

بِتُ اللَّهِ إِلرَّهُ إِنَّ الرَّحِيمُ

المراح ال

مرتبه

كَافِظَ عَالَى الْمُحَالِكُ الْمُعَالِمُ الْمُحَالِكُ الْمُعَالِمُ الْمُحَالِكُ الْمُحَالِكِ الْمُحَالِكُ الْمُحَالِكُ الْمُحَالِكُ الْمُحَالِكُ الْمُحْتِمِ الْمُحَالِكُ الْمُحْتَمِ الْمُحَالِكُ الْمُحَالِكُ الْمُحْتَمِ الْمُحْلِكِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتِمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتَمِ الْمُحْتِمِ الْمُحْتِمِ الْمُحْتِمِ الْمُحْتِمِ الْمُحْتِمِ الْمُحْتِمِ الْمُحْتِمِ الْمُحْتِمِ الْم

CE CONTRACTOR OF THE PARTY OF T

مكن كې رحان كې اقراب نار عزن ناسطريك - اردُوبازار - لا بهور

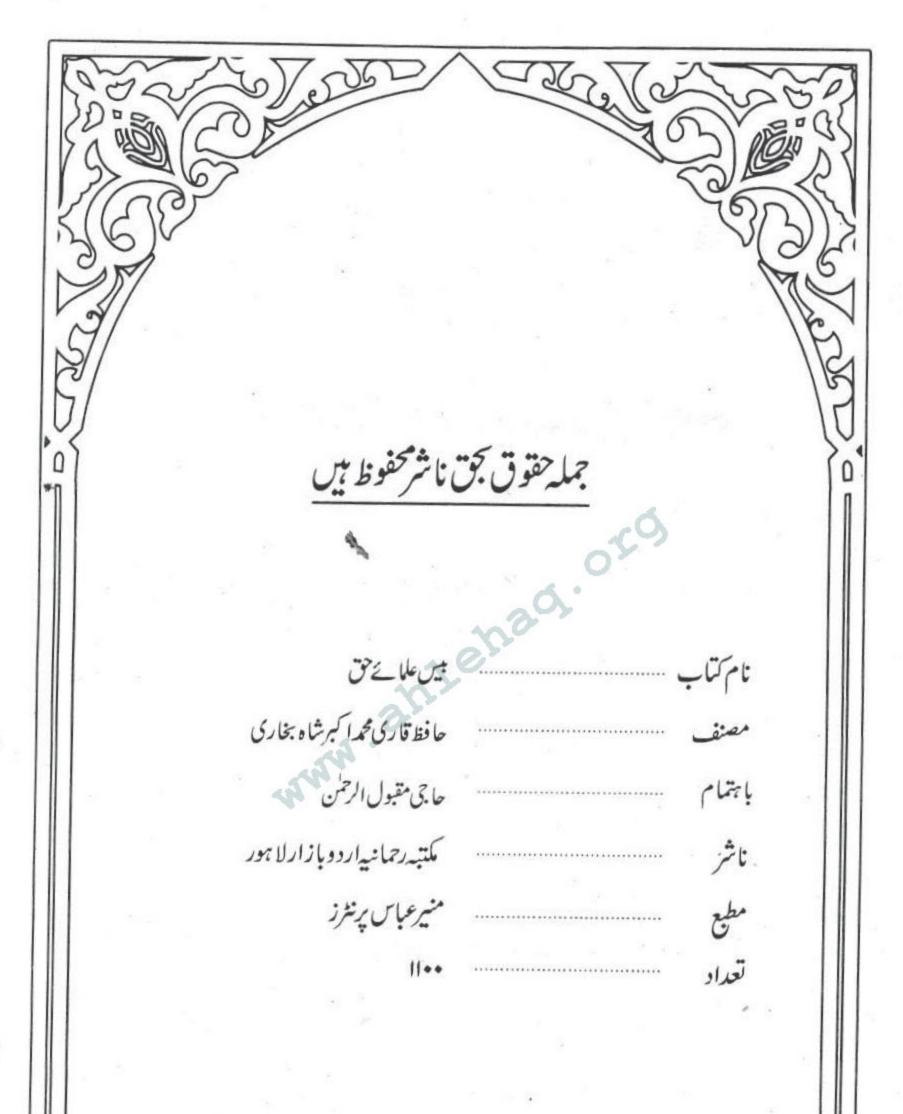

انتساب

انہی ہیں علائے حق کے نام جن کا یا کیزہ تذکرہ زیرنظر کتاب میں شامل ہے۔

از: محمدا كبرشاه بخارى عفى الله عنه ناظم اعلى مركز تبليغ مجلس صيانته المسلمين مدرسه اشر فيه احتشام العلوم جامع مسجد عثانيه جام پورضلع راجن پور (پنجاب)



## بیں علمائے حق

| _1   | شيخ الاسلام علامه شبيراحمه عثاني "              |
|------|-------------------------------------------------|
|      | مناظر اسلام مولا نا سيد مرتضى حسن چاند پورې ً   |
| _٣   | سيدالملت علامه سيدسليمان ندوي                   |
| _ ~  | مخدوم الامت مفتی محمد حسن امرتسری ّ             |
| _0   | بدرالعلماءمولا تأسير بدرعالم ميرتفي مهاجر مدني" |
| _4   | استاذ العلماءمولانا خيرمحمه جالندهري            |
| -4   | شخ المحد ثین علامه محمدا دریس کا ندهلوی         |
| _^   | شيخ الاسلام علامه ظفر احمد عثاني "              |
| _9   | مفتى اعظم بإكستان مولا نامفتى محمر شفيعً        |
| _1•  | محدث العصرعلامه سيدمحمد يوسف بنوري              |
| - 11 | خطيب الامت مولانا اختشام الحق تھا نویؒ          |
| _11  | حكيم الاسلام علامه قارى محمر طيب قاسى ً         |
| _114 | تشمس العلماء علامة ثمس الحق افغاني "            |
| -10  | شيخ الحديث مولاً نامحمد ما لك كا ندهلوي "       |
| _10  | محدث كبير علامه محمد شريف تشميري                |
| _14  | فقيهه العصرمولا نامفتي جميل احمرتها نؤي         |
| -14  | منا ظر اسلام مولا نا محمد منظور نعما نی"        |
| _11  | مفكراسلام مولا نا سيدا بوالحسن على ندويٌ        |
| _19  | فقيهه العصرمولا نامفتى عبدالشكورتر ندى          |
| _1.  | فقيهة ملت مولا نامفتي رشيد احمدلدهيا نويٌ       |

#### فگهر سټ مضا مین

| صفحهم | لكھنے والے                             | عنوانات                                       | نمبرشار |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 11    | خواجه عزيز الحسن مجذوب ٌ               | حمر ونعت                                      |         |
| 13    | مولانا نذ راحمه فيصل آبادي مدظله       | پیش لفظ                                       |         |
| 14    | مولانا قارى محمد حنيف جالندهري مدظله   | تقريظ                                         |         |
| 16    | محمدا كبرشاه بخاري                     | دارالعلوم ديو بندايك جائزه                    |         |
| 23    | مولا نا ظفرعلی خان مرحوم               | ديو بند (نظم)                                 |         |
| 26    | علامه مفتى جسنس محمر تقى عثاني مدخله   | ا كابر ديوبند كياتهے؟                         |         |
| 52    | مولا نامفتى عتيق الرحمان عثاني"        | شيخ الاسلام علامه شبيراحمرعثاني"              | -1      |
| 62    | حكيم الاسلام قارى محمد طيب قاسميٌ      | علامه عثمانی" ، شخصیت و کر دار                |         |
| 69    | مفتى أعظم مولا نامفتى محمر شفيع صاحب " | شيخ الاسلام علامه عثاني " اورتحريك پاكستان    |         |
| 76    | مولا نامحمہ ما لک کا ندھلویؓ           | شيخ الاسلام پاکستان                           |         |
| 81    | پروفیسرانواراکحن شیر کوٹی"             | گلہائے عقیدت (منظوم)                          |         |
| 82    | علامه ڈ اکٹر خالد محمود پی ایج ڈی      | علامه عثماني " حضرت لا بهوري كي نظر مين       |         |
| 85    | مولا ناعبدالرحمٰن اشر فی مدخلیه        | علامه عثاني "حضرت مدني" كي نظر مين            |         |
| 87    | حا فظ محمد اكبرشاه بخاري               | علامه شبيراحمه عثاني اورمولا ناحسين احمد مدني |         |
| 94    | مولا نا عطاء الرحمٰن رحمانی            | حضرت مولا نا سيد مرتضلي حسن جإند پوريٌ        | -2      |
| 98    | محمدا كبرشاه بخاري                     | سيد مرتضلي حسن جإند پوري ً                    |         |
| 103   | محمدا كبرشاه بخاري                     | سيدالملت علامه سيدسليمان ندوئ                 | -3      |
| 111   | پر و فیسر عبدالغنی                     | علامہ ندویؓ کے علمی کارنا ہے                  |         |
| 116   | پر و فیسر واصل عثانی                   | سيدسليمان ندويٌ                               |         |
| 122   | مولا نامحرمیاں صدیقی کا ندھلوی         | حضرت مفتی محمد حسن (سیرت وسوانح)              | -4      |
| 129   | مولانا حافظ فضل الرحيم صاحب            | بانی جامعهاشر فیه لا ہور                      |         |
|       |                                        |                                               |         |

|     |        | 8                 | *                  | 5<br>T               | 3 4                     |                                |                 |
|-----|--------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
|     | ديباچه |                   |                    | 7                    |                         | بيس علمائے حق                  | 0               |
| 137 |        | ور .              | حا فظ نو رمحمه ان  |                      | (نظم)                   | بيا دمفتی محم <sup>حس</sup> نٌ |                 |
| 138 |        | ريشي<br>زيني      | عكيم محرحسن        |                      | فتى محمد حسن صاحبٌ      | حضرت مولا نام                  |                 |
| 146 |        | جيم صاحب          | حا فظ فضل الر      | رئ                   | ئسن اورحضرت لا ہو       | حفزت مفتی محمر                 |                 |
| 150 |        | كبرشاه بخاري      | ن" حافظ سيدمحمراً  | م میرتھی مہا جرید کا | ت مولا نا سيد بدرعا لم  | بدرالعلماء حضر                 | -5              |
| 154 |        | ن واسطى           | سيدمحبوب حس        |                      | رر عالم ميرهمي          | حضرت مولانا با                 |                 |
| 166 |        | ثاه بخاری         | حا فظ محمد ا كبريخ | 5 ==0                | لا نا خيرمحمد جالندهريّ | استاذ العلمياءمو               | -6              |
| 175 | 0.5    | برصاحب مدخله      | مولا نامحمراز      | ن وكردار)            | يرمخرصاحبٌ (سيرت        | حضرت مولانا                    |                 |
| 187 |        | حمد خان سنگھانو ی | مولا نا اعجاز ا    |                      | مدارس مولاً نا خيرمحد"  | بانى جامعه خيراله              | 790<br>77 0 Nga |
| 192 | 12 g/W | برمديرالخير       | مولا نامحمراز      |                      |                         | آ ثارِ خير                     |                 |
| 197 |        | نارى              | محمدا كبرشاه بخ    | ێ                    | مەمجىرا دريس كاندھلو    | شيخ المحد ثين علا              | -7              |
| 206 |        | مد يقي            | ڈاکٹر محمد سعد م   | () to To             | ں کا ندھلویؒ (احوال     | مولا نامحمرا دركير             |                 |
| 216 |        | لا نامحرشفيعٌ     | مفتى اعظم مو       | No                   | ى كاندھلوڭ              | مولا نامحمرا دركير             |                 |
| 222 |        | ب بنوريٌ          | علامه محمد بوسف    |                      | Ĉ                       | محدث كاندهلو كأ                |                 |
| 225 |        | زى مرحوم          | مولا نا كوثر نيا   | 9 %                  | نا ا دریس کا ندهلویؒ    | شخ الحديث مولا                 |                 |
| 231 |        | محمدا قبال قريثي  | مولا ناصوفی        | "                    | بت علامه ظفر احمدعثا في | يشخ الاسلام حضر                | -8              |
| 243 |        | بدالشكورتر مذيٌ   | مولا نامفتىء       |                      | رے شیخ کامل)            | شيخ الاسلام (مي                |                 |
| 248 |        | وسف بنوريٌ        | علامه سيدمحر ب     | رقده                 | غراحمه عثمانى نوراللدم  | حضرت مولانا ظ                  |                 |
| 251 |        | تى عثانى          | علامه مفتى محمرت   |                      | غراحمه عثماني           | حضرت مولانا ظ                  |                 |
| 256 |        | نارى              | محمدا كبرشاه بخ    |                      | بولا ناعثمانی           | استاذ المحد ثين                | 7               |
| 264 |        | ل قريثي صاحب      | مولا نامحمرا قبا   | ن محمد شفيعٌ         | ان حضرت مولا نامفتى     | مفتى اعظم بإكتة                | -9              |
| 275 |        | 2000              | مولانا محدمحتر     |                      | ں گلوں کی خوشبو         | ان کی یا دوں میر               |                 |
| 289 | - 7.   | زی                | مولا نا کوثر نیا   |                      | ان                      | مفتی اعظم پاکت                 |                 |
| 296 |        | ق                 | مولا ناسميع الح    |                      | ر آن مفتی اعظم ً        | فقيهه العصرمفسرق               |                 |
| 301 |        | بل احمد تھا نو گُ |                    |                      | منظوم)                  | بيا دمفتی اعظم (               |                 |
| 303 |        |                   | جناب مسلم غا       |                      | (                       | مفتى اعظمٌ (نظم                | 200             |
|     |        | Marine II         |                    |                      |                         |                                |                 |

| h | •    | 32  |
|---|------|-----|
| 7 | 400f | 172 |
|   | dal  | _   |

|       | دياچ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8             |                            | بين علمائة حق                               |     |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----|
| 304   | . *.             | ن<br>نے علی تھا نو ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مولا نامشر    |                            | آ ومفتی اعظم قدس سر                         |     |
| 308   |                  | اللدخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مولا ناسليم   |                            | محدث العصرعلا مدمحمر                        | -10 |
| 313   |                  | الرشيدارشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مولا نا عبد   |                            | حضرت مولا نامحمر يوس                        |     |
| 322   | -                | الدين صديقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .*            | ولانا بنوري رحمة الله عليه | شخ الحديث حضرت م                            |     |
| 325   |                  | الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مولا ناسمخ    | بنوریؓ                     | آه! مولانا محمد يوسف                        |     |
| 329   |                  | عازى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جنابمسلم      |                            | علامه بنوريٌ                                |     |
| 331   |                  | مدیق ار کانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | احتشام الحق تھا نوگ ّ      | خطيب الامت مولانا                           | -11 |
| 354   |                  | ه بخاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | محمدا كبرشا   | الله عليه                  | خطيب بإكتان رحمة                            |     |
| 365   |                  | ف على تھا نو ي مەخلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مولا نامشر    | ظم)                        | آ ه! مولا نا تھا نوگ ( <sup>ز</sup>         |     |
| 367   |                  | نين الخطيبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | احتشام الحق تفانويٌ        | خطيب پا كىتان مولا ئ                        |     |
| 374   |                  | احمدلليا نوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                            | ايك متاز عالم ايك عظ                        |     |
| 379   |                  | نريف جالندهريٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مولا نامحمه   | رمولانا خرمحمه جالندهري    | 4                                           |     |
| 386   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محدا كبرشا    | معاصر کی نظر میں           | مولا نا تھا نویؓ ،ا کابر و                  |     |
| 393   |                  | الله جاويد ہاشمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مولا نا عید   | رى محمد طيب قاسميٌ         | حكيم الاسلام مولانا قا                      | -12 |
| 401   |                  | The same of the sa | قارى محمه ط   |                            | يادِايام (خودنوشت)                          |     |
| 406   |                  | عبدالشكورتر ندئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مولا نامفتى   |                            | حكيم الأسلام <sup>ومز</sup> رت <sup>م</sup> |     |
| 421   | ن <sub>ي</sub> ہ | اللهمهتم جامعهاشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                            | حكيم الاسلام قاري محمد                      |     |
| 428   |                  | رشاه قيصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                            | حضرت مولانا قارى                            |     |
| 432   |                  | تى عثانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مولا نامحمرتغ | نرطیب صاحب <sup>"</sup>    | حضرت مولانا قارىم                           |     |
| 437   |                  | يوسف لدهيا نويٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . مولانامحم   |                            | هكيم الاسلام قارى محمد                      |     |
| 442   |                  | لعزيز شوقي مرحوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قارى عبدا     | *                          | مرقع عقيدت (نظم)                            |     |
| 444   |                  | حق تر نگزئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                            | تثمس العلماءعلامة ثمر                       | -13 |
| 453   |                  | الغنى بهاولپورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                            | علامه افغاني 'عظمت و                        |     |
| 463   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محدا كبرشا    |                            | شخ الحديث مولا نامحمه                       | -14 |
| 481   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علامه محمرتقي |                            | مولا نامحمه ما لك كانده                     |     |
| To To |                  | Security 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                            |                                             |     |

| "J  | . 1 |        | - |
|-----|-----|--------|---|
|     | IJс |        | 7 |
| 0 - | ٧-  | $\sim$ | - |

|       | ويباچه  |                                 | 9           |                          | بیں علائے حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-------|---------|---------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 484   | S. 1944 | مولا نامحمدا كرم كاشميري        |             | لك كاندهلويٌ             | حضرت مولانا ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tile i |
| 489   |         | محمدا كبرشاه بخاري              |             | عدشريف تشميري            | محدث كبيرعلامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -15    |
| 492   |         | مولانا محمر حنيف جالندهري       |             | سین یادیں                | علامه تشميريٌ کي ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7      |
| 498   |         | مولا نامنظوراحمه ملتاني         |             | ى زوق                    | علامه شميريٌ كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      |
| 503   |         | مولانا محمداز ہرصاحب            | ری          | المنقول علامه تشمير      | جامع المعقول و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 515   |         | محمدا كبرشاه بخاري              | رخفا نو گ   | ولا نامفتى جميل احم      | مخدوم العلماءمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -16    |
| 525   |         | مولا نامحمود اشرف عثاني         | مفتى        | ں احمد تھا نو گ صدر      | حضرت مفتى جميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 544   |         | مولا نامحمدا كرم كاشميري        | ێٞ          | فتى جيل احمد تفانو أ     | حضرت مولا نامنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 549   |         | مولا نامفتي محمرتقي عثاني مدظله | ی صاحبٌ     | فتى جميل احمد تفانو أ    | حضرت مولا نامنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 552   |         | مولا نامشرف على تقانوي          |             | رخفانوی (نظم)            | آ ه مفتی جمیل احم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 555   |         | مولا نامحمر زاہرصاحب            | a.          |                          | ايك ثمع ره گئي تقح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| . 557 |         | مفتی شیر محمه علوی              | Sha         | ربي                      | میرے استاذ وم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 569   |         | مولانا مقبول الرحمٰن قاسمي      | CL          | دالعصر                   | ميريمحن فقيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 572   |         | صوفى محمدا قبال قريثي           |             | ميانته المسلمين بإكنا    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 576   |         | مولا نا وكيل احمد شير واني      |             | 1                        | موت العالم مو.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 579   |         | مولانا محمد اسعد نفانوي         |             | اصاحب                    | آه! حضرت مفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 582   |         | مولانا محمداز هرمد يرالخير      |             | نحة ارتحال               | فقيهه العصر كاسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9      |
| 584   |         | محمدا كبرشاه بخاري              |             | ميں (نظم)                | مفتی اعظم کی یاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 587   |         | م _ خ _ ندوی صاحب               | first first | لا نامحمه منظور نعمانی " | 5555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -17    |
| 592   |         | مرغوب احمد راجيوري              |             | منظورنعماني              | حضرت مولا بالجح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 599   |         | مفتى تقى عثانى                  |             | في رحمة الله عليه        | مولا نامنظور نعما د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 608   |         | مولا نامحد عيسلي منصوري         |             | ناسيدا بوالحن على نا     | The Country of the Co | -18    |
| 631   |         | مولا نامحمرتقي عثاني            |             |                          | حضرت مولا ناابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 639   |         | مولا ناعمير الحسيني ندوي        |             | رویؒ (ایک نظر میر        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 643   |         | يروفيسر واصل عثاني              |             |                          | آ همولا تا ندويٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|       |         | , ,                             |             | - 1                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

| 645 | محمدا كبرشاه بخاري             |
|-----|--------------------------------|
| 652 | مولا نامفتي محمرتقي عثاني      |
| 656 | مولا نامحمدا كرم كاشميري       |
| 659 | مولا نامشرف على تقانوي         |
| 662 | مولا نامحمداز ہرصاحب مدیرالخیر |
| 664 | محمدا كبرشاه بخاري             |
| 669 | مولا نامفتي محمر تقى عثاني     |
| 675 | مولا نامحمدا كرم كاشميري       |

| 19- فقيهه العصر مولا نامفتي  | لكورتر مذيّ |
|------------------------------|-------------|
| حضرت مفتى عبدالشكورة         |             |
| فقيهه العصر حضرت ترمذ        |             |
| منظوم خراج تحسين             |             |
| محدث العصر حضرت مفخ          | ور ترندي    |
| موت العالم موت العالم        |             |
| 20- فقيههُ ملت مولا نامفتي ر | يدھيا نويؒ  |
| فقه الامية كالراني           |             |

11 ﴾ بسم الله الرحمٰن الرحيم

حفرت خواجه عزيز الحن مجذوبٌّ خليفه اجل' حكيم الامت حفرت تھا نوگٌ

2

ظاہر مطیع و باطن ذاکر مدام تیرا زنده رہوں البی ہو کر تمام تیرا مرے نظام دیں کومیرے بھی ٹھیک کر دے ہر دوسرا میں کیا کیا ہے انظام تیرا نہ نہار ہو نہ شیطان عاجز یہ تیرے غالب بندہ نہ نفس کا ہو ہر گر غلام تیرا یہ بد لگام و بدرگ نفس شریہ و سرکش اے شہواں خوباں ہو جائے رام تیرا چھوڑوں نہ زندگی بھر یابندی شریعت ہو مثل زلف دلیر مرغوب دام تیرا ہو جائے منکشف ہاں اب قرب نام تیرا دُوری میں شاہ خوباں ابتر ہے حال بیحد زور کشش سے تیرے کر جائے قطع دم میں راہِ دراز تیری ہے ست گام تیرا یردہ خودی کا اٹھ کر کھل جائے راز وحدت ہر مت جام الفت ہے تشنہ کام تیرا ہر دم رہے حضوری دل ہو مقام تیرا باطن میں میرے یا رب بس جائے یاد تیری ہمم ہو میرے دل کا فکر دوام تیرا مونس ہو میری جال کی فکر مدام تیری دل کو گلی رہے دھن کیل و نہار تیری ندکور ہو زباں یہ صبح و شام تیرا مورد رہے ہے ہر دم تیری تجلیوں کا ہو جائے قلب میرا بیت الحرام تیرا سینہ میں ہو منقش یا رب کتاب تیری جاری رہے زباں پہ ہر دم کلام تیرا ہے اب تو یہ تمنا اس طرح عمر گذرے ہر وقت تیرا دھندا ہر وقت کام تیرا دونوں جہاں میں مجھ کو مطلوب تو ہی تو ہو پخته کار وحدت مجذوب کام تیرا

ويباچه

میں علائے حق حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب<u>"</u>

#### نعت

ہو جائے جو بیہ عشق میں قربان محمد کہلائے مری جانِ حزیں جان محمد میں اور مرے مال باپ ہو قربان محمد ہیں تعل و جواہر کے و دندان محم گویا ہے دہن یاک بدختان محمد میں اور مرے مال باپ ہوں قربان محمد رکھتا ہے ستوں چار یہ ایوان محمد وہ چار جو ہیں خاصۂ خاصان محمد میں اور مرے مال بات ہوں قربان محمد یا رب رہوں دن رات غزل خوان محم ہو جائے جس یہ بھی تراحتان محمد میں اور مرے مال باپ ہوں قربان محمد ہو نعت بشر کیا کوئی شایان محمہ ہے جب کہ خدا خود ہی ثنا خوانِ محمد میں اور مرے ماں باپ ہوں قربان محمد الله رے جولان کہ عرفان محمد ہے ہر دو جہاں گوشتہ دامان محمد میں اور مرے مال باپ ہوں قربان محمد ہے آیت حق نام خدا شان محم تغیر ای کی ہے یہ قرآن محم میں اور مرے ماں باپ ہوں قربان محمد دركار و سزا وار و مريضانِ محمد درمان ميحا نبين درمانِ محمد میں اور مرے مال باپ ہوں قربان محمد تقمة نبيل اشك عم جران محمد رہتے ہيں سدا طالب دامانِ محمد

ال اور مرے مال باب ہوں قربان محمد

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

## پیش لفظ

#### ازشیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مدظله الله تعالی (مهتم جامعه اسلامیه امدادیه فیصل آباد)

برصغیر پاک وہند میں ایسی الیسی عظیم اور مقدس شخصیات پیدا ہوئی ہیں۔ جن کی نظیر ملنامشکل ہے خصوصاً دار العلوم دیو بند سے فارغ انتحصیل ہونے والے علائے حق جن کی علمی' دین' روحانی اور سیاسی وملی خد مات جلیلہ نا قابل فراموش ہیں۔ان اکابر علاء واولیاء کی مقدس زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ کا درجہ رکھتی ہیں۔

ہمارے عزیز محتر مسیدا کبر شاہ صاحب بخاری نے ماضی قریب کے اہم ترین اور مفیدترین اکا برامت کے ایمان افروز معلومات و حالات و کمالات کو بڑے سلیقہ ہے جمع فر مایا ہے اور اس سلسلہ میں ان کی بہت می تالیفات منظر عام پر آچکی ہیں۔ جن میں سے اکا برعلماء دیو بند کاروان تھا نوئ ۔ چالیس بڑے مسلمان ۔ تحریک پاکستان اور علمائے دیو بند تحریک باکستان اور علمائے دیو بند تحریک باکستان اور مقالات و نو بند خطبات اکا بر کے عظیم مجاہدین ۔ خطبات مفتی اعظم ۔ خطبات احتشام خطبات ادر لیں تذکرہ اولیائے دیو بند خطبات اکا بر اور مقالات ہے حدمفید اور تافع تالیفات ہیں۔ بیسب تالیفات میر نے قریب رہتی ہیں اور میں ان سے مخطوظ ہوتا رہتا ہوں ۔ بوسب تالیفات میر نے قریب رہتی ہیں اور میں ان سے مخطوظ ہوتا رہتا ہوں ۔ ومشائخ کے فیوضات پہلے بھی مخالیا ہے۔ اکا برعلماء ومشائخ کے فیوضات پہلے بھی مختلف اسالیب ہے جاری ہیں مگرعزیز مسیدا کبرشاہ صاحب کی محنت اور قابل تحسین سعی و کاوشوں نے علماء واولیاء اور قابل تحسین سعی و کاوشوں نے علماء واولیاء اور قابل تحسین سعی و کاوشوں نے علماء واولیاء اور قابل تحسین سعی و کاوشوں نے علماء واولیاء اور قابلہ کے مسائخ کا مقدس تذکرہ ہے جس میں ان بڑے علماء واولیاء کے حالات کمالات اور خدمات کو بڑے احسن طریقے پر مرتب کیا گیا ہے اور ان اکا برے متعلق معلومات کا ذخیرہ جمع فرمایا گیا ہے وعا ہے حق تعالی ان خدمات کو بڑے احسن طریقے پر مرتب کیا گیا ہے اور ان اکا برے متعلق معلومات کا ذخیرہ جمع فرمایا گیا ہیں ہے کہ یہ زیر نظر خدمات کو بڑے احسن طرح مفید و نافع اور مقبول ثابت ہوگی۔ ول سے دعا ہے کہ حق تعالی اس سے خوب استفادہ کی کتاب بھی دیگر تصانیف کی طرح مفید و نافع اور مقبول ثابت ہوگی۔ ول سے دعا ہے کہ حق تعالی اس سے خوب استفادہ کی کتاب بھی دیگر تصانیف کی طرح مفید و نافع اور مقبول ثابت ہوگی۔ ول سے دعا ہے کہ حق تعالی اس سے خوب استفادہ کی تو نیق مرحت فرما کیں اور ان اکا براولیاء اللہ کی برکات سے مصنف اور تار کین کرام کو مالا ال فرما کیں۔ آئیں۔ آئین ۔

نذ براحمد غفرله خادم جامعه اسلامیه امدادیه فیصل آباد ۱۱/ رجب ۴۲۳ اه

## تقريظ

14

#### فخراسلاف حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندهری حفظه الله تعالی مهتم جامعه خیر المدارس ملتان

الحمد لله و سلام و على عباده الذين الصطفي، اما بعد!

اس پرفتن دور میں جبکہ اولیاء اللہ اور علماء حق کے قافلے نہایت سرعت سے عالم آخرت کی طرف جارہے ہیں۔
"تحمیل باطن کے لیے اہل اللہ کی مجالس و ملفوظات اور ان کی پرخلوص دینی اور روحانی خد مات کے تذکرے ان کی
بابرکت محبت کے کسی حد تک بدل ہیں۔ ان کے دینی اور علمی کارنا مے پرخلوص خد مات 'اخلاص وایٹار' پر اثر ارشادات
وہدایات 'اخلاص وللہیت ہمت واستقامت اور راہ حق میں ان کی سرفر وشانہ جد جہد آنے والی نسلوں کے لیے دیر تک
مشعل راہ رہے گی۔

 بند''۔'' خطبات ادریس''۔تحریک پاکستان کے عظیم مجاہدین اور حیات مالک' معروف اور متداول ہیں۔ان میں سے بعض تالیفات یانچ یانچ جلدوں پرمشمل ہیں۔

اب زیر نظر تالیف: ''دبیس علاء حق'' بھی اس سلسلة الذہب کی کڑی ہے۔ جس بیں مؤلف ممدوح نے شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی '' ۔ مولا نا سید مرتضی حسن چاند پوری'' علامہ سیدسلیمان ندوی'' مفتی محمد حسن امر تسری'' مولا نا خیر محمد جالندھری'' علامہ محمد ادر لیس کا ندھلوی'' علامہ ظفر احمد عثانی '' ' حضرت مفتی محمد شفتی'' علامہ یوسف بنوری'' حضرت قاری محمد طیب'' علامہ افغائی' مفتی جمیل احمد تھانوی'' سید ابوالحن علی ندوی'' مولا نا احتشام الحق تھانوی'' اور مفتی سید عبدالشکور ترندی' سمیت دیگر اکابر واسلاف پر ممتاز اہل علم وقلم کے مضابین و مقالات کونہایت حسن ترتیب کے ساتھ جمع فرما دیا ہے۔ احقر کے نزدیک سید کتاب صرف معلومات افزا ہی نہیں ۔ ایمان افروز اور روح پرور ہے۔ ویسے بھی حضرات اولیاء اور عارفین کرام کی محبت و معیت سے انسان کے باطنی اوصاف فاضلہ بیل ترتی ہوتی ہے اور بعض اوقات ان اہل حق کی تھوڑی ویر کی محبت و معیت سے انسان کے باطنی اوصاف فاضلہ بیل ترتی ہوتی ہے اور بعض اوقات ان اہل حق کی تھوڑی ویر کی محبت و معیت سے انسان کے باطنی اوصاف فاضلہ بیل ترتی ہوتی ہے اور بعض اوقات ان اہل حق کی تھوڑی ویر کی محبت و معیت سے انسان کی ویکر تالیفات کی طرح اسے بھی مقبولیت عامہ خاصہ سے سرفراز فرما کیں اور اسے ان کے حق بیل صدقہ جاریہ بنا کئیں ۔ آئین ۔

محمر حنيف جالندهري\_

بیں علائے حق ازمخمد اکبرشاہ بخاری (مرتب)

# حرف آ غاز دارالعلوم د بو بند

ایک جائزہ: ایک تعارف:

دارالعلوم دیوبندایک عظیم علی و دین یو نیورش ہے اس کی نظیر پوری دنیائے اسلام میں ملنی مشکل ہے ہوں تو آپ کو مصریل جامعہ از ہر جیسا مرکز علم و کیھنے میں آسکتا ہے جس کو اسلامی سلطنت کی سر پرتی ہمیشہ سے حاصل رہی ہے لیکن روحانیت اور علیت کا بہترین امتزاج ہوآ ہو کو سر زمین و لو بند کے اس دارالعلوم میں ملے گا وہ و دنیا کے کی علی ادار سمیں وُھونڈ نے ہے بھی آپ نہ پاکسیں گے۔ روایت ہے کہ حضرت سیدا حمرشہید پھارتی کھڑی ہوئی ہیں تو رک گے اور دلو بند کی سر زمین سے گزرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جہاں آج کل دارالعلوم کی عمارتی کھڑی ہوئی ہیں تو رک گے اور ہمرائیوں سے خوش ہوکر فرمایا۔ '' بھیے اس جگہ ہے علی کو آئی ہے۔'' اس البامی اور وجد آفرین پیشگوئی کے ٹھیک سو برس بعد سر زمین دیو بند ہے علم و ہنر کے سوتے پھوٹے اور تمام عالم میں نہریں رواں ہوئی۔ اس طرح بائی دارالعلوم حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو گئ نے ایک زمانے میں بیروں کی دسوں انگلیوں سے نہریں جاری ہیں اور اطراف عالم میں پھیل رہی ہیں' انہوں نے یہ خواب اپنے شخ و مربی پیروں کی دسوں انگلیوں سے نہریں جاری ہیں اور اطراف عالم میں پھیل رہی ہیں' انہوں نے یہ خواب اپنے شخ و مربی حضرت حاجی امداد اللہ تھا نوی مہاجر کئی کی خدمت میں بیان کیا اور تعبیر دریافت کی' حضرت حاجی صاحب نے فرمایا۔ ''میاں قاسم! مبارک ہونہارے ذریافت کی خدمت میں بیان کیا اور تعبیر دریافت کی' حضرت حاجی صاحب نے فرمایا۔ ''میاں قاسم! مبارک ہونہارے ذریافت کی خدمت میں بیان کیا اور تعبیر دریافت کی' حضرت حاجی اس دری ہیں اس کی حضرت حاجی اس در بے کہ دارالعلوم کے مہتم کا نی حضرت مولانا رفیع اللہ بین صاحب مہاجر مدنی نے دریافت کی خواب خواب خواب خواب خواب نہ رہا حقیقت کے کہاں میلوہ کر ہوگیا۔

علیم الاسلام حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحبٌ فرماتے ہیں کہ۔'' تیرھویں صدی ہجری آخری سانس لے رہی

#### الهامي مدرسه:

دیوبندگی ایک چھوٹی سی معجد میں جے چھت کی معجد کہتے ہیں ایک انار کا درخت ہے اس درخت کے نیچے 18 محرم الحرام ۱۲۸ سے مطابق ۳۰ مئی ۱۸ ۱۵ ہوا ادارے کا آغار کیا گیا۔ مولا نا محمد قاسم نا نوتو گئ اپنے روشن خمیر رفقاء کے ساتھ مدرسے کے اجراء کے لئے مستعار ہوئے 'ملامحود صاحبؓ میرٹھ میں مدرس تھان کو بلا کر کہا کہ آپ اپنے وطن دیوبند تشریف لے چلیں وہیں پڑھائیں' حضرت ملامحود صاحبؓ نے سرتیلیم خم کیا اور معجد چھت میں جو دار العلوم ہے آج بھی متصل ہے ملامحود صاحبؓ نے الہذی کوسامنے بھا کر مدرسہ دیو بند کا آغاز متصل ہے ملامحود صاحبؓ نے صرف ایک شاگر دمولا نامحمود حن صاحبؓ (شخ الہذی) کوسامنے بھا کر مدرسہ دیو بند کا آغاز کردیا' آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ طلباء کی تعداد ہو جنے گئی' حضرت نا نوتو گئے نے مدرسے کے لئے آٹھ اصول وضع فر مائے' بیاصول ایسے محکم ثابت ہوئے کہ ایک صدی گزرنے کے بعد بھی علی حالہ قائم ہیں اور مدرسے کی بنیا دابھی تک انہیں پر کھڑی ہے' مولا نا محمد قاسم نا نوتو گئے گئے مولا نا محمد علی جو ہر مرحوم دیو بند گئے اور دار العلوم میں پنچے تو بہ آٹھ اصول حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتو گئے گئی میں جب مولا نا محم علی جو بے انہیں دکھائے گئے' مولا نا محمد قاسم نا نوتو گئے ہو تھی ہوئے ہیں، جرت ہے کہ جن نتائج تک ہم سو برس میں دھکے کھا کر پنچے ہیں یہ برزگ سو برس بہلے ہی ان نتائج تک ہم سو برس میں دھکے کھا کر پنچے ہیں یہ برزگ سو برس بہلے ہی ان نتائج تک بہنے جے ۔

دارالعلوم دیو بند کی اولین عمارت کی تغمیر کا واقعہ بھی عجب ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بھی ایک غیبی اشارہ

پنہاں تھا جو دار العلوم کے جہتم ٹانی حضرت مولانا رفیع الدین صاحب پر ظاہر ہوا' مولانا رفیع الدین نقشبندی خاندان کے اکابر میں سے تھے صاحب کشف و کرامات تھے' وہ جگہ جہاں سید احمد شہید ہر یلوی کو علم کی ہوآئی تھی مدرسے کی عمارت کے لئے قرعہ فال اسی زمین کے نام پڑا' پہلی بنیا د کھود کر تیار کی گئی کہ مولانا رفیع الدین صاحب ؓ نے خواب دیکھا کہ اسی زمین پر حضرت اقدس نبی کریم عیات تشریف فرما ہیں عصا ہاتھ میں ہے' حضور کریم ؓ نے مولانا رفیع الدین صاحب ؓ سے فرمایا وہ شال کی جانب جو بنیا د کھودی گئی ہے اس سے مدرسے کا صحن چھوٹا اور تنگ رہے گا چنا نچے حضور ؓ نے اپنے عصائے مبارک سے دس ہیں گزشال کی جانب ہوئی ہاں سے کرنشان لگایا کہ بنیاد یہاں ہوئی چاہیے تا کہ مدرسے کا صحن وسیع رہے' کہتے ہیں کہ مولانا رفیع الدین صاحب ؓ یہ مبارک خواب دیکھنے کے بعد علی الصباح بنیادوں کے معائے کے لئے تشریف لے گئو تو مفور علی معائے کے لئے تشریف لے گئو تو مفور علی ہوانشان اسی طرح بدستور موجود تھا۔ مولانا نے پھر کسی سے مشورہ کیا نہ پوچھا اسی نشان پر بنیاد رکھوا دی اور مدرسے کی تعمیر شروع ہوگئی۔ سنگ بنیاد جن بزرگوں نے رکھا ان میں بھی سب وہ اہل اللہ شامل تھے جو اتباع اور روحانیت میں متغزق تھے اور بے تھی میں بی جی سے مشورہ کیا تھیں مستغزق تھے اور بے تھی میں بیطولی رکھتے تھے۔

انہیں مولا نار فیع الدین صاحب نے پھی صے بعدایک اورخواب دیکھا کہ دارالعلوم کے احاطہ مولسری کا کنوال دودھ سے بھرا ہوا ہے اوراس کی من پر حضور اقدس علی ہے تھر لیف فرما ہیں اور دودھ تقیم فرما رہے ہیں ' پہلے لینے والے آ رہا ہے کوئی اوٹا کوئی بیالہ' کسی کے پاس برتن نہیں ہے تو وہ چلوہی بھر کر دودھ لے دہا ہے مولا نار فیع الدین نے فرمایا کہ۔ بی خواب دیکھنے کے بعد میں مراقب ہوا کہ اس واقع کا مطلب کیا ہے؟ بچھ پر منکشف ہوا کہ کنوال صورت مثال دار العلوم کی ہے اور دودھ صورت مثال علم کی ہے اور قاسم العلوم لیمی تقدیم کنندہ علم نبی کریم علی ہے اور تا آ کر دودھ لے جانے والے طلباء ہیں جو حسب ظرف علم لے لے کر جارہے ہیں۔ بیم مبارک خواب بھی سراسر حقیقت بن گیا ' دیو بندگی ایک قدیم چھوٹی می مبحد میں جے چھتے کی مبحد کہتے ہیں انار کا درخت ہے اس درخت کے نیچے سے علم کا یہ چشمہ پھوٹا اس چشمے نے ایک طرف دین کے چن کی آبیاری کی دوسری طرف اس کی تیز و اس درخت کے نیچ سے فطرت پرتی' الحاد' دہریت اور آزادی فکر کے ان خس و خاشاک کو بھی بہانا اور راستے سے ہنانا شروع کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے قلوب میں جز کیوکر انہیں بیروز بددکھایا تھا۔

#### دارالعلوم كاسلسله اسناد:

دارالعلودیو بند کا سلسلہ اسناد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ سے گزرتا ہوا نبی کریم علی ہے ہے۔ مولا نامحہ قاسم نانوتوگ نے ولی اللہی سلسلے کے اس رنگ کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس میں مزید رنگ بھرا' اور دار العلوم کے ذریعے ساری اسلامی دنیا میں اس رنگ کو پھیلا دیا' مولا نا نانوتوگ کے وصال کے بعد مولا نا رشید احمد گنگوہی دارالعلوم کے سر پرست رہے انہوں نے دارالعلوم کی تعلیمات میں فقہی رنگ بھرا' ان کے بعد دارالعلوم کے صدر مدرس مولا نا محمد یعقوب نانوتوی نے

دارالعلوم کی تغلیمات میں عاشقانہ والہانہ اور مجذوبانہ جذبات کا رنگ مجراجس سے بیصہبائے دیانت سے آتھ ہوگئ مولانا محمد یعقوب کے بعد دارالعلوم کے سر پرست شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب ہوئے جومولانا محمد قاسم نا نوتو کی کے تلمیذ خاص بلکہ علم وعمل میں نمونہ خاص میھے۔ شیخ الہند نے چالیس سال دور صدارت میں تمام علوم وفنون کو اسلامی دنیا میں پھیلایا اور ہزار ہا تشدگان علوم ان کے دریائے علم سے سیراب ہو کر اطراف عالم میں پھیلے اور دینی وعلمی خدمات میں مصروف رہئ محفرت شیخ الہند کے فیض علمی سے سیراب وشاواب ہونے والے چند ممتاز حضرات یہ ہیں امام العصر علامہ محمد انور شاہ شمیر کی مولانا عبید اللہ سندھی مفتی کفایت اللہ دہلوی علامہ شبیرا حمد عثاثی مولانا سید حسین احمد مدنی میں مولانا اشرف علی تھا نوگ مولانا طیل احمد سہار نیوری اور مولانا محمد الیاس کا ندھلوی ۔

#### وارالعلوم كالمسلك:

مولانا قارى محمطيب فرمات بيلكه:

' دعلمی حیثیت سے بیرو کی اللبی جماعت مسلکا' اہل سنت والجماعت ہے جس کی بنیاد کتاب وسنت اور اجماع و قیاس پر قائم ہے۔ اور اس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے وار العلوم کے فیض یا فتہ ایک طرف علمی وقار استغناء (علمی حیثیت سے اور غناء نفس اخلاقی حیثیت سے ) کی بلند یوں پر فائز ہوئے وہیں فروتنی خاکساری اور ایثار و زہد کے متواضعانہ جذبات سے بھی مجر پور ہوئے علم واخلاق خلوت وجلوت اور مجاہدہ و جہاد کے مخلوط جذبات سے ہر دائرہ دین متواضعانہ جذبات سے بھی مجر پور ہوئے علم واخلاق خلوت وجلوت اور مجاہدہ و جہاد کے مخلوط جذبات سے ہر دائرہ دین میں اعتدال اور میا نہ روی ان کے مسلک کا امتیازی شان بن گئ اس دار العلوم کا فاضل درجہ بدرجہ بیک وقت محدث فقیہ مفسر' مفتی' مشکلم' صوفی اور تھیم و مربی فابت ہوا' دار العلوم نے اپنی علمی خدمات سے شال میں سائیریا سے لے کر جنوب میں سائر ااور جادا اور مشرق میں بر ماسے لے کر مغربی سے میں عرب اور افریقہ تک علوم نبویہ روشنی پھیلا دی جس سے یا کیزہ اخلاق کی شاہر اہیں صاف نظر آنے لگیں۔

دوسری طرف سیاسی خدمات ہے بھی اس کے فضلائے کرام نے کسی وقت بھی پہلوتہی نہیں کی حتی کہ ۱۸۰ء سے ۱۹۴۷ء تک اس جماعت کے افراد نے اپنے اپنے رنگ میں بڑی ہے بڑی قربانیاں پیش کیس جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ تا ہم تمام شعبہ ہائے زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت مسئلة تعلیم ہی کو حاصل رہی اوراسی پہلو کو دارالعلوم نے نمایاں رکھا۔ اس لئے اس مسلک کی جامعیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جامع علم ومعرفت جامع عقل وعشق جامع عقل واخلاق نمایاں رکھا۔ اس لئے اس مسلک کی جامعیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جامع علم ومعرفت جامع عقل وعشق جامع عقل واخلاق خامع مجاہدہ و جہاد جامع عبادت و مدنیت جامع تھم و عکمت جامع غلام و باطن اور جامع حال و قال ہے۔''

### علم وفضل کے آفتاب و ماہتاب:

دارالعلوم دیو بند نے اس نوعیت کے افراد پیدا کے جنہوں نے تعلیم ونزکیہ اخلاق وتصنیف رفتاء مناظرہ و صحافت خطابت 'تذکیر تبلیغ ' حکمت اور طب میں بیش بہا خدمات انجام دیں ان ہزار ہا افراد نے کی مخصوص خطے میں نہیں بلکہ پاک و ہند کے ہرصوبے اور بیرون ملک میں قابل قدر کارنا ہے انجام دیئے۔ ۱۲۸۲ھ ہے ۱۳۸۰ھ تک کی مدت میں اگر دارالعلوم کی ان خدمات کا جائزہ لیا جائے جواس نے انجام دیں تو معلوم ہوگا کہ ان گنت آ فقاب و ماہتاب ہیں جوآ سان علم پر چکے اور مخلوق خدا کوظلمت جہل سے نکال کرنورعلم سے مالا مال کر دیا دارالعلوم کے ان مشاہیر اور اہل علم کی فہرست تو برخی طویل ہے تا ہم چندا سائے گرامی یہاں درج کے جاتے ہیں ان میں سے ہرخض اپنی جگر دارہ تھا اور ان کی خدمات ہر شجعے میں اتنی ہمدگیر ہیں کہ ان کے گزار کی بیال درج کے جاتے ہیں ان میں سے ہرخض اپنی جگر دارہ تھا اور ان کی خدمات ہر شجعے میں اتنی ہمدگیر ہیں کہ ان کے گزار کی بیال درج کے جاتے ہیں ان میں سے ہرخض اپنی جگر دارہ تھا اور ان کی خدمات ہر شجعے میں اتنی ہمدگیر ہیں کہ ان کے گرائی بیال درج کے گئے الگ دفتر چاہیے۔ ان میں شخ البند مولا نا محمود دیوں ' حکوم اللہ میں مولا نا اشرف علی تھا نوی ' شولا نا خدا الرحمٰن سیو ہاروگ ' مولا نا مناظر احسن گیا نی ' مولا نا مفتی مولا نا حفظ الرحمٰن سیو ہاروگ ' مولا نا مناظر احسن گیا نی ' مولا نا مفتی کھا یہ ' مولا نا بر مناظر احس کیا نی ' مولا نا مناظر احسن گیا نی ' مولا نا محت ہو ان مولا نا محت تھا نوی ' مولا نا مناظر احسن گیا نی ' مولا نا محت تھا نوی ' مولا نا عرفی کو تو خور ہم مثالی شخصیات ہیں۔

دارالعلوم دیو بند کے فیضان نے ایک طرف تو ایس شخصیتیں پیدا کیں جس میں سے ایک ایک فردا پی جگہ متقل جماعت کی حثیت رکھتا ہے 'دوسری طرف برصغیر میں دینی مدرسوں کا سلسلہ قائم کیا اندازہ ہے کہ دارالعلوم کی تاسیس کے بعد سے اب تک تقریباً تین ہزار مدارس ہندوستان و پاکستان کے مختلف حصوں میں قائم ہوئے' ہیرون برصغیر بھی دارالعلوم کے علمی اثرات دور دور تک پنیخ حتیٰ کہ مرکز اسلام و ضبط وحی کی خدمت کے لئے بھی دارالعلوم ہمہ تن حاضر رہا' اس کے متعدد فضلاء نے جہاز مقدس میں مستقل افادہ و درس کا سلسلہ جاری کیا' مثلاً مولا نا حسین احمد مدتی اورمولا نا بدر عالم میرشی نے حرم نبوی علیق میں برس ہا برس تک علوم کتاب و سنت کے دریا بہائے جن سے ہزاروں جازی' شامی' عراقی اورمختلف بلا و اسلات کے لوگوں نے اپنی پیاس بجھائی اور ان تک دارالعلوم کی سند پنجی 'پاکستان میں دارالعلوم الاسلامیہ شدہ والہ پار جامعہ اشر فیہ لاہور' جامعہ خیر المدارس' دار العلوم کرا چی' جامعہ علوم اسلامیہ بنوری کرا چی' جامعہ فارو قیہ کرا چی' دارالعلوم جامعہ اشر فیہ لاہور' جامعہ اشر فیہ پشاور' جامعہ اشر فیہ تھر وغیرہ دینی مدارس دارالعلوم دیو بند کا نمونہ ہیں اور علمی خد مات میں مصروف ہیں۔

#### دارالعلوم كاسياسي مسلك:

سیاس میدان میں دارالعلوم دیو بند کی خدمات سورج کی طرح روثن ہیں' آ زادی ہند کی تحریک اور پھرتح یک پاکتان میں دارالعلوم کے اکابر واصاغر نے خوب خوب حصہ لیا اور مسلم لیک کی تائید وحمایت کر کے تحریک پاکتان کو زبردست تققیت بخشی ۔ پاکستان کا وجود قائد اعظم مرحوم کے بعد اکابر دیو بند کا مرہون منت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم کا دیو بند نے کا نگریس کا ساتھ دیا تھا اور اس سلسلے میں حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شخ الحدیث دارالعلوم کا نام نامی پیش کیا جاتا ہے لیکن اس کے برعکس دارالعلوم دیو بند کے سر پرست تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوگ وارالعلوم کے شخ النفیر علامہ محمد ادریس کا ندھلوگ دارالعلوم کے مہتم علامہ قاری محمد طیب قائی دارالعلوم کے جلیل القدر محمد و فقیہ علامہ ظفر احمد عثانی دارالعلوم کے استاد ان حدیث مولا ناسید اصغر حسین دیو بندی مولا نا محمد ابراہیم بلیاوی مولا نا رسول علامہ ظفر احمد عثانی دارالعلوم کے استاد ان حدیث مولا ناسید اصغر حسین دیو بندی مولا نام محمد ابراہیم بلیاوی مولا نارسول خان ہزاروی مولا ناسی الحق افغانی اور دوسر سے پینکٹروں فضلاء کرام جوسلم لیگی تضخریک پاکستان میں ان کی خدمات کو نظر انداز کرنا تاریخی تھا کت مندموڑ نا ہے دارالعلوم دیو بند کا بیا ہی مسلک کا نگریس کی تائید و جمایت ہرگز نہ تھا بلکہ حضرت مدنی کی بیا افغرادی رائے تھی دارالعلوم کے پانچ بڑے عہدیداروں میں چارسلم لیگی اور نظریئہ پاکستان کے حامی حضرت مدنی کی بیاست کے دارالعلوم کے پانچ بڑے عہدیداروں میں چارسلم لیگی اور نظریئہ پاکستان کی طرف ہوا کارخ موڑ نا اسلامید کی روشنی میں متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کے سواد اعظم کی رہبری نہ کرتے تو مسلم لیگ کی طرف ہوا کارخ موڑ نا اور نظریئہ پاکستان کی طرف موا کارخ موڑ نا مادمحمود اور نظریئہ پاکستان کی طرف سیاست کے دھار ہے کا منہ پھیرنا ناممکن نہیں تو دشوار بہت تھا اس سلسلہ میں علامہ خالدمحمود صاحب فرماتے ہیں کہ:

پاکتان کے حامی تھے دارالعلوم دیو بند کے پانچ بڑے عہد یداران سر پرست صدر مہتم صدر مدرس صدر مفتی اور مہتم میں سے چار مسلم لیگ کا ساتھ دیا جولوگ پاکتان کی مخالفت میں دارالعلوم کا نام لیتے ہیں وہ پاکتان کی مخالفت میں دارالعلوم کا نام لیتے ہیں وہ پاکتان کی محایت میں شخ الاسلام علامہ شبیراحمد عثانی اوران کے رفقاء کی کوششوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ؟ انہیں اصولا اس وقت کے ساسی اختلافات سے دلچی نہیں بلکہ علاء کے خلاف ایک اندرونی بغض ہے جس کو وہ لوگ وقتا فو قتا اگلتے رہتے ہیں مسلمانوں کو ایسے بے رحم انداز گفتگو سے مخاط رہنا چاہیے۔ علائے دین کے خلاف اس قتم کے خیالات دین سے بیزاری کا ایک نیاعنوان ہے۔ " (تفصیل کے لئے ملاحظہ فرما سے احقرکی کتاب ''تحریک پاکتان اور علائے دیو بند''۔

© • ® O.

مولا نا ظفر على خان:

#### د يو بند

شاد باش وشاذری کے سرزمین دیوبند ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند ملتِ بيضا كي عزت كو لگائے عال جاند حكمت بطحا كي قيمت كو كيا تو نے دو چند اسم تیرا بامسمیٰ ضرب تیری بے پناہ کو استبداد کی گردن ہے اور تیری کمند تیری رجعت پر ہزار اقدام سو جال سے نثار ترن اول کی خبر لائی تری اللی زقتد تو علم بر دارحق ہے حق نگہبان ہے ترا خیل باطل سے پہنچ سکتا نہیں تجھ کو گزند ناز کر اینے مقدر یر کہ تیری خاک کو کر لیا ان عالمان دین قیم نے پند جان کر دیں گے جو ناموں پنیبر پر فدا حق کے رہتے پر کٹا دیں گے جو اپنا بند بند کفر ناجاجن کے آگے بارہا تگنی کا ناچ جس طرح جلتے توے یر رقص کرتا ہے سیند اس میں قاسم ہوں کہ انورشہ کہ محمود الحن سب کے دل تھے دردمنداورسب کی فطرت ارجمند گری بنگامہ تیری ہے حین احمد سے آج جن سے پرچم ہے روایات سلف کا سر بلند

## شاد باش وشاذ ری اے سرز مین دیو بند

دارالعلوم دیو بندی خدمات کی ہمہ گیری اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ شلی کے جائشین سیدسلیمان ندویؒ۔
دارالعلوم دیو بند کے سر پرست تھیم الامت تھا نویؒ سے مجاز ہوئے۔ شخ الہندؒ نے جامعہ ملیہ کا سنگ بنیاد
رکھا۔ برصغیر پاک وہند کے سب سے بڑے اشاعتی علمی ادار سے کی بنیاد مولا نا مفتی عتیق الرحمٰن عثائیؒ نے
رکھی۔ آج کل ندوۃ العلماء کھنو کے ناظم سید ابوالحس علی ندویؒ دارالعلوم کے ایک سر پرست حضرت مولا نا
عبد القادر رائے پوریؒ کے مرید با صفا ہیں۔ مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کے صدر شعبہ دینیات ویو بند کے ایک
معنوی فرزندمولا نا سید احمد اکبر آبادیؒ ہیں۔ حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنیؒ نے تح کی آزادی میں اتنا
اہم رول اداکیا کہ جس کی مثال مشکل ہی سے ملے گی اس دارالعلوم سے وابستہ ایک فردسید عطاء اللہ شاہ
بخاریؒ اردوز بان کے سب سے بڑے خطیب ہوئے۔ اور اسی دارالعلوم دیو بند کے ایک نا مور ہزرگ علامہ
شبیر احمد عثائیؒ کی بدولت تح یک پاکتان کو خاطر خواہ کا میا بی ہوئی۔ اور پھر جب پاکتان بنا تو اس نی مملکت
مشیر احمد عثائیؒ کی بدولت تح یک پاکتان کو خاطر خواہ کا میا بی ہوئی۔ اور پھر جب پاکتان بنا تو اس نی مملکت
اسلامیہ کی پر چم کشائی کے لیے قائد اعظم نے علامہ شبیر احمد عثائیؒ کو منتخب کیا۔ اور ڈھا کہ میں مولا نا ظفر احمد
عثائیؒ متخب ہوئے اور علامہ شبیر احمد عثائیؒ پاکتان کے شخ الاسلام قرار پائے۔ اور ان کے بعد آج تک کی کو بیات ہے تو نہیں دیا۔

#### اكابرديوبند

خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پلے

نبوت کے بیہ وارث ہیں یہی ہیں ظل رحمانی

یمی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر

انبی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے سلمانی

انہیں کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے

انہیں کا کام ہے دینی مراسم کی نگہانی

ر ہیں ونیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں

پھریں دریا میں اور ہر گزنہ کپڑوں کو لگے پانی

اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے

اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سُخند انی

### ا كابر ديوبند كياته؟

#### ازشيخ الاسلام علامه جسٹس مفتی محمرتقی عثانی صاحب مدخله الله تعالی

اس کا جواب مخضر لفظوں میں یوں بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ خیر القرون کی یادگار تھے سلف صالحین کا ٹمونہ تھے اسلامی مزاج و نداق کی جیتی جا گئی تصویر تھے کہان کخضر جملوں کی تشریح و تفصیل کرنے بیٹھیں تو اس کے لیے دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہیں اور بچی بات تو یہ ہے کہان کی خصوصیات کو لفظوں میں سیٹنا مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے کہان کی خصوصیات کا تعلق در حقیقت اس مزاج و نداق سے ہے جوصحابہ کرام (رضوان اللہ علیم) کی سیر توں اور ان کے طرز زندگی سے مستخیر تھا اور مزاج و نداق وہ چیز ہے جھے محسوں تو کیا جا سکتا ہے لیکن الفاظ کے ذریعہ ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کیا جا سکتا ، جس طرح گلاب کی خوشبوکو سونگھا تو جا سکتا ہے لیکن اس کی پوری کیفیت کو الفاظ میں ڈھالناممکن نہیں ۔ اس طرح ان حضرات کے مزاج و نداق کو ان کی صحبتوں اور ان کے واقعات ہے تھی جا جا سکتا ہے مگر اس کی منطق تعبیر ناممکن ہے۔ حضرات کے مزاج و نداق کو ان کے جندم تفرق واقعات سے تھی جا سکتا ہے مگر اس کی منطق تعبیر ناممکن ہے۔ اللہ التو فیق۔ لاہذا اس مضمون میں اکا ہر دیو بندگی خصوصیات و امتیازات کی نظری طور سے بیان کرنے کے بجائے ان کے چندم تفرق واقعات سے تھی میں آسکیں گی۔ و باللّٰہ التو فیق۔

# علم وفضل اوراس کے ساتھ تواضع وللہیت

اگر مرف وسعت مطالعہ توت استعداد اور کثرت معلومات کا نام علم ہوتو ہے صفت آج بھی الی کمیاب نہیں لیکن اکابر دیو بندی خصوصیت ہے ہے کہ علم وفضل کے سمندر سینے میں جذب کر لینے کے باوجود ان کی تواضع و فنائیت اور للہیت انتہا کو پنچی ہوئی تھی۔ یہ محاورہ زبان زدعام ہے کہ'' کچلوں سے لدی ہوئی شاخ ہمیشہ جھکتی ہے۔''لیکن ہمارے زمانے میں اس محاورے کاعملی مظاہرہ جتنا اکابردیو بند کی زندگی میں نظر آتا ہے اور کہیں نہیں ماتا۔ چندوا قعات ملاحظہ فرمائے:

اس محاورے کاعملی مظاہرہ جتنا اکابردیو بند کی زندگی میں نظر آتا ہے اور کہیں نہیں ماتا۔ چندوا قعات ملاحظہ فرمائے:

اس محاورے کاعملی مظاہرہ دیو بند ججۃ الاسلام حضرت مولا نامجمہ قاسم نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم بحرنا پیدا کنار تھے۔ ان کی تصانیف آب حیات 'تقریر دلیڈیز' قاسم العلوم' اور مباحثہ شاہ جہاں پور وغیرہ سے ان کے مقام بلند کا کچھا ندازہ ہوتا ہے اور ان میں سے بعض تصانیف تو ایس ہیں کہ اچھے علاء کی سمجھ میں نہیں آتیں۔ حدیہ ہے کہ ان کے ہم عصر بزرگ

حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب نا نوتویؓ کا یہ جملہ دار العلوم میں معروف تھا کہ'' میں نے آب حیات کا چھ مرتبہ مطالعہ کیا ہے۔اب وہ پچھ پچھ میں آئی ہے۔''

اور حکیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قر ماتے ہیں کہ:

''اب بھی مولانا (نانوتوئ) کی تحریریں میری سمجھ میں نہیں آئیں اور زیادہ غوروخوض کی مشقت مجھ ہے برداشت ہوتی نہیں۔ اس لیے مستفید ہونے ہے محروم رہتا ہوں اور اپنے دل کو یوں سمجھالیتا ہوں کہ ضروریات کاعلم حاصل کرنے کے لئے اور سہل سہل کتابیں موجود ہیں پھر کیوں مشقت اٹھائی جائے۔''لا ایسے وسیع عمیق علم کے بعد' بالخصوص جب کہ اس پر عقلیات کا غلبہ ہو' عموماً علم وفضل کا زبر دست پندار ہو جایا کرتا ہے کین حضرت نانوتوی کا حال ہے تھا کہ خود فرماتے ہیں:

''جس طرح صوفیوں میں بدنام ہوں اسی طرح مولویت کا دھبہ بھی مجھ پر لگا ہوا ہے' اس لیے پھونک پھونک کرقدم رکھنا پڑتا ہے' اگر مولویت کی قید نہ ہوتی تو قاسم کی خاک کا بھی پتہ نہ چلتا۔''<sup>تا</sup> چنانچہان کی بےنفسی کا عالم بیتھا کہ بقول مولا نا احمد حسن صاحب امروہوی رحمۃ اللہ علیہ:

'' حضرت مولانا محمد قاسم صاحب جس طالب علم کے اندر تکبر دیکھتے تھے اس سے بھی بھی جوتے اٹھوایا کرتے تھے اور جس کے اندر تواضع دیکھتے تھے اس کے جوتے خود اٹھالیا کرتے تھے۔'' سے

۲- یم حال حفرت مولا نا رشید احمد صاحب گنگوی رحمة الله علیه کا نقار انبیل ان کے تفقه کے مقام بلند کی بناء پر حفرت مولا نا نانوتو کی نے '' ابو حنیفه عصر'' کا لقب دیا تھا اور وہ اپنے عہد میں ای لقب ہے محروف تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیر گی جیسے بلند پایہ محقق جو علامہ شامی گو'' فقیہ النفس'' فرمایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوگ واقعہ سناتے ہیں کہ:
النفس'' فرمایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوگ واقعہ سناتے ہیں کہ:
"خضرت مولا نا گنگوہ کی رحمۃ الله علیہ ایک مرتبہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے کہ بارش آگئی۔ سبطلباء کی جو تیاں جمع کو رہے تھے کہ الفا کرلے چلیس۔
کتابیں لے لے کر اندر کو بھا گے گرمولا نا سبطلباء کی جو تیاں جمع کو رہے تھے کہ اٹھا کرلے چلیس۔
لوگوں نے بیرحالت دیکھی تو کٹ گئے۔'' '''

۳- شیخ الهند حضرت مولانامح دوحسن صاحب قدس سرہ کے علم وفضل کا کیا ٹھکانہ؟ لیکن حضرت تھا نوگ راوی ہیں کہ "ایک مرتبہ مراد آباد تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے وعظ کہنے کے لیے اصرار کیا۔ مولا نُا نے عذر فر مایا کہ مجھے عادت نہیں ہے گرلوگ نہ مانے تو اصرار پر وعظ کے لیے کھڑے ہو گئے اور حدیث "فقیہ و احد اشد علی الشیطن من عادت نہیں ہے گرلوگ نہ مانے تو اصرار پر وعظ کے لیے کھڑے ہو گئے اور حدیث "فقیہ و احد اشد علی الشیطن من

ل اشرف السوائح ص ۱۳۱٬۳۱۱ جار ع ارواح علاشه ۲ انمبر ۲۳۰\_

س ارواح ثلاثه ص۲۰۱-۲۸۸ س ایضاً ص۲۲۷-۲۳۸

الف عابد" يرهى اوراك كاترجمه سيكياكه:

"ایک عالم شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے۔" مجمع میں ایک مشہور عالم موجود تھے۔انہوں نے کھڑے ہوکر کہا کہ:

" بیتر جمه غلط ہے اور جس کوتر جمہ بھی صحیح کرنا نہ آئے اس کو وعظ کہنا جا ئزنہیں ۔"

حضرت شیخ الہند کا جوابی روممل معلوم کرنے ہے پہلے ہمیں چاہئے کہ ذرا دیرگریبان میں منہ ڈال کرسوچیں کہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ترجمہ مجھے تھا اور ان صاحب کا انداز بیان تو ہین آ میز ہی نہیں' اشتعال انگیز بھی تھا۔لیکن اس شیخ وقت کا طرزعمل سنئے' حضرت تھا نویؒ فر ماتے ہیں کہ بین کر:

''مولا نا فوراً بیٹھ گئے اور فر مایا کہ'' میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے وعظ کی لیافت نہیں ہے مگر ان لوگوں نے نہیں مانا۔خیراب میرے پاس عذر کی دلیل بھی ہوگئ' یعنی آپ کی شہادت۔''

چنانچہ وعظ تو پہلے ہی ختم فر اویا۔ اس کے بعد ان عالم صاحب سے بطرز استفادہ پوچھا کہ' دغلطی کیا ہے؟ تا کہ آئندہ بچوں' انہوں نے فر مایا کہ اشد کا ترجمہ اُتقل (زیادہ بھاری) نہیں بلکہ اضر (زیادہ نقصان دہ) کا آتا ہے۔'' مولا نُا نے برجتہ فر مایا کہ حدیث وحی میں ہے"یاتینی مثل صلصلة الحرس و هو اشد علی" بھی مجھ پر وحی گھنٹیوں کی آواز کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ ) کیا یہاں بھی اضر (زیادہ نقصان دہ) کے معنی ہیں؟ اس پر وہ صاحب دم بخو درہ گئے۔ ا

۳- کیم الامت حفرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نویؒ جب کا پنور میں مدری تھے۔ انہوں نے مدرسہ کے جلسہ کے موقع پر اپنے استاذ حفرت شخ الہندؓ کو بھی مدعو کیا۔ کا پنور میں بعض اہل علم محقولات کی مہارت میں معروف تھے اور پچھ بدعات کی طرف بھی مائل تھے۔ ادھر علائے ویو بندکی زیادہ توجہ چونکہ خالص وینی علوم کی طرف رہتی تھی۔ اس لیے بیہ حضرات یوں بیجھتے تھے کہ علائے ویو بندکومعقولات میں کوئی درک نہیں ہے۔ حضرت تھا نویؒ اس وقت نو جوان تھے اور ان علاء کو پیتا کے دل میں حضرت شخ الہندؓ کو مدعوکر نے کا ایک داعیہ یہ بھی تھا کہ یہاں حضرت کی تقریر ہوگی تو کا نپور کے ان علاء کو پیتا ہوگی کہ علائے ویو بندکا علمی مقام کیا ہے اور وہ منقولات ومعقولات دونوں میں کیسی کامل دستگاہ رکھتے ہیں۔ چنا نچہ جلسہ منعقد ہوا اور حضرت شخ الہندؓ کی تقریر شروع ہوئی۔ حسن اتفاق سے تقریر کے دوران کوئی معقولی مسئلہ زیر بحث آ گیا۔ اس منعقد ہوا اور حضرت تھا نویؒ شخ الہندؓ کی تقریر سنا نا چاہتے تھے جلسہ میں نہیں آ کے تھے جب حضرت تھا نویؒ کو انتظار تھا۔ بہنچی اور اس معقولی مسئلہ کا انتہائی فاضلانہ بیان ہونے لگا تو وہ علاء تشریف لے آ کے جن کا حضرت تھا نویؒ کو انتظار تھا۔ بہنچی اور اس موقع پر بہت مسرور ہوئے کہ اب ان حضرات کو شخ الہندؓ کے علمی مقام کا اندازہ ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہنے دینے تھانویؒ اس موقع پر بہت مسرور ہوئے کہ اب ان حضرات کو شخ الہندؓ کے علمی مقام کا اندازہ ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہنے دینے تھانویؒ اس موقع پر بہت مسرور ہوئے کہ اب ان حضرات کو شخ الہندؓ کے علمی مقام کا اندازہ ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہنے حسے تھانویؒ اس موقع پر بہت مسرور ہوئے کہ اب ان حضرات کو شخ الہندؓ کے علمی مقام کا اندازہ ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ

جوں ہی حضرت شیخ الہندؓ نے ان علماء کو دیکھا۔تقریر کومخضر کر کے فوراً ختم کر دیا اور بیٹھ گئے ۔حضرت مولا نا فخرالحن صاحب گنگوہیؓ موجود تھے'انہوں نے بیددیکھا تو تعجب سے پوچھا کہ:

'' حضرت! اب تو تقرير كالصل وقت آيا تھا' آپ بيٹھ كيوں گئے؟''

شيخ الهند ي جواب ديا:

" إل دراصل يهي خيال مجھے بھي آ گيا تھا۔"

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی یہودی نے ان کے سامنے آنخضرت علیہ کی شان میں کوئی گستاخی کر دی تھی تو وہ اس پر چڑھ دوڑے اور اسے زمین پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ یہودی نے جب اپنے آپ کو بے بس پایا تو کھسیانا ہوکر اس نے حضرت علی کے روئے مبارک پر تھوک دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علی اس کو چھوڑ کرفور آالگ ہو گئے اور پوچھنے پر بتایا کہ میں پہلے آنخضرت علیہ کی محبت کی بناء پر اس یہودی سے الجھا تھا۔ اگر تھوک نے بعد کوئی کاروائی کرتا تو بیا ہے نفس کی مدافعت ہوتی۔

حضرت شیخ البند نے اپند اس مل سے حضرت علی کی بیست تا زہ فر مادی۔مطلب بی تھا کہ اب تک تو تقریر نیک نیتی سے خالص اللہ کے لیے ہورتی تھی لیکن بی خیال آنے کے بعد اپناعلم جانے کے لیے ہوتی 'اس لیے اسے روک دیا۔ اس محد سے خالص اللہ کے معروف عالم حضرت مولا نامجم معین الدین صاحب معقولات کے مسلم عالم تھے۔ انہوں نے شیخ البند حضرت مولا نامجمود حسن صاحب قدس سرہ کی شہرت سن رکھی تھی' ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا تو ایک مرتبہ دیو بند تشریف لائے اور حضرت شیخ البند کے مکان پر پہنچ گئے۔ گری کا موسم تھا۔ وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو صرف بنیان اور تببند پہنچ ہوئے تھے۔مولا نامجمود سالہ بنا تعارف کرایا اور کہا کہ '' مجھے حضرت مولا نامجمود میں ایک صاحب بنے اور کہا کہ '' ایمی ملاقات ہوئی جو صرف منا ہے۔'' وہ صاحب بڑے تیاک سے مولا نا اجمیر گ کو اندر لے گئے' آرام سے بھایا اور کہا کہ '' ایمی ملاقات ہو جو جاتی ہے۔'' مولا نامجمود کے اس مولا نامجمود کے اس مولا نامجمود کی اور کہا کہ '' ایمی ملاقات ہوئی دیا ہو اور آرام میں مولا نامجمود کے اس کے بعد مولا نامجمود کی کہا'' حضرت مولا نامجمود کے اس کے بعد مولا نامجمود کی کہا'' تھوڑی دیر بعد وہ صاحب کو اطلاع دیجئے'' ان صاحب نے فرمایا'' آپ بے فکر رہیں اور آرام مولا نامجمود کھوڑی نے کہا'' آپ مولا نا اجمیر گ نے کہا کہ '' میں مادی مولا نا اجمیر گ نے کہا کہ '' ایس اطلاع ہوگئ ہے کہا کہ '' ایمی ملاقات ہو جاتی ہو جاتی ہے۔'' مولا نا اجمیر گ نے کھانا کھالیا تو ان صاحب نے فرمایا'' آبیس اطلاع ہوگئ ہو کھانا تاول فرمائیں ابھی ملاقات ہو جاتی ہے۔'' مولا نا اجمیر گ نے کھانا کھالیا تو ان صاحب نے انہیں باللاع ہوگئ ہے کہا تا تاجہ کھانا کھالیا تو ان صاحب نے انہیں باللاع ہوگئ ہو کھانا کھالیا تو ان صاحب نے انہیں بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔'' مولا نا اجمیر گ نے کھانا کھالیا تو ان صاحب نے انہیں بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔'' مولا نا اجمیر گ نے کھانا کھالیا تو ان صاحب نے انہیں باللاع ہوگئ ہو کھانا کھالیا تو ان صاحب نے انہیں بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔'' مولا نا اجمیر گ نے کھانا کھالیا تو ان صاحب نے انہیں بھی ملاقات ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو ہو تی ہے۔'' مولا نا اجمیر گ نے کھانا کھالیا تو ان صاحب نے انہیں بھولانا ہو کھانا تو کیا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کے کیا کہ کھانا کے کہ کی کھ

ا یہ واقعہ مذکورہ تفصیل کے ساتھ احقر نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب مدظلہم سے سنا ہے اورانہوں نے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ ہے اور اس کا خلاصہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ نے حیات شیخ الہندُص ١٦٧ میں بھی کیا ہے۔

شروع کردیا۔ جب دیر گذرگئی تو مولا نا اجمیریؓ برہم ہو گئے اور فر مایا کہ آپ میراوقت ضائع کررہے ہیں۔ میں مولا ناسے ملنے آیا تھا اور اتنی دیر ہو چکی ہے' ابھی تک آپ نے ان سے ملا قات نہیں کرائی۔اس پروہ صاحب بولے کہ:

"دراصل بات سے ہے کہ یہاں مولانا تو کوئی نہیں البتہ محمود خاکسار ہی کا نام ہے۔"

مولا نامعین الدین ساحب بین کر ہکا بکارہ گئے اور پتہ چل گیا کہ حضرت شیخ الہند کیا چیز ہیں؟ ک

۲- امام العصر حضرت علامه سيدمحمد انورشاه صاحب تشميرى رحمة الله عليه مفضل مين يكتائے روزگار تھے۔ حكيم الامت حضرت مولا نا اشرف على صاحب تھانویؓ نے اپنی ایک مجلس میں نقل کیا کہ ایک عیسائی فیلسوف نے لکھا ہے کہ '' اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل میہ ہے کہ غزائیؓ جیسامحقق اور مدقق اسلام کوحق سمجھتا ہے۔'' میہ واقعہ بیان کر کے حکیم الامتؓ نے فرمایا'' میں کہتا ہوں کہ میرے زمانے میں مولا نا انورشاہ صاحبؓ کا وجود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ایسامحقق اور مدقق عالم اسلام کوحق سمجھتا ہے اوراس پرایمان رکھتا ہے۔'' علیم معلق میں مولا نا مورشاہ سام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ایسامحقق اور مدقق عالم اسلام کوحق سمجھتا ہے اور اس پرایمان رکھتا ہے۔'' کا میں مولا نا معلق میں مولانا ہوں کہ کہ ایسام کوحق سمجھتا ہے اور اس پرایمان رکھتا ہے۔'' کا مولانا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں مولانا ہوں کیا ہوں کہ میں مولانا ہوں کہ میں مولانا ہوں کہ میں مولانا ہوں کہ میں مولانا ہوں کہ مولانا ہوں کہ مولانا ہوں کہ مولانا ہوں کہ میں مولانا ہوں کہ مولانا ہوں کہ مولانا ہوں کہ میں مولانا ہوں کہ میں مولانا ہوں کہ کیا ہوں کہ مولانا ہوں کی مولانا ہوں کہ مولانا ہوں کہ کہ کہ ایسانا ہوں کہ کو مولانا ہوں کو مولانا ہوں کی کی کی کیانی کھتا ہے کہ کہ کیا ہوں کے کہ کیا ہوں کہ کیا ہوں کی کیا ہوں کیا

انہی حضرت شاہ صاحب کا واقعہ حضرت مولا نامحمد انوری صاحب ّ بیان فرماتے ہیں کہ مقدمہ بہالپور کے موقع پر جب حضرت شاہ صاحب ؓ نے قادیا نیوں کے کفر پر بےنظیر تقریر فرمائی اور اس میں بیجھی فرمایا کہ'' جو چیز دین میں تواتر سے ٹابت ہواس کا مشر کا فرہے۔'' تو قادیا نیوں کے گواہ نے اس پر اعتراض کیا:

"آپ کو جاہئے کہ امام رازیؓ پر کفر کا فتویٰ دیں' کیونکہ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت میں علامہ بحرالعلومؓ نے لکھا ہے کہ امام رازیؓ نے تو اتر معنوی کا انکار کیا ہے۔''

اس وقت بڑے بڑے علماء کا مجمع تھا' سب کو پریشانی ہوئی کہ فوائے الرحموت اس وقت پاس نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب کس طرح دیا جائے؟ مولا نامحمہ انوریؓ جواس واقعے کے وقت موجود تھے' فرماتے ہیں:

'' ہمارے پاس اتفاق سے وہ کتاب نہ تھی۔مولا ناعبداللطیف صاحب ناظم مظاہرالعلوم سہار نپوراورمولا نا مرتضٰی حسن صاحبؓ حیران تھے کہ کیا جواب دیں گے؟''

لیکن اس جیرانی کے عالم میں حضرت شاہ صاحب کی آ واز گونجی:

"ج صاحب! لکھے میں نے بتیں سال ہوئے ہے کتاب دیکھی تھی اب ہمارے پاس بید کتاب نہیں ہے۔ امام رازی دراصل بیفرماتے ہیں کہ حدیث لا تحتمع امتی علی الضلالة تو اتر معنوی کے رہے کونہیں

لے یہ واقعہ احقر نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مظلیم سے سنا ہے اور انہوں نے اپنے ایک ہم سبق عالم مولا نا مغیث الدین صاحب سے سنا تھا جو دیو بند سے فارغ ہو کرمعقولات پڑھنے کے لئے اجمیر چلے گئے تھے اور آخر میں مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے ۔لیکن چونکہ واقعہ سنے ہوئے گائی عرصہ ہو گیا تھا اس لئے چند سال پہلے حضرت والد صاحب مظلیم نے ان سے حرم نبوی میں اس کی تصدیق فر مائی ۔

عیات انور ص ۱۹ ابر وایت مولا نا محمد ادر ایس کا ندھلوی ۔

پینچی' لہذا انہوں نے اس حدیث کے متواتر معنوی ہونے کا انکار فر مایا ہے' نہ کہ تواتر معنوی کے جمت ہونے کا۔ان صاحب نے حوالہ پیش کرنے میں دھوکے سے کام لیا ہے۔ان کو کہو کہ عبارت پڑھیں' ورنہ میں ان سے کتاب لے کرعبارت پڑھتا ہوں۔''

چنانچہ قادیانی شامد نے عبارت پڑھی۔ واقعی اس کامفہوم وہی تھا جوحضرت شاہ صاحبؓ نے بیان فر مایا۔ مجمع پرسکتہ طاری ہو گیا اور حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا:

'' بجج صاحب! بیرصاحب ہمیں مفحم (لا جواب) کرنا جا ہتے ہیں۔ میں چونکہ طالب علم ہوں' میں نے دو جار کتابیں دیکچر کھی ہیں' میں ان شاءاللہ فحم نہیں ہونے کا۔''ل

ایک طرف علم وفضل اور توت حافظ کا بیم مجرالعقول کارنامہ دیکھتے کہ بتیں سال پہلے دیکھی ہوئی کتاب کا ایک جزوی حوالہ کتنی جزری کے ساتھ یا درہا' دوسری طرف اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کتنے بلند بانگ دعوے کرتا' لیکن خط کشیدہ جملہ ملاحظہ فرمائے کہ وہ تو اضع کے کس مقام کی غمازی کررہا ہے؟ اور بیم مضل لفظ ہی نہیں ہیں وہ واقعتہ اپ تمام کمالات کے باوصف اپنے آپ کو ایک معمولی طالب علم سمجھتے تھے اور اس دعائے نبوی کے مظہر تھے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا و فی اعین الناس کبیرا۔

حضرت مولانا محمد انوری ہیں راوی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب تشمیر تشریف لے جارہے تھے 'بن کے انتظار میں سیالکوٹ اڈے پر تشریف فرما نتے 'ایک پادری آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے چہرے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے بڑے عالم دین ہیں۔فرمایا''نہیں! میں طالب علم ہوں۔''اس نے کہا'' آپ کواسلام کے متعلق علم ہے؟'' فرمایا'' پچھ کچھ۔'' پھر ان کی صلیب کے متعلق فرمایا کہ'' تم غلط سمجھے ہو۔ اس کی بیشکل نہیں ہے۔'' پھر نبی کریم علی فرمایا کہ'' تم غلط سمجھے ہو۔ اس کی بیشکل نہیں ہے۔'' پھر نبی کریم علی فرمایا کہ نبوت پر چالیس دلائل دیئے' دس قرآن سے 'دس تورات سے 'دس انجیل سے' اور دس عقلی۔ وہ پادری آپ کی تقریر سن کر کہنے گئے لگا کہ اگر مجھے اپنے مفاوات کا خیال نہ ہوتا تو میں مسلمان ہو جاتا۔ نیز یہ کہ مجھے خود اپنے نہ بہت می باتیں آ سے معلوم ہو کیں۔'

2- احقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب مرظلہم نے بار باریہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب میں وارالعلوم و بیند میں ملاحسن پڑھا تا تھا تو ایک روز اس کی عبادت پر کچھ شبہ ہوا جوطل نہیں ہور ہا تھا۔ میں نے سوچا کہ حضرت شاہ صاحبؓ سے اس کے بارے میں استفسار کرنا چاہئے چنا نچہ میں کتاب لے کران کی تلاش میں فکلا' وہ اپنی جگہ پرنہیں تھے' اور جب وہ اپنی جگہ پر نہوں تو ان کا کتب خانہ میں ہونا متعین تھا۔ میں کتب خانہ میں بہنچا تو وہ کتب خانے کی بالائی

ل انوارانوری مؤلفه مولانا محدانوری ص۳۲\_

۳ انوارانوری' مؤلفه مولا نامحمدانوریٌ ص ۳ ۲ \_

گیلری میں بیٹے مطالعہ میں مشغول تھے۔ میں ابھی نیچے ہی تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور اوپر ہی سے میرے آنے کی وجہ پوچی ۔ میں نے عرض کیا کہ ' ملاحسن کے ایک مقام پر پچھاشکال ہے وہ سجھنا تھا۔ '' وہیں بیٹھے بیٹھے فر مایا'' عبارت پڑھے' میں میں نے عبارت پڑھیٰ شروع کی تو بیچ میں ہی روک کر فر مایا: '' اچھا! یہاں آپ کو بیشبہ ہوا ہوگا'' اور پھر بعینہ وہی اشکال دہرا دیا جو میرے دل میں تھا۔ میں نے تقدیق کی کہ واقعی یہی شبہ ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے جواب میں وہیں سے دہرا دیا جو میرے دل میں تھا۔ میں فرہوگئے۔

اب ظاہر ہے کہ حضرت شاہ صاحبؓ عرصہ دراز سے حدیث کی تدریس میں مصروف تھے اور منطق کی کتابوں سے واسطہ تقریباً ختم ہو گیا تھالیکن اس کے باوجودیہ جا فظہ اوریہ استحضار کرشمہ قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟

۸- احقر نے اپنے والد ماجد ہے بھی سا ہے اور شخ الحد ہے حضرت مولا نامجہ یوسف صاحب بنوری مظلیم ہے بھی کہ حضرت شاہ صاحب بنوری مظلیم مے بھی کہ حضرت شاہ صاحب نے ۱۳۲۱ ہیں علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ کی مشہور شرح ہدایہ ' فتح القدیر' اور اس کے تکملہ کا مطالعہ بیس سے پچھ زائد ایام میں کیا تھا اور کتاب الحج تک اس کی تلخیص لکھی تھی اور انہوں نے صاحب ہدایہ پر جو اعتراضات کے بیں ان کا جواب بھی لکھا تھا۔ اس کے بعد مدت العر'' فتح القدیر'' کی مراجعت کی ضرورت نہیں پڑی اور کسی تازہ مطالعہ کے بغیر اس کی نہ صرف باتوں بلکہ طویل عبارتوں تک کا حوالہ سبق میں دیا کرتے تھے۔ حضرت مولا نا بنوری مظلیم فرماتے بیں کہ انہوں نے ۱۳۳۷ ھیں ہم سے یہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا:

'' چھبیس سال ہوئے کھر مراجعت کی ضرورت نہیں پڑی اور جومضمون اس کا بیان کروں گا' اگر مراجعت کرو گے تو تفاوت کم پاؤ گے۔''<sup>ل</sup>

9 حضرت مولانا محمہ منظور نعمانی صاحب مظلیم حضرت شاہ صاحب کے شاگر دہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ درس سے مراغت کے بعد میں جب بھی حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تو پہلے سے لکھے ہوئے متعدد سوالات کے جواب ان سے معلوم کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کی حاضری میں تر ندی شریف کی ایک عبارت کا حوالہ میں نے دیا اور عرض کیا کہ اس عبارت میں یہ انظال ہے 'بہت غور کیا لیکن حل نہیں ہو سکا۔ فرمایا'' مولوی صاحب! آپ کو یا دنہیں رہا' مجھے خوب یا دہے کہ جس سال آپ دورہ میں تھے' اس موقع پر میں نے بتایا تھا کہ یہاں تر ندی کے اکثر نسخوں میں ایک غلطی واقعی ہو گئی ہے لیکن لوگ سرسری طور پر گزر جاتے ہیں اور انہیں پہنہیں چاتا' ورنہ یہ اشکال سب کو پیش آنا چاہئے۔'' پھر فرمایا کہ ''صبح عبارت اس طرح ہے۔'' مولانا نعمانی مظلیم لکھتے ہیں:

''اللہ اکبر! یہ بات بھی یا درہتی تھی کہ فلال سال اس موقع پر سبق میں یہ بات فر مائی تھی۔''<sup>ی</sup> ا- حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب مدظلہم فر ماتے ہیں کہ مجھے اپنی ایک تصنیف کے سلسلہ میں ابوالحسن کذاب کے حالات کی ضرورت تھی 'جھے ان کی تاریخ نہ ملی۔ چنانچہ میں حسب معمول حضرت شاہ صاحب ؓ کے دردولت پر پہنچ گیا۔ اس وقت مرض وفات اپنی آخری حد پر پہنچ چکا تھا اور دو تین ہفتے بعد وصال ہونے والا تھا۔ کمزور بے حد ہو چکے تھے 'ابتدائی گفتگو کے بعد میں نے آنے کی غرض بتائی تو انہوں نے فر مایا کہ ادب اور تاریخ کی کتابوں میں فلاں فلاں مواقع کا مطالعہ کر لیجئے! اور تقریباً آٹھ دس کتابوں کے اتنے اساء یاد بھی نہیں کہ چند جزوی مثالوں کے اتنے اساء یاد بھی نہیں کہ چند جزوی مثالوں کے لیے اتنا طویل وعریض نہر ہیں گے۔ نیز انتظامی مہمات کے بھیڑوں میں اتنی فرصت بھی نہیں کہ چند جزوی مثالوں کے لیے اتنا طویل وعریض مطالعہ کروں۔ بس آپ ہی اس شخص کی دروغ گوئی کے متعلقہ واقعات کی دو چار مثالیس بیان فرما دیں 'میں انہی کو آپ کے حوالہ سے جزو کتاب بنا دوں گا۔ اس پر مسکرا کر ابوالحن کذاب کی تاریخ اس کے سن ولا دت سے سن وار بیان فرمائی شروع کر دی جس میں اس کے جھوٹ کے بچیب وغریب واقعات بیان فرمائے رہے۔ آخر میں سن وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بیخض مرتے مرتے بھی جھوٹ بول گیا پھر اس جھوٹ کی تفصیل بیان فرمائی۔

جیرانی پیتھی کہ یہ بیان اس طرز سے ہور ہاتھا کہ گویا حضرت ممدوح نے آج کی شب میں متقلاً اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے جو اس بسط سے بن وار واقعات بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے تعجب آمیز کہج میں عرض کیا کہ '' حضرت! شاید کسی قریبی زمانے ہی میں اس کی تاریخ و کھنے کی نوبت آئی ہوگ''؟ سادگی سے فرمایا'' جی نہیں! آج سے تقریباً چالیس سال کا عرصہ ہوتا ہے جب میں مصر گیا ہوا تھا۔ فدیوی کتب خانہ میں مطالعہ کے لیے پہنچا تو اتفا قا اس ابو الحن کذاب کا ترجمہ سامنے آگیا اور اس کا مطالعہ دیر تک جاری رہا' بس اسی وقت جو با تیں کتاب میں دیکھیں حافظہ میں مفوظ ہوگئیں اور آج آپ کے سوال یہ شخصر ہوگئیں جن کا میں نے اس وقت تذکرہ کیا۔''ا

11- یہی حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مظلم فرماتے ہیں کہ تحریک خلافت کے دور میں جب امارت شرعیہ (عوام کی طرف سے قاضی مقرر کرنے) کا مسئلہ چھڑا تو مولوی سجان اللہ خان صاحب گور کھپوری نے اپنے بعض نقاط نظر کی تائید میں بعض سلف کی عبارت پیش کی جوان کے نقطہ نظر کی تو مؤید تھی مگر مسلک جمہور کے خلاف تھی' یہ عبارت وہ لے کرخود دیو بند تشریف لائے اور مجمع علماء میں اسے پیش کیا۔ تمام اکا برو دارالعلوم حضرت شاہ صاحب کے کمرے میں جمع تھے۔ جبرانی یہ تھی کہ نہ اس عبارت کورد ہی کر سکتے تھے کہ وہ سلف میں سے ایک بڑی شخصیت کی عبارت تھی اور نہ اسے قبول ہی کر سکتے تھے کہ وہ سلف میں سے ایک بڑی شخصیت کی عبارت تھی اور نہ اسے تبھی مسلک جمہور کے مطابق نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔

حضرت شاہ صاحبؒ استنجاء کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے وضوکر کے واپس ہوئے تو اکا برنے عبارت اور مسلک کے تعارض کا تذکرہ کیا اور یہ کہ ان دونوں باتوں میں تطبیق بن نہیں پڑتی ۔حضرت ممدوعؒ حسب عادت''حسبنا اللہ'' کہتے ہوئے بیٹھ گئے اور عبارت کو ذراغور سے دیکھ کرفر مایا کہ اس عبارت میں جعل اور تصرف کیا گیا ہے اور دوسطروں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے۔ درمیان کی ایک سطر چھوڑ دی گئی ہے۔ اسی وقت کتب خانہ سے کتاب منگائی گئی۔ دیکھا تو واقعی اصل عبارت میں سے بوری ایک سطر درمیان سے حذف ہوئی تھی۔ جوں ہی اس سطر کو عبارت میں شامل کیا گیا عبارت کا مطلب مسلک جمہور کے موافق ہو گیا اور سب کا تخیر رفع ہو گیا۔ ا

11- حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری مدظلہم فرماتے ہیں کہ طلاق کے ایک مسئلہ میں کشمیر کے علماء میں اختلاف ہو گیا۔ فریقین نے حضرت شاہ صاحب ہو گیا۔ خریقین نے حضرت شاہ صاحب کو کھم بنایا۔ حضرت شاہ صاحب نے دونوں کے دلائل غور سے سے ۔ ان میں سے ایک فریق اپنے مؤقف پر فرآوی عمادیہ کی ایک عبارت سے استدلال کر رہا تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:

'' میں نے دارالعلوم کے کتب خانہ میں فتاویٰ عمادیہ کے ایک صحیح قلمی نسخہ کا مطالعہ کیا ہے۔ اس میں یہ عبارت ہر گزنہیں ہے لہذایا تو ان کانسخہ غلط ہے یا بیلوگ کوئی مغالطہ انگیزی کررہے ہیں۔''<sup>2</sup>

ایے علم وفضل اور ایسے حافظہ کا فخص اگر بلند بانگ دعوے کرنے گئے تو کسی درجہ میں اس کوحق پہنچ سکتا ہے لیکن حضرت شاہ صاحبؒ اس قافلہ رشد و ہدایت کے فرد تھے جس نے من تواضع للد کی حدیث کاعملی پیکر بن کر دکھایا تھا۔ چنا نچہ اسی واقعہ میں جب انہوں نے حضرت مولا نا بنور کی منظلیم کو اپنا فیصلہ کھنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت شاہ صاحبؒ کے نام کے ساتھ'' الحجر البح'' (عالم متجر ) کے دوتعظیمی لفظ لکھ دیئے ۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے دیکھا تو قلم ہاتھ سے لے کر زبردتی خود بیالفاظ مثائے اورغصہ کے لیجے میں مولا نا بنوری سے فرمایا:

"آپ کوصرف مولا نامحمرانورشاه لکھنے کی اجازت ہے''<sup>س</sup>

پھراییاشخص جو ہمہ وفت کتابوں ہی میں مستغرق رہتا ہو' اس کا یہ جملہ ادب وتعظیم کتب کے کس مقام کی نشان دہی کرتا ہے کہ:

> '' میں مطالعہ میں کتاب کواپنا تا بع بھی نہیں کرتا' بلکہ ہمیشہ خود کتاب کے تا بعے ہو کر مطالعہ کرتا ہوں۔'' چنانچہ حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب مرظلہم فر ماتے ہیں :

'' سفروحضر میں ہم لوگوں نے بھی نہیں ویکھا کہ لیٹ کر مطالعہ کر رہے ہوں یا کتاب پر کہنی ٹیک کر مطابعہ میں مشغول ہوں' بلکہ کتاب کو سامنے رکھ کر مؤدب انداز سے بیٹھتے' گویا کسی شیخ کے آگے بیٹھے ہوئے استفادہ کر رہے ہوں۔''

ل حیات انورص ۲۲۹٬۲۲۹

ع نفحة الغبر ص ٢٤ \_

سے حیات انورص ۲۳۳۔

اور په جھی فر مایا که:

''میں نے ہوش سنجا لنے کے بعد ہے اب تک دینیات کی گئی گتاب کا مطالعہ بے وضونہیں کیا۔''لہ اسلام کی تاریخ میں یہ جملہ بہت معروف ہے کہ دارالعلوم کی ابتداء دوایے بزرگوں ہے ہوئی جن دونوں کا نام محمود تھا اور دونوں قصبہ دیو بند کے باشند ہے تھے۔ ان میں شاگر دتو وہ محمود تھے جوشنخ الہند حضرت مولا نامحمود حسن صاحب کے نام ہے معروف ہوئے اور استاد حضرت ملامحمود صاحب تھے۔ راقم الحروف کے جدامجد حضرت مولا نامحمد لیسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ملامحمود صاحب نے فرمایا کہ سنن ابن ماجہ پر جو حاشیہ حضرت شاہ عبدالغی صاحب محدث دہلوئ کے نام سے چھیا ہوا ہے اس کا بڑا حصہ حضرت شاہ عبدالغی صاحب نے بھے ہوا ہے۔ ان کی سادگ کا حدیث نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ وجہ بہتی کہ علم کے دعوے اور نام ونمود کی خواہشات سے اللہ تعالیٰ نے اس نے عالم تھا کہ طلباء نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ وجہ بہتی کہ علم کے دعوے اور نام ونمود کی خواہشات سے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ خصلت بزرگ کوایسا پاک رکھا تھا کہ عام آ دمی کو یہ بہتیا نا بھی مشکل تھا کہ یہ کوئی بڑے عالم ہیں۔

اپنا گھر پلوسودا سلف اور گوشت ترکاری خود بازار سے خرید کرلاتے اور گھر میں عام آدمیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے گرعلوم کے استحضار اور حفظ کا عالم بیتھا کہ راقم کے جدامجد حضرت مولا نا مجمد لیسین صاحب کی ایک بڑی کتاب (جو غالبًا منطق یا اصول فقہ کی کتاب تھی) انقا قا درس سے رہ گئے تھی انہیں بی فکرتھی کہ دورہ صدیث شروع ہونے سے پہلے یہ کتاب پوری ہو جائے چنانچہ انہوں نے ملامحبود صاحب سے درخواست کی ملا صاحب نے فر مایا کہ اوقات مدرسہ کے علاوہ بھی میرے تمام اوقات اسباق سے بھرے ہوئے ہیں صرف ایک وقت ہے کہ جب میں گھر کا گوشت ترکاری لینے کے لیے بازار جاتا ہوں 'یہ وقت خالی گذرتا ہے تم ساتھ ہوجاؤ تو اس وقفے میں سبق پڑھا دوں گا۔ احقر کے دادا حضرت مولا نا محمد لیسین صاحب فر ماتے تھے کہ کتاب بڑی اور مشکل تھی جس کو دوسرے علاء غور و مطالعہ کے بعد بھی مشکل سے پڑھا سے تھے۔ گر ملامحمود صاحب نے بچھ راستہ میں 'کچھ قصاب کی دوکان پر بیتمام کتاب ہمیں اس طرح پڑھا دی کہ کوئی مشکل ہی نظر نہ آئی۔ ی

۱۱۰ حکیم الامت حفزت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم وفضل کے بارے میں پچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہے 'حضرت طالب علمی کے زمانے ہی ہے اپنی قوت استعداد' ذہانت و فطانت اور علم وعمل میں مصروف تھے۔ لیکن جب ۱۳۰۰ھ میں آپ وارالعلوم سے فارغ التحصیل ہوئے' اور دستار بندی کے لیے دیو بند میں بہت بڑا اور شاندار جلہ منعقد کرنے کی تجویز ہوئی تو حضرت تھا نوگ اپنے ہم سبقوں کو لے کر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتوگ کی خدمت میں بہنچ اور عرض کیا کہ '' حضرت! ہم نے سا ہے کہ ہم لوگوں کی دستار بندی کی جائے گی اور سند فراغ دی

ا حیات انورص ۲۳۳۔

ع " ميرے والد ماجد' مؤلفه حضرت مفتی مخد شفیع صاحب مظلهم ص ۵۵٬۵۳۰

جائے گی۔ حالانکہ ہم اس قابل ہرگز نہیں اس تجویز کومنسوخ فرمادیا جائے ورنہ اگراییا کیا گیا تو مدرسہ کی بڑی بدنا می ہوگ کہ ایسے نالائقوں کوسند دی گئی۔'' حضرت نانوتو کی کو بیس کر جوش آگیا اور فرمایا کہ تمہارا بیہ خیال بالکل غلط ہے' یہاں چونکہ تمہارے اساتذہ موجود ہیں اس لیے ان کے سامنے تمہیں اپنی ہستی کچھ نظر نہیں آتی اور ایسا ہی ہونا چاہے' باہر جاؤگے تب تمہیں اپنی قدر معلوم ہوگی' جہاں جاؤگے بس تم ہی تم ہوگے۔ ا

## سادگی اورمخلوق خدا کا خیال

ل اشرف السوائح -ج اص٣٣ ـ

ع ارواح ثلاثيص ١٨٨ نمبر ١٨٨\_

س ارواح ثلاثه ۱۵۳–۱۹۷

ساتھ شغف کا بیرحال کہ وفات کہ وفت بھی ایک استفتاء ہاتھ میں تھا جے موت ہی نے ہاتھ سے چھڑا کر سینے پر ڈال دیا تھا۔ لیکن سادگی' تواضع اور خدمت خلق کا بیر مقام کہ والد ماجد حضرت مولا نا مفتی محد شفیع صاحب مدخلہم تحریر فرماتے ہیں:

''کوئی کیے سمجھے کہ یہ کوئی بڑے عالم یا صاحب کرامات صوفی اور صاحب نسبت شیخ ہیں جب کہ غایت تواضع کا یہ عالم ہو کہ بازار کا سوداسلف نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ ' لیے کی بیواؤں اور ضرورت مندوں کا بھی خود لاتے' بو جھزیادہ ہوجا تا تو بغل میں گھڑی د بالیتے اور پھر ہرایک کے گھر کا سودا مع حساب کے اس کو پہنچاتے۔''

راقم الحروف نے والد ما جد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب مد ظلہم ہی سے زبانی سنا کہ اسی سودا سلف لانے میں تھجی ایسا بھی ہوتا کہ جب حضرت مفتی صاحب مسی عورت کوسودا دینے کے لیے جاتے تو وہ دیکھ کر کہتی :

''مولوی صاحب! بیرتو آپ غلط لے آئے ہیں' میں نے بیہ چیز اتی نہیں اتنی منگائی تھی۔'' چنانچے بیہ فرشتہ صفت انسان دوبارہ بازار جاتااوراس عورت کی شکایت دورکرتا۔

10- حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمة الله علیه جو دیو بند میں حضرت میاں صاحب کے لقب سے معروف سے ۔ دارالعلوم دیو بند کے درجہ علیا کے استاد سے ان سے ابوداؤ دیڑھنے والے اب بھی برصغیر میں ہزاروں ہوں گے علوم قرآن وسنت کے بہت بڑے داجراور جملہ علوم وفنون کے کامل محقق 'گربہت کم گو حدیث کے درس میں نہایت مخضر گرجامع تقریرایی ہوتی تھی کہ حدیث کامفہوم دل میں انرجائے اورشبہات خود بخو د کافور ہوجائیں۔

ا نہی کا واقعہ ہے کہ آپ کا زنانہ مکان اورنشت گاہ کچی مٹی کی بنی ہوئی تھیں ہرسال برسات کے مواقع پراس کی لپائی تپائی ناگز برتھی جس میں کافی پیسہ اور وقت خرچ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ راقم الحروف کے والد ماجد (حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مظلم ) نے حضرت میاں صاحب ہے کہا کہ: '' حضرت! جتنا خرچ سالا نہ اس کی لپائی پر کرتے ہیں' اگر ایک مرتبہ پختہ اینٹوں سے بنانے میں خرچ کرلیں تو دو تین سال میں بی خرچ برابر ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے اس محنت سے ناسے ہو۔''

یین کرفر مایا:'' ماشاء الله بات تو بہت عقل کی کہی' ہم بوڑھے ہو گئے ادھر دھیان ہی نہ آیا۔'' پھر پچھ تو قف کے بعد جوحقیقت حال تھی وہ بتائی اور تب پیۃ چلا کہ بیرحضرات کس مقام سے سوچتے تھے؟ فر مایا کہ:

"میرے پڑوں میں سب غریبوں کے کچے مکان ہیں اگر میں اپنا مکان پکا بنوا لوں تو غریب پڑوسیوں کو

ا نقوش و تا ثرات: مولفه حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب مدخلهم ص ۲۳۸\_

ع مقدمه فتاوی دارالعلوم دیو بندج اص۳۳\_

حسرت ہوگی اوراتی وسعت نہیں کہ سب کے مکان کے بنواؤں۔'' حضرت والد صاحب مظلہم تحریر فرماتے ہیں :

''اس وقت معلوم ہوا کہ بیدحضرات جو کچھ سوچھتے ہیں وہاں تک ہرایک کی رسائی نہیں ہوسکتی' جانجہ انہوں نے اس وقت تک اپنے مکان کو پختہ نہیں کیا جب تک پڑوسیوں کے مکان پکے نہیں بن گئے۔''ل 9- انہی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب مطلبم ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے آ موں سے تواضع کی' جب آ م چوس کر فارغ ہو گئے تو والد صاحب مظلہم گھلیوں اور چھلکوں سے بھری ہوئی ٹوکری اٹھا کر باہر چینکنے کے لیے چلے حضرت میاں صاحبؓ نے دیکھا تو یو چھا: '' یہ ٹوکری کہاں لے کر چلے؟ "عرض كيا: " و تحلك با ہر چينكنے جارہا ہوں" ارشاد ہوا" و تجينكنے آتے ہيں يانہيں؟" والد صاحب نے كہا كه" حضرت! پیر تھلکے پھینکنا کون سا خصوصی فن ہے جے سکھنے کی ضرورت ہو؟'' فر مایا:'' ہاں! تم اس فن سے واقف نہیں' لاؤ' مجھے دو۔' خود ٹوکری اٹھا کر پہلے تھلکے گھلیوں سے الگ کئے' اس کے بعد باہرتشریف لائے اور سڑک کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے معین جگہوں پر چھلکے رکھ دیئے اور ایک خاص جگہ گٹھلیاں ڈال دیں۔ والد صاحب کے استفسار پرارشا د ہوا کہ ہمارے مکان کے قریب و جوار میں تمام غرباء ومساکین رہتے ہیں' زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کو نان جویں بھی بمشکل ہی میسر آتی ہے' اگر وہ بھلوں کے حھلکے تیجا دیکھیں گے تو ان کواپنی غریبی کا شدت ہے احساس ہو گا اور بے مائیگی کی وجہ سے حسرت ہو گی اور اس ایذاء دہی کا باعث میں بنوں گا اس لیے متفرق کر کے ڈالتا ہوں اور وہ بھی ایسے مقامات پر جہاں جانوروں کے گلے گزرتے ہیں' یہ تھلکے ان کے کام آجاتے ہیں اور گھلیاں ایسی جگہ رکھی ہیں جہاں بیچے کھیلتے کو دیتے ہیں' وہ ان گھلیوں کو بھون کر کھا لیتے ہیں' یہ چھلکے اور گھلیاں بھی بہر حال ایک نعمت ہیں' ان كوبھى ضائع كرنا مناسبنېيں \_''

راقم الحروف کے برادرمرحوم مولا نامحمرز کی کیفی صاحب جواس واقع کے وقت موجود سے تحریر فرماتے ہیں:

'' یہاں یہ بات بھی چیش نظرر ہے کی ہے کہ میاں صاحب خود تو شاید ہی بھی کوئی آم چکھ لیتے ہوں 'عمو ما مہمانوں ہی کے لیے ہوتے سے اور محلے کے غریب بچوں کو بلا بلا کر کھلانے میں استعال ہوتے سے 'اس کے باوجود چھلکے گھلیوں کا میکجا ڈھیر کر دینے سے گریز فرماتے سے کہ غریبوں کی حسرت کا سبب نہ بن جا کیں۔'' میں۔'' میں۔' میں۔'' میں

۲۰ - انہی حضرت میاں صاحب کامعمول تھا کہ جو کھانا گھرے آتا تھا' خودتو بہت کم خوراک کھاتے تھے' باقی کھانا محلے

لے نقوش و تاثر ات ص ۴۸

ع ما منامه البلاغ كرا جي - ربيع الثاني ١٣٨٧ه ه ٣٩ ٣٥ ج امضمون حضرت ميال صاحب -

کے بچوں کو کھلا دیتے تھے جو بوٹی نچ جاتی اس کو بلی کے لیے دیوار پررکھ دیتے اور جوگلڑے نچ جاتے ان کو چھوٹا حچھوٹا کر کے چڑیوں کے لیے اور دسترخوان کے ریزوں کو بھی ایسی جگہ جھاڑتے تھے جہاں چیونٹیوں کا بل ہو۔ ا

ال- شخ الا دب حضرت مولا نا اعزازعلی صاحب رحمة الله علیه دارالعلوم کے ان اساتذہ میں سے ہیں جن کے عشاق اب بھی شاید لاکھوں سے کم نہ ہوں' ان کے رعب اور دبد بہ کا بیالم تھا کہ طلباءان کے نام سے تھراتے تھے حالانکہ مار نے پیٹنے کا کوئی معمول نہ تھا۔ والد ماجد حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب مظلبم بھی ان کے شاگر دہیں' وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدان کے ساتھ ہم چند آ دمی سفر پر روانہ ہوئے' سفر کے آغاز میں مولا نا نے فرمایا کہ''کسی کو اپنا امیر بنا لو۔'' ہم نے عرض کیا کہ''کسی کو اپنا امیر بنا لو۔'' ہم نے عرض کیا کہ''امیر تو متعین ہے'' مولا نا نے فرمایا:'' مجھے امیر بنا نا چاہتے ہوتو ٹھیک ہے لیکن امیر کی اطاعت کرنی ہوگی۔'' ہم نے دوڑ ہم نے عرض کیا'' ان شاء اللہ ضرور!'' اب جوروائگی ہوئی تو مولا نا نے اپنا اور ساتھیوں کا سامان خودا ٹھا لیا۔ ہم نے دوڑ کر سامان لینا چاہا تو فرمایا'' نامیر کی اطاعت ضروری ہے'' پھر سفر کے ہر مرحلے میں مشقت کا ہر کام خود کرنے کے کرسامان لینا چاہا تو فرمایا'' واطاعت امیر کا تکم سنا تے۔

#### ''لومیاں! بیاپی چار پائی خوداندر لے جاؤ' میں بھی شیخ زادہ ہوں کسی کا نو کرنہیں ۔' <sup>عل</sup>

#### انابت وتقويل.

۳۲- اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو انابت و تقوی کے ایسے سانچوں میں ڈھالاتھا کہ یہ "سیماھم فی و حوھھم" کی مثال بن گئے تھے۔ اور لوگ ان کے چرے دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ مولانا محمد انور گ فرماتے ہیں کہ مظفر گڑھ کے سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ملتان چھاؤنی کے اشیشن پر فجر کی نماز سے قبل حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری گاڑی کے انتظار میں تشریف فرما تھے ارد گر دخدام کا مجمع تھا' ریلوے کے ایک ہندو بابوصاحب لیمپ ہاتھ میں لیے آرہ ہے تھے حضرت شاہ صاحب کا منور چرہ و کھے کرسامنے کھڑے ہوگئے اور زارو قطار رونے گے اور کھر بیزیارت ہی ان کے ایمان کا ذرایعہ بن گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ان بزرگوں کا روشن چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہوگیا کہ اسلام سچادین ہے۔'' کا کہ ذرایعہ بن گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ان بزرگوں کا روشن چہرہ دیکھور فیوش کے کتابی علم کو اس وقت تک اہمیت نہیں دیتے تھے جب سک اس کے ساتھ انابت الی اللہ اور صلاح وتقوی نہ ہو۔ کیکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی گئے جب خاتھ اس کے ساتھ انابت الی اللہ اور صلاح وتقوی نہ ہو۔ کیکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی گئے جب خاتھ اس کے ساتھ انابت الی اللہ اور صلاح وتقوی نہ ہو۔ کیکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی گئے جب خاتھ اس کے ساتھ انابت الی اللہ اور صلاح وتقوی نہ ہو۔ کیکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی گئے جب خاتھ میں مدرسہ امدادیہ قائم فر مایا تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگو ہی قدس سرہ کو اس کی اطلاع دی خاتھ میں خور بی بی تو کر فرایا :

''اچھاہے بھائی' مگرخوشی تو جب ہوگی جب یہاں اللہ اللہ کرنے والے جمع ہوجاویں گے۔'' ﷺ ۲۵- پنانچہ دارالعلوم دیو بند کی بنیاد ہی انابت الی اللہ پرتھی' راقم الحروف کے جدامجد حضرت مولا نامحمہ یلیین صاحب قدس سرہ فرماتے تھے کہ

'' ہم نے دارالعلوم کا وہ وقت دیکھا ہے جس میں صدر مدرس سے لے کرادنیٰ مدرس تک اور مہتم سے لے کر دربان اور چپراسی تک سب کے سب صاحب نبیت بزرگ اور اولیاء اللہ تھے۔ دارالعلوم اس زمانہ میں دن کو دارالعلوم اور رات کو خانقاہ معلوم ہوتا تھا کہ اکثر حجروں سے آخر شب میں تلاوت اور ذکر کی آوازیں سنائی دیتی تھیں اور درحقیقت یہی اس دارالعلوم کا طغرائے امتیاز تھا۔'' ''

۲۷- دارالعلوم دیو بند کے دوسرے مہتم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب قدس سرہ اگر چہ ضابطے کے عالم نہ تھے لیکن حضرت شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلوگ کے خلیفہ اور اس درجے کے بزرگ تھے کہ حضرت نانوتو ک نے ایک موقع پر فر مایا تھا:

لے یہ واقعہ احقر نے اپنے والد ماجد منزت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم سے سا ہے اور ان کوخود حضرت مولا نامحود صاحب رام پوری رحمہ اللہ نے سنایا تھا۔ ع انوار انوری ص ۴۰۰۔ سے ارواح ثلاثہ ص۲۲۷ نمبر ۲۲۷۔ سے ''میرے والد ماجد'' از حضرت مفتی محمد شفیع مدظلہم ص۵۲

" مولا نار فیع الدین صاحب اور حضرت مولا نا گنگوئی میں سوائے اس کے کوئی فرق نہیں کہ مولا نا گنگوئی م عالم ہیں اور وہ عالم نہیں ورنہ نسبت باطنی کے لحاظ سے دونوں ایک درجہ کے ہیں۔ ''ل

ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک گائے پال رکھی تھی جس کی دیکھ بھال ایک خادم کے سپر دکھی۔ ایک روز اتفا قاً وہ خادم کی وجہ سے گائے کو مدرسہ کے صحن میں باندھ کرکسی کام کو چلا گیا۔ دیو بند کے باشندے کوئی صاحب ادھر آنگئے مولا ناً کی گائے کو مدرسہ کے صحن میں دیکھا تو مولا ناً سے شکایت کی کہ'' کیا مدرسہ کا صحن آپ کی گائے پالنے کے لیے ہے''؟ مولا نا نے ان سے کوئی عذر بیان کرنے کے بجائے بیگائے دارالعلوم ہی کو دے دی اور قصہ ختم کر دیا' حالا نکہ مولا نا کاعذر بالکل واضح اور ظاہر تھا' مگر بید حضرات اپنفس کی طرف سے مدافعت کا پہلواختیار ہی نہ کرتے ہے۔''

27- حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی رحمۃ الله علیہ دارالعلوم دیو بند کے اس دور کے مہتم تھے۔ جب دارالعلوم کا کام بہت زیادہ پھیل گیا تھا' طلباء کی تعداد سینکڑوں سے متجاوزتتی۔ بہت سے نئے شعبے قائم ہو چکے تھے اور ان کا انتظام شانہ روز مصروفیات کے بغیر ممکن نہ تھا لیکن احقر نے والد ماجد حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب ظلہم سے سنا ہے کہ اس دور میں بھی نماز اور تلاوت کے دیگر معمولات کے علاوہ روز انہ سوالا کھاسم ذات کا معمول بھی قضائبیں ہوتا تھا اور الله پرتوکل کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دارالعلوم کی انتظامیہ کے خلاف ایک شدید طوفان اٹھا اور بعض لوگ حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحبؓ کی جان کے بھی دشمن ہو گئے' ایسے حالات میں وہ رات کو دارالعلوم کی کھلی جیت پرتن تنہا سوتے تھے' بعض بہی خواہوں نے عرض کیا کہ ایسے حالات میں آ پ کواس طرح نہ سونا چا ہے بلکہ احتیاط کے مدنظر کمرے کے اندرسونا چا ہے۔ مولا نا نے جواب میں فرمایا کہ: میں تو اس باپ (حضرت عثان رضی اللہ عنہ) کا بیٹا ہوں جس کے جنازے کو چا راٹھانے والے بھی میسر نہ آئے اور جے رات کے اند شرے میں بقیع کی نذر کیا گیا'لہذ المجھے موت کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔'' علی میسر نہ آئے اور جے رات کے اند شور کے علی میں جو خالص انتظامی امور کا خاصہ ہے وہ بعض یہ دو بند کے وہ بزرگ میں جو خالص انتظامی کا موں میں مصروف تھے اور جیسا کہ انتظامی امور کا خاصہ ہے وہ بعض میں بی جو خالص انتظامی کا موں میں مصروف تھے اور جیسا کہ انتظامی امور کا خاصہ ہے وہ بعض

قیاس کن زگلستان من بهار مرا

7۸- شیخ الہند حضرت مولا نامحود حسن صاحب رحمۃ الله علیه کامعمول تھا کہ سارا دن تعلیم وید ریس کی محنت اٹھانے کے باوجود رات کو دو ہیج بیدار ہو جائے اور فجر تک نوافل و ذکر میں مشغول رہتے تھے اور رمضان المبارک میں تو تمام رات جاگئے کامعمول تھا' حضرت کے بہاں تر او تک سحری سے ذرا پہلے تک جاری رہتی تھی اور مختلف حفاظ کئی کئی پارے مناتے تھے'

م تنبه مور داعتر اض بھی ہے اورعمو ما اولیاء اللہ کی فہرست میں ان کا شارنہیں ہوتا ۔

ل اشرف السوائح ج اص ١٣٩ \_

ع "مير \_ والد ماجد" ص٠١-

سے یہ واقعہ احقرنے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب مظلم سے سنا ہے (متع)

یہاں تک کہ حضرت کے پاؤں برورم آجاتا اور حتی تورمت قدماہ کی سنت نبویہ نصیب ہوتی تھی۔

ایک مرتبہ خوراک اور نیندگی کی اور طویل قیام کے اثر سے حضرت کا ضعف ہت زیادہ ہوگیا'اس کے باوجودرات کھر کی تراوح کا میمعول ترک نہیں فرمایا۔ آخر مجبور ہو کر گھر کی خواتین نے تراوح کے امام مولوی کفایت اللہ صاحب کو کہلا یا کہ آج کسی بہانے سے تھوڑا سا پڑھ کراپی طبیعت کے سل اور گرانی کا عذر کرد ہجئے ۔ حضرت کو دوسروں کی راحت کا بہت خیال رہتا تھا اس لیے خوثی سے منظور کرلیا۔ تراوح ختم ہوگئی اور اندر حافظ صاحب لیٹ گئے اور باہر حضرت شخ کا بہت خیال رہتا تھا اس لیے خوثی سے منظور کرلیا۔ تراوح ختم ہوگئی اور اندر حافظ صاحب لیٹ گئے اور باہر حضرت شخ الہند ۔ لیکن تھوڑی دیر بعد حافظ صاحب نے محسول کیا کہ کوئی شخص آ ہتہ آ ہتہ پاؤں دبا رہا ہے' انہوں نے ہوشیار ہوکر دیکھا تو خود حضرت شخ الہند تھے۔ ان کی جیرت وندامت کا بچھ ٹھکا نہ نہ رہا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوگئے ۔ لیکن مولا نا فرمانے لگے کہ: ''نہیں بھائی' کیا حرج ہے؟ تمہاری طبیعت اچھی نہیں' ذرا راحت آجائے گی۔''

79 - حضرت علامہ انورشاہ کشیم کی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات پہلے بھی آ چکے ہیں' ان کاعلم وفضل اور جیرت انگیز حافظہ اس قدر مشہور ہوا کہ ان کی دوسری خوبیال ان میں گم ہوگئیں ورنہ انابت وتقوی اورسلوک وتصوف میں بھی انہیں ممتاز مقام حاصل تھا۔ حضرت مولا نا محمہ منظور تعمانی عظاہم سے انہوں نے خود بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کشمیر سے آ رہا تھا۔ راستہ میں ایک صاحب مل گئے جو پنجاب کے ایک مشہور پیر کے مرید تھے' ان کی خواہش اور ترغیب بیتھی کہ میں بھی ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اتفاق سے وہ مقام میر سے راستہ میں پڑتا تھا۔ اس لیے میں نے بھی ارادہ کر لیا۔ ہم ساحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اتفاق سے وہ مقام میر سے راستہ میں پڑتا تھا۔ اس لیے میں نے بھی ارادہ کر لیا۔ ہم پیرصاحب کے پاس پنچے تو وہ بڑے اگرام سے پیش آ ئے' کچھ با تیں ہوئیں' پھر وہ مریدین کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان پیر توجہ ڈ النی شروع کی جس سے وہ ہو ہو گئے اور ان پر توجہ ڈ النی شروع کی جس سے وہ ہو ہو گئے اور تیں اللہ پہلے ہو گئے ہو ہو گئے اور تیں اللہ بھی ہو ہو گئے اور میں اللہ بھی ہو ہو گئے اور میں اللہ بھی ہو ہو گئے اور میں اللہ بھی ہو ہو گئے اور میں اللہ بھی ہو ہو گئے اور میں اللہ بھی ہو ہو گئے ہو ہو گئے ہو ہو گئے ہو ہو گئے ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئے ہو ہو گئے ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہ

حضرت مولانا محم منظور نعمانی تراتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب ؒ نے یہ واقعہ سنا کرغیر معمولی جوش کے ساتھ فر مایا:

'' پچھ نہیں ہے' لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک کرشمہ ہے ان باتوں کا خدار سیدگی سے کوئی تعلق نہیں'

اگر کوئی چاہے اور استعداد ہوتو ان شاء اللہ تین دن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ قلب سے اللہ اللہ کی

آ واز سنائی دینے لگے۔ لیکن یہ بھی پچھ نہیں۔ اصل چیز تو بس احسانی کیفیت اور شریعت و سنت پر
استقامت ہے۔'' ع

ل حیات شخ الهندٌ \_ ازمولا نا سیدا صغرحسین صاحبٌ ص ۱۸۹ \_

ع حیات انورص ۱۵۵ تا ۱۵۷ ـ

دياچه

### تبليغ ودعوت كاانداز

٣٠- الله تعالى نے ان حضرات كو جہاں تبليغ و دعوت دين كا جذبه عطا فر مايا تھا وہاں اسے'' حكمت'' اور'' موعظہ حسنہ'' کے اصول پر انجام دینے کی تو فیق بھی عطافر مائی تھی۔حضرت مولا نا مظفر حسین صاَحب کا ندھلویؓ کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ایک مرتبہ سفر کے دوران آپ کا گزرجلال آبادیا شاملی ہے ہوا۔ وہاں ایک مسجد ویران پڑی تھی 'آپ نے پانی تھینچ كروضوكيا مسجد ميں جھاڑو دى اور بعد ميں ايك شخص سے يو چھا كہ يہاں كوئى نمازى نہيں؟ اس نے كہا كہ سامنے خان صاحب کا مکان ہے جوشرا بی ہیں اور رنڈی باز ہیں'اگروہ نماز پڑھنے لگیں تو یہاں اور بھی دو جارنمازی ہوجا ئیں۔ مولا نُا بین کرخان صاحب کے پاس تشریف لے گئے وہ نشہ میں مست تھے اور رنڈی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔مولا نُا نے ان سے فرمایا: '' بھائی خان صاحب! اگرتم نماز پڑھ لیا کروتو دو جار آ دی اور جمع ہو جایا کریں! اور بیمسجد آباد ہو جائے۔'' خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے وضونہیں ہوتی اور نہ بیدو بری عادتیں چھٹی ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ بے وضو ہی پڑھ لیا کرواور شراب نہیں چھوٹتی تو وہ بھی پی لیا کرو۔اس نے عہد گیا کہ میں بغیر وضو ہی پڑھ لیا کروں گا۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے' کچھ فاصلہ پرنماز پڑھی اور سجدے میں خوب روئے۔ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت! آپ سے دو باتیں ایسی سرز دہوئیں جو بھی نہ ہوئی تھیں' ایک ہے کہ آپ نے شراب اور زنا کی اجازت دے دی۔ دورہے یہ کہ آپ سجدے میں بہت روئے۔فرمایا کہ:'' سجدے میں' میں نے جناب باری سے التجا کی تھی کہ اے رب العزت! کھڑا تو میں نے کر دیا'اب دل تیراے ہاتھ میں ہے۔'' چنانچہ ان خان صاحب کا بیرحال ہوا کہ جب رنڈیاں یاس سے چلی گئیں تو ظہر کا وقت تھا' اپنا عہدیا د آیا' پھر خیال آیا کہ آج پہلا دن ہے' لاؤغنسل کرلیں' کل سے بغیر وضویر صلیا کریں گے۔ چنانچے خسل کیا' پاک کپڑے پہنے اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد باغ کو چلے گئے۔عصر اور مغرب باغ میں ای وضو سے پڑھی' مغرب کے بعد گھر پہنچے تو ایک طوائف موجود تھی۔ پہلے کھانا کھانے گھر میں گئے۔ وہاں جو بیوی پرنظر پڑی تو فریفتہ ہو گئے۔ باہر آ كررندى سے كہا كه آئنده ميرے مكان يرنه آناك

امیرشاہ خان صاحب (مرحوم) راوی ہیں کہ جب منشی ممتازعلی کامطبع میرٹھ میں تھا۔ اس زمانہ میں مطبع میں مولا نا نانوتو گُ بھی ملازم تھے۔ اور ایک حافظ جی بھی نوکر تھے۔ بیرحافظ جی بالکل آزاد تھے۔ رندانہ وضع تھی چوڑی دار پا جامہ پہنتے تھے۔ داڑھی چڑھاتے تھے۔ نماز کبھی نہ پڑھتے تھے۔ مگر حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو گ سے ان کی نہایت گہری دوسی تھی۔

۳۲- دارالعلوم دیو بند کے دوسرے مہتم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے ایک مرتبہ انہوں نے محسوس کیا کہ بعض حضرات مدرسین دارالعلوم کے مقررہ وقت سے پچھ دیر میں آتے ہیں تو آپ نے حاکمانہ محاسبہ کے بجائے بیمعمول بنالیا کہ روزانہ کو دارالعلوم کا وقت شروع ہونے پر دارالعلوم کے دروازے کی قریب ایک چار پائی ڈال کراس پر بیٹھ جاتے اور جب کوئی استاد آتے تو سلام ومصافحہ اور دریافت خیریت پر اکتفاء فرماتے زبان سے پکھ نہ کہتے کہ آپ دیر سے کیوں آئے۔ اس حکیمانہ سرزنش نے تمام مدرسین کو وقت کا پابند بنا دیا البتہ صرف ایک مدرس اس کے بعد بھی پچھ دیر سے آتے تھے ایک روز جب وہ وقت مقررہ کے کافی بعد مدرسہ میں داخل ہوئے تو سلام اور دریافت خیریت کے بعد انہیں یاس بٹھا کر فرمایا۔

''مولانا! میں جانتا ہوں کہ آپ کے مشاغل بہت ہیں ان کی وجہ سے دارالعلوم پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے ماشاء اللہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور میں ایک بے کار آ دمی ہوں خالی پڑا رہتا ہوں آپ ایسا کریں اپنے گھریلوکام مجھے بتلا دیا کریں میں خود جا کر ان کو انجام دے دیا کروں گاتا کہ آپ کا وقت تعلیم کے لئے فارغ ہوجائے۔''

اس حکیمانہ طرز خطاب کا اثر ہونا تھا وہ ہوا اور وہ مدرس بھی آئندہ ہمیشہ کے لئے وقت کے پابند ہو گئے ۔ <sup>ع</sup> ۳۳ - تحکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں اصلاح خلق کی تو فیق خاص

ارواح ثلاثةص ٤٢ كانمبر٢٢ ٢٢\_

یے ''میرے والد ماجد''از جفرت مفتی محمد شفیع صاحب ص ۵۹۔

اوراس کا انتہائی کیمانہ اسلوب مرحمت فر مایا تھا۔ اردو کے مشہور شاعر جناب جگر مراد آبادی مرحوم کا واقعہ ہے کہ ایک مجلس میں حضرت خواجہ عزیز الحمن صاحب مجذوب نے حضرت تھا نوگ سے ذکر کیا کہ جگر مراد آبادی سے ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ تھانہ بھون جانے اوزیارت کرنے کو بہت دل چاہتا ہے مگر میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں کہ شراب نہیں چھوڑ سکتا اس لیے مجبور ہوں کہ کیا منہ لے کر وہاں جاؤں؟ حضرت نے خواجہ صاحب سے پوچھا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ میں نے کہہ دیا ہاں بیتو صحیح ہے ایسی حالت میں بزرگوں کے پاس جانا کیے مناسب ہوسکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا '' واہ خواجہ صاحب ہم تو سیجھتے تھے کہ اب آپ طریق کو سیجھ گئے ہیں مگر معلوم ہوا ہے مناسب ہوسکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا '' واہ خواجہ صاحب کے تعجب پر چھیم الامت قدس سرہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیتے کہ '' جس حال میں ہو اس میں طے جاؤمکن ہے کہ بید ملاقات ہی اس بلاسے نجات کا ذریعہ بن جائے۔''

چنانچہ خواجہ صاحب بہاں ہے والیس گئے تو پھراتفا قا جگرصاحب سے ملاقات ہوگئی اور بیسارا واقعہ جگرصاحب کوسنایا انہوں نے حضرت کے بید کلمات من کرزار زار رونا شروع کر دیا اور بالآخر بیئ ہدکرلیا کہ اب مربھی جاؤں تو اس خبیث چیز کے پاس نہ جاؤں گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شراب چھوڑنے سے بیار پڑگئے حالت نازک ہوگئی۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ کواس حالت میں بفتر ضرورت پینے کی تو شریعت بھی اجازت دے گی لیکن بیجگرصاحب کا جگر تھا کہ اس کے باوجود انہوں نے اس ام الاخبائث کو ہاتھ نہ لگایا۔ اللہ تعالی اہل عزم و ہمت کی مدد فرماتے ہیں اس وقت بھی حق تعالیٰ کی مدد سے چندروز ہی میں شفاء کامل حاصل ہوئی اس کے بعد وہ تھا نہ بھون تشریف لائے اور حضرت نے اس کا بڑا اکرام فرمایا۔ ا

۳۳- غالبًا شملہ کے کسی کالج میں حضرت تھانوی کا بیان ہوا وہاں آپ نے فر مایا کہ جدید تعلیم یا فتہ حضرات کو جوشبہات پیدا ہوتے ہیں وہ صرف نصاب تعلیم کا ہی قصر نہیں بلکہ اس کا بڑا سبب وہ لا دینی ماحول ہے جس میں ہماری نئی نسل پلتی اور ڈھلتی ہے۔ اس کا علاج رہے کہ بزرگ علاء وصلحاء کی مجلسیں بجد اللہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ون اس ماحول میں رہنے کی عادت ڈالیں۔

غالبًا ای مجلس میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہم نے سا ہے کہ آپ کو انگریزی پڑھنے والوں سے نفرت ہے؟ حضرتؓ نے فرمایا کہ ہر گزنہیں ان لوگوں سے کوئی نفرت نہیں البتہ ان کے بعض ائمال وافعال ہے نفرت ہے جوشریعت کے خلاف ہیں۔ بیصاحب بولے وہ اعمال وافعال کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ'' مختلف لوگوں کے مختلف اعمال ہیں سب کے خلاف ہیں؛ "بیصاحب بھی خوب آزاد آ دمی تھے کہنے لگے کہ'' مثلًا مجھ میں کیا ہیں؟'' آج کل کے عام وضع طلباء کی طرح ان کی بھی داڑھی نہیں تھی حضرت نے فرمایا'' بعض چیزیں تو ظاہر ہیں مگر مجمع میں اس کا اظہار کرنے سے حیاء مانع ہے لور

آپ کے باقی حالات و معاملات مجھے معلوم نہیں جس پر کوئی را ہے ء ظاہر کر سکوں۔' یہ جلہ ختم ہوا حضرت تھانہ بھون واپس آپ کے اسٹانے بھر اتفا قا کالج کی تعطیل ہوئی تو ایک طالب علم کا خط آیا خط میں لکھا تھا کہ ہماری اس وقت تعطیل ہے میں آپ کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق بچھ دن آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں مگر میری ظاہری صورت بھی شریعت کے مطابق نہیں اور اعمال و افعال میں بھی بہت گڑ بڑ ہے۔ ان حالات میں عاضری کی اجازت ہوتو میں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت نے تحریر فر مایا جس حالت میں ہیں چلے آئیں فکر نہ کریں۔ یہ صاحب آگئے اور عرض کیا کہ مجھے بہت ہے شبہات و اشکالات ہیں ان کوحل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فر مایا کہ مناسب ہے مگر ان کی صورت یہ کرنی ہوگی کہ آپ کے جسے شہبات ہیں ان سب کو لکھ لیس اور آپ مجلس میں بیٹھ کر ہماری با تیں سنیں کوئی سوال نہ کریں جب آپ کی مدت قیام کے شبہات ہیں ان سب کو لکھ لیس اور آپ مجلس میں بیٹھ کر ہماری با تیں سنیں کوئی سوال نہ کریں جب آپ کی مدت قیام کے تین دن رہ جائیں اس وقت یا دولا کیس تو میں آپ کو سوالات کا مستقل وقت دول گا۔ اور یہ بھی فر مایا کہ جوسوالات آپ لکھ کررکھیں گے اس عرصہ میں کسوال کا جواب سمجھ میں آجائے تو اس کو کاٹ دیں۔

ان صاحب نے ایسا ہی کیا اور جب رخصت سے تین روز پہلے حضرت نے سوالات کا وقت دیا تو انہوں نے بتایا کہ میر سے سوالات کی بہت طویل فہرست تھی مگر دوران قیام اکثر سوالات کے جواب خود سمجھ میں آ گئے ان کو کا ثنا رہا اب صرف چند سوال باقی ہیں چنانچہ بیسوالات انہوں نے پیش کئے اور حضرت سے ان کے جوابات پاکر ہمیشہ کے لئے مطمئن ہو گئے ۔ ا

### مخالفین سے سلوک 🦚

۳۵- اکابر دیو بندگی ایک خصوصیت به بھی تھی کہ وہ اپنے مخالف مسلک والوں سے بھی بداخلاقی کا برتا وَنہیں کرتے تھے نہان کی تر دید میں دل آ زاراسلوب کو پہند کرتے تھے اور نہ طعن آ میز القاب سے یا دکرنا پہند کرتے تھے بلکہ جہان تک ہو سکتا بداخلاتی کا جواب خُوش خلقی سے دیتے اور مخالفین کی دینی ہمدر دی وخیر خوا ہی کو پیش نظر رکھتے تھے۔

حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو گ کے خادم خاص حضرت امیر شاہ خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نا خورجہ تشریف لائے اور وہاں ایک مجلس میں مولوی فضل رسول بدایونی کا تذکرہ چل گیا (چونکہ وہ مخالفین مسلک کے تھے اس لئے) میری زبان ہے (طنز کے طور پر) بجائے فضل رسول فصل رسول نکل گیا مولا نانے ناخوش ہو کر فر مایا کہ ''لوگ ان کوکیا کہتے ہیں''؟ میں نے کہا'' فضل رسول'' آپ نے فر مایا تم فصل رسول کیوں کہتے ہو؟ حضرت تھا نوی اس واقعہ پر شھرہ کرتے ہو گئے ترفر ماتے ہیں'

" يد حفرات تے جو لا تلمز وا انفسكم ولا تنابزواباالالقاب كے پورے عامل تھے حتى كر مخالفين كے

معامله میں بھی'' کے

۳۷- بریلی کے مولوی احمد رضا خان صاحب نے اکابر دیو بندگی تکفیر اور ان پرسب وشتم کا جوطریقه اختیار کیا تھا وہ ہر پڑھے لکھے انسان کومعلوم ہے' ان فرشتہ خصلت اکابر پرگالیوں کی بوچھاڑ کرنے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھانہیں رکھی لیکن حضرت گنگوہیؓ نے جواس دشنام طرازی کا سب سے بڑا نشانہ تھے' ایک روز اپنے شاگر درشید حضرت مولا نامحمہ بجی صاحب کا ندھلویؓ سے فر مایا کہ ان کی تصنیفیں ہمیں سنا دو حضرت مولا نامحمہ بجی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ان میں تو گالیاں ہیں اس بر حضرت گنگوہی نے فر مایا:

''اجی دور کی گالیوں کا کیا ہے پڑی ( یعنی بلا ہے ) گالیاں ہوں تم سناؤ آخر اس کے دلائل تو دیکھیں شاید کوئی معقول بات ہی لکھی ہوتو ہم ہی رجوع کرلیں'' ی<sup>ع</sup>

اللہ اکبریہ ہے حق پرستوں کا شیوہ کہ مخالفین بلکہ دشمنوں کی باتیں بھی ان کی دشنام طرازیوں سے قطع نظراس نیت سے سنی جائیں کہ اگراس سے اپنی کوئی غلطی معلوم ہوتو اس سے رجوع کرلیا جائے۔

- سولا نامحود صاحب رام پوری (جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے) فرماتے سے کہ ایک مرتبہ میں اور ایک ہندو تخصیل دیو بند میں کسی کام کو گئے ' میں حضرت شخ الہند کے ہاں مہمان ہوا اور وہ ہندو بھی اپنے ہما ئیوں کے گھر کھانا کھا کر میر بے پاس آ گیا کہ میں بھی یہاں ہی رہوں گا اس کو ایک چار پائی دے دی گئی۔ جب سب سو گئے تو رات کو میں نے دیکھا کہ مولا نا زنانہ میں سے تشریف لائے ' میں لیٹا رہا اور یہ بھتا تھا کہ اگر کوئی مشقت کا کام کریں گئے تو میں امداد کروں گا ورنہ خواہ مخواہ اپنے جاگئے کا اظہار کر کے کیوں پریشان کروں۔ میں نے دیکھا کہ مولا نا اس ہندو کی طرف بڑھے اور اس کی چار پائی پر بیٹھ کر اس کے پیر دبانے شروع کیے۔ وہ خرائے لے کرخوب سوتا رہا۔ مولا نا محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور عرض کیا کہ حضرت آپ تکلیف نہ کریں میں دبا دوں گا۔ مولا نا نے فرمایا کہتم جاکر سوؤیہ میرامہمان ہے میں ہی اس کی خدمت انجام دوں گا مجبوراً میں چپ رہ گیا اور مولا نا اس ہندو کے پاؤں دباتے رہے۔ "

۳۸- مولانا احمداحسن صاحب پنجابی مدرس کا نپور نے '' ابطال امکان کذب' میں ایک میسوط رسالہ تحریر کے شائع کیا جس میں حضرت مولانا محمداساعیل شہید اوران کے ہم عقیدہ حضرات کوفر قد ضالہ مزواریہ میں (جومعتز لہ میں سے ایک گروہ ہے) داخل کر دیا اور اس پر تقریظ لکھنے والوں نے تو اکا ہر دین کی نسبت زبان درازی کی انتہاء کر دی۔ شیخ الهند حضرت مولا نامحود حسن کو میہ رسالہ دیکھ کر طیش تو بہت آیا لیکن علم و تقوی کا مقام بلند ملاحظہ فرمائے گا کہ غیظ و غضب کے جذبات

ل ارواح ثلاثه ص ۱۷۵\_۲۲۸

ع ارواح ثلاثه ص١١١-٨٠٠٨

س ارواح ثلاثه ص ۲۸۵-۲۳۲

- کو بی کرارشا دفر مایا:

'' ان گتاخ لوگوں کو برا کہنے سے تو اکا بر کا انتقام پورانہیں لیا جا سکتا اور ان کے اکا برکی نسبت کچھ کہہ کر اگر دل ٹھنڈا کیا جائے تو وہ لوگ معذور بے قصور ہیں۔''<sup>ا</sup>

۳۹- تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کے مواعظ سے امت کو جو بے مثال نفع پہنچا وہ مختاج بیان نہیں ۔ حضرت کے مواعظ کا فیض آج تک جاری ہے اور جن حضرات نے ان کا مطالعہ کیا ہو وہ جانتے ہیں کہ بیہ مواعظ دین کی بیشتر ضروریات پر حاوی ہیں اور اصلاح وتربیت کے لئے بےنظیر تا ثیرر کھتے ہیں ۔

ایک مرتبہ جون بور میں آپ کا ایک وعظ ہونا تھا۔ وہاں بریلوی حضرات کا خاصا مجمع تھا آپ کے پاس ایک بے ہودہ خط پہنچا جس میں دو جار باتیں کہی گئی تھیں ایک تو بیر کہتم جولا ہے ہو دوسرے بیر کہ جاہل ہوتیسر نے بیر کہ کافر ہواور چوتھے بیر کے سنجل کربیان کرنا۔

حضرت تھانویؒ نے وعظ شروع کرنے سے پہلے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اس قتم کا ایک خط میر سے
پاس آیا ہے پھروہ خط سب کے سامنے پڑھ کر شایا اور فر مایا کہ'' یہ جو لکھا ہے کہ تم جو لا ہے ہوتو اگر میں جو لا ہا ہوں بھی تو
اس میں حرج ہی کیا ہے میں یہاں کوئی رشتہ ناتے کرنے تو نہیں آیا احکام اللی شانے کے لئے حاضر ہوا ہوں سواس کو
قومیت سے کیا علاقہ ؟ دوسر سے یہ چیز اختیاری بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے جس کو جس قوم میں چاہا پیدا فرما دیا سب قومیں
اللہ ہی کی بنائی ہوئی جیں اور سب اچھی ہیں اگر اعمال واخلاق اچھے ہوں۔ یہ تو مسئلہ کی تحقیق تھی۔ رہی واقعہ کی تحقیق سو
مسئلہ کی تحقیق کے بعد واقعہ کی تحقیق کی ضرورت ہی باتی نہیں رہی لیکن پھر بھی اگر کسی کو تحقیق واقعہ کا شوق ہی ہوتو میں آپ کو
اللہ علی حاض کے بما کہ کے نام اور پے لکھوائے دیتا ہوں ان سے تحقیق کر لیجئے معلوم ہوجائے گا میں جولا ہا ہوں یا کس قوم کا ؟
اور اگر مجھ پراطمینان نہ ہوتو میں مطلع کرتا ہوں کہ میں جولا ہا نہیں ہوں' رہا جابل ہونا اس کا البتہ میں اقر ارکرتا ہوں کہ میں
جابل بلکہ اجہل ہوں لیکن جو تھی ایخ براگوں سے سا ہے اور کتابوں میں دیکھا ہونے کا شہہ ہوتو اس پڑھی اگر کسی کو حقیق او اس میں ذیادہ قبل و قال کی حاجت نہیں میں آپ
عامل ہونے کا شبہ ہوتو اس پڑھی نہ کرے۔ اور کا فر ہونے کو جو لکھا تو اس میں ذیادہ قبل و قال کی حاجت نہیں میں آپ

اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمد رسول الله\_

اگر میں نعوذ باللہ کا فرنھا تو لیجئے ابنہیں رہا۔ آخر میں سنجل کر بیان کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اس کے متعلق بیہ عرض ہے کہ وعظ گوئی کوئی میرا پیشہ نہیں ہے جب کوئی بہت اصرار کرتا ہے تو جیسا کچھ مجھے بیان کرنا آتا ہے بیان کر دیتا ہوں اگر آپ صاحبان نہ جا ہیں گے تو میں ہرگز بیان نہ کروں گا۔ رہاسنجل کر بیان کرنا تو اس کے متعلق صاف صاف عرض کے دیتا ہوں کہ میری عادت خود ہی چھٹر چھاڑ کی نہیں ہے۔قصداً بھی کوئی الی بات نہیں کرتا جس میں کی گروہ کی دل آزاری ہو یا فساد پیدالیکن اگر اصول شرعیہ کی تحقیق کے شمن میں کی ایسے مسئلہ کے ذکر کی ضرورت ہی پیش آ جاتی ہے جس کا رسوم بدعیہ سے تعلق ہے تو پھر میں رکتا بھی نہیں اس لئے کہ بیصری دین میں خیانت ہے۔ سب با تیں سننے کے بعد اب بیان کے متعلق جو آپ صاحبوں کی رائے ہواس سے مطلع کر دیجئے اگر اس وقت کوئی بات کسی کے خلاف طبع بیان کرنے لگوں تو فوراً مجھ کوروک دیا جائے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ادنی شخص بھی مجھے روکے گا تو میں اپنے بیان کوفوراً منقطع کر دوں گا اور بیٹے جاؤں گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ بی صاحب روک دیں جنہوں نے یہ خط بھیجا ہے یا اگر خود کہتے ہوئے انہیں شرم آئے یا ہمت نہ ہوتو چیکے ہے کسی اور بی کوسکھلا پڑھا دیں ان کی طرف سے وہ مجھے روک دیں۔ بیمن کرایک معقولی مولوی صاحب اور بدعتی خیال کے تھے اور جن کا وہاں بہت اثر تھا کڑک کر بولے '' یہ خط کھنے والا کوئی حرام زادہ معقولی مولوی صاحب اور بدعتی خاروتی ہیں؟'' معزت نے فرمایا:

'' میں ایسی جگہ کا فاروقی جوں جہاں کے فاروقیوں کو یہاں کے لوگ جولا ہے سمجھتے ہیں۔''

جب سارا مجمع خط لکھنے والے کو برا جھلا کہنے لگا خاص طور سے وہ مولوی صاحب فخش فخش گالیاں ویے لگے تو حضرت والانے روکا کہ گالیاں نہ دیجئے متجد کا تو احرام سیجئے۔ پھر حضرت والا کا وعظ ہوا اور بڑے زورشور کا وعظ ہوا ا تفاق سے دوران وعظ میں بلا قصد کسی علمی تحقیق کے شمن میں کچھ رسوم و بدعات کا بھی ذکر چھڑ گیا پھر تو حضرت والا نے بلا خوف لومته لائم خوب ہی رد کیا لوگوں کو بیا ختیار دے چکے تھے کہ وہ چاہیں تو وعظ روک دیں لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ معقولی مولوی صاحب شروع شروع میں تو بہت تحسین کرتے رہے اور بار بارسجان الله سجان الله کے نعرے بلند کرتے رہے کیونکہ اس وقت تصوف کے رنگ پر بیان ہور ہا تھالیکن جب رد بدعات پر ہونے لگا تو پھر جیب ہو گئے مگر بیٹھے سنتے رہے۔ بیبھی خدا کا بڑافضل تھا کیوں کہ بعد کومعلوم ہوا کہ وہ ایسے کٹر اور سخت ہیں کہ جہاں کسی واعظ نے کوئی بات خلاف طبع کہی انہوں نے وہیں ہاتھ پکڑ کرمنبر ہے اتار دیالیکن اس وقت انہوں نے دمنہیں مارا چیکے بیٹھے سنتے رہے لیکن جب وعظفتم ہوا اور مجمع رخصت ہونے کے لئے کھڑا ہو گیا تو اس وفت ان مولوی صاحب نے حضرت والا سے کہا کہ ان مسائل کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی اس پر ایک دوسرے ذی اثر مولوی صاحب (جوخود بدعتی خیال کے تھے) بو ھے اور جواب دینا چاہالیکن حضرت والانے انہیں روک دیا کہ خطاب مجھ سے ہے آپ جواب نہ دیں مجھے عرض کرنے دیں پھر حضرت والا نے ان معقولی مولوی صاحب ہے فرمایا کہ آپ نے یہ بات پہلے مجھ سے نہ فرمائی ورنہ میں احتیاط کرتا' میں نے تو جو بیان کیا ضروری ہی سمجھ کر کیا مگراب کیا ہوسکتا ہے اب تو بیان ہو چکا ہے ہاں ایک صورت اب بھی ہو سکتی ہے وہ بیر کہ ابھی تو مجمع موجود ہے آپ پکار کر کہہ دیجئے کہ صاحبواس بیان کی کوئی ضرورت نہھی پھر میں آپ کی تکذیب نہ کروں گا اور آپ ہی کی بات اخیر رہے گی۔اس پرسب لوگ بنس پڑے اور مولوی صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے۔

ان کے چلے جانے کے بعد سب لوگ ان کو ہرا بھلا کہنے لگے جب بہت شور وغل ہوا تو حضرت والانے کھڑے ہو کر فرمایا کہ:

"صاحب ایک پردلیمی کی وجہ ہے آپ مقامی علاء کو ہرگز نہ چھوڑیں میں آج مچھلی شہر جا رہا ہوں اب آپ صاحبان مید کریں اور میں ان صاحب کو بالخصوص خطاب کرتا ہوں کہ جنہوں نے خط بھیجا ہے وہ میرے بیان کا رد کرا دیں چھر دونوں راہیں سب کے سامنے ہوں گی جو جس کو چاہے اختیار کرے فساد کی ہرگز ضرورت نہیں۔"

پھران دوسرے مولوی صاحب نے جو بدعتی خیال کے ہونے کے باوجود حمایت کے لئے آگے بوھے تھے کھڑے ہوکر فرمایا کہ:

"صاحبوآ پ جانتے ہیں کہ میں مولویہ بھی ہوں تیا میہ بھی گر انصاف اور حق یہ ہے کہ جو تحقیق آج مولوی صاحب نے بیان فر مائی ہے تھے وہی ہے۔ "ل

۳۰ احقر نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم سے سنا ہے کہ حضرت شیخ الہند یکے متعلقین میں سے کی صاحب نے اہل بدعت کی تروید میں ایک رسالہ لکھا تھا اہل بدعت نے اس کا جور دلکھا اس میں انہیں کا فرقر ار دیا۔ اس عمل کے جواب میں ان صاحب نے ووشعر کے۔

مراد کافر گر شختی نیست چراغ کذب رانبود فرونخ مسلمانت بخوانم در جوابش درونح راجزا باشد درونح

انہوں نے حضرت شیخ الہند کو بیشعر سنائے تو آپ نے شعری لطافت کی تو تعریف کی لیکن ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ تم نے ان کو لطافت کے ساتھ ہی سہی کا فرتو کہہ دیا حالا نکہ فتو کی گروسے وہ کا فرنہیں ہیں' اس لیے ان اشعار میں اس طرح ترمیم کرلو۔

> مرا کافر اگر گفتی غے نیست چراغ کذب رانہ پود فرونے

> > ل اشرف الوائح ج اص ١٨-٢-٢-

ع تم نے مجھے کا فرکبا' مجھے اس کاغم نہیں کیونکہ جھوٹ کا چراغ جلانہیں کرتا۔ میں اس کے جواب میں تنہیں مسلمان کہوں گا' کیوں کہ مجھوٹ کی سزامجھوٹ بی ہوسکتی ہے۔

مسلمانت بخوانم ور جوابش وبم شكر بجائے تلخ دوقے الله والله والله والله والله ورد نے الله ورد نے و

یہ چندواقعات ہیں جو کسی خاص اہتمام اور خخیق وجتجو کے بغیر زیر قلم کئے۔ اس مخفر مضمون میں اس قتم کے واقعات کا احاطہ مقصود نہیں 'اگر کو کی بندہ خدا مزید خفیق وجتجو اور مطالعہ کے بعد ان حفرات کے ایسے واقعات کیجا کر دے تو علم و دین کی بڑی خدمت ہولیکن ندکورہ چندواقعات اکابر دیو بند کے حسن و جمال کی ایک جھلک دکھانے کے لئے امید ہے کافی ہوں گے۔

لله الحمد اولا واحرا\_

MALAN STATES

ا " تم نے جھے کافر کہا ' جھے اس کاغم نیس کیوں کہ جھوٹ کا چراغ جلانیں کرتا۔ میں اس کے جواب میں حمہیں مسلمان کھوں گا اور تخی کا جواب ثیر نے سے دول گا۔ اگرتم واقتی موکن ہوتو خیر ورنہ جھوٹ کی سزا جھوٹ ہی ہوئتی ہے۔''

419

شخ الاسلام پاکتان حضرت مولانا علامه شبیر احمد عثمانی رحمة الله علیه

ولاوت: ۵۰۳۱ھ

وفات: ۲۹ ساھ

### حضرت مولنا علامه شبير احمد عثما في رحمة الله عليه شيخ الاسلام پا كستان (از-----مولانامفتی عتیق الرحمٰن عثانی)

''مدیرالفرقان نے جناب مولا نامفتی عتیق الرحمٰن صاحب عثمانی زید مجد ہم سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنے عمر من استاذ نا حضرت مولا ناشبیرا ہم عثمانی رحمۃ الله علیہ کے حالات زندگی پرایک مقالہ تحریر فرما کیں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے گونا گوں مصروفیات کے باوجود مندرجہ ذیل مقالہ ارقام فرما دیا جو بلا مبالغہ دریا بکوزہ کی مثال ہے مفتی صاحب نے یہ مقالہ ایک سفر میں عجلت میں تحریر فرمایا ہے اس لئے مولا نا رحمۃ الله علیہ کی زندگی کے بعض اہم واقعات اس میں ذکر سے رہ گئے ہیں۔ راقم سطور کے توجہ دلانے پر مفتی علیہ کی زندگی کے بعض اہم واقعات اس میں ذکر سے رہ گئے ہیں۔ راقم سطور کے توجہ دلانے پر مفتی صاحب نے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر تو فیق ملی تو ان شاء اللہ بھی اس کا تکملہ لکھ دیا جائے گا۔'' صاحب نے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر تو فیق ملی تو ان شاء اللہ بھی اس کا تکملہ لکھ دیا جائے گا۔'' عا۔ دوسرا نا م جس سے مشہور ہوئے'' شمیر احد'' ہوا۔ جو شاید عشرہ محرم میں پیدائش کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔فوائد قرآن مجید کے ختم پر تحریر فرمایا ہے:

العبد الفقير فضل الله الموعوبه شبير احمد بن مولانا فضل الرحمن عثماني وكان ابي سماني فضل الله وكان دينشد ذلك فضل الله يوتيه من يشاء ولو كره الاعداء من كل حاسد.

#### ولادت:

تاریخ ولا دت کرم مرالحرام سے مطابق ۱۸۸۵ء ہے۔ دادامرحوم مولا نافضل الرحمٰن عثانی ان دنوں بریلی کے علاقے میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس سے مولا ناکی ولا دت وہیں ہوئی ہے۔ شجر ہنب حضرت عثان ذی النورین رضی اللہ عنہ سے ملاقے میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس سے مولا ناکی ولا دت وہیں ہوئی ہے۔ شجر ہنب حضرت عثان ذی النورین رضی اللہ عنہ ملتا ہے جومعلوم ومعروف ہے۔ والد ماجد حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیو بنداور بڑے چپا حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب مہتم دار العلوم دیو بند آپ کے بڑے بھائی سے اور دوسرے بھائی مولوی محبوب الرحمٰن (میاں عامر مولوی) یعقوب الرحمٰن مرحوم سابق کیجرار دینیات جامعہ عثانیہ حیدر آباد کے والد) اور مولا نا مطلوب الرحمٰن (میاں عامر مولوی) یعقوب الرحمٰن (میاں عامر

عثانی مرحوم کے والد) تھے جو دونوں ان سے بڑے تھے۔ بابوسعیداحمہ پوشل پنشز اور سابق ناظم محابی دارالعلوم دیو بنداور
بابونضل حق پوسٹ ماسٹر چھوٹے بھائی تھے بابونضل حق نصلی کی لڑکی عزیز منیبہ مولانا کی زیر پرورش رہی' گویا یہی ان کی
اولا دبھی۔ بھائیوں میں اب کوئی نہیں' سب رخصت ہو کچھے ہیں۔ مولوی محبوب الرحمٰن صاحب ملک کی تقسیم سے پہلے ہی
فوت ہو گئے تھے' بابوسعیداحمر تقسیم کے بعد ہندوستان میں اور بابونضل حق نصلی پاکستان میں فوت ہوئے۔

د تعد

مولا ناشبير احمرعثاني"

ابتدائى تعليم:

اسال میں دارالعلوم دیو بند کے درجہ قرآن کے استاذ حافظ محمظیم صاحب دیو بندی کے سامنے ''بہم اللہ'' کی تقریب ہوئی اور قرآن مجید کے ساتھ اردو کی بعض کتا ہیں بھی پڑھیں۔ یہاں یہ بات لائق ذکر ہے کہ مرحوم اگر چہ بہت صاف اور رواں قرآن پڑھتے تھے لیکن با ضابطہ حافظ نہیں تھے ایک زمانہ کے بعد حفظ قرآن کا شوق ہوا اور بیں پارے یاد کر لئے ۔ سولہ پارے شروع کے اور چار آخر کے قرآن مجید پہلے ہی ہے ہوب رواں تھا۔ با قاعدہ حفظ کے بعد تو اس روانی ہیں مجیب کیفیت پیدا ہوگئ تھی۔ ایک سال ہماری محید (چھوٹی محید) ہیں پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ دن رات کے برے حصے میں تلاوت ہی کرتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا '' ہیں پارے تو آپ نے با قاعدہ حفظ کر لئے ہیں۔ باقی دس بھی ہو جاتے تو اچھا نہیں گئا۔ انہیں ہیں پاروں کو قابو میں رکھتا ہوں۔

حضرت والد ماجد کی رحلت کے بعد ایک مرتبہ چھوٹی مسجد میں میرا قرآن پاک تراوی میں بڑے شوق سے سا۔ میں نے چاہاختم کی تقریب یوں ہی سادہ طریقہ سے ہوجائے۔ شیر بنی وغیرہ کا اجتمام نہ کیا جائے 'فر مایا اس خشکی اور پختی کی ضرورت نہیں ہے شیر بنی تشیم ہوگی۔'' چنانچے تھم کی تعمیل کی گئی۔

ساساء میں حساب کے مشہور استاذ مولا نا ظہور احمد صاحب استاذ درجہ علیا دارالعلوم دیو بند کے والد جناب منثی منظور احمد صاحب سے حساب اور فاری کی ابتدائی کتابیں پڑھیں اور فاری کی بڑی کتابیں استاذ الکل مولا نا محمد سلین منظور احمد صاحب والد ماجد مولا نا محمد شفیع صاحب مرحوم سے پڑھیں۔ میری ولادت کے سال ۱۳۱۹ ہیں دارالعلوم میں عربی کی تعلیم شروع کی۔

#### فراغت اور تدریس کا آغاز:

بہت ی باتیں یاد ہیں۔دادا مرحوم ڈولے میں بیٹھ کر پنشن لینے جایا کرتے تھے اور واپس آ کر بچوں کو پینے تقسیم کرتے تھے' مجھے بھی دوآنے دیا کرتے تھے۔

### دارالعلوم كا جلسه دستار بندى اوراس ميں مولا ناكی تقریر:

الاسلام مطابق الدار مطابق المارد میں دارالعلوم دیو بند کا عدیم العظیر تاریخی جلسد دستار بندی ہوا تھا۔ اس اجتماع سے دارالعلوم کی غیرمعمولی شہرت کا آفاب بام عروج پر پہنچا اور نشاۃ ٹانید کی ابتداء ہوئی۔ مرحوم کی پہلی وہ تقریر جس سے تقریر و بیان میں ان کا تھو ق امتیاز ظاہر ہوا اس اجتماع میں ہوئی تھی' اس تقریر پر ایک بزرگ نے فر مایا تھا '' شبیر کو اچھی تقریر کرنے کا ڈھنگ آگیا ہے اس وقت کسی کو خبر نہ تھی کہ آگے چل کر بہی شبیر ملک بلکہ دنیائے اسلام کے عظیم خطیب اور عدیم الشال مقرر ہوں گے۔

#### دارالعلوم میں باضابطه استاذ کی حیثیت سے تقرر:

ای سال ۱۳۲۸ ہے ہیں آپ کے استاذ حضرت شیخ البند اور دارالعلوم کے دوسرے ذمہ دار حضرات نے دارالعلوم میں استاد کی حیثیت سے آپ کے باضابط تقرر کا فیصلہ کیا اور شروع ہی سے اہم اسباق آپ کے ذمہ ہوئے اور پانچ جھے سال کے بعد جب حضرت شیخ البند نے سسستا ہم میں مجاز مقدس کا سفر کیا تو اس کے بعد سے بالحضوص مسلم شریف کا درس آپ ہی سے متعلق رہا جس کی ملک کے دری صلقوں میں غیر معمولی شہرت تھی۔

#### موتمر الانصار كا اجلاس مراد آباد اور مرحوم كا زبر دست مقاله:

شوال ۱۳۲۸ همطابق اپریل ۱۹۱۱ء میں موتم الانصار مراد آباد کے باو قارا ورعظیم الثان اجلاس میں مولانا عبید الله سندھی مرحوم کی فرمائش پرمولانا نے اپنامشہور مقالیہ 'الاسلام' 'پڑھا۔اس مقالہ میں وجود باری تعالیٰ تو حید ورسالت' حشر' نشرا ثبات ملائکہ اور دوسرے اہم مسائل پرجدید محققانہ رنگ میں بحث کی گئی تھی۔اس ماحول اور اس وقت کے لحاظ سے بیہ مقالہ غیر معمولی تھا۔ علمی دنیا میں اس کے آنداز بیان اور طریق استدلال کی خوب خوب داودی گئی۔ بیہ کہنا ہے کل نہ ہوگا کہ اس مقالہ کی اشاعت کے بعد مرحوم کی قوت تحریر وتقریر کی پورے ملک میں دعوم کچے گئی۔

### العقل والنقل اور دوسرے اہم مضامین ورسائل:

سرسرا در مطابق ۱۹۱۱ء میں'' انعقل والنقل''کے نام ہے ایک اہم معیاری کتاب تالیف فرمائی۔اس کتاب میں نہایت دکش اور دل پذیر انداز میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ عقل سلیم اور نقل سمجے میں بھی اختلاف نہیں ہوسکتا اور بھی عقل کی کوتا ہی یانقل کی صحت میں قصور کی وجہ سے اختلاف پیش آ جائے تو اس کا فیصلہ کس طرح ہونا جائے۔

دراصل بیمقالداس وقت کی خاص فضا اور عقل زدہ ماحول کے ہنگاموں سے متاثر ہوکر لکھا گیا تھا۔اس کے بعد

مولانا مرحوم نے تصنیف و تالیف کے میدان میں تیزی سے قدم بڑھائے۔''الدار الآخرہ''''اعجاز القرآن'' ''الشہاب'' '' جحقیق خطبہ جمعہ'' ہجود الشمس'' حجاب شرع'' '' خوراک عادات' ''الروح فی القرآن' وغیرہ متعدد تصانیف اور مقالے لکھے۔

''الدارالآخرہ'' ۔۔۔۔۔۔۔۔موتمر الانصار کے اجلاس میرٹھ رہنے اثانی جسیا ہے مطابق اپریل ۱۹۱۱ء میں یہ مقالہ لکھا تھا اس اجلاس میں میں میں بھی شریک تھا۔ یہ میری عمر کا بارھواں سال تھا۔ اس اجلاس میں تکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ کی بھی بوی غیر معمولی تقریر ہوئی تھی۔'' الدارالآخرہ'' فلسفیا نہ رنگ میں ہے اور آخرت کے وجود اور اثبات کے لئے اس کے دلائل دل پذیر اور تقاضة وقت کے مطابق ہیں۔ مولا نا مرحوم نے یہ مقالہ بھی حضرت مولا نا عبیداللہ سندھی مرحوم کی فرمائش اور مسلسل تقاضوں پرتح یر فرمایا تھا۔ مقالے کے دیبا ہے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے محترم بررگ مولا نا عبیداللہ ناظم جمعیۃ الانصار جنہوں نے کسی نا معلوم مسلحت اور حسن طن کی بنا پر نیا عنوان میرے سپر دکیا ہے اس کے گواہ ہیں کہ میں نے اس جلے سے تین روز پہلے بنام خدایتے کریکھنا شروع کردی۔ (القاسم جمادی الاولی ۱۳۳۰ھ)

''اعجاز القرآن''۔۔۔۔۔۔۔۔اپنی نوعیت اور اپنے رنگ کا نہایت مدلل رسالہ ہے جس میں قرآن کریم کے اعجاز اور اس کے خدا کا کلام ہونے پراد بی اسلوب و بیان میں فاضلانہ بحث کی گئی ہے اور قرآن پاک کے معجز ہونے کے دلائل ایسے انداز میں دیئے گئے ہیں جس کے بعد کسی سلیم الفطرت کوشک وشہنییں رہ سکتا۔

میں بھی شائع ہوا۔اس مضمون کا حوالہ'' فوائد القرآن'' میں حسب ذیل الفاظ میں دیا ہے:

"حدیث میں ہے کہ سورج شام کو جب غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جا کر سر ہیجو دہوتا ہے اور طلوع سے پہلے بارگاہ خدا وندی میں عرض کرتا ہے میں اب کہاں سے طلوع ہوں؟ تکم ہوتا ہے کہ حسب دستور مشرق ہے تا آ نکہ ایک روز وہ وقت آئے گا کہ اس کو مغرب سے طلوع ہونے کا تکم ہوگا۔ اس آیت "والشمس تجری لمستقر لھا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ "کی تفییر میں ایک حدیث آئی ہے جس میں شمس کے تحت العرش سجدہ کرنے کا ذکر ہے یہاں اس کی تشریح کا موقع نہیں اس پر ہمارا مستقل مضمون "ہجود الشمس" کے نام سے چھپا ہوا ہے ملاحظہ کرلیا جائے۔ "

"جاب شرع" " " مضمون قيام ذا بھيل كے زمانے ميں تحرير فرمايا تھا۔ المسلام مطابق ١٩٢٤ء ميں ہم سب

جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں مدرس تھے اور مرحوم کے ساتھ ایک بلڈنگ میں رہتے تھے ۔ تحریر مضمون کا خاص داعیہ بیہ ہواتھا کہ شاہ امان اللہ خان امیر کابل کے 191ء کے شروع میں اپنی اہلیہ ٹریا بیگم کے ہمراہ یورپ گئے تھے۔ ملکہ ٹریا کے متعلق افواہیں بھیلیں کہ وہاں انہوں نے پر دہ ترک کر دیا ہے 'اس پر و پیگنڈ نے نے اتنا زور پکڑا کہ افغانستان میں بغاوت پھوٹ بڑی۔ اور امیر امان اللہ خال کو تخت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان حالات سے متاثر ہوکر مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بصیرت افروز مضمون تحریفر مایا تھا۔ اس میں اپنے خاص رنگ میں دلائل شرعیہ سے پر دہ شرعی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مجھے خوب یا دہے کہ اساتذہ جامعہ کے اجتماع میں مرحوم نے یہ صفمون ایک خاص جذبے کے ساتھ پڑھا تھا۔ مضمون میں شرعی دلائل کے علاوہ مصلحت عامہ کے فلفے سے بھی بحث کی گئی ہے اور اس طرح یہ مقالہ مدل ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہوگیا ہے۔ ''فوا کہ قرآن' عامہ کے فلفے سے بھی بحث کی گئی ہے اور اس طرح یہ مقالہ مدل ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہوگیا ہے۔ ''فوا کہ قرآن' میں یہ آیا ہے کہ تفصیل ہمارے رسالے ''حجاب شرعی'' میں ہے۔''

 صاف و فکلفتہ استعال کی گئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے اس کے جلے آب کوٹر سے دھوئے گئے ہیں۔"

مولوی مجید حسین صاحب مرحوم مالک اخبار مدینه بجنور نے حضرت شیخ الہندگا ترجمہ ان کے وارثوں سے معقول معاوضہ دے کر لے لیا تھا۔ تفسیری فوائدمولا نا عثانی ؓ سے لکھوائے اور باضابطہ ماہ بہ ماہ مالی خدمت کرتے رہے۔

اس قرآن مجید کے بہت سے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ افغانستان سے تفییر وتر جے کا فاری ایڈیشن بھی شائع ہوا ہے۔ یہ پوری تفییر مولا تا نے قیام ڈابھیل کے زمانہ میں تحریر فرمائی تھی۔ دوران تالیف حضرت الاستاذ مولا نا محمہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خوب خوب استفادہ کیا تھا خاص طور پر مشکلات القرآن کے متعلق ....... غالبًا ساڑھے تین سال کی محنت شاقہ کے بعد مصلے ہوا۔ میں یہ یہ مرااور ۱۹۵۵ ہوا۔

تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ ہے ان کے مرض وفات میں مولانا کی ملاقات ہو گی تو فر مایا میں نے اپناتمام کتب خانہ وقف کر دیا ہے البتہ دو چیزیں جن کو میں زیادہ محبوب رکھتا ہوں اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ایک آپ کی تغییر والا قرآن مجیداور دوسری کتاب و جی الفوائد''۔

حضرت الاستاذ علامہ انورشاہ صاحب قدی سرہ نے فرمایا تھا'' مولا نا شبیر احمو عثانی نے بہتنے بیر لکھ کر دنیا ہے اسلام پر برااحسان کیا ہے۔'' ........ مولا نا عبید اللہ سندھی مرحوم نے جب پہلی مرتبہ بیتی تفییر دیکھی تو مفسر کوتح برفر مایا۔'' آپ نے قرآن مجید کی جوتفیر کلھی ہے اس میں حضرت شیخ البند کی روح کار فر با ہے ورنہ اس جیسی تفییر کا لکھا جانا میر ہے خیال ہے باہر ہے۔' حضرت مولا نا سید حسین احمد صاحب نے تغییر عثانی پر جومبسوط تقریفا تحریفر مائی تھی اس میں لکھتے ہیں اللہ تعالی نے ایپ فضل وکرم سے علامہ زمان محقق دوراں حضرت مولا نا شبیر احمد عثانی کو دنیا ہے اسلام کا درخشندہ آفاب بنادیا ہے۔ مولا نا موصوف کی بےمثل ذکا وت ' بےمثل تقریر' بےمثل تحریر' عجیب وغریب حافظہ وغیرہ کمالات علمیہ ایے نہیں ہیں کہ کوئی منصف مزاج ان میں تامل کر سکے۔ قدرت نے مولا نا موصوف کی توجہ بھیل فوا کداور از الہ مغلقات کی طرف منعطف فرما کرتمام عالم اسلائی اور بالحضوص اہل ہند کے لیے عدیم النظیر حجت بالغہ قائم کر دی ہے۔ یقینا مولا نا نے بہت سی ضخیم تفیروں سے مستغنی کر کے سمندروں کوکوز سے میں مجردیا ہے۔''

مولانا سیدسلیمان ندویؒ نے فر مایا حقیقت میہ ہے کہ ان کے علمی اور تصنیفی کمالات کا نمونہ اردو میں ان کے قرآن کے حواثی ہیں۔ ان حواثی سے مرحوم کی قرآن فہمی اور تفسیروں پر عبور اورعوام کے دل نشیں کرنے کے لئے ان کی قوت تفہیم حدیمان سے مالاتر ہے۔

"فق الملهم شرح سیح مسلم" " " " " " کا مشہور ومعروف کتاب مسلم شریف جس کا درجہ بخاری شریف کے بعد سب سے اعلیٰ اور بلند سمجھا گیا ہے بیدای کی عربی شرح ہے علامہ مرحوم نے سالہا سال تک دارالعلوم دیو بند ہیں مسلم شریف کا شاندار درس دیا تھا غالبًا ای زمانہ وقد رئیں ہیں اس کی شرح کھھنی شروع کر دی تھی۔ یہ بات خود مجھ سے علاقہ نے شریف کا شاندار درس دیا تھا غالبًا ای زمانہ وقد رئیں ہیں اس کی شرح کھھنی شروع کر دی تھی۔ یہ بات خود مجھ سے علاقہ نے

کی ہے۔ پھر پہسلد شاہداس وجہ سے منقطع ہوگیا کہ استے عظیم کام کی پیمل اور پھر طیاعت کے وسائل ساستے ہیں سے اور برس تک بیا انقطاع قائم رہا یہاں تک کہ مولا تا کے تعلقات ریاست حیدرآ باد سے قائم ہوگئے اور ان کی دلیز ہر اور بھی سے افروز تقریروں سے ریاست کے درو دیوار گونجے گئے۔ اب وقت آ عمیا تھا کہ شرح مسلم کے در کے ہوئے کام کا نظام حیدرآ باد سے تعارف کرایا جائے اور علم و دین کی اس خدمت کی اہمیت واضح کی جائے۔ ریاست کے اس وقت کے بین سے بان وقت کے بین سے بان وقت کے بین کہ اور بالآ خر نظام کی طرف سے اس کام کی پیمیل کے بین سے بان وظیفہ مقرر ہوگیا اور یہ بھی طے ہوگیا کہ کما ہی جوجائد تیار ہواس کی طباعت کا پوراخرج دیا جائے گا۔ اس کے بعد المحمینان سے کام ہونے لگا اور سال ہا سال کی مسلسل محنت کے بعد اس تعنیم شرح کی تین جلد یں طبع ہوگئیں۔ تیمری جلد ابواب تکاح پرختم ہوئی۔ چوتی جلد کی ابتداء کتاب الرضاع سے ہوئی ۔ افسوں ہے کہ ایسی اہم اور بہترین شرح ناکمل رہ ابواب تکاح پرختم ہوئی۔ چوتی جلد کی ابتداء کتاب الرضاع سے ہوئی ۔ افسوں ہے کہ ایسی اہم اور بہترین شرح ناکمل رہ سلم معروف ومشہور ہے لیکن سے مسلم کی حقیوں کی کوئی شرح نہیں تھی۔ مرحوم نے سے می انبار لگا دیے۔ دیگر خصوصیات سے کی پوری کرنی چاہی اور مطالب مدین کی سب سے اہم خصوصیت اس کا محققانہ مقدمہ اور کتاب الا بمان اور ابواب میں نی جامعیت ول کئی و دلید ہری ہے واقعہ ہو ہے کہ شارح علامہ مرحوم نے سے مسلم کے مقدمہ اور کتاب الا بمان اور ابواب کا شرح حقیق کاحق ادار کرنا ہے بھرفن صدیت اور سے معالم کے مقدمہ اور ان اہم ابواب کی شرح حقیق کاحق در تھی تا در مقتل کے مقدمہ اور ان اہم ابواب کی شرح حقیق کاحق در تو می ان اور کرنا ہے جو فن صدیت اور سے معالم کے مقدمہ اور کتاب الا بمان اور ابواب کی مورح مے تو سے معالم کے مقدمہ اور کتاب الا بمان ور ابواب کی مورح مے تو تو مورک کی ایک مبسوط مقدمہ کو فر فرمایا ہے۔ اس کی معالم کے مقدمہ اور کتاب اور ابواب کی مورح مے تو مورک کی ایک مبسوط مقدمہ کو فرم فرم کی ایک مورح می کی اور کرنے کیا ہو کی ان کی کی مورخ می کی کہ کی ان کی کی کوئی مورخ کرنا ہو کہ کی ان کی کی کرنے کی کی کی کی کی کی کرنے کی کی کرنے کی کی کی کرنے کی کی کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کرنے کی کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کی کرنے کرنے کی کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کی کرنے کرنے کی ک

فتح الملہم جس پاید کی شرح ہاس کا بیان اس بہت چھوٹے سے مضمون میں جس کا تعلق مرحوم کے صرف مختفر سوائح حیات سے ہنہیں ہوسکتا اس کے لئے کسی دوسری فرصت کا انظام کرنا چاہے۔ فتح الملہم کے متعلق اس وقت کے اکا بر علماء مصرت الاستاذ علامہ محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصرت مولا ناحسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصرت مولا ناحسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محمد تصرت مولا ناحسین احمد صاحب مثانی مرحوم اور دنیائے اسلام کے مشہور فاضل اور محقق علامہ شخ محمد زاہد الکوثری مرحوم نے جو اظہار رائے کیا ہے وہ مطالعہ کے قابل ہے خاص طور پر حضرت علامہ آنور شاہ صاحب اور علامہ شخ محمد زاہد الکوثری نے کتاب کی فیر معمولی خصوصیات کے متعلق جو کچھتے میر فرمایا ہے اس سے اس اہم کتاب کا مقام اور پایئے تحقیق پوری طرح واضح ہوجا تا ہے۔ (تفصیل کے لیے تجلیات عثانی کا مطالعہ کرنا چاہئے)

مولا نا مرحوم کی ملی سیاسی اورمککی خد مات:

سوائح حیات کے اس چھوٹے سے پیانے میں مرحوم کی سیاسی بھیرت ملی خدمات اور عام اجتماعی زندگی پر لکھنے کی عنجائش نہیں ہے پھر بھی بیداشارہ کرنا ضروری ہے۔ علامہ مرحوم ایک جکیل القدر اور بلند پابیہ عالم وین ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی اور اجتماعی مسائل میں بھی غیر معمولی درک رکھتے تھے اور ایک وقت میں ان کی سیاسی باریک بنی اور سوجھ بوجھ کی دھاک سارے ملک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وال یہ عفرت شیخ الہند مولا نامحود حسن قدس سرہ مالٹا سے واپس تشریف

ترک موالات اورتح یک خلافت کی ہنگامہ خیزیوں کے اس دور میں جذبات اسلامی میں ڈوبی ہوئی ان کی جو معرکۃ الآراءتقریریں ہواکرتی تھیں ان کا نقشہ آج تک آنکھوں میں گھوم رہا ہے۔ نصف شب کے سناٹے میں ہزاروں کا مجمع جذبات سے سرشار بیٹھا ہے اور پوری خطیبا نہ شان کے ساتھ مرحوم کی تقریریں ہور ہی ہیں بھی بھی اشعار کی کیفیت اور شیرنی کی بھی آ میزش ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ سہار نپور کے محلّہ قاضی میں ایک عظیم الثان اجتماع تھا میں بھی اس میں اور شیرنی کی بھی آ میزش ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ سہار نپور کے محلّہ قاضی میں ایک عظیم الثان اجتماع تھا میں بھی اس میں شریک تھا۔ مرحوم کی ساحرانہ خطابت کا آفاب بام عروج پرتھا کہ مضمون کی مناسبت سے ذوق دہلوی کا پیشعر پڑھا:

ے شعلہ آہ میں بجلی کی طرح جیکاؤں یر مجھے ڈر ہے کہ وہ دیکھ کے ڈر جائیں گے

پھرای غزل کے مقطع کے متعلق فر مانے لگے کہ حضرت شیخ الہندٌ مرزاابراہیم ذوق کے اس مقطع کو یوں بدل کر پر ھا کرتے تھے۔

> ذوق جو مدرسوں کے گڑے ہوئے مان نے مے کدے میں انہیں لے آؤ سنور جاکیں گے

> > حضرت اس کو یوں پڑھتے تھے:

ذوق جو مدرسوں کے گرئے ہوئے ملا نے مالٹ میں انہیں لے آؤ سنور جاکیں گے

اورساتھ ہی اس غزل کے بیشعر بھی پڑھتے:

اب تو گھرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے آگ دوزخ کی بھی ہو جائے گی پانی پانی جب یہ عاصی عرق شرم میں تر جائیں گے

مرحوم نے جمعیۃ علاء ہند اور خلافت کے پلیٹ فارم سے جوزبردست سیاسی اور اجتماعی خدمت کی ہے وہ نا قابل فراموش ہے اعوائے میں جمعیت علاء ہند کے اجلاس لا ہور اعوائے میں اجلاس کیا۔ ۱۹۲۵ء میں اجلاس مراد آباد اور یونیٹ کانفرنس الہ آباد میں جو تقریریں ہوئیں ان سے ان کی غیر معمولی سیاسی بصیرت کا پوری طرح اندازہ ہوسکتا ہے ان دنوں ریکارڈنگ کا انظام نہیں تھا ورث آج بھی یہ تقریریں سی نجاستی تھیں۔ سے تو یہ ہے ایک زمانہ دراز تک جمعیۃ علاء کا پلیٹ فارم انہی کی تقریروں سے گرم اور پر رونق رہا۔

یہ واقعہ ہے کہ ملک کی تقییم سے پہلے وہ جعیۃ کے طریق کار سے آزردہ بلکہ بدول ہو گئے تھے اوران کی یہ پختہ رائے ہوگئی تھی کہ اب جبکہ ملک کی آزادی سامنے ہے جمیں کا تگریس کے واسطے سے اس ملک کی اکثریت سے باضابطہ معاہدہ کرنا چاہیے اس مرحلے پر کا تگریس کی غیر مشر وط حمایت کو وہ پہند نہیں کرتے تھے بلکہ ملت کے لئے مصرت رساں خیال معاہدہ کرتے تھے اس سلسلہ میں دوسر سے حضرات سے بار بار گفتگو کی نوبت بھی آئی لیکن افسوں ہے کہ اختلاف اور بعد بڑھتا ہی گیا اور بالآ خرایک قابل فخر ہستی کو جمعیۃ علاء ہند کے اس وقت کے نظام سے باتھاتی ہونا پڑا۔ ایک بات طے شدہ ہے کہ عالات کی انتہائی پیچیدگی کے باو جود اگر جمعیۃ کے اس وقت کے نظام سے باحض دوسر سے اور تیسر سے درجہ کے اصحاب نا مناسب طرز عمل اختیار نہ کرتے جو اس وقت انہوں نے اختیار کیا تو مفاہمت کی راہ پیدا ہو سے تھی اور اس صورت میں دین و ملت کا یہ قدیم پلیٹ فارم مولا نا جیسے عالم دین و سیاست کی خد مات سے محروم نہ رہتا بہر حال جو مقدرتھا وہ ظہور میں آیا ملک تقسیم ہو گیا اور ہم اس خزان علم و دائش سے محروم ہو گئے۔

#### وفات:

۸ردسمبر ۱۹۳۹ء بہاولپور کے وزیر اعظم کی درخواست پر جامعہ اسلامیہ کے افتتاح کے لیے تشریف لے گئے ۱۲ رسمبر کی شب میں بخار ہوا۔ صبح کوطبیعت بہتر ہوگئی ہ بچے صبح پھر سینے میں تکلیف محسوس ہوئی اور سانس میں رکاوٹ ہونے لگی۔ ۱۳ دسمبر ۱۹۳۹ء مطابق ۲۱ رصفر المظفر ۱۳۳۱ھ سے شنبہ کے روز گیارہ نج کر چالیس منٹ پر بیر آفات ما مال ایک ما ۱۲ روم کی عمرتھی۔ (رحمة اللہ تعالی رحمة الا برار الصالحین) ''الفرقان''

### حضرت مولا ناشبیراحمدعثانی شخصیت و کردار (عیم الاسلام قاری محمرطیب صاحب )

#### میری سعادت:

حضرت الاستاذ علامہ شبیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی سوائے کے سلسلہ میں محتر م عاشق عمر صاحب عہامی کا امر ہے کہ میں بھی سوائے نگاروں کی فہرست میں تام درج کر الوں 'فقیل امر سعادت ہے۔ لیکن حضرت علا مہ کے منا تب کی فہرست اتنی طولانی ہے کہ ہم جیسے ناقص المعلومات کی چندسطریں اس کے چندعنوانات کا بھی حق ادائیس کر عنیں ۔ تا ہم بید کیا کم سعادت ہے کہ ان کے سوائے نگاروں کی فہرست میں جی ٹیرانام بی آجا ہے ۔ گو چند تا تمام سطریں بی لکھ کر ہوجن میں کوئی خاص تر تیب یا مضمون نگاران تھکیل نہیں ۔ قلم برداشتہ ذکر محاس کے طور پر جو بات بے ساختہ ذبن میں آئی اور بات سے بات کی طرف ذبن نتقل ہوا' اسے سپر دکاغذ کر ویا ہے ۔ پس بیسوائی یا سوائے کا عرفی نہیں ۔ محض ایک تذکرہ ہے جس سے اپنی اور ناظرین کی تعلی اور تشیط مقصود ہے ۔ (وباللہ التوفیق)

#### زوق علم كارنگ:

میں بہت ہے اہم مسائل کا بہل عنوانات کے ساتھ طل فر ماگئے ہیں۔جس سے حضرت ممدوح کے علم کا انداز ہوتا ہے۔ تقریر و بیان کا رنگ:

تقریر و بیان آپ کا خاص حصہ تھا۔ قوت استدلال نہایت مضبوط اور منظم تھی معمولی می بات کو اس خوبصورتی اور قوت سے اداکرتے تھے کہ وہ ایک اہم مگر حل شدہ مسئلہ نظر آنے لگتی تھی اور اس کے تمام پہلومتانت کے ساتھ صاف ہو جاتے تھے۔ تحریر کا ایک خاص رنگ تھا جس میں نہ زمانہ حال کی بے قید شوخی تھی نہ قدیم طرز کی کہتگی 'حال کی فصاحت اور ماضی کی متانت سے ملاجلا رنگ تھا 'جو آپ کی تحریر کا نمایاں پہلوتھا۔ بلاغت کلام' کلام پر برسی تھی جو ہر طبقہ کے جذبات کو اپیل کرتی تھی۔

#### طرز تدریس:

درس میں مضامین کو جامعیت اور استقداء کے ساتھ اداکرتے تھے کلام میں بسط ہوتا تھا گر غیرمہمل۔ایک مسئلہ کو اس کے تمام شقوق و جوانب کے ساتھ کھولنے اور صاف کرنے کی روش تھی۔ اس لئے درس میں کمیت پرنہیں کیفیت پرنظر رہتی تھی سبق خواہ تھوڑا ہو گرتمام ہوای لئے درس و مقارلیں ہے سلسلے میں وقت کے پچھزیا دہ پابند نہ تھے مسئلہ اور اس میں تذہر و تنظر پر وقت زیادہ صرف ہوتا تھا گر اسباق کا بیٹھل اس لئے گراں نہ ہوتا تھا کہ ایک ہی ون کے درس میں کیفی طور پر کی دنوں کے درس کا مواد فراہم ہو جاتا تھا اور کر نکل جاتی تھی۔

میری ابتدائی تعلیم کے دوران حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہے خود ہی فرمائش کی کہ اسے معقولات میں پڑھاؤں گا اور مجھے فرما دیا کہ منطق تجھے میں پڑھاؤں گا چنانچہ خصوصیت سے صغری گبری شروع کرائی اور مرقات تک پہنچ گویہ کتا ہیں نچ میں روگئیں۔لیکن جس قدر پڑھایا اتنے ہی سے فن سے کافی مناسبت پیدا ہوگئی کیونکہ ان کی ابحاث کا نقطۂ نظر کتا بہیں ہوتی تھی بلکہ فن ہوتا تھا اور طلبہ کو حسب استعداد فن سے مناسبت پیدا ہوجاتی تھی۔

احقر جب کہ متوسط کتابیں ہدایہ جلا لین وغیرہ پڑھتاتھا تو میں نے خود فر مائش کی کہ ترجہ قرآن شریف پڑھا دیجے دوسر ے طلبہ بھی بکمٹرت شائق اور ہلتی ہیں۔ فر مایا کہ اول اول تو طلبہ شوق میں نام کھا دیے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ کم ہوتے ہوتے آخر کار جماعت صفر کے درجہ میں رہ جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کم از کم مجھ پر تو اطمینان فرما ہے۔ نہ میں ناغہ کروں گانہ بدشوقی دکھلاؤں گا، گرآپ بھی پابندی فرما دیں وعدہ فرما لیا اور بڑی شفقت سے قرآن کا درس شروع کرا دیا۔ ابتداء میں سو سوا سوطلبہ کا جمکھ اجمع ہوگیا، گرآخر کار وہی ہوا کہ طلبہ گھنے شروع ہوئے اور آخر میں میں تنہا رہ گیا، قدرتی طور پر مولانا کی تذریبی امنگ بھی کم ہوگئی اور نانے بکثرت ہونے لگے۔ گر میں نے بیوطیرہ اختیار کرلیا کہ اس گھنٹ میں مولانا جہاں بھی ہوتے وہیں بہنی جاتا، خواہ مکان پر یا وفتر میں یا کتب خانہ مدرسہ میں اور وہ گھنٹہ میں ان کے پاس بیٹی میں مولانا جہاں بھی ہوتے وہیں بہنی جاتا، خواہ مکان پر یا وفتر میں یا کتب خانہ مدرسہ میں اور وہ گھنٹہ میں ان کے پاس بیٹی کرخاموثی ہے گزار دیتا تھا، بھی پڑھا دیتے بھی عذر فرما دیتے، گر میں بیدوقت ان کے پاس پورا ہی کر دیتا۔ آخر کارا کیک

دن فرمایا کہ بھائی میں ہارگیا اور تو جیت گیا' تو نے اپنی بات پوری کر دکھائی۔ کمال اخلاق:

اخلاقی طور پرایک خاص وصف پیرتها جو بہت ہی اونچاتھا کہ ظاہر و باطن میں یکسانی تھی۔ وہ اپنے قلبی جذبات کے چھپانے یا ان کے خلاف اظہار پر قدرت ندر کھتے تھے اگر کسی سے خوش ہیں تو ظاہر و باطن خوش اور اگر نا خوش ہیں تو اعلانیہ اس کا اظہار ان کے چہرہ بشرہ سے ہو جاتا تھا اور کہہ بھی دیتے تھے دارالعلوم کے معاملات میں اگر ذمہ داروں سے انہیں کوئی گرانی پیش آتی اور حضرت مولاً نا حبیب الرحمٰن صاحب رحمۃ الله علیہ مہتم دارالعلوم (جوان کے بڑے بھائی بھی تھے) کھی بھی ہے جھر بخش ہو جاتی تو اکثر روٹھ کر بیٹھ جاتے یا سفر میں چلے جاتے انہیں منانے اور راضی کرنے کے لئے اکثر میں مامور ہوتا تھا کیونکہ مجھ پر شفقت زیادہ فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ خفا ہو کرتھانہ بھون تشریف لے گئے تو یہ احقر وہاں گیا اور راضی کر کے لے آیا ---- ایک دفعہ ناخوش ہو کر گھر بیٹھ رہے اور ندر سکومیں آنا جانا ترک کر دیا' حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نے طے فرمایا کہ توہی جاکرلاسکتا ہے۔

میں حاضر ہوا اور عرض معروض کی تو راضی ہو گئے اور دارالعلوم میں چلے آئے۔ طبیعت اس قدر صاف تھی کہ جس وقت بھی بات ان کے ذہن میں آ جاتی تھی تو اس لیحہ گرائی رفع ہو کر حقیقتا بشاشت چہرہ نمو دار ہو جاتی اور ایسے خوش اور منفرح ہو جاتے کہ گویا کوئی گرانی ہی نہیں۔ ایک عالم دین کے لئے یہ وصف ایک عظیم مقام ہے کہ اس کا ظاہر و باطن کیساں ہواور بہ تکلف نہیں بلکہ بلاتصنع و بناوٹ اس کی قلبی رفتار ہی ہیں۔

حق تعالیٰ نے علم وفضل کا ایک وافر حصہ عطا فر مایا تھالیکن ساتھ ہی میں نے یہ بھی بار ہا دیکھا کہ ان کے بڑوں نے اگر بھری مجلس مین بھی انہیں تہدید آمیز لہجہ ہے کوئی بات کہی تو اف بھی نہ کرتے تھے'اگر بات ان کے نز دیک قابل شلیم بھی ننہ ہوتی تب بھی اپنے اکا بر کے حقوق کی رعایت فر ماتے ۔

#### حق پیندی

قلبی جذبات کو بالکل صفائی ہے کہہ ڈالتے خواہ وہ اپنی ہی کوئی کمزوری ہو۔ ایک بارنا خوش ہوکر گھر بیٹھ گئے ہیں حسب معمول منانے کے لئے گیا تو غصہ کے لہجہ میں فرمایا کہ بھائی نے مجھے مردہ سمجھ لیا ہے جواس طرح سے مجھ سے قطع نظر کرلی تو سن او کہ اس قطع نظر کرنے پر میرے ول میں دوقتم کے جذبے پیدا ہوئے ایک جذبہ للہیت سے اور ایک نفسانیت سے نوید کہ اگر انہوں نے مجھے مردہ سمجھ لیا ہے تو میں انہیں اپنی زندگی باور کراؤں؟ اور اس کا بیہ اور پیطریقہ ہوتا جو انہیں میری زندگی سمجھوا دیتا۔ دوسرا جذبہ للہیت سے پیدا ہوا اور وہ یہ کہ میں دیو بند سے کہیں باہر جاکر

تشجیح مسلم کی شرح لکھنے میں لگ جاؤں۔میری طرف سے پچھ بھی ہوتا رہے نہ میں یہاں رہوں گانہ بیرروز روز کی کوفت اٹھانی پڑے گی۔

میں نے عرض کیا کہ حضرت ان دونوں جذبوں میں سے کون سے کو آپ نے ترجیح دی ہے؟ فر مایا للّہیت والے جذبے کو۔ میں نے کہا الحمد للد مگر میں نے کہا کہ حضرت آپ کے لئے تو اس میں بلا شبہ اجر ہے اور بیزنیت یقیناً پاک ہے مگر اس پر بھی تو دھیان فر مایئے کہ کیا اس قتم کی چھوٹی چھوٹی طبعی نا گوار یوں سے جماعتی کام کا ترک کر دیا جانا مناسب ہو گا جب کہ کاموں کا دار و مدار آپ ہی جیسے حضرات کے اوپر ہے اس طرح کل کو جماعت کے دوسر سے بزرگ بھی ایسی ہی وقتی اور ہنگامی نا گورایوں کے سبب جو بھی نہ بھی آپ کی طرف سے اس میں پیش آ جاتی ہیں بہی فیصلے کر لیس کہ ہمیں کام چھوڑ دینا چاہئے تو فر مائے کہ بید کام آخر کس طرح چلے گا؟ اور اسے کون سنجالے گا؟ میر سے زدیک تو آپ نے بیا ہے کو یک سوکر نے کا فیصلہ نہیں فر مایا' بلکہ اس جماعتی کام کوختم کر دینے کا فیصلہ فر مایا ہے۔ کیا بیمنا سب ہے؟

بس اتناس کرایک دم چہرے پر بشاشت آگئی اور فرمایا ہاں بیرتو نے صحیح کہا' بس! میں نے اب بید دوسرا جذبہ بھی دل سے نکال دیا اور کل سے دارالعلوم پہنچ کر کام کروں گا' چنانچے علی اصبح حسب وعدہ تشریف لائے اور ایسے انداز سے آئے کہ گویا کوئی بات پیش ہی نہیں آئی تھی۔

یه در حقیقت و ہی ظاہر و باطن کی کیسانی' قلب کی صفائی اور حقیقت پیندی کا اثر تھا کہ دل میں بھی پچھ نہیں رکھتے تھے۔

# اندازتحرير

بہر حال علم کے ساتھ حق تعالیٰ نے بیے خاص وصف عطا فر مایا تھا جس نے ان کی بڑائی دلوں میں بٹھا دی تھی ، قبلی طور
پر استغناء اور نازکی کیفیت کا غلبہ زیادہ تھا۔ کام کے سلسلہ میں جب تک کہ دوسروں کی طرف سے طلب اور کافی طلب ظاہر
نہ ہوتی تھی ، متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ کتب بینی اور مطالعہ کا شغف بہت زیادہ تھا خود بھی بھی بھی کھی فرماتے تھے کہ کیا کام کروں
میں تو کتابوں کا کیڑ ابن کررہ گیا ہوں۔ پھر بھی بے واقعہ ہے کہ تغییری فوائد اور شرح مسلم جیسے دواہم اور عظیم الثان کام یاد
گار زمانہ چھوڑے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ ترین تصانیف '' العقل والنقل'' ''الاسلام''۔ ''الشہاب الثا قب''
''صدائے ایمان'' ''اعجاز القرآن' ۔ اور دوسرے مفید ترین رسائل و مسائل پر قلم زنی فرمائی اور حق بیہ ہے کہ بیان مسائل
کاحق ادا کردیا ہے۔ حضرت علامہ الاستاذ الکشمیر کی فور اللہ مرقبہ ہا نہیں اس لحاظ ہے لسان الغیب فرمایا کرتے تھے۔
د کاوت و ذیا نت طبعی تھی 'فہم تیز اور طبیعت سادھا تھی ۔ علم کی بنیاد فہم ہی ہے جب اسے کتاب و سنت میں استعال
کیا گیا تو علم کا دو چند ہو جانا قدر تی امر تھا۔ تحریر کی شگھنگی مسلم تھی 'ایک ہی مضمون کئی آدی کی تھے اور اس کو وہ قلم بند فرماتے تو

سب پران کی تحریر کی شکفتگی نمایاں رہتی تھی۔حضرت شخ الہندرجمۃ اللہ علیہ سے واپسی پر مالٹا کے بعد ترک موالات کا استفتاء
کیا گیا۔حضرت نے اپنے تین ارشد تلامذہ حضرت مولا نا سیدحسین احمد مدنی " حضرت مولا نا مفتی کفایت اللہ صاحب اور
حضرت مولا ناشبیراحمرصا حب رحمۃ اللہ علیہم کے سپر دکیا کہ فتو کی بیہ حضرات مرتب کریں اور غایت احتیاط و تدین سے فر مایا
کہ انگریزوں کے بارے میں مجھے اپنے او پر بھروسہ نہیں ہے۔ مجھ پر ان کے بغض وعداوت کا غلبہ ہے ہوسکتا ہے کہ فتو کی
میں جذبات کا رنگ آجائے۔ اور حق تعالی کا ارشاد ہے کہ:

و لا یہرمنکم شنان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا ہو اقرب للتقوی۔ ''تہہیں کی قوم کی عداوت اس پرآ مادہ نہ کرے کہتم انصاف سے کام نہلؤ انصاف کرو کہ یہی تقویٰ سے قریب ترہے۔''

اس لئے اس استفتاء کا جواب آپ تینوں حضرات تکھیں۔ چنانچہ تینوں حضرات نے قلم بند فر مایا اور حضرت نے تینوں کے جواب کے ہوتا جوشبیر نے لکھا ہے۔ ہی بہتر اور جامع ہیں۔لیکن بھائی میں اگر لکھتا تو وہ اس کے قریب ہوتا جوشبیر نے لکھا ہے۔

بہر حال ان کی تحریر کی جامعیت شگفتگی اور بلاغت کوخودان کے اکابر بھی مانتے تھے اور اس کی کافی داد دیتے تھے۔

## نظم وشعر

مولا ناظم اور شعر وشاعری ہے بھی عاری نہ تھے گواس کا ذوق نہ تھا 'چندمواقع ایے بھی پیش آئے کہ جذبات دلی کی ترجمانی آپ نے نظم میں فرمائی۔ حضرت شیخ الہندرجمۃ اللہ علیہ کی وفات پر'' نالہ دل' کے نام پر ایک نظم آگھی جو بہت کی ترجمانی آپ بار میرے متعلق ایک نظم قلم بند فرمائی جس کا واقعہ یہ ہوا کہ میرار شتہ رام پور میں مولوی محمود صاحب مرحوم رام پوری کے یہاں ہو چکا تھا ' نکاح ابھی تک نہیں ہوا تھا کہ یہ میری اہلیہ جے پورا پنتا کے پاس گئی ہوئی تھی اور شدید علیل ہوئی ' حالت نازک دیکھ کر غلطی ' یا غلط نہی سے وہاں سے انتقال کا تارہ سے یہاں دیو بند میں صف ماتم بچھ گئی ' تیسرے دن تار پہنچا کہ وہ انتقال کا تار غلط تھا۔

اس پر بساط شادی بچھ گئی اور نہنیتی جلے گھروں میں اور مدرسہ میں ہونے شروع ہو گئے۔تقریباً پندرہ ہیں دن تک جلسہ ہائے شیر بنی و تہنیت کا سلسلہ قائم رہا۔ ان مجالس میں مختلف حضرات کی طرف سے مبارک بادکی نظمیں بھی پڑھی جاتی تھیں' اس سلسلہ میں حضرت مولا نانے بھی ایک جلسہ میں نہایت بلیغ نظم کھی اور سنائی' جس کا واقعاتی شعریہ تھا ۔

غلط ایک تاربر تی بہنچی تھی ہے پور سے' جس نے جلا ایک تاربر تی بہنچی تھی جے پور سے' جس نے جلا یا خرمنِ مقصود کو برقِ تیاں ہو کر

اس طرح بھی بھی کسی خاص محرک کے ماتحت نظم بھی کہہ لیتے تھے مگریہ چیز ذوق کے درجہ میں نہھی صرف ضرورت کے درجہ میں تھی اور طبیعت اس سے عاری اور عاجز نہھی۔ بہر حال حضرت علامہ کی ہتی تقریر 'تحریر' نظم ونٹر اور علم وفضل کی ایک مجسم تصویر تھی 'جس کے اٹھ جانے کے بعد یہ مخصوص کمالات بھی گویا اٹھ گئے۔ یوں حق تعالی اپنے دین کا خود محافظ ہے اور وہ شخصیتیں پیدا فر ما تا رہے گا جو اس کے دین اور اس کے نبی کے علم کو سنجالتے اور تازہ بہتازہ کرتے رہیں گے لیکن اور وہ شخصیتیں پیدا فر ما تا رہے گا جو اس کے دین اور اس کے نبی کے علم کو سنجالتے اور تازہ جن قضل و کمال سے جن کے سامنے علم وفضل کی ہتیاں اٹھتی ہیں ان کی نگا ہوں میں تو اندھیر ہو جاتا ہے اور وہ جس قتم کے فضل و کمال سے مانوس اور مالوف ہوتے ہیں اس کے اٹھنے سے یہ بہماندہ بالیقین میٹیم رہ جاتے ہیں۔

#### سیاسی خد مات

آخر میں سیاسی لائنوں پران سے جومہم کام انجام پائے یہ بھی فی الحقیقت ان کی زندگی کا ایک شاہ کارتھا۔ یہ بات تو الگ ہے کہ ان کی رائے سے بہت سے اکابر کواختلاف تھا۔ اختلاف رائے اپنی جگہ پر ہے اور اس میں ہر شخص اپنی ججت سے مجبور ہے لیکن عزم وعمل کی جوطاقتیں مولا نا مروح سے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد ظاہر ہوئیں دوسرے انہیں خلاف تو قع سمجھتے سے مگر حق تعالیٰ نے یہ حصدان کے لئے مقرر کر دیا تھا۔ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد دین اور علماء دین کو کافی سنجالا۔ قدرت نے تنہا انہیں وہاں کی مرکزی شخصیت بنا دیا اور اس سے وہ کام لیا جومرکزی شخصیتوں سے لیتا جاتا رہا ہے' آج آگر وہ زندہ ہوتے تو وہاں کے کاموں کی نوعیت اور ہوتی۔ یہاں کے لوگ ان کی رائے سے تو اختلاف رکھتے مگران کے جذبات اور صدق وظوص کی قدر بھی کرتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر اختلاف رائے کے حلیہ سے حضرت ممدوح وہاں نہ پہنچتے تو دین کا جو کام ہوا بظاہر اسباب وہ نہ ہوسکتا۔

### خراج تحسين

غرض مجموعی حیثیت سے حضرت علامہ کی شخصیت ایک ممتاز ترین شخصیت تھی جس کے علم وفضل کا سکہ ملک بھرنے مانا ہوا تھا۔ اور بیرونی ممالک میں بھی اس کا شہرہ پہنچا ہوا تھا جس کے سامنے اہل علم وفضل سر جھکا نا اپنے لئے باعث فخر سمجھتے تھے۔

ان کے تفسیری فوائد کا حکومت افغانستان کی طرف سے فارسی زبان میں ترجمہ کیا جانا اور ان فوائد کا انتخاب عمل میں آنا درحقیقت ان کے فضل و کمال کے سامنے جھک جانا تھا 'فتح المہم کو علامہ زاہد کوٹری مشہور فاضل مصر کا خراج شحسین میں آنا درحقیقت ان کے فضل و کمال کا اعتراف تھا۔ بہر حال جہاں جہاں بھی ان کے فضل و کمال کا کوئی اثر پہنچا و ہیں اعتراف و سلیم کا شیوہ بھی اختیار کیا گیا۔ اس طرح حضرت مولانا کی شخصیت صرف ہندوستان ہی کے لئے مایہ ناز نہ تھی بلکہ و نیا ہے اسلام کے لئے سرمایہ نازش تھی۔

# تغميل حكم

اگراس طرح سے قلم چلاتا ہوا چلا جاؤں جس طرح سے وہ بے ساختہ چل رہا ہے اور اس مجلس میں چند سطور سپر دقلم ہوگئیں تو ممکن ہے کہ قلم چلتا ہی رہے اور بات پر بات یاد آتی چلی جائے گرسوئے اتفاق سے وقت ختم کیا۔ میں بہار کے سفر کے لئے پا برکاب ہوں' ریل کا وقت آگیا اس لئے قلم کوروک دینا پڑا' اگر قلم چلتا ہی رہتا تب بھی منا قب کی طولا نی فہرست نہ ہوسکتی اور اسے رک جانا پڑتا۔ اس لئے اگر رک بھی گیا تو مضا نقہ نہیں' پیمیل فہرست جب ہوتی نہ اب اس لئے مسطور بے ساختگی کے ساتھ حافظہ سے با ہر آگئیں اور محترم عاشق صاحب کے تھم کی تعمیل ہوگئی اور میں بھی اس حیلہ سے مولا نا کے سوائح نگاروں کی فہرست میں شامل ہوگیا' جو میرے فخر کے لئے کافی ہے۔

ربنا لا تو حذنا ان نسينا او احطانا۔
"اے رب ہمارے مت پکر ہم کواگر بھول گئے ہم یا خطاکی ہم نے۔"

@ **@** @

# شیخ الاسلام حضرت علامه شبیراحمدعثانی رحمة الله علیه اورتحریک پاکستان (از حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ٔ مفتی اعظم پاکستان)

حضرت مفتی صاحب کی ایک نشری تقریر جود مجر ۱۹۱۹ء میں ریڈیو پاکتان کی فرمائش پر کراچی سے نشر ہوئی۔
ثیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی بانیان پاکتان کے سرفہرست ہے۔ افسوں ہے کہ ہمارے سرکاری حلقوں نے ان کو بہت جلد بھلا دیا۔ لیکن پاکتان کی بناء اور بقاء میں ان کے نا قابل فراموش کارنا ہے اب بھی زندہ جاوید ہیں جن کوکوئی نہیں مٹاسکتا۔ ہندوستان میں تحریک آزادی کی ابتداء تو خلافت کمیٹی کے ذریعہ ہوئی تھی جس نے انگریزی افتدار کی چولیں ہلا ڈالی تھیں۔ اس کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھیں بعد میں ہندوکا نگریس بھی اس میں شامل ہوگئی۔ لیکن عرصہ کے بعد خلافت اور کا نگریس کی بیتح یک تقریباً مردہ ہوگئی اور مسٹرگاندھی نے از سرنو کا نگریس کومنظم کر کے بیتح یک چلائی تواس کی قیادت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔

بہت سے اہل بھیرت علماء اورعوام تو اسی وقت ہوا کا رخ بدلا ہوا دیکھ کر اس سے الگ ہو گئے تھے۔گر جمعیت علماء ہند کا نگر لیس کے ساتھ وابسۃ رہی۔شخ الاسلام علامہ شبیراحمد عثمانی رحمۃ اللّٰہ علیہ اگر چہ جمعیت علماء ہند کے اہم رکن تھے۔گر اس وقت عملاً اس سے یکسو ہو گئے تھے جس کا ذکر انہوں نے اپنے اجلاس کلکتہ کے پیغام میں اس طرح فرمایا ہے۔

قدیم جمعیت علاء ہندا پنے شائع کردہ مقاصد کے لحاظ سے پچھ بری نہ تھی وہ اپنی خد مات اور قربانیوں کے لحاظ سے اپچھ بری نہ تھی فاصی تاریخ رکھتی ہے۔ جو پچھاعتر اضات کئے جاتے ہیں وہ اس کے اخیر چند سالہ طرز عمل پر ہیں۔ ایک دنیا جانتی ہے کہ اس جماعت کا اخیر چند سالہ طرز عمل اس کے سوا پچھ نہ تھا کہ وہ ہندو کا نگریس کا اجیر اور ہندوؤں کی من گھڑت متحدہ قومیت کی علمبر دار بن گئی تھی۔ دوسری طرف مسلم لیگ نے ہندو کا نگریس کے در پردہ عزائم کو محسوس کر کے دوقو می نظریہ کے ماتحت تقسیم ملک اور آزاد اسلامی مملکت پاکستان کا مطالبہ پیش کر دیا جو تمام مسلمانوں کے دل کی آواز تھی۔ اس وقت مولانا محم علی جؤ ہر شوکت علی مرحوم جو کا تگریس کی بودی قوت تھے وہ بھی اس سے منقطع ہو کر مسلم لیگ میں جمع ہو گئے۔ اور رفتہ رفتہ

مسلمانوں کی اکثریت مسلم لیگ کے جھنڈے کے بنیج جمع ہونے لگی۔

علاء ہند کی بڑی تعداد پاکتان کی حامی تھی لیکن جمعیت علاء ہند کے دینی اثر ورسوخ کی وجہ ہے اس کی راہ میں مشکلات پیش آ رہی تھیں جس کے لئے پاکتان کے حامی علاء کی ایک تنظیم ضروری سمجھ کر ھی 19 ہی مکتب فکر کے علاء ہند کا ایک عظیم الثان اجتماع ہوا جس میں حامی پاکتان علاء کی تنظیم جمعیت علاء اسلام کے نام ہے عمل میں آئی اور حضرت شیخ الاسلام نے اپنی معذوری کی بنا پر شرکت کی بجائے اس میں اپنا بیغا م بھیجا جو کلکتہ کے اس عظیم الثان تاریخی اجتماع میں پڑھا گیا جس نے پورے اجلاس میں ایک بے خودی کا عالم پیدا کر دیا۔ یہ بیغا م تمیں صفحات پر شائع ہوا اور اس نے مسلم لیگ کی تحریک میں ایک بی روح بھونک دی۔

اس اجلاس عام میں جمہور علماء نے با تفاق حضرت شیخ الاسلام کو پہلا صدر منتخب کیا اور آپ نے اپنی بیاری اور معذوری کے باوجود اس کو اسلام کی وقتی اور اہم ضرورت سمجھ کر قبول کر لیا اور نتائید ربانی پورے ملک کا دورہ کیا۔ میرٹھ' دہلی' لا ہور' پشاور' مردان' حیدر آباداور مدارس وغیرہ میں بڑی بڑی کا نفرنسیں منعقد ہوئیں۔

صوبه سرحد كاريفرندم:

جون ڪ 190ء ميں جب مسلم ممبران اسمبلی کی آگٹریت نے مطالبۂ پاکستان کو منظور کر کے قرار داد کے مطابق گویا پاکستان بنا دیا تو مجلس سے فارغ ہونے کے بعد شخ الاسلام بمعیۃ چندر دفقاء کے جن میں احقر بھی شریک تھا' قا کداعظم کے مکان پر مبار کباد دینے اور آئندہ اقدامات کے لئے مشورہ دینے کے واسطے گئے تو مبارک باد کے ساتھ ہی قا کداعظم نے حضرت شخ الاسلام سے کہا کہ ابھی اظمینان کرنے کا وقت نہیں جب تک صوبہ سرحد اور سلہٹ کا ریفرنڈم پاکستان کے حق میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اب یہ کام آپ کا ہے۔ شخ الاسلام نے اس میں سعی کا وعدہ فر مالیا اور وعدہ کے مطابق پورے صوبہ سرحد کے چھ شلعوں کا تفصیلی دورہ کیا جس میں احقر بھی ساتھ تھا۔ گری کے زمانہ میں موٹر پر روز انہ سنگر وں میل کا سفر ہوتا۔ جا بجا قیام کر کے اجتماعات اور تقریریں ہوتی تھیں۔

حضرت پیر مانکی مرحوم اور پیرز کوڑی شریف اس دورہ کا انتظام کرنے والے تھے۔ ان حضرات کے انتظام اور شخ الاسلام کی تقریروں نے چند روز میں اس خطہ کی کا یا پلٹ دی۔ کیونکہ اب تک یہاں سرخ پوش کا گریسیوں کا غلبہ تھا جو مطالبہ کیا کتان کی مخالفت پرسرگرم عمل تھیں جس کی وجہ سے سرحد کے اکثر حصہ میں مسلم لیگ کو اپنے کھلے اجلاس کرنے میں بھی بڑی مشکلات حائل تھیں گر اب ہر طرف مطالبہ پاکتان کی موافقت ہونے لگی۔ جمعیت کے قطیم الثان اجلاس پشاور اور مردان میں ایک تاریخی حیثیت رکھنے والے اجتماع تھے ان میں شیخ الاسلام کے خطبات نے ملک میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس طرح ریفرنڈم میں حق تعالی نے پاکتان کو کامیاب فرمایا۔

## جمعيت علماءا سلام كي عظيم الشان كانفرنس لا هور

السلام کی عظیم الثان کا نفرنس حضرت شیخ الاسلام کی عظیم الثان کانفرنس حضرت شیخ الاسلام کی عظیم الثان کانفرنس حضرت شیخ الاسلام کی صدارت میں ہوئی جس میں ہر طبقہ اور ہر مکتب فکر کے علاء سیاستدان اور عام مسلمانوں کا عجیب وغریب اجتماع تھا اس کے خطبہ صدارت میں آپ نے پاکستان کی حقیقت اور اس کی اسلامی اور سیاسی ضرورت پرسیر حاصل بحث فر مائی اور جغرافیائی حثیت سے پاکستان کی پوزیشن پر اہم معلومات پیش فر مائی تھیں ۔ بیتاریخی خطبہ ۱۰ مصفحات میں شائع ہوا تھا جس کے متعلق پنجاب کے اخبارات اور اہل سیاست نے بیرائے ظاہر کی تھی کہ جمیس بھی پاکستان کی تھی حقیقت کا علم اس خطبہ سے ہوا۔ اس خطبہ نے پورے بنجاب کی سیاست کو مسلم لیگ کے حق میں بیٹ کررکھ دیا۔

#### ایک رویاءصا د قه مجد دی تلوار :

اسی زمانے میں جب بیر کانفرنس ہوئے والی تھی جالندھریالدھیانہ ہے کسی صاحب نے اپنے مکتوب میں حضرت شخ الاسلام کولکھا کہ:

''میں نے خواب میں حضرت مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی آپ نے مجھے ایک چمکدار تلوار عطا فرما کر کہا کہ عزیز م! تم دیو بند جا رہے ہو میں تمہیں بیتلوار دیٹا ہوں' وہاں پہنچ کر میرا بیتحفہ سلام مسنون کے بعد مولا ناشبیراحمہ عثانی کو دے دینا۔''

#### اس کے بعد آ نکھ کھل گئی۔

حضرت مولانا نے خواب کا واقعہ معلوم کر کے فر مایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ مسلم لیگ کی فتح بیتینی ہے۔ یہ وہ مجددی تلوار ہے جس نے اکبر کی قومیت متحدہ اور دین الہی نام کی تحریک کوفنا کیا تھا۔ اب اس سے کانگریس کی متحدہ قومیت اور گاندھی ازم کوشکست ہوگی۔

#### میر ٹھ کا نفرنس کا خطبۂ صدارت:

۳۰ ۱۳۰ دسمبر ۱۹۳۵ء میں میرٹھ کی مسلم لیگ کانفرنس کی صدارت فر مائی۔اس کے خطبہ میں واضح فر مایا کہ اس وقت کی انتخا بی جنگ شخصیتوں کی جنگ نہیں بلکہ اصول کی جنگ ہے۔متحدہ قومیت پے علمبر داروں کو و و ٹ دینا انجام کار ہندو کانگریس کو ووٹ دینا ہے۔مسلمانوں کواس سے ہوشیار رہنا جا ہئے۔

# قيام پاکستان

### تقتیم ہنداور قیام پاکتان کی تاریخ:

قائداعظم اورلیافت علی خان مرحوم نے علامہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ کوکرا چی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ان کے ساتھ ہی آپ کراچی تشریف لائے۔

شیخ الاسلام کا اپنے وطن دیو بند سے بیسفرا چا نک عمل میں آیا تھا۔ اہل وعیال اورکل سامان دیو بند میں تھا مگر اعلان پاکستان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی نیت سے پاکستان کواپنا وطن بنالیا اور اس کے بعد بھی اتفاقی صورت سے بھی وطن جانانہیں ہوا۔

### شيخ الاسلام كا اخلاص اور زامدانه زندگی:

پاکستان بننے کے بعد یہاں سے ہندوستان منتقل ہونے والے ہندؤوں کے مکانات اور متروکہ جائدادیں کراچی اور ہر شہر وقصبہ میں کھلی پڑی ہوئی تھیں'اور پاکستان میں نے والے مہاجرین ان پر با اجازت یا بلا اجازت قبضہ کررہے سے بناء پاکستان میں حصہ لینے والے اکثر حضرات کو بھی بڑی بڑی کو ٹھیاں اور بنگلے اس طرح ہاتھ آئے گریشخ الاسلام اس وقت بھی اپنے مختلف دوستوں کے مکانات میں عاربیۃ رہتے رہے۔ اس طرح مختلف مکانات بدلے اور آخر عمر تک زندگی یوں ہی گزار دی کہ وفات کے وقت بھی ایک صاحب کے مکان کے ایک جصے میں مقیم تھے جس کے دو کمرے انہوں نے حضرت شیخ الاسلام کو عاربیۃ دے رکھے تھے۔ اپنے لئے نہ مکان لیا نہ بنایا۔ شب وروز پاکستان کی صلاح وفلاح کی فکروں اور کوششوں میں ہمہتن مصروف رہتے اور عمرت کے ساتھ متو کلانہ زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ نہ کوئی مکان نہ دوکان نہ بینک بیلنس نہ ساز وسامان۔

### یا کستان میں اسلامی دستور و قانون کی مساعی :

پاکستان بننے کے بعد حضرت شخ الاسلام کوسب سے بڑی فکر پھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوؤں کے دست تغلب سے نجات عطا فر ماکرایک آزاد اسلامی مملکت تو بنا دی مگراب اس کوشیح اسلامی بنانے کے لئے بڑے اہم اور دشوارگز ارمراحل سامنے تھے جن میں سب سے پہلامسئلہ دستور مملکت کا تھا۔ ابھی حکومت کے پیانہ پر دستور ساز اسمبلی نہیں بی تھی کہ حضرت شنخ الاسلام نے اس کی فکر فر مائی کہ اسلامی دستور کا ایک خاکہ مرتب ہوجائے جس کے لئے چند علماء کو ہندوستان سے بلانا تجویز ہوا۔

حضرت مولا ناسیدسلیمان ندویؓ مولا نا مناظراحسن گیلانیؓ 'ڈاکٹر حمیداللّٰہ صاحب حیدر آبادی اوراحقر محمد شفیع 'جن میں حضرت سید صاحب اس وقت اپنے بعض اعذار کی وجہ ہے تشریف نہ لاسکے۔ باقی سب نے کراچی میں جمع ہو کرتین ماہ میں غور وفکر' بحث وشمحیص کے بعدایک خاکہ دستوراسلامی کا مدون ومرتب کر دیا۔

دوسری طرف پاکستان مغربی اورمشر قی کے دور ہے کر کے مسلمانوں کواسلامی دستور و قانون کی ضرورت اوراس کی بر کات سے آگاہ کیا جس کے لئے ڈھا کہ چاٹگام بیلہٹ وغیرہ میں بڑے بڑے عظیم الثان اجتماعات ہوئے۔ بالآخر حکومت کی طرف سے دستور ساز اسمبلی اس کام کے لئے قائم ہوگئی اور اس میں علاء کی ایک جماعت تدوین دستور میں اسلامی حیثیت سے اسمبلی کومشورہ دینے کے لئے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ہی کے انتخاب سے بنام بورڈ تعلیمات اسلام قائم ہوگئی۔

#### دستور کی قرار دا د مقاصد:

دستورساز اسمبلی کے سامنے دستورسازی سے پہلے اس کی بنیادی اصول متعین کرنا تھے۔اس کا اصل مسودہ حضرت شیخ الاسلامؓ ہی نے مرتب فر مایا ۔ بعض غیرمسلم اقلیتوں اور سوشلٹ ذہن رکھنے والےمسلمانوں نے اس کی مخالفت کی جس پر اسمبلی میں گر ما گرم بحثیں رہیں۔حضرت شیخ الاسلامؓ نے اس پر اسمبلی میں جوز بر دست تقریر فر مائی وہ یا کستان کی تاریخ میں ایک عظیم یا د گاری حیثیت رکھتی ہے جس نے پورے ایوان کو ہلا دیا اور بالآ خرلیا قت علی صاحب کی طرف سے کار مارچ ۱۹۴۹ء کو بیتجویز پیش ہوکر قرار دار دمقاصد کے نام ہے اسمبلی میں منظور ہوئی۔اس طرح یا کستان میں اسلامی دستور کی بنیاد حضرتؓ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے ہاتھ سے رکھ دی اورمستقبل کے لئے اپنے قائم مقام ایک جماعت بنا دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کومساعی کے بارآ ورہونے کا مشاہرہ بھی کرا ذیا۔

# پاکستان کی دوسری فوری ضرورت تعلیم کی اصلاح تھی

شیخ الاسلام رحمة الله علیہ نے پاکستان میں جن مقاصد کے لئے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا ان میں سے ایک اہم کا متعلیم کی اصلاح اوراسلامی تعلیم کی ترویج تھی۔اس سلسلے کی مساعی میں ان کا مقصدتھا کہ کراچی میں پاکستان کے شایان شان کوئی بڑا دارالعلوم تعلیم کے لئے قائم کیا جائے۔اس کے لئے کوشش جاری تھی۔ جامعہ عباسیہ بہاولپور کے ذمہ داروں نے بھی اینے جامعہ کی نئی تشکیل خالص وینی مقاصد اورملکی ضروریات کی بنیاد پر کرنے کا عزم کیا اور حضرت شیخ الاسلام کا د نیا سے رخصت ہونے کا وقت آچکا تھا۔ بہاولپور میں ۱۳ رسمبر ۱۹۴۹ء مطابق ۲۲ رصفر ۲۹ ۱۳۱ھ بروز منگل بیونے بارہ بج دو پہر کو حرکت قلب بند ہو جانے سے احیا تک انتقال ہو گیا۔

انا لله وانا اليه راجعون.

وہ اگر چہ آج و نیا ہے رخصت ہو چکے ہیں مگر پاکستان کی آ زادمملکت اور اس کے گوشہ گوشہ میں ان کی زندہ جاوید

یا دگاریں قائم ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو ہرفتنہ ہے محفوظ رکھیں۔

يشخ الاسلام ً كاعلمي مقام:

اب کچھ حضرت علیہ الرحمہ کے علمی مقام کے بارے میں عرض ہے۔ توجہ فر مایئے:

حضرت شیخ الاسلام علامه عثانی معلم و فضل کے پہاڑتھ۔ ایک عظیم الثان مفسر محدث محقق مععلم فقیہہ مصنف ادیب و خطیب تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیو بند کے علوم و معارف کے شارح اور ترجمان کی حیثیت سے شہرت عامه عطا فر مائی تھی۔ آپ دارالعلوم دیو بند کے صدر مہتم بھی تھے اور شیخ النفیر بھی۔ ہزاروں طالبان علم آپ کے چشمہ علم سے سیراب و شاداب ہوئے۔ متعدد تصانیف منصر شہود پر آئیں۔ جن میں تفسیر عثانی اعجاز قر آن العقل والنقل اور فتح الملہم شرح مسلم اور شرح بخاری علمی شاہ کار ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام آنے جب فتح الملہم شرح مسلم تصنیف فر مائی تو اس کا مسودہ حر مین شریفین لے گئے تھے۔ جہاں روضہ رسول علیقہ کے سامنے بیٹھ کر اس کی ورق گردانی کی اور پھر روضہ افتد کی علی ہے اور حرم شریف مکہ معظمہ میں ملتزم پر بھی مسودہ سر پر رکھ کر دعا فر مائی تھی کہ ورق گردانی کی اور پھر روضہ افتد کے عالم میں مرتب کیا ہے۔ یا اللہ! اس کو قبول فر ما لیجئے اور اس کی اشاعت کا انتظام بھی فر ما دیجئے۔ "

اس کے بعد جب حرمین شریفین سے واپس آئے تو نظام حیدر آباد دکن کی طرف سے پیش کش کی گئی کہ ہم اس کتاب کوا ہے اہتمام سے شائع کرائیں گے۔ چنانچہ وہ نظام حیدر آباد ہی کے مصارف پر بڑی آب و تاب کے ساتھ شائع ہوئی اور اس نے پوری علمی دنیا سے اپنالو ہا منوالیا۔

### علامه عثمانيٌ كي خطابت اورنز اكت ونفاست:

اللہ تعالیٰ نے شخ الاسلام علامہ عثانی کو خطابت کا غیر معمولی کمال عطا فر مایا تھا۔لیکن ساتھ ہی طبیعت میں نزاکت و نفاست بھی بہت تھی۔ چنانچہ جب طبیعت میں ذرا کوئی تکدر ہوتا تو وعظ وتقریر پر آ مادگی ختم ہو جاتی تھی۔ فیروز پور میں جب قادیا نیوں کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہوا تو اہل شہرنے رات کے وقت ایک بڑے جلسہ عام کا اہتمام کیا۔

خیال تھا کہ اس وقت فیروز پور میں اکابر علماء دیو بند جمع ہیں' جن میں حضرت الاستاذ علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیریؓ' حضرت مولا ناسید مرتضٰی حسن صاحبؒ اور حضرت علامہ عثمانی صاحبؒ وغیرہ جیسے آفتاب و ماہتاب شامل تھے۔اس کئے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل شہر کوان سے مستفید کیا جائے۔

یوں تو بیتمام ہی حضرات علم وفضل میں اپنی نظیر آپ تھے لیکن جہاں تک خطابت کا تعلق ہے سب کی نظریں حضرت علامہ عثانی پر لگی ہوئی تھیں' کیونکہ ان کی تقریرِ عالمانہ ہونے کے ساتھ عام فہم بھی ہوتی تھی اور عام لوگ اس کا اثر زیادہ قبول کرتے تھے۔ چنانچہ جلے کے پروگرام میں آپ کی تقریر کا بھی اعلان کر دیا گیا۔لیکن جب جلے کا وقت قریب آیا تو حضرت علامہ عثانی کی طبیعت کچھ نا ساز ہوگئی۔تقریر کے لئے انشراح باقی نہ رہا اور حضرت علامہ نے تقریر سے عذر کر دیا۔ جتنے علاء اس وقت موجود سے ان سب نے حضرت علامہ کوآ مادہ کرنا چاہا گر حضرت آ مادہ نہ ہوئے بلکہ مولا نا مرتضی حسن صاحب تو علامہ عثانی پر نا راض بھی ہوئے کیکن میں جانتا تھا کہ حضرت علامہ اس معاملے میں معذور ہیں اور جب تک از خود آ مادگی پیدا نہ ہوؤ وہ تقریر نہیں فر ما سکتے۔ اس لئے میں خاموش رہا۔ یہاں تک کہ جب تمام حضرات جلنے میں جانے لگے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ حضرات تشریف لے جائیں میں بعد میں آ وُں گا۔

اب قیام گاہ پرصرف میں حضرت علامہ کے ساتھ رہ گیا۔ جب کچھ دیرگز ری تو میں نے عرض کیا۔ حضرت! آپ کی طبیعت میں کچھ انقباض ہے۔ یہاں قیام گاہ پر تنہا رہنے سے بیانقباض اور بڑھے گا۔اگر آپ جلنے میں صرف تشریف لے چلیں اور بیان نہ کریں تو شاید کچھ طبیعت بہل جائے۔فر مانے لگے:

''لوگ مجھے خطاب پر مجبور کریں گے۔''

میں نے عرض کیا:

''اس کا میں ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کی مرضی اور رضا مندی اور خوش دلی کے خلاف کوئی آپ سے اصرار نہ کر ہے گا۔' اس پر حضرت علامہ راضی ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد ہم جلسہ گاہ پہنچ گئے۔ وہاں پر دوسرے علاء کرام تقاریر کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مجمع کا ذوق وشوق دیکھ کر حضرت شخ الاسلام علامہ عثانی کے دل میں خود بخو د آ مادگی پیدا ہوگئی اور پھر خود ہی اشٹیج سیکرٹری سے کہا کہ میں بھی کچھ کہوں گا۔ اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ گھٹ حضرت علامہ کی تقریر ہوئی جس نے حاضرین کوسیراب وشاداب کردیا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ عثانی کوتقریر کے ساتھ تحریر کا بھی خاص ملکہ عطافر مایا تھا اور جب حضرت شیخ الہند رحمة
الله علیہ نے آزادی ہندگی جدو جہد کے لئے جعیۃ علاء ہند قائم فرمائی اور اس غرض کے لئے دہلی میں ایک عظیم الثان اجلاس طلب فرمایا تو اس کا خطبہ صدارت حضرت شیخ الہند کو دیا تھا۔ حضرت کو از خود لکھنے کا موقع نہ تھا۔ اس لئے اپنے اللہٰ میں سے متعدد حضرات کو یہ خطبہ لکھنے ہم مامور فرمایا۔ آپ کے ممتاز تلامذہ میں سے متعدد حضرات کو یہ خطبہ لکھنے ہم مامور فرمایا۔ آپ کے ممتاز تلامذہ میں سے متعدد حضرات نے اپنے اپنے انداز میں یہ خطبہ لکھا۔ لیکن حضرت شیخ الہزیہ نے اس خطبے کو پبند اور منظور فرمایا 'جو حضرت علامہ عثانی کا تحریر فرمودہ تھا۔ چنا نجہ وہی خطبہ پڑھا اور وہی شائع بھی ہوا۔

الغرض حضرت علامہ عثانی خطابت و ذہانت اور نفاست و نزاکت میں اپنی مثال آپ تھے۔ عرصہ دراز تک دارالعلوم دیو بند میں درس حدیث بھی دیا۔ صدرمہتم بھی رہے۔ شخ النفسیر بھی رہے اور تقریر وتحریر کے ذریعہ دینی وعلمی خدمات انجام دیتے رہے۔اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائیں۔آمین!

### شیخ الاسلام پاکستان علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله علیه (صدرمهتم دارالعلوم دیوبند) (ازشخ الحدیث مولانا محر مالک کاندهلوی مدظله)

شیخ الاسلام حضرت علامہ شہر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ و نیا کے اسلام کے جلیل القدر علاء میں سے تھے۔ ان کاعلم وعمل تقوی و طہارت اور خلوص و للہت بے نظیر تھا وہ اپنے دور کے مشر اعظم محدث پا کباز' فقیہ بے بدل اور بے مشل متعلم تنے تحریر و تقریر کے میدان کے شہرواز' علوم معقول و منقول کے جامع اور شریعت و سیاست دونوں کے مرد میدان سے ان ک شخصیت اپنے کمالات اور خصوصیات میں ایک عجب امتیازی شان اور عظمت کی حال تھی وہ ایسے عالم دین اور نائب رسول علیہ تھے کہ ان کو بجا طور پر محقق اسلام' وانائے شریعت اور واقف اسرار کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تاب و رسول علیہ تھے کہ ان کو بجا طور پر محقق اسلام' وانائے شریعت اور واقف اسرار کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ ک آب و محت اور تفہیم سنت میں اس کی شرح حدیث کی بے مثال خد مات درس و تد ریس اور تصنیف و تالیف کی خد مات عالم اسلام محمت اور تفہیم سنت میں اس کی شرح حدیث کی بے مثال خد مات درس و تد ریس اور تصنیف و تالیف کی خد مات عالم اسلام شریعت سائے اور سکھائے ہوں گے کس قد رفعائی و معارف سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہوگا 'کتنوں کے قلوب کا تزکیہ و تطمیم خوالی کے افراد کو ہدایت اور شدو فلاح کے قدم مضوفی سے جماد رہنا ہوگا 'کتنوں کے تعلیم کان کر کے صراط مستقیم پر ان کی عظیم ترسعادتوں سے جماد رہنا ہوگا 'کتنوں کے مراط مستقیم پر ان کی عقیم ترسعادتوں سے جماد رہنا ہوگا 'کتنوں کے مراط مستقیم پر ان کی عقیم ترسعادتوں سے جماد سے ہوں گے۔؟

اللہ اللہ! کیاعلم تھا کیسا تقویٰ اور تدبرتھا کہ ایک لفظ علم وفہم اور تدبر وحکمت اور تقویٰ وطہارت کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا تھا' عہد طفلی اور ابتداء شباب ہی میں علمی بصیرت اور تبحر کا عالم تھا کہ ہر بات سے حضرت شیخ الہند مولا نامحمود حسن قدس اللہ سرہ کی یادتازہ ہوتی تھی' ایک دفعہ حضرت شیخ الہندّ کے دولت خانہ پر ہر جمعہ کو درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع فرمایا جس میں طلباء اور حتیٰ کہ اکابر علماء بھی شریک ہوتے' شیخ الاسلام علم وحکمت کے وہ دریا بہاتے کہ روحیں

تازہ ہو جاتیں' باطنی نسبت پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نسبت ولی اللهی کا ایک عظیم حصہ آپ کے علم وفضل کی خصوصیت بنا ہوا تھا' دارالعلوم دیو بند کے تو تمام ہی ا کابر علماء فضلاء خاندان ولی اللہی کا فیض اور پر تو تھے' ان پر شاہ ولی اللَّهُ 'شاہ عبدالعزیرؓ' شاہ عبدالقادرؓ' شاہ اساعیل شہیدؓ اور سید احمہ شہیدؓ کے فیوض و برکات جلوہ فکن تھے کیکن حضرت شخ الاسلام علامه عثانی "کی حیات پرایک نظر ڈالنے سے بیمحسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ان تمام علوم و فیوض کا جو ہرسمیٹ رکھا ہے پھرنسبت محمودیؓ کا ایبارنگ غالب نظر آتا تھا کہ جس کسی نے ان کی تصانیف وتحقیقات کو ذرا بھی نظرغور سے دیکھا تو یہ کہنے پرمجبور ہوا' کہ شیخ الاسلام کی زبان حضرت شیخ الہند ؓ کےعلوم ومعارف کی ترجمان ہے' علم وعمل' ایمان وتقویٰ' فہم و بصیرت میں شخ الہند کا پورانمونہ تھان کی حق گوز بان کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے بھی حق کا کلمہ بولنے میں ادنیٰ ی جھجک نہیں محسوس کرتی تھی' قرار داد مقاصد کا منظور کراناان کے ہی عزم اور حوصلہ اور قوت ایمانی کا کام تھا قرار داد مقاصد کی منظوری سے پہلے بعض ذیلی کمیٹیوں میں جب دستوراسلامی کےسلسلہ میں لیت ولعل اور ہیر پھیرے کام لیا جار ہا تھا تو اس وفت آپ ہی کی حق گوڑ بان نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر اسلامی دستور کوحسب وعدہ یا کستان میں رائج کرنے کو پس پشت ڈالا گیا تو میرا راستہ اور ہو گا اور آپ کا اور ۔ نہ صرف یہ بلکہ میں قوم کو بتا دوں گا۔ اہل اقتذار دستور اسلامی کےسلسلہ میں اچھی نیت نہیں رکھتے' اسی حق گوئی کا متیجہ تھا کہ بحد لللہ مارچ ۹۴۹ء میں قرار دا د مقاصد منظور ہوئی۔ انہوں نے اپنی ہدایات وتعلیمات سے وہ سب باتیں بھی بتا دی اور سکھا دی تھیں جن کی تغیل کر گئے ہم واقعۃ اپنے ملک میں اسلامی نظام جاری کرسکیں'لیکن افسوس ہے کہ ہم آج تک خواہ کاغذی طور سے کتنی ہی پیش رفت کر چکے ہوں'اعلانات اور دعوے بہت ہی بلند و بالا کرتے ہیں مگر ہماری عملی زندگی اور نظام معاشرت میں ڈرہ برابر بھی فرق نہیں۔اسلام اور نظام صرف اعلان اور کاغذوں کی دستاویز تک محدود رہنے والی چیز نہیں 'اسلام اور نظام تومسلم قوم کے معاشرہ اور اس کے ہر ہر شعبہ حیات میں سرایت کر جانے والے رنگ اور طرز کا نام ہے۔ان تمام بلند پایہ خصوصیات کے ساتھ ان کے سیاسی تدبر اورفہم کا مقام وہ ہے جوان کی تاریخ سے بخو بی واضح ہے تحریک پاکستان سے بہت پہلے ہی ان کی ساسی بصیرت نہایت بلند پایه عظمت رکھتی تھی' ترک موالات تحریک خلافت و کانگریس ہندومسلم اتحاد غرضیکہ ہر شعبہ سیاست میں ان کا ایک خاص مسلک اورا متیازی مقام تھا اور ان تمام مراحل میں وہ کہیں بھی اسلامی امتیاز ات کو پست اورمغلوب ہوتے دیکھنا گوارانہیں کر سکتے تھے' جمعیت علماء ہند کے ایک سالا نہ اجلاس ۱۹۲۱ء میں جومولا نا ابوالکلام آ زاد کی صدارت میں تھا جس میں ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھنے کے لئے گائے کی قربانی کو بہت ہے ساسی لیڈرمصلحت کا شکار بنانا چاہتے تھے اور اس پر کچھ حضرات مصربھی تھے حتیٰ کہ بیجھی کہا گیا کہ گائے کی قربانی کوئی واجب تو نہیں ہے کہ بس گائے کی قربانی کی جائے تو جب اور جانور بھی قربانی کئے جاسکتے ہیں تو کیا حرج ہے اس لئے ہم کو ہندومسلم اتحاد کی خاطر اور ہندوؤں کی خوشنو دی کے لئے گائے کی قربانی ترک کر دینی چاہئے' اس میں بعض کی زبان سے بیجی نکلا کہ اب اس تجویز میں کسی کی مخالفت کی پروانہیں

کی جائے گی' اشارہ تھا حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ شبیر احمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب بتواس پرشنخ الاسلام علامہ عثانی نے ایمانی حقائق اور دلائل سے تمام اکابروسیاسی زعماء کولا جواب کرڈالا اور ثابت کیا کہ کسی حلال اور مباح چیز کوحرام کرنے کی تو اللہ نے اپنے پیغیبر علیقی کو بھی اجازت نہیں دی اور حق تعالیٰ نے قرآ ن کریم میں آیت نازل فرمادی۔

ترجمہ: ''اے پیمبر علی ہے آپ کیوں حرام کرتے ہیں وہ چیز جواللہ نے آپ کے واسطے حلال کی ۔''

شخ الاسلام نے بڑی ہی جرائت اور ایمانی اور علمی قوت کے ساتھ کہا کہ جب کسی مباح اور حلال چیز کو اللہ کے پیغمبر علیقے کے لئے اپنی از واج کی خوشنو دی کے واسطے ترک کر دینا درست نہیں تو ہمیں یہ کیسے روا ہوسکتا ہے کہ ہندوؤں کی خوشنو دی کی خوشنو دی کی خوشنو دی کی خوشنو دی کی خالفت کا فتویٰ دے دیں 'یہ وہ جواب تھا جس پرعلم وفہم کے بہاڑ جیسے حضرات بھی سرنگوں ہو گئے اور اپنی ٹوپی اتار کرشنخ الاسلام کے قدموں پرڈال دی 'یہ شنخ الاسلام کا مقام تھا کہ اس کواٹھا یا اور چو ما اور سر پررکھ کرفر مایا یہ تو سر پررکھ کے قابل ہے مگر اللہ کا قانون وہ ہے جس کے سامنے ہمارے سب کے سرجھکے ہوئے ہیں۔

جس زمانہ میں شاہ افغانستان امان اللہ خان اپنی بیگم ٹریا کے ساتھ پورپ کی سیر کررہے ہتے اوران حالات میں ملکہ ٹریا کی بے جابی کا کافی چرچا تھا اورلوگ اس چیز کی وجہ سے شاہ سے متنظر ہورہے تھے'کیونکہ ایمانی محبت رکھنے والے مسلمانوں کہ یہ بات پیندنہیں ہو سکتی کہ ان کے سربراہ کی بیگم بے پردہ لوگوں کے سامنے آئے اس وقت آپ نے جاب شرعی پراپی تقاریراور بیانات میں ایک نہایت مدلل اور حقائق سے لبریز سلسلہ شروع کیا اور نہ صرف یہ کہ پردہ کی اصل حقیقت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ساتھ ہی ان بعض مضمون نگاروں کی خوشامدانہ روش پر بھی تقید بلکہ تنہیہ کی جوشاہ کی خوشامدہ میں معیار سے ہٹ کر کچھ لکھنے گئے تھے اور یہ پیغام شاہ امان اللہ تک بھجوا دیا' کاش کوئی صاحب محبت و دولت عالیہ نوانستان کے امیر غازی اور اون کی اہلیہ ٹریا جاہ کے شمع ہمایوں تک حضرت عمر شکے یہالفاظ پہنچا دے۔

ترجمہ:''اے ابوعبیدتم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل حقیر اور کمتر تھے تم کواللہ نے اسلام کے ذریعہ عزت دی'اس لئے سمجھ لو جب بھی بھی تم عزت اللہ کے در سے ہٹ کرکسی اور سے حاصل کرنے کا ارادہ کروگے خدا تمہیں ذلیل کر دے گا۔''

الغرض شیخ الاسلام علامہ شبیراحمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حق گو عالم دین تھے ان کی ذات گرامی علم وعمل کا سرچشمہ تھی' ان کی زبان وقلم نے اللہ کے دین کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ شیخ الاسلام ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۱ء سے ۱۳۲۳ھ/۱۹۳۱ھ وہ دارالعلوم میں درس حدیث وتفسیر کی خدمت سے ۱۳۲۳ھ/۱۹۳۱ھ وہ دارالعلوم میں درس حدیث وتفسیر کی خدمت سرانجام دیتے رہے' ان کے صدارت اہتمام کے زمانہ میں ناچیز کے والد ماجد حضرت مولا نامحمہ ادریس صاحب کا ندھلوی مرحوم حیدر آباد دکن میں مقیم تھے' حضرت شخ الاسلام نے تحریک کی کہ دارالعلوم میں دورہ حدیث کے طرز پر دورہ تفسیر کا بھی

مولا ناشبيراحمه عثاني

اہتمام کیا جائے اورطلبا ۔تفسیر پڑھنا چاہیں'انہیں اس میں دورہ حدیث کی بخیل کے بعد داخلہ دیا جائے چنانچہ دارالعلوم میں دورہ تفسیر کا اضافہ کیا گیا اور شیخ الاسلام نے بحثیت صدرمہتم' دارالعلوم دیو بند والدصاحبؒ کوحیدر آباد کن خطاکھا کہ! ''یہاں دارالعلوم میں دورہ تفسیر کا اضافہ کیا گیا ہے اور آپ کو'شیخ النفسیر'' منتخب کیا گیا آپ اپنی منظوری اور تاریخ آمدے مطلع فرمائیں۔

شخ الاسلام کے فرمانے پر والدصاحب ۱۹۳۹ء میں حیور آباد دکن کا قیام ترک کر کے دیو بند بھے آئے اور دی بری کے وقفے کے بعد پھر آپ اسا تذہ احباب اور ساتھیوں کے ساتھ ای علمی مرکز میں آ کر خدمت دین میں مصروف ہو گئے جہاں سے دینی علوم کی بحمیل کی تھی اور ایک عرصہ تک درس و تدریس کی خدمت بھی انجام دے بھی بیٹ بیاں بیات بھی ضروری ہے کہ والدصاحب جہاں حضرت شخ الاسلام کے چہتے شاگر دیتے وہاں ایک علمی مثیر بھی بیٹ شخ الاسلام باوجودا پنے علمی تجرکے اکثر اہم اور مشکل علمی مسائل میں والدصاحب ہے گئتگوفر ماتے اور رائے لیتے اور بار ہا بیفر مایا کرتے تھے کہ!
مولانا محمدادریس صاحب کی بات تہاہت بی بچی تلی ہوتی ہے اور علمی نقول نکال لانے میں ان کی کوئی ہمسری نہیں کرسکتا۔ اور بھی بڑی بی محبت کے انداز میں فرما دیا کرتے کہ بیصرف عالم ہی نہیں بی تو چہتا گئر میں اپنے ایک شاگر دکی کیا حیثیت تھی اور اس لئے وار العلوم کے شخ النفیر کردوں کہ شخ الاسلام کی نظر میں اپنے ایک شاگر دکی کیا حیثیت تھی اور اس لئے وار العلوم کے شخ النفیر کے عہدہ جلیلہ کے لئے کس قدر ومزلت کے ساتھ والدصاحب کوئی ہمسری نہیں بلایا تھا بلکہ ان کے سامنا می نظر میں ایک ہوائی کی منصب کے لئے ہر گزیم گرنہیں بلایا تھا بلکہ ان کے سامنا می واضل کے الاسلام کے والدصاحب کی بناء پر اس عظیم منصب کے لئے ہر گزیم گرنہیں بلایا تھا بلکہ ان کے سامنا می اور سے دیو بند کا استخاب تھا جوانہوں نے والدصاحب میں کمات توصیف کے اور العلوم کے تمام اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی شخ الاسلام نے والدصاحب کے اور سلام نے والدصاحب کے اور کہاں توصیف کے اور ان کی تقریرے ترکم کی سے جمیب بات سے ہی کہ۔

'' قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ شبیراحمہ!

ہم نے تحجے دارالعلوم دیو بند کا صدر مہتم بنایا تھا' بناؤتم نے دارالعلوم کی کیا خدمت کی؟ تو میں جواب دوں گا کہ پروردگار عالم دار العلوم میں تیری کتاب کی تفییر پڑھانے کے لئے میں نے مولوی محمدا دریس کو بلایا تھا۔''

'' مجھے یقین ہے میرے اس عمل پر اللہ تعالیٰ میری بخشش فر ما دیں گے۔''

والد صاحب ہمیشہ شیخ الاسلام کے نظریہ سیاس کے حامی رہے اورتحریک پاکستان میں شیخ الاسلام ہی کی جماعت سے وابستہ رہے ایک قومی نظریے کی تر دید اور دوقو می نظریے کی تائید و حمایت کرتے رہے تعلیم پاکستان کے اسلامی نظام کے لئے شیخ الاسلام کی قیادت میں جدو جہد کرتے رہے انہوں نے اسلامی نظام کے لئے اپنی پوری کوششوں سے قرار داد

مقاصد منظور کرائی' آج اس ملک میں بسنے والے ہرمسلمان پریہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس مملکت میں کلیتہ عملی طور سے اسلامی نظام رائج کرے' اسلامی معاشرہ کا اجراء کرے' مغربی ذہن اور اسلام دشمن عناصر کی ریشہ دوانیوں کو نا کام بنانے کے لئے مستعداور متحد ہوجائے' شیخ الاسلام نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔

''فرماتے ہیں کہ۔''

میرے نز دیک ہمارے فوز وفلاح کا راز اسلامی نظام کے قیام میں ہے اور میرے ان چارلفظوں کو ہمیشہ کے لئے ذہن نشین کرلیں اوران پڑمل پیرا رہیں۔

🖈 ا- صبرواستقامت

↔ ۲- تقویٰ وطہارت

☆ ۳- اتحادملت

🖈 ۴- اعداد قوت حب استطاعت

جن کا خلاصہ یہ ہے کہ انفرادی واجتماعی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپناتعلق سیحے رکھا جائے تا کہ اس کی امداد و نفرت کے مستحق ہوسکیں اور اس راہ میں پیش آئے والی شختیوں کو صبر و استقلال سے برادشت کیا جا سکے اور ساری ملت اسلامیہ اتحاد کر کے متحدو بک جان ہوکر اپنی قدرت کی آخری حد تک وہ قوت فراہم کرے جس سے ابلیسی لشکروں کے حوصلے شکست کھا جائیں۔

بہر حال شیخ الاسلام کی حیات طیبہ اور تعلیمات اسلامیہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ایسی عظیم ہتیاں امت ہیں روز روز پیدانہیں ہوا کرتیں۔ ان کی دینی وعلمی خدمات بے بہا ہیں جن کا احاطہ کرنا بڑا مشکل کام ہے ہمارے محترم جناب مولا نا پروفیسر انوار الحن شیر کوئی مرحوم نے شیخ الاسلام کے علم تفییر' حدیث وفقہ' علم کلام' فلسفہ ومنطق' مناظرہ و تقاریر' اردو' فاری 'عربی ادب اور سیاسی و ملی کارناموں کی تفصیلات بڑی تحقیق کے ساتھ کی جلدوں میں شائع کی ہیں جوعقیدت مندوں پران کا احسان عظیم ہے اللہ تعالی مولا نا موصوف کو اس کا اجرعظیم عطافر مائیں' آمین ۔ اب ہمارے عزیز حافظ محمد اکبرشاہ بخاری صاحب نے '' تذکرہ شیخ الاسلام پاکستان' ملکھ کرمنصفین کے دلوں کی تعلی کے لئے مزید سامان تسکین مہیا کر دیا ہے' عزیز موصوف کو شیخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثانی ' اور دیگر اکا ہر دیو بند سے غایت درجہ عقیدت ہے اس سلسلہ میں ان کی متعدد نصانیف طبع ہو چکی ہیں' ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عزیز مؤلف کو اکا ہر دیو بند کے علوم و معارف اور سیرت طیبہ سے متعارف کرانے کی مزید تو فیق نصیب فرمائیں اور ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں ۔ آمین ۔ متعارف کرانے کی مزید تو فیولیت سے نوازیں ۔ آمین ۔

شخ الحديث جامعه اشر فيه لا ہور (پا كتان )

# شیخ الاسلام علامه عثانی کی یا د میں

### گلہائے عقیدت (از پروفیسرانوارالحن شیرکوٹی)

منزل مقصود تک ملت کو پہنیاتا رہا آ فتاب علم ویں دنیا کو جیکاتا رہا امت اسلام پر احبان فرماتا ربا نغیبائے سنت و قرآن سدا گاتا رہا اینے علم و فضل کے انوار برساتا رہا حكمت و اسرار كے عقدوں كو سلحماتا رہا جس یه محمود الحن مجمی فخر فرماتا ربا غیب کے مضمون ہمیں آئکھوں سے وکھلاتا رہا کور و تسنیم کی موجوں کو شرماتا رہا مادر علمی یه تو بھی ناز فرماتا رہا جن یہ اینے فیض کی بارش تو برساتا رہا حق بیال کرتا رہا باطل کو محکراتا رہا پھول بن کر گلشن ہستی کو مہکاتا رہا

ره رو راه شریعت راه دکھلاتا رہا ترجمان فقه و تفيير و حديث مصطفى " لکھ کے شرح مسلم و تغییر قرآن کریم تھا زباں پر اس کی قال اللہ اور قال الرسول رحمتہ اللعالمین کے دین کی لے کر ضیاء حكمت رازيٌ و اسرار غزائيٌ كا ايس تھا زباں قاسمٌ کی اور روح ولی اللہ تھا تها لسان الغيب انور شأةً كي نظرون مين وه یاد ہے اب تک تری شیری کلای جس سے تو تجھ یہ نازاں ہے ترا دارالعلوم دیوبند اہل یاک و ہند تیری ذات کے ممنون ہیں تھا صداقت اور حق گوئی ترا شیوہ سدا کیا ہی نعمت تھی گر علامہ عثانی کی ذات وہ ہوئے دنیا سے کیا رخصت کہ انوار الحن زندگی کا لطف جینے کا مزا جاتا رہا

### تحریک پاکستان کے رہنما

# حضرت مولانا علامه شبيراحمه عثاني رحمة الله عليه

( شیخ النفیر حضرت مولا نا احماعلی لا ہوری کی نظر میں ) ( پروفیسر ڈ اکٹر علامہ خالدمحمود پی ایج ڈی لندن )

برصغیر پاک و ہند کے جلیل القدرمحدث حضرت مولا ناشبیراحمد عثانی "ان نابغہروز گارہستیوں میں سے تھے جن کے علم وفضل اور کمالات کا بیان ہر محض کے بس کی بات نہیں ایسے لوگ روز روز پیدائہیں ہوتے ان کا ظہور کہیں صدیوں میں جا کر ہوتا ہے پھر یہ حضرات جو چراغ جلا جاتے ہیں ان کی روشنی صدیوں تک امت کورا ہیں دکھلاتی ہے۔

مت سہل انہیں جانو! پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے بردے سے انسان نکلتے ہیں

آ یئے حضرت علامہ عثانی کے علم وفضل اور کمالات کے تذکرہ کے لیے ان شخصیتوں کی طرف رجوع کریں جن کے اپنے کمالات ز بان ز د عام و خاص ہیں کہیں حضرت شیخ الاسلام کے بارے میں حضرت مولا نااحمدعلی صاحب قدس اللہ اسرارها کی نظروفکرمعلوم سیجئے بید دونوں حضرات حضرت شیخ الہند کی نظر کا انتخاب ان کی فکر کے ترجمان تھے۔

ہندؤوں کے خلاف فطرت دینی نظریات کے باعث اسلام ہندوستان میں بڑی تیزی سے پھیلا حضرات صوفیہ کرام اور مشاکخ طریقت کی روحانیت عامہ خلائق کو بڑی تیزی سے اسلام میں جذب کرتی رہی بستیوں کی بستیاں اور شہروں کے شہر داخل دائرہ اسلام ہوئے یہ نئے مسلمان ان بزرگوں کی تربیت میں اسلام کی سیدھی راہ پرخوب چلے لیکن جب خانقا ہیں خاندانوں میں ورافت بنے لگیں تو تربیت کا ہاتھ کمزور پڑگیا جو نہی تربیت میں کمی آئی شرک و بدعت کے گہرے بادل ہرسوچھا گئے پھر ہرطرف اندھیرا بی اندھیرا تھا بیسویں صدی میں انگریز حکومت کی ہندوستان میں بیدین پیش رفت تھی۔

ان حالات میں جن بزرگوں نے اس ظلمت کے خلاف آ واز اٹھائی اورلوگوں کوقر آن کے گر دجمع ہونے کی آ واز دی ان میں حضرت مولا نا احماعلی لا ہوری پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے اہل لا ہور کو اسلام کا اصلی چرہ دکھانے کے لیے پنجاب میں اکا برعلاء دیو بند کا در دضروری سمجھا انجمن خدام الدین لا ہورکی طرف سے شیرانوالہ دروازہ میں ایک کھلے جلسے کا اہتمام کیا اکا بر دیو بندکی لا ہور میں یہ پہلی تشریف آوری تھی۔ امام العصر حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری محقق العصر علامہ شبیراحمدعثانی مفتی اقلیم ہندوحضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی اور شیخ العرب والعجم حضرت مولا نا سیدحسین احمد مدنی "اس قافلے کی مرکزی شخصیات تھیں جوان دنوں راوی کے کنارے اترا۔

رات کے اجلاس میں حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی ؓ کی تقریرتھی علامہ ڈاکٹر اقبال سٹیج سے اٹھ کر حضرت علامہ عثانی کے سامنے عوام کے ساتھ جا بیٹھے اور کہا ان جلیل القدر علاء کی عظمت تقاضا کرتی ہے۔ کہ میں ان کے سامنے زمین پر بیٹھ کر ان سے استفادہ کروں۔

حضرت مولانا احمر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دنوں مدرسہ قاسم العلوم لا ہور نیا نیا قائم کیا تھا آپ فارغ التحصیل علماءکوا پنے خاص رنگ میں تفسیراور ججۃ اللہ البالغہ پڑھاتے تھے امتحان لے کر پھر آپ ان علماءکوسند دیتے وہ خدام الدین شیرانوالہ لا ہور کے مسلک کا ایک نشان تھا۔

اس سندمیں چارا کابر دیو بند کے نام سرفہرست ہیں'اوراس ترتیب سے لکھے ہیں۔

- 🖈 حضرت مولا نا انورشاه صاحب کشمیریٌ
  - 🖈 حضرت علامه شبیراحمرعثمانی ً
  - 🖈 حضرت مولا ناسيد حسين احمد نيٌّ
  - المحضرت مولانا قارى محمطيب قاسى المحموطيب قاسى المحمولين المحمولين

حضرت مولا نا احمد علی صاحب نے المجمن خدام الدین لا ہور کی طرف سے ایک علمی اور اصلاحی پر چہ ہفت روزہ خدام الدین جاری فرمایا اس میں حضرت شخ النفیر کا خطبہ جمعہ با قاعدہ چھتا تھا آپ اس میں جہاں کہیں کوئی آیت پیش فرماتے اس کے ساتھ حاشیہ شخ الاسلام کی جلی سرخی سے حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی کے فوائد نقل کرتے حضرت مولا نا عبید اللہ انور کے دور میں بھی ہفت روزہ خدام الدین کی یہ پالیسی برابر قائم رہی دوسر لفظوں میں یوں کہیے کہ حضرت مولا نا حمد علی پاکستان کے احمد عثانی کی نظر وفکر کے پورے امین رہے اور یہ وہ نقطہ اعتدال ہے جو پاکستان کے علاجتی کواینے اکا برسے ملا ہے۔

پاکتان ہے چالیس سال ہونے کو ہیں ہے وہ مدت ہے جے کی دعوے کے صدق و کذب کے لیے بطور تمہید پیش کیا جا سکتا ہے۔ پاکتان جس عنوان سے قائم ہوا تھا اس کے تحت کیا یہاں اس مدت میں کوئی مضمون دیکھا گیا؟ اس کا جواب نہ دیا جائے تو بہتر ہے۔ اس کا غلط اثر یہ ہوا کہ وہ طاقتیں جو پاکتان بننے کے خلاف تھیں اب پھر سے میدان میں نکل آئی ہیں بھی ہے بات سننے میں آتی ہے کہ پاکتان اسلام کے لیے نہیں مسلمانوں کی صرف معاشی پھر پچھالحادی طاقتیں سیاست اور جمہوریت کے نام پر میدان عمل میں آنگی ہیں۔ روس کا برفانی چیتا ویسے ہی آئی تھیں دکھا رہا ہے۔ اور پچھلوگ انجام پر نظر کے بغیراس سے نظریں ملارہے ہیں۔ ہمیں ایسے موقع پر علاء جن کوکس طرف ہونا چاہئے؟ یہ وقت کا اہم ترین سوال

ہے؟ الحمد للد كه پاكتان كى تاریخ كے اس نازك ترین مرحلہ میں حضرت مولا نا احد علیؒ کے جانشین حضرت مولا نا عبید اللہ انور نے اپنے والدمحترم كے مسلك اعتدال كو قائم ركھا ہے اور شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانیؒ سے اپنی سیاس عقیدت برابر قائم رکھی یہاں تک كہ اس اہم سیاسی فیصلے پرقوم نے انہیں امام الہدیٰ کہا۔

ہندوستان کی سیاسی فضا میں حضرت مولا نا احماعی صاحب حضرت مدنی ہے جہاد حریت کے بہت مدح سرا تھے لیکن آپ نے انجمن خدام الدین لا ہور کے ماحول کو ہمیشہ ایک فکری توازن میں رکھاعلم الہی میں مقدرتھا کہ بیدعلاقہ ایک متوازن فکر پاکستان بنے گا اوراس کے حالات اور تقاضے کچھ مختلف ہوں گے حضرت لا ہوری نے شروع سے ہی اسے ایک متوازن فکر سے جلایا اور تاریخ کے کسی موڑ پر اسے کا گریس کا مرکز نہ بننے دیا حضرت مدنی کے بہت عقیدت مند تھے گر اس فکری توازن میں آپ نے حضرت علامہ شہیر احمد عثمانی صاحب کو بھی ساتھ رکھا حضرت لا ہوری کا بید فکری توازن الہا می معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کو منظورتھا ملک تقسیم ہوگا اور پاکستان بنے گا علائے حق ملک کے دونوں حصوں میں ہوں گے پاکستان میں علمی اور فکری قیادت علامہ شہیر احمد عثمانی کی ہوگی لا ہور اس کا قطب البلاد ہوگا اس میں علاء حق کا انداز عمل ابھی سے میں اوط ہوقد رت نے حضرت لا ہوری کے ذہن کو تقسیم سے متوازن ہونا چا ہیں برس پہلے اس طرف متوجہ کردیا کہ یہاں شیر انوالہ دروازہ لا ہور میں علاء دیو بندوہ فکری توازن قائم رکھیں تقریباً چا لیس برس پہلے اس طرف متوجہ کردیا کہ یہاں شیر انوالہ دروازہ لا ہور میں علاء دیو بندوہ فکری توازن قائم رکھیں جواس وقت علاء کے دوطقوں کے مابین نقط اشتراک ہو سکے۔

حضرت مولا نا شبیر احمد صاحب جب صوبہ سرحد کے ریفرنڈم کے لیے ( کہ صوبہ سرحد پاکستان میں شامل ہو یا ہندوستان میں) دیو بندسے پشاور جارہ ہے کہ راہ میں لا ہور سے گزرے آپ نے حضرت مولا نا احمد علی صاحب کو پہلے سے پیغام بھیج رکھا تھا کہ وہ لا ہور ریلوے شیشن پر آپ سے ملیس حضرت مولا نا لا ہوری حضرت علامہ عثمانی سے لا ہور ریلوے اشیشن پر ملے حضرت مولا نا عبید اللہ انور بھی ساتھ تھے حضرت شیخ النفیر نے حضرت شیخ الاسلام کو پاکستان کی حمایت پر مبارکباد دی اور کہا کہ آپ کے اس بروقت اقدام سے پاکستان میں علاء جق کامستقبل محفوظ ہو گیا ہے۔

پاکستان بننے کے بعد حضرت شیخ النفیر نے ایک مجلس میں بتایا کہ انہیں حضرت مولا ناحسین مدنی گا خط ملا ہے کہ تقسیم ملک سے ہمارا نصف صدی کا سیاسی رشتہ (کہ انگریز کوکسی طرح جلد ملک سے نکالا جاسکے) اب آپ سے منقطع ہو گیا ہے یہاں کے حالات اور ہوں گے آپ وہاں کے مسلمانوں کی بہتری اور اسلام کی خدمت کے لیے جوممل بہتر سمجھیں اس پرعمل فرمائیں ہمارے ساتھ آپ کا اب کوئی سیاسی اشتراک نہیں۔

حضرت مولا ناحسین احمد مدنی کی سیاسی دیانت لائق شخسین ہے کہ آپ نے پاکستان کو جمعیت علما ہند کی سیاست سے کلی طور پرعلیحدہ رکھا اور ہمیشہ اس کے لیے دعا گورہاور آپ کی برابر بیتمنا رہی کہ وہ ملک اسلام کے نام پرلیا گیا ہے واقعی مسلمانوں کے لیے نفع مندرہ پھر جب تک حضرت مدنی ؓ زندہ رہے جمعیت علماء ہندنے پاکستان کے کسی سیاسی مسئلے میں بھی کسی طرح کا کوئی دخل نہیں دیا۔

### تحریک پاکستان کے راہنما

# حضرت مولانا علامه شبيراحمه عثماني رحمة اللدعليه

(حضرت مولا ناسیدحسین احمد مدنیؓ کی نظر میں ) (مولا ناعبدالرحمٰن صاحب استاذ الحدیث جامعہاشر فیہ لا ہور )

حضرت مولانا احمالی صاحب نے ایک دفعہ بتلایا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا مجھے خط ملا ہے کہ ''برصغیر کی تقسیم سے ہمارا نصف صدی کا سیاسی رشتہ ( کہ انگریز کوکس طرح جلداس ملک سے نکالا جا سکے ) اب ٹوٹ چکا ہے یہاں کے حالات اور نقاضے اور بیں اور آپ کے ہاں گے اور اب آپ جمعیت علمائے ہندگی بجائے وہاں کے مسلمانوں کی بہتری اور اسلام کی خدمت کے لیے جوراہ سوچیں اور اس پر مگل فرمائیں۔''

حضرت مولا نا مدنی کی سیاسی دیانت لائق تحسین ہے کہ آپ نے علاء پاکستان کو جمعیت علا ہند کی سیاست سے بالکل علیحدہ رہنے کا مشورہ دیا اور دعا گورہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اس میں واقعی مسلمانوں کا فاکدہ ہواور اسلام کی خدمت ہو پھر آپ جب تک اس دنیا میں تشریف فر مارہے جمعیت علاء ہند نے پاکستان کے کسی سیاسی معاملہ میں کبھی کوئی وظل نہیں دیا۔

حضرت مولا نا احمر علی صاحبؒ نے حضرت مدنیؒ کے اس خط کے بعد یہاں کے علاء حق کی سیاسی جماعت جمعیت علاء اسلام میں با ضابط شرکت کر لی۔ اور پھرایک وقت آیا کہ آپ کل جمعیت علائے اسلام پاکستان کے امیر منتخب ہوئے۔
شیخ العرب والعجم حضرت مولا نا سید حسین احمہ مدنیؒ کی سیاسی راہ شیخ الاسلام حضرت مولا نا شہیر احمہ عثانیؒ سے مختلف مخی لیکن آپ حضرت علامہ کی تفییر پر آپ کے مختلف مخی لیکن آپ حضرت علامہ کی تفییر پر آپ کے الفاظ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے علامہ زماں محقق دوران حضرت مولا نا شہیر احمہ عثانی زید مجہ ہم کو دنیائے اسلام کا درخشندہ آفتا ہی بنایا ہے مولا نا موصوف کی ہے مثل ذکاوت سے مثل تقریر سے مثل تحریر بجیب وغریب حافظ بجیب و غریب حافظ بجیب و غریب حافظ بحیب و غریب تامل کر سکے جن حضرات کو مولا نا سے بھی بھی کہی قشم کے استفادہ کی نوبت آئی ہے وہ اس سے بخو کی واقف ہیں ان از منہ اخیرہ میں حسب وعدہ از لیہ انا نحن نزلنا

الذكر وانا له لحافظون۔ اور ثم ان علينا بيانه قدرت قديمہ نے جس طرح امام الائمہ حفرت شخ الهندقد سره العزيز كو با محاورہ ترجمہ قرآن كى طرف متوجہ فرما كرصلاح عبّاد كے ليے عظيم الثان سامان ہدايت مهيا فرما ديا تھا اى طرح اس كے بعدمولا ناشبيراحم صاحب موصوف كى توجه يحيل فوائد اور از الد مغلقات كى طرح منعطف فرما كرتمام عالم اسلامى اور بالحضوص اہل ہند كے ليے عديم النظير حجة بالغہ قائم كردى ہان حواشى اور مهتم باشان فوائد سے نہ صرف ترجمہ فدكورہ ميں چار چا ندلگ گئے بلكه ان سے بے شارشكوك وشبهات كا بھى قلع قمع ہوگيا ہے جو كه كوتاه فهمول كوكتاب الله اور اس دين حنيف كے متعلق پيش آتے رہے ہيں۔ يقيناً مولا نا نے بہت سى خيم ضخيم تفيروں سے مستغنى كر كے سمندروں كوكوزہ ميں بندكرديا ہے۔

#### از: حافظ محمدا كبرشاه بخارى جام پور:

### شیخ الاسلام حضرت مولا نا علامه شبیراحمد عثمانی رحمة الله علیه اور

# يشخ الاسلام حضرت مولانا سيدحسين احمد مدنى رحمة الله عليه

شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمة الله علیه کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے 'وہ اپنے زمانے کے جید عالم دین'اسلام کے عظیم مجاہداوراپنے وقت کے عارف کامل تھے'اپنے وقت کے شخ کامل تھے۔ آپ کی تاریخ ولا دت ۱۹ رشوال المکرّم ۲۹۲اھ ہے'آ بائی وطن موضع اللہ داد پور قصبہ ٹانڈ وضلع فیض آ باد ہے۔ آپ کا تاریخی نام چراغ محمد ہے'آپ حسینی سید ہیں اور آپ کے والد ما جد سید حبیب اللہ صاحب محضرت مولانا شاہ فضل الرحمٰن مجنح مراد آ بادگ کے خلیفہ خاص تھے۔

آپ کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد کی زیر گرانی ہوئی' آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے پانچ سپارے قرآن شریف کے پڑھے اور بقیہ پارے والدصاحب سے پڑھے۔ جب آپ کی عمر۱۳ سال ہوئی تو آپ و سیاھ میں دارالعلوم دیو بندگ کی تشریف لائے اور اپنے بڑے بھائی مولا نا صدی این احمرصاحب اور شفیق استاذ حضرت شخ الہندمولا نامحمود الحسن دیو بندگ کی تشریف لائے اور اپنا میں تعلیم پاتے رہے' باوجود یکہ حضرت شخ الہند قدس سرہ دورہ حدیث کی بڑی کتابیں پڑھاتے سے 'لیکن آپ کو ہونہار پاکر ابتدائی کتابیں بھی خود ہی پڑھا کیسی اور تو جہات خصوصیہ سے نوازا' آٹار سعادت اور جذبہ خدمت آپ میں پہلے ہی سے موجود تھا' اس پر حضرت شخ الہندرجمۃ اللہ علیہ کی تو جہات نے سونے پرسہا گے کا کام کیا' سترہ فنون پر مشتل درس نظامی کی کا کتابیں آپ نے ساڑھے چھسال کی مدت میں ختم کرڈالیں اور علم نبوت کے نیراعظم بن کردارالعلوم کے درود یوار کومنور کرنے گے ہرا کیا ستاذ کی نظر شفقت آپ پڑپرٹے گئ اساتذہ کی چھوٹی سے چھوٹی اور کی وجہ سے 'نیز کم عمر ہونے کے باعث آپ کو ''مستوراتی منٹی'' کہہ کر پکارا کرتے تھے' اساتذہ کی چھوٹی سے چھوٹی اور کی صدید کی خور نہیں ہوا۔

ا یک مرتبہ حضرت شیخ الہند ؒ کے یہاں ہے کسی نے بھنگی کی فر مائش کی بھنگی سے نالی صاف کرا دو بھنگی نہیں ملا مگر نالی صاف ہوکر دھل بھی گئی' معلوم ہوا کہاس نالی کوحسین احمہ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔

اس طرح ایک دفعہ حضرت شیخ الہندرحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت سے مہمان آگئے تھے' بیت الخلاء صرف ایک ہی تھا' لہندا دن بھرکی گندگی سے پُر ہو جاتا تھا' لیکن تعجب تھا کہ روزانہ شیخ صادق سے پہلے ہی صاف ہو جاتا تھا' چنانچہ ایک دن اس رازکومعلوم کرنا چاہا تو دیکھا گیا کہ رات کے دو ہجے آپ ٹوکرالے کر پاخانے میں داخل ہوئے اور پاخانہ ٹوکرے میں بھرکر جنگل کا رخ کیا۔ سبحان اللہ! بیتھی تواضع اور خاکساری جس نے آپ کوفنائیت کے درجے پر پہنچایا ہوا تھا۔

بہر حال جب آپ اسام میں دارالعلوم دیو بند سے فارغ ہوئے تو آپ کی چند خارج از درس کتابیں طب ادب بہیئت میں باقی رہ گئی تھیں کہ آپ کے والد ماجد نے عزم ہجرت کیا تو آپ بھی معہ والدین و برادران وغیرہ مدینہ منورہ کے لیے روزانہ ہو گئے اوراد بیات میں باقی کتابیں مدینہ منورہ کے معمراور مشہورادیب مولانا الشیخ آفندی عبدالجلیل برادہ سے پڑھیں۔

آ پ کو حدیث میں علاوہ حضرت شیخ الہند قدس سرّہ کے 'حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد سہار نپوریؒ حضرت مولا نا عبدالعلی صاحبؒ مولا ناشیخ حسب اللّٰد شافعی المکی اور مولا ناسیداحمد بزرنجی ہے بھی شرف تلمذ حاصل ہے۔

جس وفت آپ کے استاذ مکرم حضرت شیخ الہند قدل سرہ آپ کو مدینہ منورہ رخصت کر رہے تھے تو نقیحت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ'' پڑھانا ہرگز نہ چھوڑ نا چاہے ایک دوہی طالب علم ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنے استاذکی اس نقیحت کو ایسا گرہ میں باندھا کہ آ خردم تک پڑھاتے رہے۔ مدینہ منورہ کی فاقہ کشی کی زندگی اور ہندوستان کی قیدو بندکی زندگی میں برابراس نقیحت پڑمل پیرارہے اوراہ تغال بالعلم رکھااور علم کے دریا بہاتے رہے۔

مرکز علم مدینہ منورہ میں آپ کو وہ خصوصیت حاصل ہوئی کہ عرب کی حدود سے نکل کر آپ ممالک غیر میں بھی '' شخ حرم نبوی ہیں پڑھانے کے بعد ۱۳۲۱ھ میں آپ ہندوستان واپس تشریف لائے اور حضرت شخ البند کے حلقہ درس میں شرکت فر مائی اور ارباب اہتمام وشور کی نے آپ کومعقول تنخواہ پر دارالعلوم دیوبند میں مدرس رکھ لیا۔ اس کے بعد ۱۳۳۹ھ میں آپ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اسارت مالٹا کے زمانے تک برابر درس و مذرس میں مشغول رہے' مالٹا سے واپسی کے بعد آپ نے کھ دنوں امروھہ کے مدرسہ جامع مجد میں بھی تعلیم دی' پھر وہاں سے حضرت شخ البند نے آپ کواپی خدمات میں بلالیا۔ پچھ دنوں امروھہ کے مدرسہ جامع مجد میں بھی تعلیم دی' پھر علی سے حضرت شخ البند نے آپ کواپی خدمات میں بلالیا۔ پچھ دنوں کے بعد کلکتہ سے مولا نا ابوالکلام آزاد نے مدرسہ عالیہ کی صدر مدری کے لیے حضرت شخ البند کے خام میاسی خدمت میں عریضہ ارسال کیا تو حضرت شخ البند کے حکم پر آپ کلکتہ تشریف عالیہ کی صدر مدری کے لیے حضرت شخ البند کی خدمت میں عریضہ ارسال کیا تو حضرت شخ البند کے جامعہ اسلامیہ میں شخ بوجہ گرفتاری وجیل علیحدہ ہو گئے۔ کراچی کے مشہور مقدمہ تک آپ کلکتے میں رہے۔ بعد میں آپ اس کی مدری سے بوجہ گرفتاری وجیل علیحدہ ہو گئے۔ سے ۱۹۲۷ء کے تقریباً چھسال بنگال میں اور پھر سلبٹ کے جامعہ اسلامیہ میں شخ بوجہ گرفتاری وجیل علیحدہ ہو گئے۔ سے ۱۹۲۷ء کے تقریباً چھسال بنگال میں اور پھر سلبٹ کے جامعہ اسلامیہ میں شخ بوجہ گرفتاری وجیل علیحدہ ہو گئے۔ سے ۱۹۲۷ء کے تقریباً چھسال بنگال میں اور پھر سلبٹ کے جامعہ اسلامیہ میں شخ ب

الحدیث کی حیثیت سے پڑھاتے رہے'اس اس سالہ زمانہ تدریس میں ہزاروں افراد آپ کے فیض علمی ہے مستفید ہوئے۔ سلوک وتصوف میں بھی آپ کامل شخ تھے' اسالے میں آپ آستانہ عالیہ رشید یہ گنگوہ تشریف لے گئے اور حضرت قطب الارشاد مولا نارشید احمد گنگوہی قدس سرہ سے بیعت ہوئے' اس وقت آپ کا ارادہ مکہ معظمہ جانے کا تھا اس وجہ سے حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ

''میں نے تو تمہیں بیعت کرلیا ہے' اب تم مکہ معظمہ جا رہے ہو' وہاں شخ المشاکُخ حضرت حاجی امداد اللہ تھا نوی مہاجر کی قدس اللہ سرہ موجود ہیں' ان سے عرض کرنا وہ تہہیں ذکر کی تلقین فرمادیں گے۔' غرض میہ کہ تا ہے محکمہ بینج کر بارگاہ امدادیہ میں شاخر ہوئے اور عرض کیا۔'' حضرت گنگوہی ؓ نے ہم کو بیعت تو کر لیا تھا۔ مگر میہ فرمایا تھا کہ تلقین ذکر حضرت عاصل کر لینا۔'' اس پر حضرت حاجی صاحب ؓ نے آپ کو تلقین ذکر فرمائی اور فرمایا کہ جسم آکر یہاں بیشا کرواور اس ذکر کوکرتے رہو۔ ان تو جہات باطنی کے ساتھ آپ کی تربیت روحانی ہوتی رہی اور جب آپ مکہ شریف سے مدید طبیعہ کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت حاجی صاحب قدس سترہ نے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ '' تم کو اللہ تعالی کے سپر دکرتا ہوں۔'

اس کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو عرصہ دراز تک حرم نبوی میں نبوت محدیہ کی نشر واشاعت کرتے رہے اور ذکر و مراقبہ میں مشغول رہے جس کی وجہ سے متعدد رؤیائے صالحہ اور بیثارات آپ کو حاصل ہوئیں۔

اسال میں حضرت گنگوہی قدس سرہ کا والا نامہ برائے طبی مدیدہ منورہ پہنچا اور آپ حسب الارشاد آستانہ عالیہ گنگوہ عاضر ہوئے اور کچھ دنوں کے بعد بارگاہ رشیدی ہے آپ کو اجازت بیعت حاصل ہوئی اور حضرت گنگوہی ؓ نے دستار خلافت اپنے دست مبارک ہے آپ کے سر پر با ندھی اور اس طرح آپ کمالات رشید یہ وامداد یہ ہے جمع البحرین ہو گئے۔

بہر حال آپ کمالات علمیہ اور روحانیہ میں اپنی نظیر آپ تھے۔ اس کا اندزہ حضرت شخ البند کے اس ارشاد گرامی سے ہوسکتا ہے جس کو حضرت مولا نا عمید اصغر حسین دیو بندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان فر مایا ہے کہ

''مولا نا حسین احمہ صاحب ؓ جو اس ذمانے میں '' ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد' کے مصداق ہو گئے ہیں'

ہمیشہ سنر وحضر میں خدمت کر کے آپ حضرت شخ البند رحمۃ اللہ علیہ کوراحت پہنچا تے رہتے تھے' ایک دن

ہمیشہ سنر وحضر میں خدمت کر کے آپ حضرت شخ البند رحمۃ اللہ علیہ کوراحت پہنچا تے رہتے تھے' ایک دن

حسب عادت پاؤں دبانے گاور خاکسار محروم الخدمت کو بھی حرص آئی اور دوسرا پاؤں دبانے بیٹھ گیا

اور ہنس کر میں نے مولا نا حسین احمہ صاحب ؓ ہے کہا کہ'' مولوی صاحب آج تو ہم بھی آپ کے برابر ہو

اور ہنس کر میں نے مولا ناحسین احمہ صاحب ؓ ہے کہاں کہاں ان کی برابری کرو گے؟''۔

ان برزگانہ تو جہات کے باعث آپ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ حضرت مولا ناسید اصغر حسین دیو بندی ؓ جسے عارف.

ان برزگانہ تو جہات کے باعث آپ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ حضرت مولا ناسید اصغر حسین دیو بندی ؓ جسے عارف.

اورمحدث کوبھی لکھنا پڑا کر حضرت شیخ الہندؓ کے تمام تلا مذہ میں پیخصوصیت اور کمال کسی کو حاصل نہیں تھا جوحضرت مدنی ؓ کو

حاصل تھا اور بقول حضرت مولا نا احم<sup>ع</sup>لی لا ہوریؓ۔

'' حضرت مدنی ؓ اس زمانے میں اولیاء اللہ کے امام تھے۔''

خطیب اسلام حضرت مولا نا احتشام الحق صاحب تھا نوی رحمۃ اللّٰہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ

'' حضرت الاستاذ مولا نامد نی قدس سره حضرت شیخ الهند کے صحیح علمی و سیاسی جانشین بیخے اور ولی کامل بیچے۔''

الغرض تدریسی اورروحانی خدمات کی مصروفیات کے باوجود آپ اسلام کے سیاسی رخ ہے بھی غافل نہیں تھے اور بڑی تن دہی سے سیاسی میدان میں بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر اور قائد کی حیثیت سے آپ نے ایک بلند مقام حاصل کیا اور ہندوستان کی تحریک آزادی کے سلسلے میں کئی بارقید و بند کی صعوبتیں اٹھاتے رہے اور بالآ خر ملک کو آزاد کر الیا اور تمام عمر آزادی ہندکی خاطر اپنی جانی اور مالی قربانیوں سے بھی در لیخ نہیں کیا اور ملکی آزادی کے لیے سیاسی جدو جہد میں سردھڑکی بازی لگا دی 'جیلوں میں سختیاں جھیلیں اور فرگی تشدد آپ کے پائے استقلال کو ذرا بھیلین نہ لا سکا اور ہمیشہ فرقگی حکومت کو پائے استقلال کو ذرا

آپ کے سیاسی کارناموں میں زبردست کارنامہ ہے ہے <u>کا اور میں جب ہندوؤں نے بھارت میں مسلمانوں پر عمر</u> مسلمانوں کے سفاک ہاتھوں نے مسلمانوں کے قبل عام ہے ہاتھ رنگین کر کے سرز مین ہندکولا لہزار بنا دیا تھا اس وقت مولا ناحسین احمد مدنی اور میل اور محل اور کی گولیوں کی بوچھاڑ میں جان بھیلی پررکھ کرمسلمانوں کی جان و مال اور عزت و ناموس کی خاطر دبلی سہار نپور مراد آباد اور میرٹھ کے گلی کو چوں میں جان بھیلی پررکھ کرمسلمانوں کی جان و مال اور عزت و ناموس کی خاطر دبلی سہار نپور مراد آباد اور میرٹھ کے گلی کو چوں میں پھرر ہے تھے اور حقیقت ہے ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کا سہرا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے سرتھا۔ اور پاکستان کی قیادت کا سہرا حضرت ایک ہی مادر علی دارالعلوم دیو بند کا صدر اور پاکستان کی قیادت کا سہرا تھا اور دوسرا دارالعلوم دیو بند کا صدر کے فرزنداور ایک ہی استاذ شخ البند مولانا محمود الحدن دیو بند کا صدر مرتب مقا اور دوسرا دارالعلوم دیو بند کا صدر روحانی جانسی ہیں استاذ شخ البند مولانا محمود الحدن دیو بندی رحمة الله علیہ کے شاگر در شیداور حضرت شخ البند کے ساتھ می جانسین تھی گر ایک نے اپنے غور وفکر اور علمی اجتباد سے کا نگری کا ساتھ دیا اور دوسرے نے مسلم لیگ کے ساتھ رہنا ہے اجتباد کا شرق میں بیات سے دین ملکی اور سات انجام دیتے رہے ۔ اللہ تعالی ان حضرات اپنے اپنی رحمول کی بارش برسائے۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی " اور شیخ الاسلام حضرت مدنی " کے باہمی تعلقات کے بارے میں حضرت مولا نا پروفیسرانوارالحن شیرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ ' تجلیات عثانی'' میں فرماتے ہیں۔کہ:

مجاہداسلام حضرت مولا نا سیدحسین احمد مدنیؓ کی ذات مسودہ صفات سے کون ہے جو واقف نہیں۔ آپ حضرت شخ الہندؓ کے جان نثار پروانوں اور ممتاز شاگردوں میں سے ہیں جن کے متعلق ایک صحبت میں علامہ عثانی نے فر مایا تھا کہ ''مولا ناحسین احمد صاحب ہماری جماعت ہیں ایک مجامد شخصیت ہے۔' ستاکیس اٹھائیس سال سے دارالعلوم دیو بند ہیں حضرت شخ البندگی مند درس پرعلامہ انور شاہ صاحبؓ کے بعد متمکن ہیں۔ حضرت علامہ عثانی اور حضرت مولا نامدنیؓ دونوں ایک مادرعلی ایک ہی شخ کے روحانی فرزند ہیں ' دونوں پر دلالت مطابقی کی نسبت صادق آتی ہے یعنی شبیر اور حسین۔ احمد اور احمد اور دوسرے حسین احمد ہوتے ہوئے ان میں کوئی فرق معلوم ہوتا ہے جس ہتی کا نام احمد اس بنا ہے کہ ایک شبیر احمد اور دوسرے حسین احمد ہوتے ہوئے ان میں کوئی فرق معلوم ہوتا ہے جس ہتی کا نام حسین تھا اس کا نام شبیر تھا بہر حال علامہ عثانی کی وفات پر دارالعلوم دیو بند کے تعزیق جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے مولا ناحسین احمد مدنی نے فرمایا۔'' حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی کی شخصیت بے مثال تھی علم وفضل میں آپ کا پاید بلند تھا اور ہند وستان کے چیدہ علاء میں سے تھے مولا ناکے علم وفضل اور بلند پاید شخصیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا علمی طور پر ان کی شخصیت مسلمہ کل محمد تھی۔'' (الجمیعة دہلی ۱۲ دسمبر ۲۵ ء)

ای طرح تفسیرعثانی پرمولایا مدنی کے تاثرات گزشتہ اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں جس سے مولا نا مدنی کی نگاہ میں علامہ عثانی کاعلمی مقام اظہرمن الفتس ہے۔ بید ونوں حضرات حضرت شیخ الہندٌ کی آئکھ کے تارے اور دارالعلوم دیو بند کے مایہ ناز فرزند ہیں جن پراس ما درعکمی کو ہمیشہ فخر رہے گا یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کی دل سے قدر کرتے ہتے اور ایک دوسرے کے علم وفضل کے قائل تھے۔ وہ نفوس سعاوت سے بہت دور ہیں جوان میں باہمی آ ویزش کے نذر کرنے اور افتراق کی خلیج کو وسیع کرنے میں کوشاں رہے۔ رہا سیاسی نظریات اورا فکار کا اختلاف بیملم وفضل اور دانش وعقل کے خلاف نہیں۔اختلاف نظر وفکر سے انسانی فطرت کورونق نصیب ہوتی ہے بیس دانانے بتایا ہے کہ ایک گلشن علم کے دوخوبصورت پھولوں کو گلے کا ہار بنانے کی بجائے ان کی پتیوں کو افتر اق کی بادخزاں میں اڑا دیا جائے۔ان دونوں مایہ نازشخصیتوں کو قریب سے دیکھئے اور قریب لانے کی کوشش سیجئے اور علامہ عثانی کے پیغام کلکتہ اور خطبہ صدارت مسلم لیگ کانفرنس میرٹھ کی وہ عبارت پڑھئے جس میں علامہ عثانی نے مسلم لیگ کے حامیوں کومولا ناحسین احمد مدنی ؓ اور ابوالکلام آثر ارجیسی جلیل اُلقدر شخصیتوں کی شان میں گتاخیاں کرنے والوں کی پرزور مذمت کی ہےاوراسی طرح قائداعظم کو کافر کہنے والے کا نگریسیوں کی بھی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کی' علامہ نے لیگ اور کا نگریس کے معتقدین اور سیاستدانوں کو حداعتدال اور دائر ہ تہذیب میں رہ کر کام کرنے کی طرف پورے خلوص اور حسن نیت ہے توجہ دلائی ہے۔ خطبہ صدارت مسلم لیگ کا نفرنس میر ٹھ میں علامہ عثانی " نے مولا نامدنی " کے متعلق تحریہ زر مایا۔ '' بعض مقامات پر جو ناشا ئستہ برتاؤ مولا ناحسین احمد مدنی کے ساتھ کیا گیا ہے میں اس پر اظہار بیزاری کئے بغیرنہیں رہ سکتا مولا نا کی سیاسی رائے خواہ کتنی ہی غلط ہوان کاعلم وفضل بہر حال مسلم ہے اور ا پے نصب العین کے لئے ان کی عزیمت و ہمت اور انتقک جدو جہد ہم جیسے کا ہلوں کے لئے قابل عبرت ہے اگر مولا نا کواب مسلم لیگ کی تا ئید کی بنا پرمیرے ایمان میں خلل بھی نظر آئے یا میرے اسلام میں شبہ ہوتو مجھے ان کے ایمان اور ان کی بزرگی میں کوئی شبنہیں۔'' یہ تھے دونوں بزرگوں کے باہمی تعلقات اورمحبت بھرے تا ثرات کہ آپس میں کتنی قدر ومنزلت تھی۔ ّ الله تعالیٰ ہمیں ان کے متعلق ہرتنم کی بدگمانی سے بچائے۔ آمین۔

مفتی اعظم پاکستان سیدی و مرشدی حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب نورالله مرقد و فرماتے ہیں که دورارالعلوم دیو بند میں تھی تالم مولا نا سید حسین احمد مدنی جو حضرت شیخ الهند کے اخص تلا فدہ میں سے ہیں جو دارالعلوم دیو بند میں تعلیم سے فراغت پاکر تزکیۂ نفس کے لیے چند سال حضرت قطب عالم مولا نا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں رہے اور بالآ خران کے خلیفہ مجاز ہوئے اورا تھارہ سال تک مدینہ منورہ معجد نبوی میں علوم قرآن و حدیث کا درس دیا 'پھر اپنے استاد مکرم حضرت شیخ الهند کے ساتھ جہاد آزادی میں شرکت فرما کر چار سال مالنا جیل میں ان کے ساتھ رہے 'پھر رہائی کے بعد بھی اسی مشن کی تحمیل میں جدو جہد کرتے رہے اور سال مالنا جیل میں ان کے ساتھ رہے 'پھر رہائی کے بعد بھی اسی مشن کی تحمیل میں جدو جہد کرتے رہے اور سال مالنا جیل میں ان کے ساتھ رہے 'پھر رہائی کے بعد بھی اسی مشن کی تحمیل میں جدو جہد کرتے رہے اور سے معلی خدمات انجام دیتے رہے۔' (بحوالہ ما ہنا مدالر شید دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس اور ناظم تعلیمات کی حیثیت سے علمی خدمات انجام دیتے رہے۔' (بحوالہ ما ہنا مدالر شید دارالعلوم دیو بند نم برص ۱۳۵۸)

الحاصل آپ ساری زندگی اسلام اور ملک وملت کی خدمت میں مصروف رہے اور آخر کاریہ مردحق ۱۳ جمادی الا وّل ۱۳۷۷ هے بروز جمعرات بعد نماز ظهرا پنے مالک حقیقی ہے جا ملے۔ اناللّٰہ وانا الیہ راجعون ۔

ہزاروں عقیدت مندوں نے شیخ الحدیث مولانا محد زکریا صاحب کا ندھلوی مدظلہ کی امامت میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی قبرستان قاسمی دیو بند میں تدفین عمل میں آگی حق تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فر مائے۔ آمین ثم آمین ۔

(تفصیلی حالات آپ کی خو دنوشہت سوانخ نقش حیات میں ملاحظہ فر مایئے )

ér}

رئيس المناظرين ومنطق حسن جا ند بوري رحمة الدعليه

ولاوت: ١٢٨٥ه

وفات • ساھ

## رئيس المناظرين حضرت مولانا سيد مرتضلي حسن جإند بوريَّ (مولانا عطاء الرحمٰن رحمانی مدرسة تجوید القرآن رحمانیه ڈیرہ اساعیل خان)

#### ولادت:

آپ کی ولادت ۱۲۸۵ اے گل بھگ ہوئی۔ آپ کے والد کیم سید بنیادعلی صاحب قصبہ چاند پورضلع بجنور کے مشہور اور حاذق طبیب تھے آپ کے اجداد بین عارف باللہ شیخ طریقت اور صاحب کرامات جناب سید عارف علی شاہ صاحب سے جن کا سلسلہ نسب حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جاماتا ہے۔ تعدد

#### تعليم:

آپ درس نظامی کی تعلیم کے لئے کے 119ھ میں دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے۔ آپ ہمیشہ اپنی جماعت میں اعلیٰ وامتیازی نمبر حاصل کرتے رہے۔ آپ ہمیشہ اپنی جماعت میں اعلیٰ وامتیازی نمبر حاصل کرتے رہے۔ آپ کے جلیل القدر اور ممتاز اساتذہ میں مولانا محمد یعقوب نا نوتویؓ ' حضرت شخ الہندؓ 'مولانا ذوالفقارعلیؓ' مولانا محمدمحمودؓ اور مولانا منفعت علی شامل تھے۔

دارالعلوم دیو بند سے فراغت کے بعد حضرت گنگوہیؓ کی خدمت میں رہ کر مکرر دورہ ٔ حدیث پڑھا اور فیض صحبت حاصل کیا۔فن معقولات میں معقولات کے نامور اور مشہور استاذ حضرت مولا نا احمد حسن صاحب کا نپوری کی اعلیٰ کتب پڑھ کراس فن میں مہارت تامہ حاصل کی۔

#### مراجعت وطن :

تخصیل علم سے فراغت کے بعد آپ اپنے وطن چاند پور واپس آ گئے اور اپنے والد کے مطب میں مشغول ہو کر تشخیص امراض وتجویز نسخہ جات میں اور فن دوا سازی میں بدرجہ کمال عبور حاصل کیا۔ اب آپ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر و حاذ ق طبیب بھی تھے۔

#### يرريشن:

اسی زمانہ میں مولانا منورعلی صاحب خلیفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحبٌ مہاجر مکی نے در بھنگہ کے قریب مدرسہ

امدادیہ قائم کیا اور حضرت تھانویؒ ہے ایک قابل مدرس کی فرمائش کی۔ حضرت تھانویؒ کی فرمائش پر آپ طبی شغل جھوڑ کر در بھنگہ تشریف لے گئے اور وہاں علمی درس میں مصروف ہو گئے۔ ایک زمانہ تک و ہیں صدر مدرس رہے پھر پچھ عرصہ مدرسہ امدادیہ مراد آباد میں صدر مدرس رہے۔ ۱۹۲۰ء میں حضرت شنخ الہندؒ نے مالٹا ہے واپسی پر پھر دارالعلوم دیو بند میں واپس آنے کا حکم دیا اور حضرت حافظ محمد احمد صاحبؒ اور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نے غیر معمولی اصرار فرمایا۔ چنانچہ آپ دارالعلوم دیو بند تشریف لے گئے۔ جہاں آپ کوناظم تعلیمات مقرر کیا گیا۔ ساتھ ہی سلسلہ تدریس بھی جاری رہا۔

بیعت وارشاد:

تعلیم سے فراغت کے بعد مولا نا شاہ رفیع الدین صاحب خلیفہ حضرت شاہ عبدالغی صاحب ہوئے اور حضرت شاہ صاحب کی صحبت میں رہ کرتعلیم و تربیت سے مستفیض ہوئے۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کے انتقال کے بعد حضرت گنگوہ کی سے بیعت کی اور مکر رحدیث پڑھی اور تعلیم و تربیت وارشاد سے ایک عرصہ تک مستفیض زہے۔ زمانہ قیام کا نپورا کثر مولا نافضل الرحمٰن صاحب کی مراد آبادی کی خدمت میں برابر حاضر ہوتے رہے۔ حضرت گنگوہ کی کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت شیخ الہند کی طرف رجو کیا۔ پھر حضرت شاہ عبدالرجیم اپوری کی سر پرسی میں زندگی بسر کر نے کے بعد آپ نے دخترت شیخ الہند کی طرف رجو کی سے مولکیری کو اپنا سر پرست اور مربی بنایا۔ حضرت مولا نامحم علی صاحب مولکیری کو اپنا سر پرست اور مربی بنایا۔ حضرت مولکیری کے بعد آپ نیا بزرگ و سر پرست حضرت تھا نوی کو بنا لیا۔ باوجود کی حضرت تھا نوی آپ کے ہم عصر تھے۔ اور دونوں محضرات نے اپنا بزرگ و سر پرست حضرت تھا نوی کو بنا لیا۔ باوجود حضرت تھا نوی سے آپ کو تعلق اور عقیدت ایسی ہی حضرات نے ایک بی اسا تذہ سے استفادہ کیا تھا لیکن اس کے باوجود حضرت تھا نوی سے آپ کو تعلق اور عقیدت ایسی ہی حضرات نے ایک بواسلا ف سے تھی۔

#### مج بيت الله:

فراغت علوم کے بعد جب آپ اپ والد کے پاس طبی مشغلہ میں مصروف تھے۔ اس زمانہ میں جناب محکیم بنیاد علی صاحب اپنے دونوں صاجز ادوں کو ہمراہ لے کر جج کے لئے روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت حاجی صاحب مہا جرکی بقد حیات تھے۔ حکیم صاحب کو حضوت حاجی صاحب سے بے حدعقیدت تھی اور حضرت حاجی صاحب کو بھی ان سے خصوصی تعلق تھا۔ حکیم صاحب نے مع مولا نا چاند پوری جج کی سعادت حاصل کی۔ اور ساتھ ہی حضرت حاجی صاحب کی صحبت سے بھی فیض یاب ہوتے رہے۔ بعد فراغت جج حکیم صاحب کا مدینہ منورہ ہی میں انقال ہو گیا۔ صاجز ادگان کو محبت سے بھی فیض یاب ہوتے رہے۔ بعد فراغت جج حکیم صاحب کا مدینہ منورہ ہی میں انقال ہو گیا۔ صاجز ادگان کو محبم صاحب کی جدائی کا بے عدصد مہ ہوا۔ حضرت حاجی صاحب مہا جرکی نے دونوں کی سر پرسی فر مائی اوران کو سلی و تشفی حکیم صاحب کی جدائی کا بے عدصد مہ ہوا یا چاند پوری جج کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو وہاں سے کتب علمیہ کا کافی د نجرہ خرید کر لائے تھے۔ تیسری مرتبہ آپ نے حضرت شخ الہندگی رفاقت میں جج کیا۔ اس سفر میں مخصوص رفقاء شامل ذخیرہ خرید کر لائے تھے۔ تیسری مرتبہ آپ نے حضرت شخ الہندگی رفاقت میں جج کیا۔ اس سفر میں مخصوص رفقاء شامل تھے جب فریضہ جج کیا دور ان مرتبہ کے بعد سب لوگ مدینہ منورہ پنچ تو بھی عرصہ قیام کے بعد مولا نا مرتفی حس صاحب کوامیر تھے جب فریضہ جج کیا دائیگی کے بعد سب لوگ مدینہ منورہ پنچ تو بھی عرصہ قیام کے بعد مولا نا مرتفی حسن صاحب کوامیر

قافلہ بنا دیا تھا۔ کیونکہ مولوی صاحب موصوف کو انظام سے خاص دلچپی تھی اور منجملہ دیگر کمالات کے اس میں بھی ان کو خاص کمال تھا مولوی صاحب موصوف نے ہرفتم کا انظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا اور جملہ خد مات نوبت بنوبت انجام پاتی تھیں۔ چونکہ تمام رفقاء 'اہل علم ایک نداق تھے اس لئے نہایت خوش اسلو بی سے یہ سفر فرحت و سرور کے ساتھ طے ہوا۔ (سفرنا مہشنخ الہندص ۲۵)

### دعوت وتبليغ:

مولا نا چاند پوریؒ اپنے دور کے مشہور و مقبول مقرر تھے۔ ملک کے اطراف وا کناف کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ ہوگا جو
آپ کے مواعظ حسنہ سے مستفید نہ ہوا ہو۔ آپ کوفن تقریر میں ملکہ تا مہ حاصل تھا۔ آپ اکثر فر مایا کرتے کہ وعظ سے قبل
دل میں کوئی مضمون نہیں ہوتا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد ہی مضمون اس وقت ذہن میں آتا ہے۔ اس پر بعونہ تعالی تقریر شروع
کر دیتا ہوں آپ کی تقریر پندونصائح کے ساتھ لطا گف علمیہ و نکات حکمیہ معرفت 'عبادات 'قصص و حکایات سے حملو ہوتی
تھی۔ آپ کوفن مناظرہ میں بھی یدطولی حاصل تھا۔ آریہ ساج کے مشہور و معروف مقرر پنڈت رام چندر سے امرو ہہ میں
مناظرہ ہوا اور پنڈت کولا جواب ہوکر دبلی واپس جانا ہڑا۔

#### تصنيف و تاليف:

آپ نے باطل فرقوں کے خلاف بکٹرت رسائل تصنیف فر اگئے۔ ابتداء میں جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی
کی تر دید میں بکٹرت رسائل تصنیف کئے۔ جن میں سے چند رسائل بنام '' مجموعہ رسائل چاند پوری'' پاکستان میں انجمن
ارشاد اسلمین لا ہور کی طرف سے طبع ہو چکے ہیں۔ آپ کے زمانہ قیام مراد آباد میں آریہ ساج مراد آباد کی جانب سے
بنام اہل مراد آباد متعدد سوالات شائع کئے گئے تھے۔ مولا نُانے ان کے جواب میں بے مثال جوابی رسائل تحریر فرمائے۔
آپ نے قادیا نیت کے رد میں بھی بہت سے رسائل تحریر فرمائے جواس وقت خصوصیت کے ساتھ پنجاب صوبہ
سرحد میں بہت مقبول اور پندیدہ ہوئے۔ جن میں سے پچھ رسائل بنام ''مجموعہ رسائل'' مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی
طرف سے طبع ہو چکے ہیں جس میں درج ذیل رسائل شامل ہیں۔

فتح قادیان کامکمل نقشہ جنگ مرزائیوں کو چیلنج وادیان میں قیامت خیز زلزلهٔ مرزائیت کا خاتمهٔ مرزائیت کا جنازہ بے بے گوروکفن مرزائیوں سے خدائی مباہله مرزااور مرزائیوں کو دربار نبوت سے چیلنج والا بطال لاستدلال الدجال تعلیم الخبیر فی حدیث ابن کثیر مرزائیوں کے گلے میں لعنت کا طوق صاعقہ آسانی برقادیانی واس کے علاوہ مولانا کارسالہ ''اشد العذاب علی مسلیمۃ الفنجاب'' بھی ہے۔

مولا ناردمرزائیت کے سلسلہ میں اپنے رسائل کے متعلق نہایت پراعتاد لہجہ میں فرماتے ہیں۔ ''مسلمانوں کے پاس اگر کفریات مرزا' اول اسبعین' دوسری سبعین' یعنی یہی مرزائیت کا جنازہ' دفع العجاج' مرزائیت کا خاتمہ مرزائیوں کی تمام جماعتوں کو چیلنج صرف یہی رسائل اوراشتہارات ہوں تو بڑے سے بڑا مرزائی بھی خدا چاہے ایک ادفی مسلمان سے بات نہ کر سکے گا۔ اور ان رسائل میں عام فہم باتیں ہیں جو لا جواب ہیں اور بفضلہ تعالیٰ لا جواب ہیں۔ بڑا ہی مایہ نازمسئلہ جو مرزائیت کا لب لباب ہے بلکہ تخم اور درخت اور پھل پھول وہی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونا اور کسی مثل میٹے کا عروج اور نزول جسمانی کا محال ہونا یہ بھی اس رسالہ میں بفضلہ تعالیٰ مرزاصا حب کے اقرار سے ایسا ثابت ہوا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ مرزائی جواب نہیں دے سکتے چاہے سب کے سب متفق ہو جائیں اور ہمت ہو تو متفق ہوکر دیکھ لیں۔ اپنی طرف سے پچھ کہا ہی نہیں۔ مرزاصا حب کی عبارات ہیں اور ان کا مطلب ہے۔''

(مجموعه رسائل ص۲۳)

'' تاریخ دارالعلوم دیو بند'' میں آپ کا سوانحی تذکر ہُ تھیم الاسلام مولا نا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں کیا ہے:

''آپ مولا نامحمہ بعقوب صاحب کے ارشد تلاندہ میں سے اور حضرت تھا نوی کے ہم عصروں میں سے تھے۔ ذک طباع اور تیز فہم علاء میں سے تھے۔ آپ کی تقریر مشہور اور معروف تھی زبر دست مناظر تھے مبتدعین اور قادیا نیول کو تا بہ دروازہ آپ ہی نے پہنچایا۔ عرصہ دراز تک در بھنگہ اور مراد آباد میں صدارت تدریس کے فرائض انجام دیئے اور آخر میں دارالعلوم کے عہدہ نظامت تعلیم اور پھر نظامت تبلیغ پر فائز ہوئے۔ دارالعلوم میں درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آپ کی نمایاں اور غیر معمولی خطابت نے ملک کے گوشہ گوشہ کو مستقیض کیا۔ آپ کو رد بدعات اور رد قادیا نیت سے خاص شخف تھا۔ اور اس سلسلہ میں آپ کی بہت کی قابل قدر تصانیف ہیں جوطبع ہو چی ہیں ہے' (تاریخ دارالعلوم دیو بند) وطن واپسی :

چونکہ عوارضات ضعف پیری عیاں ہو چکے تھے۔اس لئے تقریباً نصف صدی سے زائد اپنے وطن چاند پور سے باہر رہ کر واپس آ گئے اوریہاں صرف ذکر وعبا دات اور اور ادبیں تا حیات مصروف رہے۔

#### وفات:

دسمبرا 190ء میں آپ کوعشاء کے وضو کے بعد معمولی سردی معلوم ہوئی کچھ دیر بعد حرارت ہوگئی۔ آپ نے نماز عشاء ادا فرمائی اس کے بعد پھر وہی سردی کی کیفیت طاری ہوگئی اور حالت غشی طاری ہوگئی۔ اس حالت میں بھی زبان متحرک اور مصروف ذکر رہی۔ پچھ ہوش آنے پر ذکر میں آواز بلند ہو جاتی تھی۔ تقریباً ایک ہفتہ تک یہی حالت رہی۔ ذکر کے سوا زبان سے پچھ نہیں نکاتا تھا۔ اس عرصہ میں توجہ الی اللہ کے ساتھ ذکر کر تے رہے۔ ۲۱ دسمبرا 190ء کو بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے انتقال فرمایا۔ رحمہ اللہ رحمة واسعة ۔

بیں علائے حق از سیدمحمد اکبر شاہ جام پوری:

# حضرت مولا نا سيد مرتضلى حسن حياند بوري وري مصرت مولا نا سيد مرتضلى حسن حياند بوري

صدرالمبلغین 'مناظراسلام' مجاہر تحفظ ختم نبوت حضرت مولا نا سید مرتضی حسن صاحب جاند پوری رحمة الله علماء حقد کے اس قافلہ سے تعلق رکھتے ہیں جوا پنے اسلاف کی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے دین متین کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں اور تمام زندگی خدمت اسلام اور خدمت مسلمین میں گذار دیتے ہیں۔

آ یہ ۱۲۸۵ ھے کو قصبہ جیا ند پورضلع مجنور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حکیم سید بنیا دعلی صاحب ضلع بجنور کے مشہوراور حاذ ق طبیب تھے۔ آپ کے اجداد میں عارف باللہ شنخ طریقت اور صاحب کرامات بزرگ حضرت سید عارف علی شاہ صاحب تھے جن کا سلسلہ نسب حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جاملتا ہے۔ آپ درس نظامی کی پنجیل کے کیے ۱۲۹۷ھ میں مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوگئے اور بڑی امتیازی شان سے سند فراغت تعلیم حاصل کی ۔ آپ کے جلیل القدر اورممتاز اساتذہ میں استاد الاساتذہ حضرت مولا نامجمہ یعقوب صاحب نا نوتو گ' شیخ الہند حضرت مولا نامحمود الحن ديو بنديٌّ حضرت مولاً نا ذوالفقارعلي ديو بنديٌّ اور حضرت مولا نا رشيد احمد صاحب "كنُّلوبيٌّ كي خدمت میں ایک عرصہ تک رہ کر دورۂ حدیث پڑھا اور فیض صحبت حاصل کیا۔ چونکہ آپ کوفن معقولات سے خاص دلچیبی تھی اس لئے اس فن میں مخصیل کمال کی غرض سے معقولات کے نامور اور ماہر استاذ مولا نا احمد حسن صاحبؓ کی خدمت میں کا نپور حاضر ہوئے اورمعقولات کی اعلیٰ کتب پڑھ کر اس فن میں کمال ومہارت تامہ حاصل کی پخصیل علم سے فراغت کے بعد آپ اپنے وطن حیاند پور واپس آ گئے اور اپنے والد کے مطب میں مشغول ہو کرتشخیص امراض وتجویز نسخہ جات وفن دوا سازی میں بدرجہ کمال حاصل کیا اور ایک جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر و حاذ ق طبیب بھی بن گئے۔اسی زمانہ میں مولا نا منورعلی صاحب خلیفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکیؓ نے در بھنگہ کے قریب مدرسہ امدادیہ قائم کیا اور تھیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نویؒ ہے ایک اعلیٰ و قابل مدرس کی فر مائش کی تب تھیم الامت حضرت تھا نویؓ کی فر مائش پر آپ طبی شغل حچھوڑ کر در بھنگہ تشریف لے گئے اور وہاں علمی درس میں مشغول ہو گئے اور ایک ز مانہ تک و ہیں صدر مدرس رہے۔ پھر کچھ عرصہ مدرسہ امدادیہ مراد آباد میں رہے اس دوران میں آپ نے آ رہے ساج کے رد

میں متعدرسائل تحریفر مائے اور بابو رام چند رہے مشہور تاریخی مناظرہ کیا۔ ۱۹۲۰ء میں حضرت شخ البند ؒ نے مالٹا سے واپسی پر پھر دارالعلوم دیو بند واپس آ نے کا حکم دیا اور مولانا حافظ محد احمد صاحب قائی ؒ اور مولانا حبیب الرحمٰن عثانی ؒ نے غیر معمولی اصرار فر مایا چنانچہ آپ دارالعلوم دیو بند تشزیف لے گئے جہاں آپ کو ناظم تعلیمات مقرر فرما دیا گیا' ساتھ ہی سلمہ تدریس بھی جاری رہا۔ اس دور میں آپ نے قادیا نیت کے ردمیں بکثرت رسائل تحریفر مائے جوخصوصیت کے ساتھ پنجاب وصوبہ سرحد میں بہت مقبول اور پندیدہ ہوئے چونکہ عوارضات ضعف پیری عیاں ہو چکے تھے اس لئے تقریباً ساتھ پنجاب وصوبہ سرحد میں بہت مقبول اور پندیدہ ہوئے چونکہ عوارضات ضعف پیری عیاں ہو چکے تھے اس لئے تقریباً مصدی سے زائد اپنے وطن چاند پورسے باہر رہ کر واپس آ گئے اور یہاں صرف ذکر وعبادت اور اور ادبیں تا حیات مصروف رہے آپ کے علمی شغف کا یہ حال تھا کہ آپ کی تمام عمر کا ذخیرہ تقریباً آٹھ دس ہزار کتب ختجہ کی صورت میں موجود ہے۔

تحریک ختم نبوت اور تحریک پاکتان میں آپ نے بھر پور حصہ لیا اور پورے برصغیر کا دورہ فرماتے رہے تحریک پاکتان میں اپنے رفقاء شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ عثانی' مفتی اعظم مولا نا محمد شفیع دیو بندی' مولا نا ظفر احمہ عثانی' مولا نا مفتی عبدالکریم محمت ولا نا شغیر علی تھا نوی رحمۃ الله علیم کے شانہ بٹانہ کام کیا اور قائد اعظم اور دوسرے مسلم لیگی زعماء کو علیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی کے نقطہ نظر ہے آگاہ فرماتے رہے۔ قادیا نیت کے خلاف ملک کے کونے کونے کا دورہ کیا اورمولا نا مفتی محمد شفیع مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی اور مولا نا سید بدر عالم میر شفی کے ہمراہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں مرزائیت کے خلاف تقریریں اور مناظرے کرتے رہے۔

بہر حال آپ حضرت علیم الامت کی طرح اس دور کے مشہور ومعروف مقرر واعظ اور مناظر سے ملک کے اطراف واکناف کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ ہوگا جوآپ کے مواعظ حسنہ ہے مستفید نہ ہوا ہو۔ آپ گون تقریر میں ملکہ تا مہ حاصل تھا۔ آپ فر مایا کرتے سے کہ وعظ ہے قبل دل میں کوئی مضمون نہیں ہوتا خطبہ پڑھنے کے بعد جو بھی مضمون اس وقت ذہن میں آتا ہے ای پر بعونہ تعالی تقریر شروع کر دیتا ہوں۔ آپ کو تقریر پندونصا کے کے ساتھ لطا نف علمیہ و نکات حکمیہ معروت عبادات ، قصص و حکایات ہے مملو ہوتی تھی۔ آپ کوفن مناظرہ میں ید طوالی حاصل تھا۔ ابتداء میں مولا نا احمد رضا خال بریلوی کی تر دید میں بکثر ت رسائل تھنیف فر مائے۔ آپ کے زمانہ قیام مراد آباد میں آریہ ساج مراد آباد کی جانب سے بنام اہل مراد آباد متعدد سوالات شائع کئے گئے تھے۔ مولا نانے ان کے بے مثال جوابی رسائل تحریر فر مائے۔ ای زمانے میں آریہ ساج کر وہ ہوا اور پنڈت کولا جواب ہوکر وہ ہی واپس میں آریہ ساج کے مشہور ومعروف مقرر پنڈت رام چندر سے امر و ہہ میں مناظرہ ہوا اور پنڈت کولا جواب ہوکر وہ ہی واپس جانا پڑا۔ فراغت علوم کے بعد جب آپ اپ ولاد کے پاس طبی مشغلہ میں مصروف سے ای زمانہ میں عکیم بنیا دعلی اپ جانا پڑا۔ فراغت علوم کے بعد جب آپ اپ اپ وقت حضرت حاجی امداد اللہ کھی تید دیات سے علیم صاحب کو حضرت حاجی صاحب نے حصوصی تعلق تھا۔ عکیم صاحب کے معرود نا چا تھا۔ کا مواد آباد کر ایک ساج سے خصوصی تعلق تھا۔ کیم صاحب نے مع مولا نا چا نہ حاجی صاحب نے حصوصی تعلق تھا۔ کیم صاحب نے مع مولا نا چا نہ حاجی صاحب سے خصوصی تعلق تھا۔ کیم صاحب نے مع مولا نا چا نہ حاجی سے مولا نا چا نہ

پوریؒ مج کی سعادت حاصل کی اور ساتھ ہی حضرت حاجی صاحبؒ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے بعد فراغت مج کیم صاحب کا مدینہ منورہ میں ہی انقال ہو گیا۔صاحبزادگان کو کیم صاحب کی جدائی کا بے حدصد مہ ہوا۔ حضرت حاجی صاحبؒ نے دونوں صاحبزادوں کی سر پرسی فرمائی اوران کو تیلی وشفی دیتے رہے۔ دوسری مرتبہ جب مولانا چاند پوریؒ جج کے لیے مکہ مکر مہتشریف لے گئے تو وہاں سے کتب علمیہ کا کافی ذخیرہ خرید کر لائے تھے۔ تیسری مرتبہ آپ نے حضرت صاحبؒ کے علاوہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحن دیو بندیؒ کی رفاقت میں جج کیا۔ اس سفر میں صرف مخصوص رفقاء شامل صاحبؒ کے علاوہ حضرت شیخ الہند مولانا مجمود الحن دیو بندیؒ کی رفاقت میں جج کیا۔ اس سفر میں صرف مخصوص رفقاء شامل سے جب فریضہ جج کی ادائیگی کے بعد سب لوگ مدینہ منورہ پہنچ تو کچھ عرصہ قیام کے بعد مولانا چاند پوریؒ اور دیگر رفقاء کو حضرت شیخ الہند نے واپسی وطن کا حکم دیا چنانچے آپ ہندوستان تشریف لائے۔

آ پ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت مولا نا شاہ رفیع الدین صاحب خلیفہ حضرت شاہ عبدالغنی وہلوگ ہے بیعت ہوئے اور حضرت شاہ صاحب کی صحبت میں رہ کرتعلیم وتربیت سے مستفیض ہوئے اور زمانہ قیام مکہ معظمہ حضرت حاجی امداد الله صاحب کی خدمت میں رہ کراستفادہ فر مایا۔حضرت شاہ رفیع الدین کے انتقال کے بعد حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ سے بیعت کی اور مکرر حدیث پڑھی اور تعلیم وتربیت وارشاد سے ایک عرصہ تک مستفیض ہوتے رہے۔ زمانہ قیام کا نپورا کثر حضرت مولا نافضل الرحمٰن عجم مراد آبادی کی خدمت میں برابر حاضر ہوتے رہے۔حضرت گنگوہی کے انقال کے بعد آپ نے حضرت شیخ الہند کی طرف رجوع کیا' پھر حضرت شاہ عبدالرجیم رائپوریؒ کی سر پرسی میں زندگی بسر کرنے لگے ان کے انتقال کے بعد حضرت مولا نامحم علی مونگیری کوسر پرست و مر بی بنایا۔حضرت مونگیری کے انتقال کے بعد آپ اکثر فر ما یا کرتے تھے کہ'' سب ہی بزرگ اور سر پرست اللہ کو پیارے ہو گئے بڑا بدنھیب ہے وہ مخض جس کا کوئی سر پرست یا بزرگ نہیں' بھائی میں نے تو اب اپنا بزرگ وسر پرست حضرت تھیم الامت مولا نا تھانوی کو بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ مولا نا تھا نوی کے فیوض جار بیہ سے مجھ کوبھی مستفید فر مائے ۔'' باوجود یکہ مولا نا تھا نویؒ آپ کے ہمعصر تھے اور دونوں حضرات نے ایک ہی اساتذہ سے استفادہ کیا تھالیکن اس کے باوجود حضرت تھانویؓ ہے آپ کوتعلق وعقیدت ایسی ہی تھی جیسے ا کابر واسلاف سے تھی اور حضرت تھانوی کو بھی نسبت بیعت سے قبل آپ سے خصوصیت رہی۔ چنانچہ جب بھی آپ تھا نہ بھون تشریف لے گئے حضرت تھانویؓ نے آپ کواپنا مہر بان اورخصوصی مہمان بنایا اور بعد ظہرمجلس ارشاد میں کسی کو بولنے کی جراًت نہ تھی صرف مولا نا جاند پوریؓ اس ہے مشتنیٰ رہے اور آپ اکثر علمی سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ زمانہ قیام تھانہ بھون میں آپ کے صاحبز ادوں اور قریبی عزیز وں کومولا نا تھانو گٹے نے مدعو کیا۔مولا نا جاند پورگ نے حضرت تھانوی قدس سرہ سے درخواست کی کہ آپ ان جاروں کو بیعت فر مالیں۔حضرت تھانویؓ نے درخواست منظور فر ماتے ہوئے کہا کہ آپ کے ساتھ پیخصوصیت ہے اور اسی خصوصیت کی بنا پر اور آپ کے صرف ایک مرتبہ کہنے پر ان حیاروں لڑکوں کو بیعت کرتا ہوں ۔

الغرض ساری زندگی خدمت اسلام میں مصروف رہے۔ دسمبرا<u>ہ 19 ہو</u> کوعشاء کے وضو کے بعد سردی معلوم ہوئی اور نماز کے بعد حرارت بھی ہوگئ اس حالت میں زبان متحرک اور مصروف ذکر رہی۔ ایک ہفتہ تک یہی حالت رہی آخر کار اکا دسمبرا<u>ه 19 ء</u>کو بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اپن جان جان آفریں کے سپردکر دی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آسان تیری لحد پرشینم افشانی کرے۔

**6** (6) **6** 

and ord



سيدالملت علامه سيرسليمان ندوي رحمة الله عليه

ولات:۲۰۳۱ ه

وفات:۲۲اھ

بیں علائے ت از سید اکبرشاہ بخاری: ناظم اعلیٰ مدرسہ اشر فیہ احتشام العلوم:

# سيدالملت حضرت علامه سيدسليمان ندوى رحمة الله عليه

آ پ۳۲ رصفر ۱۳۰۱ ہے مطابق ۲۲ رنوم ر ۱۸۸۴ء کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حکیم ابوالحن صاحب ایک ممتاز و متین عالم دین تھے اور آپ کا وطن بہار کے ضلع پٹنہ میں ویسنہ کا علاقہ ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے گھر ہی میں حاصل کی۔ کیونکہ آپ کا سارا گھر انہ علمی تھا۔ ابتدائی اور متوسط تعلیم کے بعد ۱۹۰۱ء میں آپ ندوۃ العلماء کھنو میں واضل ہوئے۔ جہاں سے پانچ سال تک حصول تعلیم کے بعد ۱۹۰۱ء میں فراغت و تھیل کی سند ملی۔ اسی ماحول میں آپ کو علامہ شبلی جیسے مشہور زمانہ اور یب مورخ ، متکلم ، فلفی ، محقق ومفکر کی تربیت و تگہداشت کا ماحول میسر آیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قیام کے دوران آپ نے جو کچھ حاصل کیا اس میں بعض دیگر اسا تذہ کرام کا بھی حصہ قابل ذکر ہے۔ اس سلسلہ میں مولا نامجہ فاروق ، مولا ناحفیظ اللہ مفتی عبداللطیف اور مولا ناعبدالحی وغیرہ شامل ہیں۔

آپ کی ذہانت اور علیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے۔ جب دارالعلوم کے فارغ التحصیل طلباء کی دستار بندی کے سلسلہ میں مارچ 2-19ء میں کھنو کے وسیع ہال میں جلسہ دستار بندی منعقد ہوا تو اس جلسے کی صدارت مولا نا غلام محمد فاضل ہوشیار پوری نے کی۔ اس جلسہ میں بڑے بڑے ماہر فن علم وفضل شریک تھے۔ حضرت علامہ سیدسلیمان ندوی کو عین وقت پر جلسہ عام میں عربی میں تقریر کرنے کے لئے کہا گیا اور خواجہ غلام الثقلین مرحوم نے موضوع تقریر' ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کیوں کر ہوئی' مقرر کیا۔ آپ نے اس موضوع پرعربی میں اپنے خیالات ظاہر کرنے شروع کئے ہر طرف طرف سے احسنت اور آفرین کی صدائیں بار بار بلند ہور ہی تھیں۔ اور تمام جلسہ موجوج سے اس منظر کو دیکھ کر آپ کے استاذ علامہ شبلی مرحوم نے جوش مسرت میں اپنے سرسے عمامہ اتار کر حضرت علامہ ندویؓ کے سر پر باندھا جو آپ کے واستاذ علامہ ندویؓ کے سر پر باندھا جو آپ کے واستاذ علامہ ندویؓ کے سر پر باندھا جو آپ کے واستاذ علامہ ندویؓ کے سر پر باندھا جو آپ کے واستاذ علامہ ندویؓ کے سر پر باندھا جو آپ کے واستاذ علامہ ندویؓ کے سر پر باندھا جو آپ کے واستاذ علامہ ندویؓ کے سر پر باندھا جو آپ کے واستاذ علامہ نے کئے طرۂ امتیاز بن گیا۔

دینی وعلمی کارناہے:

مختلف علموم وفنون کے حصول سے فارغ ہونے کے بعد جالیس برس تک مسلسل آپ علمی تحقیقی اور تصنیفی مشاغل میں

مصروف رہے۔فراغت کےفوراً بعد''الندوہ'' جیسے بلند پاپیہ خالص علمی ماہنا ہے کا آپ کو نائب مدیر بنا دیا گیا۔ رسالے ک ادارت برائے نام تھی اصل میں بیا کی شعبۃ تصنیف و تالیف تھا۔ اس رسالے کا معیار اس قدر اعلیٰ تھا کہ ملک کے چیدہ چیدہ اہل قلم کے مضامین ہی اس میں ترتیب اشاعت ہو سکتے تھے۔

علامہ ندویؒ کے معاصر شہیر مولا نا عبد الماجد دریا آبادی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ:
''نگاہیں جس شوق اور بے تابی سے علامہ ٹبلُ کی تحریروں کی منتظر رہتی تھیں اس سے پچھ کم اشتیاق حضرت علامہ سیدسلیمان ندوی کے علمی افا دات کا بھی نہیں رہتا تھا۔'' (صدق جدید ۲۲ر جنوری ۱۹۵۴ء) حضرت علامہ مرحوم نے اس زمانے میں جس قتم کے مضامین سپر دقلم کئے ان کی اہمیت' وقت پہندی اور گونا گونی کا اندازہ آپ چندمضامین کے عنوانات ہی سے کرسکیس گے۔

''اشتراکیت اور اسلام''۔علم ہیئت اور مسلمان۔''اسلامی رصد خانے''۔'' مسئلہ اُرتقاء''۔''برنا بہ کی انجیل''۔ ''مکررات القرآن''۔''طبقات ابن سعد کا تعارف''۔''قیامت ایمان بالغیب''۔وغیرہ سیدسلیمان ندویؓ کی علمی قابلیت و جامعیت کا اعتراف عظیم اہل علم اور اساتذہ نے کیا۔ علامہ نبلی اس سلسلہ میں اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ندوۃ العلماء کے اجلاس منعقدہ ۱۹۱۲ء میں اپنے خطبہ میں برملافر مادیا۔

"ندوہ نے کیا کیا؟ کچھ ہیں کیا 'صرف ایک سلیمان کو پیدا کیا تو یہی کافی ہے۔''

اس زمانے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کھنو میں جدید عربی اور علم کلام کے ایک اعلیٰ استاذ کی ضرورت پیش آئی۔
علامہ جبلیؓ نے بیا ہم مند درس اپنے اس جوان عمر کیکن پختہ علم شاگر د کے سپر دکر دی اور وقت نے ثابت کر دیا کہ بیا نتخاب
بلا شبہ لا جواب تھا۔ بیاس وقت کی بات ہے جب علالمہ ندوی کی عمر صرف پچپس سال کے لگ بھگتھی۔ تدریس وتعلیم کا بیہ
سلسلہ وقفوں کے ساتھ عرصے تک جاری رہا۔ اس زمانۂ تدریس میں جن ممتاز طلباء نے علم حاصل کیا ان میں مولا نا مسعود
عالم ندوی۔ مولا نا محمد ادریس مگرامی اور مولا نا شاہ معین الدین کے اساء قابل ذکر ہیں۔

۱۹۱۲ء میں برصغیر کی سیاست میں اسلامی اتحاد کی تحریک پیدا ہوئی تو مولا نا ابوالکلام آزاد کلکتہ ہے اپنا شہرہ آفاق رسالہ ہفت وار''الہلال'' نکال رہے تھے۔ انہوں نے ان حالات میں حضرت علامہ ندوی کی معاونت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے الہلال کے ادارہ تحریر میں شامل ہونے کے لئے زور دیا۔ مولا نا آزاد کی اس خواہش وکوشش پر علامہ شبلی نے خود علامہ سیدسلیمان ندوی کو یہی مشورہ دیا اور آپ آزاد صاحب کے ساتھ مل کرتح رہے میدان میں علمی وادبی خدمات سرانجام دینے گئے۔ آج تک چاردا نگ عالم میں''الہلال'' کی علمی وادبی اور سیاسی خدمات کا جوشہرہ ہے بلا شبہ اس میں علامہ سیدسلیمان ندوی کی کوششوں کا بھی ایک بڑا حصہ ہے۔ پھی عرصہ بعد آپ' الہلال'' کی معاونت چھوڑ کر پونے میں درس و تعلیم کی غرض سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ادارت کا کام اس قدر متاثر ہوا کہ آزاد صاحب ان الفاظ میں درس و تعلیم کی غرض سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ادارت کا کام اس قدر متاثر ہوا کہ آزاد صاحب ان الفاظ میں

علامه صاحب سے واپس چلے آنے کی درخواست کرنے پرمجبور ہو گئے۔

''آپ نے پونا میں پروفیسری قبول کرلی۔ حالاں کہ خدانے آپ کو درس وتعلیم سے زیادہ عظیم الثان کا موں کے لئے بنایا ہے۔ خداکے لئے میری سنئے آپ کی عزت کرتا ہوں اور خداشاہد ہے کہ آپ کی محبت دل میں رکھتا ہوں آپ میں وہ قابلیت موجود ہے کہ آپ لاکھوں نفوس کو زندگی کی راہ دکھا سکتے ہیں آپ آکر''الہلال'' بالکل لے لیجئے اور جس طرح جی جا ہے اسے ایڈٹ کیجئے میں صرف اپنے مضامین دے دیا کروں گا اور پچھتعلق نہ ہوگا۔ آپ فوراً وہاں سے استعفیٰ دے دیں اور کلکتہ چلے آئیں۔

یہ خط آ زاد صاحب نے علامہ ندوی صاحب کو ۹ جنوری۱۹۱۳ء کولکھا تھا۔ دیکھئے مولانا آ زاد ایسے نابغہ روز گار حضرت علامہ کی معاونت کی کتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ علامہ مرحوم کے جومضامین''الہلال'' میں شائع ہوئے وہ مضامین سیدسلیمان ندوی کے نام سے منظرعام پرآ چکے ہیں۔

نومبر ۱۹۱۳ء کی بات ہے کہ علامہ بیٹی کا وقت آخر نز دیک تر آگیا۔ انہوں نے علامہ ندوی کو تار دے کر پونا سے طلب فر مایا اور ہمیشہ کے لئے اپنے لب اور آٹکھیں بند کرنے سے ٹہلے انہیں نہایت شفقت ومحبت سے اپنی زیر بھیل علمی مہمات بالحضوص'' سیرت النبی'' کو کممل کرنے کی وصیت فر مائی اور بیع ہدمتھکم کرکے ۱۹۱۸ نومبر ۱۹۱۳ء کو اس بزم رنگ و بوکو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رحلت فر ما گئے۔

اب علامہ بیکی گی مند خالی تھی اور اس عظیم مند کی جانشینی کا شرف علامہ ندوی کو حاصل ہوا۔ پھراپنے استاذ سے کئے ہوئے وعدہ کو بورا کیا اور''سیرت النبی'' کی ہاتی جلدیں لکھ کر بہت بڑا فریضہ سرانجام دیا۔

1910ء میں اعظم گڑھ تشریف لائے اور دارالمصنفین کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جس کے لئے آپ نے اپنے قلب و دماغ کی جملہ صلاحیتوں کو اس طرح مرکوز کر دیا کہ پچھ عرصہ بعد علمی دنیا میں دور دور تک اس کی علمی خدمات کا شہرہ پچیل گیا۔ اس کے علاوہ آپ کی علمیت وعظمت وفضیلت کے لئے آپ کی تصانیف شاہد ہیں۔ جن میں ''سیرت النبی''۔ گیا۔ اس کے علاوہ آپ کی علمیت عائش ''۔''عرب و ہند کے تعلقات'۔''ارض القرآن'۔'' خیام''۔ حیات شبکی اور دیگر مضامین مقالات اور خطبات بڑی تعداد میں شائع ہو چکے ہیں۔

#### قو می وسیاسی خد مات:

دارالمصنفین کے قیام کے بعد حضرت علامہ مرحوم کے روز وشب پہلے ہے بھی بڑھ کرعلمی مشاغل میں صرف ہونے گئے۔ اس دور میں کچھ موقعوں پرقومی رہنماؤں نے ملکی سیاس سرگرمیوں کی طرف دعوت دی۔ لیکن آپ سیاست میں آنے ہے اجتناب کرتے تھے۔ ورنہ اگر سیاست میں پوری طرح داخل ہوتے تو شاید ملک وقوم کی سیاس رہنمائی میں بھی وہ چوٹی کا مقام حاصل کر لیتے سیاسی سرگرمیوں سے بہت حد تک الگ تھلگ رہنے کی خواہش وکوشش کے باوجودان کے ہم عصران

کی سیاسی بصیرت و فراست کے قائل ومعتر ف تھے۔ ایک بارگاندھی جی نے ان کے بارے میں کہاتھا۔ ''یہ بڑا چاتر مولوی ہے۔''

حضرت علامہ صاحب نے سیاست میں با قاعدہ حصہ نہ لینے کے باوجودا پنی زندگی میں بعض ایسے کار ہائے نمایاں بھی انجام دئے جنہیں ہم ان کی شاندار ملکی وقو می خد مات قرار دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند واقعات درج ذیل ہیں۔

آپ نے ۱۹۱۷ء میں مجلس علائے بنگال کے اجلاس منعقدہ کلکتہ کی صدارت فر مائی اور اس میں انگریزی حکومت کے جبر وتشدد کے باوجود ایسا جرائت آ موز خطبہ دیا جس سے لوگوں کے دلوں اور ذہنوں سے انگریز کی مرعوبیت اٹھ گئی۔ 19۲۰ء میں مولا نا محم علی جو ہر اور مولا نا عبد الباری فرنگی محل وغیرہ کے اصرار پر وفد تحریک خلافت کے ساتھ علاء ہند کے واحد نمائندہ کی حیثت سے پورپ تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے نمائندگی کا حق ادا کر دیا۔ 19۲۷ء میں آپ نے جمعیت علاء ہند کے اجلاس منعقدہ ملکتہ کی صدارت فر مائی۔ اس اجلاس کے شرکاء میں حضرت علامہ محمد انور شاہ شمیری جیسے جلیل القدر عالم دین بھی شریک تھے۔ اس اجلاس میں آپ نے جو خطبۃ صدارت دیا وہ مسلمانوں کی سیاست میں قابل ورگار ہے۔

1972ء میں آپ نے انجمن حمایت اسلام کی دعوت پر عبد رسالت میں اشاعت اسلام کے عنوان پر تقریر فرمائی۔
اس اجلاس میں دیگر علاء وفضلاء کے علاوہ اقبال مرحوم ایسے مشاہیر بھی شامل ہتے۔ جنہوں نے آپ کی علیت وفضیلت اور المیت وصلاحیت کا اعتراف فرمایا۔ ہندوستان کی آزاد اور متحدہ حکومت کی صورت میں جو مسائل پیدا ہو سکتے تھے اور جو خدشات پیش آسکتے تھے۔ انہیں اپنی خداد ادبصیرت اور فراست سے بھانپ کر انہوں نے اعلان کر دیا تھا۔ کہ:

مدشات پیش آسکتے تھے۔ انہیں اپنی خداد ادبصیرت اور فراست سے بھانپ کر انہوں نے اعلان کر دیا تھا۔ کہ:

مدشات بیش آسکتے تھے۔ انہیں اپنی خداد ادبصیرت اور فراست سے بھانپ کر انہوں اور استحکام کے خدشات بیٹی کے علیحدہ انتظام ہونا جاہئے۔''

حضرت علامه خالدمحمو دصاحب مد ظله فر ماتے ہیں کہ:

'' دارالعلوم دیو بندمحدثین دبلی کے نظر وفکر کی نشاۃ ٹانیے تھی۔ اس کے بانی اور پہلے سر پرست ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ۱۸۵ء کی جنگ آزادی میں با قاعدہ شریک تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو گئے نے پہلے اور دوسرے ذہن کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لئے صحت عقائد پر سرسید احمد خان مرحوم سے خط و کتاب کی جوانہی دنوں''تصفیۃ العقائد'' کے نام سے شائع موگئے۔ پھران حضرات کے ارشد تلاندہ اور دیو بندگ خودعلی گڑھ تشریف لائے۔ حضرت شخ الہند مرحوم اور ان کے شاگر درشیدشخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی "کی تقریروں سے نہ تشریف لائے۔ حضرت شخ الہند مرحوم اور ان کے شاگر درشیدشخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی "کی تقریروں سے نہ تشریف لائے۔ حضرت شا می تشریف لائے۔ حضرت شا می تشریف لائے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثانی "کی تقریروں سے نہ تشریف لائے۔ حضرت گا

صرف دونوں ذہن ایک دوسرے کے قریب ہوئے بلکہ پہلے طبقے کی کافی حد تک دینی اصلاح بھی ہوگئی۔ علامہ شبلی مرحوم اور ندوۃ العلماء کے ذریعہ جوجد بداسلام کے نام سے سامنے آر ہے تھے۔ ان کی اصلاح کے لئے دارالعلوم دیو بند نے خاصی سعی فرمائی جو تاریخ دیو بند کا بہترین سرمایہ ہے۔ سیدالملت حضرت علامہ سیدسلیمان ندوگ نہ صرف دارالعلوم دیو بند کے سر پرست کیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی سے بیعت ہوئے۔ بلکہ ان کے ارشد خلفاء میں شار ہوئے۔ جن کی علمی عظمت کا اعتراف علامہ اقبال مرحوم نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ:

"مولا ناشبلی کے بعد علامہ سید سلیمان ندوی استاد الکل ہیں۔ اور علوم اسلام کی جوئے شیر کا فرہاد آج ہندوستان میں سوائے سیدسلیمان ندویؒ کے اور کون ہے۔ حضرت علامہ سید صاحب قلندر ہیں۔

(مكاتيب اقبال جلداول)

ڈاکٹر اقبال مرحوم کا درد مند دل جب سوئی قوم کو جگار ہاتھا تو علاء دیو بند نے محسوں کیا کہ مبادا ڈاکٹر اقبال مرحوم کی گراسلام کی استادی علم سے ذرامختلف ہو جائے۔ اس لئے فلسفہ اسلام کی بعض گہرائیوں پراقبال مرحوم سے گفتگو ہوئی گراسلام کی ابعض گہرائیوں پراقبال مرحوم سے گفتگو ہوئی سے اپنے چنا نچہ امام العصر علامہ انورشاہ کشمیری اور شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی "لا ہور تشریف لائے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم سے انہم ملی مسائل اور اسلام کی فکری گہرائیوں پرکئی دن قبادلہ افکار رہا۔ انجمن تمایت اسلام سے ڈاکٹر صاحب نے قادیا نیوں کے متعلق جوموقف اختیار کیا وہ زیادہ تر انہی نداکرات کی صدائے بازگشت تھی بہر حال ڈاکٹر صاحب خیلات وافکار کی اصلاح میں علائے دیو بند کا بہت بڑا دخل ہے اور انہیں حضرات خصوصاً علامہ تحمد انورشاہ تشمیری ۔ علامہ شبیر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیدسلیمان ندوی کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ کہ ڈاکٹر اقبال مرحوم کے افکارسلف سے کہیں نہیں غرائے ۔ اور نازک سے نازک مسائل میں وہ اسلام کی شاہراہ عظیم سے ذراادھرادھ نہیں ہوئے ۔ علامہ اقبال مرحوم نہیں موئے ۔ علامہ اقبال مرحوم بیر احمد عثانی " جداگانہ قوی نظر سے پرمتفق ہوئے جس کی صدائے بازگشت ہندوستان کے سیاسی میدانوں میں برسوں بعد تک می جاتی رہی ای طرح علامہ اقبال نے ستر خطوط علامہ سیدسلیمان ندوی کے نام کھے۔ جن میں مسئلہ زبان ورمی نوت خیرہ الیے فلسفیانہ اور اسلام میں غلیفہ کے اختیارات وغیرہ الیے فلسفیانہ اور سیکلمانہ ورمانی میں مائل میں سیدصاحب سے استفادہ کیا ہے۔ ( بیس بڑے مسلمان)

### حصول پاکتان اور نظام اسلام کے لیے جدوجہد:

ہندوستان کی تحریک آزادی میں علماء دیو بندنے ایک اہم کردارادا کیا ہے۔ تحریک پاکستان میں نہ صرف زبانی بلکہ علمی تائید کی بلکہ قائداعظم کی قیادت کومسلمانوں کے لئے ان حضرات نے مفید تصور کیا اور بھی قائداعظم کی مخالفت نہ کی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانو گ جوتحریک پاکستان کے حامی علماء کی قیادت فرمارہ بھے انہوں نے قائد اعظم سے باقاعدہ خط و کتابت کی ۔ تھانہ بھون سے مسلم لیگ کے اجلاسوں میں تبلیغی وفود بھیجے گئے۔ اور ۱۹۳۸ء کے قائد اعظم سے باقاعدہ خط و کتابت کی ۔ تھانہ بھون سے مسلم لیگ کے اجلاسوں میں تبلیغی وفود بھیجے گئے۔ اور ۱۹۳۸ء کے

اجلاس پٹنہ میں حضرت کیم الامت کا پیغام پڑھ کرسنایا گیا۔ آل انڈیامسلم لیگ کی طرف ہے ۱۹۳۳ء میں حضرت تھا نوگ کو دوت شرکت دی گئی۔ بہر حال حضرت تھا نوگ اوران کے رفقاء کارشخ الاسلام علامہ شبیرا حمد عثانی "' حضرت مولا نا ظفراحمہ عثانی "' حضرت مولا نا شبیر علی تھا نوگ اور ان کے تمام خلفاء عظام خصوصاً علامہ سید سلیمان ندوگ مولا نا مفتی محمد حسن امر تسرگ مولا نا خیر جالند ہرگ اور مولا نا اظہر علی صاحب سلیمان کے وران کے محمد مولا نا مفتی محمد حسن امر تسرگ مولا نا خیر جالند ہرگ اور مولا نا اظہر علی صاحب سلیمان کے دوران ۱۹۳۵ء پاکستان کے دوران ۱۹۳۵ء کی باکستان کے دوران ۱۹۳۵ء کے لیافت کاظمی الیکشن میں جو کارنامہ سرانجام دیا اس کا اندازہ اس خط سے لگایا جا سکتا ہے جولیافت علی خان مرحوم نے الیکشن کے بعد مولا نا ظفر احمد عثانی "کولکھا انہوں نے تحریر فرمایا۔

'' میں انتہائی مصروفیتوں کے باعث اس سے قبل آپ کو خط نہ لکھا سکا۔ مرکزی اسمبلی کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ نے جمیں بڑی نمایاں کامیا بی عطاکی اس سلسلہ میں آپ جیسی ہستیوں کی جدو جہد بہت باعث برکت فابت ہوئی۔ آپ حضرات کا اس نازک موقعہ پر گوشہ عزات سے نکل کر میدان عمل میں آنا اور اس سرگرمی سے جدو جہد کرنا بے حدمو شر ثابت ہوا۔ اس کامیا بی پر میں آپ کومبارک باد دیتا ہوں۔ خصوصا اس حلقہ انتخاب سے جہاں ہماری جماعت نے مجھے کھڑا کیا تھا۔ آپ کی تحریوں اور تقریروں نے باطل کے انترات بڑی حد تک ختم کردیئے ہیں۔ اس سے بھی ہخت معرکہ سامنے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی امید ہے کہ دشمنان ملت اس معرکہ میں بھی خاسر و نامراد ہوں گے۔ آپ کی تحریرین و تقریریں اور مجاہدانہ سرگرمیاں آنے والی منزل کی دشواریوں کو بھی معتد بہ حد تک ختم کردیں گی۔''

سلہٹ اور سرحد ریفرنڈم میں ان حضرات نے جو کارنا مے سرانجام دیئے اخبارات کے پرانے فائل اس کے گواہ بیں اور ان حضرات کی تحریک پاکستان میں خدمات کے پیش نظر ہی نئی مملکت اسلامیہ کے پرچم کشائی کی رسم کی ادائیگی کا اعزاز انہیں علماء دیو بند کے دو جرنیلوں علامہ شبیراحمد عثانی "اور مولا نا ظفر احمد عثان کو بخشا گیا تھا۔ حضرت علامہ سیدسلیمان ندویؓ حضرت حکیم الامت تھا نویؓ کے خلیفہ خاص تھے۔ آپ ساری زندگی اپنے شخ کے مسلک ومشرب پر قائم رہے۔ اور اپنا علم وفضل سے دنیائے اسلام کو سیراب وشادات کرتے رہے آپ نے بھی ملکی سیاسیات میں اہم کر دارادا کیا تحریک خلافت میں بھر پور حصہ لیا۔ اور پھراپ شخ حضرت تھا نوی کے سیاسی نظریات کی مکمل جمایت فرمائی آپ کی تحریرا اور تقریر مسلم لیگ اور یا کتان کی مخالفت کی ہواور سے نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ آپ نے مسلم لیگ اور یا کتان کی مکمل جمایت فرمائی۔

کلکتہ کے مشہور اخبار'' عصر جدید'' مورخہ ۸ مارچ ۲۹۴۱ء میں ایک فتویٰ ڈھا کہ کے ایک شخص محی الدین کے استفسار کے جواب میں کہ آیامسلم لیگ کی حمایت کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ شائع ہوا۔حضرت مولانا ظفر احمد عثانی "اور

حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب اور دیگر حضرات نے بیفتو کی دیا کہ:

"اس وقت مسلمان کانگریس اور اس کی امدادی جماعتوں سے بالکل علیحدہ رہ کر صرف مسلم لیگ کی جمایت کریں۔"

اس فتوی پر علامہ سیدسلیمان ندویؒ۔ مولانا خیرمجمہ جالندھریؒ اور مولانا مفتی جمیل احمہ تھانویؒ کے بھی دستخط موجود بیں جس سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علامہ ندوی صاحبؒ بھی پاکستان اور مسلم لیگ کے حامی تھے۔ یہاں بیہ بات بھی پوری ذمہ داری ہے واضح کرنا جاہتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت تھانویؒ کے تمام خلفاء اور متعلقین تحریک پاکستان کے حامی رہے اور اپنے شنح کے سیاسی نظریات کی مکمل تائید و حمایت کرتے رہے۔

حضرت علامه خالدمحمود صاحب فرماتے ہیں کہ:

حضرت تھیم الامت مولانا اشرف علی تھا نویؒ سر پرست دارالعلوم دیو بند کے بھی خلفاء پاکستان کے جامی تھے اور دارالعلوم دیو بند کے پانچ بڑے عہد بداران' سر پرست' صدرمہتم 'صدر مدرس' صدرمفتی اورمہتم میں سے چارمسلم لیگ کے ہم خیال تھے۔ سر پرست تھیم الامت تھا نویؒ تھے۔ صدرمہتم علامہ شبیراحمہ عثانی مقصدرمفتی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیو بندیؒ اورمہتم تھیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب تھے۔ صدر مدرس حضرت مولانا سیدحسین احمد مدنیؒ "کانگریس میں تھے۔

ہمیں ان دوستوں پر بہت افسوں ہے جو پاکستان کی مخالفت میں تو دیو بند کا ذکر کرتے ہیں لیکن پاکستان کی حمایت میں اکا ہر دیو بند کی خدمات کے بغیر پاکستان کی تغییر کمی طرح ممکن نہ تھی۔ حلقہ دیو بند کا ایک بہت بڑا طبقہ شخ الاسلام علامہ شہیر احمہ عثانی " کی قیادت میں علی الاعلان مسلم لیگ کے ساتھ تھا۔ اور حکیم الامت حضرت تھا نوگ کے تمام خلفاء پاکستان کے حامی تھے۔ پاکستان بننے کے بعد شخ الاسلام علامہ عثانی " نے مسلمانوں سے کئے گئے اس وعدے کو پورا کیا کہ پاکستان کا دستور قرآن وسنت پر بنی ہوگا۔ اور پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے قرار داد مقاصد پاس کرائی۔ جس میں اس امرکی ضانت دی گئی تھی کہ پاکستان ایک اسلامی سلطنت ہوگا اور اس کے قوانین شریعت اسلام میں ہوں گے۔ شخ الاسلام علامہ عثانی " نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اور بڑی محنت سے قرار داد مقاصد پاس کرائی۔ مگر افسوس کہ علامہ کی وفات کے بعد ملکی قیادت کے مدو جزر نے اس قرار داد کو بھی ایک یادگار ماضی بنا کررکھ دیا۔ حالانکہ پیقرار داد یا کستان کی روح تھی اور اس مقصد کے لئے یا کستان حاصل کیا گیا تھا۔

لیافت علی خاں مرحوم نے شخ الاسلام علامہ عثانی "کے ارشاد کے مطابق تعلیمات اسلامیہ کا ایک بورڈ قائم کیا' جو شریعت کی روشنی میں پاکستان کی قانون سازی کرے۔اور پھر یہ سفارشات دستورساز اسمبلی میں پیش ہوں کہ بعض اعیان حکومت کا خیال تھا کہ علاء اسلام وقت کے تقاضوں کے مطابق اسلامی قانون جزئیات مرتب نہ کر سکیں گی۔اور روایات

کے اختلاف میں الجھ کررہ جا یں گے۔ گر علائے دیو بند نے وقت کے اس چیلنج کو بھی قبول کر لیا اور مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامجم شفیع صاحب اور حضرت علامہ سید سلیمان ندویؓ خلیفہ خاص حضرت تھیم الامت تھا نویؓ جو اس بورڈ کے ممبران میں سے تھے انہوں نے اس بیدار مغزی' روشن خیالی اور وسعت نظر سے اسلام کی قانونی جزئیات مرتب کیں کہ محکم سے ماری میں کے دریات مرتب کیں کہ میں طقت کے اس بیدار مغزی' روشن خیالی اور وسعت نظر سے اسلام کی قانونی جزئیات مرتب کیں کہ میں طقت کے دریات میں کہ دریات میں کے دریات میں کھیں میں میں میں میں میں میں میں میں دریات کی میں کے دریات میں کھیں میں میں میں کی میں کی دریات کی بیان کی میں کی میں کی میں کی میں کی دریات کی میں کی میں کی دریات کی دریات کی میں کی دریات کردان کی دریات کی دری

حکمران طبقے کے لئے اعتراض کا کوئی موقعہ نہ رہا۔ سوائے اس کے کہ وہ قانونی مسودات کوسرخ فیتے سے باندھ رکھیں اور دستورساز اسبلی تک پہنچنے ہی نہ دیں۔ ہمیں اس وقت اس کی علت و غایت سے بحث نہیں۔ ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ علاء دیو بند نے وقت کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ہر موقع پر مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ اس سے یہ بھی پہتہ چاتا ہے کہ اکابر علاء اسلام نے پیش آیدہ مسائل میں اجتہاد کی بھی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ اجتہاد آزاد نہ ہو پچھلے مجتهدین

کرام کے بیان کردہ اصولوں کے ماتحت ہو۔ اور اس کا مقصد بھی نے مسائل کاحل ہو۔ پہلے فیصلوں کی تر دید وتنقیص نہ

ا یک ضروری اضافہ ہے علماء دیو بند نے اس قتم کے اجتہا د کو مجھی منع نہیں کیا۔ ہاں بیہ ضروری ہے کہ اس کی اجازت انہی لوگوں کو ہو جواس کے اہل ہوں اور پچھلے فقتہاء ومجتہدین کے اصول وفروغ پر پوری نظرر کھتے ہوں۔

( ما خذ ماه نامه الرشيد دارالعلوم ديو بندنمبر )

الغرض حضرت علامہ سیدسلیمان ندوی اور دوسر ہے اکابر علاء دیو بند نے تحریک پاکستان میں اہم کردارادا کیا اور پاکستان میں نظام اسلام کے نفاذ کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے اور پوری طرح پاکستان کے حامی اور خیرخواہ رہے ۔ علامہ شبیر احمد عثانی کی وفات کے بعد جعیت علاء اسلام کے صدر منتخب ہوئے۔ ۱۹۵۰ء میں تعلیمات اسلامی بورڈ کے صدر منتخب ہوئے۔ ۱۹۵۱ء میں ہر کمتب فکر کے جید علاء کے اجلاس کی صدارت فر مائی ۔ اور بائیس نکات پر مشتمل ایک دستوری خاکہ عکومت پاکستان کو پیش کیا۔ پھر ۱۹۵۳ء میں دستوری مسائل پر غور کرنے کے لئے جو کمیٹی بنائی گئی اس کی صدارت آپ ہی کے فر مائی ۔ اس طرح ۱۹۵۳ء کے اوائل میں تحریک ختم نبوت کے لئے علاء کرام کی جو مجلس عمل تشکیل دی گئی اس کے بھی آپ صدر منتخب ہوئے اور آخر کار خدمت اسلام انجام دیتے ہوئے ۲۲ رنوم بر ۱۹۵۳ء کوآپ اپنے غالق حقیق سے جاسلے۔ اللہ تعالی در جات عالیہ نصیب فرمائے۔ آمین (اکابر علاء دیو بندمؤلفہ احقر بخاری غفرلہ)

## از پروفیسر عبدالمغنی شعبه انگریزی پیشه یو نیورش:

میں علائے حق

# علامه سيدسليمان ندويٌ كاعلمي كارنامه

علامہ سیدسلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غیر منقسم ہندوستان کے ان معدود بے چندعظیم ترین علائے کرام میں ایک تھے جنہوں نے عصر حاضر کی علمی زندگی پر اپنانقش دوام ثبت کیا ہے۔

چنانچہ بقول اقبال جوئے اسلام کے جس فرہاد نے شیلی اقبال اور ابوالکام آزاد بھی کے خواب شیریں کی تعبیر نکالی اور اس کو پورا کرنے کے لئے ایک پورا قافلہ مرتب کیا اور اس کو منزل کی طرف گامزن کر دیا اس کا نام سید سلیمان ندوی ہے۔ اس فرہادعلم و تحقیق نے اعظم گڑھ میں دار المصنفین کو پروان چڑھایا اور ندوۃ العلماء کا انظام اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دار المصنفین کے ترجمان کی حیثیت سے دار المصنفین کو پروان چڑھایا اور ندوۃ العلماء کا انظام اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دار المصنفین کے ترجمان کی حیثیت سے ماہنامہ ''معارف'' جاری کیا سیرۃ النبی جمیل کی' سیرۃ عائشہ مرتب کی' عرب و ہند کے تعلقات کا سراغ لگایا' خطبات مدراس دیۓ' نقوش سلیمانی تحریر کئے عمر خیام کی حقیقت واہمیت واضح کی اور تاریخ اسلام سے لے کر سیر الصحابہ اور بین المتی سطح پر ملک تصنیف کرائی اس کے علاوہ سیدسلیمان ندوئ نے تحریک خلافت سے عالم اسلامی تک بین الاقوامی اور بین المتی سطح پر ملک وملت کی یا دگار خد مات انجام دیں۔ واقعہ یہ ہے کہ تقسیم ہند سے قبل کے ہندوستان میں سیدصا حب کے زیر قیادت ادار سے علاء وقت سے مراکز بن گئے اور علمی و تحقیقی کا موں کے لئے ان کے تمام ہم عصر علاء نے ان اداروں کے ساتھ ہر طرح تعاون کیا۔

سیرۃ النبی علامہ ندوی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے جس کی سات عظیم الثان جلدوں میں پانچ انہی کی کھی ہوئی ہیں۔
اس کتاب میں پہلی بار دنیا کی کسی زبان میں سیرت رسول کے موضوع پرتمام مضامین ومضمرات کا اعاطہ جدیدترین معلومات کی روشنی میں کیا گیا 'چنانچے سیرت پرکوئی اتنی جامع کتاب آج تک نہ تو اس سے قبل تحریر کی گئی نہ اس کے بعد۔ یہی وہ تاریخی دستاویز ہے جس کے ذریعہ مستشرقین کہلانے والے علاء مغرب کی ان جہالتوں کا پردہ چاک کر دیا گیا جو وہ سیرت رسول پر اپنے متعصبانہ حملوں میں ظاہر کرتے رہتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ سیرت النبی کے ذریعہ علامہ سید سلیمان ندوی نے اسلام کے اس نظام حیات کا مکمل نقشہ پیش کرنے کی کوشش کی جو شارع اسلام نے خودا پنی زندگی میں احکام وخی کے تحت مرتب کر دیا تھا اس نظام حیات کا مکمل نقشہ پیش کرنے کی کوشش کی جو شارع اسلام نے خودا پنی زندگی میں احکام وخی کے تحت مرتب کر دیا تھا

اوراس کے ہر پہلو پڑمل کر کے بھی دکھایا تھا۔ سیرۃ النبی میں قرآن وحدیث کے علاوہ سیرۃ کے تمام قدیم مآخذ کا عطر پش کر دیا گیا اوراس سلسلہ میں جدید مباحث کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے۔ اب یہ کتاب بجائے خود سیرت نبوی گا ایک اہم ترین ماخذ بن گئی ہے اور سیرت پرکوئی علمی کام اس سے بے نیاز ہو کرنہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس ایک کتاب نے اپنے مواد واثر دونوں سے سیرت کی بے شار کتابیں اور مضامین و مقالات پیدا کردیئے نیز لا تعداد خطیوں کو متندم تقرر بنا دیا۔ پوری دنیا میں اس کتراجم کی کوششیں کی گئی ہیں جو ابھی تک شاید اس کتاب کے طری معیار و و قار کوشلیم کیا جا چکا ہے اور متعدد زبانوں میں اس کے تراجم کی کوششیں کی گئی ہیں جو ابھی تک شاید کتاب کے وزن و جم کے سبب جزوی طور پر ہی کامیاب ہو سکی ہیں۔ کتاب کے مباحث سیدصا حب کو بیک وقت سیرت نگار کمدث مضر 'فقیہ' متکلم اور ادیب کی اعلی حیثیتوں میں پیش کرتے ہیں۔

سیرت نبوی کے ساتھ ای شغف نے علامہ سیدسلیمان ندوی کے سے تین اور زبردست علمی کام کرائے جن میں ایک دراض القرآن کے جو دراصل سیرۃ النبی کے دیبا چہ کے طور پر ایک مبسوط مقالہ کی شکل میں تصنیف کی گئی تھی اور اس میں قرآن کریم کی تاریخی و جغرافیائی تفییر کے طور پر ان مقامات و اقوام کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن کا ذکر اور حوالہ قرآن کریم میں آیا ہے اس کا کچھ حصہ سیرت النبی میں شامل کیا گیا۔ پھر پورے مواد کو زیادہ شرح و بسط کے ساتھ ایک مستقل کتاب کی صورت دے دی گئی۔ اس طرح ایک دوسری کتاب کے مقدمہ سے بڑھ کر جو چیز بجائے خود ایک مستقل کتاب کتاب کی صورت دے دی گئی۔ اس طرح اسلام کی سیرت کا مکمل جغرافیائی و تاریخی پس منظر پیش کرتی ہے اور اس بن گئی وہ قرآن کے مباحث اور شارع اسلام علیہ السلام کی سیرت کا مکمل جغرافیائی و تاریخی پس منظر پیش کرتی ہے اور اس کے مطالعہ سے آشکا را ہوتا ہے کہ اصولی طور پر کتاب اللہ میں اور مملی طور پر سنت رسول کے نمونہ میں نظام اسلام کا جو بنیادی خاکہ مرتب ہواوہ تاریخ کے کن احوال اور روئے زمین کے کن مقامات کے پس منظر میں رونما ہوا۔ یہ کتاب ابھی تک اپنی موضوع پر سب سے اہم علمی تصنیف ہے اور اس سے بہتر کوئی تصنیف دنیا کی کسی زبان میں مرتب نہیں ہوئی ہے۔

اس سلسلہ میں دوسری چیز '' خطبات مدراس' ہے جس میں سیرت رسول کی جامعیت کو بڑے جامع' مخضر اور دلنثیں انداز میں نمایاں کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب سیرت رسول کا عطر ہے اور حد درجہ مؤثر ہے۔ سیرت کے موضوع پر یہ عالمانہ ومحققانہ خطبات اپنے مواد وانداز دونوں کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں۔ مساجد کے منبروں اور جلسہ سیرت کی محفلوں میں ان خطبات کی گونچ آج بھی سائی دیتی ہے۔ نئی نسلوں نے سیرت اور شجیدہ خطبات کے گئے ہی سبق ان خطبات سے لئے۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب سیرت رسول کا بہترین خلاصہ پیش کرتی ہے۔

تیسری سیرت رسول جوسید صاحب کے قلم سے نگلی ، ''رحمت عالم'' ہے۔ جونو جوانوں اور عام طالب علموں کے لئے مختصر پیانے پر اور سادہ انداز میں تحریر کی گئی ہے۔ بید کتاب متعدد در سگا ہوں کے نصاب میں داخل رہی ہے بیدا پنے موضوع پر سب سے آسان اور عام فہم تصنیف ہے جس کا مطالعہ کر کے معمولی پڑھا لکھا آ دمی بھی سیرت رسول کی مستند واقفیت حاصل کرسکتا ہے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔

سیرت عائشہ آپ موضوع پرایک نا در تھنیف ہے جس میں ام المومنین کی زبر دست شخصیت کا کممل ومؤثر خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی مثالی عورت کیا اور کیسی ہوسکتی ہے اور کس طرح وہ پردے کی شری حدود میں رہتے ہوئے ساج کی بہترین علمی وعملی خدمات انجام دے سکتی ہے نیز بحثیت عورت اپنی شخصیت کے تمام امکانات کو بروئے کار لا سکتی ہے۔ یہ کتاب بھی اعلی شخصیت کا نمونہ ہے اور اپنے موضوع کے جدید قدیم ماخذ کا احاطہ کرتی ہے اس کے صفحات میں رسول کریم علی ہے اہل بیت کا ایک متند نقشہ ملتا ہے اور دنیا کے سب سے بروے انسان کی پاکیزہ خلوتوں کا جلوہ نظر آتا ہے۔

اسلام کی ان خالص دینی خدمات کے علاوہ علامہ سید سلیمان ندوی گلت اسلامیہ کی تاریخ اور مسلمانوں کے کارناموں کی تحقیق سے بھی حدورجہ شخف رکھتے تھے اس سلسلہ میں متعصب انگریز مؤرخوں اور ان کے مقلد فرقہ پرست ہندو تاریخ نویبوں کی طرف سے آئے دن جو فتنے جاہلانہ وحثیا نہ انداز میں اٹھائے جاتے تھے ان کا مسکت مؤثر جواب دینے کے لیے سیدصا حب ؓ نے در پر قیادت پورا دارالمصنفین اور اس کا رسالہ ''معارف' تو سرگرم تھا بی' خودسیدصا حب ؓ نے ایک بہت بی وسیع اور اہم موضوع ''عرب و ہند کے تعلقات' کو ایک مبسوط محققا نہ تصنیف کے لئے منتخب کیا اور اپنی معلومات و دلائل سے ثابت کر دیا کہ ہندوستان کے ساتھ عربوں کے تعلقات اس ملک پر مسلمانوں کی فوج کشی کے بہت قبل اور قدیم ترین ادوار سے تجارتی ثقافتی اور علمی سطحوں پر رہے تھے لہذا ہندوستان میں مسلمان اجنبی حملہ آوروں کی طرح نہیں داخل ہوئے نہ انہوں نے اپنے مفتوحین کے ساتھ جاہل وحثیوں جیسا سلوک کیا بلکہ وہ اس ملک میں ایک ایسے زیر دست تہذیبی واصلا می عفر کی طرح داخل ہوئے جس نے اپنی سیاسی وعشر کی طرح داخل ہوئے جس نے اپنی سیاسی وعشر کی طاقت سے بھی زیادہ اپنے علمی واخلاتی کمالات سے بورے مکلی ساج کی نشا ق ٹانیہ کا سامان کیا۔

عرب دنیا میں اسلام کے پیغام کے علمبر داراولین تھے اورانہوں نے آج کی نئی دنیا کی بنیا در کھی تھی دور جدید کے علم وفنون کی بہترین ایجادات وانکشافات کی راہیں عربوں نے ہی ہموار کی تھیں۔انہوں نے اپنی تحقیق تفتیش کے ذریعہ مشرق ومغرب کی طنا ہیں تھینچ کر ملا دیں اور عہد وسطی میں سائنسی آلات کے ساتھ ساتھ حکیمانہ نقشے بنا کر پوری دنیا کی سیر و سیاحت کی ۔نئی دنیاؤوں کی دریافت میں واسکوڈی گا ما اور کو کمبس کی پیش روی اور رہبری عربوں ہی نے کی لیکن احسان فراموش اہل مغرب اپنے جاہلانہ تعقبات کی بناء پرعربوں کے ان کارناموں کو نہ صرف بیرکہ تنام کرنے کے لئے تیار نہ تھے بلکہ انہیں دنیا کی نگاہوں سے پوشدہ رکھنا چاہتے تھے۔تا کہ ایک طرف اپنی ذبئی برتری کا سکہ عالم انسانیت پر جمائے رکھیں اور دوسری طرف خود مسلمانوں کو احساس ممتری میں مبتلا رکھیں ۔علامہ سیدسلیمان ندویؒ نے اس سلسلہ میں ایک اہم موضوع کر دیا کہ عصر حاضر کی جہاز رانی کے استاداول عرب ہی ہیں۔

علامہ سیدسلیمان ندویؒ نے ہندوستان میں عربی زبان وادب کی اشاعت کی طرف بھی توجہ دلائی۔ وہ خود عربی کے عالم اور اواشناس مجھے انہوں نے اس زبان کی ترویج کے لئے ایک طرف 'دروس الا دب' کبھی جوعربی دانی کی ابتدائی نصاب کے طور پر درسگاہوں میں تجویز کی گئی اور دوسری طرف ایک' لغات جدید' کی تالیف کر کے جدید عربی صحافت و ادب کے تمام مروجہ الفاظ ومحاورات واصلاحات کی تشریح کی۔ اس کے علاوہ اپنی نگرانی میں عربی رسالہ 'الضیاء' کا اجراء کیا۔ یہی وہ رسالہ ہے جس نے پہلی بار ہندوستان کے ساتھ عالم عرب کا براہ راست رابطہ قائم کرایا اور عالم ندوی نیز ابوالحن علی ندوی جیسے عربی کے ادبیب پیدا کئے اور مقبول ترین اثاثہ بنا دیا۔ ابوالحن علی ندوی کے عربی خطبات دنیائے عرب میں نشر ہوئے اور ان کے بعض مضامین سے اقبال کے کلام و پیام کی تفہیم کا بھی پچھ کا معربی زبان میں ہوا۔

سیدصاحب فاری ادب کا بھی نہایت عمدہ ذوق رکھتے تھے اور اس زبان کے محاورات پر ان کی نظر اتن گہری اور وسیح تھی کہ بعض وقت علامہ اقبال جیسے فاری کے عظیم ترین شاعر کو انہوں نے زبان و بیان کے بعض امور کی طرف متوجہ کیا اور اقبال نے بہت خوش د کی کے ساتھ اس سلسلہ میں سیدصا حب سے جادلہ خیال کیا جس کا ثبوت مکا تیب اقبال میں موجود ہے۔ سب سے بڑوہ کر''عمر خیام'' پرسیدصا حب کی معرکۃ الآ راء کتاب عصر عاضر کے ہندوستان میں شعرالعجم کے بعد فاری تقید کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور اس کی بہت ہی شاغدار پنج برائی ایران و افغانستان اور دوسر سے ممالک کے فاری وان طبقوں میں ہوئی۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بیدوادوی کہ خیام پرسیدصا حب نے جو پچھ لکھ دیا ہے وہ نہ صرف بید کہ ماضی طبقوں میں ہوئی۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بیدوادوی کہ خیام پرسیدصا حب نے ومبر سے وہ نے متعلق سید صاحب کی سید خیام پر کی ہوئی تمام تحقیق و تنقید میں زبر دست اضا فہ ہے۔ بلکہ آ سندہ بھی کوئی اضا فہ خیام کے متعلق سید صاحب کی تصنیف پرمتو قع نہیں ہے۔ بینا در کتاب اس مقالہ پر بٹنی ہے جو سیدصا حب نے ومبر سے وہا ہم سے متر قین کی پھیلائی ہوئی غلط کے اجلاس پیٹنہ میں چیش کیا تھا۔ یہی وہ تصنیف ہے جس میں پہلی بار خیام کے بارے میں کم علم متشر قین کی پھیلائی ہوئی غلط فی اسکالراورسائنس وان تھا۔

اردوزبان وادب کے توسیدصاحبؓ ایک عظیم محقق' عالم' ادیب اور خطیب تھے ہی زبان کے سلسلہ میں ان کی تحقیق اورادب پران کی تنقید کا اعلیٰ نموندان کے مجموعہ مضامین'' نقوش سلیمانی'' میں موجود ہے۔

اورجس طرح صحیح تاریخ نولی کے ذریعے سیدصاحب ماضی کاریکارڈ درست کرانا چاہتے تھے تا کہ حال کی دریتگی کا سامان ہو اسی طرح نصاب تعلیم کی اصلاح کر کے وہ مستقبل کے بہتری اور آئندہ نسلوں کی رہنمائی کا انتظام بھی کرانا چاہتے تھے۔اس سلسلہ میں مختلف مواقع پرانہوں نے متعددا ہم تجویزیں پیش کیں اور کثرت کے ساتھ تعلیمی اجتماعات سے خطاب کیا چنانچہ نہ صرف پورے ملک میں بلکہ ہیرون ملک میں بھی انہیں مشرقی تعلیمات پرایک سندسلیم کیا گیا اور ماہر تعلیم کی حیثیت سے درسیات کی ترتیب میں ان کی خدمات حاصل کی گئیں۔اس سلسلہ میں قدیم علاء کے ساتھ ساتھ جدید فضلاء

کوبھی علوم شرقیہ میں ان کی مہارت پر کامل اعتاد تھا یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے بعض صوبوں کی حکومتوں سے لے کر حکومت افغانستان تک نے اپٹی درسگاہوں کے نظام و نصاب تعلیم کی تشکیل جدید کے لئے سید صاحب کو دعوت دی اور انہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ بیمشکل کام انجام دیا۔

تقسیم ہند ہے قبل تقریباً نصف صدی تک علامہ سید سلیمان ندویؒ کی ذات ہندوستان میں علوم مشرقی کا مرکز ومرجع میں اور ملک کے تمام علمی ادار ہے خواہ وہ قدیم ہوں یا جدید' اپنے اہم ترین امور میں ان کی طرف رہنمائی کے لئے و کیھتے سے شاید ہی کوئی تعلیمی یا تہذیبی سرگری ہوجس میں حضرت سیدصا حبؓ کے مشور ہ شامل نہ ہوں ۔ مختلف نذہبی' ساجی اور سیاسی تحریبی کو جواعلی قیادت دلچھی ان کی شمولیت اور ہدایت ضروری سیجھی جاتی تھی ۔ عالم اسلام کے مسائل میں بھی ہندوستانی مسلمانوں کو جواعلی قیادت دلچھی لیتی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرتی تھی اس کے ایک اہم ترین رکن سیدصا حبؓ بھی تھے۔ ان کے نزویک زیر ادارات دارالمصنفین کا ترجمان ماہنامہ'' معارف'' ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے بڑا علمی ترجمان تھا اور اس دورادارت کا شاید ہی کوئی واقعہ' قومی یا بین الاقوامی دائر ہے میں ایسا ہوجس پر محکم اور مؤثر تبھرہ' معارف'' میں نہوتا ہو۔ ملک کی تحریک آزادی ہویا مشرق کی نشاۃ ثانیہ یا مغرب کی دوعظیم جنگوں کے اثرات' یا عالم اسلام کے واقعات' شہوتا ہو۔ ملک کی تحریک آزادی ہویا مشرق کی نشاۃ ثانیہ یا مغرب کی دوعظیم جنگوں کے اثرات' یا عالم اسلام کے واقعات' سے تاریخ سازیر مدیرمعارف کی عالمانہ وعاقلانہ دائے کا وزن محسوس کیا جاتا تھا۔

لیکن اپنے تمام علمی کمالات اور عملی مجاہدات کے باوجود سید صاحب نے عصر حاضر کے اجتماعی مسائل کے حل کے نہ تو کوئی باضابط تحریک چلائی نہ مستقل تنظیم قائم کی صرف ندوۃ العلماء کے تعلیمی دارالمصنفین کے تصنیفی اور معارف کے علمی اداروں سے کام لیتے رہے۔ ایسااس لئے ہوا کہ وہ بڑے پیانے پر منظم اقدام اور پہم جدوجہد کے لئے آ مادہ نہ تھے خاص کر کسی سیاسی کش مکش کی قیادت قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے ان کی شخصیت کا یہی وہ میلان تھا جو انہیں تصوف کی طرف لے گیا اور وہ حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی کے حلقہ ارادت میں شامل ہوگئے۔ (مخص معارف)

## سيدسليمان ندوى رحمة الله عليه

116

ندوۃ میں فارغ التحصیل طلباء کی دستار بندی کا جلسہ ہور ہا ہے۔مشاہیرعلاء وفضلا بھی اس تقریب میں موجود ہیں مگر ان سب میں علامہ بیلی پیش پیش ہیں کیونکہ وہ اپنی انتقک کوششوں کا ثمران طلباء کی شکل میں دیکھ رہے تھے جو آج شاداں و فرحاں اپنی کارگذاریوں پرانعا مات حاصل کرنے کی توقع میں جمع تھے۔انہیں طلباء میں سے ایک طالب علم دستار بندی کے بعد مجمع کوعر بی زبان میں مخاطب کر کے حیرت زوہ کر دیتا ہے۔سامعین میں سے کسی نے کہا کہ عربی کی استعداد کا اندازہ اس طرح سے نہیں لگایا جا سکتا کہ پہلے سے تیار کی ہوئی تقریر جلسہ میں کی جائے بلکہ عربی زبان اورعلمی استعداد کا انداز ہ تو اس وقت ہوسکتا ہے جب ای وقت موضوع دیا جائے اور اس پر طالب علم تقریر کرے اس سوال پر اسی وقت ایک موضوع دیا گیا جس پراس طالب علم نے برجت ہوی مدلل اورمفصل تقریر عربی زبان میں کر دی جاروں طرف سے داد و تحسین کے ڈوگرے برنے لگے اورشمس العلماء شبلی نعمانی نے اپنا عمامہ اتار کر اس عزیز شاگرد کے سریر رکھ دیا گویا اس طرح سے انہوں نے اپنا جانشین اپنی زندگی میں ہی نا مزد کر دیا۔ یہی طالب علم جواس وفت ارباب علم وفکر کی نگاہوں کا مرکز ومحور بنا سیدسلیمان ندوی کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے۔آ گے چل کراس طالب علم نے ندوہ کا نام روثن کیا اور ندوہ اور سلیمان لازم وملزوم بن کررہ گئے۔ندوہ کی تاریخ میں یوں تو ابتدا ہے آج تک بہت ہے اصحاب کے اسم گرامی جلی حروف سے کھیے جائیں گے ۔گر دارالعلوم ندوہ نے سیدسلیمان ندوی جیسی دوسری شخصیت آج تک پیدانہیں کی ۔خود ندوہ سیدصا حب کے علم وفضل کی وجہ سے شناخت کیا جانے لگا۔ ارباب فکر ونظر نے ندوے کی استنادسیدسلیمان ندوی کے حوالے سے دینا شروع کر دیا سلیمان اور ندوہ دونوں ایک دوسرے میں اس طرح مدغم ہوکررہ گئے کہ ایک کو دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا ندوے نے سیدسلیمان کو دیا اس ہے کہیں زیادہ سلیمان نے ندوے کو بخشا سیدسلیمان ندوے کی آبرو تھے۔ جنہوں نے اپنی علمی شخقیق' اد بی نگارشات' مورخانہ دیا نتداری اور فقیہا نہ شعور کو اتنام صفیٰ و مزین کر رکھا تھا کہ ان کا اسم گرامی ہی کسی روایت کوصا دق وصحیح ٹابت کرنے کے لئے کافی تھا۔انہوں نے جس روایت کونقل کر دیا و ہمتند ومعتبر تصور کی جانے لگی۔شبلی کی کوششوں نے ندوہ کوزندہ بنانے میں بڑا اہم کر دارا دا کیا۔انہوں نے ندوہ کےعشق کواپنے دوسرے

بين علمائے حق

علامه سيدسليمان ندويٌ مشاغل ومصروفیات پرایسی فوقیت دے رکھی تھی کہ ایسامحسوں ہوتا تھا کہ اپنی اس علمی محبوبہ کووہ دنیا کے سامنے اس طرح پیش کرنا جاہتے تھے کہ جو دیکھے وہ جیرت زدہ ومبہوت ہوکر رہ جائے۔ حالانکہ آخر ۱۹۱۳ء میں انہوں نے مخالفوں کی ہرزہ سرائی کی بناء پراس سے علیحد گی اختیار کر لی تھی۔ مگران کے خون سے سیراب کیا ہوا پودا ایک تنا ور درخت کی شکل میں اس وفت نمو دار ہوا۔ جب سیدسلیمان ندوی کے عمامے کا شملہ عرب وعجم کے ادبی وعلمی افق پرلہرانے لگا۔ باالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شبلی نے اس کی بنیادوں کو مشحکم کیا اور سید سلیمان ندوی نے علوم ومعارف کے اینٹ گارے ہے اس کی بلندی و رفعت میں اضافہ کیا ' تحقیق کے جھاڑو فانوس نصب کئے۔اوراپنی سلیس وشگفتہ صاف و شفاف اردو کا نماز ہ اس کے عارض ورخسار کو بخشا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کاعلمی مینار آج بھی اس تب و تاب سے جگمگار ہا ہے۔ بحیرہ دارالعلوم ندوہ سے نکلی ہوئی ا یک آ ب جواعظم گڑھ میں دارالمصنفین کے نام سے موجود ہے جس سے تشنگان علم وادب محققین ومورخین اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔اوراپنے رشحات قلم سے دنیا کے سامنے وہ ادب پیش کررہے ہیں۔ جسے علوم متعارفہ میں گراں قدراضا فہ کا لقب دیا جا رہا ہے۔ دراصل ندوہ اور وارالمصنفین سب اسی مرکزی شخصیت کے مرہون منت ہیں جس نے بقول پروفیسر خورشید الاسلام کے بیونانی ہوتے ہوئے مسلمانوں میں جلوہ نمائی فر مائی تھی۔ بیونانیوں کی طرح ذہنی ایج رکھنے والا اسلامی جذبے سے سرشارشبلی ملت مسلمہ کی تاریخ کے صفحہ پراس طرح مجلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ دوسرے اہل قلم اس سے کتر اکر گذر ہی نہیں سکتے اس نے اپنے جانشین سیدسلیمان ندوی کی کچھاس طور سے تربیت کی تھی کہ تحریر کی شکفتگی' انداز بیان' طرز استدلال وتفریح سجی کھوتو اس شاگرد رشید نے اپنے استاد کے ہی انداز میں اپنی جملہ تصانیف میں پیش کر دی تھیں۔ادب کے عام قاری کے لئے یہ دشوار ہو جاتا ہے کہ وہ سیدسلیمان ندوی اور شیلی کی تحریر میں امتیاز پیدا کر سکے۔اس کی جیتی جاگتی مثال سیرت النبیّ کے وہ اوراق ہیں جن میں استاد وشا گردا پنے قلم کی جولا نیوں کواس طرح پیش کرتے ہیں کہ بیہ دشوار ہو جاتا ہے کہ سیدسلیمان ندوی اورشبلی کے قلم کی حدود کا تعین کیا جا سکے ۔نقوش سلیمانی اور سیرت النبیّ علامہ سیدسلیمان ندوی کی عظیم تصانیف میں شار کی جاتی ہیں۔ان تصانیف نے ادیبوں' نقادوں اور دانشوروں کوغور وفکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ان اوراق میں علامہ ندوی نے علوم ومعارف کے وہ دریا بہائے ہیں کہان کی قابلیت وعلمیت کا سکیم ادب سیرت اور تاریخ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا ہے۔تقریر وتحریر میں آپ کو یکساں قدرت حاصل تھی۔خطبات مدراس'ارض القرآن' عمر خیام' حیات شبلی' سیرت عائشہ میں آپ نے جس تحقیق کا ثبوت دیا ہے اس کی مثال کم ملتی ہے۔ عرب و ہند کے تعلقات پر بھی آپ کے قلم اعجاز رقم نے جس تحقیق وجتجو کا ثبوت دیا ہے اس سے آپ کی عالمانہ شان کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ وہ حقائق جن پرصدیوں سے پردہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے بڑی چا بکدستی سے ارباب حل و عقد کے سامنے پیش کر دیا ہے اس کامفضل و مدلل انداز بیان قاری کواپنی گرفت میں لے لینا ہے۔ اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کس طرح دومتضا د تہذیب ومعاشرت قبل اسلام بھی آپس میں میل ومحبت ہے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوتے تھے۔اور جب اسلام کی کرنوں نے دنیا میں اجالا پھیلا یا تو کس طرح دونوں تہذیبیں شیر وشکر ہو گئیں اوران میں اخوت بھائی چارگی موانست ومودت کے جذبات ابھرے اور عرب و ہند کس طرح ایک دوسرے کے د کھ درد کے ساتھی وغمگسار تھہرے۔

سید صاحب کا ادبی قد خواہ کچھ بھی ہو گر ان کی علیت اور ان کی تحقیق اور ان کی فہم وفکر سے کوئی بھی ذی عقل انکار نہیں کرسکتا۔ سیاستدال مفکر صوفی 'مبلغ 'صحافی وادیب بھی ان کی قابلیت کا دم بھرتے ہیں۔ ہم یہاں پچھاصحاب کے اقوال سید صاحب کے متعلق پیش کر کے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ صرف کھر ہے مولا نا نہ تھے۔ کھ ملائی سے انہیں نفرت تھی بلکہ وہ بڑے خوشکو شاعر تھے۔ شعر گوئی اور شعر فہمی ان کی سرشت تھی ان میں ادب کا نہایت نکھرا ذوق تھا۔ ' تدبر وتفکران کا مزاج تھا۔ ان کی متحمل مزاجی اور معاملہ نہی کی لوگ داد دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک بارسید صاحب کو خط میں لکھا۔

﴿ ''اگرآپ كاخط نهآتاتوا قبال كافر مرتا''

ایک اور مقام پرا قبال فرماتے ہیں۔

''رازی وغزالی کاحلم اورشبلی کا تقویٰ ایک جگہ جمع ہوکرسیدسلیمان ندوی بن گیا ہے۔''

بات يہبن ختم نہيں ہوتی بلکہ علامہ اپنے ايک مکتوب ميں يوں رقسطراز ہيں۔

"مولا ناشبلی کے بعد آپ استاذ الکل ہیں علوم اسلامیہ کی جوئے شیر کا فرہاد آج کل ہندوستان میں سوائے سلیمان ندوی کے اور کون ہے۔"

ای طرح عمر خیام جوسید صاحب کی ایک بڑی مشہور ومعروف تصنیف ہے۔ علامہ اقبال کے قلم سے یوں خراج محسین حاصل کرتی ہے۔

عمر خیام میں آپ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر کوئی مشرقی یا مغربی عالم اضافہ نہ کر سکے گا۔ الحمد للد کہ اس بحث کا خاتمہ آپ کی تصنیف پر ہوا۔

یوں تو گاندھی کا جمعیت العلماء ہند پر بڑا گہرا اثر تھا۔ گرسیدسلیمان ندوی جو جمعیت العلماء ہند کے بانیوں میں سے تھے۔ بھی گاندھی کی شخصیت سے متاثر ومرعوب نہیں ہوئے انہوں نے اپنی مذہبی ولمی سطح کو برقر ارر کھتے ہوئے ایمان کی سلامتی کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ علامہ کی ذات میں مومن کی فراست و ذکاوت بدرجہ اتم موجودتھی ان کی اسی خدا داد فراست کا گاندھی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا۔

'' پیمولوی بڑا چاتر ہے۔''

شیخ الاسلام مولا نا شبیر احمد عثانی جن کا پاکتان کی تحریک میں اہم کر دار ہے سیدسلیمان ندوی کا بڑاختر ام کرتے

تھے۔ جب پاکستان میں اسلامی دستور کی تشکیل کا مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے وزیرِ اعظم لیافت علی خان سے واشگاف الفاظ میں کہا کہ

اس اہم کام کے لئے ہندوستان و پاکستان میں صرف علامہ سیدسلیمان ندوی کی ذات ہے جو سیح خطوط پر اسلامی دستور پیش کرسکتی ہے۔''

شخ الاسلام کا عتراف اس امر کی بین دلیل ہے کہ وہ سیدصاحب کواپنے سے زیادہ ذکی علم اور فہیم تصور کرتے تھے۔
ابوالکلام آزاد آخر دم تک مولانا کی علمی صلاحیت اوراد بی قابلیت کے معترف تھے۔ ایک جگہ خود انہوں نے اپنے قلم سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلامی تاریخ کے سیدسلیمان ندوی متندمؤرخ ہیں۔ جنہوں نے اس گئے گذر بے دور میں روایت کی دیانت داری کا ثبوت دیا اور تحقیق کا حق ادا کر دکھایا ہے۔ جس سے ان کے استاد شبلی کی روح نے مسرت حاصل کی ہوگی۔

مناظراحسن گیلانی سیرۃ پڑمیق مطالعہ کی وجہ سے علماء میں ایک خاص مقام رکھتے تھے انہوں نے علامہ سیدسلیمان ندوی کی تصنیف کردہ سیرۃ النبی کوانسائیکلو پیڈیا ہے تعبیر کیا ہے۔

علیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؓ جوسید صاحب کے پیر مرشداور شیخ طریقت بھی تھے سید صاحب کے زور قلم اور استخراج مطالب کے قائل تھے۔ ان کی مور خانہ خد مات کا اعتراف انہوں نے اپنی مجلسوں اور تصانیف میں بار بارکیا ہے۔ بزم اشرف کے جراغ کے حوالے سے یہ بات نقل کی جارہی ہے کہ مولانا تھانویؓ نے ایک بار فر مایا۔

مولا ناسلیمان ندوی صاحب دفعهٔ تشریف لائے میں مکان پرتھا سنتے ہی حاضر ہوا میرے ذہن میں ان کا جشطویل وعریض تھا۔ ملاتو معتدل الخلقت پاکر قلب کو بہت انس ہوا پھر ملا قات و مکالمت سے ان کی تواضع و سادگی رعایت جلیس کو د کیے کرتومنخر ہی ہوگیا۔''

حضرت تحیم الامت مولانا تھانوی سے سید صاحب نے ۱۹۳۸ء میں اصلاح تعلق پیدا کیا مرید و مرشد میں اتی مناسبت تھی کہ بہت جلد سید صاحب سلوک کے مدارج طے کر گئے۔۲۲ اکتوبر۱۹۴۲ء کومولانا اشرف علی تھانویؓ نے سید صاحب کوخلافت دے کرفر مایا:

"الحمد لله مجھے اب کچھ فکرنہیں میرے بعد ایسے ایسے لوگ موجود ہیں۔"

سیدصاحب۲۲ نومبر۱۹۸۳ء کو دلسنه ضلع پیٹنہ صوبہ بہار میں پیدا ہوئے۔اور۲۲ نومبر۱۹۵۳ء کو کرا چی میں وفات پا گئے۔ ۱۹ سال کی اس عمر میں سیدصاحب نے کئی مراتب طے کئے۔ ملکوں کی سیر وسیاحت کی۔لندن افغانستان وغیرہ جا کر ان کو دنیا کے دوسرے لوگوں کو و کیھنے اور سمجھنے کا موقع ملا جس کے تجربات انہیں اپنی تصنیفی و تالیفی زندگی میں بڑے کام آئے۔ ان کی زندگی کی سب سے عجیب بات بیگتی ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ شبلی کے شاگر درشید بھی نظر آتے ہیں۔اور

مولا نااشرف علی کے مرید و خلیفہ بھی۔ علامہ ٹبلی بڑے روش خیال تھے اور علاء دیو بندکی شدت آ میز روش ہے متفق نہ تھے۔

بلکہ ان کی اس ذبخی تنگی سے نالاں بھی رہتے تھے۔ ان کی نگاہ میں علائے دیو بند بہت متشد داور نئے علوم وفنون سے گریز پا
تھے دوسری طرف اشرف علی تھا نوی ان کی اس درجہ روش خیالی کو مناسب نہ تصور کرتے تھے وہ شیخ محمود الحسن کے شاگر د
تھے۔ جن کا زاویہ فکر شبلی ہے بہر کیف مختلف تھا۔ گرسید سلیمان ندوی نے ان دو کناروں کو اپنی جاذب شخصیت کی وجہ سے
متحد ومتفق کرلیا ہے اور ان دونوں روش کی امتزاجی کیفیت کا اظہارا پی تصانیف اور نجی زندگی میں پیش کیا۔ ان کے اس طور
طریقے سے ایک عام قاری جیرت میں پڑ جاتا ہے کہ س طرح علامہ ندوی نے اس دشوار گذار وادی کو طے کیا۔

سید صاحب نے اسلام اور پاکستان کی خدمت کس انداز ہے اور کس کس طرح کی اس کا پاکستان کی تاریخ ہے بہت گہرارشتہ ہے۔جس میں بڑے پرزور طریقے ہے مولا نا بہت گہرارشتہ ہے۔جس میں بڑے پرزور طریقے ہے مولا نا موصوف نے مسلم لیگ اور پاکستان کی جمایت کی تھی۔گرافسوں ناک پہلویہ ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی تھی کہ استے بڑے فقیمہہ اسلامی دستور کے ماہر'مورخ' مفکر اور مستند عالم کے علم وفضل ہے کچھ فائدہ نہ اٹھایا گیا۔ اور علوم و معارف کے اس گوہ گران کے جسد خاکی کو ایک ایسے گوٹ فاکدہ نہ اٹھایا گیا۔ اور علوہ و معارف کے اس گوہ گران کے جسد خاکی کو ایک ایسے گوٹ میں ہرد خاک کر دیا جہاں بھی بھی چند مریدان باصفا کے علاوہ فاتحہ تک پڑھنے کے لئے کوئی نہیں جا تا ابھی چندسال ہوئے کہ حکومت وقت نے ان دو ہزرگوں ( علامہ شبیرا حمد عثانی اور سیدسلیمان نہوی ) کی پذیرائی اس طرح کی ہے کہ ان کی قبور اور اطراف کے فرش کوسٹک مرم کا بنوا کرنڈ رانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ دیوار پر ان کی چیات کا مختصر سا خاکہ کندہ کرا دیا گیا ہے تا کہ امتداد زمانہ ان کے کار ہائے نمایاں پر جبول کی گرد ڈال کر ان کی خدمات اور محاسن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے صفحہ ستی ہے مثانہ دے۔اسلامیہ کالی گرا چی ہے متصل ان بزرگوں کے مزارات جماری ہو تو تبی اور پاکستان کی تاریخ سے عدیم واقفیت اور ملی ہوئے کہ انتہ اور کی گرا ہی ہیں۔

€r>

<u>ااھ</u>

ولات: ١٢٩٧ ه

وفات: ۱۳۸۰ ه

## حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب رحمة الله علیه مختصر سیرت وسوانح محتصر سیرت وسوانح (مولانامحمر میاں صدیقی اسلام آباد)

مولا نا مفتی محمد حسن رحمة الله علیه کے بارے میں زیر نظر مضمون کی نوعیت مکمل سوانحی خاکہ کی نہیں۔ ایک تاثر اتی تحریر و تجزید کی ہے۔ ناچیز راقم کوجن علاء سے ملئے ان کی مجالس میں بیٹھنے اور ان کے علم وفضل سے استفادے کا موقعہ ملا 'ان کے بارے میں اپنے تاثر ات قلم بند کئے ہیں۔ بیتح بر بھی انہیں تاثر ات کا کا ایک حصہ ہے۔ (م۔م۔ص)

ایک تذکرہ نگار کے لیے یہ بات کتنی المناک ہے کہ تاریخ بہت ی یگا نہ دوز گارشخصیتوں کے بارے میں بھی اس حد تک غفلت برتی ہے کہ لوگ ان کے کمالات نضائل علمی وعملی خدمات سے پورے طور پر آشانہیں ہوتے ۔ حتیٰ کہ لوگوں کو یہاں تک معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے۔ زندگی کے ابتدائی مراحل میں کن مسائل سے دوجار ہوئے۔ اورفضل و کمال کے اعلیٰ مرتبہ تک کیوں کر پہنچے۔

تاریخ نے یہی نا انصافی اور ستم ظریفی' موجودہ صدی کے ایک ایسے عالم دین اور عارف باللہ (حضرت مفتی محمد حسنؒ) کے ساتھ روار کھی' جن کوخود ہماری چیثم گنہگار نے دیکھا' ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے۔ان کی تقریریں سنیں' اور ان کے آگے زانوئے تلمذ تہہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔

بہر کیف مفتی صاحب مرحوم کے قریبی اعز ق'اور ہم عصر علماء کے ذریعہ'ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوسکا' وہ اتنا کہ آپ کم وہیش ۸۷۸ء میں پیدا ہوئے۔

### وطن مالوف:

مفتی صاحبٌ ضلع اٹک (پنجاب) کے ایک غیرمعروف گاؤں'' مل پور'' میں پیدا ہوئے۔ یہ گاؤں' مشہور تاریخی

مقام مسن ابدال سے سات میل کے قریب ہے۔ جس وادی میں یہ گاؤں واقع ہے اس نے اپنے پہلو میں رنگا رنگ متام مسن ابدال سے سات میل کے قریب ہے۔ جس وادی میں یہ گاؤں واقع ہے اس نے اپنے پہلو میں رنگا رنگ تہذیب کا سب سے بڑا گہوارہ بی قبل مسلح ہزاروں نہ ہبی شخصیتوں نے اس وادی میں چلے تھنچ سکندراور بورس کا تاریخی مقابلہ بھی اسی وادی میں ہوا۔

قرآن حکیم' اور فارسی کی ابتدائی تعلیم:

اس دور میں قاضی محمد نور راولپنڈی کے مشہور قصبہ'' سنگ جانی'' کی معروف شخصیت تھے' قاضی صاحب انتہائی سادہ' خدا ترس اور صاحب فضل و کمال بزرگ تھے۔ انہی ہے مفتی صاحبؓ نے قرآن حکیم پڑھا' اور فاری کی ابتدائی کتابیں بھی انہیں سے پڑھیں۔

ابتدائي عربي تعليم:

جب آپ قاضی محمد نور سے قرآن کیم اور فاری کتابیں پڑھ بچک تو آپ کے ہزرگوں نے آپ کوعر بی صرف ونحو کی بخص کی غرض سے قاضی گو ہر دین کہوڑی کی خدمت میں بھیج دیا' آپ نے ان سے صرف ونحو کی بچھ کتابیں پڑھیں۔ اور اس کے بعد' مکھڈ'' (ضلع اٹک) چلے گئے۔ شرح ملا جامی تک درس نظامی کی تعلیم'' مکھڈ'' کے مدرسہ میں حاصل کی' عقلی علوم اور درس نظامی کی انتہائی کتب اپنے دور کے مشہور عالم وین مولا نا محمد معصوم سے پڑھنے کی خاطر' ڈھینڈ وضلع ہزارہ کا عزم کیا مفتی صاحب' درست نظامی کی تعمیل نہیں کرنے پائے سے گرآپ کے استاذ خاص مولا نا محمد معصوم ڈھینڈ ہ سے مدرسہ غرنویدامر تسرمیں استاد ہوکر کیلے گئے۔

مولا نامحمرمعصوم اپنے زیرک اور صالح شاگر د سے حد درجہ مانوس تھے'اس کیے ان کوبھی مدرسہ غزنویہ امرتسر میں بلا لیا' چنانچےمفتی صاحب نے کتب حدیث' تفسیر اور فقہ کی تکمیل یہیں کی' اور یہیں سے دور ہُ حدیث کا امتحان دیا۔

امرتسر میں ایک بلند پایہ عالم دین' اورصوفی مولا نا عبدالجبارغرنویؒ کی مند درس ان دنوں اہل علم کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی' پنجاب کے مختلف حصول ہے آ کر طلباء ان سے علمی استفادہ کررہے تھے۔مفتی صاحب نے امرتسر میں سب سے پہلے انہی کے آ گے زانوئے ادب تہہ کیا' ان کے علاوہ مولا نا نور احمد اور مولا نا غلام مصطفیٰ قاسمی بھی امرتسر میں درس و تدریس میں مشغول تھے' ان دونوں بزرگوں ہے بھی مفتی صاحبؓ نے علمی استفادہ کیا۔

امرتسر مين مستقل قيام:

مفتی صاحب کی امرتسر میں آمد کا سبب' آپ کے اولین استاد مولا نامجر معصوم کی ذات گرامی بی ' اس کے ساتھ آپ کومولا ناعبد البجارغزنوی' مولا نانوراحمد اور مولا ناغلام مصطفیٰ قاسی جیسے مخلص ومشفق اساتذہ میسر آگئے' ان حضرات کی شفقت اور علمی کشش نے مفتی صاحب کو اپنا آبائی وطن خیر باد کہہ دینے پرمجبور کر دیا۔ اور آپ تعلیم کی غرض سے امرتسر ایسے آئے کہ یہیں کے ہوگئے۔

ان محرکات واسباب سے بڑھ کرسب سے بڑا محرک مفتی صاحب کے امرتسر میں مستقل طرح اقامت ڈال دینے کا بیہ ہوا کہ مولا نا نوراحمہ صاحب جس مسجد میں دعوت وارشاد کی محفلیں گرم رکھتے تھے اور جوانہی کے نام سے (مسجد نور) مشہور ہوئی' اس کی خطابت انہوں نے اپنی زندگی ہی میں مفتی صاحب کے سپر دکر دی تھی۔

اس مسجد میں مفتی صاحب نے اپنے درس و تد ریس اور دعوت وارشاد کی مجلسیں آ راستہ کیں ۔

#### دارالعلوم ديو بندمين دورهُ حديث:

عربی علوم کی پنجمیل مدرسه غزنویه امرتسر میں کی اور وہیں سے دورۂ حدیث کیا۔لیکن جب حکیم الامت مولانا اشرف علی تفانویؓ کی خدمت میں بیعت ہونے کی غرض سے حاضر ہوئے تو مولانا نے بیعت کے لیے تین شرطیں عائد کیں ' مولانا کی عادت تھی کہ جب لوگ ان سے بیعت ہونے کے لیے جاتے تو ان کے مزاج اور استعداد کے مطابق کچھ شرطیں عائد کرتے۔

چنانچہ جب مفتی صاحب نے مولانا کے حلقہ بیعت ارادت میں داخل ہونے کی درخواست کی تو ان ہے بھی مولانا نے تین شرطین لگا ئیں۔ جن میں سے دو یہ تھیں کہ دارالعلوم دیو بند میں جا کر دوبارہ دورہ حدیث پڑھیں' اور کسی قاری و مجود سے قرآن کی تین شرطین لگا ئیں۔ دارالعلوم دیو بند میں جا کر داخلہ لیا اس دور کے فاضل علامہ انور شاہ کشمیریؓ سے حدیث پڑھی اور قرآنی تلفظ کی صحت کے لیے امر تسر میں قاری کریم بخش (امرتسری) کو منتخب کیا۔

دارالعلوم دیوبند میں دوبارہ وروئ حدیث پڑھنے کے لیے حضرت تھانوی نے اس لیے فرمایا کہ مفتی صاحب نے امرتسر میں جس مدرسہ اور جن اساتذہ سے حدیث پڑھی تھی 'وہ حنی المسلک نہ تھے' حضرت تھانوی کا منشایہ تھا کہ جس فقہی مسلک کے ہم پیروکار ہیں' اس مسلک کے جیدعلاء سے بھی حدیث پڑھنا ضروری ہے تا کہ اس مسلک کی وجوہ ترجیح معلوم ہو سکیں۔

بہر حال آپ نے دیو بند جا کر علامہ انور شاہ کشمیری جیسے یگانہ روز گار اساتذہ سے کتب حدیث پڑھیں' اور اس طرح اپنے شیخ اور مرشد کا منشا پورا کیا۔

### حضرت تھانوی ہے شرف بیعت:

اا ذی الحجہ ۱۳۴۳ ہے کو حضرت تھا نوی کی باطنی رہنمائی اور رفاقت کا شرف عطا ہوا اور آپ کو طریقت کے جاروں سلسلوں میں بیعت کیا گیا' تین سال کی عبادت و ریاضت اور تزکیہ نفس کے بعد آپ کو خلعت خلافت عطا کی گئی۔ حکیم الامت حضرت تھا نوی کی طرف سے اشارہ ہوا۔

"میرے قلب میں بار باراس کا تقاضا ہوتا ہے کہ میں آپ کو" تو کلا علی الله" بیعت وتلقین کی

اجازت دوں' اگر کوئی طالب حق درخواست کرے۔ انکار نہ کریں اور اپنے خاص دوستوں کو اس کی اطلاع کر دیں اور بچھے کو اپنا پتہ جس ہے ڈاک پہنچ سکے' لکھے بھیجیں' میں اپنی یاد داشت میں درج کرلوں گا۔فقط۔'' گا۔فقط۔''

خلافت کا شرف حاصل ہونے کے بعد حضرت تھانویؓ نے مفتی صاحب کو کر ہیجے الاول ۱۳۵۹ھ کومسجد حوض والی تھانہ بھون میں دوبارہ شرف بیعت بخشا' بیاس موقعہ کی بات ہے جب ایک جماعت حضور نبی کریم علیہ السلام کا جہ مبارک زیادت کے لیے لئے کرآئی۔ زیادت کے بعد حضرت مفتی محد شفیع صاحب اور مولا نا خیر محمد صاحبؓ (جالندھری) کو بیعت سے توازا گیا' مفتی صاحبؓ کو بیعت مکر رکا امتیاز بخشا گیا۔

#### مند درس کا آغاز:

دری علوم کی تخمیل کے بعد امرتسر ہی میں درس و تدریس کا آغاز کیا آپ کی علمی استعداد اور شبانہ روز محنت کی بنا پر چند روز بعد ہی آپ کو مدرسہ نعمانیہ کا صدر مدرس بنا دیا گیا' منطق اور علم معانی میں آپ کو خاص مہارت تھی' چند ہی روز میں آپ کے درس کی اتنی شہرت ہوئی کہ امرتسر کے علماء اور طلباء آپ کو'' ملاحسن'' کہنے لگے۔

آپ کا درس اس حدتک مقبول ہوا کہ عام مسلمانوں نے درخواست کی کہ آپ ہرروز درس قرآن دیا کریں' ابتدا میں درس قرآن سے گریز کرتے رہے لیکن لوگوں کا اصرار بڑھا تو آپ نے اپنے شخ ومرشد' حضرت تھا نوی سے رجوع کیا کہ اگر شخ کی اجازت ہوتو میں درس قرآن شروع کروں' حضرت تھا نوی نے تحریفر مایا:'' آپ ضرور درس قرآن شروع کریں' اگر اس علاقہ میں کوئی اور شجے تفییر بیان کرنے والا ہوتا تو میں اجازت نہ دیتا' مگر عام طور پرلوگ صحیح تفییر بیان نہیں کرتے' اور خطرہ ہے کہ کوئی اور کرے گا تو تفییر بالرائے سے کام لے گا آپ سے بیام رناممکن ہے۔''

شیخ کا اجازت نامہ ملنے کے بعد مفتی صاحب نے جمعہ کے روز اعلان کر دیا کہ کل نماز فجر کے بعد سے قرآ ن حکیم کا درس ہوا کرےگا۔

درس قرآن کا آغاز ہوا اوراس شان سے ہوا کہ سلف کی یا د تا زہ ہوگئی۔ آپ کے درس کوحق تعالیٰ نے وہ درجہ اور قبولیت عطا کی کہ عوام اور طلباء تو شریک ہوتے ہی تھے' تمام دینی مدرسوں کے اساتذہ اور علاء بھی درس میں شامل ہوتے اور عام تلامذہ کی طرح استفادہ کرتے۔

آپ کے درس کی سب سے بڑی خصوصیت میہ ہوتی کہ اگر کوئی فقہی اختلافی مسئلہ آ جاتا تو کسی اہل مسلک کے ہارے میں کوئی دل خراش بات نہ کرتے 'صرف قر آن کے اسرار وحکم بیان کرتے خفی اور غیر خفی مسائل پر بحث نہ کرتے۔ قر آن جکیم میں سب سے مشکل مباحث میراث کے ہیں۔لیکن آپ ان مشکل اور پیچیدہ مسائل کو اتنے سہل طریقہ سے حل فرماتے کہ علاء تو علاء توام بھی احجھی طرح سمجھ کراٹھتے۔ آپ نے قرآن تھیم کے مطالب و معانی پر کس بسط و تفصیل کے ساتھ کلام کیا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلا درس قرآن تقریباً دس سال میں ختم ہوا۔ جب کہ ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ مجدوں میں ان لوگوں نے 'جن کا عربی تلفظ تک صحیح نہیں ہے مسانید درس سجالی ہیں ایک ایک چلہ (چالیس دن) میں درس قرآن کے ختم اور جمیل کا دعویٰ کرتے ہیں۔

پہلے ختم درس قرآن پرامرتسر کے اہل علم اتنے خوش تھے کہ با قاعدہ ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا' دارالعلوم دیو بند سے حضرت مفتی محمر شفیع صاحب اور قاری محمد طیب صاحب (مہتم دارالعلوم) اور دوسرے بہت سے علماء کو مدعو کیا گیا' اور بڑی تعداد میں اہل علم' اس مبارک تقریب میں شریک ہوئے۔

مفتی محمر شفیع صاحب آپ کی مجلس درس قرآن سے اتنا متاثر ہوئے کہ بے ساختہ ایک نظم کہی۔ جس میں اپنے جذبات واحساسات کی ترجمانی اورمفتی صاحب کی مجلس درس کا نقشہ یوں کھینجا۔

یہ اعجوبہ یہ فضل و فیض مولانا حسن دیکھا کہ امرتسر میں ہم نے آج اک تھانہ بھون دیکھا ساوہ درس قرآن دل کی آئکھیں کھول دیں جس نے معارف ہائے قرآنی کا دریا موجزن دیکھا شریعت میں طریقت کو طریقت میں حقیقت کو کھلی آئکھوں سے ہر حاضر نے گویا ہم قریں دیکھا منادی حرم کی پھر سنی آواز مستانہ پھر ان آئکھوں نے گویا وہ مدینہ کا چن دیکھا دیں جس کے معارف کے گویا دہ مدینہ کا چن دیکھا دیں جس کے معارف کے گویا دہ مدینہ کا چن دیکھا دیں جس کے معارف کے گھر ان آئکھوں نے گویا وہ مدینہ کا چن دیکھا دیں جس کی در مدینہ کا کھی دیا ہے۔

مسلمانوں نے اپنی مرضی سے ایک خطیر رقم جمع کی تھی وہ ختم درس قرآن کی خدمت میں پیش کی۔لیکن مفتی صاحب نے لوگوں کے بے حداصرار کے باوجود قبول کرنے سے انکار کردیا۔اور فرمایا میں نے محض اللہ کی خوشنو دی کی خاطر درس دیا ہے دنیا کی نہ کوئی چیز مجھے مطلوب تھی' اور نہ اب منظور ہے۔'' چنانچے مفتی صاحب کی اجازت سے بیر قم' مدرسہ نعمانیہ میں جمع کرادی گئی۔

تقسیم ہند کے بعد جب دین و دانش کی بہت سی محفلیں اجڑ گئیں اور اہل علم ٹوٹی ہوئی شبیج کے دانوں کی طرح بکھر

لے مولا نامفتی محمر شفیع صاحب دیو بندی (م:۱۹۷۱ء)تقسیم ملک سے قبل طویل عرصہ تک دارالعلوم دیو بند میں منصب افقاء پر فائز رہے۔ تقسیم کے فوراً بعد پاکستان تشریف لائے۔ دستوراسلامی کی ترتیب میں نمایاں حصہ لیا۔ علامہ شبیراحمرعثانی کی وفات کے بعد تعلیمات اسلامی بورؤ جودستورسازی اسمبلی کے زیز جمرانی قائم کیا گیا تھا کے رکن ہوئے۔

ع تاری محمد طیب صاحب (م:۱۹۸۲) پوتے حضرت مولا نامحمد قاسم نا نوتوی کم وبیش بچاس برس دارالعلوم دیو بند کے مہتم رہے۔

<sup>.</sup> س القدس العزيز حصه دوم مرتبه: مولاناعزيز الرحمٰن لا بور ١٩٦٧ ء ص:٢)

درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد ہے انقال سے تین سال پہلے تک تقریباً ساٹھ سال یوں تو زبان سے کہددیے کی بات ہے لیکن بیا تنا طویل عرصہ ہے جس میں تیسری پشت آ جاتی ہے۔

گئے۔ تو مفتی صاحب کے کئی ارادت مندوں کو بیہ کہتے سنا: گھر ہارا جڑنے اور جائداد سے محروم ہونے کا اتنا صدمہ نہیں جتنا مفتی صاحب کے درس قرآن سے محرومی کا ہے۔''

### خصوصیات درس:

عربی مدارس میں عام طور پر تدریس کا پیطریقہ ہے کہ پہلے جماعت میں ہے ایک طالب علم کتاب کی عبارت پڑھتا ہے اس کے بعد مدرس لفظی ترجمہ کرتا ہے ' پھر اہم اور مشکل مسائل پر تقریر کرتا ہے طلبہ استاد کی تقریر کوعبارت پرمنطبق کر لیتے ہیں۔لیکن مفتی صاحب کا طریقہ تدریس اس سے بالکل جدا گانہ تھا۔ جب جماعت ان کے پاس پہنچی تو کسی ایک سے یو چھتے کہ بتاؤا ہے مطالعہ سے کیا سمجھ کر آئے ہو۔ ان کی کوشش یہ ہوتی کہ طلبہ سبق میں آنے سے پہلے کم سے کم سبق کا آ دھا حصہ سمجھ کرآئیں۔اس طریقہ کا سب سے بڑا فائدہ بیتھا کہ طلبہ پہلے خوب اچھی طرح مطالعہ کر کے جاتے' اورمشکل مسائل حل کرنے کی شروح وحواثی کی مدد سے از خود کوشش کرتے۔ نا چیز راقم نے تین سال جامعہ اشر فیہ میں گزارے۔ 190۳ء میں میری فنون کی انتہائی کتب تھیں جن استاد کے پاس' علم معانی کی معروف اورمشکل کتاب مطول تھی وہ طویل رخصت پر چلے گئے' امتحان قریب تھا' اتفاق سے مطول میں صرف دو طالب علم تھے۔ ایک راقم' اور ایک اور صاحب مفتی صاحب نے دریافت فرمایا: مطول کا کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا حضرت سبق بند ہے۔ یو چھا: شرکاء کی تعداد کتنی ہے' ؟ میں نے عرض کیا: صرف ہم دوشریک ہیں۔فرمایا: کل سے کتاب لے گرمیرے پاس آیا کرو۔''مفتی صاحب کا پیچکم سن کر ہم بہت ڈرے۔اگلے روز مطالعہ کر کے حاضر ہو گئے ۔اس وقت تک ہمیں معلوم نہ تھا کہ مفتی صاحب نے فر مایا: تقریر کرو' کیا سمجھ کر آئے ہو' میں نے مطالعہ سے جو کچھ تھوڑ ا بہت سمجھا تھا' بیان کیا' پھرمفتی صاحب نے تقریر فر مائی تقریر مختصر تھی' لیکن اتنی جامع اور مدلل تھی کہ ہم دونوں ایک ایک لفظ سمجھ کر اٹھے۔مفتی صاحب نے بڑے مشفقانہ انداز میں فر مایا: تم نے ایک چوتھائی عبارت کا مطلب ٹھیک بتایا تھا' تین چوتھائی کا مجھے بتانا پڑا' آج رات کواور اچھی طرح مطالعہ کرنا۔ رات کواور زیادہ مطالعہ کیا۔ اگلے روز پھرمفتی صاحب نے مجھ سے تقریر کرائی اور فرمایا: '' آج تقریباً آ دھا مطلب حل کر کے لائے ہو۔'' دو تین روز میں ہم اس محنت سے مطالعہ کے عادی ہو گئے اور پھر ہیں روز بعد جب ہمارے وہ استاد آ گئے جن کے یاس مطول تھی تو ہمیں مفتی صاحب سے باقی کتاب نہ پڑھنے کا بے عدافسوس ہوا۔

عبارت کی صحت پرمفتی صاحب بہت زیادہ زور دیتے۔ جب کوئی اعراب غلط پڑھتا تو اسے فوراً روک دیتے اور فرماتے۔اس جملہ کی ترکیب کرو۔اگروہ طالب علم ترکیب بخو بی نہ کرسکتا تو کسی دوسرے طالب علم سے ترکیب کراتے اور پوچھتے کہ بتاؤیہ عبارت کس طرح ٹھیک ہے۔؟

ایک روز میں نے مطول کی عبارت پڑھی۔اس میں ایک لفظ آیا''نہر جار'' میں نے نوں کے فتحہ کو پوری طرح ظاہر نہ کیا اور نہر کا تلفظ کچھاس طرح کیا جیسے اردو میں کرتے ہیں۔مفتی صاحب کی نظریں یک لخت او پراٹھ گئیں۔ میں سمجھ

گیا کہ میں نے'' نہر'' کا تلفظ عربی قواعد کے مطابق صحیح نہیں کیا۔فوراْ اس لفظ کو دہرایا۔مفتی صاحب بہت خوش ہوئے اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کے نورانی چہرہ پر پھیل گئی۔

۱۹۵۳ء میں جامعہ اشر فیہ میں پہلا دورہ حدیث ہوا۔ ابوداؤد کی پہلی جلد مفتی صاحب نے اپنے گئے منتخب فر مائی۔ اسباق کا آغاز ہوا' ٹانگ کی معذوری کی بنا پر او پر اپنے کرہ ہی میں سبق پڑھاتے۔ جماعت و ہیں چلی جاتی طلبہ پر مفتی صاحب کا خاصا رعب تھا حالا نکہ سب پر بہت شفقت فر ماتے۔ ابتدائی دو تین روز تک میں مفتی صاحب کے سبق میں بالکل چیچے بیٹھتا رہا جس کی وجہ بیٹھی کہ طلبہ کے لیے عربی مدارس کے جو تقاضے ہوئے ہیں میں انہیں پورا کرنے سے قاصر تھا۔ تین چار روز کے بعد میں نے ابوداؤد کی عبارت پڑھی۔ مفتی صاحب نے چشمہ کے او پر سے دیکھا (چشمہ ناک کی پھنگل پر چار روز کے بعد میں نے ابوداؤد کی عبارت پڑھی۔ مفتی صاحب نے چشمہ کے او پر سے دیکھا (چشمہ ناک کی پھنگل پر کھتے تھے ) فرمایا پچھنیں۔ اگلے روز میں پھر حسب دستور سب سے پیچھے بیٹھ گیا۔ مفتی صاحب نے پوری جماعت پر نظر والی اور میری طرف و کی کرفرمایا: ''تسی اگر آ جاؤ'' میری جان میں جان آئی۔ اور پر اس روز سے آگے بیٹھنے لگا۔ اگر کھی میری نظروں سے اور تھی صاحب خود فرماتے۔ ''تسی پڑھو''۔ طویل وقت گزرگیا کین مفتی صاحب خود فرماتے۔ ''تسی پڑھو''۔ طویل وقت گزرگیا کے کانوں میں گو نجتے ہیں۔ اور تھی مزماتے وقت جو مشکرا ہے اور کین مفتی صاحب کے پر الفاظ آئی جھی میری نظروں سے او چھل نہیں ہو جتے ہیں۔ اور تھی فرماتے وقت جو مشکرا ہے اور بیان میں سے حق تعالی درجات بلند فرمائے۔ آئین۔

WWW

# بانى جامعها شرفيه لا مورحضرت مولا نامفتى محدحسن امرتسرى رحمة الله عليه

# بصيرت افروز كردارسياسي خد'مات (ازمولانا حافظ فضل الرحيم مدظله)

آپ کی پیدائش تقریباً ۱۲۹۷ ہے ۱۸۸ ء کوئل پور نامی ایک غیر معروف گاؤں میں خانوادہ اتمان ذکی پٹھان قبیلہ کے ایک دین دارگھرانے میں ہوئی بیگاؤں تاریخی مقام حسن ابدال سے سات میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ کے والد ماجد مولا نا اللہ داد بن محد افضل خان اپنے وقت کے معروف عالم دین محدث اور صاحب نبیت بزرگ تھے جوشہر کے ہنگاموں شور وشغب اور بہودگیوں سے دور اللہ اللہ کرتے مسئلے مسائل بتاتے اور جمعیت قلب اور سکون دل کے ساتھ سید ھے ساد ھے بھولے بھالے دیہا تیوں کی صحبت میں دنیاوی شہرت ونموسے بے نیاز انتہائی گم نامی کے ساتھ اپنے شب وروزگز ارتے۔

حضرت مفتی صاحب مولانا نورمحمد صاحب مولوی فضل الہی صاحب مولوی معین الدین صاحب اور مولوی غلام ربانی صاحب رحمهم اللّٰدتعالیٰ۔

مولانا الله داد کے صاحبزادگان ای مخضر سے نیک و صالح گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ان حضرات نے ایسے پاکیزہ ماحول میں آئکھیں کھولیں جہاں کا ذرہ ذرہ قال اللہ و قال الرسول سے منور ہور ہاتھا سن شعور تک پہنچنے سے پہلے نیک والدین نے بے جالاڈ پیار سے بگاڑنے اور بھوتوں چڑیلوں اور پریوں کی مافوق الفطر کہانیاں سنانے کے بجائے معصوم ذہنوں میں بات اچھی طرح بٹھانے کی کوشش کی تھی کہ

ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون\_

ترجمہ: اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو گر اپنی عبادت کے لئے۔ اور اسی طرح گویا آغاز ہی میں زندگی کے اصل مقصود کی طرف واضح را ہنمائی فر مائی تھی۔

وجه تسميه:

حضرت مفتی صاحب نے فر مایا کہ میرے والدصاحب رات کے آخری حصہ میں سحری کے وقت نفی وا ثبات کا ذکر کیا کرتے تھے۔

جب والدصاحب بھوئی نامی گاؤں میں پڑھانے جاتے تو راستے میں نالہ ہود کوعبور کرتے اس وقت صحیح مسلم شریف کوسر پررکھ لیتے۔بھوئی۔ کے درس میں ملاحس وغیرہ پڑھنے والے طلبہ بھی ہوتے تھے اس وجہ سے والدصاحب نے میرا نام محمرحسن رکھ دیا۔

محمر حسن آیت ذوالجلال محمر حسن راز دار جمال فقیه زمال مفتی دین حق امام وخطیب عدیم المثال \_

تخصيل علم

گاؤں کی کھلی فضا اور صاف سخری آب و ہوا میں بجین گزارا اور پہیں اپنے شفق والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی پچھ بڑے ہوئے ہوئے تو انہیں اپنے مشفق والدین دکش اور دلفریب دیہات اور چھوٹے سے پاکیزہ و پرسکون مکان کو چھوڑ کر قرآن مجید اور فاری کی تعلیم کے لئے متحرم جناب قاضی محمر نور صاحب کی خدمت بابر کت میں راولپنڈی کے موضع سنگ جانی جانا پڑا و ہاں قرآن اور فاری کی ابتدائی کتابیں پڑھ چکے تو مولانا قاضی گوہر دین صاحب گھوڈ وی کی خدمت میں ضلع کیمل پور پہنچ۔
قرآن اور فاری کی ابتدائی کتابیں پڑھ چکے تو مولانا قاضی گوہر دین صاحب گھوڈ وی کی خدمت میں ضلع کیمل پور پہنچ۔
پھر و ہاں سے مکھڈ شریف چلے گئے۔ یہاں شرح ملا جامی تک تعلیم حاصل کر کے ضلع ہزارہ کے موضع ڈھینڈہ (جو ہری پور سے تین میل مغرب کی طرف ہے ) میں منطق اور فلسفہ پڑھنے کے لئے مولانا محم معصوم صاحب کی خدمت میں تشریف لے گئے۔

مولانا محمعهوم صاحب مدرسه غزنویه میں مدرس مقرر ہوئے تو انہوں نے آپ کوبھی اپنے ہی پاس بلالیا یہاں پر آپ نے بقیہ علوم وفنون تفسیر و صدیث اور فقد و کلام کی بنجیل کی آپ کی طبیعت شروع ہی ہے مائل بہ تصوف تھی امر تسر میں مولانا عبد البجار غزنوی مولانا نور محمد اور مولانا غلام مصطفیٰ قاتمی جیے اساتذہ ہے استفادہ کا موقع ملا۔ جوخود تصوف وسلوک کے بھی استاذ مانے جاتے تھے حضرت مفتی صاحب فر مایا کرتے تھے کہ مجھے حمد اللہ سے خاص مناسبت ہے اس کی وجہ شاید یہ ہوکہ میں نے تبرک کے طور پر اس کے دو چار صفحہ حضرت فاضل مولانا پیر مبر علی شاہ صاحب گولادی سے پڑھے تھے۔ محکیم الامت حضرت تھا نوی کے ارشاد گرامی پر تجوید کی مشق استاذ القراء جناب قاری کریم بخش صاحب سے امر تسر میں کی پھر مرکز علوم اسلامید دار العلوم دیو بند تشریف لے گئے جہاں امام العصر علامہ انور شاہ تشمیری سے دورہ حدیث کی تجدید کر کے ۱۳۲۲ میں سند فراغ عاصل کی۔

## درس وتذريس

پیمیل تعلیم کے بعد مفتی صاحب نے سلسلہ درس و تدریس ہی کو پسند فر مایا کہ محبوب حقیقی کی باتیں ہوں گی پچھ کہیں گے اور پچھ سنیں گے اور پچھ سکھائیں گے اور سیکھیں گے۔

موجودہ دور کے ماہرین تعلیم پچھلی نصف صدی ہے اس اہم ترین نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ درس و تدریس کا طریقہ ایک الہا می طریقہ ہے جس میں سکھانے والاخو دبھی سیکھتا ہے۔

حضرت مفتی صاحب ای مبارک مشغلہ کو پسند فر ماکر مدرسہ نعمانیہ میں بحثیت مدرس اپنے فرائض کی انجام دہی میں تن من دھن سے مشغول ہو گئے ایسی محنت ایسالگاؤ ایسی لگن آندھی آئے یا موسلا دھار پانی برسے مفتی صاحب کو وقت مقررہ پر مدرسہ پہنچنا ہوتا تھا۔

مجھی سبق کا ناغہ نہ فرماتے۔ ساتھیوں سے حسب مراتب ادب محبت خلوص اور عقیدت کا برتاؤ طلبہ پرالی شفقت کہ شاید والدین بھی نہ کر سکیں تھوڑے ہی عرصہ میں ہر طرف مفتی صاحب کا اسم گرامی اس اہم جگہ کے لئے تبحویز کرلیا۔ خالی ہوتے ہی مدرسہ کی دورس انتظامیہ نے با اتفاق رائے۔ مفتی صاحب کا اسم گرامی اس اہم جگہ کے لئے تبحویز کرلیا۔ مفتی صاحب نے تقریباً ۳۵ سال تک تدریس کی خدمت انجام دی اس دوران میں نزدیک و دور کے صدھا طلبہ نے حضرت والا سے علوم فاضلہ حاصل کے جن میں سے بکٹرت با قاعدہ فارغ التحصیل ہو کر جامع معقولات ومنقولات ہوئے اور آج ان میں سے اکثر و بیشتر اپنی اپنی جگہ پرمقندا کی حیثیت سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہوئے اور آج ان میں سے اکثر و بیشتر اپنی اپنی جگہ پرمقندا کی حیثیت سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دارالعلوم دیو بند کے اس گروہ کے سربراہ تھے جنہوں نے تح یک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔

آپ کے تمام خلفاءاورمتوسلین حصول پاکستان کی جدو جہد میں معروف تھے۔

حضرت مفتی صاحب نے اپنے شیخ کی ہدایت پرشیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی علامہ ظفر احمد عثانی حضرت مفتی محمد شفیج اور دوسرے اکابر علاء کے شانہ بشانہ ترکی کی پاکستان میں حصہ لیا اور بڑی دلچپی سے اس کے قرب و جوار کے انتخابات میں مسلم لیگ کے امید واروں کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا اگر چہ حضرت کا اصل مقصد سیاست کے بجے اور تھا وہ اسلام کی سربلندی چاہتے تھے اور اس لئے قیام پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا۔

اس سلسلہ میں جناب احسان قریش صابری صاحب لکھتے ہیں کہ ۱۹۳۸ء میں حضرت مفتی صاحب کے شخ طریقت

تحکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی امرتسرتشریف لائے موسم گر مااپنے شباب پر تھا۔

مفتی صاحب کے صاحبزادے حضرت مولا نا عبیداللہ صاحب موجودہ مہتم جامعہ اشر فیہ لا ہوراور راقم الحروف کے ذمے حضرت حکیم الامت کی خدمت تھی۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس مجلس میں امرتسر کے بہت سے علاءاورصوفیاء کرام جمع تھے حضرت مفتی صاحب سے یوں مخاطب ہوئے۔

محد حسن! مجھ سے اکثر مجلس میں آج کل کا گریس اور مسلم لیگ کے سلسلہ میں سوالات کئے جاتے ہیں اور کئی اصحاب جناح صاحب کے باتھ اصحاب جناح صاحب کے باتھ کیں ہے جناح صاحب سیاست میں مسلمانان ہند میں قابل ترین شخصیت مانے جاتے ہیں۔ خالفین بھی مانے ہیں کہ جناح صاحب سیاست میں مسلمانان ہند میں قابل ترین شخصیت مانے جاتے ہیں۔ خالفین بھی مانے ہیں کہ جناح صاحب سرکاری آ دمی نہیں ملک وقوم یعنی مسلمانان ہندگی آزادی کے لئے ان کے دل میں انتہائی تڑپ ولولہ اور جذبہ ہوں اس لئے برطانوی حکومت کے مقابلہ میں بھی اور کا گریس کے مقابلہ میں بھی انہوں نے ہمیشہ مسلمانان ہندگی بہتری کے لئے آواز بلندگی ہے جناح صاحب کے خلاف کئی کم فہم مسلمان سے پرو پیگنڈا کررہے ہیں کہ وہ جاہ پہندی کے لئے بیسب کام کررہے ہیں ایسا غلط پرو پیگنڈا کرنے والوں کوشرم آئی چاہئے اگر جناح صاحب جاہ پہندہ وتے تو کسی خطاب یا عہدہ کے لئے کوشش کرتے جس کا ملنا آسان تھا انہوں نے اس کی خواہش نہ کی وہ انتہائی دیانت دار اور مخلص مسلمان ہیں ان کی کوششیں یقینا کا میاب ہوں گی۔

باری تعالیٰ مسلمانوں کے لئے علیحدہ ریاست کے قیام کا سہراانشاءاللہ جناح صاحب کے سرباندھیں گے میں نے اپنے تمام خلفاء متبعین اور مریدین کو کہد دیا ہے کہ ہربات میں جناح صاحب کا ساتھ دیں محد حسن! آپ بھی اس سلسلہ میں جو کچھ ہوسکے کرگزرنا۔

حضرت تھانوی کی ہدایت پرحضرت مفتی صاحب نے امرتسر میں تحریک پاکستان کے سلسلہ میں خاموش کیکن ہے بہا کام کیا حضرت تھانوی تو ۱۹۴۳ء میں انتقال فر ما گئے کیکن حضرت مفتی صاحب نے ۱۹۴۳ء تا ۱۹۴۷ء کے چار سالوں میں مسلم لیگ کے لئے اپنی جدو جہد تیز کر دی اور قیام پاکستان کی تحریک میں بھر پور حصہ لیا۔

## جمعیت علماء اسلام کی صدارت:

1969ء میں علامہ شبیر احمد عثمانی کے وصال کے بعد جمعیت علاء اسلام کا شیرازہ بھر گیا۔ ایک کے بجائے کئی جمعیتیں وجود میں آگئیں مولا نااحتشام الحق صاحب اورمولا نااطہر علی صاحب (مشرقی پاکستان) باہمی متحد القائد علاء کا بیہ اختلاف الم علم اور ہم مشرب حضرات کے لئے بہت تکلیف دہ تھا اس لئے حضرت مولا نا احمد علی لا ہوری کی تحریک سے باہمی اتحاد کی صورت پرغور کیا گیا۔

جمعیت علماءاسلام کی جدید تفکیل عمل میں آئی پہلے کراچی میں جمعیت علماءاسلام قائم ہوئی اورمولا نا احتشام الحق تھا نوی صدرمنتخب ہوئے پھرکل پاکستان کی بنیاد پر اس تنظیم کو قائم کیا گیا مخدوم الامت حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب کے مکان پراجتاع ہوا۔

اس میں علامہ سیدسلیمان ندوی مولا ناخیر محمہ جالندھری مولا نا داؤ دغر نوی اور مولا نامحمہ مین خطیب جیسے اکا برعلاء شریک ہوئے اس اجتماع میں حضرت مفتی صاحب کو صدر اور حضرت اقدس مفتی محمد شفیج صاحب اور مولا نا احمد علی لا ہوری کو نائب صدر منتخب کیا گیا اور مولا نامحمہ مین خطیب ناظم اعلیٰ منتخب کئے گئے حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب چونکہ بوجہ علالت و معذوری صدارت کے فرائض انجام دینے سے قاصر تھے اس لئے آپ نے حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب کو جمعیت کا قائم مقام صدر مقرر فرما دیا اور پھر بیا علاء کرام بڑی سرگری سے اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد میں مصروف ہوگئے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے شیخ الاسلام علامہ شمیر احمد عثانی کی ہدایات کے مطابق اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کرشب و روز کی محنت سے تین ماہ میں دستور اسلامی کا خاکہ تیار کر لیا۔ اور ملت اسلامیہ کی رہنمائی کا فریضہ ادا کیا۔ حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب نے پاکتان میں اسلامی نظام کی جدو جہد کے ساتھ ساتھ باطل نظریات کے خلاف بھی عملی جہاد کیا۔

قیام پاکستان کے بعد کچھ مغرب نواز لوگ اپن ان خیالات کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہو گئے کہ اولاً تو اسلام میں سرے سے کوئی دستور مملکت ہی نہیں ہے اور بفرض محال ہو بھی تو مختلف فرقوں کے علاء ایک دستور پر ہر گزمتفق نہیں ہو سکتے عام طور پر ایسے حضرات کی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے عوام الناس سے بوچھا جاتا تھا کہ بلاشک وشبہ اسلام برحق ہے لیکن آپ کون سااسلام چاہتے ہیں دیو بندیوں کا؟ اہل حدیث کا؟ شیعوں کا؟ گویا بالفاظ دیگر صاف الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جس مقصد یعنی لا الداللہ کے لئے معروض وجود میں آیا اس پر عمل پیرا ہوناقطعی ناممکن ہے اور گویا ملک کے اتحاد اور اتفاق کا تقاضا میہ ہے کہ انگریز آ قاؤں کی غلامی کی زنجیر سے جوں کا توں اپنے دست و پاکو جکڑ ارہنے دیا جائے۔

خطیب پاکستان حضرت مولانا احتفام الحق تھانوی نے نہ صرف اس پھیلتے زہر کے مہلک اثرات کو محسوس کیا بلکہ اس کا تریاق بھی ڈھونڈ نکالا اور انہوں نے مختلف مکا تب فکر کے علاء کو کرا چی مدعوکیا تا کہ ایسا دستور ملک تیار کیا جا سکے جس پر علاء کرام کا ہر فرقہ متفق ہے اور تین چار دن کے مختصر ترین عرصہ میں بنیادی اصولوں کی پیکیل کے بعد اسے شائع کر کے یہ بتا دیا کہ الحمد لللہ آپس کے اختلافات کے باوجود آج بھی اسلام کے نام کو ترجیح دیتے ہیں جو اللہ تعالی اور اس کے بیار بیار سول عقاقہ کے طریقہ کے مطابق ہواس متبرک اجلاس میں حضرت مولانا مفتی محمد حسن کو بھی مدعوکیا گیا اور ان کی رائے کو بے حد قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا گیا کیونکہ وہ ہمیشہ اس بات کے قائل تھے کہ نظریات و خیالات میں اختلاف ہوسکتا

ہے کیکن اس اختلاف کی بنیاد پر کسی کو کفر وشرک کا فتو کا نہیں دیا جا سکتا تا وقتیکہ کفر وشرک کھل کرسا منے نہ آ جائے۔ اس اجلاس میں مختلف مکا تب فکر کے اکابر علاء نے شرکت کی اس اجلاس کے پچھ دنوں بعد ۱۹۵۳ء میں بنیادی

اصول اسلامی مملکت پاکستان پر دوبارہ غور وخوض اور ضروری ترمیم واضافہ کرنے کے لئے انہی اس علاء کرام کا ایک اور احتماع کرائے کا ایک اور اجتماع کرائے کا انہی اس علاء کرام کا ایک اور اجتماع کرائچی میں ہوا حضرت مفتی صاحب اپنی درویشانہ صفت اور بے تعصبی کے باعث حسب سابق اس اجتماع میں بھی روح رواں کی حیثیت رکھتے تھے ان کی ہررائے کو انتہائی قیمتی اور وزنی تصور کیا جاتا تھا۔

اوراس پر ہرطبقہ کے علاء سنجیدگی کے ساتھ غور وفکر فر مایا کرتے تھے اس کے علاوہ نومبر ۱۹۵۲ء میں پاکستان کے اس دور کے وزیرِ اعظم ناظم الدین کی جانب سے دستور مسائل پرغور وفکر کرنے کے لئے پاکستان کے جن علاء کو مدعو کیا گیا ان میں حضرت قبلہ مفتی صاحب کا بھی اسم گرامی شامل تھا۔

حضرت مفتی صاحب نے پاؤں کی شدید تکلیف اور سردترین موسم کے باوجود دستوری مسائل کے لئے تیسری بار کراچی کاسفرکیا۔

## سيرت وكردار:

حضرت مفتی صاحب کا سینے عشق الہی کا گنجینہ تھا۔ ان کی رگ رگ میں ذکرالہی کے انوار کی تجلیات کوندتی تھیں۔
گراس وفور و جذب وعشق کے باوجود وہ ہوش مند بھی ویسے سے کہ اچھے اچھے عقلاء ان کی اصابت رائے کے معتر ف رہے۔ حضرت ایک صوفی صافی بظاہر زاویہ شین سے ۔گرامت محمد بیر کے حالات سے آگاہ اور سیاس او پنج نئے تک سے باخبرر ہے سے اور مسلمانوں کے فلاحی کا موں میں مرنجاح مرنج انسان سے گرحق و باطل کے اظہار میں بڑے باہمت و باک سے گورز جزل غلام محمد مرحوم کے زمانے میں جو مخالف قادیا نیت تحریک اٹھی اور کچل دی گئی اس سلسلے میں تحقیقاتی کمیٹن نے علاء کے بیانات بھی لئے سے۔

اس وقت حضرت مفتی صاحب نے پوری شان جلالی سے بیفر مادیا تھا کہ قادیا نیت کا رد ہمارا نہ ہبی فریضہ ہے ہم نے قادیا نیت کی تروید کی ہے اور ہزار بار کریں گے۔

مفتی صاحب دینی واصلاحی خد مات میں مصروف تھے کہ ان کے پاؤں پرایک پھوڑا ہو گیا جس نے رفتہ رفتہ پنڈلی کواپنی کپیٹ میں لےلیا۔

ٹانگ میں شدید تکلیف رہے گئی آخر ڈاکٹروں کے مشورہ کے مطابق ٹانگ کاٹ دی گئی اس تمام تکلیف میں صابر و شاکر رہے اور کوئی کلمہ شکایت زبان پر نہ لائے ۱۳ جولائی ۱۹۵۲ء ۲۰ شوال ۱۳۷۱ ہجری کو فالج کا حملہ ہوا دوا دار و سے افاقہ ہوگیا گرچلنا پھرنا موقوف ہوگیا۔

طویل علالت کے بعد ہما ذوالحجہ • ۱۳۸ ھے کم جون ۱۹۶۱ء کوکراچی میں انتقال کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

نماز جنازہ مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری (خلیفہ مولانا تھانوی) نے پڑھائی اور سوسائٹ کے قبرستان میں دفن کئے گئے قومی پریس نے ان کی رحلت کونا قابل تلافی نقصان قرار دیا۔

روز نامہ کو ہتان نے اپنے تعزیتی اداریئے میں مفتی صاحب کے سیرت وکردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھا آپ کی دین داری اور پر ہیزگاری کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا کہے کہ آپ کی مجلس میں بھی دنیا چر ہے اور دنیا کی ہا تیں نہیں ہوئیں ہمیشہ آخرت کا ذکر اور خدا کے دین کی باتوں کا چر چا رہا مشکرات سے اجتناب کی یہ کیفیت کہ آپ کی مجلس میں بھی کوئی غیبت نہیں سنی گئی دین کی تبلیغ اور اشاعت کا جذبہ وشوق اتنا تھا کہ جوں ہی خود تخصیل علم سے کلی طور پر فراغت حاصل کی امر تسر میں مجد خیر الدین میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔

اورآپ کی تبلیغ وتلقین نے ہر طبقہ اور ہرسطح کے لوگوں کی زند گیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔

# ابل وعيال

حضرت مفتی صاحب نے دو تکاح کے تھے پہلا تکام آئی ہواوی سے کیا جو یوہ اور صاحب اولا دھیں اور خودان کی اپنی خواہش تھی کہ مفتی صاحب انہیں اپنی زوجیت میں قبول فرمالیس تو آئیں اپنے ساتھ ساتھ اولا دکی مناسب پرورش اور حسن تربیت کی مفاخت بل جائے۔ مفتی صاحب نے یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کے خیال سے اس پیش کش کو قبول فرمالیا۔

اور ایسا کر نے میں حضور مقاللہ کی سنت پر بھی عمل کرنے کی تو فیق نصیب ہوگئ اس سے بہت پہلے آپ کا رشتہ ایک تحریم طے ہو چکا تھا۔ اہلیہ کلال کی اجازت سے دوسرا انکاح بھی پچھ عرصہ بعد کر لیا گیا اور دونوں آپ کی زوجیت میں تقریباً ارسٹھ سال تک رہیں پہلی اہلیہ آپ کے وصال سے پندرہ سال قبل رصلت کرگئی تھیں دوسری اہلیہ تا دم تحریر حیات ہو ان عابدہ اور زاہد اہلیہ محتر مدے مفتی صاحب کے سات فرزند ان اور تین صاحبزا دیاں تولد ہوئیں۔ جن میں ایک فرزند ان عابدہ اور زاہد اہلیہ محتر مدے مفتی صاحب کی زندگی ہی میں ہوگئی تھیں آپ نے اپنی ہونہار اولا دکی دینی تعلیم و تربیت کو دنیاوی تعلیم پر محتلہ کر معا اور مال و دولت کی فرادانی کی معزوں سے بچانے کے لئے دولت و ثروت و ثروت کے زہر کو بلا ارادہ و نیاوی تعلیم کر میا اللہ تعالی نے آپ کو جہان اور نعتوں سے سر فراز فر مایا وہاں صالح اور دین دار اولا دسے بھی نواز ا آپ کے باطل کر دیا اللہ تعالی نے آپ کو جہان اور نعتوں سے سر فراز فر مایا وہاں صالح اور دین دار اولا دسے بھی نواز ا آپ کی بیش کی و بیٹ کے دوسر سے ماضر کے دیل ہور کی علمی شخصیت تالمی عبقریت اور انسام والفرام میں شاید ہی ان کا کوئی ثانی ہو آپ سے دوسر سے صاحبزا دے حضرت مولانا عبدالرحان استاذ اخلاص واللہ ہو کہا موادر انسان کا کوئی ثانی ہو آپ سے دوسر سے صاحبزا دے حضرت مولانا عبدالرحان استاذ

الحدیث اور نائب مہتم جامعہ اشر فیہ لا ہورشان جمالی کے حامل ہے شیریں بیان خطیب اور تفییر نکات القرآن کے مؤلف ہے آپ کے سب سے چھوٹے صاحبز اور حضرت مولا نافضل الرحیم صاحب استاذ الحدیث و نائب مہتم جامعہ اشر فیہ انار کلی لا ہور کو بھی اللہ تعالیٰ نے گونا گوں خوبیوں سے نواز ا ہے ندکورہ تینوں بھائی حافظ قرآن اور بہترین قاری بھی ہیں ان کے ایک بھائی حاجی ولی اللہ صاحب کاروبار کررہے ہیں۔ کے ایک بھائی حاجی ولی اللہ صاحب جامعہ اشر فیہ میں ہاسل کے ناظم اور دوسرے عبید اللہ صاحب کاروبار کررہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو دین کی خدمت کی مزید تو فیق عنایت فرمائے اور حضرت مفتی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

## بيا دحضرت مولا نامفتي محمرحسن امرتسري رحمة الله عليه

( حافظ نورمجمرا نورسلطا نپوره لا مور )

آہ! آج اک مرد حق دنیا سے رحلت کر گیا

جو سرايا با عمل تھا متقى پرہيز گار

جس کے فیض و علم کا چرچا تھا سلدے ملک میں

ہو گیا ہم سے جدا وہ عالم دین باوقار

ہو گئی محروم ملت تجھ سے اے حضرت حسنؓ

آجے ہے فرقت میں تیری ساری ملت اشکبار

بجه گیا وه علم دیں کا آیک تابنده چراغ

بے شبہ تھی ذات جس کی باعث صد افتخار

ریست جس کی وقف تھی دین کی اشاعث کیلئے

تھا ول و جال سے یقیقا دین حق پر جو شار

حضرت اشرف علیؓ کے اے مرید با کمال

ہوں ہزاروں رحمتیں تجھ پر بفضل کرو گار

الوداع اے آفاب علم و حکمت الوداع

الوداع اے فخر ملت دین کے خدمت گزار

الوداع اے مفتی دیں بادی شرع مثیں

الوداع اے عاشقان مصطفیٰ کے تاجدار

حشر تک زندہ رہے گا نام تیرا۔ دھر میں

خدمت دیں کا صلہ دے گا تجھے پروردگار

انور عاصی کی ہے حق میں ترے اب ہے دعا

تیری تربیت پہ خدا کی رحمتیں ہوں بے شار

# حضرت مولا نامفتی محمد حسن رحمة الله علیه بانی ٔ جامعه اشر فیه (ازقلم: شفاءالملک عیم محمد حسن قریش)

برصغیر پاکستان و بھارت کے مسلمانوں کے زوال کے بعد جن بزرگوں نے احیاء دین کی مساعی کیں ان میں شاہ ولی اللّٰہ سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اسلامی علوم وفنون میں ایک نئی منزل کی نشان دہی کی بلکہ اسلامی معاشرے کے عروج وزوال کا تجزیہ بھی کیا اور مسلمانوں کی ترقی کے لئے مثبت اقد امات کئے۔

اس سلسلہ میں انہوں نے قرآن پاک کا فارس میں ترجمہ کیا اور اس طرح عوام کوقرآن سمجھ کراس پڑمل پیرائی کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام میں اجتماعی نظام کی حقیقت اور معاشرے میں معاشی قوتوں کی اہمیت کوآج سے دوسوسال پہلے واضح کیا۔ شاہ ولی اللّٰہ کی تعلیمات نے ہندوستان میں انقلابی تحریک پیدا کی۔ ان کے نامور فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد نے اس تحریک کی آبیاری کی۔ چنانچی مولانا شاہ اساعیل شہید اور مولانا شاہ مجدالعظ نے حضرت سیداحمد شہید ہریلوی کی قیادت میں جہاد کیا۔

### کا برخسه:

حضرت شاہ صاحب کے خاندان سے جن اصحاب نے استفادہ کیا ان میں دو نامور ہزرگ مولا نامحمہ قاسم نانوتوی اورمولا نا رشیداحمہ گنگوہی تھے۔ان دونوں کی مساعی سے دارالعلوم دیو بند کی تشکیل ہوئی۔جس کی وجہ سے تمام برصغیر میں علوم دیدیہ کی ترویج واعادت کا سلسلہ شروع ہوا۔

مولانا محمد قاسمٌ علوم دینیہ کے جلیل القدر عالم ہونے کے ساتھ ایک بلند پایی فلفی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوتقریر کا عجیب ملکہ عطا کیا تھا۔ وہ جس وقت تقریر کے لئے کھڑے ہوتے تو تمام مجمع مسحور ہوجا تا۔ ان کی اس خطابت سے اسلام کو بہت فاکدہ پہنچا۔ ۷ ماء کی جنگ آزادی کے بعد سلطنت برطانیہ کی شہہ پر یورپ کے پادریوں نے اسلام پرشدید حملے کئے اور یورپ کے ماہرین علم کلام نے برصغیر میں جگہ جگہ مناظروں کا انتظام کیا ادھر آریہ ساج کے بانی سوامی دیا نند نے بھی اسلام کے خلاف ایک محاذ قائم کرلیا اس طوفان کورو کئے کے لئے جس مردمجاہد نے سب سے زیادہ کام کیا وہ مولانا محمہ قاسمؒ تھے۔انہوں نے تحریر وتقریر سے ان حملوں کا اس طرح جواب دیا کہ بڑے بڑے پا دری اورسوا می دیا ننداور ان کے ساتھیوں کے لئے راوِ قرارا ختیار کرنے کے سواکوئی چارہ نہ رہاں مولا نا رشیدا حمر گنگو،ی نے گنگوہ میں زاویہ نشین ہوکر مسلمانوں کی تعلیم وتربیت اوراصلاح و ہدایت کا بیڑہ اٹھایا۔اور ہزاروں مسلمانوں کو ذوق حقیقت ہے آشنا کرایا۔

یہ دونوں بزرگ اس دور کے مشہور بزرگ طریقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کمی ہے بیعت تھے ان تینوں بزرگوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں شرکت کی۔ حکومت نے حضرت حاجی صاحب کو گرفتار کرنے کی شدید کوشش کی اورایک مرتبدایک انگریو افسراس مکان میں داخل ہو گیا جہاں حاجی صاحب مقیم تھے۔ مگر حاجی صاحب صاحب کرامت بزرگ تھے۔ اس کے انگریز افسر کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت حاجی صاحب اس کے بعد مکہ شریف ہجرت کر گئے اور وہاں عرصہ تک اصلاح وہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔

مولا نامحر قاسم کے بعد اور مولا نا رشید احمر کے عہد میں ہی تھانہ بھون میں مشہور بزرگ مولا نا اشرف علی کا ظہور ہوا۔ ان کی تعلیم دیو بند میں ہوئی۔ اور انہوں نے مولا نامحر قاسم کے شاگر درشید شخ الہند مولا نامحود حسن سے استفادہ کیا۔ وہ مکہ میں حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے۔ مولا نا اشرف علی جملہ علوم کے جامع تھے ان کو اپنے دور کا مجد دشلیم کیا جاتا ہے۔ میں جب حج کے لئے مکہ معظمہ گیا اور وہاں کے مفتی اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی فرمایا گہ مولا نا اشرف علی نے اپنے ہزاروں خطبات اور سینکڑوں تالیفات سے مولا نا اشرف علی نے اپنے ہزاروں خطبات اور سینکڑوں تالیفات سے لاکھوں افراد کی اصلاح کی ہے۔

حضرت مولا تا اشرف علی کے حلقہ ارادت میں مولا نا سیدسلیمان ندویؒ اور مولا نا عبدالما جددریا باوی جیسے ارباب علم وقلم تک نے شمولیت کی۔ان کے جلیل القدر خلفاء میں مولا نا مفتی محمد حسن کا درجہ بڑا ممتاز تھا۔مفتی صاحب کی تعلیم پہلے امر تسر میں ہوئی اور پھر بحیل دیو بند میں ہوئی۔ان کے اساتذہ میں مولا نا عبدالجبارغزنویؒ اور مولا نا سیدانورشاہؓ جیسے بلند پایداکا برشامل جھے انہوں نے فراعت کے بعد امر تسر میں درس و تدریس اور دعوت ارشاد کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آزادی کے بعد لا ہور تشریف لائے۔اس پر آشوب دور میں جب اسلامی واخلاقی قدریں متزلزل ہوگئ تھیں انہوں نے اصلاح و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھا۔۔

مفتی صاحب سے مجھے آزاری سے پہلے نیاز حاصل ہو گیا تھا۔ وہ بھی بھی امرتسر سے لا ہورتشریف لاتے اور مشہور معالج دندان ڈاکٹر احمد جمال الدین کے ہاں قیام پذیر ہوتے۔ جہاں مجھے ان سے شرف ملا قات کا موقع ملتار ہا۔ آزادی کے بعد جب وہ لا ہورتشریف لے آئے۔ تو چند مرتبہ ان کے درس اور مجلس میں شرکت کا موقع ملا۔ مگر زیادہ تر میں ان کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوتا جب وہ تنہا ہوتے اور اس وقت ان کے حقائق معارف سے لبریز کلام سے متاع اندوز ہوتا۔ در حقیقت بیان کا خصوصی کرم تھا کہ میں جب بھی ان کے ہاں حاضر ہوا ان کے لطف و کرم اور عنایت سے محروم ندر ہا۔ کئی مرتبہ وہ میرے گ

ہاں تشریف لائے۔ایک دوخاص موقعوں پران کے ساتھ مولا ناسید سلیمان ندوی مرحوم اور مولا نااختشام الحق بھی تھے۔ عظمت کے نفوش:

آج سے چارسال پہلے جب میں حج کو گیا تو حضرت مفتی صاحب نے نہایت مفید نصائح فرمائیں۔ ان کومعلوم نھا کہ جہاں کہیں میں جاتا ہوں وہاں مریضوں کا مرجوعہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لئے انہوں نے فرمایا کہ وہاں اس طرف زیادہ توجہ نہ کریں بلکہ جس مقصد عزیز کے لئے جارہے ہیں اس کی تکمیل کو پیش نظر رکھیں انہوں نے فرمایا کہ مکہ معظمہ میں دو خاص عباد تیں ہیں۔ بیعت اللّٰہ کا زیادہ سے زیادہ طواف اور نماز با جماعت کا اہتمام۔ اس طرح مدینہ منورہ میں دو خاص عباد تیں ہیں۔ روضہ اقدس پر درود سلام اور مسجد نبوی میں نماز با جماعت کا انھرام۔

جب میں جج سے واپس آیا تو انہوں نے میری ظاہری صورت میں تغیر دیکھا تو بہت مسرور ہوئے بار بار فرماتے کہ چہرہ کس قدر خوش نما ہو گیا ہے۔ میری غیر حاضری میں اس کا ذکر کرتے اور خوش ہوتے حجاز کے قیام کے حالات اور مناسک حج کی ادائیگی کی تفصیلات معلوم کر کے بہت مطمئن ہوتے۔ اور اس پر بھی بہت مسرت اندوز ہوتے کہ حکومت سعودیہ نے قیام حجاز کے دوران میں مجھے اپنا مہان بنالیا۔

میں جس قدرمفتی صاحب کے قریب ہوتا گیا میرے دل پران کی عظمت کے نقوش کا اضافہ ہوتا گیا۔ بعض ارباب معرفت نے تحریر کیا ہے کہ کوئی زمانہ اہل اللہ سے خالی نہیں ہوتا۔ البعتہ ارباب نظر کی کی ہے۔ اولیاء اللہ کی بہچان یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے دل کوسکون ہو۔ اور دنیا کی محبت کم ہوتی جائے دہ خود پابند شریعت ہوں اور ان کے پاس بیٹھنے والوں کی اکثریت بھی شریعت کی حامل ہو طمع وحرص کا ان میں شائبہ نہ ہو۔ اور جس قدر ان کا قرب میسر ہواس قدر ان کی محبت وعظمت میں اضافہ ہوتا جائے۔

حضرت مفتی صاحب ان تمام صفات ہے متصف تھے۔ ان کے تمام اوقات عبادات وریاضت میں گذرتے تھے۔
دن درس و تدریس اور ارشاد و ہدایت میں بسر کرتے اور رات کے اوقات وظائف اور نوافل میں گذارتے۔ وہ بہت کم
سوتے تھے اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ اس کمزور صحت کے ساتھ اس قدر محنت شاقہ کیونکر بسر کرتے ہیں۔ مجھے اس پر بھی
تعجب ہوتا کہ مختلف آلام وامراض میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ ہر وقت سکون آشنار ہے۔ ایک تعجب انگیز امریہ تھا کہ جیسے
جیسے ان کا بدن کمزور ہوتا گیا ان کا چیرہ مطلع انوار بنتا گیا۔

انہیں اپنے مرشد سے بے حدعقیدت تھی۔ ایک مرتبہ عارف تھانوی نے فر مایا کہ مجھے ملنے میں لوگوں کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔اس پرمفتی صاحب نے فر مایا کہ اگر سال بھر بھی انتظار کرنا پڑے اور پھر آپ کی صحبت میسر آجائے تو پہھی ارزاں سودا ہے۔

انہوں نے اپنے مرشد طریقت کی طرح ہزاروں آ دمیوں کی اصلاح کی ہزاروں آ دمی ان کے فیض صحبت سے نماز

کے پابند ہوگئے۔ لوٹ کھسوٹ اور زراندوزی کے اس دور میں ان کی اصلاح سے جیرت انگیز نتائج پیدا ہوئے ایک صاحب نے حضرت مفتی صاحب کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ آئندہ کے لئے تو میں تو بہ کرتا ہوں مگر پہلے میں نے بالائی آمدنی سے بہت کچھ کمایا ہے۔ سواس کا کیا کروں۔ مفتی صاحب نے فرمایا۔ آپ نے جن لوگوں سے روپیہ حاصل کیا ان کو واپس کریں۔ یہ صاحب جیران تو بہت ہوئے کہ یہ کیسے پیر ہیں جو مجھے مفلس بنارہے ہیں۔ مگر مرشد کی نظر کام کرگئ۔ انہوں نے ایک فہرست بنائی اور ہرایک کے ہاں پہنچے۔ ان سے معانی ما گئی اور تمام روپیہ واپس کر دیا۔ حالانکہ لوگ کہتے تھے کہ آپ نے ہمارا کام کیا تھا یہ اس کابدل ہے۔ مگر وہ تمام روپ کی واپسی کے بغیر نہ مانے اور انہوں نے دیکھا کہ بظاہر کنگال مگر بباطن ایمان و ایقان کی دولت سے مالا مال ہو گئے اس طرح ہزاروں آ دمیوں کی اصلاح ہوگئے۔ در حقیقت حضرت مفتی صاحب کی زبان میں بڑی تا ثیرتھی۔ کئی مرتبدان کی مجلس میں لوگوں کی چینین نکل گئیں اورخوف الہی سے تر پر تر پر اسے۔ معرب کی دبان میں کہ بیارہ کی کئی اورخوف الہی سے تر پر تر پر اسے۔ میں کہ بیار دی کی دبان میں بڑی تا ثیرتھی۔ کئی مرتبدان کی محلس میں لوگوں کی چینین نکل گئیں اورخوف الہی سے تر پر تر پر اسے۔ ہوگی در دی کی دبان میں بردی کا تو بیارہ کی دبان میں دبان میں بردی کا تو بیارہ کی مرتبدان کی محلس میں لوگوں کی چینین نکل گئیں اورخوف الہی سے تر پر تر پر اس کی دبان میں بردی کی دبان میں بردی کا شہر کی دبان میں بردی کا شہر کی کن

مفتی صاحب مرحوم میں انسانی ہمد دری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کسی کی تکلیف سنتے تو تڑپ اٹھتے۔ بارگاہ الہی میں دعا فر ماتے کہ اپنے اس بندے کی تکلیف دور کر دے۔ اس کے ساتھ ممکن ہوتا تو تذبیر بھی اختیار کرتے۔ بار ہا ایسا ہوا کہ ان کے متوسلین بھی کوئی مالی دفت میں مبتلا ہوا اس کے متعلق انہوں نے اپنے کسی عقیدت مند کوتح کیک کر دی اور اس طرح وہ دفت رفع ہوگئ بعض اوقات اپنی محدود آمدنی میں ہے بھی امداد فرماتے۔

ایک مرتبہ میں قلبی وعقی عوارض میں مبتلا ہوا وہ بار بارصحت کے متعلق استفیار فر ہاتے رہے۔ اور بارگاہ ایز دی میں دعا فر ماتے رہے۔ پھر عیادت کے لئے تشریف لائے۔ حضرت شیخ الہند مولا نامحمود حسن کی تحریک جہاد کے ایک مجاہد کیر معلق خیال رکھتے مولا نا شہاب الدین بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ جامعہ اشر فیہ کے طلباء کے متعلق خیال رکھتے تھے کہ ان کوکوئی تکلیف نہ ہو۔ ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو جا تا تو اس کے علاج و دوا کا خیال رکھتے۔ اس سلسلہ میں بعض اوقات وہ مجھے بھی تحریر فرماتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سنا کہ ان کے ابیٹ آ باد کے متوسلین میں کچھ تنازعات ہیں۔ سن کر فرمایا کہ فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہور ہا ہے پھراپ دوخاص مریدوں کو وہاں بھیج کران کا جھگڑا چکا دیا۔ خوش ذوقی :

غیر معمولی زہد و ورع کے باوجود ان کی خوش مزاجی میں فرق نہیں آیا تھا۔ بار ہا ایسا ہوا کہ میں نے ان کو کوئی عمدہ شعر سنایا اور انہوں نے پیند فر مایا۔ ایک روز میں شام کے بعد گیا وہ حسب معمول مکان کی چوتھی منزل میں تشریف فر ماتھے۔ میں نے کہا کہ ایک شعریا د آیا ہے۔۔۔

یہ کس رشک میجا کا مکان ہے زمین جس کی چہارم آسان ہے شعر چونکہ برمحل تھااس کئے پیندفر مایا۔ میں نے اس کی توضیح کرتے ہوئے کہا کہ کھنومیں دومشہور شاعر تھے آتش و

نائخ۔ دونوں کے شاگر داپنے اپنے استاد کو بڑھانے کی سعی کرتے ایک مرتبہ ناشخ کے شاگر دوں نے ایک رئیس کوآ مادہ کیا کہ وہ ایک مشاعرہ منعقد کریں اور اس میں صرف ناشخ کوخلعت دیں۔ چنانچہ اس مشاعرہ میں ناسخ کوخلعت سے نوازا گیا۔ جب آتش کی باری آئی تو انہوں نے مصرع پڑھا۔ ۔

مسی مالیدہ لب پر رنگ پاں ہے ہمانا ہے تنہ آتش دھواں ہے چونکہ بیشعر کھنو کے تنہ آتش دھواں ہے چونکہ بیشعر کھنو کے تدن کے مطابق تھا۔اوراس میں صنف تضاد کو ملحوظ رکھا گیا تھا اور پھراس میں شاعر کا تخلص بھی آگیا تھا۔اوراکھنو والوں نے واہ واہ سے آسان سر پراٹھالیا۔ابھی بیطوفان فرونہیں ہوا تھا کہ آتش نے دوسرامطلع پڑھا۔

یہ کس عیسی دوراں کا مکان ہے زمین جس کی چہارم آساں ہے بیدہ مشاعرہ چوتھی منزل پر ہورہا تھا اس لئے اس شعر پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اور مکرر مکرر اور واہ واہ کے نعرے بلند ہونے گئے۔ آتش کے شاگردوں نے موقع غنیمت سمجھ کرخلعت خلعت کی آوازیں بلند کیس اور بے چارے رئیس کو آتش کو مجھی خلعت دینا پڑی۔ حضرت مفتی صاحب ان تصریحات کوس کرلطف اندوز ہوئے۔

#### <u>جامعهاشر فیه:</u>

مفتی صاحب کے خاص حلقے میں ان کی مکاشفات و گرامات کا ذکر ہوتار ہتا ہے گر ان کی زندہ کرامت جامعہ اشر فیہ ہے۔ برصغیر کی تقیم کے بعد بی محسوں کیا گیا کہ دیو بنز مہارن پور لکھنؤ کان پور دبلی وغیرہ کے دینی مدارس بھارت میں رہ گئے ہیں اور پاکتان میں مذہبی درس گا ہوں کی شدید کی ہے۔ مفتی صاحب جر وسامانی کی حالت میں امر تسر سے مل ہور تقریف لائے ان کا اپنا مدرسہ نعمانیہ بھی ختم ہو گیا۔ گر وہ پریشان نہیں ہوئے اور انہوں نے اللہ کے توکل پر جامعہ اشر فیہ کے نام سے ایک دینی ادارے کا اجرا کیا اور قابل ترین علاء کو اس میں کام کرنے کی دعوت دی۔ ایک دفعہ خلیفہ اشر فیہ کے نام سے ایک دینی ادارے کا اجرا کیا اور قابل ترین علاء کو اس میں کام کرنے کی دعوت دی۔ ایک دفعہ خلیفہ شاخ اللہ بین مرحوم صدرا مجمئ جمان سالم لا ہور نے المجمئ کی ماتحت ایک فدہبی دارالعلوم بنانے کا ارادہ کیا۔ میں نے ان کوتح یک کی کہ المجمئ کی طرف سے ایک بڑی سالانہ رقم دینے کے لئے تیار تھے۔ بشر طیکہ المجمئ کی طرف سے ایک بڑی سالانہ رقم دینے کے لئے تیار تھے۔ بشر طیکہ المجمئ کی طرف سے ایک بڑی سالانہ رقم دینے کے لئے تیار تھے۔ بشر طیکہ المجمئ کی طرف سے ایک بڑی سالانہ رقم دینے کے لئے تیار تھے۔ بشر طیکہ المحمل کی کہ اسم حاصولی مقاصد میں اختلال کا اندیشہ ہے۔ اس طرح یہ تجویز کامیاب نہ ہوئی۔ آج جامعہ اشر فیہ پاکتان کا سب سے مجزاد پی ادارہ ہے۔ اس کی عمارت پر ۱۵ لاکھ رو سے ہیں۔ اس کے عملے میں پاکتان و بھارت کے قابل سے مجزاد پی ادارہ ذمہ دار ہے اور اس میں ۱۵ طاح کی تیار سال قبل کھنو میں ایک بزرگ مولا نا عین القضاۃ تھے کہوں کار کی تیاں درویش کا مل کے تقرفات باطنی کا متیجہ ہے۔ آج سے بچاں سال قبل کھنو میں ایک بزرگ مولا نا عین القضاۃ تھے کے کہوں کیا کی سال قبل کھنو میں ایک بزرگ مولا نا عین القضاۃ تھے کہوں کیا کی سال قبل کھنوں کی کیار کی مولوں تھیں القضاۃ تھے کہوں کیا کی سے بھول کی کو مولوں کی کیا کو مولوں کی کیار کی کھنوں کیا کہوں کیا کہوں کیا کہوں کیا کہوں کو کو کو کو کو کا کہوں کیا کہوں کیا کہوں کیا گونوں کیا ک

وہ ایک دینی مدرسہ چلایا کرتے تھے اور عام طور پر بیمشہور تھا کہ ان کو دست غیب حاصل ہے جو وہ بغیر کی تحریک کے اس مدرسہ کے اخراجات برداشت کرتے ہیں حضرت مفتی صاحب اس مدرسہ سے کہیں بڑے جامعہ کو اپنے ذکر وفکر سے کامیاب بنا گئے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے فیوض جاربہ کی وجہ سے یہ جامعہ ترتی کے مزید منازل طے کرے گا۔ امراض و آلام:

حضرت مفتی صاحب کی عدالت کا سلسلہ تقریباً ۲۵ سال سے جاری تھا۔ان کے پاؤں پرایک سمّی قسم کا پھوڑا ہو گیا تھا۔مشہور معالج و دندان ساز ڈاکٹر احمد جلال الدین مرحوم نے اس کے متعلق مجھ سے مشورہ کیا۔اور پھر میر سے ساتھ ڈاکٹر جمیعۃ سکھ آنجہانی سابق پروفیسر میڈیکل کالج لا ہور کو بھی دکھایا بہت سے معلیمین سے مشورہ ہوتا رہا اور آخر اس سلسلہ میں ٹانگ قطع کرنا پڑی۔گذشتہ کئی سال سے ان کو ذیا بیطس کی شکایت ہوگئی۔ پھرخون کا دباؤ بڑھ گیا۔ دومر تبہ فالج کا بھی حملہ ہوا۔اس کے ساتھ دل بھی ماؤف ہو گیا اور قلبی حملے شروع ہو گئے آئے کھوں میں یانی بھی اتر آیا۔

ان کواللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے بہترین معالج میسر آئے۔عملیہ ڈاکٹر امیرالدین اور ڈاکٹر ریاض قدیرنے کیا۔علاج معالجہ کرنل ڈاکٹر ضیاءاللہ اور کیبٹن ڈاکٹر احمہ جلال الدین مرحوم اور ان کے صاحبز ادے ڈاکٹر سعید کرتے رہے آئھوں کاعملیہ ڈاکٹر بشیرنے کیا۔ دانتوں کاعلاج ڈاکٹر احمہ جلال الدین مرحوم اور ان کے صاحبز ادے ڈاکٹر سعید کرتے رہے۔

گزشته کئی سال سے وہ مجھ سے بھی مشورہ فرماتے رہے۔ میں ان کوخمیرہ صدف مروارید باضافہ جواہر بہرہ اکسیر قلب دیا کرتا جس سے ان کوشکین ہوتی اور وہ اس کی تعریف کرتے مگر ساتھ ہی فرماتے کہ آخریہ قیمتی دوا کیں آپ کب تک دیتے جا کیں گے۔ میں عرض کرتا کہ آپ کو میہ خیال بھی کیوں آتا ہے میہ دوا کیں آپ کی گراں بہا صحت کے مقابلہ میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

صبروشکر:

طویل علالت کے دوران ان کو کھبی شکوہ سنج نہیں دیکھا۔ بلکہ وہ اپ آلام وامراض میں نہ صرف صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے بلکہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا ہرتے رہتے در حقیقت ان کو امراض وعوارض کی وجہ سے شدید تکلیف تھی۔ ٹانگ کے قطع ہونے سے آخر تک اس ٹانگ میں شدید الم محسوس کرتے۔ اس حالت میں ذیا بیطس کی وجہ سے ابر بارغسل خانے جانا پڑتا ضغطہ دموی اور فالج کے اثر ات کی وجہ سے نقل وحرکت دشوار تھی دانتوں کی خرابی کی وجہ سے خوراک کھانے میں دفت تھی۔ آئکھوں کی کر وری سے بھی تکلیف رہتی تھی۔

غرض: ع

تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نئم گراس حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی نغمتوں اور عنایتوں کا ذکر فر ماتے رہے۔ ایک دن میں نے ان کی حالت پوچھی۔ فرمانے گئے بیصرف اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ میں نے عرض کی آپ تو امراض میں گھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا: دیکھئے آپ کو بلاطلب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور اب آپ دوا بھیجنے کے معتلق کہہ رہے ہیں۔ بیہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر دوسرے معالجین کواللہ تعالیٰ اسی طرح متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ کراچی کے ایک طبیب کو میں نہیں جانتا۔ مگروہ برابر دوائیں بھیجتے رہتے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے رفیقہ حیات الیم عطا کی ہے جو جملہ ضروریات کا خیال رکھتی ہیں اور شب و روز سرگرم خدمت ہیں۔ اس طرح فرمانے گئے کہ میں تو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت دیکھتا ہوں۔ اور اس کے لئے میرا بھی ہرمو سرا پا سپاس ہے۔ اصل میں وہ تسلیم و تفویض کی منزل طے کر چکے تھے اور رضائے حق کو ہی اپنی رضا پا چکے تھے۔ وہ ان لوگوں میں جھے جنہوں نے اپنی سب آرزؤوں کو اس کی مشیت میں فنا کر دیا تھا۔ اور وہ ہرمعاملہ میں وہی چاہتے تھے جوحق تعالیٰ جائے ہیں۔ ہر چہ آں خسر و کند شیریں بود۔

وہ اکثر حضرت مجذوب کا بیشعر پڑھا کرتے تھے۔ ۔

ہر تمنا دل سے رخصت ہوگئی اب تو آ جا اب تو ظوت ہوگئ ایک مرتبہ استغراق میں اپنی عبودیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ میں تو ہر حال میں راضی برضا ہوں۔ ۔ زندہ کنی عطائے تو وربکشی خدائے تو دل شدہ مبتلائے توہر چہ کنی رضائے تو اور بیالقاء ہوا کہ ہم بھی اپنے بندے کی رضائے طالب ہیں۔۔ خدا بندے سے خود یو چھے بتا تیری رضا کیا ہے

جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کسی ما لک پر بیغلبہ ہوتا ہے تو وہ سجد ہُ شکر بجالا تا ہے۔مراقبہ میں مشغول ہو جاتا ہے۔اور اس کی زبان سے بےاختیار جاری ہو جاتا ہے۔ ۔

اے خدا قربان احسانت شوم ایں چہ احسانت کہ قربانت شوم آخری ملاقات:

ان سے آخری ملاقات عید کے دوسرے روزشام کے بعد ہوئی۔ وہ اپنے مکان کے چھوٹے صحن میں تشریف فرماتھے۔ میرے جانے پر پردہ ہوا اور انہوں نے اپنے قریب بٹھا لیا اور فرمایا آج آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نے نبض دیکھی۔ پچھ معیف تھی۔ فرمانے گئے۔ آپ کے آنے سے پہلے طبیعت مضمل تھی۔ گراب پچھ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا۔ پرسوں صبح کراچی جارہا ہوں۔ وہاں ایک دوست کا انتقال ہوگیا ہے انہوں نے جامعہ اشرفیہ کی بہت امداد کی ہے۔ اس لئے ان کی تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ احباب کراچی کا دیر سے اصرار ہے۔ دو بچے جے کے لئے گئے ہیں وہ بھی وہاں ملیں گے۔ ڈاکٹروں نے سفر کی اجازت دے دی ہے آپ سے مشورہ نہیں ہوسکا۔ پھر فرمایا۔ جب میری ٹانگ کا ٹی

گئی تو' ڈاکٹروں کوخطرہ تھا کہ شاید میں جانبر نہ ہوسکوں۔ کرنل امیر الدین بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ ٹانگ کاٹ رہے تھے اور ڈاکٹر ریاض قد بریٹا نکے لگا رہے تھے کرنل ڈاکٹر ضیا اللہ نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں بھی پریشان ہوں گا مگر میں نے کہا کہ میرے لئے تو آج یوم عید ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ مفتی صاحب کو خیال ہوگا کہ وصال کا وقت آگیا ہے۔ اور لقاءِ رب سے زیادہ اور کون سے لمحات مسرت حاصل ہو سکتے ہیں۔

میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ع

ارید و صالهٔ ویرید ہجری فاترک ارید لمایرید ارید کمایرید دوسال کاخواہاں ہوں گروہ ہجرکا خواہاں ہے میں اپنی خواہش کواس کی خواہش پرقربان کرتا ہوں۔ "
امیر عبدالرحمٰن مرحوم والی کابل کے متعلق معلوم ہوا تھا کہ ڈاکٹران کو بیہوش کر کے عملیہ کرنا چاہتے تھے۔ امیر نے پوچھا کہ آپ مجھے کتی دیر بیہوش رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا دو گھنٹے تک امیر نے کہا میں دس منٹ بھی امور سلطنت سے الگ رہوں گا تو افغانستان میں انقلاب پیدا ہوجائے گا اور ٹانگ پھیلا دی اور کہا جس طرح چاہیں چیریں پھاڑیں گر سے الگ رہوں گا تو افغانستان میں انقلاب پیدا ہوجائے گا اور ٹانگ بھیلا دی اور کہا جس طرح چاہیں چیزیں پھاڑیں گر رہے ہوش نہ کریں اور پھراف تک نہ کی مفتی صاحب کا معاملہ امیر کے معاملہ سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے کیونکہ ان کی ٹانگ رانو سے بھی او پر کائی جارہی تھی۔خود معالج پریشان سے گروہ اسے عید سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور یہ سکون و انبساط صرف اہل اللہ کاشیوہ ہے۔

#### وفات:

حضرت مفتی صاحب سوموار کو جہوائی جہاز کے ذریعہ کراچی بخیریت پہنچ گئے وہ دوروز تک سکون وراحت سے رہے۔ تیسرے روز دس بج قلب کی تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹروں کی تلاش ہوئی اور وہ پہنچ گئے۔ گرضعف بڑھتا گیا۔ پونے بارہ بجے بیٹم صلحبہ نے محسوس کیا کہ غیر معمولی پسیند آرہا ہے انہوں نے کرتے کو بدلنا چاہا گر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ اسے نہ بدلیں۔ اب میں رخصت ہوتا ہوں او بیفر ماکر کعبہ کی طرف منہ کرلیا اور اس طرح پورے سکوں کے ساتھ جان جال آفرین کے سپرد کردی۔۔

نشان مرد مومن با تو گویم! چوں مرگ آید تبسم بر لب اوست حضرت مفتی صاحب کے انتقال پرملال کی خبر پرایک تلاطم برپا ہو گیا اور ہرطرف سے بیاصرار ہونے لگا کہ ان کو لا ہور میں دفن کیا جائے۔ لا ہور میں دفن کیا جائے مگران کی بیگم صاحبہ نے اصرار فر مایا کہ کراچی ہی میں دفن کیا جائے۔ خدار حمت کندایں بندگان پاک طینت را

# يشخ النفسيرحضرت مولا نااحمه على لا هوري رحمة الله عليه

101

# بانی جامعه اشر فیه لا هور حضرت مفتی محمد حسن رحمة الله علیه (ازمولا نا حافظ فضل الرحیم مظله)

زیر نظر مضمون شیخ النفسیر مولا نا احمد علی لا ہور رحمۃ اللہ علیہ سیمینا رمنعقدہ اپریل ۱۹۹۵ء کے لیے تیار کئے جانے والے مقالے کی تلخیص ہے۔

حضرت لا ہوری کا وصال۱۹۲۲ء میں ہوا جب کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد حسنؒ کا وصال تقریباً ایک سال قبل ۱۹۲۱ء میں کراچی میں ہوا۔حضرت مفتی صاحب کی وصیت کے مطابق ان کی تد فین کراچی کے عام قبرستان میں ہوئی۔

حضرت مفتی صاحب اور حضرت لا موری کے باہمی تعلقات اور محبت کا نقشہ جن آ نکھوں نے دیکھا ہے' اسے الفاظ اور زبان اداکر نے سے قاصر ہیں۔ جب بھی کوئی دینی مسئلہ کوئی اہم بات منظر عام پر آتی تو یہ حضرات شیخین سر جوڑ کر ہیٹھتے اور اس وقت کے اکابرین کو ایک جگہ پر اکھٹا کر لیتے۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کیونکہ ایک ٹانگ سے معذور تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے اس عذر کی بناء پر جمھے میرے گھر کے اندر آپ حضرات کی میز بانی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آپ حضرات میرے اس عذر کی بناء پر شفقت فر ماتے ہوئے جامعہ اشر فیہ نیلا گنبدتشریف لے آتے ہیں۔

قلت وقت کی بناء پرایک واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں ۱۹۶۱ء میں مع اپنے برادر بزرگ حضرت مولا نامحد عبیداللّٰہ دامت برکاتھم پہلی مرتبہ حرمین شریفین میں جج کے لئے گیا ہوا تھا کہ حضرت مفتی صاحب ہمارے استقبال کے لئے لا ہور سے کراچی آنے کے لئے اپنے آخری سفر کا ارادہ فر ماچکے تھے۔حضرت مفتی صاحب جب لا ہور والوں کو آخری سلام پیش کررہے تھے تو انہوں نے لا ہورشہر میں اپنے خاص احباب اور بزرگوں سے ملا قات کی خواہش کا اظہار

کیا۔ جس میں سرفہرست حضرت لا ہوری کی تاریخی ملاقات تھی جو ان سیخین نے شیرانوالہ گیٹ میں کی۔حضرت مفتی صاحب نے حضرت لا ہوری کو پیغام بھجوایا کہ میں ملاقات کے لئے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ جواب میں حضرات لا ہوری نے میکہلا بھیجا کہ آپ تشریف نہ لا ئیں میں خود آپ کی اس خواہش کی تحمیل کے لئے جامعہ اشر فیہ نیلا گنبد آجا تا ہوں۔

حضرت مفتی صاحب نے دوبارہ کہلا بھیجا کہ قلبی خواہش ہے کہ کراچی جانے سے پہلے خود شیرا نوالہ گیٹ حاضر ہوں۔ حضرت لا ہوری نے بیاصرار دیکھا تو کہلا بھیجا کہ ضرورتشریف لا کیں۔ ہارے لئے آپ کی آمد باعث خیر و برکت ہوگی۔ چنانچہ بانی جامعہ اشرفیہ حضرت لا ہوری سے آخری ملا قات کے لئے شیرانوالہ گیٹ تشریف لے گئے۔ آج وہ آئے ہوں ندہ ہوں گی جنہوں نے اس ملا قات کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب بید حضرات شیخین آپس میں مصافحہ اور معانقہ کے بعد بیٹھے ہیں تو دیکھنے والوں نے بیان کیا ہے کہ دونوں ہزرگوں پر خاموشی کی ایک عجیب کیفیت کافی دیر تک جاری رہی یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بے زبان بغیر الفاظ بغیر بات چیت کے ساری با تیں آپس میں طے فرمارہ ہیں۔

مولا نا روم نے شایدای موقع کے لئے فرمایا ہے:

اے لقائے و جواب ہر سوال مشکل حل شود ہے قیل و قال

ملاقات کا اختیام ان کلمات پر ہوا۔ بانی جامعہ حضرت لا ہوری کی خدمت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ میرے یہاں آنے کا سبب جہاں آپ کی ملاقات اور زیارت مقصود تھی وہاں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ سے اپنے حسن خاتمہ کے لئے دعاء کا کہنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اللہ جل شانہ میرا خاتمہ ایمان پرنفیب کریں۔حضرت لا ہوری نے اس کے جواب میں فر مایا کہ حضرت اللہ جل شانہ نے آپ سے اس ملک پاکستان لا ہور اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر جو اسلام کی خدمت لی ہے۔ یہ حضرت کی کامیا بی کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگی۔ اور پھر حضرت تھا نوی کے ساتھ جواللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑا ہے ایسا مثالی تعلق کی خوش نصیب ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔

یہاں ایک بات بیبھی عرض کر دوں جس سے شاید حضرت لا ہوریؓ اور حضرت مفتی صاحبؓ کے درمیان محبت اور عظمت کا اندازہ ہو سکے۔متعدد حضرات نے حضرت لا ہوریؓ سے درخواست کی کہ مدرسہ شیرانوالہ قد کی مدرسہ ہے یہاں دورۂ حدیث اور درس نظامی کا نصاب شروع کر دیں تا کہ دور سے آنے والے طلباء اپنی پیاس بجھا سکیں۔حضرت لا ہوریؓ نے جواب میں فرمایا کہ جب سے جامعہ اشر فیہ لا ہور میں بنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے طلباء کی علمی پیاس بجھانے کے لئے ایک علمی مرکز بنا دیا ہے۔

حضرت لا ہوریؓ نے فر مایا کہ جس ایما نداری ہے سمجھا آپ کے جامعہ اشر فیہ کے ہوتے ہوئے میں درس نظامی اور دورۂ حدیث شروع نہیں کروا رہا۔ چِفرات علاء آپ ان اکابرین کے معمولات پرتھوڑی دیر کے لئے اپنے گریبانوں میں حجا تک کر دیکھیں کہ کیا ہم وینی مدرسوں کو اپنا سمجھتے ہوئے ایثار کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کونصیب کرتا ہے جن کے دلوں کے اندرللہیت اور اخلاص کی دولت ہو۔

میں آخر میں صرف ایک بات کہہ کر رخصت ہوتا ہوں۔ میں ابتدائی درجے کی کتابیں پڑھ رہا تھا' رائل پارک میں حضرت لا ہوریؓ کی آ واز سی ہم طلباء حضرت کا وعظ سننے کے لئے حاضر ہوئے میں ایمانداری سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت نے اللہ کے نام کا جب ذکر فر مایا اور وعظ میں اللہ کا نام نامی آتا تو ایسی لذت محسوس ہوتی جس کا احساس قلب میں آج تک ہے خداوند کریم کی ان گنت رحمتیں نازل ہوں ان پاک ہستیوں پر۔

خدار حمت كنداين عاشقان پاك طينت را



بدرالعلماء حضرت مولاناسبد بدرعالم مبرطی مهاجر مدنی رحمة الله علیه

ولات:١٦١٣ه

وفات: ١٣٨٥ ١

# بدرالعلماء

# حضرت مولا نا سید بدر عالم میر تظمی مهاجر مدنی رحمة الله علیه (تحریه: حافظ محمدا کبرشاه بخاری جام پور)

دارالعلوم دیو بندنے جن عظیم المرتب اور مایہ نازشخصیتوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے ایک عظیم ہستی بدر العلماء قطب العارفین حضرت مولا نا سید بدر عالم صاحب میرشی مہاجر مدنی قدس سرہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ اپنے دور کے ایک جید عالم، عظیم محدث قابل مدرس فاضل مقرر 'کامیاب اور حقبول مصنف تھے' اردوعر بی کے ادیب اور شاعر تھے۔ صدق وصفا کا مجسمہ اور خدا ترسی وللہیت کا بہترین نمونہ تھے' ورع وتقو کی اور استغنا کے پیکر تھے نصیحت و خیر خواہی اور حق گوئی میں ممتاز تھے' نہایت زیرک و مد ہر تھے غرضیکہ اپنے علمی وعملی کمالات اور جامعیت کے اعتبار سے قد ماء سلف کی مادگار تھے۔

# ولا دت وتعليم وتربيت:

آپشہر بدایون کے ایک معزز'شریف دیندارسیدگھرانے میں پیدا ہوئے بجین ہی سے بڑے عاقل ومتین اور مد بر ومنظم ثابت ہوئے۔ ابتدائی دور طالب علمی میں مظاہر العلوم سہار نپور کے برکات سے بہرہ اندوز ہوئے اور قطب الارشاد حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ مرہ کے ارشد خلفاء میں عارف باللہ محدث العصر حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز تو جہات والطاف رہ اور اان کے آغوش تربیت میں رہنا نصیب ہوا۔ اس کے بعد امام العصر حضرت مولا نامجمرائی اور شخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی "قدس سراہم کے آغوش شفقت میں دیو بند کھیے جہاں ان کے فیض اور انوار علوم و معارف سے مستنیض ہوئے۔ ان بزرگوں کے علاوہ مفتی اعظم حضرت مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب دیو بندی ؓ اور فقیہ الامت حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب دیو بندی ؓ اور فقیہ الامت حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب دیو بندی ؓ اور فقیہ الامت حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب دیو بندی ؓ اور فقیہ الامت حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب دیو بندی ؓ اور فقیہ الامت حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب دیو بندی ؓ اور فقیہ الامت حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب دیو بندی ؓ اور فقیہ الامت حضرت مولا نا سید اصد کھرانے کا کام کیا۔ الغرض ان تمام ممتاز ترین اکابر کے فیض سے احمد صاحب عثانی " جیسے مشاہیر وقت کی صحبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ الغرض ان تمام ممتاز ترین اکابر کے فیض سے احمد صاحب عثانی " میں میں کی اللہ کے فیض سے سید عثانی " میں میں کی کام کیا۔ الغرض ان تمام ممتاز ترین اکابر کے فیض سے احمد صاحب عثانی " میں کو جبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ الغرض ان تمام ممتاز ترین اکابر کے فیض

پورے طور پرمستفیض اور ان کی ظاہری و باطنی برکات کی سعادت ہے ہمکنار ہوئے۔ درس ویڈریس:

مظاہرالعلوم سہار نپور سے فراغت تخصیل علوم کے بعد آپ دیو بند پہنچے اور حضرت علامہ کشمیری اور حضرت علامہ عثانی "کے تلمذکی سعادت کے ساتھ ہی ساتھ دارالعلوم دیو بند میں منصب تبلیغ وید ریس پر فائز ہوئے اوراس زبانہ میں تبلیغ اور تقریر خصوصاً رد قادیا نبیت میں اچھی شہرت حاصل کی 'اور نہایت کا میاب اور مقبول مقرر ثابت ہوئے ۔ اس الله عبد واسلامیہ ڈانجمیل میں حضرت علامہ تشمیری اور حضرت علامہ عثانی کے قافلہ کے ہم رفیق ہے اور حدیث کے اساتذہ میں اسلامیہ ڈانجمیل میں حضرت علامہ تشمیری اور حضرت علامہ عثانی کے قابل ترین مضمون نگار رہے ڈانجمیل کے بعد پاکتان میں بہاول پور اور بہاول نگر آپ کا مرکز فیض رہا اور آخر میں دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ والہ یار میں استاذ حدیث اور نائب مہتم کے منصب پر فائز ہوئے ۔ درس تدریس کے ساتھ ساتھ پاکتان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے علامہ شبیر احمد عثانی "' فقیہ اعظم مولا نامفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی اور مولا نامحمد ادر تیں صاحب کا ندھلوی وغیرہ اکا برعلاء کی جدو جہدا ورتح یک میں ان کے شانہ بنا نہ نبیایاں حصد لیا اور اھوائے میں اسلامی آئین کی ترتیب ویدوین میں ہر کمت فکر کے جیوعلاء کی میٹنگ میں شرکت کی ۔

# سلوك وتصوف:

زمانة قیام دیو بند میں اپنے عہد کے نامور اسا تذہ اور اکابر کے فیف علمی کے ساتھ ہی ساتھ فیض روحانی میں بھی بلند مقام پایا اور عارف باللہ حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی قدس سرہ سے شرف بیعت کی سعادت نصیب ہوئی عرصہ دراز تک ان کے انفاس قد سیہ اور صحبت مقدسہ کے برکات سے مالا مال ہوتے رہے 'انتہائی استقامت و استقلال کے ساتھ اذکار واشغال نقشبندیہ کی مداومت نصیب ہوئی 'بالآ خر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے خلیفہ ارشد حضرت مولا نا قاری محمد اسحاق صاحب میر شمی نے خلعت خلافت سے سرفراز فرمایا اور سلوک و تصوف میں اعلیٰ مقام حاصل ہوا پھر خود بھی ایک مرشد کامل اور عارف کامل ہے اور پاک و ہند کے علاوہ جنو بی ومشر تی افریقہ کے سینکٹروں بندگان خدا آپ کی تربیت و تزکیہ اور بیعت و ارشاد سے فیض یاب ہوئے اور شریعت کی پابندی و استقامت ان کونصیب ہوئی۔ تصنیف و تا لیفات:

آ پ ایک ذکی عالم' زبردست فقیہہ اور صاحب فراست بزرگ ہونے کے ساتھ علمی وتصنیفی میدان میں بھی ایک متاز اور قابل مصنف تھے۔ آ پ کے قلم سے وہ قابل رشک مظاہر و آ ثار ظہور میں آئے کہ عقل جیران ہے'' فیض الباری شرح بخاری'' چار خخیم جلدوں میں (جو حضرت امام العصر علامہ کشمیریؒ کی تقاریر درس سیحے بخاری کا مجموعہ ہے جوعر بی ہے) اور'' ترجمان البنة'' اردو میں خدمت حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بے نظیر شاہکار ہیں جو رہتی دنیا تک ان کی

زندہ یادگاراوراہل علم و دین کے طبقہ میں منبع فیض ہے رہیں گے۔'''جواہرالحکم''کے نام سے احادیث نبویہ کا ایک مجموعہ جوعصر حاضر کی عوامی اصلاحی خدمت کے طور پر انتہائی دلنشین تشریحات کے ساتھ تالیف فر مایا ہے' تین حصوں میں شائع ہوا ہے بیان کی آخری تصنیف ہے اور ان کے شرح صدر کا عمدہ نمونہ ہے ان کے علاوہ بیسیوں کتابیں ورسائل آپ کے علمی علوم کا ثبوت ہیں۔''

### اخلاق وعادات:

آپ کا اخلاقی معیار بھی بلند و بالاتھا۔ آپ بے حد شفق اور متانت و وقار کے پہاڑ تھے برد باری اور خل کا پیکر تھے اور نہایت نفیس الطبع اور لطیف الروح تھے 'لباس چال ڈھال ہر چیز میں نفاست متر شح ہوتی' تقویٰ کا مجسمہ تھے۔ آپ کی زبان کذب نیبت' بدگوئی' بہتان تراشی وغیرہ سے پاکتھی۔ تواضع واعساری میں بے مثل تھے غرضیکہ زندگی بھرعلم وحکمت آپ کا زبور اور حیاء شرافت آپ کا لباس رہا۔ آپ کی حیات مستعار تدریس و تبلیغ' اصلاح وارشا داور خدمت اسلام میں بسر ہوئی۔

### ججرت مدينه منوره:

عرصہ سے مدینہ منورہ کی سکونت کی آرزو آپ کے ول میں موجزن تھی اور نہایت ہی والہا نہ انداز میں مدینہ منورہ کی ہجرت کا سودا دماغ میں سایا ہوا تھا آخر کا ررب العزت کی بارگاہ سے شرف قبولیت کے ساتھ سرفرازی ہوئی اور نالہ بائے سحری رنگ لائے اور جوار حبیب بیانے کی تمنا نے تصور سے بالاتر طریقے پر واقعہ کی صورت اختیار کر لی اور رسالت ماآب بھیلئے کے جوار مقدس میں قیام کی تمنا پوری ہوگئی۔ چنا نچر آئے ساتھ میں پاکتان سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ خاک باک مدینہ نے اور حبیب خدا تھائے کے جوار مقدس نے جوار مقدس نے خوار مقدس نے طبیعت میں خاص استقامت کی سعادت بخش ۔ مدینہ طیبہ کی سزدہ سالہ بابرکت زندگی ان کی سرشت و طبیعت میں بہت کارگر اور مؤثر ثابت ہوئی مدینہ کے انوار و برکات نے سونے پر سہا کہ کا کام کیا۔ ان کے فطری جو ہر اور کھائے مہمان نوازی مروت 'جواں مردی اور اپنے تخلصین سے خلصانہ ادا ئیں جو سب سے زیادہ جرت انگیز جو ہر تھے وہ زیادہ نمودار ہوئے۔ عبادت اور استقامت ادب وسکون ذکر وفکر کے ساتھ مجد نبوگ کی حاضری نصیب ہوتی رہی یہ وہ وہ زیادہ نمودار ہوئے۔ عبادت اور استقامت ادب وسکون ذکر وفکر کے ساتھ مجد نبوگ کی حاضری نصیب ہوتی رہی یہ وہ قلی آپ کی عمر کے قابل رشک لمحات تھے۔

#### وفات:

مدینہ کے قیام کے دوران آپ کا سلسلہ بیعت وارشاد بہت پھیلا' زمانہ نج میں جو قافلے ایسٹ یا ساؤتھ افریقہ سے آتے وہ اکثر و پیشتر آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہو کر آتے بہر حال پوری افریق دنیا میں آپ نے ایک ایسی اصلاحی تحریک چلائی کہ آج ان کے فیض یافتہ پورے براعظم میں تھیلے ہوئے ہیں اور آپ کے علمی وعملی کارنا موں کی ہماری پوری تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ آخر کار ماہ رجب الحرام کے مقدس مہینہ اور جمعہ کے مبارک دن میں سار رجب

المرجب ۱۲۸۵ همطابق ۲۹راکتوبر ۱۹۲۵ء کو حبیب رب العالمین کے جوار میں جنت البقیع کے خاک مقدس میں جس کا ایک ذرہ آفتاب و ماہتاب سے زیادہ بانور ہے اس خادم علم و دین اس باغیرت و باحمیت شخصیت نے اپنی جان کو جان آفریں کے سپر دکر دیا۔

آساں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے سبزۂ نورستہ تیرے در کی دربانی کرے

# جمعصرا کابرعلاء کی نظر می<u>ں</u> :

آپ کے ہمعصر علاء وا کابرنے آپ کوزبر دست خراج تحسین پیش کیا جس میں سے چندا کابر علاء کے تاثرات کے مخضرا قتباسات پیش کئے جاتے ہیں تا کہ آپ کے علمی وعملی مقام کا بخو بی انداز ہ لگایا جاسکے۔ مفتی اعظم یا کتان مولا نامفتی محمد شفیع صاحب ؓ:

''ارشادفرماتے ہیں کہ'' حضرت مولا ناسید بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی علم وعمل اورشریعت وطریقت کا مجمع البحرین تھی۔( مکتوب گرامی بنام احقر )

# محدث العصر حضرت مولانا محمد يوسف صاحب بنوري دامت بركاتهم:

''تحریر فرماتے ہیں کہ'' مولا نابدر عالم صاحبؓ دور حاضر کے ان ممتاز علاء میں سے تھے جن کی بدولت علم و دین کی ساکھ قائم ہے جن سے مدر سے آباد ہیں اور منبر بارونق ہیں۔(ماہنامہ'' بنیات'' ماہ رجب المرجب 2010ھ) حکیم الاسلام حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب قاسمی مد ظلہ العالی:

''فرماتے ہیں کہ'' حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی دارالعلوم دیو بند کے ممتاز فضلاء میں سے ہیں ان کی تصنیف و تالیف میں '' تر جمان السنۃ'' علم حدیث میں ایک شاہ کارتصنیف ہے جس میں اکابر دارالعلوم دیو بنداور بالحضوص حضرت علامہ تشمیری استاذ العلماء کے علوم کو جمع کر کے خود اپنے علم اور علمی مہارت کا ثبوت دیا ہے۔'' حضرت علامہ تشمیری استاذ العلماء کے علوم کو جمع کر کے خود اپنے علم اور علمی مہارت کا ثبوت دیا ہے۔''

# حضرت مولانا خيرمحمرصاحب جالند شريٌّ:

''اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ'' حضرت مولا نا بدر عالم صاحب میرکھیؓ بہت بڑے عالم' محدث فقیہ اور عارف تھے اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؓ قدس سرہ کے علوم ومعارف کے ترجمان تھے۔''

( تقریر خیرالمدارس ـ ملتان )

"الله تعالى جميل ان ك نقش قدم پر چلائے - آمين ثم آمين -

سيد نبوب حسن واسطى:

بیں علمائے حق

# حضرت مولا نا بدر عالم میرتھی مہاجر مدنی رحمنة الله علیه (شارح احادیث رسول ﷺ)

154

تقریباً چون سال پہلے کی بات ہے گرمیوں کے دن تھے۔ دو پہر کا وقت میں ابھی درس حدیث سے فارغ ہوکر مدرسہ خیرالمدارس ملتان میں اپنے کر ہمیں واپس آیا تھا کہ ایک سفیدریش متوسط قد ہزرگ و بلے پتلے گورارنگ فورانی چہرہ ایک نو جوان کے ہمراہ میرے کمرہ میں داخل ہوئے احتراماً میں ان کے استقبال کے لیے گھڑا ہوگیا 'یہ تھے اپنے وقت کے قطیم محدث اور شارح اقوال رسول ہوئے 'سہار نپور' دیو بند' ڈا بھیل (سورت) 'بہاوئنگر اور ٹنڈ والہ یار کی علمی درسگاہوں کے مابیہ ناز استاد' ندوۃ المصنفین دہلی کے قطیم دانشوراور مدینہ منورہ کے صاحب فیض بزرگ جن سے لاکھوں تشکان معرفت وسلوک مستقیض ہوئے یعنی حضرت مولا نا سیدمحمد بدر عالم میرشی مہاج مدنی '' اور ان کے صاحبز اوے سید تشکان معرفت وسلوک مستقیض ہوئے یعنی حضرت مولا نا سیدمحمد بدر عالم میرشی مہاج مدنی '' اور ان کے صاحبز اوے سید آفتاب احمد۔ ان حضرات سے بیمیری پہلی ملا قات تھی اور ان دونوں کے ہمراہ تھے میرے بخاری شریف کے استاد اور مدسہ کے مہتم استاذ الا ساتذہ حضرت مولا نا خیرمحمد جالندھریؓ خلیفہ مجاز تھیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی رحمۃ مدسہ کے مہتم استاذ الا ساتذہ حضرت مولا نا خیرمحمد جالندھریؓ خلیفہ مجاز تھیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔

ابتدائی گفتگو سے حضرت مولانا بدر عالم کی ملتان آمد کا سبب معلوم ہوا کہ وہ اپنے صاحبزاد ہے سید آفتاب احمد کو میراشریک کمرہ بنایا تھا۔ مدرسہ فیر المدارس میں داخل کرانا چاہتے تھے اور مدرسہ کے منتظمین نے سید آفتاب احمد کو میراشریک کمرہ بنایا تھا۔ مدرسہ خیر المدارس ملتان میں میرے تعلیمی ایام ۱۰رشوال المکرّم ۱۳۲۸ھ تا ۱۲۳۴ھ و ۱۳۲۹ھ (۱۹۳۹ء - ۱۹۵۰ء) تھے۔ میرار ہائشی کمرہ خوب روشن اور ہوا دارتھا اور اب اسی کمرہ میں بہ حیثیت شریک سید آفتاب احمد کے قیام کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ میں نے دورہ حدیث اس سال کمل کیا جبکہ مجھے یاد ہے سید آفتاب احمد دوران سال کسی بنا پر مدرسہ چھوڑ کر طلے گئے تھے۔

حضرت مولا نا بدر عالم ؓ سے یہ میری پہلی ملا قات تھی۔ بعد میں بعض دینی مجالس میں ان کا شریک صحبت رہا جس کے گہرے نقوش آج بھی میرے قلب پر مرتسم ہیں' ایک انتہا کی پاکیزہ اور نفیس مزاج بزرگ بڑے خوش لباس' کوئی معمولی دھبہ بھی بھی میں نے ان کے کپڑوں پرنہیں دیکھا ہے حد پاکیزہ گفتار' انتہائی شنہ زبان میں آ ہنہ آ ہنہ گفتگوفر ما۔' بات کرتے تو ایبا لگتا کہ منہ سے پھول جھڑر ہے ہیں۔لہجہ میں بڑی شفقت تھی' دل موہ لیتے تھے' ساری عمر دین اسلام کی خدمت کی' خالق کا نئات نے شاید اس کے صلہ میں جوار رسول ﷺ میں جگہ دی اور جنت البقیع میں قبر کے لیے جگہ ملی۔ رحمة اللّٰہ رحمة و اسعة۔

# زندگی کے جاردور:

حضرت مولا نابدر عالم رحمتة الله عليه كي زندگي كوجم جإرا دوار پرتقسيم كريكتے ہيں:

- 🖈 ۱- ۲ستاه تک کاتعکیمی دور
- 🖈 ۲- پسساھ کے بعد کا تدریبی قصنیفی دور۔
- 🖈 🗝 الاسلاھ کے بعد کا قیام پاکستان کا تنظیمی وسیاسی دور۔

#### يهلا دور:

سہانپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سلسلہ میں ایک تفصیلی خط لکھا' حضرت مولا ناخلیل احمد سہانپوریؒ نے اس خط کے جواب میں جاجی تہورعلی کو سمجھایا کہ وہ اس تبدیلی کو اپنے بیٹے کے حق میں عظیم دین ' دنیوی اور اخروی سعادت تصور کریں اور بخوش اسے دینی علوم حاصل کرنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ حضرت مولا نا بدر عالم کو مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں داخل کردیا گیا۔ جہاں شب وروز آٹھ سال کی محنت کے بعد اسے اے میں آپ بیں سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہوئے۔ وسر اوور:

فارغ التحصيل ہونے كے ايك ہى سال بعد آپ بحسبا هدى ميں سہار نبور ميں معين مدرس مقرر ہوئے۔ ابھى تقررى كوزيادہ عرصہ نہ گذرا تھا كه آپ كو دارالعلوم ديو بند جا كر مزيد دين علوم كى تخصيل اور مكرر دور ہُ حديث كا شوق پيدا ہوا۔ چنا نچه وسسا ه ميں آپ نے دارالعلوم ديو بند ميں امام العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ کشميري شخ الاسلام حضرت علامہ شبير احمد عثانی " امام الفقہاء صدر مفتى دارالعلوم ديو بند 'حضرت مولا نا مفتى عزيز الرحمٰن عثانی " اور عارف كامل 'ماہر علوم حدیث حضرت مولا نا مفتى عزیز الرحمٰن عثانی " اور عارف كامل 'ماہر علوم حدیث حضرت مولا نا سيدا صغرت مولا نا سيدا صغرت ديو بندي ہے حديث شريف كى كتابيں پڑھيں اور سند فراغت لى۔ پھر مسرا ه ميں يہيں مند تدريس پر فائز ہوگئے۔

اساتذہ حدیث میں آپ کی شخصیت پرسب سے زیادہ گہری چھاپ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی تھی جن سے آپ نے حدیث شریف کی کتابیں مسیح بخاری اور جامع ترندی پڑھی تھیں۔ تین سال مسلسل آپ سے ساع حدیث کے بعد ۲ رذی الحجی سے ساع حدیث کے اپنے ہاتھ سے کتھی ہوئی جو سند الحدیث والا جازۃ آپ کوعنایت فرمائی وہ عربی ادب کا ایک شاہکار ہے۔ حضرت علامہ کشمیری اس میں رقمطراز ہیں:

امابعد فان علم الحديث مرفوع اعلامه وصحيح آثاره وطيّب احباره ومستفيض بركاته وانواره \_

حديثه وحديث عنه يعجبنى هذا اذا غاب اوهذا اذا حضرا كلاهما حسن عندى اسر به لكن احلاهما ما وافق النظرا

"و هو اساس الدین و رأسه و علیه طرده و عکسه' و من یرد الله به حیرا یفقه فی الدین۔"
علم حدیث ایک معززعلم ہے جس کے جینڈ ہے بلند' جس کے آثار صحیح' جس کی تعلیمات وخبریں پاکیزہ اور جس کے
انوار و برکات لائق تخصیل ہیں' وہ نظروں سے اوجھل ہو یا محفل میں موجود' محبوب کی بات اور اس کے متعلق گفتگو مجھے اچھی
لگتی ہے۔ دونوں ہی چیزوں میں میرے لئے حسن ہے جس سے مجھے مسرت ملتی ہے گرزیادہ مٹھاس اس میں ہے کہ وہ برابر

میرے سامنے رہے۔"

(حدیث شریف)''اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما تا ہے۔'' آگے امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؓ اپنے شاگر درشید حضرت مولا نا بدر عالمؓ کی اجازت حدیث کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وان اخانا فی الله الذکی الاحوذی المکرم المفحم المولوی بدر عالم ابن الحاج الناسك تهور علی قد اشتغل علی بجامع الترمذی والحامع الصحیح لامام الهمام البخاری رفع الله درجاتهما فی اعلیٰ علیین وقرأهما و سمع منی ثلاث مرات فی نحو ثلاث سنین و علق عنی اشیاء و ذاکر معی و راجع حتی احسبه والله حسبیه انه قدفهم علوم المحدثین مع تتبع الطرق و فن الاعتبار والمتابعات والشواهد و مذاهب الائمة و فحص غرض الشارع و جمیع المتغایر وغیر ذلك والان لما استجاز منی اجزته و مدیر دین بحائی مولوی بدر عالم ولدها جی تبورعلی نے جو بے صدفہ بین قابل و معزز اور لائق تكريم و تقبیم بین مجھ سے مدیث شریف کی دو کا بین جامع تر ندی اور سیح بخاری پڑھیں اور تقریباً تین سال تک مجھ بین مجھ سے مدیث شریف کی دو کا بین جامع تر ندی اور سیح بحت بھی قلمبند کیں ۔ ان تشریبات بعد بین مجھ سے دہرایا اور اس درجہ مراجعت کی کہ بین مجھتا ہوں ( اور الله پاک کو بہتر علم ہے ) کہ وہ حضرات محد ثین کے علوم کو سجھ گئے ہیں نیز احاد بیث کو تقلیف طریقوں کا شیع فی اعتبارات و متابعات دلائل اور حضرات انتمہ کے ندا بہ خطرت شارع علیہ السلام کی غرض و غایت کی جبتو اور مختلف المعنی دلائل اور حضرات انتمہ کے ندا بہ خطرت شارع علیہ السلام کی غرض و غایت کی جبتو اور مختلف المعنی صدیث ما تھی و تطابق وغیرہ ابحاث بھی ہے جبی چی ہیں اور اب جب کہ انہوں نے مجم سے اجازت دے دی ہے ہیں۔ اور اب جب کہ انہوں نے مجم سے اجازت صدیث ما تھی ہی نے میں نے انہیں بیا جازت دے دی ہے۔ "

پھر حضرت علامہ تشمیریؓ نے اپنی تین اساد حدیث کا ذکر فر مایا ہے' ایک حضرت مولا نامحمود الحن دیو بندیؓ (اسیر مالٹا) ہے اور وہ اپنے شخ مولا نامحمد قاسم نانوتو گ ہے اور وہ اپنے شخ حضرت شاہ عبدالغنی ہے۔ دوسری سند حضرت علامہ سید حسین الجسر طرابلسی شامیؓ مولف الرسالة الحمید بیر کا اسیاھ ہے وہ اپنے والد بزرگوار ہے وہ حضرت علامہ شامیؓ صاحب ردالمختار اور تیسری سند حضرت علامہ سیداحم طحطا وی محشی دارالمختار ہے۔

حضرت مولا نا بدر عالم ؓ اس سند حدیث کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر میں دس سال حضرت علا مہ انور شاہ تشمیریؓ کی خدمت میں رہا۔ پھر بطور عجز وانکسار فر ماتے ہیں :

فتلك عشرة كاملة ولو ان احدا فاز بتلك المدة لملأ صدره علما وحكمة لكني كنت

كالقيعان لا تجمع ماء ولا تنبت كلاء فهل من حرّيسامحني على اقذاري ويجاملني بدعوة صالحة واجره على الله\_

'' تین سال به جوسند میں مذکور ہوئے اور سات مزید سال: اس طرح میں کل دس سال امام العصر حضرت علامہ تشمیریؓ کی خدمت میں رہا۔ کوئی دوسرا اتنی مدت اس استاد کے پاس رہتا تو اس کا سینظم وحکمت سے کھر جاتا'لیکن میں ایک بنجر زمین کی طرح تھا جس میں نہ پانی تھہرتا ہے اور نہ گھاس اگتی ہے۔ ہے کوئی ایسا وسیع الظرف شخص جو میری کوتا ہیوں سے در گذر کرے میرے لئے دعاء خیر کرے اور مجھے معاف کر دے۔ اللہ ضرورا سے اجرسے نوازے گا۔''

حضرت علامہ کشمیریؒ نے مولا ناسید بدر عالم میرکھی کو بیسنداجازت ۱/ ذی الحجبر ۱۳۳۳ ہے کوعنایت فر مائی اور حضرت علامہ کی تاریخ وفات ۲ رصفر ۱۳۵۳ ہے ۔ اس طرح حضرت مولا نا بدر عالمؒ نے تقریباً دس سال حضرت علامہ کشمیریؒ کی خدمت میں گذارے۔ آپ کے بیدی سال جیسا کہ آئندہ تفصیل سے معلوم ہوگا حضرت مولا نا بدر عالمؒ کی تدریبی وتصنیفی زندگی ہی میں اہم سنگ میل ثابت ہوئے۔

دارالعلوم دیو بند میں تقریباً چوالیس سال دینی علوم کی خدمت کے بعد ۲۹ رشوال ۱۳۳۳ ہے کو جب حضرت شیخ الهند مولا نامحود الحسن (اسیر مالئا) دوسری بارزیارت حرمین شریفین کے لیے ججاز مقدس روانہ ہوئے اور بیتا شرعام ہوا کہ اب آئندہ شاید دارالعلوم دیو بند آپ کی تدریبی خدمات سے بہرہ مند نہ رہے تو ان کے لائق شاگر دامام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؓ نے بحثیت قائم مقام صدر مدرس ان کی جگہ لی۔ اور بخاری شریف و تر ندی شریف کا درس سنجالا۔ کا اور شاہ تک آپ دارالعلوم دیو بند میں بحثیت صدر مدرس درس حذیث دیتے رہے۔ پھر مدرسہ کے بعض منتظمین سے اختلاف کی بنا پر آپ الاسلام دیو بند میں اپنے بعض رفقاء و تلا ندہ کے ساتھ حدیث شریف کی خدمت کے لیے جامعہ اسلامیہ دا بھیل (سورت) تشریف لے گئے' آپ کے جن رفقاء تلا ندہ نے ساتھ دیو بندسے ڈابھیل جانا پیند کیا' ان میں حضرت مولا نا بدر عالم میر شمی مہا جرمہ نی' شخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی "مفتی عزیز الرحمٰن عثانی اور مولا نا سراح احمد دیو بندگی شامل تھے۔

جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں حضرت مولانا بدر عالم سترہ سال حدیث شریف کی خدمت میں مصروف رہے یہاں کے قیام میں حضرت کوعلوم حدیث میں گہری بصیرت حاصل ہوئی۔ یہیں آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اپنے استاذ حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؓ سے بخاری شریف کے درس کے دوران اپنے جن علوم کا استفادہ کیا ہے اور جوتشریحات وتوضیحات قلمبند کی ہیں انہیں ایک کتابی شکل دے دی جائے چنانچے سخت کا وش ومحنت کے بعد آپ نے عربی میں تقریباً دو ہزار صفحات تحریر فرمائے اور چارضخیم جلدوں میں یہ کتاب 'فیض الباری علی صحیح ابنخاری' کے نام سے کے ۱۳۵ ھر ۱۹۳۸ء میں مصر سے طبع ہوئی۔

ڈابھیل میں سترہ سال تدریس حدیث کے بعد آپ بہاونگر تشریف لے گئے۔ وہاں مدرسہ جامع العلوم کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا اور تقریباً ایک سال وہاں قیام فرمایا۔ جب بیادارہ اپنے بیروں پر کھڑا ہوگیا تو پھر ہے آپ نے خدمت حدیث کے لیے کمر باندھی۔ ''فیض الباری علی صحیح ابخاری'' کے ذریعہ عربی میں عظیم خدمت حدیث کے بعد آپ میں شدت سے اردو زبان میں حدیث شریف کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا اور یہی جذبہ ۱۳۳۱ میں ندوۃ المصنفین' دہلی سے شدت سے اردو زبان میں حدیث شریف کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا اور یہی جذبہ ۱۳۳۱ میں ندوۃ المصنفین' دہلی سے وابستگی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ حضرت مولا نا مفتی عزیز الرحمٰ عثبانی '' کے فرزندار جمند حضرت مولا نا مفتی عتبی الرحمٰ عثبانی سے خرد دراز کے قیام کے بعد واپس تشریف لا ئے تو دہلی آ کر انہوں نے بیطیم تصنیفی ادارہ قائم فرمایا۔ حضرت مولا نا حفظ الرحمٰن سیوہاروی اور دیگر اہل قائم کی طرح حضرت مولا نا بدر عالم میر می گئی نے بھی اس ادارہ سے بھر پورتعاون کیا۔ چارجلدوں میں تشریحات احادیث کی اردو زبان میں آپ کو خوبصورت ترین کتاب' ترجمان النہ'' کی تالیف کی داغ بیل یہیں پڑی۔ حضرت مولا نا بدر عالم میر می گئی کے بیاک تبال پہلی جلدشا کتا ہو چی تھی۔ دوسری جلد کا کچھ مواد مکمل ہوگیا تھا کہ تقسیم ہند کا مرحلہ پیش آگیا اور حضرت مولا نا بدر عالم میر فیل آگیا کہ کتان کی دوسری جلد کا کچھ مواد مکمل ہوگیا تھا کہ تقسیم ہند کا مرحلہ پیش آگیا اور حضرت مولا نا بور عالم میر فیل تھا کہ تقسیم ہند کا مرحلہ پیش آگیا اور حضرت مولا نا بورے مولان کے مولان کی مولان کی مولان کی مولان نا بورے مولان نا بورے مولان نا بورے مولان کی مولان کی مولان کیا کے مولان کی مولان کی مولان کی مولان کی مولون کی مولان کی مولون کا کھور کی مولون کی مولون کا مولون کی کی مولون کی

تيسرا دور:

حضرت مولانا بدر عالم قیام پاکتان کے ساتھ ہی یہاں تشریف لے آئے تھے۔ سہار نپور دیو بند اور ڈائھیل میں اب تک آپ علوم دین کی اشاعت کے جن اداروں سے وابسۃ رہے تھے وہ ہندوستان کے مشہور اور جے جمائے تعلیم مراکز تھے۔ پاکتان تشریف آوری کے بعد یہاں آپ کونت نے مسائل کا سامنا تھا۔ پیمسائل علمی نوعیت کے بھی تھے اور عوامی و سیاسی نوعیت کے بھی مثلاً پاکتان میں دینی مدارس اور تحقیقی دینی کتب پر مشتمل لا ئبر پریوں کا فقد ان تھا اور ای لئے ابتداءً یہاں علمی و تحقیقی کام مشکل تھا۔ ساتھ ہی بعض ایسے عوامی و سیاسی مسائل تھے جن سے آپ چشم پوشی یا کنارہ کشی نہ کر سے تھے خصوصاً جب کہ پاکتان میں موجود آپ کے استاذ شخ الاسلام حضرت علا مہ شبیر احمد عثانی "اور دفقاء مثلاً مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی " استاذ الاسا تذہ حضرت مولا نا خیر جالند ہوگی" و نظرت مولا نا خیر احمد عثانی کے سے مندہ دینی معاون کے لیے مندرجہ ذیل الحق تھا نوی وغیرہ ان عوامی و سیاسی کاموں میں معروف تھے۔ پاکتان کے صحت مند دینی مستقبل کے لیے مندرجہ ذیل دینی عوامی اور سیاسی کام ہے حدائم تھے۔

ا----زعماءمسلم لیگ کی اصلاح۔

٢---- سرحد كے ريفرندم ميں كاميابي كے ليے سعى \_

۳---- پاکستان میں دینی مدارس کا قیام۔

سم ---- جمعیت علماء پاکتان کی تشکیل اوران کے استحکام کے لیے مختلف پاکتانی شہروں کے دورے۔

۵---- کشمیر کی جدو جهد آ زادی۔

۲ ---- پاکستان میں اسلامی دستور کے نفاذ کے لیے مساعی ۔

یے----تح یک ختم نبوت اور رد قادیا نیت کی کوششیں۔

٨---- اسكولوں كالجوں اور جامعات ميں اسلامی تعلیمی نصاب کے ليے سعی ۔

9---- قرار دا دمقاصد کی ترتیب و تدوین وغیره ...

حضرت مولانا بدر عالم میر هی مهاجر مدنی قدس سره نے اپنی ججرت مدینہ سے قبل قیام پاکستان کے دوران دیگر رفقاء
کے ساتھ مل کر ان میں سے بعض اہم میدانوں میں بھی قابل قدر خدمات انجام دیں۔ بحیثیت استاذ حدیث و نائب
مہتم ۱۲ سیاھری ۱۹۵ ء میں جامعہ اسلامیہ ٹنڈوالہ یار کی تفکیل 'تنظیم ندر این ذمہ داریاں' اسلامی دستور کی تفکیل کی مسامی کے
سلسلہ میں ۱۹۵۱ء میں کراچی میں ہر کمت فکر کے جیدعلاء کا جو اجلاس حضرت مولانا اختثام الحق تھانوی کی قیام گاہ پر منعقد ہوا
اس میں شرکت اور متفقہ بائیس نکات پر مشتمل اسلامی دستور کا جو خاکہ حکومت پاکستان کو پیش کیا گیا آپ کی اس کے لئے سر
گرمی سے کوششیں' تحریک ختم نبوت کے سلسلہ میں مختلف دور ہے' رد قادیا نیت پر مختلف رسائل کی تحریر اور ساتھ ہی ' ترجمان
النہ'' کی بقیہ جلدوں کی تحمیل اور اردوزبان میں اہم دینی موضوعات پر تالیفات آپ کے اس دور کے اہم کا رنا مے ہیں۔
چوتھا دور:

حضرت مولانا بدر عالم قدس سرہ کی زندگی کا چوتھا اہم دور آپ کے ۲<u>۳ سات رسوم ا</u>ء میں مدینہ منورہ کی ہجرت سے شروع ہوکر ۱۳۸۵ ھر<u> ۱۹۲۵ء میں</u> آپ کے وصال تک کا سیز دہ (تیرہ) سالہ دور ہے۔

اس دور میں فقر وسلوک بھی ہے اور آپ کی طرف اہل اللہ کا رجوع بھی' علمی تبحر بھی ہے اور مخلوق خدا کو نفع رسانی کا بے پناہ جذبہ بھی' بیاری اور تکلیفیں بھی ہیں اور حصول رضائے اللہی کے لیے ان پرصبر بھی' شریعت وطریقت بھی اور حقیقت بھی در جمان السنة جلد چہارم کے پیش لفظ حقیقت بھی' روضہ رسول علیق کا قرب بھی ہے اور ذکر اللہی کی ضربیں اور طمانینت بھی۔ ترجمان السنة جلد چہارم کے پیش لفظ میں ان مختلف کیفیات کا نقشہ آپ بچھاس طرح تھینچتے ہیں:

''کیا کہئے کہ قلم کے اس در ماندہ مسافر نے ابھی پچھ دم نہ لیا تھا کہ ہے سمجھے سوچے چوتھی جلد کی تالیف میں اپنا قدم ڈال دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلنے پایا تھا کہ عوارض میں گھر گیا کہ''نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن'' کامضمون اس کے سامنے آ گیا۔ آخر تھک کر اس کو راستہ پر ہی بیٹھ جانا پڑا۔ اب ادھر شدت ملالت ایک قدم اٹھانے سے مانع بھی اور ادھر حرص وشوق کا یہ عالم تھا کہ اس کٹھن کو بن پڑے تو چپٹم زدن میں طے کر ڈالا جائے۔ ای فکر میں بستر علالت پر کروٹیس بدلتا رہا اور آئندہ چلنے کی مختلف راہیں

سوچتار ہاتو خیال میں آیا کہ ...........

حضرت مولانا بدر عالم نے اپنی کتاب'' جواہرالکم''جن حالات میں املاء کرانا شروع کی اس کے متعلق آپ کے صاحبزادے سید آفتاب احمر لکھتے ہیں:

'' حضرت والدصاحب رحمة الله عليه كواس حادثہ كے بعد سے ( ١٩٥٣ ء ميں جج بيت الله سے واليسي پركار كا حادثه ) ضعف بہت ہو گيا تھا۔ جس قدرخون نكل گيا تھا اس كى تلا فى نه ہو سكى اور اب چارسال سے تو بالكل بستر علالت پر تھے۔ نمازتک ليٺ كراشارہ سے ادا فرماتے تھے۔ كھانا بالكل نام كوتھا بعنى روثى ' كھى مال نه كھل وغيرہ سب بند۔ بس أنجكشن اور طاقت كى ادويه اور ابلى ہوئى اشياء استعال ہوتى تھيں۔ اتنى شديد علالت ميں بھى چوہيں گھنے ان كواسى كا خيال لگا رہتا تھا كہ امت محمد بيہ تھا كہ كوكس صورت سے زيادہ شديد علالت ميں بھى چوہيں گھنے ان كواسى كا خيال لگا رہتا تھا كہ امت محمد بيہ تھا يہ كوكس صورت بے زيادہ اہم اور بہت بہل انداز سے بيان كئے گئے ہيں۔ تيسرا حصہ تو موجودہ دوركى مشكلات كاحل ہے اور كمال بيہ ہے كہ سب بچھ حديث سے اخذ كيا گيا ہے۔ '

### تصانيف:

حضرت مولا نابدر عالم كابعض انهم تاليفات حسب ذيل بين -

(۱)- فیض آلباری علی صحیح البخاری مع حاشیه الساری الی فیض الباری (عربی) امام العصر حفرت علامه انورشاه کشمیری کی درس بخاری کی وه تقاریر جوحفرت مولانا بدر عالم نا بدر علامه انورشاه کشمیری کی درس بخاری کی وه تقاریر جوحفرت مولانا بدر عالم نا بدر عالم بند کیس مع حاشیه البدر الباری مؤلفه حفرت مولانا موصوف وارجلدول پر مشتل تشریح احادیث کی بی عظیم عربی کتاب جنوبی افریقه کے شہر جو ہانس برگ کی جمعیة العلماء ثرانسوال کے مالی تعاون سے مجلس علمی ڈامجیل (سورت) کی زیر گرانی مصرسے کے ۱۳۵ اله ر۱۹۳۸ء میں طبع موئی صفحات جلداول (۱۹۲۳) جلد دوم (۱۹۲۹) جلد سوم (۱۹۲۹) اور جلد چہارم (۱۹۲۸) کل صفحات (۱۹۲۹)۔

مقدمہ کتاب میں حفرت مولا نا بدر عالم منے کلمہ تشکر کے طور پر حفرت علامہ کشمیری کے ممتاز شاگر دحفرت مولا نا محمد بوسف بنوری (جومشہور بزرگ اور عارف باللہ سید آ دم بنوری رحمۃ اللہ علیہ ( سائ اور غلیفہ حفرت مجد دالف ٹانی شخ احمد فاور تی سر ہندی کی اولا د سے ہیں ) اور ناظم مجلس علمی ڈ ابھیل سید احمد رضا بجنوری کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ان حفرات نے کتاب کی تشجیح میں بڑی محنت کی ۔حضرت مولا نا محمد یوسف بنوری نے فیض الباری کے مطالعہ کے وقت ایک خاص کیف کے عالم میں جو پینیتیں عربی اشعار تھم فرمائے وہ بھی مقدمہ کا حصہ ہیں ۔ ملاحظہ ہوں بعض اشعار جن میں ابتداء اس کتاب کی تالیف پر کیف وسرور کا اظہار اور حفرت علامہ کے فیض کا ذکر ہے ۔

حب النسيم علق القلوب و مالا فترحل الحزن المقيم وزالا أملى الامام الشيخ انور علمه من صدره متدفقا فاسا لا فحرت ينابيع الحديث بدرسه والله اجرى فيضه يتوالى

### (٢) ترجمان النة:

(اردو) مطبوعہ دہلی'لا ہور'کراچی۔ چارجلدوں پرمشمل اردو میں حدیث شریف کی معرکۃ الآراء کتاب'کراچی کے مطبوعہ نسخہ کے اعتبار سے بوری کتاب ۲۲۱۲ صفحات پرمشمل ہے جس میں ۱۵۱۴ احادیث رسول عظیمہ کی انتہائی عالمانہ اور محققانہ تشریح کی گئی ہے۔ کتاب کی پہلی جلد حضرت مولف رحمۃ اللہ علیہ کے ۱۳۲۳ ھیں ندوۃ المصنفین وہلی سے وابستگی کے بچھ بعد ہی مکمل ہوگئ تھی جبکہ دوسری جلد کی تصنیف کے وقت تقیم ہندو پاک کا مرحلہ در پیش تھا۔ اس طرح باتی کتاب حضرت مؤلف کے پاکستان آنے کے بعد مکمل ہوئی۔

# (٣) جوابرالكم:

(اردو) تین حصے مطبوعہ کرا چی دیمیا ہے یہ کتاب صفر المظفر ۱۳۸۲ ہوا در ذی المجبہ ۱۳۸۲ ہے درمیان لکھی گئی ہے اورالیی ۱۳۹ احادیث رسول عظیمی کی سادہ زبان میں تشریح ہے جس کی روشنی میں موجودہ دور کے بعض اجتماعی مسائل اور قانون شریعت کے نفاذ میں در پیش بعض مشکلات کاحل تلاش کیا جا سکتا ہے۔

# (٣) الحزب الاعظم:

(مترجم اردو) جن دعاؤں یا درودشریف کے مختلف کلمات کی قرآن وحدیث میں بہت فضیلت وارد ہوئی ہے اور جو ہمیشہ سے حضرات مشاکنخ کا وردرہی ہیں مشہور محدث حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنی کتاب ''الحزب الاعظم والوردالاقحم '' کے نام سے سات منزلوں کی شکل میں جمع کر دیا ہے۔حصول برکت کے لیے ہفتہ کے ساتھ دنوں میں روز ایک منزل پڑھی جاتی ہے۔حضرت مولا نا بدر عالم ؒ نے قارئین کے لیے اس کا خوبصورت اردو ترجمہ کر دیا ہے تا کہ پڑھنے والا سمجھ کر پڑھے اور جانے کہ وہ اپنے رب سے کیا ما تگ رہا ہے۔ تاج کمپنی لمیٹڈ نے اسے پوری آب و تاب سے چھایا ہے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے سے زندگی میں بڑی برکتیں رہتی ہیں۔

### (۵) خلاصه زبدة المناسك:

علماء کرام نے جج وعمرہ کے مسائل اور ماثورہ وعاؤں پرمشمل متعدد مفید کتابیں لکھی ہیں لیکن قطب عالم حضرت

مولا نا رشید احد گنگوہیؓ کی کتاب'' زبدۃ المناسک'' کواس سلسلہ میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے جس میں بیرتمام چیزیں ضروری تفصیل کے ساتھ انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہیں۔

حضرت مولانا بدر عالم رحمة الله عليه نے اس تفصیلي کتاب کے بہت زیادہ پیش آنے والے ضروري مسائل اور دوران حج جا بجا پڑھي جانے والى دعاؤں كا انتخاب كيا ہے اور عاز مين حج وزائرين مدينه منورہ كے ليے حاجى وجيه الدين مرست كرا چى نے اسے جيبى سائز ميں شائع كيا ہے جس سے حاجيوں اور عمرہ پر جانے والوں كے ليے بيا انتہائى مفيد چيز بن گئى ہے۔

(٦)متنزادالحقير على زادالفقير :

فقہ اسلامی کی مشہور کتاب'' فتح القدیر'' کے مصنف شخ ابن جائم نے نماز سے متعلق مسائل پر اپنی کتاب'' زاد الفقیر''تحریر کی تھی۔حضرت مولانا بدر عالم ؒ نے متزاد الحقیر علی زاد الفقیر کے نام سے اس کتاب پر مفید حاشیہ لکھا ہے۔ کریسی نصبہ سے ما

(۷)تفیحت نامه

دینی نصائح پرمشمل اڑتا لیس صفحات کا حضرت مولانا بدر عالم کا یہ مختصر رسالہ حاجی محمد وجیہ الدین نے ۲۸۲۱ ھر۱۲۹ ھی کراچی سے شائع کیا ہے جس میں آیات قرآنی احادیث نبوی اور ارشادات مشائع کی روشنی میں فضیات ذکر'' اتباع سنت کی برکتیں' بدعات کی برائیاں' مسلمان بھائی سے حسن ظن نبیت کی سچائی' حقوق الہی' اور حقوق قرآن کی ادائیگی جیسے مفیدا ہم موضوعات پرآسان زبان میں روشنی ڈالی گئی ہے' حضرت خواجہ محمد معصوم خلیفہ و فرزند حضرت مجدد الف ٹانی سے کی بیک متوب سے چند افتباسات حضرت مجدد الف ٹانی سے کے ایک مکتوب سے چند افتباسات مجمد رسالہ کا حصہ ہیں۔

(٨) مسك الختام في ختم النبوة بخيرالا مام \_

(٩) آوازِ حق \_

# (١٠) نزول عيسيٰ بن مريم:

ان متیوں رسالوں کا موضوع قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت کا اثبات' فتنہ قادیا نیت کا رداور رفع ونزول عیسلی علیہ السلام کے عقائد کی وضاحت ہے۔

(۱۱) تذكرهٔ ائمّه اربعه ومشهورمحدثین \_

(۱۲)قسمت کاستارہ۔

(۱۳)شان حضور۔

(۱۴) مجوب الارث\_

### اسلوب نگارش:

حضرت مولا نا بدر عالم کی ججرت مدینہ سے قبل انتخاب موضوعات اور اسلوب نگارش اور بجرت مدینہ کے بعد کے موضوعات اور طرز تحریر کا اگر ہم تقابلی مطالعہ کریں تو ہمیں بینمایاں فرق نظر آئے گا کہ قبل بجرت کا آپ کا میلان وقیق علمی تحقیقات کی طرف تھا اور اسلوب نگارش بھی پر شکوہ اور ادیبا نہ تھا۔ جبکہ بعد ہجرت زیادہ اہم اور عملی و بنی زندگی کے لیے زیادہ مفید موضوعات اور سادہ ودلنشیں انداز نگارش نے اس کی جگہ لے لی۔ اور بیوہ قدرتی تبدیلی ہے جو ہراس عالم وین کے بیان و تحریر میں آ ہتہ آ ہم ہو درویش کی راہ پر گامزن شریعت وطریقت کی منزلیں طے کرتا ہوا حقیقت و معرفت کی طرف بڑھتا ہے۔

#### وفات:

عظیم دینی خدمات انجام دینے کے بعد علوم حدیث کا بید درخثال ستارہ ستر سال سے پچھ کم عمر پا کرسر رجب المرجب ۱۳۸۵ ھرسر ۱۳۹۷ اکتوبر ۱۹۷۵ء بروز جمعۃ المبارک بالآخر اپنے رب سے جاملا' اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں قبر کے لیے جگہ یائی۔ رحمہ اللّٰہ رحمہ واسعہ۔

خدا رحمت كنداي عاشقان ياك طينت را

WWW

€1}

استاذالعلماء والمناخر محمد جالندهري رحمة الله عليه

ولات:١٣١٢ه

وفات: ۱۳۹۰ ه

حا فظ محمدا كبرشاه بخارى جام يور:

# استاذ العلماءحضرت مولانا خيرمحمه جالندهري رحمة الله عليه

#### ولادت:

آپ بمقام عمر والہ بلہ تخصیل نکو درضلع جالندھر میں اپنے ماموں جان کے مکان پر اسالہ ہے بہطابق ۱۹۹۵ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام الہی بخش اور دادا کا نام خدا بخش تھا زمین دار پیشہ گھر انہ تھا۔ آپ کے ماموں میاں شاہ محمد ولد میاں شیر محمد بڑے عزت دار سمجھے جاتے تھے۔ اور تمام برادری کی رسومات کو چھوڑ کر قطب الارشاد حضرت مولا نا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرّہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہوئے اور ذکر واشغال کی طرف متوجہ ہوئے اور آخر وقت تک دینیات 'قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہے۔ (ماہنامہ الرشید لا ہور)

## لعليم وتربيت:

آپ نے قرآن مجید اپنے ماموں میاں شاہ محمد صاحب سے پڑھا اور جین ہی سے ان کے زیر تربیت رہے۔

ہوواء میں مدرسہ رشید یہ کو درضلع جالندھر میں داخلہ لیا اور دوسال ای مدرسہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر مدرسہ رشید یہ رائے پور گوجراں ضلع جالندھر میں مولا نا افضل احمد صاحب اور مولا نامفتی فقیر اللہ صاحب سے ابتدائی عربی کتب صرف ونو فقہ ومنطق فلے فلے وادب پڑھیں باواء تا ۱۹۱۳ء مولا نا سلطان احمد صاحب سے مختلف کتابیں پڑھتے رہے اس کے بعد مدرسہ تبع العلوم گلاوشی میں مولا نا غلام نی مولا نا کریم بخش پنجابی اور مولا نا محی الدین صاحب سے مختلف علوم حاصل کے پھر چارمتاز علماء مولا نا محمد لیبین سر ہندگ مولا نا سلطان احمد سیا وری مولا نا سلطان احمد بریلوی اور مولا نا عبد الرحن سلطان پوری سے مدرسہ اشاعت العلوم میں اعلی تعلیم حاصل کی۔ سند حدیث مولا نا محمد لیبین سر ہندی سے حاصل کی۔ سند حدیث مولا نا محمد المبندی سر ہندی سے حاصل کی۔

ہر سے السال بوری سے مدرسہ اشاعت العلوم میں اعلی تعلیم حضرت مولا نا محمد احمد صاحب قائی مہتم دار العلوم دیو بند کے دست مبارکہ سے عطا ہوئی۔ (ماہنامہ الرشید لا ہور)

### تدریی خدمات:

تعلیم سے فراغت کے فوراً بعداسی مدرسہ اشاعت العلوم میں مولا نا محمد احمد قائمیؓ کے حکم سے تقریباً ایک سال تک

مدری کے فرائض انجام دیئے۔ ۱۳۳۱ء سے منڈی صادق کینج ریاست بہاو پور میں صدر مدری کے عہدے پرتقرری ہوئی اور دوران مکمل نصاب تعلیم کا درس دیتے رہے۔اس کے بعد اسا تذہ رائے پور گوجراں کے حکم سے مدرسہ عربی فیض محمدی جالندھر میں حدیث کے چراغ جلاتے رہے اس طرح شعبان ۲۳۹اھ مطابق جنوری ۱۹۳۱ء تک تعلیمی ویڈریسی خدمات انجام دیتے رہے پھر جب مدرسہ فیض محمہ بند ہو گیا تو اپنا ایک دینی مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ فر مایا۔ (الرشید لا ہور)

خيرالمدارس كا قيام:

مدرسہ فیض محمدی کے سلسلہ درس و تدریس ختم ہونے کے بعد آپ نے حکیم الامت مجد دملت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی قدس سرت سے مشورہ کیا۔ حکیم الامت ؓ نے فر مایا کہ بہنسبت دیہات کے شہر میں رہ کر دینی خد مات انجام دینا زیادہ مفید ہوگا ۔حضرت مولا نا جالندھریؓ نے اس رائے عالی کوعملی جامہ پہنانے کے لئے جالندھرشہر میں ایک وینی مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور بالآخر حضرت تھیم الامت کی زیر نگرانی مسجد عالمگیر جالندھر شہراٹاری بازار میں مورجہ ١٩ شوال وسي اهمطابق ٩ ر مارچ ١٩٣١ء كو مدرسه كا افتتاح كيا جس كا نام حكيم الامت ين فير المدارس وكها- بفضله تعالى مدرسه اینے دینی مقاصد تعلیم وتبلیخ میں ہرسال ترقی کرتا (با ورطبقه علاء وصلحاء سے خرائج شخسین و دعا حاصل کرتا رہا اور مدرسہ کو بیہ خصوصی سعادت ہمیشہ حاصل رہی کہ بزرگان دین اور مشاہیر علاء سے خراج محسین و دعا حاصل کرتا رہا اور مدرسہ کو بیخصوصی سعادت ہمیشہ حاصل رہی کہ بزرگان دین اور مشاہیر علاء ہمیشہ گاہے گاہے اپنی تشریف آ وری اور معائنہ جات اور اظہار رائے سے متبرک فرماتے رہے جن اکابر ملت نے ایج قدوم میمنت لزوم سے مدرسہ کو اعز از بخشا ان میں خود حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کی ذات اقدس بھی شامل ہے۔ حضرت تھانویؓ ۱۵ر بیج الاول کے ۱۳۵۰ ھے کو خیر المدارس جالندھر میں رونق افروز ہوئے۔ آپ کی آمد پرایک خیرمقدم تیار کیا گیا ہے جو ملک کے مشہور فارسی شاعر حضرت گرامی مرحوم کے شاگر د رشیدمولا ناع یزالدین عظامی نے لکھا تھا اس کے چنداشعار بطور تبرک درج کئے جاتے ہیں ملاحظہ فرمایئے۔

چهاخیر المدارس بر سر بخت خودش نازد . که میدارد کیم الامت آل اشرف علی مهمان رسد گرمے خورم سوگند خاک یاک جالندھ کہ گشتہ سر زمینش مطلع نور عرفان چہ مے یری غطامی نسبت ایں شہروایں کتب جان شہرجسم آمد درال جسم است کمتب جان حضرت مولانا جالندهريٌّ فرماتے تھے كہ جس مكان ميں حضرت حكيم الامتٌّ نے قيام فرمايا تھا بلا مبالغة تقريباً ايك ماہ تک اس کے درو دیوار سے انوارمحسوں ہوتے رہے۔'' حضرت حکیم الامت ؓ کے علاوہ جن حضرات نے اپنے قدوم ممینت لزوم سے مدرسہ کومشرف فر مایا ان میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی "۔

سيد حسين "حمد صاحب مدنى" حضرت مولانا شاه عبدالقا در رائے پوریؓ، حضرت مولانا سيد مرتضیٰ حسن جاند پوریؓ، حضرت مولا نا سيد اصغرحسين ديو بنديٌ ،حضرت مولا نا ظفر احمد عثاني " ، حضرت مولا نا سيدسليمان ندويٌ ،حضرت مولا نامفتي محمر حسن امرتسری ،حضرت مولانا رسول خال ہزاروی ،حضرت مولانا مفتی محمر شفیع دیو بندی حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی و حضرت مولانا محمد الله حضرت مولانا محمد الله حضرت مولانا محمد ادریس کا ندهلوی اور حضرت خواجه عزیز الحسن مجذوب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔خواجه صاحب رحمة الله علیہ کے چندا شعار ملاحظه فرمایئے جو خیرالمدارس کے متعلق ہیں۔''

خدا کا ہے گلزار خیر المدارس عجب ہے یرانوار خیر المدارس طریق سلف ہر ہے یہ چلنے والا ہے بدعت سے بیزار خیر المدارس یڑھتا ہے علم اور سکھاتا ہے تقویٰ بناتا ہے دین دار خیر المدارس یباں مجمع اہل علم وعمل ہے یہ ہے برم اخیار خیر المدارس یے نصرت و حفظ دیں ہے ہے گویا سير اور تكوار خير المدارس یہ ہے خیر ہاری کہ علم وعمل کے بہاتا ہے انہار خیر المدارس چلو اہل خیر ہے اجر کی بیہ منڈی جزا کا ہے بازار خیر المدارس رہے حق یہ تو تاقیامت سلامت باي نيك اطوار خير المدارس جوبانی میں خیر محمد تو پھر کیوں نہ ہو نیک آثار خیر المدارس مرس یہ ہے علل اشرف جو تھے یہ بہتے ہیں انوار خیر المدارس یہ احوال س کر ہے مجروب خواہاں که دیکھے وہ اک بار خیر المداری

نظراً ئے سوالحمد لللہ یہاں آنے کے بعد وہ نمونہ ملتان میں نظرا یا اور دل کوتسلی ہوئی۔ بیہ مدرسہ خیر المدارس وہی خیر المدارس ہے کہ جو تقتیم ہند سے پہلے جالندھر میں تھا اور جس کی نشاط اولی حضرت مولانا و بالفضل اولینا مولانا خیرمحمد صاحب مظلہم کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی تھی جوحضرت تھیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ کے خلیفہ ک مجاز اورشریعت وطریقت کے زبردست عالم ہیں مدرسہ بحمدہ تعالیٰ اپنے عروج اور شاب پرتھا اور اپنی حسن تعلیم اور حسن تربیت کی بناء پرمقبول عام و خاص تھا، تقسیم ہند کے بعد مولا نا موصوف جالندھر سے ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لائے اور مدرسه کی بیش بها عمارتیں اور تمام کتب خانداورعلمی و مالی سر مایداورعلاء وفضلاء کی ایک جماعت کوجمع کر کے تعلیم دین کے فریضہ کی ادائیگی شروع فرمائی فجز اءاللہ فی الدارین خیر الجزاء تقسیم ہند ہے پہلے یہ مدرسہ حضرت حکیم الامت مولا نا تھانوی قدس سرہ کی سر پرتی میں جاری تھا اور بیانام خیر المدارس بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی تجویز کرفرمودہ ہے۔ تقسیم ہند کے بعد ﷺ الاسلام حضرت مولا ناشبیر احمر صاحب عثانی دیو بندی قدس الله سرہ کی سر پرسی میں رہا ہے میرے علم میں اب تک یا کستان میں اس شان کی کوئی درسگاہ نہیں۔اللہ تعالیٰ اس خیر کشر کے چشمہ فیض کو قیا مت تک جاری ر کھے اور وہم و گمان سے زیادہ اس میں خیرو برکت عطافر مائے اور نظر بدے محفوظ رکھے اور اس چشمہ فیض کے جاری کرنے والے مخدوم ومحترم خيرمجسم حضرت مولانا خيرمحمه صاحب محظل خير كوطويل اوريد يدفر مائ اورابل ياكتان خصوصاً ابل ملتان كو اس نعت غیرمتوقع کی قدرشناس کی تو فیق عطا فر مائے آ مین ۔ (آئینہ وآئین وقو اعد خیر المدارس ص ۴۰)

بيعت وخلافت:

مندوستان میں اس وقت حضرت عکیم الامت تھانویؓ کی زات اقدس مرجع خواص و عام تھی ان کی زات بابر کات سے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون کو وہ مرجعیت حاصل تھی جو گیار ہویں صدی کے آخر میں حضرت مجدد الف ٌ ثانی کی ذات اقدس سے سر ہند کو تھی اس چودھویں صدی میں اللہ تعالی نے حضرت تھا نویؓ سے تجدید دین کا کام جس عظیم الثان طریق پرلیا وہ اہل نگاہ سے پوشیدہ نہیں اس خانقاہ اشرفیہ کا تربیت یافتہ ہر محض ایک در نمین اور گوہر نایاب ثابت ہوا' حضرت مولانا جالندهريٌ بھي اسى خانقاه كے ايك موتى تھے۔حضرت مولانا جالندهريٌ خودتحرير فرماتے ہيں كه: ميري تھا نه بھون کی پہلی حاضری شوال ۲۳۳۱ ھ مطابق مئی ۱۹۲۷ء کو ہوئی اور پھریہ سلسلہ آخری حاضری کے ارر جب ۲۴ سا ھ مطابق ٢١رجولا ئي ٣٣٣ وء تك جاري ر بالمحضرت اقدس حكيم الامت كأوصال ١٦رر جب ٢٢ ١١ ه مطابق ٢٠ رجولا ئي ٣٣ وإءاار بج شب منگل کو ہوا تھا اور اس کے دوسرے دن تھانہ بھون آخری حاضری ہوئی۔ پہلی حاضری شوال ۲سوا ھمئی ۱۹۲۳ء کے اوائل میں ہوئی اور ایک ہفتہ قیام رہا۔ مقیمین کواس وقت مکا تبت کی اجازت تھی چنانچہ پہلا خط لکھ کرا پنا حاصل عرض کیا گیا تو حضرت والا نے مجھ میں تکبرتشخیص کر کے اس کا علاج شروع فرمایا میں نے دوسرے خط میں تشخیص و تجویز دونوں

کوشلیم کیا تو حضرت والا نے جواب میں جوالفاظ تحریفر مائے وہ اب تک د ماغ میں محفوظ ہیں فرمایا کہ جی بہت خوش ہوا هنباً لك العلم و العمل۔ پہلے بیعت حضرت مرشدی حافظ محمہ صالح صاحبؓ ہے کی ہوئی تھی اس لئے سید نا و مرشد نا حضرت محیم الامت تھانوی قدس سرہ العزیز نے ابتداء بیعت کرنے ہے انکار فر مایا کیونکہ حضرت اقدس کا بیاصول تھا کہ ابتداء بیعت نہیں فرماتے ہے بلکہ مناسب ہونے کے بعد بیعت فرماتے ہے ایک سال کے بعد تجدید بیعت کی درخواست کی گئی تو قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ بید پرچہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں بعد نماز مغرب میں خود بلا لوں گا چنانچہ ۹ ر ذوالمجہ سرہ ورد بیئ قادر بیئ میں بعد نماز مغرب لیلة العید الاضی میں مجد خانقاہ امداد بید میں چاروں مسلموں چشیئہ نقشبند بیئ سہرورد بیئ قادر بیئ میں بیعت سے دست بدست مشرف فرمایا اس روز سے حضرت والا کی طرف سے شفقت اور نظر عطوفت سہرورد بیئ قادر بیئ میں روز مرہ ترقی یوند کی اضعافا مضاعفہ نمایاں ہونے گئی اور خطوک کی آمدورفت میں بھی ترقی ہوئی بلکہ وقت قیام احقر در خانقاہ امداد بیاس خاکیا ہے اہل اللہ سرا پاگناہ کو بیعت و تلقین کی اجازت فرمائی اور اس کی اطلاع کو بوت تیام احقر در خانقاہ امداد بیاس خاکیا ہے اہل اللہ سرا پاگناہ کو بیعت و تلقین کی اجازت فرمائی اور اس کی اطلاع کی اجازت فرمائی اور اس کی اطلاع کو بیعت و تلقین کی اجازت فرمائی اور اس کی اطلاع کا عدہ طور پر ماہنامہ '' الامداد'' میں بھی شائع کرا دی۔ (خود نوشت نقش حیات۔ خیرالا فادات سے سے)

# دینی وسیاسی خدمات:

بھی شامل تھے۔ جمعیت علاء اسلام کے باہمی اتحاد کے لئے ۳ 190ء میں کراچی تشریف لے گئے اور مرکزی جمعیت علاء اسلام کے باہمی سر پرست اور مرکزی رہنما کی حیثیت ہے آخر دم تک علاء کرام کے اتفاق واتحاد کی جدو جہد میں لگے رہے۔ شخ الاسلام علامہ عثانی "کے دارالعلوم کی کمیٹی کے رکن رہے اور کچھ عرصہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ ہمیشہ اعلائے کلمۃ الحق کی خاطر ہر باطل کے مقابل علاء واکابر کے شانہ بثانہ میدان میں ڈٹے رہے اور ضعف و پیرانہ سالی کے باوجود آخر دم تک خدمت اسلام اور امت مسلمہ کی اصلاح میں مصروف رہے۔ (ماہنامہ الرشید محرم 1911ھ)

## اخلاق وعادات:

حضرت جالندهری کوت بعالی نے حسن ظاہری و باطنی سے نوازاتھا آپ کا اظلاقی معیار بہت بلندتھا۔ آپ کی بران کذب فیبت و گئی بہتان تراثی وغیرہ سے قطعاً نا آشاتھی۔ آپ کی طبیعت ذاتی طور پرفکر آخرت کی طرف ہروقت ماکل رہتی تھی۔ آپ ابتاع سنت کے جسم پیکر تھے ان کی زندگی کا ہر ہر شعبہ رشدو ہدایت کی شم تھا، نہایت متواضع اور متکسر المحر المحراج تھے۔ عابدوز اہداور اسلاف کا عین نمونہ تھے۔ محدث وقت حضرت مولا نا سیدمجمہ یوسف صاحب بنوری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ مولا نا جالندهری آپ خود کے جیداور متاز عالم تھے۔ بڑے عاقل وشین اور مد ہر وہنتظم تھے علم و وقار کا مجمہ اور خداتری ولٹہیت کا بہترین نمونہ تھے پاکتان کے مرکزی شہر ماتان میں ان کا مدرسہ نجر المدارس اسم باسمی تھا جہاں تعلیم وقد رئیں کے ساتھ ساتھ ترکید نفوس' اصلاح اخلاق اور تربیب قلوب کی طرف بھی توجشی صورت کے ساتھ روح بھی تھی صفائی کے معاملات میں خصوصی امتیاز تھا یوں تو حضرت جالندهری مرحوم کی شخصیت تھانہ بھون اور دیو بند سے تعلق کی وجہ سے شہرہ آ آ قاق تھی' آپ چھڑے اور بچھنے کا موقع اس وقت ملا جب کہ دینی در سگاہوں کی تنظیم'' وفاق المدارس' کی بنیاد پڑی اور وفاق المدارس کے ابتماعات میں ان سے مصاحب اور ہم نتینی کے مواقع میسر آئے' نہیں جذبات سے کی بنیاد پڑی اور وفاق المدارس کے ابتماعات میں ان سے مصاحب اور ہم نتینی کے مواقع میسر آئے' نہیں جذبات سے بالاتر اور طیش وغضب سے پاک دیکھا' ان کے رگ وریشہ میں عقل و دائش اور علم و تد ہرکوٹ کوٹ کر بحرا تھا' خفیف الجسم و اور لطیف الروح تھے۔ ( ماہنامہ بینات و بمبر ۱۹۵۰ء )

### تصنيف و تاليف:

آپ نے جس طرح دوسری علمی 'تبلیغی اور اصلاحی خد مات انجام دیں ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح کے لئے نہایت مفید رسائل اور تالیفات بھی تصنیف فر مائیں ان میں ''نماز خفی مترجم'' فلسفه نماز' خیر الاصول' خیر التعقید' شان رسالت علی 'فیر الوسلیہ' خیر المصابح' تیسر الا بواب دوجلد' ایقاظ المسلمین' آئین وقواعد خیر المدارس' نصاب تعلیم اورنقش حیات شامل ہیں۔

# مقام جالندهريٌّ:

آپ کی عالمانہ رفعت وعظمت کا اندازہ لگانا تو بہت مشکل ہے یہاں صرف چندا کا برومشائخ اور علماء وصلحاء کی مختفر آراء درج کی جاتی ہیں تا کہ آپ کے مقام ارفع کا اندازہ لگایا جا سکے۔ آپ کے شخ و مربی حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ آپ سے بے حدمجت فرماتے تھے اور آپ کی علمی قابلیت پر کمل اعتاد فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کے رسالہ خیر الاصول کو مدرسہ امداد العلوم تھانہ بھون کے نصاب تعلیم میں داخل کر کے اسے نقشہ میں کھوا دیا گیا کہ مفکلو ہے پہلے اس کو پڑھایا جایا کر کے۔ اسے نقشہ میں کھوا دیا گیا کہ مفکلو ہے پہلے اس کو پڑھایا جایا کر کے۔ اس طرح ۱۹۳۸ء میں جب خضرت حکیم الامت قدس سرہ دانت بنوانے کے لئے لا ہور تشریف لے آئے تو عارف باللہ حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب امر تسری نے جالندھری کو مطلع کرنے کے لئے تھیم الامت سے اجازت طلب کی تو حضرت حکیم الامت نے بنس کرفر مایا کہ '' میں مقاح الخیر کیوں بنوں''۔ (خودنوشت سواخ نقش حیات) مجاہد اسلام حضرت مولا نا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسپنے ایک مرید کے خط کے جواب میں تحر فر مایا کہ '' پاکتان میں حضرت مولا نا سید حسین احمد صاحب موجود ہیں ان سے صحبت اور فیض حاصل کو رکانا کہ ناصرار تھا کہ آپ ایک مرجبہ دار العلوم دیو بند میں حضرت مدنی قدس سرہ کے مہمان تھے۔ حضرت مولا نا مدنی قدس سرہ کے مہمان تھے۔ حضرت مولا نا مدنی قدس سرہ کے مہمان تھے۔ حضرت مولا نا مدنی قدس سرہ کے مہمان تھے۔ حضرت مولا نا مدنی قدس سرہ کے مہمان جے۔ حضرت مولا نا مدنی قدس سرہ کے مہمان خے۔ حضرت مولا نا مدنی قدس سرہ کے مہمان خے۔ حضرت مولا نا مدنی قدس سرہ کے مہمان خورت مول فریا ویں تو اس پر حضرت مولا نا مدنی قدس سرہ کے مہمان خورت فیوند میں ان ان خور میں مولانا نا مدنی قدس سرہ کے مہمان خورت فیوند کی دورت قبول فرمایا ''آپ متا الخیر سخت ہوئے ہیں۔'' (خیر الافادات میں میں)

۔ شخ الاسلام حضرت علامہ شبیرا حمد عثانی قدس سرہ حضرت جالندھری اوران کے مدرسہ خیر المدارس کے متعلق اپنی رائے عالی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: یہ مدرسہ خیر المدارس ابتداء بقیر ہی سے حضرت حکیم الامت مجد دملت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ کی سرپرسی میں علاء اہل حق کا ایک اچھا مرکز رہا ہے اس کے سالا نہ جلسوں سے بھی صحیح تبلیغ کا بہت نفع پہنچتا رہا ہے۔ اس کے سرپرست حضرت حکیم الامت اور بانی ومہتم مولا نا خیر محمد صاحب ہمیشہ پاکستان کی بیا کتان کی بقال اسلامی فریضہ بھی ہے اس کے مدرسین و ملاز مین پاکستان کی بقال اوراستی می کو ایک اسلامی فریضہ بھی ہیں۔ (آئین وقواعد خیر المدارس ملتان)

مخدوم الامت حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسری رحمة الله علیه اپ ایک مرید حاجی عبدالسلام لائل پوری کوتحریر فرماتے ہیں کہ اب حق تعالیٰ کومنظور ہوا کہ ملتان میں برکت نازل فرما ئیں حضرت مولا نا خیر محمد صاحب کی ملاقات نعمت ہے اس سے نفع حاصل کروحق تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے۔(القول العزیزج ۲ص ۱۲۸)

سیدالملت حضرت علامہ سلیمان ندویؓ قدس سرہ خیرالمدارس کے متعلق فرماتے ہیں کہ بیہ مدرسہ بزرگوں کے طریق پرنہایت اخلاص اورخو بی کے ساتھ چلایا جارہا ہے اورمخلص حضرات کی مساعی جمیلہ سے ترقی کررہا ہے۔ (آئین وقواعد خیرالمدارس) مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب دیو بندی رحمة الله علیه تربیت السالک ج۲ص پرفر ماتے ہیں کہ:
"جامع الخیرات حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمة الله علیه کا نام نامی ہی خیر ہے اور مضاف الیه کی برکت ہے وہ جامع الخیرات ہوگیا ان کوحق تعالیٰ نے بہت سے امور خیر سے موفق فر مایا تھا۔" دوسری جگه ارشاد فر ماتے ہیں کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب پاکستان کے علاء واولیاء میں ایک بلند اور ممتاز مقام رکھنے والے تھے۔ ایس جامع علم وعمل با خدا ہستیاں قرنوں میں کہیں پیدا ہوتی ہیں۔ (ماہنامہ البلاغ کرا جی رمضان المبارک والا ع

بیخ النفیر حضرت مولانا احماعی صاحب لا ہوری قدس سرہ ایک مرتبہ حضرت جالندھریؓ کے ساتھ سفر کر رہے تھے حضرت جالندھریؓ ریل کے ڈبہ میں قضائے حاجت کے لئے جانے گئے تو حضرت لا ہوریؓ اٹھے اور اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک حضرت جالندھریؓ نے بیت الخلاء کا دروازہ بند کرلیا واپسی میں حضرت لا ہوریؓ پھر کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک حضرت مولانا جالندھریؓ اپنی نشست گاہ پرتشریف نہ لے آئے اس سے حضرت لا ہوریؓ کے دل میں حضرت جالندھریؓ کا جر میں بڑے مسلمان)

شیخ الاسلام حضرت مولانا ظغراحم صاحب عثانی قدس سرہ تربیت السالک ج۲ص۲ پر فرماتے ہیں کہ:حضرت مولانا خیرمحم صاحب کی ختاج نہیں حضرت علیم الامت کے خلفاء میں ان کا بلند مقام ہے۔''اسی طرح خیر المدارس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماشاء اللہ مولانا خیر محمد صاحب کی ذات گرامی مدرسہ کے اہتمام اور خوبی انتظام کا ضامن ہے یہاں کے طلباء اور مدرسین میں علم وعمل کے انوار نمایاں ہیں۔(آئین وقواعد خیر المدارس)

مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مدظلہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا ناخیر محمد صاحب برے عالم اور بڑے بزرگ تھے علم کے پر کھنے کے لئے تو ان کی تالیفات اور درس و تدریس نظر المدارس کی بنیاد مناظر ے ' تبلغ اسلام کے مواعظ مجلسی گفتگو عاضر و بعیدسب کے لئے شاہد عمل ہیں مگر ہرفن والا بی فن والے کے درجہ کو پہچان سکتا ہے اس اسلام کے مواعظ مجلسی گفتگو عاضر و بعیدسب کے لئے شاہد عمل ہون والے بی ماہر ہونا اور کس درجہ کا ماہر ہو پہچان لیتے ہیں ور نہ دوسروں کے لئے تو سب میساں ہی معلوم ہوا کرتے ہیں یہ قاعدہ سب کے نزد کیے تسلیم شدہ ہے ' پہچان لیتے ہیں ور نہ دوسروں کے لئے تو سب میساں ہی معلوم ہوا کرتے ہیں یہ قاعدہ سب کے نزد کیے تسلیم شدہ ہے ' معلی مرارت اہل علم بھی نہیں پہنچ کے مطرت جالند ھری کی علمی مہارت اہل علم بھی نہیں کیا درجہ ہوا گا اس تک ہراہل علم بھی نہیں کیا درجہ ہوا گا اس تک ہراہل علم بھی نہیں پہنچ سکتا' ۔ ولی راولی می شناسد'' ۔ ایک جی حضرت تھانوی قدس سرہ جوز مانہ حال میں اور خصوصاً علوم باطنہ کے مجدد تسلیم شدہ ہیں کے بس کا کا منہیں ہے اس کے لئے حضرت تھانوی قدس سرہ جوز مانہ حال میں اور خصوصاً علوم باطنہ کے مجدد تسلیم شدہ ہیں ان کا بیعت و تربیت کی اجازت دینا اور مرض و فات میں جن خلفاء کا امنچا بستہ مجمع فر ما کی اعلیٰ فرمادیا تھا کہ ' انجن تو چھوٹا سا ہے مگر گاڑیاں بہت کھنچتا ہے۔'' چونکہ مولا نا کی ظاہری جمامت بہت مختصر تھی اس کے بھرگاڑیاں بہت کھنچتا ہے۔'' چونکہ مولا نا کی ظاہری جمامت بہت مختصر تھی اس

کی طرف اشارہ فرما کر باطنی قوت وفوقیت کو انجن کی زبردست اسٹیم سے تشبیہ دے کر باطنی مرتبہ ظاہر فرمایا ہے۔حضرت حکیم الامت مجدد الملت کی ان دوشہادتوں کے سامنے اور کسی کی تعریف وستائش پر کتاب کی کتاب میں بھی اس پاپیہ کی تعریف نہیں ہوسکتی۔( مکتوب گرامی بنام احقر بخاری غفرلہ ۹ شعبان ۱۳۹۷ھ)

#### وفات:

مدرسه خیر المدارس اکتالیس سال پورے کر چکا تھا اور ۱۵ رشعبان و ۱۳ ها انه امتحان ختم : رچکے تھے اور مدرسه نغطیلات کے لئے بند ہو گیا تھا بیرونی طلباء واسا تذہ کرام اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے کہ ۲۰ رشعبان و ۱۳۹ ھر مردن خشیبات و اساتاذ العلماء والصلحاء بانی و مہتم مدرسه خیر المدارس حضرت مولا نا خیر محمد صاحب جالندھری رحمة الله علیه پردل کا جان لیوادورہ پڑا اور آپ اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے 'سینکڑوں علاء اور ہزاروں تلا فدہ آپ کی خیرو برکت اور تعلیم و تربیت سے محروم ہو گئے اور مدرسه خیر المدارس اپنے بانی اور مربی کی شفقت سے محروم ہو گیا۔ ان لله و انا الیه راجعوں ۔

آپ کی وفات کی خیر ملک کے گوشے گوشے میں آگ کی طرح پھیل گئی بہت سے علاء وصلحاء دوردراز سے سفر کر کے نماز جنازہ میں شرکت کے لئے تشریف لائے گراچی سے مولا نا اختشام الحق صاحب تھانوی اور مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی 'لا ہور سے مولا نا اور لیس کا ندھلویؒ خانپور سے مولا نا حجم عبداللہ درخواسیؒ اور پشاور سے مولا نا تمس الحق صاحب افغانی فوراً ملتان پہنچ ایک لاکھ سے زائد عقیدت مندول نے نمازہ جنازہ میں شرکت کی۔ مولا ناتمس الحق افغانی مدظلہ نے امامت کے فرائض انجام دیۓ اور اس خیر مجسم ہستی کو مدرسہ خیر المدارس کے ایک احاطہ میں سپر دخاک کر دیا گیا۔ بامامت کے فرائض انجام دیۓ اور اس خیر مجسم ہستی کو مدرسہ خیر المدارس کے ایک احاطہ میں سپر دخاک کر دیا گیا۔ ب

مولانا اختشام الحق تھانوی نے اپنے تعزیق کلمات میں فرمایا کہ مولانا کی وفات کے بعد علماء اپنے آپ کو پیتیم محسوس کررہے ہیں وہ اس زمانہ میں علماء سلف کی یادگار تھے اور تمام علماء میں افضل اور قابل احترام تھے۔حضرت مولانا عبدالله درخواستی مدخللہ نے فرمایا کہ مولانا اسلاف کی زندگی کا بہترین نمونہ تھے ان کی وفات سے جوخلا پیدا ہو گیا ہے وہ مشکل ہی سے پر ہوگا۔ (روزنامہ امروز ۲۲۷راکتوبر ۱۹۷۰ء)

مفتی اعظم پاکتان حضرت اقدس سیدی و مرشدی مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی نور الله مرقد ہ نے تاریخ وفات کھی تھی۔

> وفات جس کی ہے بیشک وفات علم وعمل ہے کیسی ہستی کے مثل کھو گئی تاریخ سرِالم سے بیکارا جو آج ہاتف نے وفات خَیر محمد ہی ہو گئی تاریخ ۱۳۸۹ ۱+۱۳۹۰ھ

بين علائے حق

ازمولا نامحداز برصاحب:

# حضرت مولانا خيرمحمه صاحب جالندهري رحمة الله عليه

# ابتدائی حالات:

استاذ العلماء حضرت مولانا خیرمحمرصا حب قدس سره ۱۳۳۱ هر بمطابق ۱۸۹۵ء بمقام عمر واله تحصیل نکودرضلع جالندهر میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کانام البی بخش تھا۔ درھیال کا پیشہ زراعت و کاشت کاری تھا، نضیال میں آپ کے ماموں ، میاں شاہ محمد ولد میاں شیرمحمد ذاکر شاغل اور حضرت گنگوہی قدس سره سے بیعت تھے۔ حضرت نے قرآن پاک انہی کے پاس پڑھا اور بحین کے دس سال انہی کی تربیت و گرائی میں گزارے۔ ۱۹۰۵ء میں مدرسہ رشید بید کودرضلع جالندهر میں فاری اور عربی کی ابتدائی تعلیم پائی وسال بعد مدرسہ رشید بیدرائے پورگجراں میں درس نظامی کی وسطانی کتابیں صرف ونحو ، فاری اور ب کی ابتدائی تعلیم پائی وسال بعد مدرسہ رشید بیدرائے پورگجراں میں درس نظامی کی وسطانی کتابیں مرف ونحو ، فقد وادب منطق و فلفہ وغیرها ، عارف باللہ حضرت مولا نا فضل احمد صاحب اور فقیہ وقت حضرت مولا نا محقیر اللہ صاحب رائے سے پڑھیں ، مدرسہ رشید بیدرائے پورضلع جالندھ ، قطب الا قطاب شنخ المشائخ حضرت مولا نا شاہ عبدالرجیم صاحب رائے پوری قدس سرہ کی ہدایت سے قائم کیا گیا تھا اور آپ ہی کی سر پرتی میں چل رہا تھا۔ اس مدرسہ کے دینی ماحول ، حسن تربیت ، اخلاقی یا کیزگی اور علمی معیار کے لئے بہی کہد دینا کافی ہے۔

بعد از اں حضرت مولا نا خیرمحمد صاحب قدس سرہ مدرسہ منبع العلوم گلا وُٹھی اور مدرسہ اشاعت العلوم بریلی میں بھی پڑھتے رہے۔ آپ سے اساتذہ میں حضرت مولا نا محمد کیسین صاحب سر ہندیؓ مضرت مولا نا سلطان احمد صاحب بیثا وری م حضرت مولا نا عبدالرحمٰن سلطان پوری وغیرہم کے اسائے گرامی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

آپ نے حدیث کی سند ۱۳۳۵ ہیں محدث وقت حضرت مولا نا محدیلین صاحب سر ہندی ہے حاصل کی۔
اسسیا ہیں منڈی صادق سمنے ضلع بہاول گر کے ایک مدرسہ میں بحثیت صدر مدرس ندری خدمات انجام دیں اس مدرسہ میں مجاہد ملت حضرت مولا نا محم علی صاحب جالندھری نے آپ سے درجہ علیا کی متعدد کتابیں پڑھیں اور آپ کے تلمذ سے مشرف ہوئے۔تقریباً ہم سال آپ نے اساتذہ رائے پور کے تکم سے مدرسہ فیض محمد گا جالندھری میں حدیث کی تعلمہ بی

## خيرالمدارس كا قيام:

و المارت المارت و المارت و المارت و المارت و المارت المارت المارة المار

# قیام یا کتان کے بعد:

تقسیم ہند کے فوراً بعد مدینۃ الاولیاء ملتان میں خیر المدارس کی نشاۃ ٹانیہ حضرت کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی استاذ العلماء حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کاملیوریؓ جیے جیدمحدث وصاحب نسبت بزرگ اور حضرت قاری رحیم بخش صاحب محلف فادم قرآن حضرت کو ابتداء میں میسرآئے۔حضرت مولا نا خیرمحمد صاحب قدس سرہ کے اخلاص اور دین کے درد کے ساتھ شانہ روز مسامی اور قربانیاں یہاں بھی رنگ لائیں اور بہت جلد مدرسہ نے پورے ملک میں مرکزی حیثیت حاصل کرلی۔

تعلیم و تدریس کے نظم میں حضرت کا ایک خاص مزاج تھا اور آپ نہایت استقامت سے اس کی پابندی فرماتے سے حضرت سیاسیات کے خلاف نہ تھے بلکہ اس باب میں آپ کی مستقل خدمات میں قیام پاکستان سے قبل حضرت حکیم الامت کے موقف کی جمایت اور تحریک پاکستان کی عملی جدو جہد میں حصہ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد علماء حق کے باہمی اتحاد و اتفاق کے لئے کوشاں اور اسلامی دستور کی تمام کوششوں میں شریک رہے مگر مدرسہ میں ذہنی تشتند 'پراگندہ خیالی' آزادروی اور سیاسی ذہن کے قائل نہ تھے۔ آپ فرماتے تھے:

''ہم تقسیم کار کے قائل ہیں اهل باطل کے حملوں سے دفاع اوران کے خلاف عملی اقدام کے لئے سامی میدان کی بھی ضرورت ہے۔ سیاست کا ایک مستقل میدان ہے اور تعلیم دین اس سے مختلف الگ شعبہ ہے اختلاط سے دونوں شعبے کمزور ہوتے ہیں اور کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو پاتا' اپنے اپنے مزاج کے مطابق سیاست میں حصہ لیا جائے گر تعلیم سے فراغت کے بعد' دوران تعلیم غیر مشاغل' بالخصوص عصر حاضر کی سیاسیات میں آلودگی طلباء کے لئے سم قاتل ہے۔''

' حضرتؓ کے اس تصلب واستقامت کا نتیجہ تھا کہ بحرسیاست میں بلا خیرطوفان آئے 'مدو جزر کی تندو تیزلہروں نے بیسیوں کے نظام تعلیم کوتہہ و بالا یا کم از کم متاثر ضرور کیالیکن خیر المدارس کے سکون واطمینان اورتعلیمی امور میں ان خارجی مسموم ہواؤں کا اثر محسوس نہ ہوا۔ یہاں کے اساتذہ اورطلبہ جو بقول حضرِت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیبؓ صاحب خیر

الاساتذہ اور خیر الطلبہ کا مصداق ہیں بدستورا پی تعلیمی و تدریبی مصروفیات میں منہمک رہے۔حضرت کی زندگی کے آخری ایام میں سیاست نے ایک وہائی مرض کی حیثیت اختیار کر کے تقریباً تمام مدارس کواپی لپیٹ میں لے لیا تھا اور خالص دینی تعلیمی و تدریبی کام ناممکن کے قریب تھا۔ ان حالات میں بھی آپ نے اپنی فطری سلامت طبع 'میا نہ روی' اعتدال مزاج ' حسن انظام' مخل و برداشت اور تدبر وفراست کے ساتھ خیر المدارس کے تعلیمی سفینہ کومنزل تک پہنچایا' اس دور میں اساتذہ اور طلبہ کوسیاست میں آلودہ ہونے سے بچانا اور مدرسہ کے ماحول کو خارجی اثرات سے متاثر نہ ہونے دینا یقیناً حضرت کی کرامت تھی۔

# ایک نازک مرحله:

اس سلسلہ میں ۱۹۳۱ کے گر کی ختم نبوت میں ایک ایسا مرحلہ پیش آیا جس سے عہدہ برآ ہونا آپ ہی کی خصوصیت تھی۔ ایک طرف ختم نبوت جیسے اساسی اور مدار کفر وایمان مسئلہ کی حتی الامکان علمی اخلاقی تبلیغی تا ئید و جمایت کا تقاضا تھا ،
دوسری طرف مدرسہ میں تعلیمی نظم ونس کو برقر اررکھنا اور باہر کے ہنگا موں سے یکسورہ کو تعلیم و تعلم میں مشغولیت کا مسئلہ تھا۔
یہ وہ وقت تھا کہ ہر طبقہ کے مسلمان بلا امتیاز مسلکہ و مشرب مقد ور بحرتح یک میں حصہ لے رہے تھے۔ ایسے مواقع پر جذبات پھی اس طرح ہرا چیختہ ہو جاتے ہیں کہ تحرکی کو رس کے کارکن میں بھی طبقہ کے کسی عذر کو سننے کے روادار نہیں ہوتے اور کسی کی حقیقی واقعی شری مجبوری کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ان کی طرف سے صرف ایک ہی اصرار ہوتا ہے کہ ہماری طرح سر کوں پر کھیں اور 'دجہاد' میں عملی حصہ لیں۔ اس فضا میں یہ حقیقت نظر انداز ہو جاتی ہے کہ اس جہاد کے آ داب طریق کار اصول اور شری تقاضوں کی پاسداری سے آگاہ کرنے والے اور دشمن کے فریب و مکا نکہ سے واقف ایسے تجربہ کار جرنیلوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جن سے نو آ موز آ داب واحکام جہاد سے حیس اور پھر عملی میدان میں آئیں گر جذبات کی و نیا نرالی ہوتی ہے وہ ہرایک کو میدان میں و کھنا چاہتی ہے اور اس خواہش کو پورا نہ کرنے والوں پر بلا دریخ عقل و دائش سے نہیں ، جذبات ہی کی شریعت سے فتو کی صادر کرتی ہے چنانچہ ایسے مواقع پر گئی غیر ذمہ دار اور بعض ذمہ دار اصحاب بھی ناگفتی کے جذبات ہی کی شریعت سے فتو کی صادر کرتی ہے چنانچہ ایسے مواقع پر گئی غیر ذمہ دار اور بعض ذمہ دار اصحاب بھی ناگفتی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔

حضرت مولا نا قدس سرہ اس قتم کی نزاکتوں سے بخوبی آگاہ تھے طلبہ کے وفور جذبات حد درجہ شوق و رغبت اور بعض اپنوں اور برگانوں کی پیدا کردہ ..... غلط فہمیوں کے پیش نظر حضرت والاً نے اپنے خصوصی شاگر داور جامعہ کے استاد (حال ناظم جامعہ) مولا نامحمہ صدیق صاحب مدظلہ کو فرمایا کہ آپ اپنی نگرانی میں پچھ طلبہ کو ساتھ لے کرتح کی ختم نبوت کے جلوس میں شرکت کیا کریں۔ یوں طلبہ کے جذبات کی بھی رعایت فرمائی اور جامعہ کے نظام تعلیم و تدریس میں بھی کوئی نقطل نہ آنے دیا 'اس شرکت کی وجہ سے بعض طلبہ کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں اور یوں حکومت کے علم میں بھی یہ بات آگئی کہ خیر المدارس کے اساتذہ و طلبہ شرکت کی وجہ سے بعض طلبہ کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں اور یوں حکومت کے علم میں بھی یہ بات آگئی کہ خیر المدارس کے اساتذہ و طلبہ شرکت کی وجہ سے بعض طلبہ کی گرفتاریاں بھی اسات بالحضوص حضرت مہمتم صاحب سے درس میں اساتہ کی کہ خیر المدارس کے اساتہ نے وطلبہ شرکت کے درس میں

سی۔ آئی۔ ڈی۔ کے متعدد ملازم آبیٹے اور مدرسہ کے اندرون و بیرون ماحول کی باضابطہ نگرانی کی جانے گئی۔ حضرت والاً کو بیصورت پسند نہتھی ۔ چنانچہ جلوس میں طلبہ کی شرکت کومنع فر ما دیا اور اساتذہ وطلبہ کا ایک ہنگامی اجتماع طلب فر مایا اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حضرت ؒنے فر مایا کہ۔

''تحریک میں حصہ لینا دین کا کام ہے' ہم اس سے ہر گزمنع نہیں کرتے۔ مگر ہر کام نظم و صبط اوراصول کے تحت
کیا جانا مفید ہوتا ہے۔ آپ میں سے جوطلبہ تحریک میں عملی حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنا نام پیش کر دیں۔''
حضرت کے ان جملوں سے طلبہ سمجھے کہ بس حضرت والاً نے ان کے جوش وخروش کے سامنے ہتھیار ڈال دیۓ
ہیں۔ دھڑا دھڑا ہے نام پیش کئے' حضرت نے لکھنے والے کو تکم فر ماکرسب نام کھوا دیۓ۔

اس کے بعد حضرتؓ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ'' جن طلباء نے نام پیش کئے ہیں ہم انہیں بخوشی رخصت دیتے ہیں وہ تحریک میں شرکت کریں۔تحریک فتم ہونے پراگروہ سالا نہ امتحان سے قبل واپس آ گئے تو انہیں امتحان میں بھی بیٹھنے کی اجازت ہوگی' کامیا بی پر سند بھی دیں گے۔

اگرامتخان میں شرکت نہ کر سکے تو آئندہ سال سابق درجہ میں داخل بھی کرلیں گے۔ ہم تحریک میں حصہ لینے والوں پر ناراض نہیں خوش ہیں' مگراس کے لئے خیر المدارس کواستعال نہ کیا جائے' آپ مدرسہ سے چھٹی لے کراس میں شرکت کریں بحثیت طالب علم حصہ نہیں لے سکتے۔ حضرت کے ان جملوں کے بعد یوں محسوس ہوا' جیسے جذبات پر ایکاخت سرد پانی آپڑا ہوا۔

جلسہ برخاست ہوا تو نام کھوانے والوں نے ایک ایک کرکے نام واپس کینے شروع کئے' یہاں تک کہ دوسرے دن سب طلبہ نے نام واپس لے لئے اور مدرسہ میں حسب معمول تعلیم کا سلسلہ کسی تغطل کے بغیر جاری رہا۔

جذبات کی رعائت کے ساتھ عقل و دانش کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا اور وقتی و عارضی ہٹگاموں سے متاثر نہ ہونا اور بعض پیچیدہ مسائل کوناخن تدبیر سے حل کرنا' حضرت والا کاخصوصی امتیاز تھا۔

## ز مانەتدرىس:

حضرت والاً ۱۳۳۵ء سال فراغت کے بعد ۱۳۳۰ء سال وفات تک ۵۵ برس علوم قرآن وحدیث کی تعلیم و تدریس میں مصروف رہے جن میں تقریباً میں برس آپ نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ '' الجامع الصحیح للبخاری'' کا درس دیا اور رموز و نکات قرآن وسنت بیان فرمائے۔ عمر بحر آپ کے علم وعمل سے شرک و بدعات کی تاریکیاں کا فور ہوتی رہیں' آپ کی مبارک زندگی کا ایک سانس دین کی خدمت وعظمت کے لئے وقف رہا۔

#### مىندارشاد:

حضرت صرف علم ظاہری ہی میں میکتا نہ تھے' سلوک وتصوف اور علم روحانی میں بھی بے مثال تھے۔ آپ سلسلہ

سلوک میں حضرت تھیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ قدس سرہ سے وابسۃ اور ان کے اجلّہ خلفاء میں سے شوال ۲۳۳ اھ میں خانقاہ اشر فیہ سے تعلق قائم ہوا۔ ۹ رزی الحجہ ۲۳۳ اھ میں چاروں سلسلوں میں بیعت ہوئے۔ کار رجب پیسیا اھیں چاروں سلسلوں میں بیعت ہوئے۔ کار جب پیسیا اھی کو آپ کے مرشد ومر بی حضرت تھیم الامت واصل مجق ہوئے۔

## ا تباع شریعت وسنت :

بحد الله حضرت علیم الامت کے تمام متوسلین و مسترشدین ہی ا تباع شریعت و سنت میں رنگے ہوئے ہیں۔ ان میں حضرات خلفاء و مجازین کی شان کچھ اور بھی نمایاں ہے۔ یہی رنگ ہمارے حضرت میں جھلتا تھا، کذب و غیبت سے قطعاً عضرات خلفاء و مجازین کی شان کچھ اور بھی نمایاں ہے۔ یہی رنگ ہمار سے حضرت میں جھلتا تھا، کذب و غیبت سے قطعاً نا آشا تھے، علم و ممل کا مجسمہ اور خدا ترسی کا نمونہ تھے، تواضع و اکسار آپ کی طبیعت بن چکی تھی۔ بھی کمی شخص سے درشتگی اور ترش رو کی سے پیش نہ آتے ۔ آپ کی اس زمی خوش خلقی اور تواضع کے باوجود الله تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص و قار اور رعب عطا فر مایا تھا۔ خود سرائی اور خود نمائی کی عادات بد حضرت کو چھو کر بھی نہ گزری تھیں، کا ملین کی سنت کے مطابق طبیعت پر ہمیشہ تواضع اور سادگی کی ایک خاص کیفیت طار کی رہتی، گفتار رفتار لباس خوراک و غیرہ میں ہرگز تو قع نہ تھا۔ آپ نسبت پر ہمیشہ تواضع اور سادگی کی ایک خاص کیفیت طار کی رہتی، گفتار رفتار لباس خوراک و غیرہ میں ہرگز تو قع نہ تھا۔ آپ نسبت اشر فیہ کے ایک بلند پایہ شخ تھے گر ایک دفعہ حضرت مولا نا عبد الرحمٰن صاحب کا ملیور گ خلیفہ مجاز حضرت حکیم الامت کی موجودگی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے جوش میں فرمایا:

''حضرتؓ ( حکیم الامت تھانو گؓ ) کے اقوال سننے ہیں تو ہم سے س لو اور افعال وعمل دیکھنا ہے تو مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کودیکھ لو۔''

بیالفاظ حضرت کے کمال انکسار وتواضع کو ظاہر کررہے ہیں۔

### وفات حسرت آيات:

شعبان و اله اله المتحانات كے بعد مدرسه میں تعطیلات ہوئیں ۱۹ شعبان بروز بدھ آپ نے مجلس تحفظ ختم نبوت كے دفتر میں مجلس كے معالاً نہ العبلاس میں شركت فر مائی۔ بیا جلاس صبح تا عصر جاری رہا' آپ کی زندگی كا آخری عمل آخری پنجبرہی ختم نبوت كے تحفظ كے لئے غور وفكر تھا۔''انما الاعمال بالحواتیم' عصر كے بعد آپ مدرسه میں تشریف لائے' اسی شب آپ ودل كا جان لیوہ دورہ پڑا۔ جعرات كے دن ۱۱ بج كے قریب آپ بزاروں طلباء علاء' صلحاء' مریدین ومستر شدین كوسوگوار چھوڑ كرخالق حقیق سے جا ملے۔اللہ تعالیٰ آپ كی قبر مبارك كو جنت كا باغ بنا ئیں اور آپ كو درجات عالیہ سے نوازیں۔

مهتم ثانی حضرت مولا نامحد شریف ً:

آپ حضرت مولانا خیر تحد صاحب قدس سرہ کے مجھلے صاحبز ادے تھے؛ نیکی' شرافت' تقویٰ اور کم گوئی میں والد

مرحوم کی تصویر تھے۔ ۲ جمادی الثانی ۱۳۳۱ ھیں پیدا ہوئے والد ماجد نے تاریخی نام مرغوب علیم ظہیر قانع نخیرا شکورا منظورالکل تحریر فرمائے ان کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کچھا لیے مقبول ہوئے کہ مولا نا محمد شریف مرحوم کی پوری زندگی ان صفات کا نمونہ رہی تواضع اور انکسار کا آپ پیکر مجسم تھے۔ خودستانی اور نمود و نمائش کی مطلق عادت نہ تھی۔ نشخ و تکلف سے کوسوں دور جس بات کو صحیح سمجھتے بلا خوف لومتہ لائم بیان فرما دیت اپنا اکا ہر اور ہم عصر علاء ہی سے نہیں اصاغراور تلاندہ سے بھی ایسا نیاز مندانہ سلوک کرتے کہ آدمی پانی پانی ہوجاتا ان کی بیتواضع ان کی طبیعت ثانیہ بن چکی اصاغراور تلاندہ سے بھی ایسا نیاز مندانہ سلوک کرتے کہ آدمی پانی پانی ہوجاتا ان کی بیتواضع ان کی طبیعت ثانیہ بن چکی مخصوصاً اپنے والد ماجد قدس سرہ کے احباب اور دوستوں سے خواہ وہ مرتبہ اور عمر میں آپ سے جھوٹے ہی کیوں نہ ہو 'انہتائی محبت وعقیدت اور تعظیم کا رویہ اختیار فرماتے۔ ایک دفعہ راتم کے ساتھ ملتان کے معروف حکیم اور صالح ہزرگ سید حکیم انور علی شاہ صاحب کے گھر تشریف لے گئ کوئی خاص کام نہ تھا' جب ملا قات کے بعد واپس تشریف لائے تو راستہ میں مجھ سے فرمایا کہ:

'' میں حکیم صاحب سے ملنے صرف اس لئے گیا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ والد صاحب کے احباب اور دوستوں سے حسن سلوک بھی والدین کے حقوق کا حصہ ہے' حکیم صاحب حضرت اباجی رحمة اللہ علیہ کے ملنے والوں میں سے تھے۔''

جے کے جس سفر میں آپ نے مکہ مکر مہ میں وفات پائی اس پر روائلی سے قبل تکیم صاحب ندکور مدرسہ میں آپ سے ملئے آئے ک ملئے آئے 'مگرسفر پر جانے سے پہلے آپ تھکیم صاحب سے الوداعی مصافحہ وملاقات کے لئے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے جبرت آمیز مسرت سے عرض کیا کہ:

" حضرت میں تو حاضری دے آیا تھا۔"

آپ نے کمال تواضع سے فر مایا:

''وہ آپ کی شفقت تھی' بیمیرا فرض ہے۔''

تعليم:

آپؒ نے حفظ قرآن پاک ہے موقوف علیہ تک تعلیم خیر المدارس جالندھر میں پائی 'الاسلاھ میں دارالعلوم دیو بند سے دورہ کریٹ کیا' آپ کے اساتذہ میں شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی "شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمد عثانی "' شیخ الا دب حضرت مولا نا اعز ازعلی صاحب محضرت مولا نا محمد ابراہیم بلیاوی اور مفتی اعظم پاکستان مولا نا مفتی محمد شفیع " کے نام ہیں۔

### تدریس:

آپؓ نے فراغت کے بعد حضرت والد صاحبؓ کی تگرانی میں خیر المداری جالندھر میں تدریس کا آغاز کیا اور اپنی

حفزت مولانا خيرمحد جالندهري الم

وفات تک بیسلسلہ جاری رکھا' ہزارو<del>ں تلامذہ نے</del> آپؒ سے استفادہ کیا آپ کے شاگردوں میں مولانا سید ابو معاویہ ابوذر بخاری' مولانا محمصدیق ناظم اعلیٰ خیر المدارس' مولانا علامہ غلام رسول اور مولانا عبد المجید انور کے نام نمایاں ہیں۔ بیعت وسلوک:

آپؓ نے اپنی اصلاح و تربیت کا تعلق اپنے والد ماجد کے ایماء پر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؓ سے قائم کیا اور ان سے بیعت وتلقین کی اجازت سے مشرف ہوئے۔خود اپنے والد ماجد سے بھی بیعت کی سعادت حاصل تھی۔

خيرالمدارس كى ذمه دارى:

آپ خیر المدارس کی تعلیمی و تدریسی مصروفیات کے علاوہ انظامی شعبہ میں بھی حضرت مولا نا خیر محمہ صاحب قدس سرہ جیسے نتظم و مد ہرکی مگرانی میں خدمات انجام دیتے رہے۔حضرتؓ نے اپنی زندگی ہی میں آپ کومجلس شور کی اور مجلس منظمہ کے رکن اور مدرسہ کے خازن جیسے اہم عہدے تفویض فرمائے 'آپ ؓ نے اپنے والد مکرمؓ کی تربیت و نگرانی میں بیتمام امور سرانجام دینے' اور ان کی ہدایات کے مطابق چلتے رہے تا آئکہ آپ کی صلاحیتوں کے پیش نظر مدرسہ کی مجلس شور کی افران کی ہدایات کے مطابق جلت مہدہ سپر دکیا۔ آپ آٹھ برس تک حضرت مولا نا خیر محمد صاحبؓ کی حیات مبارکہ میں تدریس کے علاوہ اس خدمت پر بھی مامور رہے۔

اہتمام:

شعبان و و اله میں جب خیر المداری اپنے مؤسس و بانی عارف ربانی استاذ العلماء حضرت مولا نا خیر محمد صاحب کی جدائی کے عظیم صدمہ اور نا قابل تلافی نقصان سے دو چار ہوا تو تمام ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر آن پڑیں 'مدرسہ کی مجلس شور کی نے 7 شعبان و و اله تعلق اسما کتو برف اله آپ کو با قاعدہ اہتمام کا عہدہ سپر دکیا 'حضرت بانی مرحوم کی تعلیم و تربیت 'دعاؤں اور روحانی تو جہات کا اثر تھا کہ حضرت مولا نا محمد شریف صاحب کے دورا ہتمام میں بھی مدرسہ اس خیج پر چاتا رہا جیسا کہ اپنی مرحوم کے دور میں تھا' بظا ہر نظر حضرت آبانی کی وفات کے بعد جو خلاء پیدا ہوا وہ پر ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ اور آپ کی جدائی سے علمی و روحانی نقصان کی تلافی ناممکن معلوم ہوتی تھی۔ مگر بحمد اللہ مولا نا محمد شریف میا حب کے نظم و انصرام اور توجہ و اہتمام نے کوئی کی محسوس نہ ہونے دی' اور اللہ تعالی نے آپ کی فطری نیکی' شرافت' سادگی اور بنفسی کو قبول فر ماتے ہوئے خیر المداری کو ہرتم کے شرورفتن اور آفات سے محفوظ فر مایا۔

آپؒ کے گیارہ سالہ دوراہتمام کچھاپنوں اور برگانوں کی''مہر بانیاں'' آپ کے لئے ابتلاء وامتحان بھی بنیں' مگر آپؒ نے ہر مرحلہ پراپنے والد بزرگوار کے نہج اور طریق کو ملحوظ رکھا اور نہایت استقامت سے اس پر قائم رہے' اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہرمشکل کوآ سان فر مایا اور حاسدین و معاندین کی شرارتوں سے محفوظ رکھا۔

## طلبه برشفقت:

آپ اپنی سادگی اور بے نفسی میں حقیقنا سلف کی تصویر تھے۔ آج کل کے نوجوان علاء کرام کے کر وفر اور بود و باش کے مقابلے میں ان کی درویشی اور سادہ پوشی سے بیا ندازہ وگا نامشکل تھا کہ آپ خیر المداری جیسے عظیم دینی ادارہ کے روج رواں اور منظم اعلیٰ ہیں۔ ہما شعبان الممکر م او ہما جے کو وفاق المداری کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے کرا چی تشریف لے گئے 'جانے سے قبل بعض احباب نے شدید گرمی اور ان کے طبعی ضعف کے پیش نظر عرض کیا کہ حضرت ہوائی جہاز سے تشریف لے جائیں' تو آپ نے بنہ صرف انکار فرمایا بلکہ تنبیہ فرمائی کہ مدرسہ کا چندہ ایک امانت ہے' ذاتی راحت و آرام کے لئے اس کا مُسرفانہ استعال خیانت ہے۔ چنا نچہ اپنی عمر بھر کے معمول کے مطابق ریل کے تیسر سے (آج کل کے دوسر سے) درجہ میں تشریف لے گئے۔ و فی ذالک عبرۃ لا و لئی الالباب۔

#### سانحهٔ وفات:

ے عالم میں استغفار و دعاء میں مصروف رہے۔ ہمثیرہ صاحبہ ساتھ تھیں' انہوں نے واپسی کے بارے میں عرض کیا تو مزید

کھیرنے کے بارے میں فرمایا' دوبارہ اصرار پران سے فرمایا کہتم چلی جاؤ۔ میں یہیں کھیروں گا ہمشیرہ صاحبہ واپس آ گئیں۔
دوسرے ساتھیوں نے جا کرانہیں واپسی پر آمادہ کیا۔ نماز ظہر پڑھی اورا یک دعوت میں شرکت کی بعداز طعام قیلولہ کیا۔عصر سے پہلے اٹھے' وضوفر مایا اور حرم پاک کی طرف نماز کے لئے حاضری کا قصد فرمایا۔ راستہ میں دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ اس حالت میں اللہ تعالی نے اپنے گھر کی طرف آنے والے اپنے اس بندے کو اپنے دربار میں بلالیا۔ آہ!
علی الیا۔ آہ!

چالیس برس تک دین نبوی اور حدیث رسول کی خدمت کرنے والے اس درولیش صفت مرد قلندر کوموت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انعام سے نوازا جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جاسکتی ہیں۔ یعنی جنت المعلیٰ کے اس قبرستان میں جہاں حضور علیہ کے عاشق صادق اوران کا اپنی آئکھوں سے دیدار کرنے والے آرام فرما ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے یاؤں میں تدفین کی سعادت میسر ہوئی۔

ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء\_

این سعادت بزور باز و نیست تانه بخشد خدائے بخشده

بخہیز و تکفین میں شرکت کرنے والے حضرات کا کہنا ہے کہ انتقال کے بعد چرہ نور سے تمتما رہا تھا۔ حضرت مرحوم نے پوری زندگی قرآن وسنت کے علوم پڑھنے پڑھانے میں گزاری ان کی بیمبارک زندگی بھی قابل فخر ہے مگران کی موت کو اللہ نے زندگی سے زیادہ قابل رشک بنا دیا۔ اولاً سفر کی موت ' دوم حج کا سفر' عمرہ کے بعد متصل موت' جاج و زائرین حرم کی دعا کیں اور نماز جنازہ' جنت المعلیٰ میں تدفین' حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کے پاؤں میں جگہ غرضیکہ متعدد سعادتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جمع فرمادیں۔ سعادتیں اللہ تعالیٰ رحمت خاصہ سے نوازیں۔

## مولا نامحمر حنيف جالندهري مدظله:

استاذمحترم حضرت مولانا محمد شریف جالندهری کی وفات کے بعد قضا وقد رنے خیر المدارس کے اہتمام کی گرانقدر ذمہ داری صاحبزادہ مولانا محمد صنیف صاحب کے کندهوں پر ڈال دی۔ آپ بلند حوصلے جوان فکر نئے عزائم اور انجرتی صلاحیتوں کے مالک ہیں جامعہ کے تعلیم تعمیری اور ترقیاتی منصوبوں کو نہایت پامر دی اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں نیدا کی حقیقت ہے کہ خیر المدارس جیسے ادارہ کا انظام وانصرام جس کے لئے ایک کہند مشق تجربہ کار جہاندیدہ اور زیرک شخص کی ضرورت تھی۔ مولانا محمد صنیف صاحب کی تگر انی میں بخیر وخوبی چل رہا ہے۔ جس میں ان کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اکابرکی دعاؤں بانی جامعہ کے اخلاص و تو جہات اور مخلص اساتذہ کے تعاون کو بھی دخل ہے۔ موصوف نے ساتھ صاحب کی تعدیم چو مادیگر نے نیست کے پندار فاسد میں مبتلا ہوئے بغیر وقت کے تمام اکابر علاء سے نیاز مندانہ اور سعادت مندانہ روابط رکھے ہیں اور خود کو ہمیشہ قولاً وعملاً ان کا خادم ثابت کیا ہے۔ یہی سعادت مندی

ان کے لئے کلیدِ کامیا بی ہے۔ بحمراللہ جامعہ ظاہری و باطنی طور پرتر تی پذیر ہے۔اللہ تعالیٰ اس ادارہ کوحضرت بانی جامعہ ّ کے مسلک ومشرب کے مطابق دین کی بیش از بیش خد مات کی تو فیق عنایت فر ما ئیں۔جس سال آپ کے والدمحتر م حج کے لئے تشریف لے گئے۔اس سال آپ نے دورۂ حدیث کا امتحان امتیازی حیثیت میں پاس کیا۔

'' حضرت مولا نامحمد شریف صاحب رحمة الله علیه دوسرے جج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ روائلی سے قبل جامع مجد خیر المدارس میں خطابت کے فرائض مولا نامحمہ حنیف کے سپر دفر مائے۔ دو ماہ قبل شعبان میں درس نظامی کی تعلیم سے فراغت کے بعد امسال آپ کا پیمیل کا قصد تھا کہ اچا تک ۸ ذی قعد واجہ اڑھ کو حضرت مولا نامرحوم کی قابل رشک و فات کی اطلاع موصول ہوئی۔ اساتذہ خیر المدارس نے بطور مدرس مولا ناکا تقرر جامعہ میں کر دیا آپ کے عم محتر م قائمقام مہتم کے فرائض سرانجام دے رہے تھے۔ مجلس شور کی کا اجلاس'' انتخاب مہتم'' کے سلسلہ میں منعقد ہونا طے پاچکا تھا۔ اس منصب کے لئے اندرون و بیرون جامعہ سے مختلف حضرات کے نام لئے جا رہے تھے۔ حضرت علامہ کشمیری صاحب مدظلہم' حضرت قاری رحیم بخش صاحب مظلم مولا نامحمہ حنیف صاحب کے انہمام کاحتی فیصلہ کر چکے تھے۔

حضرت علامہ تشمیری صاحب زید مجہ ہم شروع دن ہی ہے مولا نا کے اہتمام کے بارے میں مصر تھے تی کہ مولا نا کی وفات کے بعد پہلی ملا قات میں ہی مولا نا ہے ہی فرمادیا کہ ہم جہیں مہتم بنا کیں گے۔مولا نا نے عرض کیا حضرت یہ کیے ہوسکتا ہے۔ میں تو قطعا اس کا اهل نہیں ہوں۔حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ اگر حنیف کے علاوہ کی اور کو مہتم بنایا گیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔شور کی کے اجلاس سے ایک روز پہلے بعض مجبران شور کی تشریف لا چکے تھے اور اس اہم مسئلہ پر گفت و شدید کرر ہے تھے۔ ور اس اہم مسئلہ پر گفت و شدید کرر ہے تھے۔ ور اس الجم مسئلہ پر عام و شدید کرر ہے تھے۔ ور اس الجم مسئلہ پر عالم کا آغاز ہوا۔ اجلاس میں حضرت علی محد شریف صاحب مرحوم' حضرت مولا نا مفتی محمد عبداللہ صاحب مرحوم' حضرت مولا نا مفتی غیر عبداللہ صاحب مولا نا محتی علام قادر صاحب مولا نا محتی عبدالشکور تر ندی صاحب مولا نا محتی علی تعلی مولا نا محتی علی تعلی کو تھا میں موسئلے کے جلس کو آگاہ فرما دیا تھا۔ تلاوت کے بعد ملتی عبدالرحمٰن صاحب مرحوم سیت سولہ (۱۲) مجبران نے شرکت فرمائی تھی مولا نا وخیر سیت اللہ کا ندھلوں نے بحد مولا نا کا نام چیش کیا جی مولا نا وخیر سیا تعلی کو تھا میں در اس کے لئے مولا نا کا نام چیش کیا جے مولا نا دفتر میں بیٹھے تھے کہ پیغام شرکت موصول ہوا۔ آپ اجلاس میں حضرت جاتی محمد شریف صاحب کو جامور کا مولانا کھڑ ہے ہو کہ حضرت افعائی تھی۔ اس ماضر ہوئے تو جملہ مجبران کھڑ ہے و جامعہ کا دوائی نمٹائی گئی۔ اس اجلاس میں حضرت جاتی محمد شریف صاحب کو جامعہ کا گئاہ نمٹائی گئی۔ اس میں حضرت جاتی محمد شریف صاحب کو جامعہ کا گئا تھا ہو آپ و جامعہ کے لئے انتہائی خوش آئند بات تھی۔شور کیا کا فیصلہ سننے کے لئے کشیر تعداد میں مبارک باددی۔ بعد از ان اجلاس کی بقیہ کاروائی نمٹائی گئی۔ اس اجلاس میں حضرت جاتی کی محمد شریف صاحب کو جامعہ کے لئے انتہائی خوش آئند بات تھی گئی۔ شور کی کا فیصلہ سننے کے لئے کئیر تعداد میں مبارک باددی۔ بعد از ان اجلاس کی بھید کاروائی نمٹائی گئی۔ اس احکمی ہور گئی کے کشیر تعداد میں مسئل کے کئیر تعداد میں مسئل کے کئیر تعداد میں کیا کے کئیر تعداد میں کیا کہ کئی کے کئیر تعداد میں کیا کیا کہ کئیر کے کئیر تعداد میں کیا کہ کئی کی کئیر کیا کہ کئیر تعداد میں کئیں کیا کہ کئیر کی کئی کئیر کیا کہ کئیر کے کئیر تعداد میں کئیر کئیر کئیر کے کئیر تعداد میں کئیر کئیر کئیر

آئے ہوئے لوگ اسا تذہ اور طلباء سب ہی منتظر تھے۔ دارالحدیث میں تمام حضرات کو جمع کر کے اس فیصلہ کا اعلان کرنے کا پروگرام تھا۔ دارالحدیث میں اسا تذہ طلبہ اراکین شور کی کے علاوہ خیر خواہاں خیر المدارس کی ایک کثیر تعداد موجود تھی اور دارالحدیث لوگوں سے کچھا تھے تھرا ہوا تھا۔ اس موقعہ پر شرعی عدالت کے جسٹس مولا نا محمد تقی عثانی نے فیصلہ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ مولا نا محمد حنیف کے اہتمام کا فیصلہ کثرت رائے اور اتفاق آراء کی بجائے تو ارُد سے ہوا ہے اور بی عنداللہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اگر کوئی میہ کے کہ اس بچہ کو است بڑے ادارہ کا اہتمام کیوں سپر دکر دیا گیا؟ تو جواب میہ کہ خدائی فیصلے عمر پر موقوف نہیں ہوتے۔ اور آپ نے اس پر دلائل و امثال بھی ذکر کئے۔ بعد ازاں حضرت علامہ شمیری حدائی فیصلے عمر پر موقوف نہیں ہوتے۔ اور آپ نے اس کے زمانہ طالب علمی سے ہی (جب کہ اس نے ملاحسن مدیدی جیسی اہم کا بیس زبانی یادکر کے سنائی تھیں) اس کے اہتمام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور آپ نے این خطاب کے دوران سامعین سے کتابیں زبانی یادکر کے سنائی تھیں) اس کے اہتمام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور آپ نے این خطاب کے دوران سامعین سے کتابیں زبانی یادکر کے سنائی تھیں) اس کے اہتمام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور آپ نے اپنے خطاب کے دوران سامعین سے کتابیں زبانی یادکر کے سنائی تھیں) اس کے اہتمام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور آپ نے نے نے نے خطاب کے دوران سامعین سے کتابیں زبانی یادگر کے بھی باتھ بلند کرا کر نے میں گوائے۔

اس اجماع سے حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب مرحوم۔ حضرت مولا نا مفتی غلام قادر صاحب۔ حضرت مولا نا محمد صدیق نے بھی خطاب کیا اور اپنے تعاون کا یقین ولایا۔ مولا نا عبدالحق صاحب نے اپنا دست شفقت آپ کے بسر پررکھ کر اپنی سریرسی کا اعلان فرمایا۔

یوں یہ بابرکت تقریب اختتا م کو پنجی تو ہرا یک کی طرف سے مبار کباد کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ہرا یک نے اس فیصلہ کو اپنے دل کی آ واز سمجھا۔ حضرت قاری صاحب مرحوم نے گئے لگا کراپے عزائم کی بخیل پر خوشی کا اظہار فرمایا حضرات اسا تذہ واکابر کا بیا عقاد اور اس درجہ تعلق آپ کے لئے باعث صدا فتار وعزت و سعادت ہے اور سند ہے۔ اس روز سے کر تا دم تحریر آپ کو حضرات اسا تذہ کی سر پرتی وتعاون حاصل ہے۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ فیر المدارس روز بروز ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ طلباء کی تعداد پہلے کی بہ نسبت کئی گنا ہو چی ہے۔ فیر ملکی طلبہ کشرت سے داخل ہو کر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ طلباء کی تعداد پہلے کی بہ نسبت کئی گنا ہو چی ہے۔ فیر ملکی اور چیپ چی ہے۔ فیر الباری زیر طبع ہے۔ سالانہ بجٹ چھ لا کھ سے اٹھارہ لا کھ تک پہنچ چکا ہے۔ فیر الفتاوی کی جلد اول چیپ چی ہے۔ فیر الباری زیر طبع ہے۔ سالانہ بجٹ چھ لا کھ سے اٹھارہ لا کھ تک پہنچ چکا ہے۔ شاخبائے جامع ملک بحر میں قائم ہورہی ہیں۔ متر و کہ وقف قطعہ الراضی جو تقریباً پونے وولا کھ مربع فی جے فیر المدارس کو الاث ہو چکا ہے۔ تعلیم وتربیت کا معیار کافی بہتر ہو چکا ہے طلبہ کا رجوع معتد بہ حد تک ہے۔ تعیم کے میں تائم مصوبہ کیل کے قریب ہے۔ عالمی سطح پر فیر المدارس کی خدیات کا تعارف ہورہا ہے۔ حضرات اکابر کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے بیسب حضرات اسا تذہ کے تعاون و بانیان کے مطاب کا خطاب کا تعیم ہے۔ کہ اللہ تات کہ ویک ہے اسا تذہ فیر المدارس کوعطا فرمائے ہیں۔ تحدیث بالنعمة کے طور کی میں ادارہ کو میسر آتے ہیں۔

حضرات اساتذہ میں باہمی اعتماد ومحبت کی فضاء قابل قدر و قابل تحسین حد تک ہے۔شیر وشکر ہوکر ادارہ کی ترقی ا

میں کوشاں ہیں۔ جزاہم اللہ احسن الجزاء۔

حضرت مولانا محمر حنیف صاحب جالندهری کے منداہتمام پرمتمکن ہونے کے بعد کچھ حضرات کے بعض شبہات جن میں ایک موصوف کی کم عمری بھی تھی۔ جس کی طرف سطور بالا میں اشارہ موجود ہے بحد اللہ رفتہ رفتہ دور ہو گئے اور انہوں نے اپنی نوعمری کے باوجود اس عظیم ادارہ کی دین تعلیمی روایات و خدمات میں کی نہیں آنے دی۔ اللہ تعالی اس ادارہ کو نظر بدسے محفوظ فرمائیں اور اس کے تمام کارکنان کو اخلاص نیت مسن عمل اور نیک انجام کی دولت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین!

# حضرت مولا نا خیرمحمد صاحب جالندهری م بانی مدرسه خیرالمدارس ملتان

آپ بمقام عمر وال بلہ بخصیل نکو درضلع جالندھر میں اپنے ماموں شاہ محد مرحوم بن میاں شیر محد مرحوم کے مکان پر ساسلاھ مطابق ہوئے۔ بیں پیدا ہوئے۔ ساسلاھ کے اعتبار سے تاریخی نام ساسلاھ محدمظفر ساسلے چراغ حق ہے۔ ساسلاھ کے اعتبار سے تاریخی نام ساسلاھ راغب علی ہے۔

آپ کے والد ماجد کا نام الہی بخش اور دا دا کا نام خدا بخش تھا۔ زمین دارگھرانہ تھا۔ فوم ارائیں تھی۔ آپ کے مامول جان بڑے والد ماجد کا نام الہی بخش اور دا دا کا نام خدا بخش تھا۔ زمین دارگھرانہ تھا۔ فوم ارائیں تھی اور نیک آ دمی تھے۔ حضرت قطب الارشاد امام ربانی حضرت مولا نارشید احمد گنگوہی رحمة الله علیہ سے بیعت تھے۔ آخر وقت تک دبینیات اور قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہے۔

مولا نا خیر محمد صاحب کے پانچ بھائی سے اور ایک بہن تھی۔ تین بڑے بھائی کھیتی باڑی میں مشغول سے یکے بعد دیگر نے فوت ہوگئے والدہ محتر مدنے آپ اور چھوٹے بھائی مولوی حافظ غلام محمد مرحوم کا ہاتھ پڑکر ماموں کے سپر دکیا کہ ان دونوں کو پڑھاؤ۔ انہوں نے خود حساب کتاب 'تاریخ 'جغرافیہ قر آن شریف پڑھایا اور اپنی نگرانی میں دوسرے مدارس بھیجا۔ سات سال کی عمر میں والدین چک نمبر ۲۵۲ بضلع لائل پور میں گئے اور دونوں بھائیون کو بھی ہمراہ لے گئے۔ اس چک کے امام حافظ پیر محمد (نا بینا) تھے۔ تقریباً پہلا پارہ آپ نے ناظرہ ان سے پڑھا۔ پھر چندسال وہاں تھم کروطن واپس ہوئے۔ عمر وال بلہ کی مسجد میں امام الدین صاحب سے ناظرہ اٹھارہ پارے پڑھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً وی سال مقتل اور بعد ازاں اپنے ماموں صاحب سے اردو کی سرکاری کتابیں اور تاریخ کی کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا اور

لے خیرالافادات ص۲۱-۲۲

سے تاریخ ارائیاں ص۳۵ میرنای اصغر چودھری۔ سے تاریخ ارائیاں ص۳۵ میرنای اصغر چودھری۔

حساب بھی سیھا۔

پھر ماموں صاحب نے شروع شوال ۳۲۳ اے مطابق <u>۱۳۲</u>۳ میں مدرسہ رشیدیہ ککو درضلع جالندھر میں داخل کرا دیا۔ اس مدرسہ میں فاری کی ابتدائی کتابیں شعبان ۱۳۲۴ ہے مطابق <u>۱۹۰</u>۶ تک پڑھیں۔

پھر مدرسہ صابریہ رائے پور گوجرال ضلع جالندھر میں حضرت مولا نافضل احمد صاحب کے پاس واخلہ ہوا جور ہائش گاؤں سے ایک میل کے فاصلہ پر تھا۔ وہاں صبح جاتے اور شام کو گھر آ جاتے۔ حضرت مولا نافقیر اللہ صاحب وہاں دوسرے سال مدرس ہو گئے۔ شوال ۱۳۲۳ ھے تقریباً ماہ رہیج الاول ۱۳۲۸ ھے تک ابتدائی عربی کتابیں صرف ونحو فقه 'منطق وفلفہ'ادب کی پڑھیں۔

ازاں بعد گئے ضلع گجرات میں ۱۵ رجادی الاولی ۱۳۳۱ ہے مطابق ۲۵ رمئی دوراء سے ۱۵ رمضان المبارک ۱۳۳۱ ہے مطابق ۲۰ ستبروا ۱۹ ورتین سال بعد اوائل جمادی الاولی ۱۳۳۱ ہے مطابق اپر بل ۱۹۱۳ء میں تین تین ماہ حضرت مولا نا سلطان احمد صاحبؒ سے مختلف کتب کے بچھ بچھ جھے پڑھے۔ پھر مدرسہ منبع العلوم گلاوُتھی میں تین سال رہ کرمولا نا علام نبی سرحدی محفرت مولا نا کریم بخش پنجا بی حضرت مولا نا کمی الدین صاحب مہتم مدرسہ ہذا سے علم ہیت فقہ اصول فقہ منطق فلفہ فرائض معانی وغیرہ حاصل کئے۔ یہ تیوں اساتذہ بے نظیر اور قابل تعریف تھے۔ اس کے بعد مدرسہ اشاعت العلوم بانس بریلی میں داخلہ لیا۔ ۱۳۳۳ ہے مطابق دعمر ۱۹۱۳ ہے تین سال شعبان ۱۳۳۹ ہے کہ اراساتذہ کے سامنے زانو تہ کئے۔ حضرت مولا نا لیمین صاحب بشاوری سلطان پوری محضرت مولا نا محمد سینوں صاحب سامنے زانو تہ کئے۔ حضرت مولا نا محمد سینوں کی تمام کتابیں پڑھیں اور محدث حضرت مولا نا محمد سینوں صاحب سر ہندی سے سند حدیث حاصل کی۔

شعبان ۱<u>۳۳۵ ھ</u>ے آخر میں مدرسہ اشاعة العلوم بریلی سے سند فراغ وسند تھیل حاصل ہوئی۔ شوال <u>۱۳۳۵ ھ</u> سے شعبان ۱<u>۳۳۳ ھ</u> تک مدرسہ اشاعة العلوم بریلی میں مدرس مقرر ہوئے اور متوسط کتابیں پڑھائیں۔

شوال ۱<u>۳۳۱ ہے لے کر</u>ماہ رہیج الاول ۱۳۳۷ ہے تک باشٹناء ایک سال شوال ۱۳۳۱ ہے منڈی صادق گئج میں صدر مدرس رہے اور مکمل نصاب کا کئی مرتبہ درس دیا۔

اساتذہ کرام مولا نافضل احمد صاحب اور مولا نافقیر اللہ صاحب کے حکم سے منڈی صادق سیج سے ایک سال کی رخصت لے کر ہر دوصا جبز دگان مولوی محمود الحن ومولوی عبدالرشید صاحبان کو پڑھانے تشریف لے گئے۔

اساتذہ رائے پورگوجراں کے حکم سے ناظم تعلیمات مقرر ہو کر جالندھر پہنچ۔اس وقت وہاں صدر مدرس مولا نا احمد بخش و مدرس چھوٹے بھائی مولوی غلام صاحب تھے۔ دونوں کے بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ ۱۹ جمادی الاولی ۱۳۳۵ھ مطابق ۲۵ رنومبر ۱<u>۹۲۷ء</u> مدرسه عربی فیض محمدی جالندهر پنچ اور شعبان ۴۳۹ ه مطابق جنوری ۱۹۳۱ء تک سلسله تعلیم و تدریس کا جاری رہا۔ دورهٔ حدیث بھی کئی مرتبہ ہوا۔ پھر مدرسہ فیض محمدی بند ہو گیا۔

جب شعبان و السلام میں مدرسہ فیض محمدی کا سلسلہ ختم ہوا تو حضرت تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ لیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بہ نسبت دیہات کے شہر میں رہنا زیادہ مفید ہوگا۔ اس لئے شہر میں رہنے کی تجویز ہوئی اور مدرسہ کا نام خیرالمدارس رکھا گیا۔ حضرت تھیم الامت تھا نویؓ نے تین وصیتیں فرما کیں۔

- ا- مدرسه کی بنیاد کسی غنی یا افسر کے بھروسہ پر نہ رکھی جائے بلکہ مخض تو کلا علی اللہ خدا ہی کے بھروسہ پر رکھی جائے۔
- ۲- عمله کی کوئی خاص مقدارخود تجویز نه کیا جائے بلکه بیا نداز ه رکھا جائے که حق تعالیٰ جتنی تو فیق دیں گے اتنا ہی رکھیں
   گے اگر گنجائش زیادہ ہوئی تو عملہ بڑھالیا جائے گا اور گنجائش کم ہوگئی تو عملہ گھٹا دیا جائے گا۔
- ۳- غرباء کے چندے لے کرام اء واغنیاء کے چندے پرترجیح دی جائے گی اس لئے کہ امراء دے کر منتظر ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے گی اور شکریہ ادا کیا جائے۔ اس میں بے برکتی ہوتی ہے اور غرباء دے کر شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہمارا روپیہ نیک مقصد کے لئے قبول کرلیا گیا۔ اس میں عنداللہ برکت ہوتی ہے۔
   حضرت اقدس تھا نویؒ نے مدرسہ کی سریستی بھی قبول فرمائی۔

چنانچے حضرت مولانا خیرمحرصاحبؓ نے حضرت مولانا احمر بخش صاحب اور مولانا محمطی صاحب جالندھری کے مشورہ سے مبحد عالم گیر جالندھر شہر بازار اٹاری میں مورخہ ۱۹ رشوال ۱۳۳۹ مطابق ۹ رمارچ ۱۹۳۱ء کو مدرسہ کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد ۲۳ رشعبان و ۳۵ اور مولانا احمر بخش صاحب وفات پا گئے اور مولانا محمطی جالندھری نے سیاست میں مشخولیت کی وجہ سے مدرسہ ھذاکی رکنیت اور تمام خدمات سے استعفیٰ دے دیا اور اس طرح مدرسہ کا جملہ انتظام واجتمام اور تعلیم کا بار حضرت مولانا خیرمحم صاحب جالندھری کے ذمہ پڑگیا۔

تقریباً ۱۵ ذی قعده ۲۷ سیاه مطابق ۱۸ کتوبر <u>۱۹۳۷ء کو</u>ملتان شهر میں مدرسه خیر المدارس کی نشاۃ ثانیه کا آغاز ہوا اور حضرت مولا ناعبدالرحمٰن کیمبل **یوری اور دیگر حضرات مدرسین کو** بلا کوتو کلا علی الله مدرسه کا کام شروع کیا گیا۔ <sup>ل</sup>

آپ کی تھانہ بھون سب سے پہلی حاضری ۱۳۳۲ھ میں ہوئی اور ایک سال تک اصلاحی مکا تیب کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد آپ کی درخواست پر حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے بتاریخ ۹ ذی الحجہ ۱۳۳۳ھ جد نماز مغرب مسجد خانقاہ اشر فیہ میں آپ کو چاروں سلسلوں میں بیعت کیا اور خلافت سے بھی نوازا۔ ع

حضرت مولانا خیرمحمه صاحب جالندهریٌ کا ذہن خالص تعلیمی تھا اور زندگی کی تمام تر توانا ئیاں تعلیم ویدریس اور

خيرالا فادات<sup>ص</sup>٢٦ تـ٢٨ ـ

ع اكابرعلاء ديوبندص ١٩٠\_

اصلاح وتربیت کے لئے وقف تھیں۔ سیاست سے عملاً ہمیشہ بے تعلق رہے مگر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے ہرطرح کوشاں رہے۔تحریک پاکستان میں آپ کا موقف اپنے شیخ ومر بی حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانویؓ کے موافق تھا۔ قیام پاکستان ٔ قرار دادمقاصد اور اسلامی نظام کے نفاذ میں علامہ شبیر احمدعثانی ؓ کے دست راست تھے۔

1891ء میں حضرت مولانا سیدسلیمان ندویؓ کی صدارت میں اسلامی دستور کا خاکہ (۲۲ نکات) مرتب کرنے کے لئے اکا برعلاء کا جواجماع کرا چی میں مولانا احتشام الحق تھانویؓ کی قیام گاہ پر منعقد ہوا تھا اس میں شرکت فر مائی ۔1991ء میں خواجہ ناظم الدین مرحوم کی جانب سے دستوری مسائل پرغور کرنے کے لئے جن ممتاز علاء کو دعوت دی گئی ان میں آپ بھی شامل تھے۔

سام اور اس کی مجلس شور کی کے صدر نشین رہے اور آخر تک اکا برعلاء کے ساتھ اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے کوشاں رہے۔ اللہ مشیراوراس کی مجلس شور کی کے صدر نشین رہے اور آخر تک اکا برعلاء کے ساتھ اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے کوشاں رہے۔ اللہ مولانا کا عظیم کام یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے مدارس دینیہ کا وفاق بنام وفاق المدارس قائم فرمایا اور تمام مدارس کو المیک لڑی میں منسلک کر دیا۔ مولانا ہی اس کے صدر تشایم کئے گئے جس کو انہوں نے کمال دیا نت راست بازی اور افلاق وصد ق سے انجام دیا۔ اس سے جہاں ان کاعلم وفضل ملک پر واضح ہوا وہیں کمال ذہن وذکاء بھی نمایاں ہوا۔ اللہ معیت کے عظیم جمعیت کے عظیم کی حقیت سے علائے اسلام کے باہمی اتحاد کے لئے ۱۹۵۳ء میں کراچی تشریف لے گئے اور آپ مرکزی جمعیت کے عظیم راہنما کی حقیت سے آخر دم تک علاء کرام کے انفاق واتحاد کی جدو جہد میں لگے رہے۔ ہر باطل کا مقابلہ کرنے کے لئے علاء کا شانہ بیشان میں ڈ لے رہے۔ سوشلسٹ عناصر کی مخالفت میں علاء کے ساتھ ساتھ پیرانہ سالی ضعف و نا توانی علاء کا شانہ بیشانہ میرانہ سال کا مقابلہ کرنے کے لئے علاء کا شانہ بیشانہ میرانہ میں ڈ لے رہے۔ سوشلسٹ عناصر کی مخالفت میں علاء کے ساتھ میرانہ سالی ضعف و نا توانی علاء کا شانہ بیشانہ میرانہ میں ڈ لے رہے۔ سوشلسٹ عناصر کی مخالفت میں علاء کے ساتھ میرانہ سالی ضعف و نا توانی

حضرت مولا نا جالندھریؒ کواللہ تعالی نے حسن ظاہری و باطنی سے نوازا تھا۔ آپ کا اخلاقی معیار بہت بلند تھا۔ آپ کی زبان کذب غیبت 'بدگوئی' بہتان تراشی وغیرہ سے قطعاً نا آشناتھی۔ آپ کی طبیعت ذاتی طور پرفکر آخرت کی طرف ہر وقت مائل رہتی تھی۔ آپ اتباع سنت کے مجسم پیکر تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک شعبہ رشدو ہدایت کی شمع تھا۔ آپ متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ زہدوعبادت میں اسلاف کا مکمل نمونہ تھے۔ <sup>س</sup>

کے باوجود ملک کے ہر بڑے شہر میں دورے کئے اور ہرمحاذیر باطل عناصر کے سامنے کلمہ حق ادا کیا۔

آپ کی بوری زندگی تعلیم و تربیت ٔ اصلاح و ارشاد اور دعوت و تبلیغ میں بسر ہوئی۔ لاکھوں افراد آپ کے فیض علمی سے مستفیض ہوئے اور آخر کارییمردمومن ۲۰ رشعبان وسیاھ مطابق ۲۲ راکتوبر • کے ایو (جمعرات) بروز پنج شنبه دل کے سے مستفیض ہوئے اور آخر کارییمردمومن ۲۰ رشعبان وسیاھ مطابق ۲۲ راکتوبر • کے ایو (جمعرات) بروز پنج شنبه دل کے

لے اکابرعلاء دیوبندص ۱۹۳

ع مشاہیرعلاء دیو بند جلد اول ص ۱۷۸\_

س<sub>ع</sub> ما بهنامه الرشيد لا بورص ١٢ ـ

وورہ کے سبب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا لله و انا اليه راجعون\_

ہزاروں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی اورمولا ناشمس الحق افغانی ؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اور خیر المدارس کے دارالحدیث کے عقب میں آپ کی تدفین عمل میں آئی ۔ ا

مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه نے تاریخ وفات ککھی۔ ۔ وفات جس کی ہے بے شک وفات علم وعمل یہ کیسی ہستی بے مثل کھو گئی تاریخ سرالم سے بکارا جو آج ہاتف نے وفات خیر محمد ہی ہو گئی تاریخ اسرالم سے بکارا جو آج ہاتف نے وفات خیر محمد ہی ہو گئی تاریخ اسرالم

+۱ وسارم

ازمولا ناعبدالکریم صاحب مہتم نجم المدارس کراچی نے سعیسوی تاریخ وفات اس طرح لکھی۔ ۔ چوز تاریخ وصائش شد بہا تف گفتگو <u>خیراز د خیر المدارس</u> گفت ، او ۳۳۲----۸۱۰-----

E = 194.

مدرسہ خیر المدارس نے آپ کے زیرسر پرتی اکتالیس سال پورے کئے۔الغرض آپ ایک عظیم محدث مدیر'محقق اور عارف کامل تھے۔ متبع سنت اور حق وصدافت کا پیکر تھے۔ درس و تدریس اور وعظ وارشاد آپ کی زندگی کا اصل محور تھا۔ تصنیف و تالیف کاشغل بہت ہی کم تھا۔ تا ہم چند مفید رسائل تالیف فر مائے۔

۱- خيرالاصول- ۲- خير التنقيد في اثبات التقليد-۳- خير الوسيله-۴- تيسرالا بواب-۵- خير المصابيح في اثبات التراوتح-۲- نماز حفي مترجم-

آخری عمر میں صحیح بخاری کی ایک مختصری شرح بھی تحریر فر مائی اور اپنے کچھ حالات بھی قلم بند کئے ۔ سے

#### 

ل ا کابرعلاء دیوبند ۱۹۲ س

ع ما منامه البلاغ ماه رمضان <u>و ۱۳۹</u>ه-

س مامنامه بیات ماه محرم ۱۹۳۱ هـ

س اکابرعلاء دیوبندص ۱۹۵

# آ ثارخیر محداز ہرمدی<sup>د''الخی</sup>ر''

## اكبراله آبادي:

مرحوم نے ایک مسلمہ حقیقت کونہایت سادہ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ:

ے کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدی وری بناتے ہیں

انبیاء علیم السلام کے سواکسی بڑے سے بڑے انسان کے سوائح اٹھا لیجئے وہ آپ کوکسی نہ کسی معلم' مربی' استاذ' شخ کے سامنے زانوئے تلمذ تہد کرتا۔ اور اپنی بے علمی و نا دانی کا اعتراف کرتا نظر آئے گا۔ جولوگ صرف'' کتاب' سے'' عالم'' بنتے ہیں۔ انہیں ماحروف ونقوش تو یا دہو جاتے ہیں' لیکن بینقوش' نقش حیات نہیں بن پاتے' اس کے لئے کسی نظر کیمیا اثر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سے طالب ہمیشہ ایسے اھل نظر کے متلاشی رہتے ہیں۔ ۔

جو نظر سے دل کو بدل سکے مجھے اس گدا کی تلاش ہے

انہی اللہ والے صاحب نظر لوگوں میں سے قدوۃ الاصفیاءمحبوب العلماء استاذ الاساتذہ حضرت مولانا خیر محمہ صاحب قدس سرہ کی ذات گرامی تھی۔

جی جا ہتا ہے کہ ان کے گلتان زندگی کے چند پھول نذر قارئین کئے جائیں۔

جن کی نز اکت' لطافت' حسن اورخوشبوسدا بہارر ہے۔

## بلندظر فی کی عجیب مثال:

سنرت قدس سرہ وقار ومتانت کا مجسمہ تھے' بھی کسی کی بات یا عمل کی غلطی پراسے شرمندہ نہ فرماتے' دانستہ غلطیوں پرمناسب سنبیہ اور نا دانستہ پراغماض کی عادت تھی' ایک دفعہ بورے والا کے سفر میں آپ ّ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آپ سے سنبیہ اور نادانستہ پراغماض کی عادت تھی' ایک دفعہ بورے والا کے سفر میں آپ ؓ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آپ ؓ کے آیا۔ حضرت والا بیں حاجی محمد بشیر صاحب (ملتانی) کے بعض اعزہ کے ہاں مہمان تھے' روانگی سے قبل آپ ؓ کے ایک عقیدت مند کا شدت سے اصرار ہوا کہ ناشتہ میر رے غریب خانے پر کیا جائے ۔حضرت والاٌ نظام سفر بنا چکے تھے' اس

میں کسی قتم کی تبدیلی کے روا دار نہ تھے بالآ خراس کے اصرار پر فرمایا کہ آپ تھوڑی کی کوئی چیز لاری اڈہ پر بھجوا دیں میں کھا لوں گا' وہ صاحب خوشی خوشی گھر سے بچھ حلوہ بنوا لائے' حضرت والا نے ایک جگہ بیٹھ کر تناول فرمایا اور برتن واپس کر دیئے۔ حضرت کا خادم ہمراہ تھا وہ اس خلاف معمول عمل پر جیران تھا کہ حضرت نے آج پوچھا تبک نہیں' استے میں روانگی کا وقت ہوگیا۔ حضرت والا عازم سفر ہوگئے۔ میزبان گھر پہنچ باتی ماندہ حلوہ چکھا تو افسوس وندامت میں ڈوب گئے کہ وہ سخت کھارا اور کڑوا تھا' ہوایہ کہ خاتون خانہ نے خلطی سے بسی ہوئی چینی کی بجائے نمک ڈال دیا تھا۔ عجلت میں کسی نے چکھا نہیں اور پلیٹ حضرت والا تک پہنچ گئی۔

حضرت مندگی ہے بچانے کی خاطر کھال فراست ہے اصل حقیقت سمجھ گئے۔اور صاحب خانہ کوشرمندگی ہے بچانے کی خاطر کھارا بلکہ کڑوا''حلوہ'' خود ہی ختم فرما دیا۔

## اكرام ضيف:

ارشاد نبوی ہے۔

من كان يومن بالله واليوم الاحر فليكرم ضيفه\_

حضرت والاً اس پر مممل عامل تھے۔ مہان گی مدارات اور ہر طرح سے اس کی راحت کا خیال خصوصی نداق تھا'
سالا نہ جلسوں پر مہمانوں کے اکرام پر خاص توجہ فر ماتے' اگر چہ اسا تذہ کی گرانی میں خدام طلبہ ہرا کیہ مہمان کی خدمت پر
متعین ہوتے' گر آپ آس کام کو صرف خدام پر نہ چھوڑتے' ذمہ داریاں تقشیم کرنے کے باوجود ہر مہمان کے پاس خود
تشریف لے جاتے اور ضرورت و راحت کے انتظام کی تسلی فر ماتے ۔ حضرت مولا نا محراور ایس صاحب کا ندھلوی رحمہ اللہ
تہد کے بعد نماز فجر سے قبل چائے پینے کے عادی تھے۔ موصوف جب جلسہ پرتشریف لاتے تو حضرت والاً اس خیال سے
کہ دن رات دوڑ دھوپ کرنے والے تھے ماندے رضا کاروں کے لئے ایسے وقت میں چائے کا اہتمام مشکل ہو جائے گا'
خود دولت کدہ سے تبجد کے وقت چائے بنوا کرلاتے اور مولا نا کا ندھلوگ کو پیش فر ماتے۔

حضرت مولانا محمرصدیق صاحب مدظلہ کو ایک دفعہ حضرت والاً کی اس مشقت کاعلم ہوا تو عرض کیا: '' حضرت ہم خدام کے ذمہ لگا دیں اس خدمت کو ہم سرانجام دیں گے۔'' حضرت والاً نے اعتاد فر مایا اور بیہ خدمت مولانا کے ہرد کر دی 'لین اس نظم کے باوجود بھی بے فکر نہیں ہوئے بلکہ مولانا کا ہدھلوگ کی آمد پر نماز فجر سے قبل ان کے کمرے میں تشریف دی خوا کہ معلوم فر ماتے کہ چائے پینچی ہے یا نہیں 'ایک دفعہ عجیب لطیفہ ہوا' حضرت والاً حسب معمول تشریف لائے۔ مولانا کا ندھلوگ اور مولانا شمس الحق افغانی "کے کمرے میں کھڑے تھے کہ کا ندھلوگ اور مولانا شمس الحق افغانی "کے کمرے ساتھ سے آپ حضرت افغانی "کے کمرے میں کھڑے تھے کہ مولانا کا ندھلوگ کا خادم نظر آیا ہو چھا چائے بلا دی''اس نے عرض کیا ابھی لاتا ہوں حضرت بی فر ماکر کہیں اور تشریف لے گئے خادم نے ملطی سے چائے لاکر مولانا افغانی "کی خدمت میں پیش کر دی' وہ شمجھے میرے لئے آئی ہے' نوش فر مالی'

حضرت والاُتھوڑی دیر کے بعدمولانا کا ندھلوگ کے کمرے میں تشریف لے گئے او دریافت فرمایا: '' جائے پی لی'' انہوں نے کہا'' پینچی ہی نہیں'' ، فوراً مولانا محمصدیق صاحب کی جواب طبی ہوئی' انہوں نے عرض کیا آ دھ گھنٹہ گزر چکا ہے خادم چائے لیا کے ابتوں نے عرض کیا آ دھ گھنٹہ گزر چکا ہے خادم چائے لیا ہے ابتو مبطح میں دودھ بھی نہیں' حضرت معاملہ مجھ گئے ان سے فرمایا تم قہوہ بنا کرلاؤ میں گھرسے دودھ لاتا ہوں' چنانچہ گھرسے بنفس نفیس دودھ اٹھا کرلائے اورمولانا کا ندھلوی کوحسب معمول نماز فجر سے قبل جائے بلا دی۔ کمال تو اضع:

جلسہ کے دنوں میں جیسے باقی اساتذہ کی درس گاہیں مدعوین علاء کرام کے لئے خالی کر دی جاتی ہیں حضرت والاُمجمی دارالا ہتمام خالی فرما دیتے' نہ ہی اپنے لئے کوئی خاص کمرہ متعین فرماتے تھے۔

معمول بیقا که رات کوتمام مہمانوں کے راحت وآ رام ہے مطمئن ہو کرخدام ہے دریافت فرماتے کہ'' کوئی لیننے کی جگہ ہے''آپ کے معمول سے واقف ہونے کی وجہ سے خدام اکثر اہتمام کرسخے کہ آپ کے لئے کوئی کمرہ خالی رہے ایک وفعہ حسب معمول مولانا محمرصد بین صاحب سے پوچھا'' کوئی جگہ ہے۔؟ انہوں نے عرض کیا ''' کوئی جگہ خالی نہیں' تمام کمروں میں مہمان آ رام فرما ہیں' رضا کاروں کے کمرے میں ایک کونے میں پچھ جگہتی' حضرت نے دیکھ کر فرمایا'' یہ بھی تو جگہ ہی ہے۔'' چنانچہ وہیں لیٹ گئے' تقریباً فریز ہے گھنٹے بعد اٹھ کر ذکر میں مشغول ہو گئے اور ضبح تک ذکر کرتے رہے۔
فراسمت مؤ منا نہ نہ

استاذ القراء حضرت قاری رحیم بخش قدس سرہ دارالعلوم دیو بند کے فاضل تھے۔ ابتداءً آپ درس نظامی کی کتابیں پڑھانا چاہتے تھے اتفاق سے جس سال آپ نے کچھ بچوں کوصرف ونحو پڑھائی۔ اسی سال حفظ کا نتیجہ کمزور آیا۔ حضرت والاً نے بلا کرصرف تحفیظ و تجوید قرآن کا کام آپ کے سپر دکیا۔ حضرت قاری صاحبٌ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سوچا کہ بچوں کوقر آن پاک یاد کروا کرکون استاد میرے پاس تجوید کے لئے بھیجے گا؟ لیکن ایک وقت آیا کہ تھیجے کے لئے استے حفاظ آنے لگے کہ داخلہ کے لئے قرعدا ندازی کرنا پڑتی۔

یه حضرت والاً کی دوراندیشی' مزاج شناسی اور فراست تھی کہ ہر مضی کی صلاحیت و مذاق کا صحیح انداز ہ فر ماتے تھے۔ مسلک اعتدال :

عنے میں جمعیۃ علائے اسلام نے لیبر پارٹی ہے انتخابی اتحاد کیا تو اس پربعض جیدعلاء کرام کی طرف ہے شدیدرد عمل ہوا''مرکزی جمعیۃ علاء اسلام'' کا قیام بھی اسی روعمل کا نتیجہ تھا اس کے نتیجہ میں جانبین ہے کچھ بے اعتدالیاں بھی ہوئیں۔ حضرت مولا نا محمد اور لیس کا ندھلویؓ کو بعض غیر ذمہ دار کارکنوں نے الیٹی با تیس پہنچا کیں کہ ملتان کے جلسہ میں انہوں نے حضرت مولا نامفتی محمود صاحبؓ کے سیاسی طرزعمل پرشد ید نکتہ چینی کا ارادہ کرلیا' حضرت والا کوعلم ہوا تو مسکرا کر ان سے فرمایا کہ''مفتی صاحبؓ کو میں زیادہ جانتا ہوں۔'' چونکہ ان کے قریب ہوں' آپ کوغلط فنجی ہوئی ہے۔ چنانچے مولا نا

بين علمائے حق

کا ندھلویؓ نے آپؓ کے فرمانے پراپنا ارادہ منسوخ کر دیا۔

#### رعايت حقوق:

انہی دنوں میں مرکزی جمعیۃ کے اکابر (جن کی اکثریت حضرت حکیم الامت ؒ کے متوسلین کی تھی ) نے ملتان میں جلیے کانظم طے کیا' ان کا ارادہ تھا کہ جلسہ اعاطہ خیر المدارس میں ہو' حضرت والاٌ بعض مصالح کے پیش نظرا سے مناسب نہ سمجھتے تھے' اس لئے جلسہ کی اجازت تو نہ دی' البتہ بیفر مایا کہ جلسہ کے دن ہم آپ کی مہمانی کر دیں گے جو حضرات علماء باہر سے تشریف لائیں وہ ماحضر ہمارے پاس تناول فر مائیں۔ یوں حضرت والاٌ نے فریقین کی رعایت فر ما دی اور طبقہ علماء میں کسی کو ناراض بھی نہ فر مایا۔

نفسی:

اسی انتخابی فضامیں ہندوستان سے حضرت مولانا سید اسعد مدنی مدظلہ ( خلف الرشید شیخ الاسلام حضرۃ مدنی قدس سرہ) تشریف لائے جمعیۃ علائے اسلام کی طرف سے جلسہ کا اہتمام کیا گیا' غالبًا حضرت والاً کے مرکزی جمعیۃ کے اکابر سے محبانہ اور مشفقانہ تعلقات کی وجہ سے جلسہ میں شرکت کی دعوت نہ دی گئی گر جب آپ کو جلسہ کاعلم ہوا تو خود تشریف لے گئے اور یہی آپ کی تواضع اور بے فسی کے شایان شان تھا۔ رحمہ اللہ تعالی ونور مرقدہ۔

WWW

& L >

شیخ الحدیث والنفییر حضرت مولا نا محمد اور لیس کا ندهلوی رحمة الله علیه

ولات: ١٣١٥ ه

وفات:۱۳۹۳ه

### از حافظ محمدا كبرشاه بخارى ( جام يور )

# شيخ الحديث حضرت مولانا محمدا درليس كاندهلوي رحمة الله عليه

اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیو بندکو جوفضیات اورامتیاز بخشاہ وہ بہت کم علمی اداروں کے حصہ میں آتا ہے دارالعلوم دیو بند نے وہ بے مثال شخصیتیں پیدا کی ہیں جن سے دنیا میں علم وعرفان کے چشے جاری ہوئے اور جن کے فیض علمی و روحانی سے دنیائے اسلام میں اجالا پھیل گیا ہے 'یہاں کا فیض یافتہ ہر شخص اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے اسی دارالعلوم کے ایک فرزند جلیل شخ الحدیث والنفیر استاذ العلماء حضرت مولا نامحداد ریس صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بین جواپنے زمانہ کے عظیم محدث جلیل القدر مفسر' بہترین محقق' مدیر اور بلند پایہ عالم دین تھے۔ آپ کی تمام زندگی خدمت اسلام اور تبلیغ واصلاح میں بسر ہوئی' آپ کی قلم و زبان نے شریعت کے اسرار آشکار کئے اور آپ کے کردار نے مسلمانوں میں زندگی کی نئی روح بخشی۔

#### نىپ دولادت:

آپایک بلند پایی علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں' سلسلہ نسب خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ماتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی اللہی بخش صاحب کا ندھلویؒ اور حضرت امام فخر الدین رازیؒ آپ کے اجداد میں سے ہیں۔ والدہ محتر مہ کی طرف سے سلسلہ نسب سیدنا حضرت عمر فاورق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا آبائی وطن یو پی کا مردم خیر علاقہ'' قصبہ کا ندھلہ'' ضلع مظفر نگر ہے۔ آپ حضرت مولانا حافظ احمدا ساعیل صاحبؒ کے چشم و چراغ تھے جو ایک کا مردم خیر علاقہ '' نور صاحب نسبت بزرگ تھے' شنخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھا نوی مہاجر مکی قدس سرہ جو ایک ممتاز عالم دین اور صاحب نسبت بزرگ تھے' شنخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھا نوی مہاجر مکی قدس سرہ جو پال میں پیدا ہوئے جہاں آپ کے والد ماجد محکمہ جنگلات کے مہتم تھے اور عرصہ سے بھو پال ہی میں مقیم تھے۔

## تعلیم وتربیت:

آپ نے اپنے والدمحتر م کی زیرنگرانی نو سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا پھرآپ کے والدگرامی آپ کوابتدائی

دین تعلیم کے لئے قطب عالم تخیم الامت مجد دِملت حضرت مولانا محد اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں تھانہ بھون لے کرحاضر ہوئے اور فرمایا کہ'' حضرت!'' میں ادر لیس کو خانقاہ اشر فیہ میں داخل کرنے کے لئے لا یا ہوں اور اب بیآ پ کے سپر د ہے''۔ بیس کر حضرت تحکیم الامت قدس سرہ نے برجت فرمایا کہ حافظ صاحب بیہ نہ کہئے کہ خانقاہ اشر فیہ میں داخل کرنے کے لئے لا یا ہوں۔ ل

حضرت حكيم الامت تقانويٌ كا نوربصيرت اس حقيقت كو بهانپ گيا تھا كه حافظ اساعيل كا بيڻا صرف خانقا ہى نظام کے لئے پیدانہیں ہوا' اس سے تو قدرت قرآن وسنت کے علوم کی ایسی عظیم خدمت لے گی جو کہیں صدیوں میں کسی مرد مومن کا نصیب بنتی ہے چنانچے حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے اس ارشاد پر آپ کو خانقاہ اشر فیہ کے بجائے مدرسہ اشر فیہ میں داخل کیا گیا صرف ونحو کی پہلی کتاب حضرت حکیم الامت ؓ نے خودشروع کرائی اوراس کے بعد آپ نے مدرسہ اشرفیہ میں با قاعدہ تعلیم کا آغاز کر دیا' مدرسہ اشرفیہ میں ابتدائی دین تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے آپ کو مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں داخل کیا گیا اور خود حضرت تھیم الامت ؓ آ پ کو سہار نپور لے کر گئے اور مولا ناخلیل احمد سہار نپوریؓ کے سپر دکر دیا' حدیث' تفسیر' فقہ اور دیگر مروج علوم کی پیمیل مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپورہے کی اور حضرت مولا ناخليل احمد سهار نپوريُّ عضرت مولا نا حافظ عبدالطليف مضرت مولا نا ظفر احمد عثاني " اور حضرت مولا نا ثابت على صاحبٌ جیسے جلیل القدر علاء واساتذ ہ ہے علمی استفادہ کیا اور ۱۹برس کی عمر میں سند فراغ حاصل کی پھر مکرر دورہُ حدیث کے لئے مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے جو بقول مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب دیو بندی رحمة الله علیه که اس وقت دارالعلوم دیو بندائمه فن علماءا دلیاءا دراتقیاء کا ایک بے مثال گہوارہ تھا ایک طرف نمونه سلف قدوۃ المشائخ حضرت مولا نا سیدمحمر انور شاہ کشمیریؓ کا حلقہ درس' حافظ ابن حجرؒ اور شیخ الاسلام نوویؓ کے حلقہ درس کی مثال تھا تو دوسری طرف شیخ الاسلام حضرت مولا ناشبیراحمرعثانی " کا حلقہ درس اور حلقہ فناوی اور اس کے ساتھ حلقہ اصلاح وارشا داور سالکین طریقت کی تربیت کا بےنظیر سلسله جاری تفاتو دوسری طرف یا د گارسلف عالم ربانی حضرت مولا نا سیداصغر حسین صاحب دیو بندیؓ کا درس حدیث و فقه اورنهایت مفیرِ عام تصانیف سلسله تھا اور جس طرف دیکھویہ بزرگان سلف کے نمونے پیکرعلم وعمل ستاروں کی طرح درخشاں نظر آتے تھے جن کے چہرے دیکھے کرخدایا د آتا تھا۔ کسی شخص پران حضرات کی توجه اور نظر عنایت ہو جانابلا شبه حق تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہوتا تھا۔ عنی آپ دارالعلوم دیو بند میں انہیں اکابر کی تو جہات وعنایات کا مرکز رہے اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؓ 'حضرت علامہ شبیر احمدعثانی '' 'حضرت مفتی عزیز الرحمٰن عثانیؓ ' حضرت مولانا اصغر حسین دیو بندی اور حضرت مولانا حبیب الرحمٰن عثانی " کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا اور دوبارہ

ل تذكرهٔ ادريس مؤلفه محدميان صديق -ع ما منامه البلاغ كراچي اكتوبر سم <u> 19</u>2ء

دورهٔ حدیث پڑھ کرسند حدیث حاصل کی ۔ <sup>ل</sup>ے

#### درس وتدريس:

آپ کی تدریسی زندگی کا آغاز ۱۹۲۱ء سے ہوا اور سب سے پہلے مدرسہ امینیہ دہلی میں مدرس مقرر ہوئے اس وقت مدرسہ امینیہ کے روح روال حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ صاحب وہلوی تھے۔ مدرسہ امینیہ میں ایک سال قیام کے بعد دارالعلوم دیو بند کی کشش آپ کو دیو بند تھینچ لائی اور قدرت نے آپ کوایک بہت بڑا اعز اربھی بخشا کہ جن عظیم اساتذہ کے آ گے ایک برس قبل زانوئے ادب تہد کیا تھا انہوں نے آپ کو تدریس کی دعوت دی چنانچہ آپ علامہ محمد انورشاہ کشمیری " علامه شبير احمد عثاني "فقهي عزيز الرحمٰن عثاني" مولا نا سيد اصغرجسين ديو بنديٌّ اورمولا نا حبيب الرحمٰن عثاني " جييےجليل القدر علاء واساتذہ کے پہلو بہ پہلومند درس پر فائز ہوئے مفتی اعظم پاکتان سید ومرشدی حضرتِ قبلہ مفتی محمر شفیع صاحب نوراللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ١٣٣٧ء میں مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی مولانا سید بدر عالم میرشی مهاجر مدنی "اور احقر محمد شفیع کواسا تذہ نے خدمت درس و تدریس پر مامور کیا'ہم اس وقت نتیوں نوعمر بچے تھے جن کوا کابر واسا تذہ ہی کی خدمت میں رہ کرتعلیمی خدمات انجام دینے کا موقع حق تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اور ان حضرات اکابر نے ہم تینوں میں درس و تدریس کی خدمات کے ساتھ مسائل کی تحقیق اور علمی بحث ومباحثه اور تصنیف و تالیف کا بھی ذوق پیدا کیا اور بیوق تعالیٰ کا بہت بڑاانعام ہے۔ عبیر حال حضرت کا ندھلویؓ نو سال دارالعلوم دیو بند سے دابستہ رہے اس کے بعدبعض وجوہ کی بنا پر آپ حیدرآ باد دکن تشریف لے گئے اور کم وہیش نو برس ہی حیدرآ باد دکن میں قیام رہااگر چہ وہاں دارالعلوم جیسی نعمت تھی اور نہ علامہ کشمیریؓ اور علامہ عثانی جیسے علم و حکمت کے سرچشموں سے قرب حاصل تھا مگراس اعتبار سے حیدرآ باو دکن کا زمانہ قیام آپ کی زندگی کا ایک فیمتی حصه گردانا جا سکتا ہے کہ یہاں' 'تعلیق الصبح'' شرح مشکلوۃ المصابیح'' جیسی شہرہ آ فاق اور مایہ ناز کتاب کی تالیف کا موقع ملا اور اس کی ابتدائی چارجلدیں وہیں کے قیام کے دوران دمشق جا کرطبع کرائیں۔۱۹۳۹ء میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمر عثانی قدس سرہ کے اصرار پر آپ پھر دوبارہ دیو بندتشریف لے آئے اور تقسیم ملک کے دو برس بعد تک دارالعلوم دیو بند میں شیخ النفسیر کی حیثیت سے دینی و تدریبی خدمات سرانجام دیتے رہے۔اور ہزاروں علماء کوآپ کی شاگر دی کا شرف حاصل ہوا۔

جامعها شرفيه لا ہور سے تعلق:

قیام پاکتان کے تقریباً دو برس بعد ۱۹۴۹ء میں اپنے استاذ مکرم شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی رحمۃ الله علیہ کے حکم پر ہندوستان سے ہجرت فر ماکرمستقل پاکستان میں رہائش اختیار فر مائی اور دو برس تک جامعہ عباسیہ بہاولپور' میں شیخ

ل تفصیل کے لیے ویکھئے تذکرۂ ادریس مؤلفہ محمد میاں صدیقی مطبوعہ لا ہور۔

ع ما منامه "البلاغ" كراچي اكتوبر ١٩٧٠ و

الجامعہ کی حیثیت سے قیام فرمایا پھر جب حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ الله علیہ نے ۱۳۲۱ و لا ہور میں جامعہ اشر فیہ کا سنگ بنیادرکھاتو آپ کو جامعہ کے عہدہ شخ الحدیث کے لئے انتخاب فرمایا اور حضرت مفتی صاحب نے آپ سے فرمایا کہ ''مولا نا میں آپ کو پراٹھا اور بلاؤ حجوثر کر سوکھی روٹی کی دعوت دیتا ہوں۔' آپ نے بلا تأمل جواب دیا کہ ''حضرت! خدمت دین کی خاطر مجھے منظور ہے۔ اس وقت آپ جامعہ عباسیہ بہاول پور سے وابسۃ تھے اس کے بعد ادا 194ء میں آپ لا ہور تشریف لے آئے اور زندگی کے آخری لحہ تک جامعہ اشر فیہ لا ہور کے شخ الحدیث والنفسر رہاور المفسر رہاور ہوتا ہوں کے شخ الحدیث والنفسر رہاور آ بردی اور عوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ جامعہ اشر فیہ کی جامعہ مجد میں مستقل طور پر آپ کا درس ہوتا رہا جہاں بڑے برٹے علاء وصلیاء ورؤساء آپ کے درس میں شوق سے شریک ہوتے تھے غرضیکہ آپ نے نصف صدی ہوتا رہا جہاں بڑے برٹے برٹے علاء وصلیاء ورؤساء آپ کے درس میں شوق سے شریک ہوتے تھے غرضیکہ آپ نے نصف صدی تک درس و تدریس' تقریر و تحریر' وعظ و تبلیغ اور نجی مجالس کے ذر لیے امت مسلمہ کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا اور کلام الہی اور صدیث نبوی کی روشن سے ہزاروں بندگان خدا کے دلوں کی دنیا منور اور تاباں کی اور خلوص و للہیت میں ڈو بی ہوئی تقریروں نے لاکھوں لوں کی دنیا علامہ شیری اور علامہ عثانی آگے ہیں۔ خلوے نظر آتے ہیں۔

## دینی وملی خد مات:

حضرت کا ندھلویؒ کا ذہن خالص تعلیمی تھا اور زندگی کی تمام تر توانا کیاں تعلیم و تدریس تصنیف و تالیف اور تبلیغ و
ارشاد کے لئے وقف تھیں گوسیاست سے عملاً ہمیشہ بے تعلق رہے گر مسلمانوں کی اصلاح و بہبود کے لئے کوشاں رہے۔
تخریک پاکستان میں آپ کا مؤقف حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانو گُن شُخ الاسلام علا مشیر احمد عثانی " مفتی اعظم مولا نا
مفتی محمد شفیع دیو بندگ اور فقیبہ الامت مولا نا ظفر احمد عثانی " کے عین موافق تھا، نظریہ پاکستان کے زبر دست حامی تھے '
آپ ایک تو می نظریے کی بر ملاتح بر وتقریر کے ذریعے تر دید کرتے رہے اور دوقو می نظریے کی جمایت کرتے رہے اور ابتداء
ہی سے تحریک پاکستان سے وابستہ رہے۔ ۱۳۳۰ ہیں جب قادیانی فتنہ نے سراٹھایا تواس کی سرکو بی کے لئے علامہ محمد انور
شاہ کشمیرگ اور علامہ شبیراحمد عثانی " نے اپنے علمی جانشینوں میں سے مولا نا مفقی محمد شفح ' مولا نا سید بدر عالم میرشخ گ اور مولا نا
مخمد ادریس کا ندھلوگ کو منتخب فر مایا ان متیوں حضرات نے اپنے اسا تذہ کے تھم پرتحریری وتقریری محاذوں پر قادیانی دجل و
میر کا وہ پردہ چاک کیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی' قادیانی فتنے کے خلاف تمام ہندوستان کا دورہ کیا' مناظرے کئے اور بہت
سی کتابیں رد قادیا نیت پر کھیں یباں تک کہ قادیا نیت نے دم توڑ دیاس کے بعد پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے
سی کتابیں رد قادیا نیت پر کھیں یباں تک کہ قادیا نیت نے دم توڑ دیاس کے بعد پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے اور بہت
سی مقابی " اور مفتی اعظم پاکستان کے بعد قرار داد مقاصد اور اسلامی نظام کے نفاذ میں علامہ سیرسلیمان

ندویؒ کی صدارت میں اسلامی دستوری خاکہ مرتب کرنے کے لئے ہر کتب فکر کے اکابر علاء کا جواجماع مولانا احتثام الحق تھانوی کی قیام گاہ کراچی میں ہوا تھا اس میں مولانا کا ندھلویؒ بھی شریک تھے۔ ۱۹۵۲ء میں خواجہ ناظم الدین مرحوم کی جانب سے دعتوری مسائل پرغور کرنے کے لئے جن ممتاز علاء کو دعوت دی گئی ان میں آپ بھی شامل تھے۔ ۱۹۵۳ء کی تجانب سے دعتوری مسائل پرغور کرنے کے لئے جن ممتاز علاء کو دعوت دی گئی ان میں آپ بھی شامل تھے۔ ۱۹۵۳ء کی تجانب میں خوصہ لیا اور کلمہ حق ادا کرتے رہے۔ ۱۹۴۹ء میں سوشلزم جیسے لا دینی فقنے کے تعاقب میں حضرت مولانا ظفر احمد عثانی " مضرت مولانا مفتی مجمد شفیع دیو بندیؒ اور حضرت مولانا مفتی مجمد شفیع دیو بندیؒ اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی کے شانہ بثانہ ضعف و پیرانہ سالی کے باوجود ملک کے اہم شہروں میں دورہ کرتے رہے اور تقریر و تحریر کے ذریعے سوشلزم کی تر دید کرتے رہے الغرض آپ آخر دم تک اسلامی نظام کے لئے کوشاں رہے۔

#### تصنيف و تاليف:

درس و تدریس 'تبلیغ و اصلاح اور دوسری دینی و ملی خد مات کے علاوہ آپ کامحبوب مشغلہ تصنیف و تالیف تھا زندگ کا بیشتر حصہ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گذرا' تقریباً تمام دینی موضوعات پر قلم اٹھایا اورا یک سوسے زائد کتا بیس تالیف فرما ئیں جن میں '' تعلیق الصبح''۔ ''عربی''۔ ''سیرت مصطفیٰ عظیم '' '' تراجم بخاری'' ۔'' عقائد اسلام''۔ '' اصول اسلام''۔ '' خلافت راشدہ''۔ '' اسلام اور نصرانیت ' علم الکلام' اور تفییر معارف القرآن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولا نامحمد مالک صاحب کا ندھلویؒ جو آپ کے صحیح علمی جانشین ہیں وہ آپ کی ادھوری اور غیر مطبوعہ تالیفات پر احسن طریقے سے کام کررہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے فیض علمی کو ہمیشہ قائم ودائم رکھے آئین۔

#### اخلاق واوصاف:

آپ کے اخلاق عالیہ بہت بلند تھے نہایت فلیق و ملنسار تھے۔ طبیعت میں انتہا درجہ کی سادگی تھی۔ اس قدرعلم و فضل کے باوجود میکو کی نہیں بچپان سکتا تھا کہ یہ بھی استے بڑے عالم ہیں ' عجز وانکساری اور مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے باوجود میکو کی نہیں بچپان سکتا تھا کہ یہ بھی خودا پنے ہاتھ سے کھانا لے کرآتے ہر کسی سے سادہ اور دابستگی کا اظہار کیا مگر بھی کسی سے اور دکام سے زندگی بھر کنارہ کش رہے بڑے بڑے اوگوں نے آپ سے اپنی عقیدت اور وابستگی کا اظہار کیا مگر بھی کسی سے کوئی دنیوی غرض بیان نہیں گی اکابر کے بے حدفد ردان تھے اور اپنے ہم عصر اکابر علاء کے محب ومجبوب تھے بالحضوص حکیم الامت تھا نوی '' علامہ محمد الورشاہ کشمیر گی'' علامہ شبیر احمد عثانی '' ' علامہ سیدسلیمان ندوی'' مولا نا ظفر احمد عثانی '' ' مولا نا مفتی محمد حسن امر تسری '' مولا نا احتشام الحق تھا نوی'' مولا نا محمد کسی سے بنوری'' مولا نا قاری محمد طیب قاسمی اور مولا نا مفتی جمیل احمد تھا نوی ' مولا نا قاری محمد طیب قاسمی اور مولا نا مفتی جمیل احمد تھا نوی سے خاص تعلق وعشق تھا۔ آپ کے ہر درس اور مجلس میں حضرت حکیم الامت تھا نوی'' کا ذکر ضرور ہوتا تھا اور ہر علمی نکات پر ان کی روایات بیان فر ماتے تھے۔ اپنی محضرت حکیم الامت تھا نورشاہ شمیری'' علامہ شبیر احمد عثانی '' اور مولا نا ظفر احمد عثانی ' کی بہت تعریف کیا کر تے تھے۔ اپنا اسا تذہ کرام میں سے علامہ انورشاہ شمیری'' علامہ شبیر احمد عثانی '' اور مولا نا ظفر احمد عثانی '' کی بہت تعریف کیا کر تے تھے۔ اپنا اسا تذہ کرام میں سے علامہ انورشاہ شمیری'' علامہ شبیر احمد عثانی '' اور مولا نا ظفر احمد عثانی '' کی بہت تعریف کیا کر تے تھے۔ اپ

فرمایا کرتے تھے کہ 'امام العصر علامہ انور شاہ کشیری اس دور کے رازی اور شخ الاسلام علامہ شبیراحمہ عثانی "اس وقت کے خوائی ہیں حضرت مولا نا ظفر احمہ عثانی " اور حضرت مفتی محمہ شفیع صاحب " کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ '' مولا نا عثانی " اس وقت علاء دیو بند ہیں ایک بلند مقام رکھتے ہیں اور علاء سلف کی آخری یا دگار ہیں اور مفتی صاحب اس وقت فقہ کے امام میں ۔' پاکستان کے دوران قیام میں جب بھی کی شخص نے آپ ہے بیعت کی در خواست کی تو آپ مولا نا ظفر احمہ عثانی " ' مفتی محمد شفیع صاحب اور مفتی محمد حسن صاحب کی طرف رجوع کے لئے فرماتے اور کہتے کہ بید حضرات صحیح معنوں میں شخ مفتی محمد شفیع صاحب اور مفتی محمد حسن صاحب بنوری رحمۃ اللّه علیہ آپ کے اخلاق واوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے کامل ہیں ۔حضرت مولا نا سیدمحمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللّه علیہ آپ کے اخلاق واوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولا نا اور کیس کامل ہوئی اللّی مطاوعہ اور تھنے مفیف الجسم اور لطیف الروح تھے مزاج میں صدورجہ سادگ تھی و نیا کہ کے بیا کہ مطاوعہ اور تھنیف میں ہمہ وقت متنوق تیے ان کے واقعات علم وعمل اور درس و تدریس معمور تھے کی شخصیت ہے ما مرعوب ہوتے تھے اپنی رائے پر نیادہ اعتاد کرتے تھے ۔ حق گو تھے اور دنوی عقم این رائے پر پختہ تھے کی شخصیت ہے ما مرعوب ہوتے تھے اپنی رائے پر نیادہ اعتاد کرتے تھے ۔حق گو تھے اور دنوی تھے اپنی رائے پر پختہ تھے کی شخصیت ہے مرعوب ہوتے تھے اپنی رائے پر نیادہ اعتاد کرتے تھے ۔حق گو تھے اور دنوی تھے اور داشغال سے فارغ رہے تھے ۔ حق گو تھے اور دنوی افتار واشغال سے فارغ رہے تھے ۔ حق گو تھے اور دنوی تھے اپنی رائے پر پختہ تھے کی شخصیت سے معمور تھے ۔ حق گو تھے اور دنوی تھے اپنی رائے پر نیادہ اعتاد کرتے تھے ۔حق گو تھے اور دنوی تھے اور داشغال سے فارغ رہے تھے ۔ حق گو تھے اور تھے تھے اپنی رائے پر نیادہ اعتاد کرتے تھے ۔حق گو تھے اور دنوی تھے اور دنوی کار در استحال سے فارغ رہے تھے ۔ حق گو تھے اور دنوی تھے اپنی رائے پر پختہ تھے ۔ حق گو تھے اور در تھے کی خواس کے دور اور در تھے کی خواس کے دور کی درکھ کے دور کو تھے اور در تھے دور کو تھے اور در تھے دور کی کی در در در تھے دور کے در در در تھے دور کو تھے در در در تھے دور کے در کے در در تھے دور کی دور کی کی در در تھے در در تھے دور کی در تھے دور کی دور کے در تھے دور کی در تھے دور کی در تھے دور کی دور کے در

مقام کا ندھلوگؒ:

آپ کاعلمی وعرفانی مقام بہت بلندتھا اور اپنے معاصرین میں جمیشہ ایک ممتاز حیثیت سے زندگی بسرکی اور اکابر علاء بھی آپ کی علمی مہارت کے قائل سے آپ کی عالمیانہ و عارفانہ رفعت وعظمت کا اندازہ لگانا تو بہت مشکل ہے گر یہاں صرف چندا کابر ومشائخ اور ہم عصر علاء کی مختصر آراء درج کی جاتی ہیں تا کہ آپ کے مقام علمی وعملی کا کچھ نہ پچھ اندازہ ہو سکے۔ آپ کو حضرت حکیم الامت تھا نوی قدس سرہ سے بڑی عقیدت و محبت تھی اور اکثر حصدان کی خدمت میں گذارتے اور ان سے سلوک و تصوف کے منازل بھی طرکرتے رہے اور ان کے دست حق پر بیعت بھی گئ ای طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ سے بے حدمج بی کرتے تھے اور آپ کی علمی قابلیت پر ممل اعتاد کرتے تھے یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ سے بے حدمج بی کھڑھ تھے ما دب کے علاوہ آپ کو بھی ''احکام القرآن' کی ایک منزل کھنے کا حکم فرما یا اور آپ کی اکثر تصانف پر حضرت مقابل کی تو با بال کھنے کا حکم فرما یا اور آپ کی اکثر تصانف پر حضرت کی تھار پر موجود ہیں جن سے مولانا کا ندھلوی گا مقام ظاہر ہوتا ہے۔ ''سیرت مصطفیٰ' کے متعلق فرماتے ہیں کہ '' احقر اشرف علی تھانوی آپ نے مقامات ذیل خود فاضل مؤلف یعنی جامع کمالات علمیہ وعملیہ مولانا حافظ محمد اور ایس کا ندھلوی سلمہ اللہ تعالی کی زبان سے سے جس کے سننے کے وقت بالکل جامع کمالات علمیہ وعملیہ مولانا حافظ محمد اور ایس کا ندھلوی سلمہ اللہ تعالی کی زبان سے سے جس کے سننے کے وقت بالکل بی منظر سامنے تھا" پزیدک و جھ محسنا اذا مازد ته نظر "جتنی میں زیادہ نظر کرتا ہوں' تیرے چبرے پر حن کی زیاد تی

نظر آتی ہے۔'' دیکھتے آپ کی تالیف سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چنداوراق س کر حضرت کا ندھلویؒ کو کیسے خطاب اور القاب سے نواز ا ہے۔ <sup>ا</sup>

علامہ کشمیریؓ جوآپ کے خصوصی اساتذہ میں سے ہیں اور آپ کوحفرت شاہ صاحبؓ سے والہانہ لگاؤ تھا۔حفرت شاہ صاحبؓ نے ایک مرتبہ آپ سے خوش ہو کر فرمایا کہ'' آپ کتاب کو پڑھ کراس کا جو ہراور خلاصہ نکال لیتے ہیں۔''اسی طرح آپ کی شہرہ آفاق تالیف''تعلیق الصبح'' شرح مشکوۃ المصابح'' کے متعلق فرماتے ہیں کہ''علامہ مولانا محمد ادر ایس کا ندھلوی کی شرح مشکوۃ کی مانند کوئی شرح روئے زمین پرموجود نہیں ہے۔ ا

شخ الاسلام علامہ شبیراحم عثانی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اپنے علمی تبحر کے اکثر اہم اور مشکل علمی مسائل میں آپ سے گفتگو فرماتے اور رائے لیتے اور بار بار بی فرمایا کرتے تھے کہ'' مولوی محمد ادر ایس صاحب کی بات نہایت ہی ججی تلی ہوتی ہے اور علمی نقول نکال لانے میں ان کی کوئی ہمسری نہیں کرسکتا اور بھی بھی بڑی ہی محبت کے انداز میں فرمایا کرتے کہ یہ صرف عالم ہی نہیں بلکہ یہ تو چلتا پھرتا کتب خات ہے۔ اسی طرح آپ کے متعلق فرمایا کہ'' مولا نامحمد ادر ایس صاحب اپنے زمانے کے محدث' مفسر'ادیب اور متعلم ہیں' ساتھ ہی علم اور دین کی خدمت کا خاص جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ

حضرت مولانا ظفر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں اور اپنے علم وعمل کے اعتبار سے قد ماء سلف کی یادگار تھے۔مولانا کا ندھلویؓ کے متعلق فر ماتے ہیں کہ'' مولانا مرحوم ایسے جیدعلائے باعمل میں سے تھے جن پران اساتذہ کوفخر ہے۔''تعلیق الصبح'' کے نام سے عربی میں مشکوۃ کی شرح لکھی جو ہمیشہ ان کا نام روشن رکھے گی۔'' ت

علامہ سید سلیمان ندویؓ نے آپ کی تقریرین کر فرمایا کہ'' مولانا کی تقریر بڑی ممل مدلل اور مسلسل تھی۔ اسی طرح آپ فرماتے کہ'' جی جا ہتا ہے کہ مولانا اور لیس کاعلم چرالوں۔'' اسی طرح اگر کوئی شخص علامہ ندویؓ سے تفسیر یا حدیث کے متعلق سوال کرتا تو فرماتے کہ: مولانا اور لیس صاحب سے رجوع کریں۔'' سے

مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ '' مولا نا کا ندھلوی ؓ اس وقت ان چند بزرگ ہستیوں میں سے تھے جو برصغیر پاک وہند میں انگلیوں پر گئی جاسکتی ہیں جو مدتوں اکا برعلاء مشائخ کی نظروں میں پلے' ان کی صحبتوں سے مستفید ہوکر آ فتاب و ماہتاب بن کر چکے اب دنیا میں ان کی مثالیں کہاں اور کس طرح پیدا ہوں۔'' ھی مولا نا احتشام الحق تھا نوی مد خلد فرماتے ہیں کہ '' مولا نا کا ندھلو گ صلقہ دیو بند کے اکا برومشائخ میں سے تھے بلند

ل ماخوذ تذكرهٔ ادريسٌ مؤلفه مولا نامحمه ميال صديقي \_

ع تذكرهٔ اوريس ـ

سے ایضا۔ سے ایضا۔

ه مامنامه البلاغ كراجي-

پایہ عالم دین' وسیع النظرمفکر اور اونچے درجہ کے محدث ومفسر تھے' بہت ی عربی اور اردو کتابوں کے مصنف تھے اور حقیقت میں سلف صالحین کانمونہ تھے' نظریہ یا کتان کے دل ہے جامی تھے بڑے قابل قدر بزرگ تھے۔ <sup>ل</sup>

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی مدخله فرماتے ہیں کہ'' آپ دارالعلوم دیو بند کے ممتاز علماء وفضلا میں سے ہیں۔ حضرت علامه انورشاہ کشمیریؓ کے مخصوص اور معتمد علیہ تلامذہ میں سے ہیں۔ (تاریخ دارالعلوم دیو بند) وفات حسرت آیات:

حضرت کا ندھلویؒ کی زندگی کے اس مختصر مضمون کو پڑھ کر ہر شخص بیا ندازہ کرسکتا ہے کہ آپ کا مقصد حیات صرف علم اورعلم کی خدمت ہے۔ درس و تدریس، مطالعہ اورتصنیف و تالیف کے انہماک اورشغف نے ہمیشہ اپنی صحت کے خیال و توجہ سے دوررکھا یہاں تک کہ حیات مبار کہ کے آخری چند سالوں میں بھی جب نقابت اور کمزوری زائدتھی آپ درس و تدریس اورتصنیف و تالیف میں مصروف رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کی صحت گرتی چلی گئی اور مسلسل ایک سال تک علیل رہے۔ بیاری اورعلالت کے دوران بھی ذکر واشغال میں مصروف رہتے 'آخردم تک صبر' تو کل' قناعت' استقامت اور زبد وعبادت میں ثابت قدم رہے۔ متبع سنت اور سیج عاشق رسول سے' متعدد بار جج و زیارت کی سعادت نصیب ہوئی اور آخرکاراس مردمومن نے ۸ر جب ۱۳۹۴ھ مطابق ۲۸؍ جولائی ۲۲؍ جولائی ۲۵ اتوارضج بعدنماز فجر پانچ نج کردس منٹ پر وائی رب کولیک کہتے ہوئے اپنی جان جان آخریں کے سپروگردی۔ انا للّٰہ و انا الیہ راجعون۔

آپ کی وفات حسرت آیات کی خبر پورے عالم اسلام میں بجلی بن کرگری اور پوری ملت اسلامیہ اپنے اس عظیم فرہبی رہنما کے غم میں ڈوب ٹی ہر طرف سے اظہار غم کیا گیا ہوئے بڑے علاء دوروراز سے سفر کر کے اپنے اس محبوب رہنما کی آخری زیارت کے لئے لا ہورتشریف لا کے کرا چی ہے آپ کے محبوب ساتھی مولا نا احتشام الحق تھا نوی فوراً لا ہور پنچ کی آخری زیارت کے لئے لا ہورتشریف لا کے کرا چی سے آپ کے محبوب ساتھی مولا نا احتشام الحق تھا نوی فوراً لا ہور پنچ متاز علاء اورعقیدت مند لا ہور پنچ نے نماز جا معداشر فیہ کے احاطہ میں اوا کی گئی ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت متاز علاء اورعقیدت مندول نے شرکت کی امامت کے فرائض آپ کے بڑے صاحبزا وے حضرت مولا نا محمد ما لک صاحب کا ندھلوی مدظلہ نے انجام دیے متاز علاء اسلام اور مشاہیر وقت نے گہرے رئے وغم کا اظہار کیا اور آپ کو زبر دست خراج تحسین پیش کیا جس سے آپ کی شخص عظمت اور مقام ارفع کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت مولا نا مفتی جمیل احمد تھا نوی مدظلہ آپ کی وفات پر گہرے رئے وغم کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت مولا نا کا ندھلوگ آپ وقت کے قطیم محدث مفسر محقق اور عارف سے افسوں کہ موت کے برحم ہاتھوں نے ہی و کر ایک اور تی وصداقت کا ایک روشن چراغ جس کے زہدوتقو کی کی شعاعیں موت کے برحم ہاتھوں نے بیں نور خدا کھیلا رہی تھیں ہیشہ کے لئے بجا دیا۔ ' حضرت مولا نا عبداللہ درخواسی مدظلہ نے ملے کے والے دیورت مولانا عبداللہ درخواسی مدظلہ نے ماتھیں موت کے کونے کونے کونے بیں نور خدا کھیلا رہی تھیں ہیشہ کے لئے بجا دیا۔'' حضرت مولانا عبداللہ درخواسی مدظلہ نے

ا پے تعزیق کلمات میں فرمایا کہ ۔ مولانا کی وفات ہے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا مشکل ہے۔'' حضرت مولانا سید
عنایت اللہ شاہ بخاری مد ظلہ فرماتے ہیں کہ:''مولانا کی رحلت ایک متحر عالم دین اور ایک بطل جلیل کی موت ہے اور بیے ظیم
سانح علم وعمل اور زہد وتقوی کے ایک پورے دور اور ایک مکمل عہد کی موت کا سانحہ ہے جے امت مسلمہ بھی فراموش نہیں کر
ساخت مولانا عبد الحق صاحب مد ظلہ فرماتے ہیں کہ مولانا مرحوم علم وفضل کے عظیم مینار اور زھد وتقوی کے مشعل
سے مضرت مولانا محمد احمد تھانوی فرماتے ہیں کہ مولانا ایک:'' جید عالم دین' محدث' مضر اور صاحب علم وعرفان بزرگ
سے اللہ تعالی ان کے علوم و فیوض کی برکات سے قیامت تک تمام عالم اسلام کو منور رکھے ۔ آئین ۔

آسان تیری لحد ہے شہنم افضانی کرے
سنز ورستہ ترے در کی دربانی کرے

# مولا نا محمد اور لیس کا ندهلوی می و احوال و آثار (ازمولا نا ڈاکٹر محمد سعید صدیقی کا ندهلوی پروفیسر پنجاب یو نیورشی لا ہور)

ہندوستان کے صوبہ یو پی میں شاہررہ' دہلی' اور سہانپور ریلوے لائن پر مظفر گر ہے۔ ۵' دہلی ہے۔ ۱۳ اور سہار نپور سے ۱۵ کلومیٹر کا فاصلہ پر واقع ایک قصبہ ہے جے'' کا ندھلہ'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چالیس بچاس ہزار نفوس پر مشتمل بیقصبہ برگ وگل کے اعتبارے نر خیر' اور افراد کے اعتبارے مردم خیز ہے۔

بارهویں' تیرهویں اور چودهویں صدی ہجری میں جس قدراہل وعلم وفضل اس قصبہ کی خاک ہے اٹھے' وہ شرف کسی اورقصبہ کو حاصل نہ ہوسکا۔ (بقول احسان دانش)

'' کا ندھلہ میں متعدد شعار بھی تھے' اور جید مولوگی بھی' انگریزی کے فارغ انتحصیل فضلاء بھی اور اصول و عقیدہ سے انگزیزی کو گناہ خیال کرنے والے صاحب نظر بھی' نیز پرانے فیشن کے وہ علاء بھی جن کی علمیت کے باعث بڑی بڑی ورس گا ہیں' اور دنیا بھر کے دارالعلوم کا ندھلہ گا نام عزنت سے لیتے ہیں۔ جس روثن ضمیر شاعر نے مثنوی مولا نائے روم کا ساتو ال دفتر لکھا' وہ بھی اسی قصبہ کی خاک سے اٹھا تھا۔''<sup>1</sup>

کاندھلہ کے ارباب علم وفضل کی ایک طویل فہرست ہے جے اس وقت چھیڑنا طوالت کا باعث ہوگا 'کاندھلہ کے انہی علماء وفضلاء کے باعث دنیائے علم و دانش میں دیو بنداورعلی گڑھ کی طرح کاندھلہ کا نام بھی عزت ہے لیا جاتا ہے۔
مولا نامحہ ادریس کاندھلوی کا تعلق بھی اسی مردم خیز قصبہ ہے ہے۔اگر چہ آپ کی جائے پیدائش بھو پال ہے 'لیکن آپ کا وطن مالوف کاندھلہ ہے۔مقدمہ النفیر میں مولا نانے خوداس بات کی صراحت فرمائی۔

'' بھو پال میری جائے ولا دت اور کا ٹدھلہ میرا وطن ہے۔''<sup>ت</sup>

شهر بھو پال میں مولا نا ۱۲ اربیع الثانی ۱۳۱۷ ھر ۱۲۰ گست ۹۹ ۱۹ ء کو پیدا ہوئے۔

ع محدادريس كاندهلوي مولانا مقدمة النفير مخطوط-

سے حوالہ ندکور ہمولانا نے اپنی پیدائش کا جمری سال نقل کیا ہے عیسوی تاریخ وس ۔

آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اس طرح آپ صدیقی النسب ہیں' آپ مثنوی مولا نا روم کے ساتویں دفتر کے مولف مولا نامفتی الہی بخش کی اولا دمیں ہیں۔

تعليم وتربيت

خاندانی روایات کے مطابق مولانا نے قرآن کریم حفظ کیا۔ کا ندھلہ میں قرآن کریم کی پیمیل کے بعد آپ کے والد مولانا حافظ محمد اساعیل کا ندھلوی آپ کو تھا نہ بھون لے گئے اور وہاں مولانا اشرف علی تھا نوی کے مدرسہ اشرفیہ میں آپ نے درس نظامی کی ابتدائی کتب پڑھیں، مولانا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مولوی عبداللہ مولف تیسیر المنطق ہے آپ نے کسب فیض کیا۔ مولانا تھا نوی کے مدرسہ میں چونکہ صرف ابتدائی تعلیم کا اجتمام تھا، اس لئے اعلیٰ تعلیم کے لئے مولانا آپ کوسہار نپور لائے اور مدرسہ عربیہ مظاہر علوم میں داخل کیا۔ مظاہر علوم میں آپ نے مولانا خلیل احمد سہار نپوری، مولانا حافظ عبداللطیف، مولانا خابت علی جیسے جلیل القدر علاء سے استفادہ کیا اور 19 برس کی عمر میں سند فراغ حاصل کی۔مظاہر علوم سے سند فراغ حاصل کر کے دوبارہ دورہ حدیث کیا اور مولانا مستبوں کا مرکز تھا، دورہ حدیث کیا جائے چنا نچے مظاہر علوم سے سند فراغ حاصل کر کے دوبارہ دورہ حدیث کیا اور مولانا علامہ انور شاہ شمیری، علامہ شمیر احمد عثانی، میاں اصغر حسین دیو بندی، اور مفتی عزیز الرحمٰن جیسے اجلاء محدثین کے ساسنے علامہ انور شاہ شمیری علامہ شمیر احمد عثانی، میاں اصغر حسین دیو بندی، اور مفتی عزیز الرحمٰن جیسے اجلاء محدثین کے ساسنے زانو کے تلمذ طے کیا۔

تدریی زندگی:

۱۳۳۸ (۱۹۲۱ء سے آپ کی تدریس زندگی کا آغاز ہوا۔ مفتی محمد کفایت اللہ کے قائم کردہ مدرسہ امینیہ دبلی سے آپ نے تدریس شروع کی اورائیک سال بعد ہی ارباب دارالعلوم دیو بند نے آپ کو دیو بند میں تدریس کی دعوت دی۔ مادرعلمی دارالعلوم دیو بند کی تدریس ایک بڑااعز از تھا' مولا نا نے اس پیش کش کو قبول کیا اور دیو بند فروش ہوئے اللہ تعالی نے اس اعزاز کو اس طرح دو آشند کیا کہ ایک سال قبل جن کبار اسا تذہ سے کسب فیض کیا تھا' انہی کے پہلو میں بیٹھ کر ان سے حاصل کردہ فیض کو عام کرنا شروع کر دیا۔ دارالعلوم دیو بند میں تدریس کے سال اول ہی میں آپ نے فقہ کی اعلی ترین کتاب الہدایہ ادب کی ایک اہم کتاب مقامات حریری جیسی مشکل کتب پڑھا کیں۔ دارالعلوم دیو بند سے بیتعلق کم و بیش نوسال قائم رہااس دوران نماز فجر کے بعد نو درہ میں درس قرآن دیتے جس میں دارالعلوم کے متوسط اوراعلی درجات کے طلباء حتی کہ بعض اسا تذہ بھی شریک ہوتے۔ اسی درس کی بناء پرآپ کو بیضاوی اورتفیر ابن کثیر پڑھانے کی ذمہ داری بھی سونی گئی۔ ۱۹۲۹ء میں دارالعلوم چھوڑ کر حیدر آباد دکن آگئے۔

حيدرآ باد دكن ميں قيام:

حیدر آباد دکن کا نوبرس پرمشمل قیام آپ کی زندگی میں اس اعتبارے تاریخی گردانا جاسکتا ہے کہ وہاں قیام کے

دوران آپ نے عظیم الثان کتاب التعلیق الصیح علی مشکوۃ المصابیح تالیف کی ( اس کتاب کامفصل تعارف آ کندہ اوراق میں ملاحظہ فر مائیں) حیدر آباد دکن میں قیام کے دوران دنیائے علم کے ایک عظیم کتب خانہ کتب خانہ آصفیہ میں موجود بعض نادر مخطوطات سے استفادہ کیا جن میں توریشتی کی المفاتیح شرح مصابیح سب سے اہم ہیں' جس سے آپ نے تعلیق میں استفادہ کیا اور بعض مقامات پرسیرۃ المصطفیٰ میں بھی اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔ حافظ توریشتی کی یہ کتاب مصابیح کی ایک بلندیا یہ شرح ہے جس کا مخطوط نسخہ دنیا میں صرف کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔

### دارالعلوم ديو بند ميں :

علامہ شبیراحمہ عثانی' صدرمہ تم اور قاری محمہ طیب' مہتم دارالعلوم دیو بند ہوئے تو ان حضرات نے آپ کو بحثیت شخ النفیر دارالعلوم آنے کی دعوت دی جوآپ نے قبول کر لی اور حیدرآ باد دکن کے ڈھائی سورو پیپہ مشاہرہ پرستر روپ ماہانہ کی دارالعلوم کی تدریس کوتر جیج دی۔اور ۱۹۳۹ء میں دوبارہ دارالعلوم آگئے۔دارالعلوم میں بیہ قیام ہجرت پاکستان تک (دس سال) رہااور وہاں آپ نے تفسیر بیضاوی' تفسیر ابن کثیر' سنن ابی داؤ داور طحاوی کی مشکل الآ ٹارجیسی امہات الکتب پڑھائیں۔

## یا کتان ہجرت:

مارچ ۱۹۳۰ء میں لا ہور میں قرار داد پاکتان منظور ہوگی اور اس کے بعد پورے برصغیر میں مسلمانوں کے لئے علیحدہ مملکت کے حصول کے لئے بھر پورتح یک شروع ہوگئی۔ مولا نانے اگر چہ عملاً سیاست میں حصہ تو نہیں لیالیکن آپ دو قومی نظریہ کے زبردست حامی شخ سیرۃ المصطفیٰ میں بھی جہاد کی بحث میں دوقومی نظریہ پر مدلل اور علمی گفتگو کی ہے۔ ۱۹۳۵ء میں مملکت خدا داد پاکتان معرض وجود میں آئی۔ مئی ۱۹۳۹ء میں مولا نانے پاکتان ہجرت کرنے کا ارادہ کرکے بادل ناخواستہ دارالعلوم دیو بند ہے استعفیٰ دے دیا' اس موقع پر آپ کو دارالعلوم ہاٹھ ہزاری چانگام' مشرقی پاکتان کی جانب ہے بحثیت شخ الحدیث آنے کی دعوت دی گئی لیکن آپ نے مغربی پاکتان آنے کو ترجیح دی اور دیمبر ۱۹۳۹ء میں ریاست بہاولپور کی دعوت پر آپ پاکتان آگئے اور جامعہ عباسیہ بہاول پور میں بحثیت شخ الجامعہ تدر اسی خدمات کا سلسلہ دوبارہ شروع کردیا۔

جامعہ عباسیہ بہاولپورے وابستگی ۲۵ دیمبر ۱۹۳۹ء کوآپ نے جامعہ عباسیہ میں بحثیت شیخ الجامعہ جپارج لیا۔ جامعہ عباسیہ میں عصری و دینی تعلیم کے اختلاط کی وجہ سے روحانیت اور للہیت نہ تھی جو دینی مدارس کا خاصہ ہوتی ہے' مولانا محمد ادریس کا ندھلوی کوفونہاں کا بیہ ماحول اور مادی دوڑ پسند نہ آئی اور جلد ہی طبیعت میں تکدر پیدا ہو گیا۔

## جامعهاشر فيه لا ہور سے تعلق:

﴾ ا ۱۹۵۱ء کے اوائل میں مولا نا جامعہ اشر فیہ کے سالا نہ جلسہ میں تشریف لائے اوریہاں خطاب فر مایا' مولا نامفتی محمہ

حسن کی نظرا متخاب نے مولا نا کو جامعہ اشر فیہ شخ الحدیث کے طور پرمنتخب کرلیا' چنانچہ بہاولپور واپس جانے کے بعدایک خط میں جامعہ اشر فیہ آنے کی دعوت ان الفاظ میں دی۔

" میں آپ کو پلاؤ اور بریانی چھوڑ کر دال روٹی کی دعوت دے رہا ہوں۔"

مولانا نے دال روٹی کی اس مخلصانہ دعوت کو بصد اخلاص قبول کیا مفتی صاحب نے دل کی گہرائیوں سے جو بات کہی تھی' مولانا کے دل پر اثر کرگئی اور مولانا ۱۱ اگست ۱۹۵۱ء کو جامعہ عباسیہ سے کم مشاہرہ پر جامعہ اشر فیہ آ گئے اور پھر عمر عزیز کے آخری لمحہ تک جامعہ سے اپنے تعلق کو قائم رکھا۔

#### وفات حسرت آيات:

۲ اگست ۱۹۷۳ء کی شب اچا تک بچکیاں آئی شروع ہوئیں۔ ڈاکٹر اور اطباء معائنہ کے بعد اس بات پر متفق ہوئے کہ معدہ بہت کمزور ہوگیا ہے۔ اور جگرنے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ چنا نچہ کمزور بی میں روزو بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ۲ اگست ۱۹۷۳ء سے جولائی ۱۹۷۴ء تک کا پیرتمام سال اسی طرح کمزوری اور نقاجت کے عالم میں گزرا۔ لیکن شدید مرض اور اضحلال میں بھی درس بخاری کا سلسلہ بند نہ کیا۔ ۱۲ جولائی ۱۹۷۳ء کوشد ید دور ہریٹا اور طبیعت پر غنودگی کی سی کیفیت طاری ہوگئی۔ افیر وقت میں جب ذرا ہوش آتا تو کلمہ طیب کا ورد ہوتا اور بیآ یت تلاوت کرتے۔ اندما اشکو بشی و حزنی الی اللّٰہ ۲۸ جولائی ۱۹۷۴ء مرار جب ۱۳۹۳ھ کو جسادت کے وقت طلوع آفناب سے قبل علم کا بیآ فتاب و ماہتاب اس دنیا سے رخصت ہوگیا۔ اس دن ظہر کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہوئی۔ خلف الرشید' والد مرحوم مولا نا مجمد ما لک کا ندھلوی نے نماز جنازہ پڑ وفات سے ایک ایساعلمی خلا پیدا ہوا کہ صغیر میں مجو ما اور پاکستان میں خصوصاً اہل علم پڑم کا ایک پہاڑ بن گئی۔ مولا نا کی وفات سے ایک ایساعلمی خلا پیدا ہوا کہ جو بعد میں پورا نہ ہوا۔

## تصنیفی خد مات:

تدریسی خدمات کا ایک مخضر خاکہ گذشتہ اوراق میں پیش کیا جا چکا ہے' درس و تدریس اور وعظ وخطبات کے علاوہ تحریر وتصنیف سے بھی مولا نا نے دین متین کی لا زوال خدمات سرانجام دی ہیں۔تصنیف و تالیف میں مولا ناکسی خاص میدان کے شہروارنہیں بلکہ ہرمیدان علم میں شہرواری کا ایسا ملکہ رکھتے ہیں کہ گویا زندگی ہی اس میدان میں گذری ہے۔علم

لے مولانا کے سوانح حیات کی ترتیب میں جن ماخذے مدد لی گئی ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

الف- صديقي، محرميال تذكرهَ مولا نامحمرا دريس كاندهلوي لا مور كتبه عثانيه-

ب۔ ظہیرالدین مولا نامجمدا دریس کا ندھلوی کی علمی خد مات 'مقالہ برائے ایم اے عربی جامعہ پنجاب۔

ج - صدیقی، محرسعد مولانامحداوریس کاندهلوی کی دینی خدمات مقاله برائے ایم اے اسلامیات جامعه پنجاب۔

تفییر' حدیث' عقائدوکلام' سیرۃ نبی کریم' ردفرق باطلہ غرض کہ ہرعلمی میدان میں مولانا نے اپنی لا زوال خدمات کے ایسے سنگ میل نصب کئے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گے۔مولانا کی تصانیف کے مفصل تذکرہ کا تو یہ موقع نہیں' اختصار کے ساتھ آپ کی چند تصانیف کا تعارف پیش کیا جائے گا البتہ کتاب زیر تدوین سیرۃ المصطفیٰ کا ذکر قدر ہے تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔

# علم تفسير

## معارف القرآن:

علوم و معارف کا ایک بھر پورخزیند اور علاء متقد مین کے علوم کا ایک بہترین مجموعہ ہے۔ مطالب قرآنیہ کی توضیح و تشریخ ربط آیات کا بیان احادیث صححہ اور اقوال و آٹار صحابہ و تابعین پر مشتمل تغییری نکات ملاحدہ اور زنادقہ کی تردید ان کے شبہات و جوابات کلام الہی کی عظمت و شوکت اس کی جامعیت اور اس کے اعجاز کا بیان کیے چند خصوصیات ہیں جو معارف القرآن میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ ۲۳ شوال المکرّم ۱۳۸۲ ھر ۱۹۲۲ء میں اس تغییر کی تالیف کا آغاز کیا گیا اور ابھی سورہ صف کے اختتام تک پہنچے تھے کہ دائی اجل کو لبیک کہا۔ اس کا بچھ حصہ مولانا کی زندگی میں شائع ہو گیا تھا اس کی وفات کے بعد آپ کا تالیف کردہ حصہ شائع ہوا۔ مولانا محمہ مالک کا ندھلوی نے اس عظیم کام کی تکمیل فرمائی اور تکمیل کے بعد از سرنو اس کو شائع کیا گیا۔ اس وقت یہ کتاب سات جلدوں پر مشتمل ہے جن میں سے ابتدائی پانچ مولانا کی تالیف کردہ ہیں اور آخری دومولانا محمہ مالک صاحب کی۔ مولانا محمہ مالک صاحب کی۔ مولانا میں مولانا ہی کے طرز واسلوب کا تتبع کیا ہے۔ آپ تالیف کردہ ہیں اور گئے اسما وی بتوضیح تفیر البیعیا وی:

ساتویں صدی ہجری کے مفسر قرآن قاضی ناصر الدین ابوالخیر عبد بن عمر الشیر ازی البیصاوی م ۲۸۵ ھے کا نام علم تفسیر میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ کی مرتب کر دہ تفسیر انوار النزیل واسرار الناویل ہمیشہ علماء مفسرین کی توجہ کا مرکز رہی ہے اور اس پرمتعدد تعلیقات کی گئیں اور بہت می شروح لکھی گئیں۔۲۰ شوال ۲۰ ساھ کواس کتاب کی تالیف کا آغاز کیا گیا یہ تفسیر ہنوز زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہوئی اور اس کا واحد مخطوطہ ادارہ اشرف انتحقیق میں موجود ہے۔

بینیاوی کی توضیح اوراس کے اوق نکات کی تشریح میں یہ کتاب ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔طوالت واطناب سے گریز کیا گیا ہے اور نہاس قدرا خصار سے کام لیا گیا کہ بیضاوی کے وقیق نکات وضاحت طلب رہ جاتے۔اس مسودہ کی تدوین کے بعدا گرموزوں سائز پرطبع کرایا جائے تو تقریباً چار ہزار صفحات اس کی ضخامت ہوگی۔ مقد مدالنفسیر:

اصول وتاریخ تفسیر پرایک جامع اورمفصل رسالہ ہے جوابھی تک مخطوط شکل میں ہے۔

# علم حديث

## تحفة القارى بحل مشكلات البخارى:

بخاری کے مشکل مقامات خصوصاً تراجم ابواب جوامام بخاری کی ایک امتیازی شان ہے' کی توضیحات پرمشمل ہے۔اس کے تین اجزاء طبع ہو چکے ہیں جب کہ بقیہ اجزاء ابھی طبع نہیں ہو سکے۔ آروا مدہ کصیبے مار بھی سے رہے۔

## التعليق الصبيح على مشكوة المصابيح:

ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب کی کتاب مفکلوۃ المصابح مجموعہائے حدیث میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔علاء نے اس کتاب کی جس قدر شروح لکھی ہیں' شاید کسی اور کتاب کو بیسعادت حاصل نہ ہوئی ہو۔مولانا نے اس کتاب میں مفکلوۃ کی عمدہ اور آسان زبان میں بلیغ پیرا ہے میں توضیح وتشریح کی ہے۔مولانا کی حیات میں اس کتاب کے چارابتدائی اجزاء دمشق میں اور چارا جزاء پاکتان میں شائع ہوئے ہے۔مولانا کی وفات کے بعد بید کتاب از سرنوسات جلدوں میں مکمل طبع ہوئی ہے۔

### جيت حديث:

حدیث کی قطعیت 'اس کی ججیت اور اس کا مصدر شرعی ہونا اس پرمولا نانے اپنی اس کتاب میں دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے بڑی بھر پور بحث کی ہے اور یہ کتاب منکرین حدیث کے لئے ایک مسکت جواب ہے۔

# علم عقائد وكلام

# الكلام الموثوق في ان كلام الله غيرمخلوق:

قرآن کے کلام الہی ہونے اور کلام الہی کے غیر مخلوق اور قدیم ہونے پرمولا نانے اس رسالہ میں بھر پورعلمی پختیقی اور مدلل گفتگو کی ہے اور معتزلہ وفلا سفہ کے غلط نظریات کی تر دید کی ہے۔

## احسن الحديث في ابطال التثليث:

عیسائیت کے نظریہ تثلیث کی تر دید حضرت عیسیٰ کی نبوت و بشریت پرایک عظیم تحقیق ہے عیسائیت کے خلاف مولا نا کے متعد در سائل ہیں جن کو تدوین وتعلیق کے بعد شائع کیا جائے اور قوم کے ان بدنصیبوں کو پڑھایا جائے جوعیسائی مشنری سکولوں میں پڑھ کراپنے ایمان واسلام کوضائع کررہے ہیں۔

#### عقا ئداسلام:

دین اسلام کے بنیادی واساسی عقائد جن میں تو حید ورسالت' قیامت اور ملائکہ پرایمان شامل ہیں' پرمشتمل اردو زبان میں ایک منفرد کتاب ہے جواس مسئلہ میں علمی بحث پرمشتمل ہے۔

## علم الكلام:

ندہب اسلام کی خصوصیات' احوال قیامت' جنت وجہنم عالم برزخ' حوض کوڑ کے وجود پر مدلل ومحکم بحث پر مشتمل ہے۔ دستنور اسلام:

اسلامی نظام حکومت کے بیان پرمشمل ایک عمدہ کتاب ہے جس میں اسلامی نظام انتخاب' اقتصادی نظام اور تغلیمی نظام پر بحث کی گئی ہےاور نظام حکومت کی اسلامی بنیا دوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

#### خلافت راشده:

صحابہ کی عظمت پر ایمان' عقائد اسلامی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔مولانا نے اپنی اس کتاب میں خلافت راشدہ پرعلمی بحث کی ہے۔ ان کتب کے علاوہ مولانا کے بہت ہی دیگر مولفات ہیں جن کوخوف طوالت سے ترک کر کے اب کتاب زیر تدوین سیرۃ المصطفیٰ کا تعارف کسی قدر تفصیل ہے بیان کیا جائے گا۔

## سيرة المصطفىٰ:

مولانا محمد ادریس کا ندهلوی رحمة الله علیه کی خدمات و بنی وعلمی میں سیرة رسول الله علیہ کی خدمت ایک تابندہ ستارہ کی مانند ہے۔ آپ کی تصانف میں سب سے زیادہ قبولیت عامه اس کتاب سیرة المصطفیٰ کو حاصل ہوئی۔ کتاب کا تعارف پیش کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں نبی کریم علیہ کے مختلف اسالیب کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیا جائے' اس طرح سیرة المصطفیٰ کی قدر و منزلت زیادہ وضاحت سے سمجھ میں آ سکے گی اور اس جائزہ سے کتاب کی تالیف کا مقصد و مطح نظر بھی سامنے آ جائے گا۔

## برصغير ميں اساليب كتب سيرة:

اللہ تعالیٰ نے برصغیر پاک و ہند کو بیہ سعادت عطا فر مائی ہے کہ دین کے ہر شعبہ میں جس قدر ٹھوس اور بنیادی خد مات اس خطہ ارضی پر ہوئیں' دنیا کے بہت کم علاقوں کو بیہ سعادت میسر آئی ہے۔

برصغیر میں خدمات دین پرتصنیف و تالیف کی ابتداءاگر چہ عربی و فارس سے ہو کی تھی لیکن بعدازاں ان خدمات میں اردو زبان نے ایک نوآ موز زبان ہونے کے باوجود نہ صرف سبقت حاصل کر لی بلکہ سرخیل کی حیثیت اختیار کر لی۔ تفسیر' حدیث فقۂ عقائد' تصوف واخلا قیات اور سیرۃ وتاریخ غرضیکہ کوئی شعبہ دین ایسانہیں کہ اردو زبان خدمت دین میں پیچھے رہی ہو۔ اور پھران تمام شعبوں میں یہاں کی تہذیب و ثقافت 'تمدن و معاشرت اور علمی رجحانات کی ردشیٰ میں ایک خاص اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ برصغیر کا اپنا ایک تفسیری ادب ہے 'یہاں کی خدمات حدیث تاریخ کا ایک و قیع حصہ ہیں۔ یہاں کی خدمات فقہ وقانون اسلامی ایک روشن ستارہ ہیں اور یہاں پرسیرت کا اسلوب نگارش ایک منفر داسلوب ہے۔

اردونٹر کی تاریخ ابتداء کے بارہ میں مورخین کی آ راءمختلف ہیں البتۃ اس قدر ثبوت ضرور ملتا ہے کہ اردو ہندوستان کے مسلمانوں کی ندہبی ضرورت کے پیش نظر معرض وجود میں آئی۔ چنانچے سید غلام محی الدین قادری لکھتے ہیں۔

''نثر اردو کی ابتداءخواہ کسی زمانہ میں کیوں نہ قرار دی جائے' اس امر کو ماننا پڑے گا کہ دکن میں اس کی بناتعلیم و تبلیغ ہی کی خاطر ڈالی گئی تھی۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ دسویں صدی ہجری ہے قبل کے اکثر کارنا مے نہ ہبی مباحث ہی پرمبنی میں شیخ عین الدین سجنج العلم کے جورسالے سینٹ جارج کالج کے کتب خانہ میں پائے گئے ان تینوں میں بھی فرائض وسنن ہی کے متعلق متفرق احکام ومسائل لکھے گئے''

''بزرگان دین کے لئے ضروری تھا کہا ہے مریدوں اورنومسلموں کے تزکیفس اورتعلیم کی خاطر مذہبی مسائل کو عام فہم کر دیتے جس کا سرانجام پانا مقامی بولیوں میں تحریر وتقریر سے کام لئے بغیر ناممکن تھا۔ چنانچہ اس کالازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ار دومیں سب سے پہلے مذہبی الفاظ کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہوگیا۔''

معلوم ہوا کہ مصنف کے دعویٰ کے مطابق دین اسلام اور اس کے احکام ومسائل کا حصول علم اردوزبان کی ترویج کا سبب بنا اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اس زبان میں احکام شریعت سے متعلق الفاظ واصطلاحات کا ایک وسیع ذخیرہ ابتدائی زمانہ میں ہی جمع ہوگیا بلکہ بقول قادری قوم کے نہ ہی رجحان کی وجہ سے زبان بھی نہ ہی بن گئی۔ سے

معلوم ہوا کہ اردو پر اور اردو بولنے والوں پر ندہبی رنگ غالب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اردو کے ابتدائی دور میں جو کتب تالیف کی گئیں تصوف 'شریعت اور اخلاق کے موضوع پرعر بی و فاری سے ماخوذ ہیں اور ان میں عقائد ومسائل اور تصوف وطریقت کوقر آن وسنت کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ

اردوادب کے اس ابتدائی سفر میں تصوف شریعت و اخلاق اور حدیث و فقہ کے بعد سیرت رسول علی شامل ہوئی۔ ڈاکٹر سیدر فیع الدین کے مطابق اردونعتیہ شاعری کا آغاز نویں صدی ہجری میں ہو گیا تھا۔ چنانچہ خواجہ بندہ نواز

ل قاوری غلامی محی الدین اردو کے اسالیب بیان حیدر آبادوکن مکتبدابراہیمیہ '۱۹۲۷' ص ۲۵۔

ع الصنا: ص٢٦ س حواله مذكور

س قادری حواله مذکور

۵ اشفاق رفیع الدین ڈاکٹر اردو کی تعتبہ شاعری ص ۹ ۔

گیسو دراز سید محرصینی م ۸۲۵ ہے کلام میں نعتیہ اشعار بھی ملتے ہیں۔ ھیجب کہ ڈاکٹر انور محبود کے مطابق اردونظم میں سیرت کی تصنیف کا آغاز گیار ہویں صدی ہجری میں اور نثر میں تیرھویں صدی ہجری میں ہوا۔ سلطنت مغلیہ کے دور زوال میں محمد باقر آگاہ ۱۲۲۰ ہے نے ''ریاض السیر'' کے نام سے اردو میں سیرت پرایک کتاب مرتب کی جو بلاشبہ اردونٹر میں سیرت پر ہیلی کاوش تھی۔ کیلاوہ ازیں مفتی عنایت احمد کا نپوری نے اپنے زمانہ قید میں ۱۲۲ ہمیں سیرت سے متعلق ایک سیرت پر ہیلی کاوش تھی۔ کیلاوہ ازیں مفتی عنایت احمد کا نپوری نے اپنے زمانہ قید میں ۱۲۵ ہمیں سیرت سے متعلق ایک استفسار کامفصل جواب دیا تھا جو تو ارت خبیب اللہ کے نام سے شائع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس طرح اردونٹر میں سیرت رسول عظائے پر تصنیف و تالیف کی ابتداء ہوئی۔ سیرت پر تالیف کتب کا سفر اپنے ارتقاء کی منازل طے کرتا اردونٹر میں سیرت رسول عظائے پر تصنیف و تالیف کی ابتداء ہوئی۔ سیرت پر تالیف کتب کا سفر اپنے ارتقاء کی منازل طے کرتا ہوا جب محمد میں بڑھے جاتے تھالیکن چند کتب الیف کی جا چکی تھیں۔ اگر چہ ان میں سے بیشتر روایتی مولود نا سے ہیں جومافل میلا دمیں بڑھے جاتے تھالیکن چند کتب الیں بھی مل جاتی ہیں جومتند کتب سیرت پر مبنی ہیں۔

۱۸۵۷ء کے بعد سے سیرت النبی عظی پر تالیف کتب کے اسلوب میں تبدیلی پیدا ہوئی اور روایتی مولود نا موں سے ہٹ کر سیرت پر متند اور جامع کتب کی تالیف کا رجحان بڑھا۔ ان ادوار میں طبع زاد کتب بھی تالیف کی گئیں۔بعض عربی اورانگریزی کتب کے اردو تراجم بھی کئے گئے۔

انیسویں صدی کا آخری عرصہ اور بیسویں صدی اردوسیرت نگاری میں زریں عہد کہلاتا ہے اس عہد کی پہلی کاوش مرزا حسرت دھلوی کی کتاب''سیرت محمدیہ'' ہے جو ۱۸۹۵ء میں تالیف کی گئی۔ بیسویں صدی کی ابتذاء میں مصنف ذکور نے اپنی سابق کتاب میں کچھاضا فات کر کے''سیرت رسول'' کے نام سے اسے شائع کیا جو چھ جلدوں پر مشتل تھی۔ بیسویں صدی کے نصف اول میں قاضی محمد سلیمان منصور پوری م ۱۹۳۰ء کی کتاب رحمت اللعالمین ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔

اس عبد میں شبلی نعمانی اور سیدسلیمان ندوی کی سیرة النبی مولا نا اشرف علی تھا نوی م ۱۹۳۳ء کی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب مولا نا ابور شید مجمد عبدالعزیز کی سوانح عمری حضرت رسول کریم سیدسلیمان ندوی کے خطابات مدراس پروفیسر نواب علی م ۱۹۹۱ء کی کتاب سیرت رسول الله کئیم عبدالرؤف دانا پوری م ۱۹۳۸ء کی اصح السیر مولا نا سید مناظر احسن گیلانی م ۱۹۵۹ء کی النبی الخاتم ، چودهری افضل حق م ۱۹۳۳ء کی محبوب خدا اور مولا نا محمد ادر ایس کا ندهلوی م ۱۹۵۸ء کی النبی الخاتم ، چودهری افضل حق م ۱۹۳۳ء کی محبوب خدا اور مولا نا محمد ادر ایس کا ندهلوی م ۱۹۵۸ء کی ۱۳۹۳ ها کی سیرت المصطفی تالیف کی گئی اردو زبان میں سیرت پر کتب کی ایک کثیر تعداد شائع ہو چکی تھی نیوسلسلہ ہنوز جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا کہ نبی کریم کی سیرة پر کیم کی سیرة پر کیم کی ایس ارشاد مبارک کی سیرت پر کتب کی ایک کئیر تعداد شائع ہو چکی تھی نیوسلسلہ منوز جاری ہے اور رب ذوالجلال کے اس ارشاد مبارک ربھنالل کے اس ارشاد مبارک دورفعنالل د کرک کی کئیل بھی۔

سیرۃ المصطفیٰ اردوزبان میں کھی جانے والی سیرت کی کتب میں جامع ترین کتب میں سے ہے تحقیق کے جس معیار پر فائز ہے مصادر کا جس طرح تنبع کیا گیا ہے صدیث وسیرت کے اصل مصادر پر جس طرح بنی ہے اردو کی کی دوسری کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں کتاب کے تعارف اور اس کی وجہ تالیف مولا نا کے مقدمہ میں ملاحظہ فرما کیں۔ صرف اس قدر عرض کر دینا ضروری ہے کہ اپنے مقدمہ میں کتاب کی تالیف کی جو وجہ مولا نا نے بیان کی ہے اس کو کما حقہ پورا کیا ہے۔ مولا نا نے اپنی کتاب میں سرسید احمد خان اور شیل نعمانی کے بعض نظریات کی بحر پور اور مدل انداز میں تر دید کی ہے اور ایک رائخ العقیدہ مسلمان اور نبی کریم عقب کے ایک امتی کی حیثیت سے جو جذبات اور احساسات نبی کریم کی ذات گرامی کے متعلق ہو سے جیں' ان کا ہر ملا اظہار کیا ہے۔ کسی بھی مقام پر مغرب اور پورپ زدہ طبقہ کے اعتر اضات سے متاثر ہو کر معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ سیرت المصطفیٰ جس مقام پر فائز ہے' اس کے متعلق میرے کلمات کوئی حیثیت نہیں رکھتے خصوصاً جب کہ مولا نا اشرف علی تھا نوی کی رائے گرامی اس پر موجو ہے جواس کی ثقابت کے لئے ایک مضبوط شہادت ہے۔

#### از حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب:

# موت العالم موت العالم مولا نا محمد ا دریس کا ندهلوی رحمهٔ الله علیه

رفیق شفیق اخی فی الله مولا نامحمد ادر میں صاحب کا ندهلوی رحمۃ الله علیہ شخ الحدیث جامعہ اشر فیہ لا ہوراس وقت ان چند بزرگ ہستیوں میں سے تھے جو برصغیر پاک و ہند میں انگیوں پر گنی جاتی ہیں 'جو مدتوں اکا برعلاء ومشائخ کی نظروں میں پلے ان کی صحبتوں سے مستفید ہوکر آفتاب و ماہتاب بن کر چکے۔ جنہوں نے کتابوں سے زیادہ استادوں کو پڑھا۔ آج دنیا میں ان کی مثالیں کہاں اور کس طرح پیدا ہوں۔ مولا نامحمد ادر ایس صاحب کے ساتھ احقرکی رفافت نصف صدی سے زائد کی رفافت ہے جو کار رجب ۱۳۹۴ھ بروز دو شنبہ آپ کی وفات حسرت آیات پرختم ہوئی۔ انا لله و انا الیه راجعون۔

اس وقت دارالعلوم دیو بند کے اس دور کا نقشہ آنکھوں میں پھررہا ہے۔ جب کہ ۱۳۳۷ھ میں ہم چندنوعمروں کو بیک وقت دارالعلوم دیو بند میں خدمت درس و تدریس سپردکی گئی ان میں مولا نا سید بدرعالم صاحب میرخی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور سے فارغ ہوکر ۱۳۳۱ھ میں دوبارہ دورۂ حدیث کے لئے حضرت الاستادمولا نامحمہ انورشاہ صاحب شمیری صدر مدرس دارالعلوم دیو بند قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس طرح مکرر دورہ حدیث سے فارغ ہوکر ۱۳۳۷ھ میں خدمت درس و تدریس پر مامور ہوئے اس سے ایک سال پہلے ۱۳۳۵میں احقر دورہ حدیث سے فارغ ہوا تو ۱۳۳۱ھ میں خدمت درس و تدریس پر مامور ہوئے اس سے ایک سال پہلے ۱۳۳۵میں احقر دورہ حدیث سے فارغ ہوا تو ۱۳۳۱ھ میں خدمت درس و قدرت کے گئے اور ۱۳۳۵ہ ہمیں متقلا درس و تدریس کی خدمت پر مامور کیا گیا۔ ہم تینوں اس وقت کے نوعمر میں بچھے۔ جن کواکا براسا تذہ ہی کی خدمت میں رہ کر تعلیمی خدمات انجام دینے کا موقع حق تعالی نے عطافر مایا۔

اس وقت دارالعلوم دیو بندائم فن علم اور اولیاء و اتقیاء کا ایک بے مثال گہوارہ تھا۔

ایک طرف نمونہ سلف قدوۃ المشائخ حضرت مولا نا سیدمحمد انورشاہ صاحب شمیری صدر مدرس دارالعلوم کا حلقہ ایک طرف نمونہ سلف قدوۃ المشائخ حضرت مولا نا سیدمحمد انورشاہ صاحب شمیری صدر مدرس دارالعلوم کا حلقہ ایک طرف نمونہ سلف قدوۃ المشائخ حضرت مولا نا سیدمحمد انورشاہ صاحب شمیری صدر مدرس دارالعلوم کا حلقہ ایک طرف نمونہ سلف قدوۃ المشائخ حضرت مولا نا سیدمحمد انورشاہ صاحب شمیری صدر مدرس دارالعلوم کا حلقہ ایک طرف نمونہ سلف قدوۃ المشائخ حضرت مولا نا سیدمحمد انورشاہ صاحب شمیری صدر مدرس دارالعلوم کا حلقہ

درس۔ حافظ ابن حجر اور شیخ الاسلام نووی کے حلقہ درس کی مثال تھی تو دوسری طرف شیخ الاسلام حضرت مولا نا شہیر احمد
صاحب عثانی کا حلقہ درس امام غزالی اور رازی کی یادتازہ کرتا تھا ایک طرف شیخ المشائخ کل ہندمفتی اعظم حضرت مولا نا
عزیز الرحمٰن صاحب کا حلقہ فتویٰ ودرس حدیث وتفییر اور اس کے ساتھ حلقہ اصلاح وارشا داور مالکان طریقت کی تربیت کا
بنظیر سلسلہ جاری تھا تو دوسری طرف یا دگار سلف عالم ربانی حضرت مولا نا سیدا صغر حسین صاحب کا درس حدیث وفقہ اور
نہایت مفید و عام تصانیف کا سلسلہ تھا اسی کے ساتھ عام اصلاح خلق کے لئے ارشاد و تربیت کا ایک بڑا حلقہ تھا جس سے
ہزار ہا بندگان خداکی اصلاح ہوتی تھی۔ اور ان میں دینی انقلاب نمایاں نظر آتا تھا۔

شیخ الا دب والفقہ حضرت مولا نا اعزاز علی صاحب اور شیخ المعقول والمنقول حضرت مولا نا محمد ابراہیم صاحب
بلیاوی اور حضرت مولا نا رسول خال صاحب ہزاروی رحمۃ الله علیم الجمعین اس زیانے کے متوسط مدرسین میں شار ہوتے
سے ۔ رئیس المناظرین حضرت مولا نا سید مرتضی حسن صاحب اس وقت کے ناظم تعلیمات سے ۔ حجۃ الاسلام بانی وارالعلوم
حضرت مولا نا محمد قاسم کے صاحبزاوے حضرت مولا نا محمد احمد صاحب وارالعلوم کے صدرمہتم سے اور اس کے ساتھ ہمیشہ
معنرت مولا نا محمد قاسم کے صاحبزاوے حضرت مولا نا محمد احمد سے دارالعلوم کے صدرمہتم معنول تھا۔ ہدید اولین کا ابتدائی حصہ احتر نے انہیں سے پڑھا تھا۔ نا بُ مہتم حضرت مولا نا حبیب
الرحمٰن صاحب سے جن کے عربی قصا کد اور عظیم الثان تصنیف '' دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا'' ہر طبقے کے علاء میں قبول عام
حاصل کر چکے ہیں غرض جس طرف و کھو یہ بزرگان سلف کے نمونے پیکرعلم وعمل ستاروں کی طرح درخشاں نظر آتے تھے۔
حاصل کر چکے ہیں غرض جس طرف و کھو یہ بزرگان سلف کے نمونے پیکرعلم وعمل ستاروں کی طرح درخشاں نظر آتے تھے۔

ایک محفل تھی فرشتوں کی جو برخاست ہوئی

کی مخض پران حضرات کی توجہ اور نظر عنایت ہو جانا بلاشہ حق تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہوتا تھا۔ اس پراللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس کے فضل سے ان سب بزرگوں کی نظر انتخاب نے ہم نوعمروں کوان اکابر کی خدمت سے استفادہ کے مواقع فراہم فرمائے۔ ان حضرات نے ہم تینوں میں درس و تدریس کی خدمات کے ساتھ مسائل کی تحقیق اور علمی بحث ومباحثہ اور تصنیف و تالیف کا بھی ذوق پیدا کیا خصوصاً ۱۳۳۰ھ میں قادیانی فتنہ نے سرا ٹھایا اور ان لوگوں کو یہ جراًت ہونے گئی کہ علاء کو مناظرہ اور مقابلہ کی دعوت دینے لگے۔ اس نے سی علاء کو اس فتنہ کی روک تھام کی طرف متوجہ کیا خصوصاً حضرت الاستاد سید محمد انور شاہ صاحب قدس اللہ سرہ کے قلب مبارک میں اس کا اہتمام اس شان سے پیدا ہوا کہ جیسے کوئی مامور من اللہ کسی خاص خدمت پر مامور ہوتا ہے۔ اس وقت درس و تدریس کے بعد حضرت موصوف کے تمام وقات اسی فتنہ کے انسداد پرخرج ہونے گئے۔ حضرت ہم تینوں نوعمر مدرسوں کو اس کا م پر لگایا کہ عقا کد اسلامیہ کے خلاف تمام مسائل میں قادیانی دجل وفریب کا پردہ چاک کیا جائے۔ مسئلہ خم نبوت پر کھنے کے لئے احقر کو مامور فر مایا اور فعل نے والے میاد کو مرحولانا موجہ کیا مورفر مایا اور مولانا میں صاحب کا ندھلوی کے سپرد

فرمایا۔ سب سے پہلے ہم مینوں میں وجہ ربط وار تباط بیسلملہ بنا احقر نے حضرت استاد کی ہدایات کے مطابق پہلے عربی زبان میں مسئلہ ختم نبوت کی تحقیق پرایک رسالہ لکھا جس کا نام حضرت استاد نے ہدیة المہدیلین فی آینۂ خاتم النہیین رکھا۔ اس کو عربی زبان میں لکھوانے کا مقصد بیتھا کہ عرب بغداد وغیرہ عرب مما لک سے ایسی خبریں آتی تھیں کہ وہاں بھی ان لوگوں نے اپنے آپ کومسلمان ظاہر کر کے اس طرح کی تلبیس پھیلائی ہے پھر مزید تفصیل کے ساتھ مسئلہ ختم نبوت کو اردو زبان میں تین حصوں میں لکھا۔ مولا نا بدر عالم صاحب نے الکلام انھے فی نزول اس کے نام سے ایک قابل قدر تصنیف فرمائی مولا نامجہ اور ایس صاحب نے کلمۃ اللہ فی حیاۃ روح اللہ کے نام سے اس موضوع پر بہترین کتاب کھی بیسب کتابیں اس خوانے میں حیب کرشائع ہوئیں۔

ای زمانے میں اکابر دارالعلوم کے ایک وفد نے جس کی قیادت استاد محتر م حضرت شاہ صاحب فر مار ہے تھے عام مسلمانوں میں قادیانی وجل وفریب کا پر دہ چاک کرنے کے لئے ملک کا دورہ کرنا تجویز کیا اس دورہ میں بھی ہم تینوں کو حضرت کا ہم سفر رہنے کی سعادت نصیب ہوئی۔

اسی زمانے میں یہ تجویز ہوا کہ سالانہ ایک جلسہ خود قادیان میں منعقد کیا جائے جس میں مرزا کے اوہام باطلہ کی تر دبید خودان کے مرکز میں جاکر کی جائے ان جلسوں میں بھی حضرات اکابر کے ارشاد کے مطابق ہم تینوں کوشر کیک رہنے کا موقع ملا۔ فیروز پور پنجاب میں قادیا نیوں نے مناظرہ کا چیلنج کیا تو ان کے مناظرہ کے لئے دارالعلوم کی طرف سے حضرت مولا نا شہیر احمد مولا نا شہیر احمد صاحب اور حضرت مولا نا شہیر احمد صاحب عثمانی بھی پہنچ گئے تین روزہ یہ تاریخی مناظرہ جاری رہا۔

حضرت شاہ صاحب قدس اللہ سرہ کی خاص توجہ اور مسلسل کوشش نے چند سال میں ایسا کردیا تھا کہ علمی اعتبار سے مرزاصا حب اور قادیا نیت نے دم توڑ دیا اور بیلوگ مناظرہ مباہلہ کا نام لینا چھوڑ کرزیرز مین سازشوں میں مشغول ہو گئے۔ اکابر دارالعلوم کی خاص نظرعنایت نے ہم تینوں کو ایسامخلص رفیق بنا دیا تھا کہ نہ بھی کوئی معاصرانہ چشمک درمیان میں آئی نہ کوئی شکوہ شکایت۔

الاسمال ہے ایک خاص واقعہ میں حضرت شاہ صاحبٌ مع بعض دیگرا کابر واصاغر کے ڈابھیل تشریف لے گئے تو مولانا سید بدر عالم صاحب بھی ساتھ ہی تشریف لے گئے دیو بند میں اب ہم نتیوں میں سے احقر اورمولانا محمہ ادریس صاحب رہ گئے اور دیو بند میں ہماری میہ رفاقت بناء پاکستان کے وقت تک مسلسل رہی پاکستان بننے کے بعد پھراللہ تعالیٰ نے ہم تینوں کو پاکستان جمع فرمادیا۔

اور مجھے یہ بات ہمیشہ یا درہتی ہے کہ میرے پاکتان میں مستقل قیام کا سبب مولانا سید بدر عالم صاحب تھے کیونکہ احقر شروع میں جب پاکتان آیا تو ہجرت کی نسبت سے نہیں بلکہ ایک کام دستوراسلامی کے سلسلہ میں انجام دینے کے لئے آیا تھا اس لئے والدہ محتر مداورا کثر عیال اس وقت تک دیو بند ہی تھے۔ رمضان ۱۸ ۱۳ ھیں ہمارا وہ کام پورا ہو گیا تو میراارادہ واپس ہندوستان جانے کا تھا۔ بیہ ماہ رمضان گرمی کے زمانے کا تھا۔ مولا نا بدرعالم صاحب کئی مرتبہ گورا قبرستان کراچی سے میری جائے قیام وکٹور بیروڈ پر بیدل چل کر اس لئے تشریف لائے کہ مجھے پاکتان میں مستقل قیام کے لئے تاکید کریں کیونکہ ان کی نظر میں اس وقت میرا قیام پاکتان کے لئے ضروری تھا۔ ان کی ایک مخلصانہ ہمدردانہ فہمائش ہی کی بناء پراحقرنے ہندوستان سے ہجرت اور پاکتان کے مستقل قیام کا عزم کر لیا۔

مولانا محمدادرلیں صاحب پاکتان تشریف لائے تو پہلے جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے سربراہ کی حیثیت سے بہاولپور میں مقیم ہوئے۔ اس عرصہ میں بھی ملاقاتیں اور خط و کتابت ہوتی رہتی تھی پھر جلدی آپ جامعہ اشر فیہ لا ہور میں شیخ الحدیث ہو کر تشریف لے آئے اور جامعہ میں درس حدیث کی خدمت انجام دیتے ہوئے عمر گذاری کی آخری ساعات پوری فرمادیں۔اللہم اغفرلہ مغفرہ ظاہرہ باطنہ لا تغاد ر ذنبا۔

قیام جامعہ اشرفیہ کے زمانے میں المحد للہ بار بار ہمی ملاقات اور مسلسل خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ باہمی تعلق روز بروز برور ہا ہے وہ ہر تصنیف مجھے سناتے اور چھپنے کے بعد عطا فرماتے تھے یہی سلسلہ کچھ احتر کی طرف سے جاری رہتا تھا۔ باو جود اس فوقیت کے جواللہ تعالیٰ نے ہملم وفن اور عمل اور اخلاق میں ان کو مجھ پر عطا فرمائی تھی اپنی تواضع کی بناء پر فتو کی میں مجھ پر اعتاد فرماتے تھے اور میری تمام تصانیف کو اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھتے تھے وفات سے غالبًا ایک سال پہلے جب میری تفییر معارف القرآن مکمل ہوئی اور آخری آٹھویں جلد مولانا موصوف کی خدمت میں بھیجی تو اس پر اپنی انتہائی خوشنو دی کا اظہار فرمایا جس کو دارالعلوم کے ماہنا مدالبلاغ میں شائع کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک خط میں تحریر فرمایا کہ میں تنہاری ہر تھنیف کے دو نسخ رکھتا ہوں اللہ نے فرمایا ہے۔ و من کل شی حلفنا دو جین مولانا موصوف کی ہرمجلس اور گفتگو میں علمی چاشنی اور قرآن وحدیث کے جملے بڑے برموقع ہوا کرتے تھے۔

ایک جے کے موقع میں اتفا قا احقر بھی حاضرتھا کہ کرمہ مدرسہ صولتیہ میں قیام تھا یہاں ہندوستان کے ایک عالم بھی ملاقات کے لئے آئے انہوں نے پاکستان کے سربراہ مملکت کے متعلق بچھ شکایت کی تو برجتہ فرمایا کہ وہ ہندوستان کے ہندوسر براہ مملکت سے بہر حال بہتر ہیں قرآن کر بم میں ارشاد ہے۔ولعبد مومن حیر من مشرك ولو اعجبكم اور ولو اعجبكم اور ولو اعجبكم اور ولو اعجبكم ولو اعجبكم ولو اعجبكم ولو اعجبكم ۔ کے الفاظ کہتے ہوئے ان کی ظرف اشارہ کر کے مزید لطف بڑھا دیا وہ ہندوستانی عالم بھی بے تکلف دوست سے بہت محظوظ ہوئے میر ب لڑکے مولوی محمدتی سلمائب سے چند ماہ پہلے لا ہور گئے تو مولا تا کی خدمت میں حاضر ہوئے بڑی شفقت کے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ معاصرین میں باہم بچھ چشمک ہواکرتی ہے۔گر اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہم میں اورمفتی صاحب میں بھی اس کا نام نہیں آتا۔ جب کوئی مفتی صاحب کی تعریف و مدح کرتا ہے تو میں اس کو اپنی ہی تعریف ساحب میں بھی ہیں جن میں ایک فتم صفت تعریف ہوں کیونکہ ابن حاجب نے کافیہ میں تو ایع بیان کے تحت صفت کی دوشمیں کھی ہیں جن میں ایک فتم صفت تعریف ہوں کیونکہ ابن حاجب نے کافیہ میں تو ایع بیان کے تحت صفت کی دوشمیں کھی ہیں جن میں ایک فتم صفت تعریف ہیں جن میں ایک فتم صفت

متعلق منعوت بھی ہے جیسے زید العالم اخوہ بینی زید جس کا بھائی عالم ہے۔اس میں بھائی کے عالم ہونے کوخود زید کی صفت قرار دیا ہے تو میں مفتی صاحب کی صفت کواپنی صفت کیوں نہ مجھوں۔

حقیقت بہ ہے کہ مجھ بے علم اور بے عمل کا تو کہنا ہی کیا مولا نا کواللہ تعالیٰ نے علمی کمالات میں اپنے بھی معاصرین میں خاص امتیاز اور تفوق عطافر مایا تھا مگر ساتھ بزرگوں کی صحبت نے تواضع اور فروتنی کی بھی وہ صفت عطا کر دی تھی جوقد یم علاء دیو بند کا خاص امتیاز تھا کہ نہ بھی علم کے دعویٰ نہ دوسروں پر اپنی فوقیت کا کہیں کوئی شائبہ مشہور مقولہ ہے کہ معاصرت مفاخرت کی بنیاد ہوتی ہے مگر اللہ والوں کی شان ان سب چیزوں سے بلند ہوتی ہے ۔ حق تعالیٰ نے مولا نا موصوف کواہیا ہی بنایا تھا جس کے آثار ان کے تمام اعمال وافعال میں ظاہر ہوتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ علمی کمالات میں بھی اپنارنگ لاتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ تزکیہ باطن اور تعویٰ وطہارت ہو مولانا موصوف کوحی تعالی نے جس طرح علمی کمالات میں فائق فرمایا تھا ای طرح ان باطنی کمالات ہے بھی مزین فرمایا تھا۔

مولانا موصوف کوحی تعالی نے جس طرح علمی کمالات کا پچھاندازہ ان کی تصانیف سے لگایا جا سکتا ہے مدیث کی کمنا ہے مشکلاۃ شریف پر آپ کی مفصل شرح تو عرصہ دراز سے علاء وطلباء میں خاص مقبولیت حاصل کر چکی ہے بعد میں مل مشکلات بغاری وغیرہ دوسری تصانیف بھی فن حدیث سے متعلق ہوتی رہیں جو آفا ہے آبددلیل آفا ہی کا مصداق ہیں۔ سیرت نبوگ کے متعلق آپ کی تصنیف سیرۃ المصطفیٰ تین جلدوں میں بہترین تصنیف ہے۔قرآن کریم کی تفیر لکھنے کا ارادہ فرمایا تو معارف القرآن کے کا تصنیف سیرۃ المصطفیٰ تین جلدوں میں بہترین تصنیف ہے۔قرآن کریم کی تفیر لکھنے کا ارادہ فرمایا کہ میں اور وہ نام سے لکھنا شروع کیا بعض لوگوں نے کہا کہ اس نام کی تفیر تو مفتی محرشفیخ صاحب کی جھپ رہی ہے تو فرمایا کہ میں اور وہ الگ نہیں ای طرح میرے رسالے دعاوی مرزائی کے نام پرائی موضوع پر دورسالے تصنیف فرمائے۔

افسوس ہے کہ مولا نا کی تفسیر قر آن مکمل نہ ہوسکی مگر اس کی جتنی جلدیں چھپی ہیں وہ بھی اپنی جگہ علماء طلباء کے لئے بڑا مفہر ذخیرہ ہے حق تعالیٰ قبول فرمائیں۔

مولا نا کے علمی شغل اور علمی ذوق نے ہمیشہ ان کو دنیا کے ساز و سامان سے بے نیاز رکھا تھا۔ ایک روز خود بھی فر مایا کہ میرے گھر والے بھی بھی مجھ سے کہتے ہیں کہ پچھاتو دنیا کا بھی خیال کرو۔ تو میں کہہ دیتا ہوں کہ دنیانے میرا کیا خیال کیا ہے جو میں اس کے خیال میں مبتلا رہوں۔

دن رات کے علمی اہتغال کا بید عالم تھا کہ میرے بڑے لڑکے مولوی محمد زکی سلمہ جو لا ہورہی میں رہتے ہیں۔ اور مرض و فات میں تقریباً روزانہ ہی حاضر خدمت ہوتے تھے۔ و فات سے دو تین روز پہلے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نیم بیہوشی کے عالم میں ضعف و نقامت بے حد تھی اس حال میں آ نکھ کھولی اور محمد زکی پر نظر پڑی تو پوچھا کہ حدیث کی کتاب مؤطا امام مالک کا اردو ترجمہ وحید الزمان صاحب کا آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں۔ محمد زکی سلمہ نے عرض کیا کہ وہ مکمل نہیں چھپا ہے وہ موجود ہے تو فرمایا کہ وہ میرے پاس بھیج دینا اس وقت جب کہ سب طاقتیں جواب دے چکی تھیں اب

اس دلدادہ علم کو کتابوں کی تلاش تھی جس کی نظریں ائمہ سلف ہی کے حالات میں ملتی ہیں۔

مولا نا کے علمی عملی کمالات بیان کرنے کے لئے تو ایک ضخیم کتاب چاہئے اور امید ہے کہ مولا نا کے صاحبزاد بے مولا نا محمد مالک صاحب اس کام کو انجام دیں گے۔ بیسطور اس تفصیل کی متحمل نہیں یہاں تو اس وقتی تاثر اور نا قابل تلائی نقصان کا اظہار ہے جومولا نا کی وفات ہے امت مرحومہ کو پہنچا ہے مولا ناعلمی عملی کمالات میں تو مجھ سے بہت فائق اور آگے تھے مگر عمر میں پانچے سال پیچھے اس لئے فلا ہری اسباب کے اعتبار سے بیا میرتھی کہ ان کی وفات کا سانچہ میری زندگ میں پیش نہ آئے گا اور یہی تمنا اور دعاتھی مگر بحکم قضاء قدر میدان ہستی کے قطع کرنے میں بھی وہ ہی مجھ سے سبقت لے میں پیش نہ آئے گا اور یہی تمنا اور دعاتھی مگر بحکم قضاء قدر میدان ہستی کے قطع کرنے میں بھی وہ ہی مجھ سے سبقت لے گئے۔ انا للد۔ مولا ناکی وفات نے بالکل کمر توڑ دی اور اب اپنی زندگی بھی تلخ ہوگئی۔

ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت منهم كالبعير الاجرد

وہ لوگ چل ہے جن کے سائے میں لوگ زندہ رہا کرتے تھے اور میں ان میں سے ایک خارشی اونٹ کی طرح باتی رہ گیا ایک زمانہ تھا کہ اس طرح کے واقعات پینظمیں اور مرفیے اور تاریخی قطعات لکھا کرتا تھا افسوں ہے کہ اب دل و د ماغ اس سے بالکل ہی کورا ہو گیا۔ میں اس کو اپنی اس تحریر کاضمیمہ بنا تا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مولا نا محمہ ادریس صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے اور ان کے اہل وعیال کو صبر وجمیل کے ساتھ اپنا تکفل عطا فرمائے۔ صاحبز ادوں کو مولا نا کی علمی میراث کا سی جا جانشین بنا کمیں۔ و الله المستعان علیہ الشکلان۔ بندہ محمد شفیع 'خادم دارالعلوم کرا چی۔

#### از علامه سيدمحمر يوسف بنوريّ:

# شخ المحدثين حضرت مولانا محمدا دريس كاندهلوى رحمة الله عليه

سال روال کچھالیا محسوس ہور ہا ہے کہ علمی دنیا کے لئے ''عام الحزن' ہے۔ بڑی بڑی جلیل القدر ہتیاں اور عظیم القدر اشخاص سفر آخرت پر روانہ ہوئے' ابھی ابھی جولائی سے عالم جمادی الا ولی ہوجے میں عالم اسلام کے مفکر عظیم' سیاس رہنما' تجربہ کارقد یم سیاست دان اور فقہ اسلامی کے مفتی اعظم سید محمد امین الحسینی فلسطینی واصل بحق ہوئے۔ اخبارات کے صفحات پر مرحوم کے حادثہ و فات پر اظہار تا ٹرات کے سلسلہ کی روشنائی ابھی خشک نہ ہونے پائی تھی کہ دور حاضر کے ایک مبتحر عالم اور جلیل القدر محدث حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوگ ہمیشہ کے لئے ہم سے رخصت ہوگئے۔ انا لله و انا البه راحعون۔ حضرت مرحوم کی و فات بلاشبہ اہل علم کے لئے نا قابل برداشت خسارہ ہے جس کی مکافات و تدارک کا کوئی امکان نہیں۔

حضرت مرحوم کی زندگی پوری نصف صدی تک درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گذری تعلیم اور فراغت مدرسه مظاہر العلوم سہارن پور میں ہوئی مظاہر العلوم سے فراغت کے بعد دار العلوم دیو بند آ کر حضرت امام العصر مولا نامحمہ انورشاہ رحمہ اللہ کا شرف تلمذ حاصل کیا مطالعہ کتب کا ابتداء ہی سے ذوق تھا ' درسیات سے متعلقہ شروح وحواثی کے علاوہ بھی مطالعہ کتب کا شوق رہا' حافظہ بہت ہی عمدہ اور قابل قدر تھا اس لئے تبحرو و سعت نظر میں اپنے معاصرین میں متاز رہے نیز ابتداء ہی سے علمی شوق کے ساتھ عبادت کا ذوق بھی تھا جس نے سونے پرسہا گہ کا کام کیا ' حضرت مولا نا بدر عالم صاحب رحمہ اللہ مہاجر مدنی کچھ حالات سایا کرتے تھے۔حضرت الاستاذ امام العصر مولا نامحمہ انورشاہ صاحب سے تلمذ کے بعد دار العلوم دیو بند ہی میں مدرس مقرر ہوئے' مفوضہ کتب کے علاوہ روز انہ صبح کی نماز کے بعد درس ترجمہ قرآن کریم بہت شوق و ذوق سے دیا کرتے تھے اور جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ موطا امام ما لک کے درس کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا' بہت شوق و ذوق سے دیا کرتے تھے اور جمعہ کے روز بعد نماز جمعہ موطا امام ما لک کے درس کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا' دار العلوم دیو بند ہی میں ابتدائی تدر لی عہد میں ' مقامات حریری' کا حاشیہ لکھا اور ' مشکلو ق المصابح' ' کی شرح شروع کی مقرب سے مقتی ابتدائی تدر لیں دی گئی تھیں وہ سے ابتدائی تدر لیں دی گئی تھی وہاں جھے مقتی روز گار کو مشکلو ق المصابح' کو گئی تھی وہاں چنانچہ ابتدائی دور میں جہاں حضرت مولا نامحم ابر اجہم صاحب بلیاوی جسے محقق روز گار کو مشکلو ق المصابح دی گئی تھی وہاں

مرحوم کوبھی مشکلوۃ المصابیح کی جماعت ثانیہ حوالہ کر دی گئی تھی۔ ۲۳۳۱ھ میں دارالعلوم سے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے استعفاء دیا اور فتنے کا دورشروع ہوا' اس لئے حضرت مرحوم کو یہ پہند نہ تھا کہ وہاں اپنے تدریسی شغل کو جاری رکھیں نیز حضرت مولانا حبیب الرحمٰن مرحوم سے تعلقات تھے ان کو بھی نا راض کرنا مشکل تھا اس لئے مرحوم دارالعلوم کو خیر باد کہہ کر حیدر آباد دکن جا کروکیل فیض الدین مرحوم کے ہاں اقامت پذیر ہوئے وکیل صاحب مرحوم کو بڑاعلمی ذوق تھا 'بڑاعظیم الثان کتب خانہ جمع کیا تھا' حضرت مرحوم کے قیام کونعمت غیرمتر قبہ مجھ کر انہوں نے سیجے بخاری کا درس لینا شروع کیا اور یکصد ماہوار مشاہرہ بھی مقرر کیا' حضرت مرحوم کو بیفرصت کے لمحات بڑے مغتنم مل گئے' تمام رات فنح الباری کا مطالعہ کرتے تھے اور جتنی فتح الباری مطالعہ کی اتنا ہی سبق پڑھا دیا کرتے تھے اور پچھسنیفی کا موں کے لئے فرصت بھی مل گئی' اسی دوران حج بیت الله کا فریضہ بھی ادا کیا اور وکیل فیض الدین کی رفاقت میں پیسفر کیا گیا' حج ادا کرنے ہے پہلے حضرت امام العصرمولا نا محمد انورشاہ کی خدمت میں بقصد بیعت تشریف لائے ' دیو بند پہنچ کرمعلوم ہوا کہ حضرت امام العصر رحمہ الله تبدیلی آب و ہوا کے لئے بجنورتشریف لے گئے ہیں' بہت بے چینی سے بجنور پہنچ' حضرت امام العصر شاہ صاحب کا قیام مولا نا شیت اللہ بجنوری کے ہاں تھا اور راقم الحروف بنوری اس وقت پہلی مرتبہ خادم خصوصی کی حیثیت سے شرف خدمت سے سرفراز تھا' میہ ماہ شوال کے اواخر اس اے کا واقعہ ہے' میری موجود گی میں شرف بیعت سے ہنرف ہوئے اور اذ کار کی تلقین کی' اس وفت کی تمام کیفیات و حالات الحمد للّه سب یا دبین' حفزت شاه صاحب کی وفات ۳ صفر <u>۳۵۲ ا</u> ها کو هوئی' حضرت شاہ کی وفات کے بعدمجاہدعصر و عارف باللہ شیخ وقت حضرت مولا نا سید حسین احمہ صاحب مدنی رحمہ اللہ کے زمانہ صدارت میں دیو بند دوبارہ تقرر ہوا' اور غالبًا اسی دوران حضرت حکیم الامت تفانویؓ ہے استفادہ کا سلسلہ جاری ہوا اور آ خرتک دارالعلوم ہی میں خدمت تدریس انجام دیتے رہے۔ یہاں تک کہتھیم ہندوستان کا تاریخی واقعہ پیش آیا اور ہجرت کر کے پاکتان تشریف لائے' کچھ عرصہ جامعہ عباسیہ بہاول پور میں تغلیمی خدمات انجام دیں' بعد ازاں حضرت مولا نامفتی محد حسن صاحب خلیفه مجاز حصرت تھا نوی رحمهما الله کی دعوت پر لا ہورتشریف لائے اور جامعہ اشر فیہ میں جس کی ابتداء نیلا گنبدے ہوئی شخ الحدیث مقرر ہوئے اور نہایت سکون واطمینان سے تدریبی تصنیفی زندگی میں مصروف ترین وفت گذارا' التعلیق الصبیح جومشکلوۃ المصابیح کی شرح ہے وہ موصوف کی ابتدائی تصنیفات میں ہے ہے' اس کی طباعت کے لئے شام کا سفر کیا اور دمشق میں قیام فر ما کرطبع کرائی آخری جزء وہاں طبع نہ ہوسکار قم ختم ہوگئ اس کے بعد کی تصانیف میں زیادہ اتقان ہے تصانیف میں'' سیرۃ المصطفیٰ نہایت عمدہ متفح اور قابل اعتماد سیرت نبوی اردو میں تالیف فر مائی' صحیح ابنجاری کی شرح '' تخفۃ القاری بحل مشکلات البخاری'' قابل قدرسر مایہ ہے جس کے ابتدائی چند جزء طبع ہو گئے ہیں اور آخری جز بھی طبع ہو چکا ہے جونہایت محققانہ انداز میں ہے بلکہ اجزاء سابقہ میں اپنے تحقیقی معیار میں ممتاز ہے' قر آ ن کریم کی تفسیر ''معارف القرآن'' کے نام سے تالیف فرما چکے ہیں جلد پنجم طبع ہوگئی جوسورۃ توبہ پرختم ہے بلاشبہ عمدہ قابل قدرتفسیر اور

ان کی علمی پختگی کی شاہکار ہے؛ بعض غر رِنقول کا نہایت عمدہ انتخاب فرمایا ہے؛ کلام باری میں ان کا رسالہ ''الکلام الموثوق فی شخصی ان القرآن کلام الله غیر مخلوق''نہایت عمدہ رسالہ ہے اور تقریباً تمیں سالہ محنت و مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ دارالعلوم دیو بند کے آخری دور میں اس موضوع کا مطالعہ اور لکھنا شروع کیا تھا' میری ناقص رائے میں یہ کتاب شخصی معیار اور حسن ترتیب کے اعتبار سے تمام تالیفات میں امتیازی شان رکھتی ہے ابتداء ً حافظ ابن تیمیہ و حافظ ابن القیم سے متاثر شخصی کو ترقیب کے اعتبار سے تمام تالیفات میں امتیازی شان رکھتی ہے ابتداء ً حافظ ابن تیمیہ و حافظ ابن القیم سے متاثر شخصی کو رکھی اور یہی آخر میں امام ابو بکر با قلانی کی ''الانصاف'' سے متاثر ہوئے اور آخری شخصی جہور مشکلین کے بالکل موافق ہوئی اور یہی رنگ تمام کتاب میں واضح ہے' حضرت مرحوم کی قابل رشک زندگی کا ایک پہلویہ ہے کہ تمام لمحات حیات علمی کدو کاوش سے فارغ نہیں بیضے اور اس میں ایسا استغراق رہا کہ دنیا کی خبر نہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان رہا کہ دنیوی افکار و اشغال علمی با دیہ پیائی میں صرف ہوئے اور علمی جدو جہد کا سلسلہ اور توت حافظ اشغال سے فارغ رکھا اور تمام افکار و اشغال علمی با دیہ پیائی میں صرف ہوئے اور علمی جدو جہد کا سلسلہ اور توت حافظ آخری لمحات حیات تک باقی رہی' عربی شعر کا بہت قابل قدر ذوق تھا بے تکلف اور بر جستہ شعر کہتے تھے' فاری شعر بھی فرائے سے ۔

بہر حال حضرت مرحوم حدیث وتغیر میں اپنے اہل عصر میں ممتاز رہ ، وہ محدث سے مضر سے اویب سے شاعر سے صوفی مزاح سے صوفی اند لطائف و معارف سے بہت فوق ہا مرحوم اپنے نصل و کمال کے بیش نظر جس قدر دانی کے مستحق سے وہ شہرت کے مستحق سے وہ شہرت نہ ہوگی مکارم اخلاق عالمانہ سے لطیفہ گواور حاضر جواب سے اپنی رائے پر پختہ سے کسی شخصیت سے کم مرعوب ہوتے سے اپنی رائے پر زیادہ اعتاد کرتے سے اہل علم کے قدر دان سے خفیف الجسم لطیف الروح سے مزاح میں انتہائی سادگی تھی دنیا کے بھیڑوں سے بہتر سے مطالعہ اور تصنیف میں ہمہ وقت مستخرق سے ان کے اوقات علم وعمل اور درس و قدریس سے معمور سے کتابوں کے عاشق سے نئی مطبوعہ کتاب جس قیمت سے بھی ملتی تھی خوش مزاح سے مجلس لطائف وظرافت سے مالا مال ہوتی تھی مہمان نواز سے آخری ملا قات سے بھی ملتی تھی خوش مزاج سے محمول نہا بیت شفقت و محبت فر مائی کے معلوم تھا کہ بیعلمی پیکر معارف و افات سے دو ہفتہ پہلے ہوئے تھی المحمد للہ کہ حسب معمول نہا بیت شفقت و محبت فرمائی کے معلوم تھا کہ بیعلمی پیکر معارف و افا کہ ناللہ دانا الیہ راجعون حق تعالی اپنے فضل و کرم سے درجات عالیہ نصیب فرمائے اور اپنی خصوصی رحمت و رضوان سے مالا فرمائے ۔ زلا سے و سیکات کو حسنات میں تبدیل فرمائے افسوس کہ جنازہ کی شرکت سے محروم رہا 'راولینڈی میں اطلاع کو کئی تھی بہازی کی سید نہ موئی ۔

شعبان المعظم ۱۳۹۳ هٔ ستبر ۱۹۷۶ ماهنامه بینات کراچی

#### بیں علائے ت ازمولا نا کوثر نیازی مرحوم:

# يشخ الحديث مولا نامحمرا دريس كاندهلوي رحمة الله عليه

شخ الحدیث حضرت مولا نا محمد ادریس صاحب کا ندهلوی سے نیاز مندی کا سلسلہ تقریباً پچیس سال کے عرصے میں پھیلا ہوا ہے۔ وہ نیلا گنبد لا ہور کی جامع مبجد میں خطبہ ارشاد فر ماتے تھے۔ مدرسہ اشر فیہ میں حدیث پڑھاتے تھے۔ میں ہفت روزہ''شہاب'' کا مدیر تھا ان دنوں ملک میں اسلامی دستور کے نفاذ کی مہم کا دور دورہ تھا بھی بھی کھی اکا برعلاء کے مشتر کہ بیان کی ضرورت پڑتی تا کہ حکومت وقت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ پڑ سکے اس سلسلے میں میں بھی بھی حضرت مولا نا اجمعلی لا ہوری مولا نا ابو الحسنات قادری محضرت مولا نا داؤد غزنوی حضرت مولا نا مفتی محمد حسن اور حضرت مولا نا محمد ادریس کا ندهلوی کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان سے مجوزہ انجباری بیان کی اجمیت عرض کر کے ان کے دستخط حاصل کرتا۔ اب ان حضرات کا نام آیا ہے تو دل آنسوؤں سے وضو کر رہا ہے۔ گزرے ہوئے کھوں میں سے ان نورانی شخصیتوں کی شفقتیں قلب و د ماغ پر جھلمل جھلمل کر ہی ہیں۔ ان میں سے بعض کے ساتھ کچھ دوت جیل میں بھی گزارا۔ اس کا ایک ایک نقش بھی قلب و د ماغ پر جھلمل جھلمل کر ہی ہیں۔ ان میں سے بعض کے ساتھ کچھ دوت جیل میں بھی گزارا۔ اس کا ایک ایک نقش بھی گزارہ و ہوگیا۔

اللہ اکبر! کیالوگ تھے' کیاعلم وعمل تھا اوراس پر کیا عاجزی اور فروتی تھی زندگی رہی تو ان میں ہے ایک ایک بزرگ کی خدمت میں گزرے ہوئے کمحوں کاتفصیلی جائزہ لوں گا کہ حیات مستعار پر جمع شدہ بہت سے قرضوں میں ہے ایک قرض یہ بھی ہے۔ فی الوقت تو ایک آہ دل دوز اٹھی ہے اور ہونٹوں پرمچل کر بے اختیار یہ کہلا رہی ہے کہ:

۔ وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آکھیں ترستیاں ہیں

ان تمام رجال دین کی شخصیتیں اپنے اپنے رنگ میں منفر دخصیں۔حضرت مولا نا ابوالحسنات قادریؒ اور حضرت مولا نا مفتی محمد حسن بہت خوش بوش خور اور نفاست بہند بھی تھے' ادب کا نہایت اعلیٰ ذوق رکھتے تھے' سیاست کے اتار چڑھاؤ پر بھی ان کی نظر نہایت گہری تھی۔ حضرت ابوالحسنات اعلیٰ درجہ کے طبیب اور نباض تھے۔ میں نے بھی بھی ان سے علاج معالجہ بھی کرایا (اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اصرار کے باوجود دواؤں کی قیمت بھی نہیں لی) اسی طرح حضرت لا ہوری

بڑے بزرگ بلکہ عمر کے آخری جصے میں تو مجذوبیت تک پنچے ہوئے بزرگ تھے۔ سیاست اور ملکی امور میں واشگاف کلمہ حق کہنا ان پرختم تھا مگر درویشی اور سادگی اور ساف صالحین کے طریقے پر چلنے کا جورنگ حضرت کا ندھلوگ میں نظر آیا معلوم نہیں کیوں دل اختلاف ذوق کے باوجود ان کی طرف کھنچتا ہی چلا گیا۔ سالہا سال میں فارغ کمحات میں ان کی خدمت میں حاضر ہوکرکسب فیض کرتا رہا۔ حدیث نبوگ کے مشکل مقامات بھی انہیں کی مجلس میں حل ہوئے۔ پرانی کتابوں کے حوالوں کا جواسخصار یہاں دیکھنے میں آیا وہ پھر کہیں نظر نہیں آیا۔ اپنی طرف سے تو بھی مولا نانے پچھ فرمایا ہی نہیں جب بھی پچھ کہا سند کے ساتھ کہا۔ اکثر کہا کرتے تھے۔

مولانا کی درویشی کاعالم پیر تھا کہ اخبار نہیں پڑھتے تھے نہ ہی کوئی اخبار گھر پر آتا میں جب بھی حاضر ہوتا پوچھتے ''مولوی صاحب نئی خبر کیا ہے؟'' میں جستہ جستہ تفصیل عرض کر دیتا۔ ایک دن میں نے عرض کیا''حضرت! اگر اجازت ہوتو میں اخبار بھی اخبار کیسے پڑھیں میں اخبار بھی جا نہ اخبار کیسے پڑھیں اخبار کیسے پڑھیں ایک تو اس میں فلمی اشتہار ہوتے ہیں دوسرے تصویریں تیسرے خبریں ہوتی ہیں مگر راوی نا معلوم! خدا جانے! پیر ثقتہ ہے بھی کہ نہیں ہمیں تو بس اسی طرح خبریں تم ہی بتا دیا کرو۔'' سوال اس کا نہیں کہ آیا ہر کہ دمہ کے لئے تقوی اور احتیاط کا بیہ معیار مطلوب ہے یا نہیں۔ سوال اس کا بھی نہیں کہ فلم اور تصویر کے بارے میں مولانا کی بیرائے میرے لئے قابل قبول تھی کہ نہیں۔ میں ظاہر ہے اس سے مختلف نقط نظر رکھتا ہوں اور اس کے لئے میرے پاس دلائل بھی ہیں دیکھنے کی چیز تو ہیہ ہے

کیا غرض''۔اور میں لا جواب ہوکرا پنا سامنہ لے کررہ جاتا۔

🛭 حضرت مولا نامحمد ادریس کا ندهلوی 🦒

کہ جس بات کوحضرت کا ندھلوی نے حق جانا اس پڑمل کس بختی کے ساتھ کیا۔تصویراورفلم کے بارے میں رائے تو دوسرے علماء کی بھی یہی تھی اور اس وقت بھی اکثر حضرات یہی رائے رکھتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ اس برعمل کتنے اصحاب کا ہے؟ کون ہے جوتصور نہیں تھنچوا تا؟ کون ہے جواپنی تقریبات میں فوٹو گرافروں کونہیں بلوا تا؟ کون ہے جوٹی وی کوغلط جاننے کے باوجوداس پرجلوہ افروزنہیں ہوتا؟ کون ہے جو بینکنگ سٹم کو غلط قرار دینے کے باوجود بنکوں میں اپنے ا کاؤنٹ نہیں کھلوا تا؟ کون ہے جوجد ید تعلیم کا مخالف ہونے کے باوجودا پنے بچوں کوسکولوں اور کالجوں میں نہیں بھیجنا؟ جہاں تک مذہبی حلقوں کا تعلق ہے رائے سب کی وہی تھی اور وہی ہے جو حضرت کا ندھلوی کی تھی فرق صرف عمل کا تھا۔ وہ جس بات پر اعتقادر کھتے تھے کر کے دکھاتے تھے' جو کہتے تھے اسی کے مطابق ان کاعمل تھا۔ اُسوہ یہ خالصتاً صاحبان عزیمت کا ہے مجھ جیسے اصحاب رخصت نہ اس رہتے پر چلنے کی ہمت رکھتے ہیں اور نہ اس دور میں اس کی ضرورت ہی سمجھتے ہیں۔ ہماری بات جانے دیجئے۔ سوال تو ان حضرات سے ہے جوایک بات مانتے ہیں اور پھراس پرعمل نہیں کرتے۔ اس معیار پر میں نے تو اپنی زندگی میں ایک ہی مخص کو بتام و کمال پورا اتر تے دیکھا اور وہ حضرت کا ندھلوی تھے۔تصویر کو نا جائز کہا تو پھرعمر بھر تصور نہیں تھنچوائی' جلسے میں بھی کسی نے تصویر لینا جا ہی تو اسے وہیں ڈانٹ دیا۔ دعوے سے کہہسکتا ہوں کہ خودان کی اولا د کے پاس بھی ان کی تصویر نہ ہوگی ۔ کرس گھر میں رکھنا خلاف سنت سمجھتے تھے تو پھر ساری عمر چٹائی اور ایک معمولی سی دری پر ہی بیٹھ کر گزار دی۔ مجھے یاد ہے ایک زمانہ میں آپنے وقت کے صاحب جبروت حاکم ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ نے جواس وقت مغربی پاکستان کے گورنر تھے آپ سے ملنے کی خواہش کی جو شخص پیغام لا یا تھا اس سے کہا:

''مولوی صاحب میں تو ان کے پاس جانے کانہیں کہ حکام کے پاس جانا میر کے مسلک کے خلاف ہے وہ یہاں آنا چاہیں تو شوق ہے آئیں مگر شرط میہ ہے کہ اپنے کمرہ میں کری نہیں رکھنے دوں گا بیٹھیں گے تو وہ بھی میرے ساتھ دری پر ہیٹھیں گے۔''

اب اس تفصیل کو جانے دیجئے کہ آگے کیا ہوا؟ مختصریہ کہ ملاقات ہوئی اور اس پرتعریف نواب کالا باغ کی بھی ہونی چاہئے کہ انہوں نے شرط منظور کی اور ایک بوریانشین فقیر کی کتابوں سے اٹے ہوئے کمرے میں نیچے بیٹھ کر ان سے بات چیت کی۔ سچ ہے رسول پاک علاق کے غلاموں کی بات ہی کچھاور ہے۔۔۔

بادشاہوں سے ترے در کے گدا اچھے ہیں تخت والوں سے بھی اونچے ہیں ترے خاک نشین

مج پر جانے کی آرز و برسہا برس سے تھی۔ جس عالم دین نے مشکوۃ کی شرح عربی زبان میں لکھی ہواور اس کی طباعت بھی قاہرہ میں ہوئی ہوئ پر و پیگنڈہ اور پلٹی کے اس دور میں وہ جاہتا تو سعودی عرب کی حکومت تسہیلات سفر اور ضیافت کا کیا کچھ سامان بہم نہ پہنچاتی گر وہ تو ان باتوں سے کوسوں دور تھے۔ ان کا ذکر سننا بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ کئی

سالوں میں تو جا کرزادِراہ فراہم ہوا۔ یہ مرحلہ طے ہوا تو فکر دو باتوں کی دامن گیرتھی ایک دن میں حاضر ہوا تو کہنے گئے"
مولوی صاحب! کوئی الیں صورت کرو کہ پاسپورٹ تصویر کے بغیر بن جائے" میں نے عرض کیا" کوشش تو ضرور کروں گا
اگر چہ مشکل بہت ہے۔ البتہ ایک گزارش ہے آپ جانے لگیں تو روا گلی کی تاریخ پہلے سے بتا دیں پچھ ہم بھی دعا کی
درخواست کرسکیں گے" فرمایا" مولوی صاحب! دعا تو وعدہ ہے ہر مقام پر نام لے کر کروں گا مگر روا گلی کی تاریخ میں نہیں
بتاؤں گا اور ہاں دیکھنا کہیں اخبار میں نہ آجائے کہ جج پر جارہا ہوں شہرت ہوگی اور عجب و کبر کا ڈر ہے" اب بیہ معلوم نہیں
بیفوٹو کا ہفت خوال کیسے بطے ہوا میں تو اپنی کوشش میں ناکام ہوگیا تھا۔ ہاں اتنا جانتا ہوں کہ وہ بغیر تاریخ بتائے تشریف
لے گئے اور بغیر تاریخ بتائے واپس تشریف لے آئے نہ جاتے ہوئے رخصت کرنے والوں کا جوم تھا نہ آتے ہوئے
استقبال کرنے والوں کا اثر دہام ۔

#### ن پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہوتو دیکھ ان کو ید بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی آستیوں میں

میں حکومت میں آیا تو ان سے رابطہ بدستور رہا۔ کئی دفعہ حاضری دی مگر کیا مجال کہ بھی کوئی کام کہا ہو یا کسی کی سفارش بھی کی ہو۔ اسلامی مشاور تی کونسل بنے لگی تو میری خواہش تھی کہ اس کی رکنیت قبول فر مالیں مگر میں ان کے مزاج سے واقف تھا ڈرتھا کہ انکار کر دیں گے ۔ میں نے ان کے صاحبزادے مولا نا میاں محدٌ صدیقی کو واسطہ بنایا لا ہور سے کراچی جاتے ہوئے میں نے انہیں لا ہوراٹیشن پرآنے کی زحمت دی اوران سے عرض کیا کہ اس کونسل سے بیامیدتو کم ہے کہ بیاسلامی نظام لے آئے گی اور ویسے بھی بیاس وفت وزارت قانون کی تحویل میں ہے میرااس سے قانونی رشتہ نہیں کیکن میں اس کی تشکیل پراٹر انداز ضرور ہوسکتا ہوں اور میری خوا ہش ہے کہ حضرت کا ندھلوی اس کی رکنیت قبول فر ما ئیں ۔ کونسل میں ان کے وجود سے بیضانت مل جائے گی کہ بیارادہ ہے اور نہیں تو کم سے کم اسلام کے خلاف کوئی سفارش نہیں کرنے پائے گا۔مولا نامحمرمیاں بہت ذہین نوجوان ہیں میری بات کو یا گئے جاتے ہوئے میں نے پیجھی کہہ دیا کہ حضرت سے عرض کرنا کہ اگرانہوں نے انکار کر دیا اور کل کلاں اس ادارے سے کوئی خلاف اسلام حرکت سرز دہوگئی تو قیامت کے دن ان ہے بھی اس کی بازیرس ہو گی کہ انہوں نے بیہ ذمہ داری کیوں قبول نہیں کی تھی ۔معلوم ہوتا ہے بیہ جملہ کام کر گیا۔ مولا نامحمرمیاں نے فون کیا کہ حضرت مان گئے ہیں۔اپنے مزاج' مسلک اور وضع کے خلاف وہ کونسل کےممبر بن گئے میں خوب جانتا تھا کہ اس میں میری دلداری کا پہلوبھی تھا اس لئے مجھے ہمیشہ اس بات کا خیال رہا کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ بیر رکنیت توقع کے مطابق نتائج پیدانہ کر سکے۔ میں نے اس سلسلے میں جو پھھ کیا اس کی سرگزشت سنانے کا یہ موقع نہیں البتہ حضرت مولا نا کےمبسوط اورمضبوط دلائل کا چرچا میں نے وزارت قانون اور کونسل کے حلقوں میں بار ہاسنا اوراس پر خدا کاشکرا دا کیا کہ اور نہیں تو کم سے کم مولا نا کے ہوتے ہوئے کونسل میں لا دینی رجانات کو فتح نہیں ہوسکے گی۔

حضرت کا ندھلوی کا جنازہ اٹھا تو کندھا دیے کی سعادت مجھے بھی نصیب ہوئی۔ دنیا دارالفنا ہے بقا صرف خدا کی ذات کو ہے۔ جو آیا ہے چلا جائے گا مگر پچھے جانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جانے پرزمین و آسان روتے ہیں۔ مولا نا کا وجود انہیں نفوس قد سیہ میں ہے ایک تھا۔ اپنی لا تعداد حاضر یوں کے دوران میں نے ایک بار بھی ان کی زبان ہے کسی کی غیبت نہیں سی ۔ تبیج اور تحمید کا معمول تو بیر تھا کہ ہر دوسر سے تیسر سے فقر سے پررک کرزیرلب خاموشی سے ورد فرما لیا کرتے۔ ''معارف القرآن' کے نام سے تفییر قرآن بھی کھی۔ سیرت البی بھی کئی جلد، ب میں ململ فرمائی' علم کلام اور عقائد پرکئی کتابیں سپر دقلم فرمائیں مگر آج علم کی کساد بازاری کا عالم یہ ہے کہ شاید بنتی ہی گئے آب یوں کو اس علمی ٹرزانہ کی اطلاع ہوگی۔ میر سے لئے یہ بات سرمایئے صدافتار تھی کہ بھیشد اپنی ہرکتاب دشخطوں کے ساتھ شفقت ہم سے جملے تحریر فرما کر مجھے عطا کی علاء اب بھی ہیں لیکن کاش ندہبی حلقوں میں ایک دوسرا شن اعد بیٹ کا ند سوی بجی پیدا ہوسکتا ۔

آ کے عشاق کے وعد ؛ فرمالے کر

امبیں و موند چیاح رن زیبا کے کر ملیس و موند چیاح رن زیبا کے کر

WWW

& A }

شخ الاسلام مولا نا ظفر احمد عثما ني رحمة الله عليه

MALA

ولات:١٣١٠ه

وفات:۱۳۹۳ه

مولا نا اقبال احد قریشی:

# يشخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمدعثاني رحمة الله عليه

حضرت مولانا عثانی رحمة الله علیہ نے اپنے احوال وسوائح مولوی حسام الله شریفی کے سوالات کے جواب میں خود تحریر فرمائے تھے جسے مرکزی مجلس صیاخة المسلمین لا ہور نے انوار النظر فی آثار الظفر کے نام سے دوجلدوں میں شائع کیا تھا۔احقر اس کے تلخیص کی سعی کرتا ہے۔واللہ المستعان و علیہ التکلان۔

بنده محمدا قبال قریثی ہارون آبادی غفرلہ۔ ناظم مرکز تبلیغ اسلام صیاخۃ المسلمین ہارون آباد۔

#### ابتدائی حالات:

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی " ۱۳ رہیج الاول • اسلج بمقام دیو بندمحلّه دیوان اپنے جدّی گھر میں پیدا ہوئے اصلی نام ظفر احمد ہے نظیال نے ظریف احمد نام رکھا اور تاریخی نام مرغوب نبی سے نکلتا ہے والد ماجد کا نام شخ لطیف احمد عثانی "ہے جو حضرت حاجی عابد حسین صاحب دیو بندیؓ سے بیعت تھے اور نماز روزہ کے پابند تھے والدہ ماجدہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھا نویؓ کی حقیقی بہن تھیں۔

#### تعلیم وتربیت:

ناظرہ قرآن پاک حافظ نامدارصاحب ٔ حافظ غلام رسول صاحب اور مولوی نذیر احمد صاحب مرحوم سے پڑھااس کے بعد نوسال کی عمر میں دارالعلوم دیو بند میں درجہ فاری میں داخل ہوئے اور ابتدائی فاری کتب سے گلستان بوستان تک حضرت مولانا محمد کیلین صاحب رفلہم ) سے حضرت مولانا محمد کیلین صاحب رفلہم ) سے بڑھیں۔ حساب منشی منظور احمد صاحب دیو بندی سے سیھا۔ والد صاحب گھر پر انگریزی پڑھاتے تھے مگر حضرت مولانا تو انگریزی سے اتی نفرت تھی کہ جو کتاب ختم ہوتی فوراً اسے جلا دیتے۔ جب والد صاحب ملازمت کے سلسلہ میں دیو بند سے باہر چلے گئے تو اپنے بڑے بھائی مولانا سعید احمد صاحب تھانوی مرحوم کو خط کھا کہ میں انگریزی پڑھنا نہیں چا ہتا ماموں باہر جلے گئے تو اپنے بڑے بھائی مولانا سعید احمد صاحب تھانوی مرحوم کو خط کھا کہ میں انگریزی پڑھنا نہیں جا ہتا ماموں باہر حضرت کیم الامت تھانوگ سے بڑی خوثی ہوئی اور جان حضرت کیم الامت تھانوگ سے بڑی خوثی ہوئی اور

آپ کو تھانہ بھون بلا لیا اس وفت آپ کی عمر بارہ سال تھی چنانچہ یہاں آپ نے عربی کی ابتدائی کتب حضرت عبداللہ صاحب گنگوہی مصنف تیسر المبتدی ہے پڑھیں ترجمہ قرآن پاک حضرت مولا نا شاہ لطف رسول صاحب ہے پڑھا جب مولا نا عبداللّٰہ صاحب گنگوہیؓ کچھ مدت قیام کرنے کے لئے گنگوہ تشریف لے گئے تو الکخیصات کے بعض اسباق خود حضرت حکیم الامت تھانویؓ نے پڑھائے۔اس کے بعد جب حضرت حکیم الامت نے تفسیر بیان القرآن لکھنا شروع کی تو فر مایا'' اب میں نے تفسیر قرآن لکھنا شروع کی ہے جس کے لئے بہت وقت کی ضرورت ہے اب میں تم دونوں بھائیوں کوخودنہیں پڑھا سکتائم دونوں مدرسہ جامع العلوم کان پور چلے جاؤ وہاں میرے خاص دوست احباب ہیں''۔ چنانچہ mrmاھ میں کا نپورتشریف لے گئے چنانچہ جلالین شریف حضرت مولا نامحمراسحاق صاحب بردوانی ''اور ہدایہ آخرین ومشکلوۃ مولا نامحمہ رشید صاحب کا نپوریؓ ہے پڑھیں۔

رورہ حدیث جامع العلوم کانپور ہی میں ٢٦-١٣٢٥ همیں حضرت مولانا اسحاق صاحب بردوانی "ے پڑھا شعبان استاه میں امتحان فراغت دینیات ہوا۔ جامع العلوم کا نپور میں امتحان فراغت درسیات ہے قبل امتحان فراغت دینیات ہوتا تھا۔ امتحان کے بعد تعطیل رمضان میں تھا نہ بھون تشریف لائے اسی سال یعنی ذی قعدہ ١٣٢١ ہ میں مولا نا محمر اسحاق صاحب بردوانی جامع العلوم کانپور سے مستعفی ہو کر مدرسہ عالیہ کلکتہ تشریف لے گئے اور مولا نامحمد رشید صاحبؓ نے بھی چند دنوں بعد استعفیٰ وے دیا۔اس طرح مدرسہ جامع العلوم کا نپور جومشر قی اصلاع میں دارالعلوم دیو بند کا نمونہ تھا ان حضرات کے چلے جانے ہے اس شان کا نہ رہا۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت ؓ کے مشورہ اور حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوریؓ کے طلب فر مانے پر وسط محرم کے ساتھ میں مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں تشریف لے گئے اورمنطق فلسفه ریاضی و ہیئت کی کتب مولا نا عبدالقا در صاحب پنجا بی اور مولا نا عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ سے پڑھیں ۔گا ہے بگاہے حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوریؓ کے درس بخاری میں شریک ہوئے غرض دوسال بعد کتب درسیات ہے فارغ ہو گئے۔

#### يهلا حج:

ای سال ۱<u>۳۲۸ ه</u> میں حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سهار نپوریؓ مولا نا عبدالله گنگوییؓ مولا نا عبدالطلیف صاحب ناظم مظاہرالعلوم اور حضرت مولا نا شاہ عبدالرحیم صاحبؓ کے ساتھ پہلا حج کیا۔

#### شادی خانه آبادی:

س زوالحجہ ۲<u>۳۲۹ ہے کو حضرت حکیم الامت</u> کی اہلیہ صغریٰ کی بہن کے ساتھ تھانہ بھون میں شادی خانہ آبادی ہوئی۔ انہوں نے حضرت حکیم الامت ؓ سے تعلیم حاصل کی تھی۔شا دی کے جالیس سال بعد اس دار فانی سے رحلت فر ما گئیں۔ انا للہ وا نا اليه راجعون ـ

#### مظا ہر العلوم میں بطور مدرس:

رئیج الاول ٢٣٣ ه میں مدرسه عربیه مظاہر العلوم سہار نپور میں مدری پر فائز ہوئے اورسات آٹھ سال تک فرائض تدریس سرانجام دیتے رہے ابتداء میں شرح وقابینورالانوار وغیرہ پڑھائیں پھر بتدریج ہدایی مشکلو ہ میبذی شرح عقائد مع حاشیہ خیالی وغیرہ پڑھائیں۔عربی ادب سے مناسب کے سبب سبعہ معلقہ وشنتی وغیرہ بھی آپ ہی کے سپر دھیں۔ مدرسہ ارشا و العلوم گڑھی پختہ میں بطور مدرس:

استاه میں سہار نپور کی آب و ہوا نا موافق ہونے کے سبب مظاہر العلوم سے ایک سال کی رخصت لے کر مدرسہ ارشاد العلوم گڑھی پختہ (بستی تھانہ بھون) میں قیام کیا جہاں ابتدائی کتب سے لے کر بخاری ومسلم بھی پڑھانے کی نوبت آئی۔ دوسرا حج:

پھر رخصت میں مزید توسیع کر کے ۱۳۳۸ ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ دوبارہ حج بیت اللہ وزیارت مدینہ منورہ کی تو فیق ہوئی اس سفر میں حضرت تھیم الامت کی اہلیہ صغریٰ مع اپنے والد والدہ کے تھیں۔ خانقاہ تھانہ بھون میں قیام:

جج سے والیبی کے بعد تھا نہ بھون میں مستقل قیام کرلیا جہاں علاوہ درس و تدریس کے تالیف کا ایک شعبہ بھی سپر دہو گیا جہاں تفسیر بیان القرآن کی تلخیص اور اعلاء السنن کی تالیف شروع فر مائی اس کے علاوہ خدمت افتاء بھی سپر دبھی حضرت حکیم الامت نے آپ کے فقاوی کا نام امداد الاحکام تجویز فز مایا سات جلدوں میں خانقاہ امدادیہ تھا نہ بھون میں محفوظ ہے اس کا پچھ حصہ رسالہ البہادی دبلی میں بھی شائع ہوا۔

#### كانگرس اورخلا فت تمييثي :

اسی زمانے میں کانگرس اور خلافت کمیٹی کی تحریکات شروع ہوئیں حضرت تھیم الامت کو ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا کوئی تحریک چلانا پندنہ تھا اس لئے ان تحریکات سے الگ رہے۔حضرت مولانا نے حضرت مولانا تھیم الامت کے مسلک کی تائید میں تخذیر المسلمین عن موالاۃ المشر کمین تین حصوں میں تالیف فرمائی جب میں مسلمانوں کوشر کت کانگرس سے روکا گیا اور اس کے دینی و دنیوی نقصانات پر توجہ دلائی گئی۔

#### مسلم لیگ کی حمایت:

پھر جب مسلم لیگ نے کانگرس سے الگ ہوکر آزادی ہند کا مطالبہ کیا تو حضرت کیم الامت نے اس کی تائد فر مائی اور تنظیم السلمین تعلیم السلمین اور تفہیم السلمین کے نام سے چند مضامین شائع فر مائے مسلم لیگ نے پہلا الیکٹن کانگرس سے الگ ہوکر جھانسی میں لڑا تھا۔ جھانسی کے مسلمانوں نے نار پر دریافت کیا کہ کانگرس اور مسلم لیگ میں کس کو ووٹ دیا جائے۔ حضرت کیم مالامت نے حضرت مولا نا مرحوم اور حضرت مولا نا شبیر علی تھانوی کے مشورہ سے بیرتار دیا کہ ''کانگرس

کوووٹ نہ دو چنانچہ اس تار پرمسلم لیگ کانگرس سے بیالیکٹن جیت گئی۔ حفظ قر آن پاک:

ای زمانہ بعنی ہم ہم ساتھ میں باوجود درس و تدریس اور خدمت افتاء و تالیف کے مشاغل کے ساتھ صرف جھے ماہ میں قرآن یاک حفظ فرمالیا۔

مدرسه را نديريه رنگون ميں بطور ناظم:

وس اله میں آنکھوں میں کچھ بیاری کا اثر ہونے کے سبب طبیب نے ساحل بحر پر تیام تجویز کیا تو حضرت کیم الامت کے مشورہ سے مدرسہ راند رید رنگون میں بطور ناظم تشریف لے گئے۔ رنگون سے چالیس میل کے فاصلہ پرایک بستی ڈیڈنو نام تھی جہاں کے سارے مسلمان بہائی مذہب قبول کر کے مرتد ہو گئے تھے حضرت مولا نانے حاجی محمد یوسف صاحب تاجر رنگون کے تعاون سے علماء کی ایک جماعت کے ساتھ تبلیغ کا کام شروع کیا چنانچہ بحمد للہ حضرت مولا ناگی مسائل سے سال میں سب مسلمان تائب ہوگئے۔

حج سوم:

ای زمانے بعنی ۱۳۳۸ ہیں تیسری بارج وزیارت مدینہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ جج سے واپسی کے بعد چندروز تھا نہ بھون قیام کر کے واپس رنگون چلے رنگون صرف ایک سال کے لئے گئے تھے گر وہاں تبلیغی ضرورتوں کے باعث ڈھائی سال لگ گئے اس کے بعد غالبًا ۱۳۵۸ ہے تک تھا نہ بھون میں مقیم رہے اور اعلاء السنن کی تکمیل فرمائی۔ بو نیورسٹی ڈھا کہ میں بطور استاد:

ذ والحجہ <u>۳۵۸ا</u>ھ میں حضرت حکیم الامت کی اجازت سے ایک سال کی رخصت کے گریو نیورٹی ڈھا کہ تشریف لے گئے جہاں آپ کے ذمہ ہدایۂ بخاری شریف مسلم شریف اور کتاب التو حید کے اسباق تھے۔

مدرسه اشرف العلوم وها كه كا قيام:

یو نیورٹی کے علاوہ آپ نے اپنی زیرسر پرتی مدرسہ اشرف العلوم قائم کیا جہاں مؤطا امام مالک بیضاوی اورمثنوی شریف کا درس بلا معاوضہ اپنے ذمہ لیا۔ ان اسباق میں ڈھا کہ یو نیورٹی کے بعض پروفیسر بھی شریک ہوتے تھے چنانچہ ڈاکٹر رشیداللہ'ڈاکٹر سراج الحن اور ڈاکٹر جیلانی نے اسی مدرسہ میں آپ سے تعلیم پائی۔

حضرت حکیم الامت کی حالت نزع میں موجود گی کی سعادت:

ریج الاول ۳۱۲ اے میں تعطیلات گر ما گزارنے تھانہ بھون تشریف لائے تو اس زمانے میں حضرت تھیم الامت کو بھوک ساقط ہونے اور دست بڑھ جانے کی شکایت تھی بیرحالت دیکھ کر جون ۱۹۳۳ ہے ہوگ ما کہ تشریف لے گئے تو جول کی میں گھر والوں کا خط آیا کہ حضرت تھیم الامت کی حالت خراب ہو چکی ہے چنانچہ ایک ماہ کی رخصت لے کرتھانہ

بھون تشریف لائے حضرت حکیم الامت ہمتہ خوش ہوئے ایک ماہ کی رخصت کا من کر فر مایا بہت تھوڑی ہے عرض کیا بعد میں توسیع کرالی جائے گی فر مایا بہت اچھا مگر دس دن بعد ہی حضرت حکیم الامت نے داعی اجل کو لبیک کہاا ور توسیع کی ضرورت نہرہی ۔ حضرت مولا نانے حالت نزع میں حضرت کو آب زم میں شہد ملا کر چمچہ سے پلایا اور سور ہوئی آخری خدمت حق سحانہ تعالیٰ نے حضرت مولا ناکے ہی مقدر میں رکھی تھی بعض حضرات سال بھریا چھ ماہ سے تھار داری کر رہے تھے آخر وقت میں موجود نہ تھے۔

ایں سعادت بزور بازونیست تانه بخشد خداۓ بخشد

#### حضرت حکیم الامت کے جنازہ پڑھانے کی سعادت:

عضرت حکیم الامت کے چھوٹے بھائی منٹی مظہر الہی صاحب کے کہنے پر حضرت حکیم الامت کا جنازہ آپ ہی نے پڑھایا۔ حالانکہ دوسرے بڑے بڑے ملاء بھی موجود تھے۔

#### حضرت حکیم الامت کی بشارت:

حضرت حكيم الامت بنے وفات سے دو يوم قبل جب كم باتھوں ميں لکھنے كى طاقت نہ تھى ية تحرير خودلكھ كرعطا فرمائى تھى۔ هنيئالكم انموذج اية و جعلناها و ابنها اية للعالمين۔ جمعيت علماء اسلام كى تشكيل:

اکتوبر ۱۹۳۵ء میں جمعیۃ علاء اسلام کی بنیاد کلکتہ میں ڈالی چاردن تک کلکتہ میں اجلاس ہوتے رہے خلافت کانفرنس کلکتہ کے بعد ایسا اجلاس کلکتہ میں بھی نہیں ہوا۔ حضرت مولا نا شبیر احمد عثانی " کوصدر منتخب کیا گیا اور حضرت مولا نا فیر احمد عثانی " کوصدر منتخب کیا گیا اور حضرت مولا نا نے بھیرے ہیں جس بھی تعالی نے مسلم لیگ کو پورے ہندوستان کا تقریباً چار ماہ میں پاکستان الیکشن کے لئے دورہ کیا اس دورہ کے نتیجہ میں جس تعالی نے مسلم لیگ کو مرکزی اسمبلی میں نمایاں کا میا بی عطافر مائی چنانچہ نواب زادہ لیافت علی خال مرحوم نے اس کے اعتراف پر آپ کو دبلی سے خطاتح مرکزی اسمبلی میں نمایاں کا میا بی عطافر مائی چنانچہ نواب زادہ لیافت علی خال مرحوم نے اس کے اعتراف پر آپ کو دبلی سے خطاتح مرکزی اسمبلی میں نمایاں کا میا بی عطافر مائی جنانچہ نواب زادہ لیافت علی خال مرحوم نے اس کے اعتراف پر آپ کو دبلی ہے خطاتح مرکزا۔

#### سلهث ریفرندم میں کامیابی کا سهرا:

سلہٹ اور سرحد کے ریفرنڈ آگے بارے میں کانگرس کو اصرار تھا کہ وہاں کے مسلمانوں کی رائے علیحدہ معلوم کی جائے۔ قائداعظم نے اس کومنظور کرلیا قرار دا دیا کستان منظور ہوجانے کے سبب حضرت مولا ناشبیراحمدعثانی اور حضرت مولا نا البیر احمدعثانی اور حضرت مولا نا البیر مسلم لیگ کا میاب ہوتو اس کا اعلان کر دیں کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہوگا ہم دونوں صوبوں کا دورہ کریں گے اور انشاء اللہ مسلم لیگ کا میاب ہوگا ۔ قائداعظم نے فرمایا کہ آپ میری طرف سے اس کا اعلان کر دیں کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہوگا۔ چنانچے فیصلہ ہوا کہ

سرحدریفرندم کے لئے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثانی کام کریں اور سلہٹ ریفرنڈم کے لئے حضرت مولاناً چنانچہ دونوں حضرات نے ایسا کام کیا کہ ریفرنڈم میں مسلم لیگ کامیاب ہوئی۔ سلہٹ ریفرنڈم کی کامیابی حضرت مولاناً ہی کے مسائل کا نتیجہ تھا چنانچہ آپ نے اس کامیابی پرنوابزادہ لیافت علی خان کومبارک بادوی تو انہوں نے فر مایا اس مبار کباد کے آپ زیادہ مستحق ہیں اسی طرح سلہٹ ریفرنڈم کی کامیابی پرقا کداعظم نے حضرت مولانا شبیر احمد عثانی کے مبار کباد دینے پر فرمایا ''مولانا اس مبار کباد دینے پر فرمایا ''مولانا اس مبار کباد کے مستحق تو آپ ہی ہیں یہ ساری کامیابی علاء کی بدولت حاصل ہوئی۔

### سابق مشرقی پاکستان کی پرچم کشائی:

۱۱۷ من کاراگت کے ۱۹۴۷ء مطابق ۱۷۷ رمضان ۱۷۳۱ء کو پاکستان منصۂ شہود پر آیا تو خواجہ ناظم الدین وزیراعلیٰ مشرقی پاکستان نے آپ ہی سے پرچم کشائی کرائی حضرت مولا نا نے اس مولا ناپرسور ہوئے کی ابتدائی آیات کی تلاوت بھی فرمائی۔ اس کے بعد پاکستان میں اسلامی آئین کے لئے آپ قائداعظم اوران کی وفات کے بعد نوابزادہ لیافت ملی خال مرحوم سے ملتے رہے چنانچے اسلامی دستورساز اسمبلی سے قرار دادمقا صدمنظور کرائی۔

#### مدرسه عاليه دُّ ها كه سے تعلق:

۱۹۴۸ء میں آپ نے ڈھا کہ یونورٹی سے علیحدگی اختیار کرلی۔اور آپ کاتعلق مدرسہ عالیہ ڈھا کہ سے ہو گیا۔

#### فرقحاز:

اگست ۱۹۳۹ء مطابق شوال ۱۲۳۱ء میں آپ حکومت پاکستان کی طرف سے وفد خیر سگالی میں سعودی عرب گئے اس کی پوری تفصیل سفر نامہ حجاز حصہ دوم میں ہے اس سفر سے واپسی کے بعد محرم دے ساھ (۱۹۵۰ء) میں آپ کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔

#### ۲۲ دستوری نکات کے وفد علماء میں شرکت:

مولا نا اختشام الحق صاحب تھانوی مدخلہ نے ہر مکتب خیال کے علماء کا اجتماع کراچی میں طلب کر 'کے۲۲ دستوری نکات بالا تفاق پاس کر کے حکومت کو بھیجے تھے۔ان میں حضرت مولا نُانجھی شامل تھے۔

#### تحريك ختم نبوت ميں كام:

۱۹۵۲ء میں تحریک ختم نبوت چلی تو حضرت مولا نا رحمۃ اللہ علیہ نے مشرقی پاکستان میں بڑا کام کیا۔ جلسے کئے حکام سے ملاقاتیں کیں۔

#### دارالعلوم ٹنڈ والہ یار میں تشریف آ وری:

جون م 190 ء میں مدرسہ عالیہ ڈھا کہ سے ریٹائر ہو گئے۔ای زمانے میں سابق مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ مسلم لیگ ئے مقابلہ میں کامیاب ہوگئی تو حضرت مولا نُا دل برداشتہ ہو گئے اور مغربی پاکستان آنے کا ارادہ کیا مگراس سے پہلے جج کیا اور جج سے فارغ ہوکر ڈھا کہ تشریف لائے ہی تھے کہ اکتوبر ۱۹۵۳ء میں مولانا اختشام الحق صاحب تھا نوی مدخلہ دارالعلوم ٹنڈوالہ یار میں بطور شیخ الحدیث بلانے کے لئے آپ کے پاس پہنچ۔حضرت مولاناً نے وعدہ فرمالیا اور اواخر اکتوبر میں ٹنڈوالہ یار پہنچ گئے اور آخروفت تک اس دارالعلوم میں بطور شیخ الحدیث فرائض سرانجام دیتے رہے۔ تربیت باطن:

حضرت کیم الامت ہی کے مشورہ ہے آپ حضرت مولا ناظیل احمد صاحب سہار نپوری ہے بیعت ہوئے تھے۔ گر شوال ۱۳۳۳ ہیں حضرت سہار نپوری کے جج پرتشریف لے جانے اور بظاہر ہجرت کی نیت پر آپ حضرت کیم الامت ہی سوال ۱۳۳۳ ہیں حضرت سہار نپوری کے جج پرتشریف لے جانے اور بظاہر ہجرت کی نیت پر آپ حضرت کیم الامت ہی الانوار الوار نوار النوار النظر فی آ خار النظر حصد دوم کے نام سے علیحہ ہجی شائع ہوئے ہیں حضرت کیم الامت نے آپ کوسلسلہ عالیہ چشتہ انداد یہ اشر فیہ میں اجازت اور خلافت سے نوازا۔ شوال ۱۳۳۳ ہو میں حسب معمول مظاہر العلوم سہانپور حاضر ہوئے تو حضرت امولانا محمد یجی صاحب کا ندھلوی نے آپ کو مبار کباد دی۔ حضرت نے عرض کیا۔ ''پوری مبار کباد تو جب ہوگی کہ حضرت مولا ناظیل احمد صاحب بھی اس کی تصدیق فرما دیں۔ 'اس پر مولانا مجمد بچی صاحب کا ندھلوگ نے فرمایا'' وہ بھی انشاء اللہ تصدیق فرما دیں گا اور نی کے اور تبہارا شخ تو میں بھی میرے شخ ہیں آپ کی طرف سے اجازت و خلافت دیتا ہوں۔ 'اس پر حضر شکا مولانا نے فرمایا'' واقعی آپ بھی میرے شخ ہیں آپ کی طرف سے اجازت و خلافت دیتا ہوں۔ 'اس پر حضر شکا مولانا نے فرمایا'' واقعی آپ بھی میرے شخ ہیں آپ کی طرف سے اجازت و خلافت بھی میرے لئے بڑی نعمت ہے جس کا شکر ہدادانہیں کرسکتا۔ '' چنا نچے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری نے حمین شریف سے والیسی کے ایک سال بعد شکر ہدادانہیں کرسکتا۔ '' چنا نوج حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری نے حمین شریف سے والیسی کے خلات باطنہ میں غور فرما کراس کی تصد بی فرما دی۔ چنا نچے اس طرح آپ تین اکا ہرین کے خلیفہ خاص ہے۔ مشاہر طفاعاء:

آپ نے تیرہ اشخاص کوخلافت سے نوازا ہے جس میں مغربی پاکتان میں مولا نا اختشام الحق صاحب تھا نوی مدظلہ ' جیکب لائن کراچی اورمولا ناعبدالشکورتر مذی مہتم مدرسہ حقانیہ ساہیوال ضلع سر گودھا ہیں۔

#### مشامير تلامده:

مولانا محمدادریس صاحب کاندهلویؓ عضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب کانپوریؓ۔مولانا بدر عالم میرٹھیؓ مولانا محمد زکریا کاندهلوی مدظلہ اور حضرت مولانا اسعد الله صاحب مدظلهٔ ناظم مظاہر العلوم سہار نپور آپ کے مشاہیر تلاندہ ہیں جن سے دنیا بخو بی متعارف ہے۔

#### سب سے بردی علمی تصنیف:

آپ کی سب سے بڑی علمی تصنیف مقدمہ اعلاء السنن اور اعلاء السنن جوتقریباً ہیں جلدوں میں مکمبل ہوئی۔ انثاء اللہ یہ تصنیف رہتی دنیا تک آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے اگریہ کتاب مدارس عربیہ کے نصاب میں شامل ہو جائے تو بڑی

مفیدر ہے گی۔

#### حضرت مولا نا کی ایک خواہش:

ایک خیال یہ بھی ہے کہ مشکوۃ میں فصل رابع کا اضافہ کر کے ہر باب میں اعلاء السنن کے متن احادیث مؤیدہ حفیہ فصل رابع میں دفیہ کے دلائل بھی ساتھ ساتھ معلوم ہوتے رہے۔ فصل رابع میں بڑھا دی جائیں تا کہ مشکوۃ پڑھنے والوں کو ہر باب میں حفیہ کے دلائل بھی ساتھ ساتھ معلوم ہوتے رہے۔ احادیث متن کی شرح حضرات مدرسین کو اعلاء السنن سے معلوم ہو سکے گی۔ (انوار النظر حصہ اول ص ۵۱) حضرت مولا ٹاکی یہ خواہش حضرات علاء کرام کے لئے ایک دعوت عمل ہے۔

#### سقوط مشرقی یا کتان سے صدمہ:

حضرت مولانًا کوسقوط مشرقی پاکستان کا بے حدصد مہتھا ایک مرتبہ احقر ناکارہ نے ایک عریضہ لکھا جس میں مشرقی پاکستان کا کوئی ذکر نہتھا تو جوابا تحریر فرمایا'' آپ کے کام سے خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ برکت دیں اور مشرقی پاکستان کو جلد پاکستان میں ملا دیں۔

#### يجهارشادات مكتوبات وغيره:

احقرنا کارہ نے شعبان ۱۳۹۳ ہے میں تو کل علی اللہ یہاں ہارون آ باد میں مجلس صیابتہ السلمین کی شاخ تھکیل کر کے کام شروع کیا تو بعض مبلیغی جماعت کے متشددین صاحبان نے اس بات کی حتی المقدور سعی نا مشکور کی کہ کسی طرح یہاں مجلس کا کام نہ ہو سکے۔ حالا تکدان صاحبان نو بار ہا سمجھایا گیا کہ مجلس کا کام ان کے لئے مفید و معاون ثابت ہوگا۔ معاذ اللہ ان کے مخالف نہ ہوگا تو یہ صاحبان نہ مانے اور اپنا پر و پیگنڈہ جاری رکھا اس پر احقر نے حضرت مولا نا کو لکھا تو جوا با تحری فرایا'' میں نے بھی ہے کہ جلسہ فرمایا'' میں نے اپنے سفرنا مہ تجاز حصد دوم میں تبلیغی جماعت کی بعض غلطیوں پر سنبیہ کردی ہے ان میں میر جمل کی اصلاح و غیرہ پر زور دینا غلواور تشدد ہے بہر حال سب لوگ الی غلطی نہیں کرتے بلکہ جماعت کے شر پرست ان غلطیوں کی اصلاح کے حضرت مولا نا مجدالیا سے سنبی انہوں کے حضرت مولا نا مجدالیا سے انہوں نے حضرت مولا نا مجدالیا سے حسن نا بھی جماعت اور مجلس صیابتہ السلمین دونوں کے سر پرست سے انہوں نے حضرت مولا نا مجدالیا سے نا بھی جماعت کے سر پرست ہونے کا حق ادا کی عضرت مولا نا کو بی وصیت فرمائی تھی حضرت مولا نا نے بی فرما کر بلاشیہ تبلیغی مہاعت کے سر پرست ہونے کا حق ادا کیا کہ ''میرے نزد یک اصلاح معاشرہ کے لئے جماعت تبلیغی میں شامل ہونا بہت مفید ہوں سے نواں سے فرما کر مجلس صیابتہ السلمین سے اپنی دیا وار باک تان میں نظام الدین دیلی اور پا کستان میں دائے ونڈ ہے پورا دینا خوراں کے منک دونوں کا مقصد خدمت اسلام اور اصلاح مسلمین ہے صرف طریق کارکا فرق ہے کہ بہلی دینا ورتعاون عاصل ہے کیونکہ دونوں کا مقصد خدمت اسلام اور اصلاح سلمین ہے صرف طریق کارکا فرق ہے کہ بہلی دینا ورتعاون عاصل ہے کیونکہ دونوں کا مقصد خدمت اسلام اور اصلاح مسلمین ہے صرف طریق کارکا فرق ہے کہ بہلی جو تک تبلیغ چند اصول میں منحصر ہے اور صیابتہ المسلمین پوری شریعت پر حاوی ہے جیسا کہ حیا ق السلمین کے مطاحت کا ہر ہے تبلیغ چند اصول میں منحصر ہے اور وسیانہ المسلمین کے مطاحت کا ہر ہے تبلیغ چند اصول میں منحصر ہے اور وسیانہ المسلمین کے مطاحت کا ہر ہے تبلیغ چند اصوال میں منحصر ہے اور اور بیا کسلمین کے مطاحت کے مطاحت کے مطاحت کے علی ہو تا ہر ہے تو السلمین کے مطاحت کے مطاحت کے مطاحت کے مطاحت کی مطاحت کے علی ہوئی کو کر میں میں کو میں کی مور کے میں کو کر کی میں کی مور کے کر کر کر کر کر کر کر کر ک

صیانة المسلمین میں پہلی تبلیغ کے اصول بھی شامل ہیں جیسا کتفہیم المسلمین نے بخو بی معلوم ہو جائے گا۔

(انوارالنظر في آثارالظفرص)

(۲) ایک مرتبه احقر نا کارہ نے انوارالنظر حصہ اول ۸۲ کی عبارت لکھ کرایک اشکال پیش کیا تو جواباً تحریر فر مایا ''میر ہے کسی لفظ سے مولا نا مودودی کے تبحرعلمی پراستدلال نہیں ہوسکتا۔ وہ محض صحافی مولا نا ہیں جیسے محمد علی جو ہراورمولا نا ظفر علی خاں زمیندار تھے۔

ف: بندہ احقر قریثی غفرلہ کے نز دیک حضرت مولا نُا نے مولا نا مودودی کے بارے میں جو پچھتح ریر فر مایا ہے وہ افراط وتفریط سے یاک ہے۔

> ع ان کی تصویر وہ تھینچی کہ قلم توڑ دیا اب اس پرمزید کچھ کہنچ کی گنجائش ہاقی نہیں۔واللہ اعلم ۔ تمت بالخیر

> > **\*** \* \* \*

MALA

#### ازمفتى جميل احمد تفانويٌ:

### قطعه تاریخ (اردو)

لرزہ براندام کیوں ہوتی ہے ساری کائنات الدے کیوں آئھوں سے دریا آج آخر کیا ہے بات حس ولی اللہ نے ماری ہے اس دنیا ہر لات علم کے کوہ بلند اور زہد کے شبلی صفات حچوڑ بیٹے ہیں ہمیشہ کو جہان بے ثات اب کهال ده جامع شرع و طریقت نیک ذات روح اسلامی سیاست مرکز اسلامیات صاحب تصنیف و تالیف عجائب نادرات تربیت روح میں جاری فیض کے دجلہ فرات انقلاب روح کے ضامن تھے جن کے نامہ حات بن گئے برکت سے جن کی صالحین و صالحات آه وه شخ الحديث و مفتى و شخ نجات گوہر افشال کشت برور باعث سبزہ نبات ندبب احناف کی جملہ احادیث و نکات دفتر "احكام قرآن" ردجمله وابيات كر نه يايا كوئى ليكن اب تك ان ير التفات نظم عربی کی الماغت رشک سو زادو ہرات

زلزلہ سا عالم علمی میں کیوں بریا ہے آج فاضلان دهر کیول جیران و سششدر مو گئے ایک تاریکی سی کیسی حیما گئی آفاق برا آه! مولانا ظفر احمد رئيس كاروال عالم باقی و دائم کی طرف ہو کر روال اب کہاں وہ فیض علمی اور کہاں اصلاح حال مرکزی جعیت اسلام کے صدر جلیل خانقاہ اشرفی کے مفتی عزت مآب بندو پاکتان اور بنگال میں درس حدیث خط كتابت سے زمين سے آسان تك كا عروج حرول آواره گرد ملک اور اوباش قوم! رو رہا ہے شندو الہیار کا دارالعلوم علم کے گہرے سمندر جس کی موجیس ہر طرف ایک اعلاء السنن اٹھارہ جلدوں کی کتاب پھر ثبوت آبات کا دو منزلیں قرآن کی ان کتابوں کی ضرورت سب کو ہی صدیوں سے تھی پھر بہت سے ہیں رسائل اردو عربی دین

صاحب فتح وظفر سلہٹ میں دے کر سب کو مات ممبری عہدوں وظیفوں کی نہ جا گیروں کی بات صبر کی تلقین اب کس کس سے ہو کس کس کو ہو ہم مسلمان کے جگر پر زخم کاری ہے وفات روز روش بخت کا آب بن گیا تاریک رات مفتح سید ہے ہو کیے شرف کا التفات PIMAL

شرف یا کتان کے برچم کشائے اولین زہد و بے لوٹی کا یہ عالم کہ شہرت سے الگ تشمس علم ظاہر و باطن ہوا ہے کیا غروب ہادی عالم ظفر احمد کا لاؤ تو مثیل

آه! كيا دن تھے كه جب تھا موجزن دريائے فيض آمد دنیا "دلفضل" "عید" تھا دور حیات فیض ظاہر فیض باطن جب ہے دونوں سے قعور سے ''شهر ذيقعده''<sup>عل</sup> مهينه بن گيا سال وفات

(a)(b)(c)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)<l

یعنی اس پرلفظ مشیل لا وُ''مثیل مادی عالم ظفر احمر'' مجھی تو دوسری تاریخ عیسوی بن جائے۔ایسے ہی سیدمفتر پر'' شرف کا التفات کر'' مشرف مفتح سیدی کہوتو عیسوی تاریخ ہو جائے۔

جمعنی احسان پیسال ولا دت د نیامیں آنے کا سال ہے۔۱۳۱۰ھاورعید(۸۴سال زندگی ہے۔)

بیٹے رہنا' کام بند کردنیا جووفات سے بند ہوا۔

و فات كالمهينداس ليے سال و فات بن گيا۔

بیں علمائے حق

ازمولا نامحمد احمد تقانويُّ:

# تاریخ ہائے وفات حضرت مولا نا ظفر احمر عثانی تھانوی رحمة الله علیه

| (192r) | علامه مولوي طفر احمد رحمة التدعليداز أولياء بود                        | -(1)          |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1921) | ظفر احمد تھا نوی فقیہہ وولی بود ہے                                     | -(r)          |
| (1924) | علامة الحاج ظفر احمد محدث                                              | -(r)          |
| (1mgr) | الاقتباسات القرانية                                                    | -(r)          |
| (1924) | وقال الله جل قوله وحكمه كل نفس ذاقة الموت                              | -(3)          |
| (1921) | وقد قال الله حل وحيه وكلامه اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما_ | -(Y)          |
| (192r) | فقد قال الله جل حكمه ان المتقين في جنات و نهر_                         | -(4)          |
| (1924) | قال الله حل قوله و كلامه ووحيه في مقعد صدق عند مليك مقتدر_             | -( <b>^</b> ) |
| (1mgr) | قد قال الله عزو جل يايتهاالنفس المطمنة ارجعي الى ربك                   | -(9)          |
| (1924) | قد قال الله حل وعده فادخلي في عبادي وادخلي جنتي                        | -(1•)         |
| (1mgm) | سلام عليكم طبتم ادخلوا_                                                | -(11)         |
| (1898) | از نتیجه فکرمحمد احمد تھا نوی                                          | -(11)         |

ازمفتی سیدعبدالشکورتر مٰدیٌ:

# شیخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی رحمة الله علیه میرے شیخ کامل

حفزت مولانا ظفر احمد عثانی تھانوی قدس سرہ نہ صرف پاکستان کے جید علاء میں سے تھے بلکہ پورے متحدہ ہندوستان کے علاء ومشائخ کی صف اول میں ایک بلنداور ممتاز مقام کے مالک تھے واقعہ بیہ ہے کہ شریعت وطریقت اور علم وممل کی ایسی جامع کمالات ہستیاں کہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور فی الوقت ایسی عزیز الوجود ہستیاں کمیاب ہی نہیں بلکہ نایاب ہوتی جارہے ہیں اور موجودہ دور میں ایسی با کمال شخصیتیں نہ ہونے بلکہ نایاب ہوتی جارہے ہیں اور موجودہ دور میں ایسی با کمال شخصیتیں نہ ہونے کے برابر ہیں کہ جوابے پیش رووں کے خلاء کو پر کرسکیں۔

بلا شبہ مولا ناعثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اپنے زمانے میں برصغیر کے ان مشاہیر اہل علم وعمل کے سلسلہ میں سرفہرست آتا تھا بلکہ آپ ان کے صدر نشین تھے جن کے تبحر علمی' نقدس و بزرگی' دینی علوم میں کمال جامعیت وبصیرت اور تفقہ کوعلمی حلقوں میں بطور سند پیش کیا جاتا تھا۔

مولا نا مرحوم نے حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کی زیرنگرانی خانقاہ امدادیہ تھا نہ بھون میں عرصہ دراز تک درس و تدریس اور فتو کی نو کی گراں قدر خدمات انجام دیں اوراسی زمانے میں آپ کی نوک قلم ہے ایس بلند پایہ تالیفات و تصنیفات عالم ظہور میں آئیں جن پر عالم اسلام کے مشاہیر علمائے کرام نے آپ کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ تھا نہ بھون کے علاوہ مولا نا مرحوم نے ہندوستان کے مختلف دینی مراکز میں علمی خدمات انجام دی ہیں اور ایک طویل عرصے تک ڈھا کہ یونیورسٹی اور مدرسہ عالیہ ڈھا کہ سے بھی وابستہ رہے ہیں جس کے نتیج میں آپ سے استفادہ کرنے والے شاگردان کرام میں جہاں اپنے وقت کے بڑے بڑے محدث اور جلیل القدر مضر نظر آتے ہیں ای طرح جدیدعلوم کے ماہرین نے بھی آپ کی ذات بابر کات سے علمی استفادہ کیا ہے۔

مسلم لیگ کی جدو جہد آزادی اور قیام پاکستان کےسلسلہ میں بھی آپ کی خدمات جلیلہ بڑی قابل قدر بلکہ نا قابل

فراموش ہیں۔ مولانا مرحوم کی سیاسی جدو جہد کا آغاز ۱۹۳۸ء میں آل انڈیامسلم لیگ کے پٹنے سیشن سے ہوا جہاں تھیم الامت حضرت تھانو ٹی کے نمائندہ خصوصی کی حیثیت سے آپ نے مولانا تھانو کی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی پیغام پڑھ کر سایا تھا۔ اور قائد اعظم اور دیگرا کابرین مسلم لیگ کے سامنے حضرت تھانو ٹی کے نقطہ نگاہ کی ترجمانی فرمائی تھی۔ اس کے بعد مسلم لیگ اور کا گھرس کے آخری فیصلہ کن انتخابات کے سلسلہ میں آپ نے پورے ہندوستان کا طوفانی دورہ کر کے مسلم رائے عامہ کو پاکستان کے حق میں ہموار کیا اور جہاں جہاں کا گھرس کے نظر بیہ تحدہ قومیت کا اثر تھاان مقامات پر پہنچ کر اس کے باطل اثر اے کومٹایا اور یہ بات بلاخوف تر دید کہی جاسکتی ہے کہ اس الیکٹن کی کا میا بی میں مولانا مرحوم کے اس دورہ کا بہت باطل اثر اے کومٹایا اور یہ بات بلاخوف تر دید کہی جاسکتی ہے کہ اس الیکٹن کی کا میا بی میں مولانا مرحوم کے اس دورہ کا بہت برادخل تھا جس کا برملا اعتراف قائد اعظم اور قائد ملت خان لیا قت علی خان مرحوم نے کیا ہے۔

ای طرح سلبٹ ریفرنڈم کی مہم جونہایت معرکہ آرامہم تھی اس کی فنتے کا سہرا بھی مولا نا مرحوم کے سرتھا۔

ملکی سیاسیات میں مولانا عثانی "شروع ہے دوتو می نظر سیادر مسلمانوں کی جداگانہ عظیم کے نہ صرف حامی بلکہ دائی اور علم ردارر ہے ہیں اور آپ نے کا گری کے نظر سے متحدہ قومیت کی ہمیشہ مخالفت کی ہے اور ہر زمانہ میں ہندو مسلم اتحاد کے دلفر بیت نعروں کا کھوکھلا پن واضح کرتے اور ان کے نقصانات سے مسلمانوں کوآگاہ کرتے رہے ہیں۔ مولانا مرحوم عام سیاسی لیڈروں کی طرح سیاست میں حصہ نہیں لیتے سے اور نہ کی سیاسی جوڑتو ڑا اور اکھاڑ پچھاڑ سے کوئی سروکارر کھتے سے بلکہ ایک بلندم رتبہ دینی رہنما ہونے کی حیثیت سے ملت اسلامیہ کو جب بھی ان کی دینی اور سیاسی رہنمائی کی ضرورت پیش آئی عاجب بھی مولانا نے سیموں کیا کہ اس وقت عملی سیاست میں حصہ لینے سے بھی بھی در لیخ نہیں کیا۔ بھی وجہ ہے کہ مولانا مرحوم نے اگر چائل سیاست کی باہمی آ ویز شوں اور متعقبا نہ صوبہ پرتی کی روش سے دل برداشتہ ہو کر ہم 19 ہو بی میں عملی سیاست کی باہمی آ ویز شوں اور متعقبا نہ صوبہ پرتی کی روش سے دل برداشتہ ہو کر ہم 19 ہو بی میں عملی سیاست کی باہمی آ ویز شوں اور متعقبا نہ صوبہ پرتی کی روش سے دل برداشتہ ہو کر ہم 19 ہو بی میں عملی سیاست سے کنارہ گئی اختیار کر لی تھی اور دارالعلوم نیڈو والبہ یار (ضلع حیدر آ باد سندھ) میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے درس و تدریس اور اصلاح و تربیت کے کام میں کیوئی کے ساتھ مشغول ہو گئے سے گر 19 ہواء میں جب ملک میں سوشلزم اور دوسرے لا دینی نظریات کا مقابلہ کرنے کے لئے ملکی سیاسیت میں عملی طور پر حصہ لینے کی ضرورت پیش آئی تو انتہائی ضعف اور پر برانہ سال کے باوجود آ پ نے نے در مداری بھی قبول فرمالی۔

### مولا نا عثمانی " کی علمی روحانی شخصیت:

حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی "نه صرف بید که علوم شریعت کے متبحر عالم تھے بلکہ حضرت مرحوم علوم طریقت اور سلوک و تصوف کے بھی کامل شخ تھے اور آپ کی ذات گرامی علوم ظاہری اور علوم بافلنی دونوں کا مخزن تھی اور علم سفینہ سے زیادہ علم سینہ حضرت موصوف کا اصلی جو ہراور حقیقی زیور تھا۔ آپ کے علم وفضل اخلاص وعمل 'تقویٰ وطہارت' خشیت وللّہیت' سادگ تواضع اور دیگر اوصاف فاضلہ سے اسلاف کی یا د تازہ ہوتی تھی اور آپ کے فیض صحبت سے ایمان وایقان کی ایسی دولت

ملی تھی اور دین کا وہ صحیح مزاج پیدا ہوتا تھا جو محض کتابوں کے پڑھنے پڑھانے ہے بھی پیدانہیں ہوسکتا کسی نے پچ کیا ہے۔ ۔ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

بایں علم وفضل اور ہمہ کمالات سے متصف ہونے کے باوجود مولانا مرحوم عادات واطوار کی سادگی میں خود اپنی مثال آپ تھے نہ مولانا کے خورد ونوش میں کوئی تکلف تھا اور نہ ہی گفتگو اور طرز کلام میں کوئی تضنع تھا۔ سادہ وضع کے پرانے بزرگ تھے ہمیشہ نے طور وطریق اور تہذیب جدید کے آ داب سے دور بلکہ نفور رہے۔ چنا نچہ وضع قطع لباس و طعام اور گفتگو میں اپنے بزرگوں کے طریقے کے موافق ہمیشہ سادگی اور بے تکلفی کو ہی اختیار کیا اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت مولانا مرحوم جیسی شریعت وطریقت کی جامع کمالات اور نا درہ روزگار شخصیتیں کہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے مردان حق آگاہ کا کہیں قرنوں میں ظہور ہوتا ہے۔

برصغیر پاک و ہند کی جن گئی چنی معروف و نا مورعلمی وروحانی شخصیتوں کے فضل و کمال' علم وعرفان اور دینی بصیرت و فقاہت' تقویٰ وطہارت اور رسوخ فی انعلم پرتمام دینی اورعلمی حلقوں میں بالا تفاق اعتاد کیا جاتا تھا حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی " نہصرف ان کی صف اول میں شار ہوتے تھے بلکہ ان میں سرفہرست اور ان کےصدرنشین تھے۔

حضرت مولا نا مرحوم ابتداء زمانہ تعلیم سے ہی اپنے حقیقی ماموں حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی نور اللہ مرقدہ کی توجہات عالیہ اور خصوصی تربیت کا مرکز بنے رہے اور حضرت تھا نویؓ نے مولا نا کی تعلیم و تربیت کا اس طرح اہتمام فرمایا جیسے کوئی شفیق ومہربان باپ اپنی اولا دکی تربیت کرتا ہے۔

حضرت تھانویؒ کی خدمت میں تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرتے ہوئے حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوریؒ شارح ابوداؤد کے ظل عاطفت میں تزکیہ باطن کی آخری منزلیں طے کرنے کا شرف بھی مولا نا مرحوم کو حاصل ہوا اور اس طرح مولا نا مرحوم کو اپنے زمانہ کے حکیم الامتؓ کی بزم علم وعرفان سے مستفید ہونے کے ساتھ اپنے دور کے محدث جلیل کی محفل ارشاد و ہدایت سے مستفید ومستفیض ہونے کے کیساں مواقع میسر آئے اور آپ بیک وقت علم وعرفان کی شمخ فروزاں 'محفل ارشاد و ہدایت کے شہنشین بن کر اور میدان حکمت و سیاست کے شہسوار اور علم وعمل اور زہدو کو اور اپنے علم وعمل اور زم ہوئے اور اپنے علم وعمل اور زم ہوئے اور اپنے علم وعمل اور زم ہوئے کی شمخ فروزاں کی جملہ خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ ہو کرعلمی اور روحانی دنیا میں نمو دار ہوئے اور اپنے علم وعمل اور زم ہوئے گئی سے ایک عالم کومنور اور ہزاروں تشنگان معرفت کو سیراب وشاداب کیا۔

علمی اور روحانی شخصیتوں کا مرکز:

تھانہ بھون' دیو بند اور سہار نپور اور ان کے اطراف و اکناف کوحق تعالیٰ نے اس زمانے میں ایسی ایسی علمی اور روحانی شخصیتوں کا مرکز بنایا تھا کہ ان کے علم وفضل' خلوص عمل اور زہد وتقویٰ کو دیکھے کر اسلاف کی یا د تا زہ ہو جاتی تھی اور ان کی صحبت کی برکت سے ہزار ہا بندگان خدا کو یقین ومعرفت کی دولت میسر آتی تھی' انہی سرا پا اخلاص ومجسمہ علم وعمل روحانی شخصیتوں اور برگذیدہ مستیوں میں سے ضلع مظفر نگریو پی کے قصبہ تھا نہ بھون میں ایک عظیم روحانی ہستی حضرت حاجی امداد اللہ مہا جر مکیؒ کی تھی جن کے فیض صحبت سے ہزاروں بندگان خدا کوفیض پہنچا اور بہت سے تشنگان معرفت کو اس چشمہ عرفان سے سیرانی حاصل ہوئی۔

#### دارالعلوم د بوبند:

عارف باللہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کی دعاء سحرگاہی اور ان کے روحانی وارثوں قطب العالم حضرت مولا نا رشیدا حمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور ججۃ الاسلام مولا نا محمد قاسم نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء محتر م کی مسائی جمیلہ کا مبارک بتیجہ دارالعلوم دیو بند کا قیام تھا جس کے چشمہ فیض سے سیراب ہونے والے فضلاء نے نہ صرف برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے حصے کو اپنے علمی و روحانی فیض سے سیراب اور ایک جہان کونور معرفت سے منور کیا۔ اس چشمہ فیض سے فیض یاب ہو کر اور اس گہوار وَ علم میں پرورش پاکر بے شارعلاء دہراور فضلاء نکلے اور بڑے بڑے روحانی پیشوا پیدا ہوئے جو آسان فضل و کمال اور علم وعرفان کے درخشندہ آفتاب و ماہتاب بن کر چکے اور انہوں نے اپنے علم ظاہراور علم باطن کے فرد سے ایک عالم کوفیض یاب کیا اور علم ومعرفت کی روشی کو اقطار علم میں دور دور تک پہنچا دیا۔

#### حضرت سهار نپوریؓ اورمولا نا تھانویؓ:

دارالعلوم دیو بند کے بانیوں حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہ گی اور حضرت مولا نامجمہ قاسم نا نوتو گئے ہے براہ راست علمی اکتساب کرنے والوں اور روحانی فیض پانے والوں میں سے حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپور گی علم فقہ میں درجہ کمال پر فائز ہونے کے علاوہ بسنت صحابہ اور کمال اتباع سنت کے ساتھ متصف ہوئے اور حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ کو علم تصوف اور تفییر قرآن نیز تربیت سالکین میں کمال حاصل ہونے کے علاوہ اصلاح رسومات اور اصلاح معاشرہ میں وہ منصب حاصل ہوا کہ مجدد الملت اور حکیم الامت کے لقب سے مشرف ومعزز ہوئے۔

#### مولا نا عثمانی " کی جامعیت:

حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی " نے تھا نہ بھون' سہار نپور اور کا نپور کے مراکز علوم میں ظاہری علوم کی مخصیل کرنے کے علاوہ حضرت مولا نا خلیل احمد سہار نپوری اور حضرت حکیم الامت تھا نوی گئے مرکز صدق و صفا میں باطنی تربیت کی پیجمیل فر مائی ۔ ان دونوں در باروں سے اکتساب فیض کے بعد جس طرح حضرت مولا نا کا باطن دو آتشہ بن گیا تھا اور علوم تصوف وسلوک میں بصیرت حاصل ہوگئی تھی ۔ اسی طرح علوم ظاہری حدیث وتفییر اور فقہ میں بھی کمال درجہ کی مہارت و فقاہت حاصل ہوگئی تھی ۔ اسی طرح علوم نظاہری حدیث وتفییر اور مطالعہ اس قدر وسیع تھا کہ اس کی نظر اس حاصل ہوگئی تھی ۔ غرض جملہ علوم اسلامیہ پر حضرت مولا نا کی نظر اس قدر عمیق اور مطالعہ اس قدر وسیع تھا کہ اس کی نظر اس

زمانے میں نہ صرف برصغیر میں بلکہ پورے عالم اسلام میں نہیں ملتی۔ بلا شبہ حضرت مولانا اپنے علمی اوڑرو حانی کمالات میں اسلاف کے سچے جانشین اور ان کی مایہ نازیادگار تھے جن پر آپ کی محققانہ اور بلند پاپیعلمی تصنیفات 'بے نظیر تدریبی خد مات اور تربیت وسلوک کاضیح ذوق شاہد عدل ہیں۔

حضرت مولا ناً کی تصانیف کو دیکھ کر بلاخوف تر دید کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے وسیع النظر عالم' بلند پا پیمحقق'
دقیق النظر محدث' عدیم النظیر مفسر اور اصول حدیث اور علم رجال کے محض ماہر ہی نہ تھے بلکہ اصول نفذ و درایت میں مولا نا
مرحوم کی تحقیقات کو استناد کا درجہ حاصل تھا نیز قوت حافظہ اور وسعت مطالعہ کے ساتھ دفت نظر اور سلامت فکر اور اپنے مدعا
کو بہترین اسلوب اور دل نشین انداز میں بیان کرنے کا جو خاص ملکہ حق تعالی نے حضرت ممدوح کو عطا فر مایا تھا وہ ان کے
رب تعالی کا ان پر خاص عطیہ تھا' ذہانت و ذکاوت فکر کی گہرائی اور دفت نظر میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔

تزکیہ نفس اور تربیت باطن میں مولانا مرحوم کا طریقہ تربیت وسلوک محققانہ ہونے کے ساتھ بہت ہی مشفقانہ اور مربیانہ تھا اور اس میں اپ اپنے مشاک عظام کے نقش قدم پر تھے اور آپ کا طریقہ سلوک ان حضرات کے طریق سلوک کے مین مطابق تھا جو آپ کے مطبوعہ مکتوبات متعلقہ تربیت سالکین سے واضح ہے۔

#### اعتداز:

الیی جامع کمالات شخصیت اور ہمہ گیرہتی کے کمالات اور علمی و روحانی عظمتوں کا صحیح ادراک اوراس کی سیرت و عمل کی رفعتوں کی پوری پوری معرفت یا اس کے فضل و کمال اور مقام و مرتبہ کا مکمل عرفان ہم جیسے کوتاہ دستوں اور علم وعمل کی رفعتوں کی بات نہ تھی جبکہ اس عظیم شخصیت کے کمالات اور اس کی علمی عظمتوں کا اعتراف کرنے والوں سے عاری لوگوں کے بس کی بات نہ تھی جبکہ اس عظیم شخصیت کے کمالات اور اس کی علمی عظمتوں کا اعتراف کرنے والوں میں بہت می مرتبہ شناس اور نامور شخصیت بھی شامل میں بہت می مرتبہ شناس اور نامور شخصیت کے علاوہ حضرت حکیم الامت جیسی نا بغہ روز گار علمی و روحانی شخصیت بھی شامل ہواور علامہ محمد زاہد کوثر کی مصری جیسے فاضل بگانہ اور وسیع نظر محقق بھی جس کے علمی کارنا موں کو د کھے کر جیران وسٹشدر رہ گئے ہوں الی شخصیت کے علمی و روحانی کارنا موں کا تعارف پیش کرنا اور الی جامع کمالات ہستی کی سیرت نگاری کاحق ادا کرنا ہم جیسے کم سوادوں کے لیے کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟

حضرت مولا نا مرحوم کے علم وفضل اور حالات و کمالات کے بارے میں کچھ لکھنا دراصل آپ کے ہم عصر بزرگوں اور ہم چشموں کا کام تھا یا پھر میہ کام آپ کے فاضل تلا مذہ میں کسی ایسے شخص کے لیے موزوں تھا جس کومولا نا ممدوح کے فضل و کمال اور مرتبہ و مقام کے بارے میں اگر پوری طر منہیں تو بقدر ضرورت ہی واقفیت حاصل ہوتی ۔

فضل و کمال اور مرتبہ و مقام کے بارے میں اگر پوری طر منہیں تو بقدر ضرورت ہی واقفیت حاصل ہوتی ۔

(ماخوذ تذکر ۃ الظفر)

از علامه سيدمحمد يوسف بنوريٌ:

## حضرت مولانا ظفراحمه عثاني نوراللدمرقده

((كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام-))

كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول آو! آج مندعلم وتحقق مندتفنيف وتاليف مندتعليم وتدريس مندبيعت وارشاد بيك وقت خالى موكئيل انا الله راجعون ـ

۲۳ رزی قعدہ ۱۳۹۴ھ (۸ دسمبر ۱۹۷۳ء) انوار کی صبح حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی نے داعی اجل کو لبیک کہا اور واصل بحق ہوئے اس مردحق نے زندگی نوے منزیں طے کر کے سفر آخرت کے لئے قدم اٹھایا ختم ہونے والی زندگی ختم ہوئے اس مردحق کے لئے عالم برزخ میں قدم رکھا۔

مولا ناعنانی کی ذات سے تھانہ بھون اور سہار نپور کی پوری تاریخ وابستہ تھی' آپ عالم تھے اور ذکی عالم فقیہ تھے اور محدث رجال حدیث کے محقق تھے' اصول حدیث کے نہ صرف ماہر بلکہ اس علم کی مہمات کو کتب حدیث و رجال سے تلاش و جبتو کے ذریعہ جمع کرنے والے تھے' اکابر امت اور جہابذہ عصر کی تو جہات کا مرکز ہے' مراکز علم میں علوم حاصل کے اور مرکز صدق وصفا میں تربیت پائی۔ حکیم الامت تھا نوگ کی محبت وشفقت کے زیرسایہ تمام علمی وتصنیفی کارنا ہے انجام دیے' علمی جواہرات بن گئے' نہیں نبعت نے علمی علمی جواہرات بن گئے' نہیں نبعت نے علمی وعرفانی نبیت ہے شاعر تھے' عربی نظم و وعرفانی نبیت تک پہنچا دیا۔ تقریر وتحریر میں حکیم الامت کے جلو نظر آنے گئے' عربی کے ادیب تھے شاعر تھے' عربی نظم و نشریر کیکاں قدرت تھی' علمی کمالات کے ساتھ مزاج میں صد درجہ سادگی تھی۔

مولا ناعثانی کی وفا داری اوراخلاص شک وشبہ سے بالاتر تھا بے شار چھوٹی بڑی کتابوں کے مصنف تھے'اگران کی تصانیف میں''اعلاء اسنن'' کے علاوہ اور کوئی تصنیف نہ ہوتی' تنہا یہ کتاب ہی علمی کمالات' حدیث وفقہ و رجال کی قابیت ومہارت اور بحث وتحقیق کے ذوق محنت وعرق ریزی کے سلیقہ کے لئے برہان قاطع ہے' اعلاء اسنن کے ذریعہ حدیث وفقہ اورخصوصاً ندہب حنی کی وہ قابل قدر خدمت کی ہے جس کی نظیر مشکل سے ملے گی' یہ کتاب ان کی تصانیف کا حدیث وفقہ اورخصوصاً ندہب حنی کی وہ قابل قدر خدمت کی ہے جس کی نظیر مشکل سے ملے گی' یہ کتاب ان کی تصانیف کا

شاہکار اور فنی و تحقیقی ذوق کا معیار ہے علمی جواہرات کی قدر شناسی وہی شخص کرسکتا ہے جس کی زندگی اسی وادی میں گذری ہو' دور دراز مواقع اور غیرمظان ہے جواہرات نکال کرخوبصورتی ہےسجا کررکھ دینا ہیوہ قابل قدر کارنامہ ہے جس پر جتنا رشک کیا جائے کم ہے۔موصوف نے اس کتاب کے ذریعہ جہاں علم پراحسان کیا ہے وہاں حنفی ندہب پر بھی احسان عظیم کیا ہے۔ علماء حنفیہ قیامت تک ان کے مرہون منت رہیں گے بلا شبہ اس بےنظیر کتاب میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے انفاس قد سیہ اور تو جہات عالیہ اور ارشا دات گرامی کا بہت کچھ دخل ہے لیکن حضرت مولا نا ظفر احمہ سٹانی کے ذریعہ ان کا ظہور پر نور ان کے کمال کی دلیل ہے۔ ب<u>ے سا</u>ھ میں جب راقم الحروف قاہرہ میں مجلس علمی کی طرف ہے ایک علمی خدمت پر مامورتھا اور میرے رفیق کارمولا نا سیداحمد رضا صاحب بجنوری تھے اس وقت حضرت حکیم. الامت قدس سرہ نے اعلاءالسنن کے طبع شدہ اجزاء بھیجے اور خواہش ظاہر کی کہ جب تک تمہیں اس کی ضرورت ہوا یے یاس رکھواورضرورت کے بعد حضرت شیخ محمد زامد کوثری کو مدیہ پیش کر دیں اور اگران کے ذریعہ قاہرہ میں عمدہ ٹائی ہے طبع ہو سکے تو بہت اچھا ہے اور بقیدا جزاء غیرمطبوعہ بھی نقل کروا کرارسال کر دوں گا' حضرت شیخ کوثری اس وقت دنیائے اسلام کے محقق عالم اور نا درہ روز گار تھے اور علاءا حناف کے سر مایہ افتخار اور بےنظیر محقق وسیع النظر متبحر عالم تھے' ترکی الاصل تھے فتنہ کمالیہ میں وطن ہے ہجرت کر کے مصر میں مقیم تھے جب کتاب میں نے پیش کی تو حضرت نے مطالعہ کر کے فر مایا کہ احادیث احکام میں حنفیہ کے نقطہ نگاہ ہے اس کتاب کی نظیر نہیں اور فر مایا کہ یہ مجھے دکھے کر جیرت ہوئی ہے کہ قد ماء کی کتابوں میں بھی اس استیعاب واستیفاء کے ساتھ ادلہ حنفیہ کو جمع کر کے اس کی تحقیق و تنقیح کی مثال مشکل ہے ملے گی اور پھروہ تقریظ تحریر فرمائی جو کتاب کے ساتھ طبع ہوئی ہے۔

اعلاء السنن کا مقدمہ'' انہاء السکن'' کے نام سے تالیف فر مایا' بیہ مقدمہ اصول حدیث کے نوا در اور نفائس پرمشمل ہے تمام کتاب رجال اور کتب حدیث اور کتب اصول حدیث سے انہائی عرق ریزی کے ساتھ وہ نفائس جمع کر دیئے ہیں کے مقال جبائے خود ایک مستقل بے مثال کتاب ہے۔ کے مقال جبران ہے بجائے خود ایک مستقل بے مثال کتاب ہے۔

حلب کے مایہ ناز عالم ربانی اور دنیائے اسلام کے محقق فاضل اور ہمار ہے مخلص ومحتر م کرم فرما الشیخ ابوغدۃ عبدالفتاح کوحق تعالی شانہ جزائے خیرعطا فرمائے کہ جنہوں نے مصنف سے اجازت کے کرکتاب کا نام'' قواعد البحدیث' تجویز فرمایا اور پر قابل قدر تعلیقات واضافات ومقدمہ لکھ کرعلم اور اہل علم پراحیان عظیم فرمایا اور نہایت آب و تاب کے ساتھ زیور طبع ہے آ راستہ کیا کہ جسے دیکھتے ہی دل سے دعاء کلتی ہے کہ کتاب جس خدمت کی مستحق تھی الشیخ ابوغدۃ اطال اللہ بقاءہ نے اس خدمت کوخوش اسلو بی سے انجام دیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیس ان کی احسان مندر ہیں گی۔

بہر حال کہنا ہے ہے کہ اس شہید علم کی بیرایک کتاب ہی ان کی آئینہ کمالات ہے اگر اور تصنیف نہ بھی ہوتی تو صرف بیرایک کتاب ہی کافی وشافی تھی حالائکہ ان کے قلم خوب رقم سے کتنے جواہرات مرضع خزانہ علم میں آئے ہیں ان کی قابل رشک زندگی کا پہلو یہ ہے کہ آخر لمحہ حیات تک تدریس حدیث اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے '' اعلاء اسنن' کا پہلا حصہ جواحیاء اسنن کے نام سے چھپا تھا وہ نام تبول ہوا تھا اور اس میں پچھالی چیزیں آگئ تھیں جس سے کتاب کا حسن ماند پڑگیا تھا' اس کو دوبارہ ادھیر کر'' خذما صفا و دع ماکدر' کے پیش نظر جد بیر تصنیف بنائی ۔ حق تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں ہوں اس شہید علم پر جس نے آخری لمحہ زندگی کو خدمت علم میں خرچ کیا' مظاہر العلوم سہار نبور سے فراغت علوم کی سند حاصل کی اور وہیں عرصہ تک تدریس علوم کی خدمت انجام دیتے رہے پھر ڈھا کہ وغیرہ میں رہے پچھ عرصہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل ہیں رہے اور آخرت زندگی کے تقریباً ہیں سال دارالعلوم الاسلامیہ ننڈوالہ یار میں گذارے۔ افسوس کہ یہ سال علمی سانحوں سے لیرین ہونے پائے سے لبرین ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوی کی وفات ایک علمی حادثہ تھا اور اس کے زخم ابھی مندل نہ ہونے پائے سے لبرین ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوی کی وفات ایک علمی حادثہ تھا اور اس کے زخم ابھی مندل نہ ہونے پائے سے کہ حضرت عثانی کے عظیم سانحہ نے قلوب کو مجروح کر دیا۔ صدمہ اس بات کا ہے کہ ان اکابر کے رخصت ہو جانے سے سے دردناک سلسلہ یوں ہی جارئی ہے۔ انا للّٰہ و انا الیہ راجعون۔

حق تعالیٰ حضرت مرحوم کورحمت و رضوان کے درجات عالیہ سے سر فراز فرما ئیں اور ان کی علمی خدمات کو قبول فرما ئیں اور ان کے لئے اجروثواب کے عظیم سرمایہ بنائے اور ان کے زلات سے درگذرفرما ئیں آمین۔( ذوالحجہ ۳۹ اس جنوری ۵ کے واء ماہنامہ بینات کراچی )

از علامه جسٹس مفتی محمرتقی عثانی مدخله:

## حضرت مولانا ظفراحمه عثماني رحمة الله عليه

251

ابھی حضرت مولا نامحمد ادر لیس صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے سانحہ وفات کا زخم تازہ ہی تھا کہ آج حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی '' کے حادثہ ارتحال نے دلوں پر بجل گرا دی۔ آج کسی اور موضوع پر اداریہ لکھنے کا ارادہ تھا' لیکن اس المناک خبر نے دل ود ماغ کو ہر دوسرے موضوع کے لئے بند کر دیا۔

برصغیر کے جن اہل علم واخلاص نے اس خطے کو ایمان ویقین اور دین کے علم سیجے سے جگمگایا تھا اب وہ ایک ایک کر کے رخصت ہور ہے ہیں اور ہر جانے والا اپنے پیچھے ایسا مہیب خلا چھوڑ کر جار ہا ہے جس کے پر ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جہاں تک علم کے حروف و نقوش' کتا بی معلومات اور فنی تحقیقات کا تعلق ہے ان کے شاوروں کی اب بھی زیادہ کمی نہیں' اور شاید آئندہ بھی نہ ہو۔ لیکن دین کا وہ تھیٹھ مزاج و فداق اور تقوئی و طہارت 'سادگی و قناعت اور تو اضع و للّہیت کا وہ البیلا انداز جو کتابوں سے نہیں' بلکہ صرف اور صرف بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے' اب مسلسل سمٹ رہا ہے اور اب اس خسارے کی تلافی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔

دیو بند' سہار نپوراور تھانہ بھون کواللہ تعالیٰ نے اس صدی میں ان نورانی شخصیتوں کا مرکز بنایا تھا جنہوں نے اپنے علم وفضل' جہدوعمل' ورع وتقویٰ سادگی وانکساراور خشیت وانا بت میں قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی تھی۔انہوں نے اپنے عمل سے میڈ ثابت کیا کہ دین اوراس کے احکام کی اتنی جزئری اوراحتیاط کے ساتھ پابندی اس چودھویں صدی میں بھی ممکن ہے' اور قرون اولیٰ کی مثالیں آج بھی زندہ کی جاسکتی ہیں۔

لین اب علم و دین کے ان مراکز سے فیض پانے والے رفتہ رفتہ کوج کررہے ہیں اور کرب انگیز بات یہ ہے کہ جو دولت انہوں نے دیو بند سہار نپور اور تھانہ بھون کے اکابر سے حاصل کی تھی وہ بھی انہی کے ساتھ رخصت ہور ہی ہے۔ ان حضرات کے علم وفضل کے مداح اب بھی بہت ہوں گے 'ان کے کارناموں سے علمی استفادہ بھی بند نہیں ہوگالیکن ٹیٹھ مزاج و مذاق اور اصلاح وعمل کی و دولت جو صرف انہی حضرات سے حاصل ہو سکتی تھی اسے حاصل کرنے والے نہ صرف کا اعدم ہیں بلکہ اس کی طرف توجہ اور اس کی اہمیت کا احساس بھی مفقود ہے۔

شیخ الاسلام حفزت علامہ شبیر احمد صاحب عثانی " ، حفزت علامہ سید سلیمان ندوی مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی " ، حفزت مولانا عبدالغی صاحب مدنی " ، حفزت مولانا مفتی محمد حسن صاحب محمد صاحب عبدالقا در صاحب رائے پوری ، حفزت مولانا عبدالغی صاحب بھول پوری مولانا خیر محمد صاحب جالندھری محفزت مولانا بدر عالم صاحب میر محقی ، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی میں جفزات وہ ہیں جن کے علم یا سیاست خوشہ چین تو کافی ملیس گے کیکن ایسے افراد دھونڈے سے بھی ملئے مشکل ہیں جنہوں نے ان کے عملی کمالات کو جذب کیا ہوں۔

حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمة الله علیه ای مقدس قافلے کے ایک رکن تھے آج وہ بھی ہم سے رخصت ہوئے ۔ انالله وانا الیه راجعون ۔

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمة الله عليه حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تھانوى قدس سرہ كے بھانجے تھے اور حضرت تھانوگ نے بیٹے کی طرح ان کی تربیت کی تھی۔ انہوں نے دینی تعلیم کا نپور اور مظاہر العلوم سہار نپور میں حاصل کی تھی جہاں انہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری رحمة الله علیه کی طویل صحبت نصیب ہوئی۔ بعد میں انہوں نے متفرق اوقات میں مظاہر العلوم کے استاد حدیث خانقاہ تھانہ ہمون کے مفتی اور مدرسہ عالیہ کے شخ الحدیث کی حیثیت میں سالہا سال علمی اور تدریبی خدمات انجام دیں۔

کی جوعلم حدیث میں اس صدی کا شاید نسب سے بڑا کارنامہ ہے۔ یہ کتاب اٹھارہ ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کے دو

مبسوط مقدے'' اٹھاء السکن' اور'' انجاء الوطن' اس کے علاوہ ہیں اس کتاب میں تمام فقہی ابواب سے متعلق احادیث
مبسوط مقدے'' اٹھاء السکن' اور'' انجاء الوطن' اس کے علاوہ ہیں اس کتاب میں تمام فقہی ابواب سے متعلق احادیث
نبویہ کو جمع کر کے ان کی بے نظیر شرح لکھی گئی ہے جس نے اپنی تحقیق' وسعت معلومات اور دفت نظر کے لحاظ سے پورے
عالم اسلام سے اپنالو ہا منوایا ہے۔ افسوس ہے کہ اب اس کتاب کی ابتدائی جلدیں نایاب ہو چکی ہیں۔ اور جو حصے دستیاب
ہیں ان کی بھی کتاب و طباعت شایان شان نہیں ہے۔ اب اس کتاب کے دوبارہ شائع ہونے کے امکانات نظر آ رہے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب مہیا فرما دیں۔ ا

ا اس کتاب کا ایک مقدمہ'' انھاء السکن' کراچی میں بھی طبع ہو چکا ہے اور اس کوشام کے محقق عالم شیخ عبدالفتاح ابوغدہ مظلیم نے '' قواعد فی علوم الحدیث' کے نام سے اپنی گرال قدر تعلیقات کے ساتھ شائع کر دیا ہے۔ دوسرا مقدمہ'' انجاء الوطن'' بھی ان کے پاس زیر طبع ہے ادھ'' اعلاء السنن' کی جلد اول پر حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب مظلیم کی فرمائش کے مطابق مصنف علیہ الرحمۃ نے حال ہی میں نظر ثانی کی ہے اس کے مسودہ پر آج کل راقم الحروف تحقیق و تعلیق کر رہا ہے اور ان شاء اللہ یہ جلد ہی عنقریب ٹائپ کی عمدہ طباعت کے ساتھ داراتعلوم کر آجی دارالتصنیف سے شائع ہوجائے گی اللہ تعالی باتی جلدوں کی اشاعت کا بھی انتظام فرما دے۔ آمین (مت ع) یہ کتاب عربی ٹائپ پرادارۃ القرآن کراچی سے شائع ہوگئ ہے جس کے ۲۱ جسے ۱۳ مجلدات پرمشمتل ہیں۔ ناشر۔

علم تفیر میں حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب کا بڑا کارنامہ ''احکام القرآن' ہے۔ یہ کتاب بھی تحکیم الامت حضرت تھانویؒ کے ایماء چار حضرات نے لکھنی شروع کی تھی۔ پہلی دوجلدیں جوسورہ فاتحہ سے سورہ نیاء تک کی تفیر پر مشتمل ہیں محضرت مولا نا ظفر احمد صاحب کی کمھنی ہوئی ہیں۔ نج کی دوجلیں احقر کے والد ماجد حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب مظلیم نے کمھنی ہیں۔ اور آخری جلد حضرت مولا تا محمد ادریس صاحب کا ندھلویؒ نے۔ یہ جھے اگر چھنی ہو چکے ہیں' گران کی کتاب وطباعت بھی انتہائی تاقعی سے اور سورہ نیاء سے سورہ شعراء تک کا حصہ ابھی نا تمام ہے۔ پچھلے دنوں جب حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی وار سعوم تشریف لائے تو انہوں نے ذکر فرمایا تھا کہ میں سورہ نیاء سے احکام القرآن کی مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی وار سعوم تشریف لائے تو انہوں نے ذکر فرمایا تھا کہ میں سورہ نیاء سے احکام القرآن کی تالیف کا آغالہ کرچھا چموں شعراء کی ہوگا ہوگا جا

علم نقل من حسرت موصوف کی عظیم یادگاران کے فقاوی کا مجموعہ 'امدادالاحکام' ہے۔ جب حکیم الامت حضرت مولاماللز سے ملی صاحب تھانوی نے فتوی لکھنا چھوڑ دیا تھا تو خانقاہ تھانہ بھون میں آنے والے تمام سوالات کا جواب حسر ت مولا نا ظفر احمد صاحب بی لکھا کرتے تھے۔ اس طرح ان کے لکھے ہوئے فقاوی کا ایک ضخیم مجموعہ تیار ہو گیا' جس کا انتقاب فرما کر حضرت تھانوی نے بی اس کا نام'' امدادالا حکام' 'تجویز فرمایا تھا جے''امدادالفتاوی' کا تمتہ کہنا چاہئے۔ اس کا مسودہ سات ضخیم رجٹروں میں ہے اب تک بیدگرال قدر مجموعہ شائع نہیں ہوسکا تھا' اب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلم کی محمرانی اور سر برسی میں بید کتاب دارالعلوم سے شائع ہور ہی ہے' پہلی جلدی کتابت کمل ہو چکی ہے' اور امید ہے کہ وہ ان شاء اللہ جلد بی منظر عام بر آجائے گی۔ ع

یے علم تغییر علم حدیث اور علم فقہ میں حضرت مولا نا کے صرف تین نمایاں ترین کارناموں کا مخضر تعارف تھا۔اس کے علاوہ بھی حضرت موصوف ؓ نے مختلف دینی موضوعات پرعربی اور اردو میں دسیوں کتابیں یا مقالات لکھے ہیں لیکن اگر صرف فدکورہ بالا تین کا موں ہی کو دیکھا جائے تو بلاشہوہ ایسے کام ہیں جو آج کے دور میں بڑی بڑی اکیڈ میاں سالہا سال کی محنت اور لاکھوں روپے کے خرچ سے بھی انجام نہیں دے پاتیں۔حضرت مولا نا نے بیسارے کام تن تنہا انجام دئے۔ رحمہ اللّٰہ رحمہ و اسعة۔

علمی خدمات کے ساتھ ساتھ حضرت مولا نا ظفر احمد صاحبؓ کی سیاسی اور اجھا کی خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں۔
حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نو گ کے ایماء پر انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں سرگرم حصہ لیا۔ حضرت تھا نو گ کے ایماء پر انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں سرگرم حصہ لیا۔ حضرت تھا نو گ نے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے ایماء پر انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں سرگرم حصہ لیا۔ حضرت تھا نو گ نے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے پاس مختلف علماء کے جو تبلیغی وفود بھیجے ان میں وہ نبھی شامل تھے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثانی قدس اللہ سرہ

ا جمدالله يبهى عربى ٹائپ پرادارة القرآن ہے ٥ جلدوں پرمشمل جھپ چکا ہے۔ ناشر۔

ع بحداللهاس كى اجلدى بہترين كتابت پر مكتبه دارالعلوم كراچى سے شائع ہوگئى ہيں۔ ناشر۔

نے قیام پاکتان کی جدو جہد کے لئے جو جماعت''جمعیۃ علاءاسلام'' کے نام سے قائم فرمائی تھی ایک عرصہ تک وہ اس کے نائب صدر رہے اور ہندوستان کے طول وعرض میں پاکتان کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کیا۔ سلہٹ کے عوام سے پاکتان میں شمولیت کے لیے جو ریفرنڈم کرایا گیا' اس میں پاکتان کی کامیابی بڑی حد تک دو حضرات کے مرہون منت ہے ایک حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی " اور دوسرے حضرت مولا نامجم سہول صاحب عثانی "۔

مولا ناکی انہی خد مات کا اثر تھا کہ جب پاکستان بنا اور اس سر زمین پر پہلی بار پاکستان کا پر چم لہرانے کا وقت آیا تو قائد اعظم کا نگاہ انتخاب دو حضرات پر پڑی ایک شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثانی " جنہوں نے مغربی پاکستان میں بیہ جھنڈ الہرایا اور دوسرے حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی " جن کے ہاتھوں سے مشرقی پاکستان میں بیہ پر چم بلند ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد اگر چہ انتخابی سیاست سے موصوف کا کوئی تعلق نہیں رہا' لیکن جب بھی مسلمانوں کو کوئی

اجمّاعی ضرورت پیش آئی تو مولا نُا ان لوگوں میں سرفہرست تھے جن کی طرف سب کی نگاہیں با تفاق اٹھتی تھیں۔

عبادت وتقوی میں مولا نگ نے حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری اور حکیم الامت حضرت تھا نوی قدس اللہ سرہ جیسے حضرات کی صحبت اٹھائی تھی 'ان کی عملی زندگی میں اس صحبت کا اثر نمایاں تھا۔ ہم جیسے طفلان مکتب نے انہیں ضعف اور کبرسیٰ کی حالت ہی میں دیکھا۔لیکن اس عمر میں بھی ان کی ہمت وعزیمت اور ان کا جذبہ وحوصلہ ہم جوانوں کے لئے تابل رشک تھا۔ آخر وقت تک دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈ والہ یار میں صحبح بخاری کا درس دیتے رہے اور پچاسی سال کی عمر میں ضعف و امراض کے ساتھ بھی نہ صرف پانچوں وقت کی نمازیں مسجد میں با جماعت اداکرتے بلکہ ظہر وعصر کی نمازوں میں امامت بھی خود فرماتے تھے۔ احقر کومشر تی پاکستان کے ایک دورے میں آپ کی رفاقت میسر ہوئی۔ضعف و علالت کے باوجود عبادات کا اجتمام اور وعظ و تذکیر کا جذبہ ہردم جوان معلوم ہوتا تھا۔

آخری بار دارالعلوم تشریف لائے تو اساتذہ دارالعلوم نے ان سے اجازت حدیث لی' اس وقت کمزوری کا بید عالم تفاکہ موٹر میں بیٹھنے کے لئے بھی دوآ دمیوں کے سہارے کی ضرورت تھی لیکن اسی مجلس میں'' احکام القرآن' کی پھیل کے لئے تصنیفی کام شروع کرنے کا ارادہ ظاہر فر مایا اور کہا کہ جب مجھے مرض اور کمزوری کا زیادہ احساس ہونے لگتا ہے تو میں صحیح بخاری کا درس شروع کردیتا ہوں اور اللہ تعالی اس کی برکت سے صحت وقوت عطافر مادیتے ہیں۔

آ خروقت تک ڈاک کے جواب میں پابندی حیرت انگیزتھی' بھی یا دنہیں ہے کہ والد ما جدحضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مظلہم نے یا احقر نے کوئی عریضہ کھا ہواور تیسرے چوشھے روز جواب نہ آ گیا ہو۔

اعلاء السنن کی پہلی جلد'' احیاء السنن'' کے نام سے چھپی تھی اور اس میں ایک ضرورت کی بناء پر''الاستدراک الحسن'' نے نام سے چھپی تھی اور اس میں ایک ضرورت کی بناء پر ''الاستدراک الحسن'' نے نام سے ایک ضمیمہ کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ان مختلف ناموں اور سوال وجواب کے انداز کی بناء پر علاء کو بالحضوص عالم عرب کے اہل علم کو بڑی البحض پیش آتی تھی۔ احقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب مدظلہم نے خواہش ظاہر عرب کے اہل علم کو بڑی البحض پیش آتی تھی۔ احقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب مدظلہم نے خواہش ظاہر

فر مائی کہ پیجلدا یکمسلسل کتاب کی صورت اختیار کرے اور اس کا نام بھی'' احیاء انسنن'' کے بجائے'' اعلاء انسنن'' ہی ہو جائے تو اچھا ہو۔ یہ کام کس قدر الجھا ہوا اور دیدہ ریزی کا طالب تھا اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ کتاب دیکھی ہے کیکن حضرت مولا نا عثانی "نے اس پیرانہ سالی میں یہ پیچیدہ کام بھی مکمل فر ما دیا۔ اب یہ کتاب دارالعلوم کے دارالتصنیف سے ٹائب پرشائع ہونے والی ہے۔ تمناتھی کہ بید حضرت موصوف کی حیات ہی میں منظر عام برآ جائے ليكن تقدريمين بركام كاايك وقت مقرر ب\_ولن يؤخر الله نفساً اذا جاء اجلها\_

حضرت مولا نُا کے ساتھ موجودہ صدی کی ایک تاریخ رخصت ہوگئی وہ ان مقدس ہستیوں میں سے تھے جن کا صرف وجود بھی نہ جانے کتنے فتنوں کے لئے آٹر بنا رہتا ہے۔ ان کی وفات پورے عالم اسلام کا سانحہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے در جات بلند فر مائے انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فر مائے اور ہمیں ان کے فیوض سے مستفید ہونے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین ثم آمین۔

البلاغ جلد ۸شاره۱۲

#### حا فظ محمدا کبرشاه بخاری ـ جام پور:

# استاذ المحدثين شيخ الاسلام حضرت مولانا ظفراحمه عثاني رحمة اللدعليه

استاذ المحدثین حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی "کی شخصیت علائے ربانی میں وہ عظیم شخصیت تھی جس کو دین و
سیاست کے رجال کارکبھی فراموں نہیں کر سکتے کل کا مورخ جب پاکستان کے بانی 'محرک اور مؤید اہل فکر اور نظریہ
پاکستان کوفروغ دینے والے مدہرین ومبصرین پر قلم اٹھائے گا تو علائے حق میں سے شخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثانی
رحمة الله علیہ کے اسم گرامی کو سنہری حروف سے لکھنے پر مجبور ہوگا۔ آپ کو نہ صرف ہندوستان و پاکستان کے اہل علم بلکہ تمام
دنیائے اسلام متفقہ طور پر آسان علم و حکمت و سیاست کا نیر اعظم تصور کرتی ہے۔ یوں تو دنیا میں بوے بوے اہل علم
گزرے ہیں گرایی شخصیت جس کو بیکسال طور پر تفییر' حدیث' فقہ' علم کلام و معقولات ومنقولات' تقریر و تحریر اور سیاسیات
میں بصیرت حاصل ہوکوئی کوئی ہوتی ہے۔

حضرت مولا ناعثانی "کی شخصیت دین و سیاست کا سنگھم تھی اور تمام علوم کی جامع' پھران سب کا بید کمال تھا کہ وہ دین اور بین الاقوامی مسائل کو ہم آ ہنگ بنانے میں پدطولی رکھتے تھے۔ آپ کی شخصی عظمت اور علمی و روحانی مقام کے بارے میں تھیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی مہتم دارالعلوم دیو بندفر ماتے ہیں کہ:

'' حضرت مولانا ظفر احمد عثانی "اس تاریک دور میں علم وعمل' اخلاص و ہمت اور علم ظاہری و باطنی کے آفاب و ماہتاب سے رشدو ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ آفر وقت تک تحریر وتقریر اور درس و تدریس کے ذریعے حقیقت ومعرفت کی شمعیں جلاتے رہے اور راہ طریقت وتصوف کے ذریعے خلق اللہ کے تزکیہ نفس اور باطنی اصلاح میں مصروف ہے ۔ سینکڑوں علماء اور ہزار ہا افراد آپ کے فیوض و برکات سے مستفید ہوئے۔'(ماہنا مدالر شید لا ہور دسمبر ۱۹۷۹ء)

مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب دیو بندی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ: '' حضرت عثانی عہد حاضر کے آئمه فن علاء' اولیاء اتقیاء کی صف میں ایک بلند اور ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حق تعالیٰ نے ان کوعلمی وعملی مقامات میں ایک خاص امتیاز عطا فر مایا تھا اور ساتھ ہی بزرگان دین کی صحبت نے تواضع اور فروتنی کی بھی وہ صفت عطا کر دی تھی کہ جوعلاء دیو بند کا خاص امتیاز ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوعلمی کمالات سے بھی مزین فر مایا تھا۔حقیقت یہ ہے کہ ایسی جامع علم وعمل خدا ہتیاں کہیں قرنوں میں پیدا ہوتی ہیں۔'(ماہنامہ بینات کراچی)

ید نفر روزگار عالم ۱۳ رہے الا ول ۱۳۱۰ ہے کوش لطیف احمد صاحب عثانی کے گر قصبہ دیو بند ضلع سہار نپور میں پیدا ہوا۔ آپ حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے حقیقی بھانج تھے۔ والدہ محتر مہ کا انتقال پیدائش کے تین ماہ بعد ہی ہوگیا تھا۔ ابتدائی تربیت دادی صاحب نے پانچ سال کی عمر میں دارالعلوم دیو بندیں تر آن شریف پڑھنا شروع کیا۔ پھر حضرت مفتی اعظم مولانا محمد شفع صاحب کے والد متحرم مولانا محمد لیسین صاحب دیو بندی سے فاری ریاضی اور منطق پڑھی۔ اس کے بعد تھانہ بھون میں حضرت مولانا عبداللہ گنگوہی سے عربی زبان کا درس لیا۔ اس سے فاری ہوئے تو حضرت کیم الامت تھانوی قدس سرہ آپ کوکانپور لے گئے جہاں پر مولانا محمد اسحاق بردوانی "اور مولانا محمد رشید کا نپوری ہے دینی تعلیم حاصل کی۔ یہاں سے فاری ہوئے تو مظاہر العلوم سہار نپوری ساس زمانہ کے نامدار بررگ محدث حضرت مولانا فیلی احمد صاحب سہار نپوری قدس سرہ کی شاگر دی کا شرف حاصل کیا۔ ناموراستاذ کا یہ ہونہار شاگر دتھا ہم العلوم سہار نپوری کے ساس کی عمر میں طے کر گیا تھا۔ اور ۱۳۲۸ ھولا پی تعلیم مکمل کر کے اس درسگاہ مظاہر العلوم سہار نپوری کے دین مقرر ہوا۔ حضرت عثانی مطرف حاصل کیا جو اما میکھر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری کے شاگر دہی نہیں علامہ تھری کی اور عارف باللہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری کے شاگر دہی نہیں علامہ تھری ان رضاف طاحم کیا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ امام العصر حضرت عثانی معرف خلافت بھی عاصل کیا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ امام العصر حضرت علامہ تھری انور شاہ تھی کی گافی عرصہ فیضان حاصل کیا۔

بلاشبه عہد حاضر میں حضرت عثانی قدس سرہ کا شاران علاء دین میں کیا جاتا ہے جن پرعرب وعجم ہمیشہ ناز کرتا رہے گا۔ سات سال مظاہر العلوم سہار نپور میں درس و تدریس دینے کے بعد آپ تھانہ بھون چلے آئے جہاں آئندہ سات برس تک حدیث و فقہ اور منطق کا درس دیتے رہے۔ اسی دوران آپ نے اپنی معرکۃ الآرا کتاب'' اعلاء السنن' ہیں ضخیم جلدوں میں علم حدیث پرعربی زبان میں تصنیف کی۔ اس بلند پایہ علمی تالیف کو عالم اسلام کے مشاہیر علاء نے جس طرح خراج شخصین پیش کیا وہ قابل دید ہے۔ چند مشاہیر علاء کی مختر آآراء پیش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ فرما ہے۔

"مصركے نامور محقق عالم علامہ زاہد الكوثريُّ اس كتاب كود مكيم كرفر ماتے ہيں كہ:

''اس کتاب کے مؤلف جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے بھانجے ہیں یعنی محدث' محقق' مدبر' ناقد زبردست فقیہہ' مولانا ظفر عثانی تھانویؒ کو اللہ تعالیٰ علمی خدمات کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا فرمائے میں تو اس غیرت مند عالم کی علمی قابلیت ومہارت اور اس مجموعہ کو دکھے کر جیران وسششدررہ گیا جس میں اس قدر مکمل تحقیق وجنجو اور تلاش و قد قیق سے کام لیا گیا ہے کہ ہر حدیث پرفن حدیث کے تقاضوں کے مطابق متن پر بھی اور سند پر بھی اس طریقہ سے کام کیا گیا ہے کہ اپنے ندہب کی تائید پیش کرنے میں تکلیف کے آثار قطعاً نظر نہیں آتے بلکہ اہل نداہب کی آراء پر گفتگو کرتے ہوئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ انصاف کا دامن کہیں ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ مجھے اس کتاب کے مصنف پر انتہائی در ہے کا رشک ہونے لگا۔ مردوں کی ہمت اور بہا دروں کی ثابت قدمی اس قتم کے نتائج فکر پیدا کیا کرتی ہے۔ خدا ان کی زندگی کو خیرو عافیت کے ساتھ دراز فر مائے کہ وہ اس قتم کی مزید تصنیفات پیش کر سکیں۔''

(المفتى ديوبند ١٣٥٧ ه بحواله ہفت روزصوت الاسلام لا ہور)

محدث العصر حضرت مولا نامحمد بوسف صاحب بنورى مد ظلة تحرير فرمات بين كه:

''اگر حضرت عثانی "کی تصانیف میں اعلاء اسنن کے علاوہ اور کوئی تصنیف نہ ہوتی تو بھی تنہا یہ کتاب ہی علمی کمالات مدیث وفقہ ورجال کی قابلیت ومہارت اور بحث و تحقیق کے ذوق کو محنت وعرق ریزی کے سلیقہ کے لیے برہان قاطع ہے۔ اعلاء اسنن کے ذریعہ حدیث وفقہ اور خصوصاً ند ہب حنی کی وہ قابل قدر محدمت کی ہے جس کی نظیر مشکل سے ملے گی۔ یہ کتاب ان کا تصانیف کا شاہ کاراور فنی و تحقیقی ذوق کا معیار ہے اور یہ وہ قابل قدر کارنامہ ہے جس پر جتنا رشک کیا جائے کم ہے۔ موصوف نے اس کتاب کے ذریعے جہاں علم پر احسان کیا ہے وہاں حنی ند ہب پر بھی احسان عظیم کیا ہے۔ علاء حنفیہ قیامت تک ان کے مرہون منت رہیں گے۔ حق تعالی ان کو رحمت و رضوان کے درجات عالیہ سے سرفراز فرمائیں۔ کے مرہون منت رہیں گے۔ حق تعالی ان کو رحمت و رضوان کے درجات عالیہ سے سرفراز فرمائیں۔ آمین۔ " (ماہنامہ "بنیات " کراچی ذی الحجہ ۱۳۹۴ھ)

شخ الحدیث حضرت مولا نا عبدالحق صاحب حقانی مدخله بانی دارالعلوم حقانیه اکوژه خنگ پیثاور فرماتے ہیں کہ:

'' حضرت مولا نا عثانی قدس سرہ کی سب سے بڑی خصوصیت بیتھی کہ حق تعالی نے آپ کو حدیث رسول گی خدمت جلیلہ سے نوازاتھا پھر حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ جیسے مرشد وہاوی وشیخ کامل کی رہنمائی اور سر پرستی میں علمی خدمات سرانجام دینے کا موقع عطا فرمایا۔ اور اپنی ذہانت 'تبحرعلمی کے بدولت حدیث مبار کہ سے فدمات سرانجام دینے کا موقع عطا فرمایا۔ اور اپنی ذہانت 'تبحرعلمی کے بدولت حدیث مبار کہ سے فدمیت خنی کی تائید وتقویت کاعظیم الثان کارنامہ '' اعلاء السنن' جیسی شہرہ آفاق تصنیف کی شکل میں انجام دیا جس پرخفی دنیا بالخصوص اور تمام علمی دنیا بالعموم ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ حق تعالیٰ آپ کی مساعی جمیلہ اور خدمات جلیلہ کواپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ آمین۔''

(ما ہنامہ''الرشید'' دیمبر۲ ۱۹۷ء)

اعلاءالسنن کے بارے میں حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ کا ارشادگرامی ہیہ ہے کہ:

"ان کے مرکز علمی خانقاہ امدادیہ تھا نہ بھون سے اگر اس کتاب کی تالیف کے علاوہ کوئی دوسری علمی خدمت انجام نہ دی تھی تو اپنی فضیلت وکرامت کے اعتبار سے یہی ایک کتاب بہت کافی تھی۔ "

(يفت روزه "صوت لاسلام" لا جور ١٩٧٨ متبر ١٩٤٠)

حضرت عثانی قدس سرہ نے کم و بیش ۲۵ برس تک حضرت کیم الامت تھانوی قدس سرہ کی رفاقت میں تھنیف و تالیف اور تبلیغ وافقاء کی گرانقدر خدمات انجام دی ہیں۔ اسی دوران میں ''احکام القرآن' اور 'امدادالا حکام' ، جیسی تغییر و فقہی الثان تالیفات آپ کے قلم فیض رقم سے منصر شہود پر آئیں جو آپ کی علمی وقعہی بصیرت کا بین ثبوت ہیں۔ اسی لیے تو تھیم الامت آپ کی علمی صلاحیتوں س اس قدر متاثر اور مطمئن سے کہ اسپنے ذاتی معاملات میں بھی آپ ہی سے مضورہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ مولا نا ظفر احمد صاحب اس دور کے امام محمد میں اور علوم دین کا سرچشمہ ہیں۔ آپ نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ مولوی ظفر احمد صاحب پڑھا ئیں گے۔ چنانچہ یہ سعادت بھی آپ ہی کو نفیب ہوئی۔ آپ کے قومر بی عارف کامل محدث وقت حضرت مولا نا ظیل احمد صاحب سہار نپوریؓ فرمایا

''مولا نا ظفراحمه عثانی اپنے ماموں تکیم الامت تھا نویؓ کانمونہ ہیں۔'' (انوارالنظر فی آ ثارالظفر )

حضرت عثانی قدس سرہ کے علمی وروحانی مقام کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے تلاندہ اور خلفاء
میں ایسے جید علاء بھی شامل ہیں کہ جن کا نام آتے ہی گردنیں احترام سے جھک جاتی ہیں۔ شخ الحدیث حضرت مولانا محمد
الیاس صاحب کا ندھلویؓ محضرت مولانا بدرعالم میر تھی مہاجر مدنی 'محضرت مولانا عبدالرحمٰن کامل پوریؓ محضرت مولانا اسعد
الله صاحب سہار نیور گُن محضرت مولانا شمس الحق فرید پوریؓ شخ الحدیث محضرت مولانا محمد زکریا کا ندھلوی 'محضرت مولانا
احتشام الحق تھا نویؓ اور حضرت مولانا سیدعبدالشکور صاحب ترندی جیسے اکابر آپ کے شاگر داور خلفاء میں سے ہیں۔ ان
کے علاوہ لاکھوں تلاندہ اور مریدین ملک و ہیرون ملک میں دین علمی اور اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ غرضیکہ
آپ کا فیض افریقہ سے لے کر شرق بعید تک پھیلا ہوا ہے اور بالحضوص سابق مشرقی پاکستان کے تو چے چے پر آپ کے
جلائے ہوئے چراغ روشنی پھیلا رہے ہیں۔

تھانہ بھون سے بر ما کے مسلمانوں کی خواہش پر آپ مدرسہ محمد بیرنگون تشریف لے گئے اور وہاں ۲ برس تک حدیث رسول کے چراغ جلائے۔ پھر ڈھا کہ یو نیورٹی کی طرف سے آپ کو دینی علوم کے سرپرست کی حیثیت سے اپنے ہاں آ نے کی دعوت دی گئی۔ تو حضرت حکیم الامت کی اجازت سے آپ وہاں تشریف لے گئے اور کئی سال تک اس یو نیورٹی میں علم کے موتی رولتے رہے۔ اس کے بعد مدرسہ عالیہ ڈھا کہ میں بھی آٹھ سال تک صدر مدرس رہے۔ یہیں پر'' جامعہ قرآنی' لال باغ کی اپنے دست مبارک سے بنیا در کھی۔ یوں آج مشرقی پاکتان کا کوئی چھوٹا بڑا شہریا قصبہ ایسانہ ہوگا جہاں آپ

کے تلا فدہ اور مریدین علم دین کو پھیلانے کی خدمت سرانجام نہ دے رہے ہوں اور یوں آپ نے عمر کا ایک طویل حصہ اس سر زمین پر اسلامی علوم کی جوت جگانے میں صرف کیا۔ پھر مولانا اختشام الحق صاحب تھانوی کے اصرار پر وہاں سے دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈوالہ یار میں شخ الحدیث کی حیثیت سے تشریف لائے اور آخر دم تک یہی دین علمی اور اصلاحی خدمات انجام دینتے رہے۔

دین علمی تبلیغی اور اصلاحی خدمات جلیلہ کے ساتھ ملکی اور سیاسی خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں۔ آپ کی سیاسی زندگی کا آغاز با قاعدہ طور پرمسلم لیگ کے اجلاس پٹنہ ۱۹۳۸ء سے ہوا۔ جب نواب اساعیل کی سرکردگی ہیں مسلم لیگ نے ایک مجلس عمل قائم کی تھی جس کا کام علماء سے رابطہ قائم کرنا تھا اس کی وساطت سے اس اجلاس ہیں حضرت عثانی حکیم الامت کے خصوصی نمائندے کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اجلاس سے پہلے آپ کی قائد اعظم سے ملاقات ہوئی۔ سیاست اور خدہب کی علیحدگی اور کیجائی کے مسئلہ پر بات چیت ہوئی۔ قائد اعظم اس گفتگو سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے انگے روز کے اجلاس میں تھلم کھلا شاید پہلی مرتبہ سے بات کہی کہ خدہب اور سیاست ساتھ ساتھ چلنے چا ہئیں۔ انہوں نے انگے روز کے اجلاس میں تھلم کھلا شاید پہلی مرتبہ سے بات کہی کہ خدہب اور سیاست ساتھ ساتھ چلنے چا ہئیں۔ انہوں نے انگے روز کے اجلاس میں تھلم کھلا شاید پہلی مرتبہ سے بات کہی کہ خدہب اور سیاست ساتھ ساتھ کھلے کن انگشن میں بھروں نے ہندوستان کا دورہ کر کے مسلم رائے عامہ کو پاکستان کے حق میں ہموار کیا اور جہاں جہاں کا گرس کا اثر تھا ان سے بہندی سے بھندی سے بھندی

پورے ہندوستان کا دورہ کر کے مسلم رائے عامہ کو پاکستان کے حق میں ہموار کیا اور جہاں جہاں کا گرس کا اثر تھا ان مقامات پر پہنچ کران کے اثرات کو باطل کر دیا۔ پاکستان کی کامیا بی میں مولا ناعثانی کے اس دورہ ہندوستان کو بہت بڑا دخل ہے جس کا اقرار نواب زادہ لیافت علی خال نے اپنے ایک خط میں کیا ہے جو انہوں نے نجی طور پر حضرت عثانی کو کھا تھا۔ آخر میں قائد اعظم کی خصوصی درخواست پر سلبٹ ریفرنڈم کی مہم میں جو نہایت معرکة الا راءمہم تھی حضرت مولا ناعثانی قدس سرہ بی نے سرکی تھی۔ اکتوبر ھی واء میں کلکتہ کے مقام پر جمعیت علاء اسلام کا قیام حضرت عثانی کے مقام پر جمعیت علاء اسلام کا قیام حضرت عثانی کے ہاتھوں میں عمل میں آیا اور شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی نے آپ کی درخواست اورخواہش پر جمعیت علاء اسلام کی حسارت قبول فرمائی تھی۔

۱۹۲۰ سے ۱۹۳۷ء کو قائد اعظم کی خواہش پر پاکستان کی پہلی رسم پر چم کشائی کا شرف بھی مغربی پاکستان میں علامہ شہیر احمد عثانی کو اور مشرقی پاکستان میں مولا نا ظفر احمد عثانی کو حاصل ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت عثانی مشرقی پاکستان کی جمعیت علاء اسلام کے صدر کی حیثیت سے علاء مشرقی پاکستان کے ایک نمائندہ وفد کے قائد بن کو کرا چی تشریف لائے۔ اس وفد میں حضرت مولا نا اطهر علی صاحب اور مولا نا مشمس الحق صاحب فرید پوری کے علاوہ مفتی دین محمد خان بھی شامل تھے۔ آپ نے اردوز بان کو پاکستان میں سرکاری زبان بنانے کے لیے پانچ لاکھ بنگالی مسلمانوں کے وشخطوں کے ساتھ ایک یادگو برگ کی مسلمانوں کے وشخطوں کے ساتھ ایک یادگو برگ کی دستاویز قائد اعظم کی خدمت میں پیش کی۔ جس کے بعد قائد اعظم نے ڈھا کہ پہنچ کر اپنی تاریخی تقریر میں سرکاری زبان کی حیثیت سے اردوز بان کی تائید میں جمایت کا اعلان کیا تھا۔ وسی واء میں خواجہ شہاب الدین تقریر میں سرکاری زبان کی حیثیت سے اردوز بان کی تائید میں جمایت کا اعلان کیا تھا۔ وسی واء میں خواجہ شہاب الدین

وزیر داخلہ پاکتان کے ہمراہ حکومت کی طرف سے حکومت سعودی عرب کے لیے خیر سگالی مثن میں ایک ممبر کی حیثیت سے شرکت فرمائی اور میدان عرفات میں سلطان ابن سعود کی درخواست پرمسلمانان عالم کوخطاب فرمایا تھا۔

پاکتان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلہ میں علامہ شبیر احمد عثانی " اور مفتی محمد شفیع صاحب ؓ کے شانہ بثانہ کام کیا اور قرار داد دمقاصد پاس کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جب حکومت پاکستان کی طرف سے ملکی قوانین کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں مدون کرنے کے لیے ایک لاء کمیشن قائم کیا گیا تو مولا نا عثانی نے ایک اعزازی رکن کی حیثیت سے اراکین لاء کمیشن کی دینی رہنمائی فرمائی اور اس کے بعد ہر کمتب فکر کے جید علماء نے ۲۲ نکات پر شمتل ایک دستوری خاکہ تیار کیا تو آپ بھی اس میں شامل تھے۔ بہر حال حضرت عثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اتنی ہیں کہ احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ اپنے آخری وقت میں اکثر ذکر واذکار میں مشغول رہتے اور زندگی کا آخری حصہ درس و تدریس اور تبلیغ واصلاح آپ اپنے آخری وقت میں اکثر ذکر واذکار میں مشغول رہتے اور زندگی کا آخری حصہ درس و تدریس اور تبلیغ واصلاح میں صرف کیا۔ مگر جب بھی ملک میں کسی نئے فتنے نے سرا شایا تو آپ باوجود پیرانہ سالی اور ضعف و علالت کے میدان میں میں کود پڑتے تھے اور ہمیشہ ہر جاہر و ظالم کے سامنے کلم میں ادا کرتے رہے۔ آخر کار یہ مرد حق اپنی دین علمی روحانی اور سیاسی خدمات انجام دیے ہوئے ۲۳ دی قعدہ ۱۳۹۳ھ بمطابق ۸ردمبر ۱۹۵۹ء بروز اتوار اپنے خالق حقیق سے جاملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعوں۔

ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور نماز جنازہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحبؒ دیو بندی نے پڑھاتی اور پاپوش نگر کرا چی کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات پر پورے عالم اسلام کے مشاہیر علاء نے رنج وغم کا اظہار کیا اور آپ کی شخصی عظمت اور خد مات جلیلہ کا اعتراف کیا۔

حافظ الحديث حضرت مولا نامحم عبدالله درخواتی مدخله نے اپنے تعزیق بیان میں فر مایا کہ

''مولا ناعثانی کی وفات سے جوخلا پیدا ہوا ہے وہ بھی پرنہیں ہوگا۔ وہ اس وقت برصغیر میں ایک ممتاز اور جید عالم دین تھےان کی ساری زندگی قرآن وحدیث کی خدمت میں بسر ہوئی۔''

خطیب ملت مولا نا احتشام الحق صاحب تھا نوی نے اپنے بیان میں فر مایا کہ:

'' حضرت مولانا عثانی کی وفات سے تمام علمی و دینی طقے بیٹیم ہو گئے اور پاکستان اپنے ندہبی بانی و سر پرست سے محروم ہو گیا ہے۔''

محدث عصر حضرت مولا ناسید مجمد یوسف صاحب بنوری مدخلد نے اپن تعزیز تن ادار بے میں تحریر فرمایا کہ:

'' حضرت عثانی کے عظیم سانحہ نے ہمارے قلوب کو مجروح گر دیا ہے اوران کی حدت سے مسند علم و تحقیق
مند تصنیف و تالیف' مسند تعلیم و قدریس' مسند بیعت و ارشاد بیک وقت حالی ہو گیس ۔ ان کو پڑ کرنے والا
مستقبل میں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔''

فخ اسلاف حضرت مولا نامحرتقی عثانی صاحب فرماتے ہیں کہ:

'' ان کی وفات بورے عالم اسلام کاعظیم سانحہ ہے اور ان کے ساتھ ہی موجودہ صدی کی ایک تاریخ رخصت ہوگئی ہے۔اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فر مائے۔''

مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی جمیل احمرصاحب تھا نوی مدخلہ اپنے تاثر ات میں فر ماتے ہیں کہ:

آہ! مولانا ظفر احمد رئیس کارواں علم کے کوہ بلند اور زہد کے شبلی صفات عالم باتی و دائم کی طرف ہو کر رواں چھوڑ بیٹے ہیں ہمیشہ کو جہان بے ثابت اب كهال وه فيض علمي اور كهال اصلاح حال اب كهال وه جامع شرع وطريقت نيك ذات شمس علم ظاہر و باطن ہوا ہے غروب روز روشن بخت کا اب بن گیا تاریک رات

عارف بالله حضرت بابالجم احسن صاحب بگرامی نے بیتاریخ وفات لکھی ہے۔

ففر احمد زے مرد حق آگاہ!



مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع و بو بندی رحمهٔ الله علیه

اسالم المراس

ولات: ١٣١٣ه

وفات:۲۹۳۱ھ

بیں علائے حق ازمولا نامحمد اقبال قریشی مدخللہ:

# مخضراحوال وسوائح مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب د یو بندی قدس سره

برادر مکرم محترم جناب حافظ الحاج محمد اکبرشاہ صاحب بخاری زید مجدہ اپنے اکابر واسلاف کے بارے میں جوعظیم خدمات انجام دے رہے ہیں' وہ کسی اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان کی دو درجن سے زائد تصانیف اس وقت تک منظر عام پر آپکی ہیں۔ جن میں'' اکابر علماء دیو بند' '' کاروان تھانویؓ' ۔ تحریک پاکستان اور علماء دیو بند' حیات احتشام' خطبات احتشام' خطبات اکابر' شیخ الاسلام پاکستان' ذکر طیب سیرت بدر عالم' مفتی اعظم پاکستان' تذکرہ خطیب الامت میں بڑے علماء' ذکر خیرمجد' سوانح خلیل اور حیات مالک ' قابل ذکر ہیں۔

آپ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے خاص متعلقین میں سے ہیں اور حضرتؓ پر کئی کتابیں تصنیف کر چکے ہیں۔ انہی میں زیر نظر'' کتاب'' ہے جوانثاءاللہ نہایت مفید کتاب ثابت ہوگی۔انہی کے اصرار پرسیدی حضرت مفتی اعظم ؒ کے بارے میں بیمخضر مضمون نظر قارئین ہے۔

الله تعالیٰ قبول فر مائے۔ آمین!۔

بنده محمدا قبال قریثی غفرله بارون آباد ـ

#### ولادت بإسعادت:

آپ مرکز علوم اسلامیہ قصبہ دیو بند کے مردم خیز علاقہ میں ۲۱٬۲۰ رشعبان المعظم ۱۳۱۴ه کی درمیانی شب (مطابق جنوری کے ۱۸۹۹) کو پیدا ہوئے۔

## ابتدائی حالات:

بیں علائے حق

والد ماجد کا نام حضرت مولانا محمد کیلین صاحب تھا جو دارالعلوم دیو بند کے تقریباً ہم عمر تھے۔انہوں نے دارالعلوم کا وہ زمانہ اپنی آئکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کے مہتم سے دربان تک سب صاحب نبست ولی اللہ تھے اور وہ خود بھی قطب عالم حضرت مولا نارشیدا حمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔اس طرح حضرت مفتی صاحب گنگوہی مول آئکھولی اور پرورش پائی وہ سراسراسلامی اور فدہبی تھا۔ آپ کا اسم مبارک''محمد شفیع'' بھی قطب عالم حضرت گنگوہی نے رکھا تھا۔ سلسلام نسب اللہ کا اسم مبارک'' محمد شفیع'' بھی قطب عالم حضرت گنگوہی نے رکھا تھا۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ عثانی خاندان کے چٹم و چراغ تھے۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں: ''میں نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے متواتر یہ بات سی ہے کہ ہمارا خاندان حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ سے ہے۔'' (میرے والد ماجد ص ۲ )

## لعليم وتربيت:

حضرت مفتی صاحب رحمة الدعلیہ نے قرآن پاک دارالعلوم کے اسا تذہ حافظ عبدالعلیم صاحب اور حافظ نامدار خال صاحب سے پڑھیں۔ خال صاحب سے پڑھا اور عربی فاری اردوکی ابتدائی کتب اپنے والد ماجد حضرت مولا نامحمد لیمین صاحب سے پڑھیں۔ اسسال میں محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری شخ الاسلام حضرت مولا نا شمیر احد صاحب عثانی "، شخ الاسلام حضرت مولا نا اعز ازعلی صاحب مفتی اعظم حضرت مولا نا عزیز الاسلام حضرت مولا نا محمد الاسلام حضرت مولا نا محمد الرحمن صاحب علم ربانی حضرت مولا نا محمد الرحمن صاحب اور جامع المعقول والمحقول حضرت مولا نا محمد ابراہیم صاحب اور جامع المعقول والمحقول حضرت مولا نا محمد ابراہیم صاحب اور حضرت علامہ رسول خال صاحب (رحمہم اللہ اجمعین) سے زانو کے تلمذکا شرف حاصل کرتے ہوئے درس فظامی کی شکیل فرمائی۔ ا

## تعليم ويدريس:

۱<u>۳۳۳</u>۱ه آپ کی تعلیم و تدریس کامشتر که سال تھا جس میں فنون کی بقیہ کتب قاضی امیر زاہد اور امور عامہ کی تکمیل بھی فر مائی اور دارالعلوم میں اپنی ابتدائی کتابیں بھی اپنے اسا تذۂ کرام کے حکم سے پڑھائیں۔

#### مندورس ير:

مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بند میں بھسسا ھے میں با قاعدہ تد ریس شروع فر مائی اور پورے بارہ برس مختلف علوم وفنون کی متوسط اوراعلیٰ کتابوں کا درس دیا۔

## مندافآءیر:

وسساھ میں مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بندجیسی بے مثال دینی درس گاہ کےصدرمفتی کے عہدہ ٔ جلیلہ پرمتمکن

ہوئے اور پورے چودہ برس اس منصب جلیلہ کی ایسی بےنظیر خد مات انجام دیں جوان شاءاللہ رہتی دنیا تک باقی رہیں گی۔اس خدمت کے ساتھ ساتھ حدیث وتفسیر کی چند کتب بھی آپ کے زیر درس رہیں۔ \*\*

تحریک پاکستان کی خاطر دارالعلوم دیوبند سے استعفاء:

۳۱۳ میں دارالعلوم کی چھبیس ۲۶ سالہ نا قابل فراموش خد مات کے بعد تحریک پاکستان میں بھر پور حصہ لینے اور دارالعلوم کا تھے۔ دارالعلوم کانظم و صبط بر قرارر کھنے کی خاطر آپ نے اپنی اسی محبوب مادر علمی سے استعقاء دے دیا اور خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون تشریف لے گئے۔عارف باللہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحبٌ امرتسری فرماتے ہیں۔

''اس زمانہ میں حضرت تحکیم الامت تھانو گئے نے ان کومخاطب کر کے دیوان حماسہ کا بیمصرعہ ادنیٰ تغیر کے ساتھ پڑھا۔''

اضاعوك واي فتي اضاعوا\_

پھر فر مایا جتنا مشاہرہ دارالعلوم ہے آپ کو ملتا تھا اس سے زیادہ کا تو وعدہ نہیں کرتا' کیکن اتنا ضرور دوں گا۔ آپ یہاں میرے پاس تھہریں اور اطمینان سے کام کریں۔''

(احسن السوائح ص۸۳۳)

#### بیعت وسلوک:

ابتداء بیعت حضرت شیخ الهندمولا نامحمود الحسن صاحب رحمة الله تعالیٰ علیه سے فر ما کی' جب وہ مالٹا ہے واپس دیو بند تشریف لائے تھے۔

## خانقًاه تھانہ بھون میں ابتدائی حاضریاں:

اپنے والد ماجد کے ہمراہ حضرت امام ربانی مولانا رشیداحد گنگوہی قدس سرہ کے وصال کے بعد لاشعوری کے زمانہ میں پہلی حاضری ہوئی۔اس کے بعد ۱۳۳۲ء میں یونانی فلسفہ کے حصول تعلیم کے مشورہ کے لئے دوسری حاضری ہوئی۔اس کے بعد کوسری حاضری ہوئی۔اس کے بعد ملک کے ہنگاموں روز مرہ کے بعد ملک کے ہنگاموں روز مرہ کے انقلابوں اورفتنوں کے سبب جلد حاضری نہ ہوسکی۔

#### تجديد بيعت:

اس کے بعد اسساھ میں تجدید بیعت فرمائی اور ۱۳۳۵ھ سے ۱۳۲۲ھ ھتک (حضرت تھیم الامت تھانویؓ کے وصال مبارک تک )مسلسل متعدد حاضریاں ہوتی رہیں۔

## ا جازت بیعت ملقین:

وسساه میں حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ اللّه علیہ نے آپ کوا جازت بیعت وتلقین

عطاقر ما كرايين مجازين بيعت ميں شامل فر مايا۔

حكيم الامت مين <u>:</u> كى نظر مين :

حضرت مولا نامفتی جمیل احمر تھانوی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ:

''ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی محد شفیع کی عمر دراز کرے مجھے ان سے دو خوشیاں ہیں'ایک توبیہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خوشیاں ہیں'ایک توبیہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے بعد بھی کام کرنے والے موجود ہیں۔''(بحوالہ اکابرعلمائے دیوبند)

#### علمی خد مات:

دنیا کے اسلامی ممالک ملایا' انڈونیشیا' افغانستان' ایران' بخارا' سمر قند میں بھی آپ کے شاگردوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ کے علاوہ دوصد سے زا کد تصانیف موجود ہے۔ آپ کے علاوہ دوصد سے زا کد تصانیف آپ کی علمی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

## دارالعلوم كراچي :

علاوہ ازیں سب سے بڑی علمی یادگار دارالعلوم کراچی ہے جو قیامت تک انشاء اللہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن رہے گی جے آپ نے بے سروسامانی کی حالت میں شوال و سیارے میں محلّہ نا تک واڑہ کی ایک عمارت میں آغاز فرمایا تھا اور اب الحمد للد کورنگی میں ۵۵ ایکڑ کی وسیع اراضی میں خوشنما عمارت میں آباد ہے اور اس وقت پاکستان میں ثانی دارالعلوم دیو بند ہے۔

اس کے علاوہ ماہنامہ'' البلاغ'' ترجمان دارالعلوم کراچی بھی آپ کے باقیات صالحات میں سے ہے جس کا آغاز محرم ۱۳۸۷ ھیں فرمایا تھااور آج انٹرنیشنل جریدہ ہے۔

#### فقهی خد مات:

آپ کی ساری زندگی فقہی خدمت کی آئینہ دار ہے۔ دارالعلوم دیو بند سے دارالعلوم کرا چی کے قیام تک کا عرصہ بھی آپ کی فقہی خدمات سے خالی نہ رہا۔ جہاں بھی آپ تشریف رکھتے وہی دارالا فقاء ہوتا۔ اس لئے آپ کی فقہی خدمات کا کوئی انداز ہ بھی نہیں لگا سکتا ۔

> رند جو ظرف اٹھالے وہی ساغر بن جائے جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ ہے

ایک محیط اندازہ کے مطابق آپ نے دو لا کھ سے زائد فتاویٰ جاری فرمائے۔حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحبؓ نے نقول فتاویٰ کوشائع کرنے کے قابل فرما کر''عزیز الفتاویٰ'' کے نام سے شائع کرایا۔حضرت حکیم الامتؓ کے ''امدادی الفتاوی'' کواز سرنو بتویب کروا کرشائع فرمایا۔ اس کے علاوہ شاید ہی کوئی جدید پیش آمدہ مسئلہ ہوجس پر آپ نے جامع رسالۃ تحریر نہ فرمایا ہو۔ بچ تویہ ہے کہ آپ نے جھوٹے چھوٹے بے شار بیش قیمت فقہی رسالے تحریر فرما کر بڑے بڑے جامع رسالۃ تحریر نہ فقہی رسالے تحریر فرما کر بڑے بڑے جدیدہ بڑے جی مناوی کے دیکھنے سے بے نیاز کر دیا۔ ہر جدید فقہی موضوع پر آپ کا جامع رسالہ موجود ہے (مثلاً آلات جدیدہ کے شرعی احکام' رویت ہلال' اعضاء انسانی کی پیوند کاری' بیمہ کے احکام و مسائل مسئلہ سود و غیرہ' دلائل القرآن علی مسائل النعمان' امداد المفتین اور جواہر الفقہ بھی آپ کے فقہی خدمات کے شاہ کار ہیں۔ و صال سے تقریباً گیارہ گھنٹے پیشتر (دن کے سوا ہجے تک ) آپ نے بیہ خدمت سر انجام دی اور ایک فتو کی پر دستخط فرمائے۔ دراصل آپ کو اس سے اس قدر مناسبت اور تعلق تھا کہ اس کی دعا فرمائی تھی۔ چنانچہ امداد المفتین کی مختصر تاریخ میں تحریر فرمایا تھا:

''گواصل خدمت فتاوی جو بہر حال دارالعلوم ہی کا فیض ہے اور اسی کی خدمت ہے بحمہ اللہ جاری ہے اور امید ہے دعا ہے کہ آخر دم تک جاری رہے۔'' حق تعالیٰ نے آپ کی بیرآ رز و پوری فر مادی ۔

> مے وہد یزداں مراد متقیں تو چنیں خواہی خدا خواہد چنیں

#### سیاسی خد مات:

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کو سیاس ہنگاموں سے طبعًا دلچپی نہتھی۔ مگر ملکی وقومی اشد ضرورت کے موقع پر خدمت دین کے جذبہ سے شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ تیسری جنگ عظیم کے بعد چندہ بلقان کے لئے حضرت شنخ الہندمولا نا محمود الحسن رحمۃ اللّٰہ علیہ کے ساتھ شرکت فرمائی۔

## تحریک پاکتان میں شرکت:

نومبر ۱۹۳۵ء میں کلکتہ میں جمعیت علاء اسلام کی بنیاد ڈالی گئی جس کا مقصد اعظم پاکتان کے لئے جدو جہد کرنا تھا۔
کانپور کے ایک اجلاس میں شرکت فرما کر با قاعدہ ممبر کی قبول فرمائی اور تحریک پاکتان کی جدو جہد میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔
اسی سلسلہ میں حضرت قائد اعظم محموعلی جناح مرحوم ہے ۱ار فروری ۱۹۳۹ء اور ۹ رجون ۱۹۳۷ء کودیگر علاء کے ساتھ ملاقاتیں بھی فرمائیں۔ ریفرنڈم کے موقع پر حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمر عثانی "کی معیت میں صوبہ سرحد کا تاریخی دورہ بھی فرمایا جس میں حق تعالی شانہ نے شاندار کامیا بی عطافر مائی اور خود قائد اعظم نے مبارک بادپیش کی اور آپ کی خدمات کی تعریف کی۔

یا کستان میں دستور اسلامی کے لئے وطن مالوف سے ججرت:

ہ اللہ علیہ کی دعوت شخ الاسلام مولا ناشبیرا حمد عثانی رحمة اللہ علیہ کی دعوت پر اپنے اصلی وطن دیو بند کو خیر باد کہہ کر ۳۰ جمادی الثانی بحل ساھ مطابق کیم مئی ۱۹۴۸ء کو یا کستان کی طرف

ہجرت کے لئے روانہ ہو گئے۔ ( ہجرت کے ۱۳ ابرس بعد آپ پاکستان سے ایک بارا پے علمی و روحانی وطن کو دیکھنے کے لئے گئے تھے جس کی تفصیل'' نقوش و تا ثرات' میں ہے۔ وس واء میں قرار داد مقاصد کی ترتیب و تدوین میں آپ نے دن رات ایک کردیئے۔ جو آپ کاعظیم کارنامہ ہے۔

## بوردُ آ ف تعلیمات اسلام کی رکنیت:

پھر وس واء ہی میں دستور ساز اسمبلی نے دستور سازی کے لئے ایک اسلامی مشاورتی بورڈ قائم کیا تو آپ کو اس بورڈ کا ایک اہم رکن منتخب کیا۔

## بوردً آ ف لاء كميشن كي ركنيت:

حکومت پاکستان نے <u>19</u>0ء میں موجودہ قوانین کواسلامی ڈھانچہ میں ڈھالنے کے لئے بورڈ آف لاء کمیشن قائم کیا تو حضرت علامہ سیدسلیمان ندوی کی درخواست پرار ہا ب حل وعقد نے آپ کوممبر منتخب کیا۔

## باليس نكات:

ا<u>1901</u>ء میں علماء نے جو بائیس نکات مرتب کئے آپ ہی نے سر پرستی فر مائی تھی اور مولا نا احتشام الحق تھا نویؒ اس کے محرک و داعی تھے۔

## جمعیت علمائے اسلام کی قیادت:

حضرت شیخ الاسلام مولا ناشبیراحمدعثانی "کے وصال کے بعد مغربی پاکستان کے بعض لوگوں نے اسی نام ہے ایک جمعیت قائم کی جس کا اصلی مرکزی جمعیت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مسلسل شب و روز کی جدو جہد فر ماکر آپ نے سب کو ایک پلیٹ پرجمع کیا۔

## اليکشن و ۱۹۷ء ميں ديني خدمت:

سوشلزم کے خلاف فتو کی دینے والے ۱۱۳ علمائے حقانی کی سرفہرست میں آپ شریک تھے۔ آپ نے ضعیفی اور علالت کے باوجوداس سلسلہ میں کافی تحریری کام کیا۔ سابق مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے بعض علاقوں کا دورہ بھی فرمایا: ختم نبوت کے سلسلہ میں خدمات نے

بسیاھ میں قادیانی فتنداٹھا تو حضرت الاستاذ مولانا انورشاہ صاحب سمیریؓ کے ارشاد سے ختم نبوت پرایک جامع مکمل و مدلل کتاب تحریر فرمائی جواپی نظیر آپ بی اور انشاء اللہ قیامت تک آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے گی۔اسی دجل و فریب کا پردہ چاک کرنے کے لئے آپ نے حضرت مولانا محدادریس کا ندھلویؓ اورمولانا بدر عالم میرٹھیؓ کے ساتھ ملک کا دورہ بھی فرمایا اورخودان کے مرکز قادیان میں جلسے منعقد کر کے مرزا کے اوہام باطلہ کی تر دید فرمائی۔ فیروز پور پنجاب میں قادیا نیوں نے مناظرہ کی ساتھ کا میاتھ کے ساتھ

شرکت فر مائی تھی اور پھرشنخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی "کی قیادت میں متعدد شہروں کا دورہ بھی کیا۔ سلوک وتصوف کی خد مات :

سلوک و تصوف میں بھی آپ نے آخر دم تک اپی بھر پور خد مات انجام دیں۔ سالکین ہے آپ روزانہ ملاقات فرماتے اور قریب بیٹھنے کا وقت بھی دیے۔ اتوار کی مجلس عام ہوتی جس میں دور دراز کے لوگ آ کرشریک ہوتے۔ یہ اہتمام وصال سے دویوم بیشتر کے اتوار ۱۳ اکتوبر لا کے اور کا جاری رہاں سالکین کے خطوط کے جوابات خودتح ریفر ماتے۔ آخر میں ضعف بھر اور علالت سے مجبور ہو کر جوابات مولوی محمد امین اشرف صاحب سے کھواتے مگر جوابات ضرور دیتے۔ آخر میں ضعف بھر اور علالت سے مجبور ہو کر جوابات مولوی محمد امین اشرف صاحب سے کھواتے مگر جوابات ضرور دیتے۔ آپ کے مریدین کی تعداد بھی ہزاروں سے متجاوز ہے۔ ہما حضرات کو آپ نے اجازت بیعت و تلقین بھی عطافر مائی۔ خداوند قد وس حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیض کو تا ابد باقی رکھیں۔ آمین! تصوف میں آپ نے متعدد کتب خداوند قد وس حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیض کو تا ابد باقی رکھیں۔ آمین! تصوف میں آپ نے متعدد کتب بھی تحریفر مائیں اور بعض اہم کتابوں کے تراجم بھی تحریفر مائے۔

## اصلاح معاشرہُ کے لئے خدمات

حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه کومعاشره کی اصلاح کا بڑا خیال تھا۔اس سلسله میں متعدد تصانیف بھی فر مائیں۔ مثلاً گناہ بےلذت' نجات المسلمین' دافع الافلاس وغیرہ۔اس کا آپ کوا تنا خیال تھا کہ اپنے وصیت نامه میں بھی اصلاح معاشرہ کے لئے متعدد ہدایات ونصائح تحریر فرمائیں۔کاش ہم سب کواس پڑمل کی توفیق نصیب ہو۔آ مین۔ وصال مبارک:

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کس کس خد مات کو گنوایا جائے۔ پچے تو یہ ہے کہ آپ کی خد مات کا احاطہ و احصاء محال ہے۔

> ۔ ایں سخن رانسیت ممکن اختام پس سخن کوتاہ باید والسلام

ای طرح آخر دم تک دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ ۱۰ شوال المکرم ۱۳۹۷ھ کی شب کو اپنی جان جان آفرین کے سپر دکر دی۔

انا لله وانا اليه راجعون\_

حضرت ڈاکٹرعبدالحی صاحبؓ عار فی (خلیفہ خاص حضرت حکیم الامتؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اورمسجد دارالعلوم کے عقب میں مغربی سمیت پراپنے ہی وقف کر دہ قبرستان میں سپر د خاک کر دیئے گئے۔

ع پیوند خاک زمد و سخا هول بزارحیف

ان ہی کے آخری نعت کے ایک مصرعہ'' دوزخ کی آنچ مجھ پہالہی حرام'' سے نکلتی ہے۔ آپ نے پانچ حج اور متعدد

عمرے فرمائے۔ آخری عمرہ وصال ہے ایک سال قبل رمضان المبارک ۱<u>۳۹</u>8ھ میں فرمایا تھا۔ اولا وصالحہ:

آپ کے پانچ صاحبزادے اور پانچ صاحبزادیاں ہیں۔ بڑے صاحبزادے کا اسم گرامی حضرت مولانا ذکی رکیفی مرحوم و مغفور ہے ، جن کا وصال حضرت نور اللہ مرقدہ کی حیات مبارکہ (۱۰مرم ۱۹۳۹ھ) میں ہوگیا تھا۔ '' ادارہ اسلامیات لا ہور''ان کی یادگار ہے ، جن کوان کے تین صاحبزادے مولانا محمود اشرف مسعود اشرف اور سعود اشرف بڑے سلیقہ سے چلا رہے ہیں۔ آپ شاعر بھی تھیں حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ نے آپ کی نعت اپ رسالہ'' ذکر اللہ اور دروو شریف کے فضائل واحکام میں درج فرمائی تھی۔ دوسرے صاحبزادے حضرت محمد رضی عثانی صاحب جو'' دارالا شاعت کراچی'' کے مالک وسر پرست تھے۔ متعدد دینی کتب آپ ہی کی سر پرستی میں شائع ہوئیں۔ اس طرح دین کی اشاعت میں آپ معروف رہے ہیں۔ فالحمد لللہ علی ذلك۔

تیسرےصاحبزادے جناب محمد ولی رازی ایم اے پروفیسراسلامیات ہیں۔جن کے دینی مضامین''البلاغ'' میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔حضرت مفتی صاحبؓ نے ان کی شادی پرسہرالکھا تھا۔جس کا ایک مصرعہ ہے: شرعی خوشی مناؤ کہ شادی ولی کی ہے

چوتھے صاحبزادے مولا نامحمد رفیع صاحب عثانی صاحب مدخلہ ہیں جو دارالعلوم کراچی کے صدر اور استاذ حدیث ہیں۔اگر افتاء میں حضرت مفتی صاحبؒ کا جانشین کہہ دوں تو بجا ہے۔ حضرت مفتی صاحبؒ نے متعدد مسائل اپنی زیر نگر انی ان سے قلمبند کروائے تھے۔

پانچویں صاحبزادے مولانا محرتقی عثانی صاحب مدظلہ مدیر ماہنامہ'' البلاغ'' اور دارالعلوم کے استاذ حدیث ہیں۔ متعددود بنی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور شریعت سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ سیدی حضرت مفتی صاحب ؓ نے آپ کی ایک کتاب علوم القرآن کے پیش لفظ میں تحریر فرمایا تھا'' دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میر سے اس نورنظر کو عافیت کا ملہ کے ساتھ مردراز نصیب فرماویں اور تمام شرور و آفات اور فتن ظاہرہ و باطنہ سے حفاظت کے ساتھ مزید دین' علمی خدمات کی توفیق عطافر ما ویں اور صدق و اخلاص اور اپنی رضائے کامل عطافر ما ئیں۔''

حضرت حكيم الاسلام مولانا قارى محمر طيب صاحب رحمة الله تعالى عليه فرمات بين:

''عزیز تقی سلمہ سے ہماری! سیدیں زیادہ وابستہ ہیں۔اب انہیں یہ بچھ لینا چاہئے کہ وہ مفتی محمد شفیع ہیں۔'' (البلاغ ذوالحجہ <u>۴۹ ہے</u>)

دل سے دعا ہے کہ حق تعالی ان کو حضرت مفتی صاحب ؓ کا سچا جانشین بنا دے۔ آمین۔

لے آپ کی خدمت دین کا بیرعالم تھا کہ دارالعلوم کی متصل خدمت وانتظامی ذمہ داری کے باوجود مختلف امراض ومشاغل کی حالت میں ۱۳۸۸ سے ۱۳۹۳ ہے تک پانچ سال کے عرصہ میں سات ہزارصفحات پرمشمل تفییر''معارف القرآن''تحریر فرمائی جو دور حاضر کی تفاسیر میں اپنی مثال آپ ہے۔انہی ایام میں دس فقہی مسائل بھی تحریر فرمائے جو جواہرالفقہ میں شامل ہیں۔

## مشہور تلامٰدہ وخلفاء کے اساءگرامی

- (۱)- شخ الحديث علامه سيدمحد يوسف نبورى صاحب رحمة الله عليه بانى جامعة العلوم الاسلاميه بنورى ٹاؤن كراچى و سابق اميرمجلس تحفظ ختم نبوت وركن اسلامى نظرياتى كۈسل وصدروفاق المدارس العربيه ياكستان ـ
- (۲) حضرت مولا نامسیح الله خال صاحبٌ خلیفه مجاز حضرت تفانوی وسر براه مدرسه ممفتاح العلوم جلال آباد ضلع مظفر گر(بھارت)
  - (٣)- حضرت مولا ناسيدمحمر ميال صاحب رحمة الله عليه سابق ناظم اعلى جمعيت علماء هند\_
- (۳) شیخ الحدیث حضرت مولا نا عبدالحق صاحب بانی ومهتم دارالعلوم حقانیها کوژه خنگ (پیثاور) وسابق رکن قو می اسمبلی پاکستان به
  - (۵)- عالم محقق حضرت مولا نامحمر سرفراز خال صاحب صفدر' شيخ الحديث نصرت العلوم گوجرا نواله (پنجاب) \_
- (۱) خطیب پاکستان حضرت مولا نا احتشام الحق صاحبٌ تھا نوی' بانی ومہتم دارالعلوم الاسلامیۂ ٹنڈ والہ یار' سابق قائد مرکزی جمعیت علماءاسلام وسابق رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان۔
- (۷)- شيخ القراء حضرت مولانا قاري فتح محمرصاحبٌ پاني پتي' صدر شعبه حفظ وتجويد' دارالعلوم كراچي' مقيم حال مكه مكرمه۔
  - (٨)- مولا نامحمدانوارالحن صاحب انور'شيركوثي' سابق صدرشعبه فارس 'اسلاميه كالح فيصل آباد۔ (پنجاب)
- (۹)- حضرت مولانا سيدحسن صاحب ديو بندى رحمة الله عليهٔ مجاز صحبت حضرت حکيم الامت تھانویؒ و سابق استاذ حدیث وتفسیر دارالعلوم دیو بند۔
  - (۱۰)- حضرت مولا نامفتی رشیدا حمرصا حب لدهیانوی ٔ بانی ومهتم اشرف المدارس ناظم آباد \_ کراچی \_
    - (۱۱) حضرت مولا نامفتی سیاح الدین صاحب رحمة الله علیه رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان \_
    - (۱۲)- حضرت مؤلا ناسيد بادشاه گل صاحب رحمة الله عليه تهم جامعه اسلاميه اكوژه ختك بيثاور ـ
    - (۱۳)- حضرت مولا نا سيدا نوراكحن بخارى' فاضل ديو بند وسر پرست تنظيم ابل سنت پا كستان \_
  - (۱۴)- حضرت مولا ناعرض تمرصاحب رحمة الله عليه بإنى مدرسه مطلع العلوم برورى رود \_ كوئية بلوچتان \_

- (۱۵)- حضرت مولانا قاری رعایت الله صاحب مظلهم \_استاذ حدیث وسابق ناظم اعلیٰ دارالعلوم کراچی \_
  - (١٦) حضرت مولا نا سبحان محمود صاحب مطلهم استاذ حديث وتفيير و ناظم دارالعلوم كرا جي \_
  - (۱۷)- حضرت مولا نا غلام محمر صاحب دامت بر کاتهم \_استاذ حدیث وتفییر دارالعلوم کراچی \_
- (۱۸)- برا در عزیز مولانا محمر تقی صاحب عثانی \_ استاد حدیث و مدیر ما منامه البلاغ و نائب مهتم دارالعلوم کراچی و رکن اسلامی نظریاتی کونسل یا کستان \_
  - (١٩) حضرت مولا نا قاضي عبدالكريم صاحب صدر مدرس نجم المدارس كلا چي ڈيره اساعيل خان \_
  - . (٢٠)- حضرت مولانا قارى عبدالعزيز شوقى صاحب انبالوى رحمة الله عليه سابق صدر مدرس دارالعلوم الاسلاميه لا مور ـ
- ِ (۲۱) حضرت مولا نا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمة الله تعالی علیه مفتی و استاد حدیث مدرسه اشر فیه سکھر و رکن مجلس منتظمه دارالعلوم کراچی وخلیفه مجازِ حضرت مفتی اعظم رحمة الله علیه۔
  - (٢٢)- حضرت مولا ناصديق احمرصاحب صدر نظام اسلام پارٹی وشیخ الحدیث جامعه اسلامیہ پیٹنہ جا نگام بنگلہ دیش۔
    - [ ٢٣ )- حضرت مولا نامصلح الدين صاحب تشور سنَّج ضلع يمن سنَّكه بنگله ديش \_
- (۲۴)- حضرت مولا نامفتی محی الدین صاحبٌ خلیفه مجاز حضرت مفتی اعظم ومفتی و استاد حدیث مدرسه اشرف العلوم بروا کژه ؤ هاکه په
  - (۲۵)- مولانا عبدالقدوس صاحب صدر شعبه عربی \_ پشاور یو نیورشی \_
  - (٢٦)- حضرت مولا نامفتی سیدعبدالشکورتر مذی مدخلهٔ بانی مهتمم جامعه حقانیه سامیوال ضلع سر گودها ـ
- (۲۷)- حضرت مولا نامفتی محمد وجهیه صاحب مدخلهم شیخ الحدیث مدرسه مظاهر العلوم حیدر آباد وخلیفه مجاز حضرت مفتی اعظم رحمة الله علیه په
  - (٢٨)- حضرت مولا نا قاضي زيدالعابدين سجاد ميرهي ٌ (مؤلف بيان الليان )
  - - (٣٠)- حضرت مولا نامحمر يوسف خال صاحب مهتم وشيخ الحديث دارالعلوم پلندري آزاد تشمير-
      - (m)- مولا ناعبدالصمد صارم صاحب ( کئی کتب کے مصنف ہیں )۔
  - (٣٢)- مولانا سيدة فتاب عالم مهاجر مدنى فرزندرشيد حضرت مولانا سيد بدر عالم ميرهي مهاجر مدنى قدس سره-
    - ( mm ) مولا نا ميرامام الدين بإشميٌ خليفه مجاز حضرت مفتى اعظمٌ \_
    - (٣١٧)- مولا نا سيرمحمو دحسن صاحب سنبهلي ( خليفه مجاز حضرت مفتى اعظم ؓ)۔
    - (٣٥)- مولا ناحكيم امداد الله صاحب احمد ذكى (مجاذبيعت حضرت مفتى أعظم رحمة الله عليه)

(٣٦) - حضرت مولا نامفتي محم خليل صاحب رحمة الله تعالى عليه بإنى مدرسه اشرف العلوم كوجرا نوله-

ُ (٣٧) - حضرت مولا نامفتی محمد عبدالله ملتانی رحمة الله علیه سابق شیخ الحدیث جامعه خیر المدارس ملتان -

(٣٨)- حضرت مولا نامحمة عبيد الله صاحب مظلهم مهتم جامعه اشر فيه لا هور ـ

(۳۹)- حضرت مولا نامحمد شریف صاحب جالندهری رحمة الله علیه سابق مهتم جامعه خیر المدارس ملتان \_

( ۴۰ )- حضرت مولا نا عبیدالله انورسابق صدرانجمن خدام الدین ومهتم مدرسه قاسم العلوم لا هور ـ

(۴۱) - حضرت مولا نا قاضي زامد الحسيني صاحب رحمة الله تعالى عليه كيمبل يوري (مصنف تصانيف كثيره)

( ۴۲ ) - حضرت مولا نامفتی محدر فع عثانی مظلهم مهتمم وصدر دارالعلوم کراچی -

(۳۳)- حضرت مولا نامفتی عبدالرؤف صاحب تکھروی (خلیفه مجاز حضرت مفتی اعظم رحمة الله علیه۔)

(۴۴) - حضرت مولا نا عبدالرشيد رباني ناظم اعلى مركزي جمعية علاء برطانيه-

( ۴۵ )- احقر بنده محمدا قبال قريشي غفرله مارون آباد (خليفه حضرت مفتی اعظم ً)

نوٹ: حضرت مفتی اعظم کے تفصیلی حالات''البلاغ'' کے''مفتی اعظم''نمبر میں ملاحظہ فر مایئے۔

• • •

بیں علائے حق

مولا نا محرمحتر م فهيم عثاني صاحب:

# ان کی یا دوں میں گلوں کی خوشبو

شخ العالم فقید اعظم حضرت مولا نامفتی محمد شفیع جیسی ہوا پی ذات میں علم ومعرفت کا ایک جہان ہو جوایک ہی وقت میں مفسر قرآن بھی ہواور محدث بھی فقید بھی ہواور صوفی بھی خطیب بھی ہواور منظم بھی۔ جس کی زبان شریعت و طریقت کی وحدت کی ترجمان رہی ہو۔ جس کا قلم فقی وتصوف کا حسین امتزاج ہو۔ جس کی تقریب یں روحانی مریضوں کے لیے شفا کا پیغا م ثابت ہوتی رہی ہوں اور جس کی تحریبی دوائق علمی اور وفائق ایمانی کا پیکر نظر آتی ہوں مختصر ہیکہ وہ ہستی جس کی ذات علوم ظاہری و باطنی کا مجمع البحرین ہو۔ اس کی حیات طیب کے بارے میں کوئی کیا لکھے اور کیسے لکھے۔ بالخصوص بحص جیسا بے بصناعت انسان جو فی الحقیقت علم کی چاشی تک ہے بھی کما حقہ واقت نہیں حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ جسے بنجر عالم بے مثال فقیہ مقام ارفع واعلی پر فائز محدث و مشکلم اور جامع الشریعت والطریقت فاضل اجل کی زندگی کے جسے بنجر عالم بھانے کی آخر جرائت کر بے تو کیوئلری اٹھتی کے سامنے بڑے برس ہم کا فقر بہت کو قریب سے دیکھا ہوئے ہوئے جس کے سامنے بڑے بڑے ہوئے اس ہت کو قریب سے دیکھا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ سامنے بڑے بڑے ہوئے اس ہت کو قبل زانو کے تلمذ تہ کر نا باعث فخر سجھتے تھے۔ جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ علوم و تھم سے بھر پورمقولوں کی حیثیت کے عامل تھے اور جس کے قلم سے نگلی ہوئی تحریب ہر کمت بھی ہوئی تھیں۔ برک سے متال کی درجہ رکھیں سے درمیان سند کا درجہ رکھیں تھیں۔

#### متاع دو جهان:

مجھے فخر ہے اور بجاطور پر فخر ہے کہ میں بھی حضرت مفتی صاحب نوراللہ مرقد ہ کے محترم خانواد ہے کا ایک ادنی سا فرد ہوں۔ مجھے بھی بیہ شرف حاصل ہے اور میں اس شرف پر نازاں ہوں کہ میرے ذہن میں بھی چندایی بیش بہایا دیں محفوظ ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح محضرت مفتی صاحبؓ کی ذات اقدس سے رہا ہے اوراس لحاظ سے ان یا دوں کو میں اپنی زندگی کا انمول سرمایا کہوں تو بے جانہ ہوگا۔

## ع لبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس است

یہ یادیں میرے لیے زندگی کا سرمایہ بی نہیں متاع آخرت بھی ہیں۔ رب رحیم کی ذات سے امید ہے کہ وہ ان یادوں کو ایک ایپ و شیقے کے طور پر قبول فرمالے گا جو مجھ جیسے عاصی گنہگار کے لیے دخول جنت کا ضامن ثابت ہو سکے۔ اس کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ وہ اپنے محبوب ومقرب بندے سے وابستہ ان یادوں کو میرے اعمال نامے میں سرفہرست لکھ کر مجھے جہنم سے رہائی کا پروانہ عنایت فرما دے اور میں خوشی سے پھولا نہ ساؤں۔ اپنا اعمال نامہ لوگوں کو دکھا تا پھروں اور کہوں ھاؤ م اقراء و اکتبیہ (لومیرا نامہ ً اعمال پڑھلو) کہ یہی میراسرمایہ ہے یہی میری متاع ہے۔

آ خرت میں میرے لیے فخر و مسرت کا سامان ہم پہنچانے والی ان مقدس یا دوں کو میں اس دنیا میں بھی اپنی تسکین قلب کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں۔ ان یا دوں میں توشئہ آخرت بننے کی اہلیت ہے تو بیصرف مجھ تک ہی کیوں محدود رہیں۔ یہ یادیں میرے ذہن سے حضرت مفتی صاحب نوراللہ مرقدہ سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کے ذہن میں منتقل ہو کراس کے محضر آخرت کا سرمایہ کیوں نہ بن جا تھیں۔ یہ یادیں محض یا دیں ہی نہیں سفر آخرت کی تاریک راہوں کو منور کرنے والی وہ قدیلیں ہیں جو ہر مسافر آخرت کے لیے نشان منزل کا کام دے سکتی ہیں۔

یہ یادیں اگر چہتہہ درتہ میرے ذہن میں محفوظ ہیں' مگرمنتشر اور غیر مربوط صورت میں ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو مربوط بنانے کے لیے تکلف کا استعمال کرنے کے بجائے وقت اور واقعہ کی ترتیب کا لحاظ کیے بغیر جو یا دبھی ذہن کے نہاں خانوں سے ابھرآئے' آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں۔

#### صوت بادى:

ان یادوں میں وہ یادجس کے نقوش میرے ذہن میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں ان کاتعلق ایک ایسے واقعے سے جواپ نتیجے کے اعتبار سے میری زندگی میں ایک اہم موڑ کی حثیت رکھتا ہے اور اس لحاظ سے میرے لیے زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ آج سے کوئی تئیس چوہیں سال پہلے کی بات ہے۔ میری جوانی کا زمانہ تھا۔ دارالعلوم دیو بند کے دین وعلمی ماحول سے مجھے جدا ہوئے تقریباً سات آٹھ سال کا عرصہ گذر چکا تھا۔ والدمحتر م کاشفیق سایہ بھی میرے سرسے اٹھے تین چارسال بیت گئے تھے۔ میری دین تعلیم کا وہ سلسلہ جو دارالعلوم سے منقطع ہونے کے بعد والد صاحب کی بلا واسطہ شاگر دی میں چاتا رہا تھا' اب اس کا رخ یکسر مغرب فی طرف مڑچکا تھا اور اس کے ساتھ ہی میری وضع قطع ایک مغرب شاگر دی میں چاتا رہا تھا' اب اس کا رخ یکسر مغرف انہی دنوں ایک روز شام کے وقت میں حسب معمول ادارہ اسلامیات (حضرت مفتی صاحب کے بڑے صاحبزا دے برادر محتر م مولا نا محمدز کی کیفی کا کتب خانہ ) پہنچا تو دیکھا حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں۔ مجھے کرا چی سے حضرت کی تشریف آوری کا قطعاً کوئی علم نہ تھا۔ اس لیے حاضری کے لیے کی اہتمام کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ چبرہ تو ریش و بردت سے بے نیاز تھا ہی سر پرکوئی ٹویلی تک نہ حاضری کے لیے کی اہتمام کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ چبرہ تو ریش و بردت سے بے نیاز تھا ہی سر پرکوئی ٹویلی تک نہ حاضری کے لیے کی اہتمام کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ چبرہ تو ریش و بردت سے بے نیاز تھا ہی سر پرکوئی ٹویلی تک نہ حاضری کے لیے کی اہتمام کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ چبرہ تو ریش و بردت سے بے نیاز تھا ہی سر پرکوئی ٹویلی تک نہ

سی ۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ چارونا چارسامنے جاکر سر جھاکا کر بیٹھ گیا۔ حضرت نے میری طرف ایک نظرا تھائی۔
میرے قریب ہی میرے خالہ زاد بھائی زاہد حسن انصاری بھی آئے بیٹھے تھے۔ وہ بھی میری طرح معلوم ہوتا ہے رفکے
ہاتھوں کپڑے گئے تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے ہم دونوں کی طرف مخاطب ہو کر بڑے حسرت آمیز لہج میں
فرمایا۔'' مجھے تم دونوں کے بارے میں کسی کے سامنے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ تم دونوں میرے بھانج ہو۔'' پھرمیری
طرف دیکھ کرخصوصیت سے فرمایا تہمارے بارے میں تو میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ مولا نامسلم جیسے باعمل عالم کا بیٹا ہے۔''
حضرت کے ان الفاظ میں کیا جادوتھا؟ میں بتانہیں سکتا' وہیں من ہو کررہ گیا۔ میں وہ کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہوں' جو
حضرت مفتی صاحب کی زبان سے نکلنے والے ان الفاظ کومن کر مجھ پر طاری ہوئی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت
کے الفاظ میرے ہوش وحواس پر بجلی بن کرگر ہے۔ میرا سارا وجود جھنجھنا اٹھا۔ اظہار ندامت کے لیے بھی کوئی لفظ میرے منہ
سے ندنکل سکا۔ گم سم بیٹھار ہا' تا آئکہ حضرت مفتی صاحب اٹھ کرتشریف لے گئے۔ ان الفاظ نے میری کایا ہی بلیٹ دی۔
سے ندنکل سکا۔ گم سم بیٹھار ہا' تا آئکہ حضرت مفتی صاحب اٹھ کرتشریف لے گئے۔ ان الفاظ نے میری کایا ہی بلیٹ دی۔
سلم جیسے باعمل عالم کا بیٹا اور مفتی محمد شفتے جیسے فقیہہ نہ مان کا بھانجا بن کر دکھانا ہے۔

اس واقعہ کو بتیں سال کے قریب گذر چکے ہیں۔ اسی عزم کے سہارے میں آج تک بہ پیم اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوں۔ اس عزم کو حقیقت میں بدل سکوں گایا نہیں؟ یہ تو میں نہیں جانتا۔ لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں اب جو کچھے ہوں' اسی عزم کی بدولت ہوں اور بیعزم عطیہ ہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کا جومولا نا الطاف حسین حالی کی زبان میں میرے حق میں یقیناً صوت ہادی ہی ثابت ہوگے اور جنہوں نے مجھے میری روح کی گہرائیوں تک جھنجھوڑ ڈالا۔

## روحانی تصرف:

حضرت مفتی صاحب رحمة الله تعالی کے الفاظ کے اس جادو کی آپ خواہ کوئی بھی تعبیر کریں۔ میں اسے حضرت مفتی صاحب کے روحانی تصرف کا کرشمہ کہوں گا۔ مجھے اس سے پہلے بھی میر ہے بہت سے بزرگوں اورمحسنوں نے اس سلسلے میں بہت سے نوستانی تصرف کا کرشمہ کہوں گا۔ مجھے پروہ اثر نہ ہوا جو حضرت مفتی صاحب کی زبان سے نکلنے والے سید ھے سادے ان دوجملوں سے ہوا۔ یہ یقیناً حضرت مفتی صاحب کا روحانی تصرف تھا جو کام کر گیا۔

حضرت مفتی صاحب کے الفاظ کی اس تا ثیر کوروحانی تصرف قرار دینے پر میں اس لیے بھی مصر ہوں کہ اس کا تجربہ و مشاہدہ مجھے ایک اور موقعہ پر بھی ہوا۔ میری ایک بچی آٹھ نوسال کی عمر میں قضائے الہی سے اچا تک فوت ہوگئی۔ چونکہ اس کی وفات بالکل اچا تک ہوئی تھی' دو پہر دو ہجے سرسام ہوا اور رات کے دو ہجے سے پہلے وہ اللہ کو پیاری بھی ہوگئی اس لیے مجھے کسی طرح قرار نہ آتا تھا۔ ہزار ضبط کے باوجود آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ وفات کو تین چارروز گذر چکے تھے مگر کرب اور بے چینی کا وہی عالم تھا۔ اتفاق سے حضرت مفتی صاحب کا لا ہور آنا ہوا تو از راہ شفقت تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ میری حالت دیکھ کر مجھے اپنے قریب بلایا اور نہایت آ ہتگی ہے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ کر فرمایا'' جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی' راضی برضا رہو' صبر سے کام لو۔'' حضرت کا ہاتھ میرے سینے پر تھا اور یوں محسوس ہور ہاتھا' جیسے میرے مل پر ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہواور بھڑ کتی ہوئی آگ جھنے گی ہو۔ سینے پر بدستور ہاتھ کالمس تھا اور کانوں میں حضرت کے الفاظ گونے رہے تھے۔''جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی۔'' رہتے ہوئے زخموں پر مرہم رکھ یا گیا تھا۔ کمحوں کی درتھی' میں صبر وسکون کی دولت سے مالا مال تھا۔

ان واقعات کو حضرت مفتی صاحب کی کرامت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر چہ مفتی صاحب کی اصل کرامات تو آپ کا تقویٰ طہارت' آپ کا تفقہ فی الدین' شرعی علوم میں آپ کی مہارت و بصیرت' بے لوث خدمت دین اور بے غرضانہ تلقین رشد و ہدایت ہیں۔ ان میں سے ہر کرامت پرایک مستقل ضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مگر یہ میرے مقام سے او پر کی چیزیں ہیں ۔ میں تو صرف چند یا دول کے نقوش صفحہ قرطاس پر منتقل کرنے کا ارادہ لے کر چلا ہوں۔ چنانچہ مجھے انہی تک محددودر ہنا جا ہے۔

#### تفقه في الدين:

( یعنی تم اگر پھر نافر مانی وسرکشی کرو گے تو پھر ہم اسی طرح سزا وعذاب میں مبتلا کر دیں گے )۔

یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے ارشاد ہوا ہے اور اس کے مخاطب اگر چہ بنی اسرائیل ہیں' لیکن مسلمانوں کو اس ضابطہ کی اطلاع دینے سے مقصود یہ ہے کہتم بھی اس ضابطہ الہیہ ہے مشتنیٰ نہیں ہوتم اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کرو گے تو تم پر بھی تمہارے دشمنوں اور کا فروں کومسلط کر دیا جائے گااور جس طرح مجوی اور رومی با دشاہوں کے ہاتھوں یہودیوں کے معامدے بھی محفوظ نہ رہے تھے اسی طرح تمہارے دشمنوں کے ہاتھوں تمہاری مساجد بھی محفوظ نہ رہ سکیں گی۔مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کے حالیہ واقع ہے اس قر آنی ارشاد کی تصدیق ہورہی ہے۔مسلمانوں نے خدا اور رسول کو بھلا دیا تو وہی ضابطہ الہیہ سامنے آیا کہ کروڑوں عرب مسلمانوں پر چند لا کھ نفوس پرمشمل ایک ایسی قوم غالب آگئی جو د نیا میں سب سے زیادہ ذلیل وخوار مجھی جاتی رہی ہے۔ان کے ہاتھوں مسلمانوں کے جان و مال کوبھی نقصان پہنچا اور اس عظیم المرتبت مسجد کی بھی بے حرمتی ہوئی جس کو تمام انبیاء کا قبلہ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ یہ واقعہ یہود کو کو کئ عزت کا مقام نہیں دیتا' البتہ مسلمانوں کے لیے آن کی سرکشی کی سزا ضرور ہے۔اس کے بعد حضرت مفتی صاحب نے یہود کی دائمی ذات ومسّنت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی مشہور آیت کے حوالے سے فر مایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ پیلوگ خواہ کتنے ہی مال داراورکیسی ہی قوت واقتدار کے مالک کیوں نہ ہو جائیں ہمیشہ تمام اقوال عالم کے درمیان ذکیل و حقیر ہی سمجھیں جائیں گے۔جس کا بس چلے گا ان کوا پنا تا بع فر مان بنا لے گا۔سوائے دوصورتوں کے کہ یا تو اللہ ہی ان میں ہے بعض کواینے قانون میں امن دے دے جیسے عورتیں بچے اور وہ احبار وغیرہ جومسلمانوں سے برسر پرکار نہ ہوں یا دوسری صورت بیر که کسی دوسری قوم کی پشت پناہی میں آ کر محفوظ و مامون ہو جائیں کے پر فرمایا که فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو جانے ہے کسی شبہ میں پڑنے کا کوئی جواز نہیں۔سب جانتے ہیں کہ بیحکومت درحقیقت یہودیوں کی نہیں ہان کے سر پرستوں کی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کا سامیہ نہ ہوتو بیہ حکومت ایک دن بھی قائم نہ رہ سکے۔ بنی اسرائیل فی الحقیقت آج بھی غلام ہیں۔اگر چہ بظاہر قوت واقتدار کے مالک نظر آتے ہیں۔

مهارت علمی:

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی اس تمام تقریر میں سب سے زیادہ جیران کن بات بیتھی کہ درمیان میں مفتی صاحب جا بجا مختلف مفسرین کے اقوال بطور حوالہ پیش فرماتے جاتے تھے ٔ حالا نکہ سامنے کوئی کتاب نہتھی۔معلوم ہوتا تھا ذہن میں سب پچھاس ترتیت کے ساتھ محفوظ ہے کہ ذہن کے جس ورق کو چاہتے ہیں ' پلٹتے ہیں اور مطلوبہ مواد نکال کر پیش کر دیتے ہیں۔ حاضرین میں سے بعض لوگ تعجب سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ یہ بات تھی بھی واقعی بڑی ہجی۔ گرمیری نظر میں مفتی صاحب کی مہارت علمی کے لیے یہ بالکل معمول کی بات تھی۔ کیونکہ میں مفتی صاحب کی ذات سے اس سے بھی عجیب ترکا صدور ہوتا دکھے چکا تھا اور جس وقت مفتی صاحب تقریر فرمارے تھے میرے ذہن میں وہی واقعہ سے اس سے بھی عجیب ترکا صدور ہوتا دکھے چکا تھا اور جس وقت مفتی صاحب تقریر فرمارے تھے میرے ذہن میں وہی واقعہ

گردش کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ لا ہور سے لا مکبورتک کے سفر میں مجھے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب کسی بلیغی جلنے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو تھے۔ درمیان راہ میں کسی جگہ کسی مدرسے کا سنگ بنیا در کھنا بھی پروگرام میں شامل تھا۔ اب مجھے مدرسے اور مقام کا نام یا دنہیں آرہا۔ سفر میں میر سے علاوہ حضرت مفتی صاحب کی صاحب کی صاحب کی ساحب کے برا سے صاحب اور محتر مولانا محمہ زکی کیفی مرحوم بھی تھے۔ بلکہ اس سفر میں حضرت مفتی صاحب کی معیت کا شرف مجھے انہی کی سفارش پرنصیب ہوا تھا۔ یہ سفر بذر ایعہ کار طے ہور ہا تھا۔ بہر حال جو بات میں بتانا چا بتا تھا وہ تحریر مانا شروع کر دیا۔ سفر کا اکثر حصہ حضرت مفتی صاحب نے اپنے بیگ میں سے پچھے کا غذات نکا لے اور قلم لے کر پچھ تو یہ فرمانا شروع کر دیا۔ سفر کا اکثر حصہ حضرت مفتی صاحب کے لیے میں مصروف رہے اور جس روانی سے کھسانا شروع کیا تھا اسی روانی سے کھسانا شروع کیا تھا اسی روانی سے کھسانا شروع کیا تھا اسی روانی سے کھسانا شروع کیا تھا دی کہ میں مصروف رہے اور جس روانی سے کھسانا شروع کیا تھا میں روانی سے کہ میں اسی برخصرت مفتی صاحب کے ساتھ بی بیغیا ہوا تھا۔ جھک کر پڑھنا تو خلاف ادب تھا، گر میں نے اندازہ ولگایا کہ حضرت مفتی صاحب اردو میں پہلے تو برخم میں انہان کام اور اس قدر اعتماد کے حصہ تھا جو دور ان سفر بایں طور مرتب ہور ہا تھا۔ اللہ اللہ میر رک مجھ میں آیا کہ دہ درمیان میں عربی عبارات یقینا تفیری احادیث کامتن بی ہوں گی' یا پھرمفسرین کے اتو ال جواستہ جاد کے طور پرمفتی صاحب نے پیش کیے ہوں گے۔ تفیری احادیث کامتن بی ہوں گی' یا پھرمفسرین کے اتو ال جواستہ جادہ کے طور پرمفتی صاحب نے پیش کے ہوں گے۔ کھن

لانکور کے اس سفر میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ مدرسہ اشاعت العلوم جامع مسجد لانکور میں حضرت مفتی صاحب کے قیام کا انتظام تھا۔ اس مدرسے کا نام ہم بجپن سے سنتے آئے تھے کیونکہ حضرت مولانا مجم مسلم عثانی تقریباً بائیس سال اس مدرسہ کی صدر مدری کے فرائض انجام دیتے رہے تھے۔ جب بھی چھٹیوں میں ہمارے پاس دیو بندتشریف لاتے تو مختلف احباب سے گفتگو کے دوران حضرت والدصاحب بھی بھی اس مدرسے کے احوال بیان فرماتے تو ہمارے کا نوں میں بھی پڑتے اس طرح اس مدرسے کے بچھقصیلی حالات سے بھی ہم با خبر تھے۔ گرآ تھوں سے اس مدرسے کو دیکھنے کا میں بھی بیٹ بنز مجھے۔ گرآ تھوں سے اس مدرسے کو دیکھنے کا خوب موقع ملا۔ بیتو مجھے معلوم تھا کہ اس مدرسے کے بچھقصیلی حالات سے بھی ہم باخبر تھے۔ گرآ تھوں سے اس مدرسے کو دیکھنے کا خوب موقع ملا۔ بیتو مجھے معلوم تھا کہ اس مدرسے کے کسی کرے میں والدصاحب کی رہائش بھی تھی گرمتعین طور پر بیتہ نہ تھا کہ وہ کون سا ملا۔ بیتو مجھے معلوم تھا کہ اس مدرسے کے اشتیاق تھا اس لیے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی بیہ خواہش زبان پر آئی۔ مدرسے کی ممارت و کیھتے ہم کتب خانے میں بہنچ تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے سامنے بھی معلوم ہوتا ہے کتب خانہ بنے سے پہلے یہی کمرہ مولوی مسلم صاحب کی رہائش کے لیے استعال ہوتا ہوگا کیونکہ مجھے اس کرے میں سلسلہ فتشبند یہ کی مہک رچی بہی معلوم ہوتی ہے (حضرت والدُ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبند یہ سیسلک تھے ) اس وقت تو فائہ بنے سے مہلک رچی بی معلوم ہوتی ہے (حضرت والدُ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبند یہ سلک بھے ) اس وقت تو فتی نوشہند کی مہک رچی بھی معلوم ہوتی ہے (حضرت والدُ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبند یہ مسلک بھی اس وقت تو

بات آئی گئی ہوگئی مگرضج کو ناشتے پر جہاں مدر سے کے ممائدین اور پچھ معززین شہر بھی موجود تھے ایک نابینا تھیم صاحب نے جن کا نام پوری طرح میرے ذبن میں محفوظ نہیں رہا شاید عبدالمجید نام تھا از خود ہی مدرسہ اشاعت العلوم کے گذشتہ حالات بیان کرتے ہوئے حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر چھیڑ دیا اور اسی ذکر کے دوران وہ یہ بھی بتلا گئے کہ والد صاحب کی رہائش اسی کمرے میں رہتی تھی جہاں اب کتب خانہ ہے۔ میں یہ من کر جیران رہ گیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میرے کا نوں میں گونے رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالی اپنے محبوب ومقرب بندوں کو شاید حواس خمسہ کے علاوہ بھی پچھے نا معلوم حاشے عطا فرما دیتا ہے۔

## وعظ کی اثر آ فرینی:

لامکیور کے سفر کا ذکر چل رہا ہے تو جی جا ہتا ہے کہ اس سفر میں حضرت مفتی صاحب کی جوتقریر سننے کا مجھے موقعہ ملا اس کے بارے میں اپنے کچھ تا ٹرات سپر دقلم کرتا چلوں۔میری زندگی میں بیہ پہلاموقعہ تھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مبسوط تقریر سمی جلسے میں میں نے سی ہو۔اس سے پہلے درس قرآن سننے کا موقعہ ضرور ملا۔ ریڈیو یا کتان سے حضرت کا جو درس نشر ہوتا تھا وہ تو یا بندی سے سنتا ہی تھا۔بعض مساجد میں بھی ایک دوبار بالمشافہ حضرت کے درس قرآ ن ہے فیض یاب ہونے کا موقع نصیب ہوا' مگر وعظ وتقریر کی صورت میں حضرت کا خطاب سننے کا یہ میرا پہلا ہی موقع تھا۔ وعظ کیا تھا۔ اثر انگیزی کا ایک مرقع تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہر بات دل سے نکل رہی ہے اور بلا واسطہ دلوں پر ہی پڑ رہی ہے۔آپ کا طرز تخاطب اس قدر دلکش اور اتنا دل نشین تھا جیسے حضرت مفتی صاحب میرے ہی دل کی بات ارشا دفر ما رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ سامعین میں سے ہرایک کا یہی حال تھا کیونکہ ہرشخص ہمدتن گوش نظر آ رہا تھا۔ رات گئے تک وعظ جاری رہا۔ مگر مجال ہے جو کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی ہو۔حضرت کے وعظ میں جو بات خاص طور پر میں نے نوٹ کی وہ یتھی کہ دین کے بارے میں جدید ذہن کے شبہات کے ازالہ کی طرف آپ خاص توجہ فرماتے تھے۔ اس روز کے وعظ کا موضوع کچھ کچھ یاد پڑتا ہے جوحقوق اللہ وحقوق العباد ہے متعلق تھا۔نفس مضمون تو کچھ بھی اب ذہن میں محفوظ نہیں۔ پندرہ سولہ سال سے بھی زیادہ ہی عرصہ ہونے کو آیا۔ تا ہم مجموعی طور سے یہ تاثرات اب تک میرے ذہن میں محفوظ ہے کہ حضرت مفتی صاحب موضوع ہے متعلق تمام شبہات وائتر اضات کو کرید کریاز خود سامنے لا رہے تھے اور پھر جواب میں ۔ ان کی اصل حقیقت واشگاف کرتے وقت ایسا عجیب وغریب منطقی وعقلی استدلال پیش فرمار ہے تھے کہ تصدیق و تا ئید کے سوا کوئی جارہ نظر نہ آتا تھا۔ تقاریر اور مواعظ تو اس سے پہلے بھی مختلف بزرگوں سے سننے کا خاصا موقع ملاتھا اور بعد میں بھی آ بہت سننے میں آئے مگرحق یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا وعظ اپنی مثال آ یہ ہی تھا۔

بِمثل درس قرآن

جن لوگوں کوریڈیو پاکتان سے حضرت مفتی صاحب کا درس قرآن سننے کا موقعہ ملا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ

للهبت اورا خلاص:

حضرت مفتی صاحب کا صرف وعظ ہی نہیں درس قرآن بھی اپنی مثال آپ ہی ہوتا تھا۔ قرآنی علوم وحکم کی شرح کرتے وقت ایسے ایسے اسے اسرار و نکات مختصر محرجامع انداز میں بیان فرماتے کہ عقل دعگ رہ جاتی تھی۔ کمال کی بات یہ تھی کہ حضرت کا درس عوام وخواص اور طلباء و علاء سب کے لیے کیسال فیض کا حامل ہوتا تھا۔ ہرکوئی اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے مستفیض ہوسکتا تھا، جہاں علاء کے لیے دقائق علمی کا خزانہ ہوتا تھا، وہاں ایک عام آدمی کے لیے حقائق ایمانی کا سرچشمہ بھی مستفیض ہوسکتا تھا، جہاں علاء کے لیے دقائق ایمانی کا سرچشمہ بھی مقا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا درس قرآن کی بالمشافہ مجلس میں مجھے بہت کم نصیب ہوئی۔ شاید صرف دوبار مجھے یہ موقعہ ملا۔ ایک مرتبہ نیلا گنبد کے قریب مجد علی احمد میں اور دوسری بار واپڈا کالونی مال روڈ کی جامع مسجد میں مجھے یاد ہے نیلا گنبد والے، درس میں مولا ناکوثر نیازی بھی موجود تھے۔ اس وقت تک انہوں نے خار زار سیاست میں قدم نہیں رکھا تھا۔ بہت روزہ شہاب نکالا کرتے تھے۔ درس کے بعد بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا '' ایسا درس اس سے پہلے بھی سنے میں نہیں بھت مولا ناگوتر کی ورخواست کی حضرت مفتی صاحب نے وایڈا کالونی کی جامع مبحد کی نماز کے بعد درس دیا تھا۔ مشرف علی تھانوی کی درخواست کی حضرت مفتی صاحب نے وایڈا کالونی کی جامع مبحد کی نماز کے بعد درس دیا تھا۔

بات دراصل صرف تقریر ووعظ یا درس قرآن ہی کی نہیں۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو پچھ بھی فرمات سے انہائی
دل سوزی سے فرماتے سے اللہ کے بندوں کواطاعت الہیہ سے عافل دیکھ کر انہیں دلی قلق ہوتا تھا۔ ان کی خواہش ہوتی
تھی کسی طرح بیغفلت دور ہوجائے۔ چنانچ اصلاح کی غرض سے جب پچھارشاد فرماتے تو الفاظ دل کی تہوں سے اٹھ اٹھ
کر باہرآتے ظاہر ہے الی حالت میں وہ تمام تر اثر انگیزی میں ڈو بے ہوتے اور خاطب کے سید ھے دل پر جاکر لگتے۔
اثر انگیزی کا یہ عالم حضرت مفتی صاحب کی عام گفتگو میں بھی علیحدہ محسوس ہوجاتا تھا۔ اس کا تجربہ مجھے اس زمانہ میں بار ہا
ہوا جس زمانے میں حضرت کی رہائش لسبیلہ والے مکان میں تھی اور بعد عصر کی مجلس میں مجھے اکثر و بیشتر حضرت کی خدمت
ہوا جس زمانے میں حضرت کی رہائش لسبیلہ والے مکان میں تھی اور بعد عصر کی مجلس میں مجھے اکثر و بیشتر حضرت کی خدمت
میں حاضری نصیب ہوجاتی۔ میرا ان دنوں کراچی تبادلہ ہو گیا تھا۔ تقریباً چار پانچ مان میں کراچی ہی مقیم رہا۔ میں اس
مجلس کا انداز:

مجلس کیا ہوتی تھی؟ سنت نبوی کا مکمل نمونہ ہوتی تھی۔ نہ کوئی ٹھاٹ باٹ نہ کوئی رکھ رکھاؤ۔ سادگی اور پا کیزگی کا مرقع ۔ باہرلان میں صفیں یا دریاں بچھی ہوتیں۔ درمیان میں زمین پر ہی حضرت مفتی صاحب تشریف فر ما ہوتے 'اردگرد لوگوں کا ہجوم ہوتا۔ اس ہجوم میں بڑے بڑے ارباب ثروت و دولت بھی نظر آتے 'اعلیٰ تعلیم یافتہ اور معمولی پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے دکھائی دیتے ۔ مفتی صاحب گفتگو شروع فر ماتے تو ہر کوئی ہمہ تن گوش ہو جاتا۔ للہیت اور اخلاص میں ڈوبی ہوئی باتیں۔ چھوٹے جھوٹے حملے' مختصر مگر جامع' دقیق رموز و نکات اور عجیب اسرار و حکم بھی بیان ہو رہے ہیں تو ایس

ر حضرت مولانا مفتی ا

آ سان اور عام فہم زبان میں کہ ہر کوئی اپنے اپنے ظرف علمی کے مطابق ان سے فیض یاب ہور ہاہے۔ اثر انگیزی کا عالم:

باتوں میں اثر انگیزی کا یہ عالم کہ میں نے متعدد باربعض لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھے۔خود میرا یہ عالم 'ہوتا کہ خضرت کی مجلس میں پہنچ کر میرا دل دنیا اور اس کے بھیڑوں سے متنفر ہو جاتا۔ جی چاہتا سب کچھ حچھوڑ حچھاڑ کربس الله ہی کا ہور ہوں۔ سنتے آئے تھے کہ اللہ والوں کی مجلس میں خدایاد آتا ہے۔حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پہنچ کر اس کاعملی مشاہدہ ہو جاتا۔حضرت کی زبان ہے حلال روزی کمانے اورحرام روزی سے بیچنے کا ذکر سنتا' تو میرا ذہن فوراً ا بنی ملازمت کی طرف منتقل ہو جاتا۔ سوچتا بینک کی ملازمت تو خالصتاً ایک سودی ادارے کی ملازمت ہے اس لحاظ سے میری کمائی میں حرام شامل ہو گیا ارادہ کرتا کہ بینک ہے استعفیٰ دے دوں مگر پھر بچوں کی کفالت کا مسئلہ سامنے آ کھڑا ہوتا۔حضرت کی مجلس میں حاضری کے بعد ہرچیجن شدید ہو جاتی ۔ آخر ایک روز موقعہ یا کر حضرت مفتی صاحب ہے اپنے دل کی اس خلش کا اظہار کر رہی دیا۔ آپ نے سن کر فر مایا' پیخلش تو بڑی مبارک ہے' مگر بینک کی ملازمت اس وقت تک نه حچوژ نا جب تک کوئی دوسری ملازمت نهل جائے ورنه تنگدستیوں اور پریشانیوں میں گرا دیکھ کر شیطان تمہیں کسی غلط راہ پر لگانے میں کہیں کامیاب نہ ہو جائیں بینک کی ملازمت گناہ مجھتے ہوئے کرتے رہواورکوئی متبادل ملازمت بھی تلاش کرتے ر ہو۔ جونہی مل جائے حجورڑ وینا۔حضرت مفتی صاحب کی پیفییجت دل کولگی کسی متباول ملازمت کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا۔ مگر تین جار ماہ ای طرح گذر گئے اور نا کا می رہی۔ادھر بینک کی حرام کی کمائی کا خیال میری جان کا روگ بن کررہ گیا۔ایک روز جومجلس میں حاضر ہوا تو اتفاق کی بات حضرت مفتی صاحب دعا کے موضوع پر گفتگوفر مارہے تھے۔ دوران گفتگوآ پ نے فرمایا حرام کمائی کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ۔بس کچھ نہ یو چھئے' حضرت کا یہ جملہ سنتے ہی مجھ پر کیا گذری۔ اگر چہ اس مضمون ہے متعلق حدیث بار ہاستی بھی تھی اور پڑھی بھی تھی مگر اس وفت حضرت مفتی صاحب نے جس کیفیت اور دل سوزی کے ساتھ یہ جملہ ادا کیا۔ میں بتلانہیں سکتا کہ کس طرح اس نے مجھے لرزا کرر کھ دیا۔مجلس سے اٹھا تو میں اپنے طور پر دل میں بیعزم بالجزم لے کر اٹھا کہ اب خواہ کچھ ہو جائے بینک میں ملازم کی حیثیت سے قدم نہ رکھوں گا۔اس کے بعد جو کچھ ہواس کی تفصیل میں جانا ہے کار ہے۔مخضراً یوں سمجھ کیجئے کہا گلے ہی روز سے میں نے بینک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا اور ایک پر چون کی د کان کھول کر بیٹھ گیا۔اگر چہوہ زیادہ دیر نہ چل سکی مگر اللہ نے کچھء صه بعد ہی پہلے ایک برائیویٹ فرم میں ایک معقول ملازمت دلوا دی پھروہاں ہے بھی میں واپڈ آگی ملازمت میں آ گیا۔ خا نکی زندگی کی جھلک:

بہر حال مجھے بتلانا یہ تھا کہ بینک کی حرام کمائی ہے یہ نجات مجھے محض حضرت مفتی صاحب کی مجلسوں میں حاضری کی بدولت نصیب ہوئی۔للہیت اور اخلاص میں ڈونی ہوئی' حضرت کی باتیں آخر رنگ لائیں۔کراچی میں میرے قیام کا یہ

ز مانہ اگر چہ میرے لیے بہت ہی پریشانیوں کا موجب بھی رہا۔ مگر اس لحاظ سے بہت مبارک بھی تھا کہ اس زمانے میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری کا موقعہ خوب ملتار ہا۔مجلس کے بعد اکثر تو میں باہر سے باہر ہی واپس آ جاتا مگر مجھی جھی محتر مہمانی صاحبہ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے اندر گھر میں بھی جانا ہو جاتا 'مجھی از راہ شفقت حضرت مفتی صاحبؓ خود بھی اندر چلنے کا اشارہ فرما دیتے۔اندر جاتا تو جائے کی پیالی یا کم از کم یان سے ضرور نوازا جاتا۔اپنے اہل خانہ کے ساتھ حضرت کا طرزعمل بالکل حیر کم حیر کم لا هله کا مصداق نظر آیا۔نہ تضنع' نہ بناوٹ نہ بلا ضرورت رکھ رکھاؤ نہ لے جارعب جمانے کا انداز' نہ خواہ مخواہ کے وقار کی فکر' بعض مرتبہ میں نے دیکھا کہ ممانی صاحبہ گھر کے کسی ضروری کام میں مصروف ہیں اور مفتی صاحب کو بان کی ضرورت ہوتی ہے تو خود ہی بان لگانا شروع کر دیا ہے۔ یہاں کراچی میں تو خیرا تنا زیادہ مجھے حضرت کی خانگی زندگی کے مشاہدے کا اتفاق نہیں ہوا مگر بچین میں مجھے یا د ہے ویو بند میں ہم اکثر حضرت کے گھر چلے جاتے ۔ اوربعض اوقات گھنٹوں بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کھیلتے رہتے تھے۔ اس وقت کی حضرت کی زندگی کا انداز بھی نظروں میں ہے۔ فی الواقع حیر کم حیر کم لاهله کا زندہ نمونہ تھی۔ اسی طرح دوسری جانب حضرت کی تمام اولا د اور دیگر اہل خانہ کا حضرت مفتی صاحب کے ساتھ جوسلوک تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حضرت مفتی صاحب محض گھر کے ایک سر پرست ہی نہیں بلکہ ان سب کے مر بی ومعلم اور ہادی ورہنما بھی ہیں۔ والٹیر کا وہمشہورہ فقرہ حضرت مفتی صاحبؓ کے حق میں اپنی معنویت سے محروم نظر آتا ہے۔جس کے الفاظ بیہ ہیں۔No man is a hero to his valet ( کوئی شخص اپنے گھر کا ہیرونہیں ہوسکتا ) کوئی ہویا نہ ہولیکن حقیقت پیر ہے کہ حضرت مفتی صاحب اپنے گھر کے بھی ہیرو تھے اور بیہ بات حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ فروتنی وانکساری:

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیعظمت اس وقت اپنی انتہائی بلندیوں کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہاس قدرعظیم انسان ہونے کے باوجود آپ فروتنی اورائکساری کا پیکر تھے۔حضرت کی فروتنی اورائکساری کا بھی ایک روح پرورمنظرد کیھنے کا اتفاق ہوا۔

حضرت مفتی صاحب لا ہورتشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ کامعمول تھا کہ لا ہور میں جب تک قیام رہتا شام کے وقت ادارۂ اسلامیات ضرورتشریف لاتے۔ مشاقان زیارت کا بھی شام کے وقت وہیں ہجوم رہتا۔ ایک روز ایسی ہی ایک شام راقم الحروف بھی زیارت کے لیے پہنچا تو دیکھا حضرت مفتی صاحب سی کا فون نمبر ملا رہے ہیں۔ کال ملی تو اندازہ ہوا کہ حضرت مولا نا داؤ دغز نوی سے گفتگو مقصود ہے۔ رابطہ قائم ہوا اور حضرت مفتی صاحب نے گفتگو شروع کی تو سننے اور دیکھنے والے جرانی سے تک رہے تھے۔ حضرت مفتی صاحب کے طرز شخاطب سے ایسا انداز ہوتا تھا جیسے کوئی بہت معمولی تری ہوگی سے دیا تھا جیسے کوئی بہت معمولی آدمی کسی بڑی ہستی سے مصروف گفتگو ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے۔ '' اگر آپ اجازت مرحمت فرما کیں تو

زیارت کے لیے حاضر ہونا چا ہتا ہوں۔' دوسری طرف ہے بھی معلوم ہوتا ہے جواب میں ای خواہش کا اظہار ہور ہا تھا کہ آپ' تکلیف نہ فرما کیں میں خود حاضر ہوتا ہوں۔ اب مفتی صاحب کی طرف ہے ہار بار بیا صرار ہے کہ میں خود حاضر ہو رہا ہوں' ادھر دوسری طرف مولا نا داؤ دغر نوی کو کئی طرح بید گوارانہیں کہ حضرت تکلیف فرما کیں۔ وہ اس پر بصند ہیں کہ آپ چند منٹ تو قف فرما کیں۔ مجھے اپنی خدمت میں پہنچا ہی سجھئے۔ بالآ خرمولا نا داؤ دغر نوی نے اپنی ضد پر اصرار کرتے ہوئے مفتی صاحب کے جواب کا انتظار کئے بغیر فون بند کر دیا اور تھوڑی دیر بعد ادارہ اسلامیات میں کھڑے نظر آئے۔ اب دونوں کی ملا قات کا منظر دیدنی تھا۔ ایک دوسرے کہ آگے بچھے جا رہے تھے۔ معافے کے بعد کرسیوں پر آسنے سامنے بیٹھے تو دونوں ہی اس طرح مؤ دب کر دیکھنے والا جیران۔ شاید کوئی شاگر دبھی اپنے استاد کے سامنے اس طرح نہ سامنے بیٹھا ہوگا بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا حضرت مفتی صاحب نے مولا نا داؤ دغر نوی کے بارے میں کوئی خواب دیکھا وہ منانا مقصود تھا۔ پورا خواب تو اب میرے ذہن سے نکل گیا۔ اتنا یا دہ ہے کہ اس میں حضرت مفتی صاحب خواب ساتے جا وہ سانا مقصود تھا۔ پورا خواب تو اب میرے ذہن سے نکل گیا۔ اتنا یا دہر کہ تا ذکر تھا۔ حضرت مفتی صاحب خواب ساتے جا میں روضہ نبوی علی صاحبہ الصلو ق والسلام پر جاضری اور سلام پیش کرنے کا ذکر تھا۔ حضرت مفتی صاحب خواب ساتے جا میں روضہ نبوی علی صاحبہ الصلو ق والسلام پر جاضری اور سلام پیش کرنے کا ذکر تھا۔ حضرت مفتی صاحب خواب ساتے جا میں روضہ نبوی علی صاحبہ الصلو ق والسلام پر جاضری اور سلام پیش کرنے کا ذکر تھا۔ حضرت مفتی صاحب خواب ساتے جا معلوم ہونا تھا انہا کی ضبط سے کام لے رہا تھا۔ پر منظر کیساروں پر ورتھا ہیاں نہیں ہوسکا۔

حبّ نبوی کی عظمت کا احساس:

روضہ اطہر سے متعلق حضرت مفتی صاحب کی زبان سے سنا ہوا ایک اور واقعہ یاد آگیا۔ گراب یہ یادنہیں آرہا کہ بیں نے یہ واقعہ حضرت مفتی صاحب نے بیں نے یہ واقعہ حضرت مفتی صاحب نے کہ اور کہاں سنا تھا'تا ہم اتنی بات یقینی ہے کہ یہ واقعہ حضرت مفتی صاحب نے کسی ایک سفر حج سے والیسی کے بعد سنایا تھا۔ فرمایا '' روضہ اطہر پر حاضری کے وقت یوں تو ہمیشہ ہی میری عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ مگراس بار ایک روز جو میں روضہ اقدس پر سلام کے لیے حاضر ہوا تو عجیب ہی معاملہ پیش آیا' دل ایسا قابو سے باہر ہوا لگتا تھا کہ ابھی باہر آگرے گا۔ ای عالم میں ذہن نے کہا کہ تیری یہ حالت اس محبت کی بنا پر ہے جوصاحب روضہ سرکار دو عالم علیہ نے تیرے دل میں موجزن ہے۔ آنے کو تو یہ خیال ذہن میں آگیا مگر مفتی صاحب فرماتے ہیں' مرکار دو عالم علیہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی برداشت کی صلاحیت کہاں سے آئے گی۔'' پھر فرماتے ہیں' اس کے فوراً بعد مجھے محسوس ہوا جسے میرا بدن کا نب رہا ہے۔ روضہ اطہر سے لوٹ آیا جائے۔ قیام تک نہ چہنجنے پایا تھا کہ لرزہ شدید ہوگیا اور دیکھے ہی دیکھے میں ہوا جسے میرا بدن کا نب رہا ہے۔ روضہ اطہر سے لوٹ آیا جائے۔ قیام میں کہاں ہوں۔ مسلسل چوہیں شدید ہوگیا اور دیکھے ہی دیکھے میں اور محبت کا دعویٰ۔ گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو گرتا پڑتا روضہ اطہر پر پہنچا اور اپنی گتا خی کی معافی مانگی کہ یہ عاصی اور محبت کا دعویٰ۔

تعبيرخواب:

رحمت دو عالم ﷺ کے ذکر مبارک پر مجھے اپنا ایک خواب یاد آ گیا' جوابتداء میں میرے لیے بڑی البحض کا سبب بنی رہی ۔مگر میرے استفسار پر جب حضرت مفتی صاحب نے اس کی تعبیر بتلائی تو معلوم ہوا البحصٰ کی کوئی وجہ سرے سے تھی ہی نہیں۔ بیان دنوں کی بات ہے جب میرے والد ماجد حضرت مولا نا محد مسلم عثانی نور الله مرقد ہ کی وفات کوتھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا۔ میں نے ایک راہت خواب میں دیکھا کہ میں کسی دریا کے بل پر دریا کی طرف منہ کئے کھڑا ہوں۔ اچا تک کیا دیکتا ،وں کہ دریا کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی لہروں میں سے پچھانسانوں کے سرا بھرنے شروع ہوئے اور بل کے قریب آتے آتے وہ پورےجسم کے ساتھ یانی پر گویا چلتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگے اور ذرا قریب ہوئے تو دیکھا کہ سب ہے آ گے آ گے نبی کریم ﷺ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے کا ندھوں پرمیرے والدمرحوم کواٹھایا ہوا ہے اور پیچھے پیچیے بہت سے لوگ سر جھکائے چلے آ رہے ہیں یہیں تک دیکھ پایا تھا کہ آئکھ کھل گئی۔طبیعت بہت پریشان ہوئی۔ نبی کریم علی کے شانہ مبارک اور والد مرحوم' کوئی ربط سمجھ میں نہ آتا تھا۔ نبی کریم علیہ کی شان میں گتاخی کی طرف ذہن منتقل ہوتا تھا تو تصور ہی ہے دل لرز اٹھتا تھا۔ بڑی الجھن تھی' کسی کے سامنے بیخواب سنانے کی بھی ہمت نہیں ہور ہی تھی۔ میری خوش قشمتی' ایک روزمفتی صاحب والدہ محتر مہ ہے ملئے گھریر ہی تشریف لے آئے ۔ میں نے موقعہ غنیمت جانا اور اپنا خواب من وعن سنا کراپنی الجھن کا اظہار بھی کر دیا۔مفتی صاحب نے سنتے ہی فرمایا' اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔تم نے بھی کسی باپ کواپنے کا ندھوں پر اپنے بچے کو از راہ محبت اٹھاتے نہیں دیکھا۔ پوری تعبیر تو حضرت صاحب کی زبان مبارک ہے بعد میں سیٰ۔اس ایک فقرے نے ہی میری ساری البھن چثم زدن میں دورکر کے رکھڈی۔اپنی کم عقلی پر بہت افسوس ہوا۔ پھر حضرت مفتی صاحب نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا یہ خواب بڑا مبارک ہے۔ ا تباع سنت اور بے لوث خدمت دین کے صلے میں تمہارے والد کو نبی کریم ﷺ کے دربار میں محبوبیت کے مقام سے نوازا گیا ہے اور پیچھے بیچھے آنے والے وہ لوگ ہیں' جوتمہارے والد کی زندگی میں ان کی تعلیم وتر بیت اور ان کی تحریرو تقریر ہے مختلف طریقوں سے فیض یاب ہوتے رہے اور اب اتباع سنت کی راہ پر گامزن ہو کرتمہارے والد کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن رہے ہیں۔حضرت مفتی صاحب کی تعبیر بتلانے سے پہلے بیخواب جتنی عجیب تھی' تعبیر بتلانے کے بعداتنی ہی مبارک نظر آئی۔

#### عنايت خاص:

اس مبارک خواب کی مبارک تعبیر کے ساتھ ہی حضرت مفتی صاحب کی ذات اقدس سے وابستہ میرے ذہن میں محفوظ یا دون کا سلسلہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ بیمنتشر یا دیں اگر آپ کو بے ربط نظر آئیں تو اس میں میری کوتا ہی کو دخل ہے اور اگر خوش قتمتی سے بیتمام یا دیں بغیر کسی کوشش کے از خود ہی آپس میں مربوط ہوگئی ہیں تو یقین رکھئے کہ بیسب پچھ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت ہے۔ ان بابرکت یا دوں کا تذکرہ فتم کرنے سے پہلے میں حضرت مفتی صاحب نوراللہ مرقدۂ کی ایک الی عنایت کا ذکر کرنا ضروری سجھتا ہوں۔ جو حضرت مفتی صاحب نے محض از راہ کرم گئتری بغیر میرے کی استحقاق کے مجھ پر فرمائی۔ بید حضرت کے وصال سے تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزاد ہے برادر محترم حضرت مولانا محمدز کی کیفی مرحوم ایک بارکرا چی میں ہفتہ عشرہ قیام فرمائی کہ میں اس مرتبہ والدصاحب (حضرت مفتی صاحب) کی جانب فرمانے کے بعد واپس آئے تو آئے ہی مجھے خوشخبری سائی کہ میں اس مرتبہ والدصاحب (حضرت مفتی صاحب) کی جانب سے تبارے لیے ایک بدید لے کرآیا ہوں۔ ہدیہ! مجھے جیسے لاشی محض کے لیے اور حضرت مفتی صاحب کی جانب سے! میری حضرت مولی کوئی انتہا نہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بنڈل موالانا زکی کیفی مرحوم نے میرے ہاتھ میں تھا دیا۔ کھول کر دیکھا تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم تصنیف تغییر معارف القرآن کی دوسری جلد تھی ۔ خوثی سے میرے ہاتھ کا پہنے کے سرور تی پرحفرت مفتی صاحب نے ایخ وستحفوں سے کھا ہوا تھا۔ ''ہدیہ برائے برخوردار عزیز مجرمختر مسلمہ'' میں تصور مجمی نہیں کرسکتا کہ حضرت مفتی صاحب نے ایک اس طرح عزت افزائی فرمائیں گے۔ یوں محسوس ہوتا تھا۔ حضرت نے مجھے فرش سے اٹھا کرعرش پر لے جاکر کھڑا کیا ہے۔ میں مولانا محمد کی فیم مرحوم کو جواس عظیم مختفے کو مجھ تک پہنچانے کا سبب بے سے تشکیر افسان مندی کی نظروں سے دیکھا تھی رہ گیا ہی رہ گیا۔

<u> حوصله افزا کی:</u>

میں سمجھتا ہوں اس میں حضرت مفتی صاحب کے پیش نظر میری حوصلہ افزائی تھی۔ میری بدلتی ہوئی حالت اور دین کی طرف میری رغبت کو دیکھ کر حضرت اس سے پہلے مختلف طریقوں سے میری حوصلہ افزائی کر چکے تھے۔ مولا نامحہ زکی کیفی مرحوم ہی کی زبانی مجھ تک بیہ بات بھی پہنچتی تھی کہ حضرت میرے حالات سنتے ہیں تو اپنی مسرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ اظہار مسرت بھی ظاہر ہے اس ناچیز کی حوصلہ افزائی کے لیے ہی تھا۔ جن دنوں میں حضرت مفتی صاحب کی کتاب ''احکام جے'' کا انگریزی میں ترجمہ کررہا تھا تو معلوم ہواکسی مجلس میں حضرت مفتی صاحب نے میرے لیے بڑی تحسین وتعریف کے کلمات استعال فرمائے ہیں۔ جو کام خود میرے لیے انتہائی شرف کا باعث ہواور جس کا میرے بیرد کیا جانا ہی خود میری احسان مندی کا باعث ہواس کام میں میرے لیے تحسین وتعریف کی گنجائش کہاں مگر حضرت مفتی صاحب کی عظمت تھی کہ مجھ احسان مندی کا باعث ہواس کام میں میرے لیے تحسین وتعریف کی گنجائش کہاں مگر حضرت مفتی صاحب کی عظمت تھی کہ مجھ جسے ناکارہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کا بھی کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیے۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ہے اس عاجز کی یوں حوصلہ افزائی میں زیادہ تر دخل حضرت مولا نامحمہ زکی کیفی مرحوم کو میرے ساتھ ایک قلبی تعلق تھا اور میرے ذرا ہے ذکی کیفی مرحوم کو میرے ساتھ ایک قلبی تعلق تھا اور میرے ذرا ہے کام کو بہت خوش ہو ہو کر حضرت مفتی صاحب کے سامنے نمایاں کر کے پیش کرتے تھے۔ مجھے یقین ہے تفسیر معارف القرآن بطور ہدیہ دلانے میں انہوں نے ضرور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میری سفارش کی ہوگی۔ اللہ

تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور جنت اللر درس میں درجات عالیہ عطا فر مائے۔ وہ حضرت مفتی صاحب کے دست مبارک سے تفسیر معارف القرآن کا ہدیہ دلا کرمیرے لیے اس دنیا میں ہی جنت کی خوشی مہیا کر گئے۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اس بیش بہا ہدیہ کے ذکر کے ساتھ ہی یا دوں کا بیسلسلہ اختیام پذیر ہوتا ہے۔ آخر میں ان یا دوں کے وسلے سے اللہ تبارک وتعالیٰ کے سامنے دست بدعا ہوں کہ وہ ان متبرک یا دوں کے فیوض و برکات سے بھی مجھے پوری طرح بہرۂ مند فر مائے۔ اس طرح کہ حضرت مفتی صاحب کی ذات اقدس سے وابسۃ ان یا دوں کے نقوش میر ہے سفر آخرت کا نشان منزل بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔

# مفتى اعظم بإكستان مولا نامفتى محمر شفيع رحمة الله عليه

اب ٹھیک یا دنہیں کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمر شفیع مرحوم سے میری پہلی ملا قات کب ہوئی البتہ یہ تفصیل حافظہ میں ضرور تا زہ ہے کہ پہلے پہل آپ کی زیارت ادارہ اسلامیات انارکلی لا ہور میں ہوئی تھی ۔سن ۱۹۵۵ء تھا یا ۱۹۵۷ء ادار و اسلامیات ان کے بڑے صاحبز ادے مولانا زکی کیفی مرحوم نے قائم کیا تھا انار کلی کے پر رونق مرکز میں عین بائبل بک سوسائٹ کے سامنے اس سے پچھ ہی فاصلے پر تگینہ بیکری اور مکتبہ کارواں واقع تھے۔ جہاں اکثر شام کو لا ہور کے مشہور ا دیبوں اور شاعروں کا جمگھٹا رہتا گلینہ بیکری کی تو جائے مشہورتھی اور مکتبہ کارواں کے ما لک عبدالحمید جالندھری کی وضعداری اورمہمان نوازی' اس سے پچھ ہٹ کرمولا نا زکی نے اسلامی کتابوں کی بید دکان کھولی تھی جہاں بھارت سے چھنے والی مطبوعات بھی ہوتی تھیں اور دوسری نادر' نایاب تفاسیر اور مجموعہ ہائے احادیث بھی' مولانا زکی عجیب قانع اورمتوکل انسان تھے اور عجیب وغریب خوبیوں کا مجموعہ دن میں تو اکثر اپنی سیٹ پر بیٹھے قر آن کی تلاوت کرتے رہتے۔گا مک آتا تو ملازم ہی اے اٹینڈ کرتا۔عصر کے بعدوہ دوستوں کی محفل کے دولہا ہوتے۔غزل بہت اچھی کہتے تھے (اب ان کی وفات کے بعدان کے صاحب زادوں نے ان کا مجموعہ کلام'' کیفیات' کے نام سے شائع کر دیا ہے) اور اچھی غزل کہنے والوں کے بڑے قدر دان بھی تھے لا ہور کے شاعرادیب اور علماء تو ان عصری مجلسوں میں آیا ہی کرتے تھے۔ ملک کے کسی مقام سے کوئی بھی شاعر و عالم آتا ادارۂ اسلامیات میں حاضری ذیئے بغیرواپس نہ جاتا۔ آغا شورش کاشمیری مرحوم حضرت احسان دانش حضرت نظر امروہوی جناب کلیم عثانی اور راقم الحروف تو ان کے مستقل حاضر باش تھے۔ بھی بھی حضرت ماہر القادری یا مولا نا ظفر احمد انصاری کراچی ہے آ جاتے تو ان کا قیام ز کی صاحب ہی کے دولت کدہ پر ہوتا اور دن بھر وہ اُدارہ اسلامیات ہی میں نشست فر مار ہے ماہر مرحوم کی بخن آ فرینیاں اور ترنم ریزیاں تو خیرعروس اردو کے ماتھے کا حجومرتھیں بہت کم لوگوں کومعلوم ہے کہ حضرت مولا نا ظفر احمد انصاری بھی شعر ویخن کا نہایت اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں۔ جوانی میں تو با قاعدہ شعر بھی کہتے رہے ہیں۔ان بزرگوں کی آمد ہے محفل میں اور گرمی پیدا ہو جاتی۔ ایک ایسی ہی محفل میں جہاں حضرت شورش بھی موجود تھے ماہر صاحب نے ایک فی البدیہ نظم کہی تھی باقی اشعار تو

یا دنہیں ایک مصرعہ اب تک ذہن میں ہے۔

### ہائے وہ محفل جہاں شورش بھی تھا شورش بھی تھی

تو میں عرض کررہا تھا کہ ادارہ اسلامیات کی ایک ایس بی شورش انگیز محفل میں اول اول حفرت مولا نا مفتی محمہ شفیع دیو بندی کی زیارت ہوئی تھی۔ بوٹا ساقد مخضر جسامت سفید نورانی ڈاڑھی تیکھے نقوش ما تھے پر روشن محراب آنکھوں میں علم کا نور شیروانی اور پانجامہ زیب تن سر پر پگڑی پاؤں میں جرابوں کے ساتھ دیسی جوتا بچے تلے قدم باتوں میں تواضع کی خوشبو گفتگو کرتے بھی بھی ایک آہ دلدوز اب ان کے خدو خال اور وضع قطع یاد کرتا ہوں تو ایک عجیب دکش سراپا نگاہوں میں گھوم جاتا ہے۔ مولانا زکی مرحوم سے تعلقات بھائیوں کی طرح تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے بھی ای نبیت سے شفقت بدری سے سر فراز فرمایا۔ بس پھرکیا تھا یہ رشتہ روز بروز استوار ہوتا چلا گیا۔ وہ تشریف لاتے تو بھائی زکی کے گر پر ناشتے سے لے کرکھانے تک میری عاضری لازم و ملزوم تھی بھی بھی حضرت مفتی صاحب کے داماد جو یو۔ پی سوڈ اوائر فیکٹری کے مالک تھا پی نواں کوٹ کی عالی شان کوشی میں ضیافت کرتے تو میں بھی صاحب کے داماد جو یو۔ پی سوڈ اوائر فیکٹری کے مالک تھا پی نواں کوٹ کی عالی شان کوشی میں ضیافت کرتے تو میں بھی ان کے ایک سخوتیں تھیں جو خیال و خواب ہوگررہ گئی ہیں۔

### مقدور ہوتو خاک سے پوچھوں کہ اے لیم تو نے وہ گنج ہائے گراں ما سے کیا کئے

درس اورد میں میں نے لاہور سے مفت روزہ ''شہاب' ، جاری کیا تو حضرت مفتی صاحب دیڈیو پاکستان سے درس قرآن نشر فرمایا کرتے تھے جو ملک اور بیرون ملک ہر جگدانہائی احرّام سے سنا جاتا تھا۔ میری تجویز پر آپ نیمفت روزہ ''شہاب' ، میں اس کی بالا قساط اشاعت منظور فرمائی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں ساتھ ساتھ ساتھ سودہ پرنظر ٹانی کا بھی موقع مل گیا یہ سلسلہ اشاعت کوئی سات آٹھ سال جاری رہا تا آئکہ آپ نے ''معارف القرآن' کے نام سے آٹھ جلدوں میں قرآن حکیم کی پوری تغییر قلم بند کر دی'' دارالا شاعت' کراچی نے بڑے اہتمام سے شائع بھی کر دیا ہے۔ تغییر کے علاوہ فو گئی نولی تو خیر آپ کا اوڑھا بچھونا تھا بی ہزاروں ہزار فتو گ آپ کے قلم سے نگلے اور مطبوعہ صورت میں بھی موجود ہیں۔ فتو گئی نولی تو خیر آپ کو تفقہ فی الدین کے لحاظ سے جو مقام عطا فرمایا تھا۔ اس لحاظ سے آپ بجاطور پر مفتی اعظم پاکستان کہنا کے فتو وَں کے علاوہ بھی بیمیوں کتابیں آپ کے قلم سے نگلیں جن میں زبان کی فصاحت و بلاغت بھی ہے اور علم کی گہرائی اور گیرائی ہوں ۔ تالیف وتصنیف کے ساتھ ساتھ درس و تدریس اور خطبہ وارشاد کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ لاہور میں ان کا خطاب ہوتا تو بڑ سے شوق سے شریک ہوتا۔ بہت و جھے اور باوقار انداز میں تقریر کرتے یوں لگتا جیسے ایک سبک خرام ندی کیروں جارہی ہے۔ علم ظاہر سے تو اللہ تعالی نے ہر دور میں گئے ہی لوگوں کو سرفراز فرمایا گر وہ مستیاں ہر دور میں خال

بیں علمائے <sup>حق</sup>

خال ہی نظر آتی ہیں جوعلم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن ہے بھی آ راستہ ہوں۔حضرت مفتی صاحب کی ذات لا ریب اسی دوسرے گروہ میں شامل تھی وہ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی کے با قاعدہ خلیفہ مجاز تھے۔ بہت ہے لوگ ان سے بیعت بھی تھے مگرمعروف پیروں کا انداز انہیں چھو تک نہیں گیا تھا وہ عقیدت مندوں کی محفل میں بھی اس تواضع اور عاجزی سے بیٹھتے تھے جیسے ان میں سے ہرایک ان کا پیر ہے بھی اپنی شخصیت کونمایاں کرنے اور دوسروں پرٹھو نسنے کی اونیٰ ی جھلک بھی میں نے اپنی سینکڑوں حاضریوں میں نہیں یائی۔ تنہائی میں جب بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا میں نے انہیں خشیت اللی سے لزرتے اور کا نیتے و یکھا غیبت اور گلے کا ان کی محفل میں کیا گزر! ہر وقت یہی دھڑ کا لگا رہتا تھا کہ کسی کی دل آ زاری نہ ہو جائے ۔ضرورت دینی سے تنقید بھی کرتے تو اس اخلاص اور دل سوزی کے ساتھ کہ اگلے کی تنقیص کے بجائے خیرخواہی کا رنگ پیش نظر رہتا۔ دیو بندی ہی نہ تھے دیو بند کے شیوخ میں سے تھے لیکن دوسرے مسلک کے ا کابر کا ہمیشہ احترام كرتے میں نے بار ہاان كى زبان سے اعلى حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بريلوي كے عشق رسول كا اقرار و اعتراف سنا۔ کراچی کے دودینی دارالعلوم بہت یائے کے ہیں ایک آپ کا قائم کردہ دوسرا حضرت مولا نامحمہ پوسف بنوری مرحوم کا جاری کردہ۔ فتنہ معاصرت ایس بری چیز ہے کہ کم ہی لوگ ہر دور میں اس سے محفوظ رہے مگر محتِ ومحبوب کے جو تعلقات ان دونوں بزرگوں کے مابین قائم دیکھے کم ہی ان کی مثال کہیں اور دیکھنے میں آئی ہے اور یہ نتیجہ تھا صرف اور صرف ذوق تصوف اور تزکیہ ء باطن کا جس کے بعد دل میں بغض وحسد اور عداوت ورقابت کے روگ راہ ہی نہیں یا سکتے ۔ میں حضرت مفتی صاحب سے با قاعدہ بیعت تو نہ تھالیکن ہمیشہ ان کی محفل میں اسی طرح بیٹےا جیسے ایک مرید اپنے مرشد کے حضور بیٹھتا ہے اور بیان کا کرم ہے کہ انہوں نے بھی بھی اپنے باطنی فیوض کے خزانے اس بندہ ونیا پرلٹانے سے در لیغ نہیں کئے بیالگ بات ہے کہ ہم نے اپنے دامن میں روحانیت کے گہریائے تا بدار کی جگہ مادیت کے حذف ریزے ہی سمیٹے مگران بزرگوں کے فیض و بر کات و مکھ کربھی بھی پیسوچ کربھی تسلی ہو جاتی ہے کہ

ہے خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے

مستقل شاعر ہونا اور شاعری کو پیشہ بنانا اور بات ہے اور شعری ذوق سے مالا مال ہونا اور بات پہلی صورت اسلام میں نا پیندیدہ ہے تو دوسری مستحن میں نے تو اپنے تجربہ میں جس شخص میں ذوق نہیں پایا اس کی انسانیت میں بھی فرق دیکھا۔ ذوق شعری دل میں ایک گداز پیدا کر دیتا ہے جس تک وہ ارباب کمال ہمارے ہاں مند نشین علم رہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ بھی ودیعت کیا تھا تو ہماری اجتماعی زندگی میں مٹھاس اور خوش خلقی کی فضاء برابر قائم رہی یہ اصحاب فضل اختلافات بھی رکھتے تھے تو انہوں نے اسے دشنی کارنگ نہیں دیا گر جب سے بقول اقبال ۔

اختلافات بھی رکھتے تھے تو انہوں نے اسے دشنی کارنگ نہیں دیا گر جب سے بقول اقبال ۔

میراث میں آئی ہے انہیں مند ارشاد میراث میں عقابوں کے نشین

تو ہماری حیات قومی کا رنگ ہی دوسرا ہے۔حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ستھرا نداق بخن عطا کیا تھا وہ مجمی بھی غزل کہتے تھے اور نعت بھی' اشعار سنتے اور خود بھی سناتے۔ایک مرتبہ حج پر گئے تو مدینہ منورہ میں ایک دوست کی زبان سے یہ عاشقانہ مصرعہ سنا:

یہ ان کا کرم ہے طبیعت بے اختیار ہوگئی اس پرایک پوری نعت کہہ دی اور از راہ کرم دیار حبیب ہی ہے مجھے روانہ کی' مجھے جہاں طبیعت ہے اختیار ہوگئی اس پرایک پوری نعت کہہ دی اور از راہ کرم دیار حبیب ہی ہے مجھے روانہ کی' مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ۲۲ء یا ۲۷ کا زمانہ تھا اس دور کے شہاب کے کسی شارے میں میں نے اسے شائع بھی کیا تھا۔ اب اپنے کاغذات سے نکال کراس کے چندا شعار نذر قارئین کرتا ہوں کہ یہ تبرک بھی ہیں اور میرے پاس اردو زبان وادب کی امانت بھی۔

پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے مجر نام خدا روضد جنت میں قدم ہے پھر شکر خدا سامنے محراب نی ہے پھر سر ہے مرا اور ترا نقش قدم ہے پھر منت وربان کا اعزاز ملا ہے اب ڈر ہے کسی کا نہ کسی چڑ کاغم ہے پھر بار کہ سید کونین میں پہنجا یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے یہ ذرہ ناچیز ہے خورشید بدامال د کھے ان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ وحثم ہے مرموئے بدن بھی جو زبان بن کے کرے شکر کم ہے بخدا ان کی عنایات سے کم ہے وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس میں مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب ہے نہ مجم ہے ول نعت رسول عربی کہنے کو بے چین عالم ہے تحیر کا زبان ہے نہ قلم ہے

حضرت مفتی صاحب عرف عام میں سیاست دان نہ تھے ان کی زندگی کا مطمح نظراول و آخر دین ہی دین تھا اس کے

پیش نظرانہوں نے حضرت مولا ناشبیرا حمد عثانی اور مولا ناظفر احمد انصاری کے ساتھ مل کرتح کیک پاکتان کے لیے کام کیا اور اس جعیت علائے اسلام میں شرکت کی جو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی موئید و معاون تھی ۔ اندرون پاکتان سیاست میں ان کا ذوق تغیری تھا وہ اپنے احباب و متعلقین سے سیاسی امور میں بھی مباحثہ و مناقشہ پندئیس کرتے تھے۔ میرا سیاس مسلک جو بھی رہا حضرت مفتی صاحب نے اس کی وجہ سے ذاتی تعلقات کو بھی متاثر نہیں ہونے دیا۔ متبر ۱۹۹۵ء میں انہوں نے پاکتان کے چیدہ چیدہ علائے کرام کو دارالعلوم کراچی میں محوکیا۔ ان میں حضرت مفتی محموث حضرت مولا نا امین احسن اصلاحی خضرت مولا نا عبد الحق (اکوڑہ خنک) اور حضرت مولا نا عبد الحق الدانور جیسے مشاہیرا الل علم شامل تھے بیر مفتی صاحب کی شفقت تھی کہ جمیج بھی شرکت کی دعوت واصلاح کرام کے اللہ انور مغربی با دورہ بھی کیا اور ان مقاملت کی ہم انہوں کے گئے ہوئیا کہ نظم ہوئی کا اور ان مقاملت کے ہم کر ان کا فیصلہ ہوا۔ حضرت مفتی صاحب کی با قاعدہ شاخیں بھی قائم ہوئیں گر بعد میں حضرت مفتی صاحب کی انہوں کا انہوں نے دورہ بھی کیا اور ان مقاملت پر مجلس کی با قاعدہ شاخیں بھی قائم ہوئیں گر بعد میں حضرت مفتی صاحب کی درسری مصروفیات کی وجہ سے مجلس کا نظام اور کام نہ بڑھ سے کا بم ہوئیں گر بعد میں حضرت مفتی صاحب کی اور وحضرت مفتی صاحب کی اور وحضرت مفتی صاحب نے ابنی تنظیم قائم کی تو مجھے بھی فراموش نہیں کے میر کا اس وقت کی تمام رزم آرائیوں کے باور جو وحضرت مفتی صاحب نے ابنی تنظیم قائم کی تو مجھے بھی فراموش نہیں جسے میر کی اس وقت کی تمام رزم آرائیوں کے باور جو وحضرت مفتی صاحب نے ابنی تنظیم قائم کی تو مجھے بھی فراموش نہیں جسے کر اس کے اغراض و مقاصد کی تحریر و تبوید تک ہرمر حلے میں جم

میں حکومت میں آیا تو حضرت مفتی صاحب ہے بیقلبی تعلقات اس کے بعد بھی استوار رہے وہ جانتے تھے کہ وہ جب بھی کوئی تھم دیں گے میں دل و جان ہے اس کی تعیل کروں گا مگر اس کے باوجود بھی کوئی کا منہیں کہانہ کی کی سفارش کی ۔مولانا زکی کیفی مرحوم کو میں جج وفد میں اپنے ساتھ لے گیا تو یہ بھی میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا۔حضرت مفتی صاحب کا اشارہ اس میں شامل نہ تھا۔سعودی عرب کے وزیر جج سید حسن کیتی پاکستان کے دور ہے پر تشریف لائے تو میں انہیں دارالعلوم میں بھی لے گیا۔حضرت مفتی صاحب نے اس کے لیے بڑا اہتمام فر مایا لیکن سپاس نامہ میں نہ صرف تملق نہ کلمہ مطلب سارے عہد حکومت میں صرف ایک بار متوجہ کیا وہ بھی دینی غرض ہے! اسلامی مشاورتی کونسل نے مالی اور فقتبی امور میں اہل علم کے لیے سوالنامہ جاری کیا تو اسے حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں بھی بھیجا گیا۔ انہوں نے جواب امور میں اہل علم کے لیے سوالنامہ جاری کیا تو اسے حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں بھی بھیجا گیا۔ انہوں نے جواب کی ایک نقل ججھے بھی ارسال فر مائی اور لکھا کہ کونسل کو میں ان دینی معاملات میں بطور خاص ہشیار اور خبر دار کر دوں' میں نے ایک نقل ججھے بھی ارسال فر مائی اور لکھا کہ کونسل کو میں ان دینی معاملات میں بطور خاص ہشیار اور خبر دار کر دوں' میں اندازہ ہوتا ہے اور ان کے ذاتی تو اضع اور خاکساری کا اظہار بھی خط پر تاریخ ۲۱ – ۵- ۹۵ ہجری برطابق کی جون ۵ کے درج دیق مطابق می جون ۵ کے درج دیل ہے کہ اس سے چھوٹوں پر شفقت کا بھی درج ہے۔ (نقل مطابق اصل)

مکرم ومحتر م مولا نا کوثر نیازی صاحب دامت مکارمه۔ السلام علیم ورحمة الله و بر کانة۔

مکرمت نامهمور خه ۲۸مئی ۱۹۷۵ ءنمبر ۲۱ ایم آرا ہے۔

وصول ہوا۔ مشاورتی کونسل کے سوالنامہ کے جواب میں احقر کی تحریر پر آ سمحتر م نے کونسل کو توجہ مبذول کرنے کی ہدایت فرمادی۔ اس سے مسرت ہوئی اور امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ کوئی مناسب راہ عمل اختیار کر لی جائے گی۔ تغییر معارف القرآن کی دوجلدیں جو آ سمحتر م تک نہیں پنچیں کراچی میں آپ کی غیر معمولی مصروفیات کے سبب سے بیارادہ تھا کہ ڈاک سے بھیج دوں گا مگر میری مسلسل یاری اور پھر محمد ذکی مرحوم کا حادثہ جا نکاہ پیش آگیا تا خیر ہوتی چلی گئی۔ اس عرصہ میں جلداول نظر غانی اور ترمیم واضافہ کے ساتھ نئی جھیپ گئی جس میں علوم قرآن پرایک مقدمہ بھی لکھا گیا ہے آج کی ڈاک سے معارف القرآن جلد ہفتم وہشتم اور جلداول جدیدا ٹیریشن روانہ کر دی ہیں۔ قبول فر ماکر ممنون فر مائیں۔ مرحوم محمد زکی کیفی کی وفات پر آس محترم کی شرکت جنازہ اور غیر معمولی تاثر کا حال اسی وقت معلوم ہوگیا تھا جبکہ احقر خود اپنی زندگی سے مایوس کروٹ بدلنے میں بھی دوسروں کا بھاج تھا مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ مرحوم رخصت ہو گئے اور اس سالہ بوڑھا پھرزندہ ہوگیا۔ ولله الامر من قبل و من بعث والبلام بندہ محرشفیع

بات پھیل گئی مگر یادیں بدستور پر جمائے صف درصف کھڑی ہیں کس کولوں اور کس کو چھوڑوں مگر ایک عجیب و غریب بات کا ذکر ضرور کروں گا کہ اس میں حضرت مفتی صاحب کی کرامت اور ولایت کا پہلو بھی ہے اور قوم''جن' کے وجود کے بارے میں ان کے ذاتی مشاہدے کا تذکرہ بھی میں ان دنوں قصہ''آ دم وابلیس' کے نام سے تخلیق آ دم کی قرآنی داستان لکھنے میں مصروف تھا (یہ کتاب پہلے قصہ آ دم ابلیس کے نام سے شائع ہوئی اور بعد میں تخلیق آ دم کے زیرعنوان) مرحلہ تحقیق یہ تھا کہ ابلیس قرآن تھے میں ان کے بارے میں مرحلہ تحقیق یہ تھا کہ ابلیس قرآن تھیم کے ارشاد کے مطابق جنوں میں سے تھا اور یہ جن کون تھے میں ان کے بارے میں جدید وقد یم آ را' وافکار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ذہن میں عجیب خلفشار تھا کہ حضرت مفتی صاحب سے ذکر آیا اس پر آپ نے ایک نہایت ہی دلچسپ ذاتی مشاہدے کا تذکرہ کیا فرمایا کہ:

ایک زمانہ میں خود میری ہیوی پر جن مسلط ہو گیا میں نے اس سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہے میں نے اس سے ثبوت چاہا کہ وہ واقعی جن ہے تو اس نے کہا کہ آ پ کچھ فرمائش کر کے دکھے لیں میں نے بجیب فرمائش کی کہ الا بچگی کے درخت سے ایک الیی سبز شہنی لے کر آ و جس پر سبز الا بچگی گی ہو۔ اب یہ درخت ہمارے ہاں تو ہے نہیں میں نے سوچھا کہاں سے لائے گاتھوڑی ہی دیر میں سبز شاخ پر سبز الا بچگی میری گود میں تھی ۔ اب میں نے اس کی مسلمانی کا امتحان لیا۔ میری ہیوی عربی نہیں جانتی تھی میں نے کہا تھیدہ بردہ کے بچھ عربی اشعار ساؤاس نے فرفر پورا قصیدہ سانا شروع کر دیا۔

اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ بعد میں کیا ہوا ظاہر ہے حضرت مفتی صاحب کی برکت سے جن چلا گیا۔ بتا ناصرف یہ چاہتا ہوں کہ با کمال لوگ فقط تاریخ اسلام کے گذشتہ ادوار ہی میں نہیں گزرے ہمارے اپنے زمانہ میں مجھی پیدا ہوئے ہیں مگراس کے لیے دیکھنے والی آئکھ کی ضرورت ہے وہ آئکھ جو ظاہر سے نہیں باطن کے نورسے روشنی اور جلا پاتی ہے۔

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی

میں علائے حق ازمولا ناسمیع الحق:

# فقيه العصرمفسرقر آن مفتى اعظم مولا نامحمر شفيعٌ كى وفات

۵-۱۷ اکتوبر۱۹۷۱ء کی درمیانی شب کوکراچی میں علم وفضل کا ایک ایسا آفتاب و ماہتاب غروب ہو گیا جس کی ضیاء باریوں سے پون صدی تک برصغیر کی علمی دنیا مستنیر ہوتی رہی علم وعرفان کی وہ بساط اجڑ گئی جو قیام پاکستان کے بعد کراچی جیسے صنعتی اور مادی مرکز میں علمی اور روحانی سیرانی کا سامان بنی رہی۔

اسلاف کے کاروان علم وفضل کے فرد فرید' دنیائے فقہ وشریعت کے گوہر تابندہ' فقیہ الملۃ' مفسر عصر' محقق بے بدل مفتی اعظم مولا نا محمد شفیع صاحب دیو بندیؓ واصل بحق ہوئے۔ وقعت الواقعۃ۔ وانا للّٰه وانا البه راجعون۔ حضرت مفتی صاحب کے ہم مشرف بزرگ علامہ سلیمان ندویؓ نے اپنے مرشد تھیم الامۃ تھانویؓ کے وصال پر کہا تھا۔

اے دل خموش صبرو رضا کا مقام ہے نقش دوام فیض مٹایا نہ جائے گا

اورآ خرمیں مقطع تھا کہ \_

چاہا خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ یونہی جلا کرے گا بجھایا نہ جائے گا

آج بزم اشرف کی محفل دوشین کا چراغ خاموش ہو گیا ہے گراس کی ضوفشانیاں قائم رہیں گی اوراس چراغ علم و عرفان کی فیوض خیرو برکت کا چراغ جلتارہے گا۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم کی دینی وعلمی خدمات کا دائر ہ اتناوسیج اور ہمہ کیر ہے کہ ایک کم سواد غزدہ اپنے تعزیق کلمات میں کسی ایک گوشہ کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ حضرت کی ذات شریعت و طریقت کا سنگم اور علم ومعرفت کا مجمع البحرین تھی۔ وہ اکا بر دیو بند کے اس سلسلة الذہب کی ایک کڑی تھے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا اور جن کے وجود سے زمین کی ٹمکینی قائم رہتی ہے اور جن میں سے ایک ہستی علامہ انورشاہ تشمیری کو دیکھ کر عالم اسلام کے مشہور فاضل علامہ رشید رضا مصری نے کہا تھا۔ و الله مارایت مثل ہذا قط۔ (واللہ میں نے ان جیسا شخص

ين علائے فق

مجمعی نہیں دیکھا۔) اوران اکابرکے مادرعلمی دیو بندگی عظمت تو ایسی ان کے دل پرنقش ہوئی کہ فرمایا: لولم ارھا لرجعت من الهند حزینا (اگر میں دیو بندکونه دیکھ چکا ہوتا تو ہندوستان سے ممگین جاتا) حضرت مفتی صاحب کوان اسلاف کاعلم وعمل' زہدوتقویٰ' تبحر اور جامعیت ورثہ میں ملی' انہوں نے اس وراثت کواخیر تک سینہ سے لگائے رکھا' اور جاتے وقت یہ امانت اپنے اخلاف کے سپر دکر دی۔

اهیم بلیلی ما حییت وان امت او کل بلیلی من یهیم بهابعدی

حضرت مرحوم ۱۳۱۷ ھیں دیو بند میں پیدا ہوئے 'تعلیم وتربیت کے مراحل مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم میں وقت کے ممتاز علماء سے طے کئے۔ ۱۳۳۵ھ میں فارغ انتحصیل ہونے کے بعد قیام پاکستان تک دارالعلوم دیو بند میں افتاء و تدریس اورتصنیف و تالیف کی خد مات جلیلہ میں مشغول رہے' اس دور میں آپ نے قادیا نیت کے خلاف اپنے استاذ مولا نا تشمیریؓ کی رہنمائی ورفاقت میں علمی وقلمی محاذ پرعظیم الثان جہاد کیا۔اورختم نبوت کےموضوع پراسلامی علم کلام وعقائد میں بہترین اضافہ کیا۔ بیعت اولا حضرت شیخ الہند سے فرمائی ان کے وصال کے بعد ۱۳۴۲ھ یا ۱۳۴۳ھ میں حضرت حکیم الامت ﷺ سے تجدید بیعت کی اور ایبا ربط و تعلق ان سے استوار ہوا کہ ان ہی کے ہو کر رہ گئے اور تحریک آزادی کے سیاس ہنگاموں میں بھی ان سے رہنمائی لیتے رہے' حضرت حکیم الامت کونکمی کاموں میں آپ پرا تنااعتاد تھا کہ اکثرتصنیفی اور تحقیقی کا موں میں انہیں اپنا شریک کار بنایا اور جو کام حضرت حکیم الامتٌ بوجہ ضعف یا مشاغل خود نہ کر سکتے ان کی پھیل آپ سے کرائی مثلاً حیلہ ناجز ہ اورا حکام القرآن جیسی علمی اور تحقیقی خد مات آ پ سے کروائیں حضرت حکیم الامت ؓ کے فقہی' تفسیری اور تخقیقی خد مات کا رنگ آپ کے خلفاء میں حضرت مفتی صاحبٌ پر بہت گہرا رہا۔ حضرت مفتی صاحبٌ کا خاص وصف فتو کی نویسی بھی رہا ہرفتو کی فقہی جزئیات کی تتبع واستقصاءاوراصول وجزئیات پر گہرےنظر کا غماز ہوتا عصر حاضر کی غلمی مشکلات اور حوادث و نوازل کے پیچیدہ مسائل میں علاء اجلہ بھی آ ہے ہی کی طرف رجوع فرماتے' یہاں تک کہ خود خضرت حکیم الامت ؓ نے کئی بار ذاتی معاملات میں حضرت مفتی صاحب سے استصواب فر ماکر اس پرعمل کیا۔ ایسے ہی ایک فتویٰ کے جواب میں حکیم الامة مولا ناتھا نویؓ نے انہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ میرے بعد بھی کام کرنے والے موجود ہیں۔ ہزار ہا ہزار فتاویٰ کے علاوہ علوم اسلامیہ قرآن و حدیث تفسیر و فقہ' کلام وعقائد' شعروادب' قانون و سیاست' معاشیات و معاشرت کا کوئی گوشہ ایبانہیں جس پر آپ نے گرانقدر تصانیف نہ چھوڑی ہوں۔ اخیر عمر میں ضعف و علالت کے باوجود معارف القرآن کے نام سے وہ عظیم الثان تفسیر مکمل فر مائی جس نے پہلی بار اردو زبان میں ایک بڑے خلاء کو پر کر دیا۔ تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ روحانی اصلاح وتربیت کا سلسلہ بھی جاری رکھا' اصابت رائے' تدین وتقویٰ ضبط ونظم اور سب سے بڑھ کرتواضع وانکساری اور خمل وشفقت میں وہ ا کابر کی تصویر تھے' ای افتاد طبع کی بناء پر وہ منکرات کے مقابلہ اور

ار باب اقتدار پر تنقید میں بھی مقابلے اور مجادلے کی بجائے داعیانہ اور حکیمانہ طریق کار پبند فرماتے اور خاموشی سے اصلاح احوال میں کوشاں رہتے' اس انداز میں آپ نے صدر ایوب کو حکمت وموعظت سے خطوط لکھے اور اس انداز میں صدریجیٰ کومراسلات کے ذریعہ متوجہ کیا۔

قیام پاکتان کے بعد جس کے قیام میں آپ کا بھی حصہ تھا (اور اس باب میں آپ اپ مرشد حکیم الامۃ تھا نوگ اور اپ استاذ مولا ناشیر احمہ عثانی سے میں آپ اور شریک کار ہے۔ ) آپ نے پاکتان میں شریعت اسلامی کے نفاذ کی بھر پور کوشش کی قرار داد مقاصد کی بھیل میں آپ کا اہم حصہ تھا۔ پھر ہراہم موقعہ پرسیاسی میدان میں اپنی حد تک اصلاح احوال کی سعی فرماتے رہے 'گر قول وعمل میں سیاسی زعماء کی منافقت اور ان کے پر فریب اسلامی دعووں کے تسلسل نے بالآخر آپ کو مایوں کر دیا اور خارز ارسیاست سے کنارہ کش ہو کرعلمی و دینی خدمات میں مصروف ہوگئے جوان کے ذوق وانہاک کا اصل میدان تھا۔ ان کے صدقات جارہ یہ میں کراچی کا مشہور دار العلوم بھی ہے جنہیں آپ نے ایک عظیم مرکز بنا کے گوڑ ااور اخلاف میں ہزاروں متوسلین کے علاوہ ان کے قابل فخر صاحبز ادگان بالحضوص برادر گرامی مرتبت مولا نا محمر تھی عثانی مدیر البلاغ جوان کے لئے سرمایہ خیر ہیں اور جنہیں خدا نے حضرت مفتی صاحب کے کمالات وصفات سے وافر حصہ عثانی مدیر البلاغ جوان کے لئے سرمایہ خیر ہیں اور جنہیں خدا نے حضرت مفتی صاحب کے کمالات وصفات سے وافر حصہ دیا ہے۔ اپنے والد بزرگوار سے نہایت گرے روحائی وعلی تعلق نے بیسانحہ ان کے لئے اور بھی شدید بنا دیا ہے' اور اس عا جز سے برا در موصوف کا جوتعلق اخوۃ و دواد ہے اس بناء پر بیسانحہ فاجعہ تو میر سے لئے بھی ذاتی نوعیت کا بن گیا ہے اور اس میں خود مستحق تعزیت بن چکا ہوں ۔ اب ان سے تعزیت کروں بھی تو گن الفاظ میں اور کروں بھی تو گوئوکر کہ اسے موہم میں خود مستحق تعزیت بن چکا ہوں ۔ اب ان سے تعزیت کروں بھی تو گن الفاظ میں اور کروں بھی تو گوئوکر کہ اسے موہم میں دور سے سے موہم المیں سے تعزیت کروں بھی تو گن الفاظ میں اور کروں بھی تو گوئوکر کہ اسے موہم میں دور کوئی ہوں ۔

دارالعلوم حقانیہ سے حضرت مفتی صاحب کا جوتعلق خاطر رہا اور اس کے بانی اور شخ الحدیث مدخلہ سے زمانہ قیام دیو بند کے رشتہ تعلیم و تدریس میں اشتراک ان سب باتوں نے بھی دارالعلوم حقانیہ اور الحق کوشریک غم بنا دیا ہے اور دارالعلوم اپنے تمام طلباء واسا تذہ کے ساتھ ایصال ثواب اور دعائے رفع درجات میں پوری ملت مسلمہ کاشریک ہے۔

بیں علائے حق

قاری محدطیب قاسمی کے تاثرات:

ناظم دفتر اجتمام دارالعلوم ديو بندانڈيا:

# دارالعلوم دیوبند میںمفتی اعظم مولانا محمرشفیع کا سوگ

299

دیو بند۔ ۱ اکتوبر کی صبح کو پاکتان ریڈیو سے یہ المناک خبر سن کر کہ آج شب میں حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکتان نے داعی اجل کولبیک کہا' دارالعلوم دیو بند کے علمی حلقے میں رنج وغم کے گہرے بادل چھا گئے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب مد ظلہ العالی مہتم دارالعلوم دیو بند پراس حادثہ فاجعہ کا سب سے زیادہ اثر تھا۔ حضرت مفتی صاحب حضرت مہتم صاحب کے معاصر اور تعلیمی کرمانے کے ساتھی تھے۔ ایک ساتھ دونوں نے پڑھا' ایک ساتھ جج کیا' ایک ہی ادارہ میں رہے۔حضرت مفتی صاحب دارالعلوم دیو بند کے عظیم فرزند تھے۔

مرتوں دارالعلوم دیو بند میں صدیث وفقہ کے استاداور صدر مفتی کے منصب جلیلہ پر فائز رہے۔ وہ سیکڑوں کابول کے مصنف سے تفیر میں تفییر معارف القرآن کا عظیم کارنامہ ہے تقسیم ملک کے بعد حفرت مفتی صاحب پاکستان تشریف لے گئے۔ وہاں کراچی میں دارالعلوم کے نام سے علوم دید ہی ایک بڑی درسٹاہ قائم فرمائی ۔ حضرت مفتی صاحب پاکستان میں مسلک دیو بند کے عظیم دائی اور تر جمان سے انہیں حضرت تھانویؒ سے خلافت عاصل تھی اور ان کے اجلہ خلفاء میں مسلک دیو بند کے عظیم دائی اور تر جمان سے کھی کہ انہوں نے وقت کے ہراہم حادثے پر قلم اٹھایا ہے اور اس میں شخیق و افراء کی ایک منفر دخصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے وقت کے ہراہم حادثے پر قلم اٹھایا ہے اور اس میں شخیق و افراء کا دوراس میں شخیق و افراء کی ایک منفر دخصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے وقت کے ہراہم حادثے پر قلم اٹھایا ہے اور اس میں شخیق و حضرت نے بہت سے مسائل پر مفتی صاحب سے مضامین مرتب کرائے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اسلاف کا ذوق ان میں پر پر وی طرح رہا بساتھا اور وہ ہر جزی مسئلہ میں بزرگوں کے اجاع کو ضروری سمجھتے تھے۔ مفتی صاحب اگر چہ آئے ہم میں نہیں ہیں ہیں جن میں اور زندہ ہیں اور زندہ رہیں گی اور اس سے ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ تازہ سیس ہیں مران کا علم اور ان کی دین خدمات مفتی صاحب کی وفات کی خبر معلوم ہونے پر فوراً کلمہ طیب اور قرآن کریم کاختم کرا کر رہے کا ایصال ثواب کرایا گیا۔ ختم کے بعد حضرت مہتم صاحب میں وفات کی خبر معلوم ہونے پر فوراً کلمہ طیب اور قرآن کریم کاختم کرا کر ایسال ثواب کرایا گیا۔ ختم کے بعد حضرت مہتم صاحب میں طلت بیان کرتے ہوئے انہیں دارالعلوم کے جو ہر فرد سے تعیبر فرمایا 'انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب کے واتمال کی میان کرتے ہوئے انہیں دارالعلوم کے جو ہر فرد سے تعیبر فرمایا 'انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب کے انقال کی ملات بیان کرتے ہوئے انہیں دارالعلوم کے جو ہر فرد سے تعیبر فرمایا 'انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب کے انقال کی کافتم کرال کیا کہ مناز کیا کہ مفتی صاحب کے انقال کی کافتم کرا کر کے کان کو کیفر کیا کہ کو مین کو کرنے کیا کو کیا گیا کہ میں کی دوران کو کیا کو کو کرفر کی کو کرفر کیا گیا کو کو کر کو کرفر کی کو کر کر کی کو کرفر کے دین کو کر کرک کی کو کر فرک کے دوران کی کو کر کر کر کر کی کو کر کر کے کو کر کر کر کر کی کر کر کر کی کی کو کر کر کے دوران کی کر کر کر کر کی کو کر کر کر

اطلاع سننے سے پہلے میں نے اس شب میں بی خواب دیکھا کہ کسی نے آ کر بی خبر دی کہ جنازہ تیار ہے اور بس آپ کا انظار ہور ہا ہے۔ جس سے میں بیسمجھا کہ اپنی کوئی متعارف شخصیت ہے۔ جس کے لیے بیہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ کس کا جنازہ ہے حتیٰ کہ انقال کی خبر سنتے ہی میری زبان پر بی آ یت کریمہ بے ساختہ جاری ہوگئی۔ لہم در جات عند ربھم و معفرہ ورزق کریم۔ آخر میں حضرت مفتی صاحب کے لئے دعائے مغفرت کی گئی۔ ایصال اُواب کی غرض سے دارالعلوم دیو بند میں دودن کی تعطیل کی گئی۔

### از حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نویؒ:

# تاريخ انتقال اردو بيادمفتى اعظم رحمة الله عليه

اک شیخ وقت و ہادی الم نہیں رہے ہو ہوت لگام الحل کے منہ میں دیے تے ہو ہو وقت لگام کوچوں ہے دہریت کے مقداء تقویٰ و زہم و معرفت حق کے مقداء نوئی کمر ہر ایک کی اس سانحہ کے بعد افقاء و درس و وعظ تصانیف و نظم و نثر چودہ سوسالہ نظریئے اسلام کے جو آج تفییر میں نکالے ہیں چن چن کے ان کے خار اصلاح و تربیت کا رہا تھانوی طریق اصلاح و تربیت کا رہا تھانوی طریق دینی کتب کی اشاعت کا اک نظام اک مختر سے جشہ ہے اتنے بڑے یہ کام دو پیر بھائی آپ کے جو شیخ عصر شے تاریخ ارتحال ہے ہر اک کی ''فوت شیخ'' دو پیر بھائی آپ کے جو شیخ عصر شیخ ناریخ ارتحال ہے ہر اک کی ''فوت شیخ''

ہوش وحواس باختہ کیوں ہوں نہ اہل دین وہ باکمال مفتی اعظم نہیں رہے اا ۲۱۵ ۱۱۵ ۱۰۱۱ ۵۳۰ ۹۲۱

## تاريخ وفات مع تبجع جناب مفتى محمر شفيع صاحب رحمة الله عليه

رما رفت آل مفتی اعظم بدنیا وقیع بعقبی رفیع بتاریخ وجعش ندای ول آمد برائے خطایا محمد شفیع برائے خطایا محمد شفیع

ماخوذ''البلاغ'' کراچی

# مفتى اعظم حضرت مولانا محمرشفيع صاحب رحمة الله عليه

علم و آگاہی کے یک تاجدار مفتی دین عالم گردوں وقار رو رہے ہیں اہل دین اہل کمال سب کے دل یر آپ کا ہے اقتدار آپ ہی کے فیض سے ہے مستیرا تھایہ خطہ جہل کا تاریک غار جب خزاں کے موڑ پر آئی بہار آپ نے رخ اس کا پھیرا سوئے خلد شيخ کامل ياسبان علم و فن بایزید عصر فخر روز گار میں وہ "قرآنی معارف" آپ کے جن سے ہے سر معانی آشکار فقہ ہو یا ہو ادب کا کوئی باب ہے ہر اک تصنیف مہر زر نگار عالم دین میں۔ بالغ نظر! آپ کے آگے ہے خم ہر کوہسار اے محدث اے مفسر اے فقیہ اے مجاہد! عابد شب زندہ دار عرش سے تا "سرزمین یاک" آج عم کے سائے ہیں قطار اندر قطار مفتى أعظمٌ ، جو دنيا ميں نہيں ملت اسلاميه ہے اشکبار

مسلم غازتی

## آ ه مفتی اعظم قدس سره

#### 740 17 1.11 DE 4

2194Y

سارے عالم پہ یہ ٹوٹا ہے بھلا عم کس کا نوحہ کرتی ہے یہ بے ربطی عالم کس کا سارے عالم میں ہے یہ نوحہ وماتم کس کا چام و پیانہ و خم کرتے ہیں ماتم کس کا لاشہ گاندھوں پہ لئے جاتے ہیں یہ ہم کس کا ہو گیا ہے وہ مجذوب مجسم کس کا لائیں اب زخم جگر کے لئے مرہم کس کا لائیں اب زخم جگر کے لئے مرہم کس کا برم میخانہ میں اب کون ہے محرم کس کا درسگاہ ہوں میں آج تذکرہ غم کس کا درسگاہ ہوں میں ہے تذکرہ غم کس کا سر بلند آج ہے یہ خلد میں پرچم کس کا سرادا عالم ہے جزیں خاص ہے یہ غم کس کا سارا عالم ہے جزیں خاص ہے یہ غم کس کا سارا عالم ہے جزیں خاص ہے یہ غم کس کا سارا عالم ہے جزیں خاص ہے یہ غم کس کا سارا عالم ہے جزیں خاص ہے یہ غم کس کا سارا عالم ہے جزیں خاص ہے یہ غم کس کا

کیوں ہے یہ آہ و بکا' آج ہے ماتم کس کا سکوں

کس کی رحلت سے ہوا جتم ہے عالم کا سکوں

لے چلی کس کو اٹھا کر یہ قضائے مبرم

کون یہ محفل رنداں سے اٹھا ہے ساتی

دیکھ کر خلق خدا کو ہیں ملائک جیران

اشک کیوں گرتے ہیں شہیج کے دانوں کی طرح

اشک کیوں گرتے ہیں شہیج کے دانوں کی طرح

اشک کیوں گرتے ہیں شہیع کے دانوں کی طرح

اشک کیوں گرتے ہیں شہیع کے دانوں کی طرح

سملوں کو کہیں جائیں کہاں اہل سلوک

سالک و عالم و مفتی و مشائخ ہیں چیزیں

دھوم افلاک میں آ مہ یہ مجی ہے کس کی

تعزیت کس کی کرے کس سے کرے کون کرے

تعزیت کس کی کرے کس سے کرے کون کرے

اے خدا تو ہی بتا ان کو بلانے والے نام اب رکھیں گے ہم مفتی اعظم کس کا

مشرف على تفانوي

## مولا نامفتي محمر شفيع صاحب رحمة الله عليه

کیا بتائیں آپ کا کیا ہے مقام آپ کا فردوس میں ہے اب قیام آپ شمع محفل خير الانام

ذکر لب پر آپ کا ہے صبح و شام

جی رہے ہیں لے کے ہم نام آپ کا

ے ہارے ہاتھ میں جام آپ کا

جو نہ تھا کچھ آپ سے ذی شان بنا ہو نہ تھا انسان وہ انسان بنا ہنا ہو نہ تھا انسان وہ انسان بنا ہو نہ تھا انسان وہ انسان بنا ہو نہ تھا انسان وہ انسان بنا ہو تھا ہوں ہا کہنے قرآن بنا

آپ ہی کے فیض سے عظمت ملی

زندگی کو رفعت و شوکت ملی

آپ سے روش روایات قدیم آپ کا کوچہ صراط متقیم آپ کو حق سے ملا رتبہ عظیم

آپ کی محفل کا ہر انسان فہیم

دین کا روشن ستارہ آپ تھے

وحدت حق کا نظارہ آپ تھے

تھے ہزاروں آپ کے حلقہ بگوش آپ کے خادم ہوئے جنت بدوش جز خيال مصطفیٰ کچھ تھا نہ ہوش

س رہے تھے آپ آواز سردش

ہاتھ میں توحید کا پیانہ تھا

ول رسول یاک کا کاشانہ تھا

صدق کی تنور سے روش جبین بدر کامل آپ کے سب ہم تھین

آپ کا دل مرکز نور یقین ہر ادا تھی شرح آیات مبین

آپ سے جو بھی ملا کامل ہوا حاصل تقدیس آدم دل موا

قدر کے قابل تھے سارے اتقیا دین کا تھا آپ سے روشن دیا

تھا بزرگان سلف سے سلسلہ

آپ بھی تھے شمع بزم مصطفا

اب کہاں پائیں گے ہم شانِ وقع خلد میں ہیں حضرت مفتی شفیع

این قست سر مد کیوں ہو اس کو ناز ۔ دولت دیں سے نہ کیوں ہو سر فراز

منکشف اس پر نہ کیوں ہوں دیں کے راز

کیوں نہ دل اس کا ہے وحدت کا ساز

کیوں نہ تابندہ ہو اس کی زندگی کے در کا گدا ہے یہ ذکی

(از حکیم امدا دالله احمه ذکی عفی عنه )

€1•}

محدث العصر علا مه سير محمد الوسف بنورى رحمة الله عليه

ولات:۲۲۳اھ

وفات: ۱۳۹۷ ه

### ازمولا ناسليم الله خان جامعه فارو قيه كرا چي:

## علامة العصرمولانا سيدمحمه يوسف بنوري رحمة الله عليه

### سوانحی نقوش:

مولا ناسید محمد یوسف بنورگ از بیج الثانی ۱۳۲۷ ه میں ضلع مردان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مہابت آباد میں پیدا ہوئے۔

ابتدائی اور متوسط تعلیم پیٹا ور اور کابل میں مختلف علاء سے حاصل کی۔ ۱۳۴۵ھ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیو بند
میں داخلہ لیا اور یہاں مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھیں۔ ۱۳۴۷ھ میں حضرت مولانا مجمد انور شمیری اور حضرت مولانا شمیر
احمد عثانی وغیرہ اکابر اساتذہ سے ڈابھیل میں دورہ حدیث پڑھا۔ دورہ حدیث کی پخیل کے بعد آپ حضرت مولانا مجمد انور
کشیری ہی کی خدمت میں رہ پڑے اور شب و روز کی مصاحب میں کمالات انوری سے بھر پور استفادہ کیا۔ ۱۳۵۰ھ میں
امتیاز کے ساتھ جامعہ پنجاب سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ اسی سال بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور فیض الباری و
نصب الرابد کی طباعت کے لیے مصر کا سفر کیا۔ مصر کے دس ماہ کے قیام میں وہاں کے رسائل ومجالات میں دارالعلوم دیو بنداور
اس کے اکابر پر گراں قدر مقالات لکھے اور علامہ زاہد الکوثری جو اس زمانہ میں مقر ہی میں مقیم تھے خوب استفادہ کیا۔ بعد
از ان مدرسہ رفیع الاسلام پشاور میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ تدریس کے دوران جمعیۃ العلماء صوبہ سرحد کے ناظم
اغلی حشیت سے ملکی سیاسیات میں حصہ لیتے رہے۔ ۱۳۵۲ ھیں حضرت مولانا مجمد انور شاہ شمیری کے سانچہ ارتحال کے بعد
داجھیل تدریس کے لیے بلائے گئے وہاں پہنچ کر حدیث شریف اور دیگر فنون کی اہم کتب کا درس دیا۔ ہندوستان کے اس زمانہ قیام میں سیاسیات سے بھی تعلق رکھا اور مجل علی کی نظامت کے فرائض انجام دینے کی نوبت بھی آئی۔

غالبًا ۱۸۳ اھ میں دارالعلوم ٹنڈوالہ یار میں شخ النفیر کی حیثیت سے تشریف لائے۔ چند سال کے بعد دارالعلوم ٹنڈوالہ یار سے قطع تعلق کر کے کرا چی تشریف لے آئے اور غالبًا ۱۹۷ ھ میں مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاؤن کی بنیاد ڈالی اور آخروقت تک اس کی ظاہری و باطنی تحمیل وتر تی میں کوشاں رہے۔ اللہ تعالیٰ کافضل خاص اور مولا نا مرحوم کی مساعی کا بتیجہ ہے کہ آج مدرسہ اپنی بعض خصوصیات میں برصغیر کی تمام درسگا ہوں میں بےنظیر ہے۔

۱۳۹۴ میں تخریک ختم نبوت چلی تو قیادت کی عظیم ذمہ داری تمام اسلامی فرقوں نے متفقہ طور پر آپ کے سپر دکی۔
آپ کے حسن عمل اور اخلاص و تذہر کی بدولت برصغیر میں پہلی مرتبہ سرکاری سطح پر قادیانی امت غیر مسلم اقلیت قرار پائی۔
۱۳۹۷ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مقرر ہوئے۔ پوری کی پوری قوم آپ کی رکنیت پر مطمئن تھی کہ اسلام
کی صحیح ترجمانی کے لیے آپ کا وجود بڑی زبر دست ضانت ثابت ہوگا' لیکن اس مہم کو سرکرتے ہوئے یہ مجاہد کبیر
ذوالقعدہ ۱۳۹۷ میں پوری قوم کوسوگوار چھوڑ کراپنے خالق حقیقی سے جاسلے۔

انا لله وانا اليه راجعون\_

## مولا نا بنوری کے علمی وضنیفی کارناہے:

آپ کے سب سے بڑاعلمی کارنامہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹا وُن کرا چی ہے۔ جہاں سے پینکڑوں علاء وحفاظ وقر اُو خطبا و مصنفین اور مناظر پیدا ہوکر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی خدمت اور قر آن وسنت کے علوم کی اشاعت و ترویخ میں مشغول ہیں۔ پاکستان اور بیرونی دنیا کے ۲۳ ملکوں سے آئے ہوئے سینکڑوں طلبا اس وقت بھی یہاں اپنی علمی پیاس بھمانے میں مصروف ہیں۔ شخ بنوریؒ نے مدرسہ عربیہ اسلامیہ کو بام عروج پر پہنچانے کے لیے مستقل طور پر درجات تخصص کا اجراء کیا۔ حدیث وفقہ اور دعوت و ارشاد کے موضوعات پر ذبین زکی اور ہونہار نو جوان علماء نے ان درجات میں داخلہ لے کرخصوصی تربیت حاصل کی چنانچہ ۱۳۸۵ ہے ہے۔ ۱۳۹۷ ہے تک علم حدیث کو مختلف اہم موضوعات پر ۲۸ علماء نے عظیم الثان مقالات ہزار ہاصفحات کی شکل میں ترتیب دیئے۔ علم فقہ پر ۱۹ علماء نے اس طرح شاندار ریسرچ کی اور ہزاروں صفحات کے مقالات مرتب کے کہاء نے دعوت و ارشاد کے مختلف موضوعات پر فرق باطلہ کی تر دید اور الحادی نظریات کے استیصال کے لیے تحقیق کام کیا۔

حضرت مولا نُا نے علوم اسلامیہ کی تحقیق واشاعت کے لیے مجلس تحقیق و دعوت اسلامی قائم کی اور صاحب رسوخ اہل علم کواس کی ذمہ داری سپر د کی۔

رسالہ ماہنامہ'' بینات'' کا اجراء فر مایا اور علوم اسلامیہ کی اشاعت اور تبلیغ اور فرق باطلہ کی تر دید کے سلسلہ میں دوسرے ہم عصر رسائل و جرائد پر اس کی برتری وعظمت کا سکہ بٹھایا۔ شخخ بنوریؓ کی تصانیف میں جامعہ ترندیؓ کی شرر معارف السنن ساڑھے تین ہزار صفحات پر مشتمل المضخیم جلدوں میں (جوابھی زیر پھیل ہی تھی) نہایت اہم تصنیف ہے جامع از ہرکے فضیلۃ الاستاذشخ عبدالحلیم کی رائے ملاحظہ ہو۔

'' ابن حجر عسقلانی اور علامه عینی کی شروح حدیث پر معارف السنن کی اعلیٰ توجیهات ' بے مثال طرز استدلال اورادب ومعانی نے سبقت حاصل کرلی ہے۔''

- ابتدائی دوجلدوں کے مطالعہ ہے اس شرح کی جوخصوصیات ہمارے سامنے آئیں وہ بالاختصار پیش خدمت ہیں۔ ا- علامہ محمد انور شاہ تشمیریؓ کی قیمتی آراء اور سنہری تحقیقات کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ حسین پیرا یہ میں پیش کیا گیا ہے۔
- ۲- العرف الشذى كے مبہم يا موہم مقامات كاتشفى نجش حل پیش كرتے ہوئے امام الحدیث علامہ تشمیریؓ کے نقطہ نظر كی عدہ تشریحات كی گئی ہیں۔
- ۳- حافظ ابن حجرؓ 'علامہ شوکا نی ؓ 'مولا نا مبار کپوریؓ اور دیگر حضرات کی طرف ہے احناف پر کیے گئے اعتراضات کا نہایت ہی خوش اسلو بی ہے از الد کیا گیا ہے۔
- ۳- اسنادی مباحث میں معرکۃ الآراء موضوعات پرانتہائی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے اور اختلاف کی صورت میں قول فیصل بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔
- ۵- فقهی اوراسنادی تحقیقات کے علاوہ بعض نحوی' لغوی' کلامی اوراصولی مسائل پرنفیس اورعمرہ تحقیقات اور قیمتی فوائداس شرح کی زینت ہیں۔
- ۲- متقد مین مثل امام طحاوی و غیره کی طرح متاخرین مثل شاه ولی الله مولا نامحمد قاسم نا نوتوی ، علامه نمیوی اور شخ که سخت که متاخرین مثل شاه ولی الله مولا نام حوم اجتمام کے ساتھ درج کرتے ہیں۔
- 2- بعض حضرات صحابہ ذیا بعین و آئمہ فقہ و حدیث کے احوال اس شرح میں اس قدر بسط تفصیل کے ساتھ آگئے ہیں کہ یکجاکسی دوسرے مقام پراتنی تفصیل کے ساتھ ان کا ملنا دشوار ہے۔
- ۸- خاص خاص مسائل پر جومستقل کتابیں لکھی گئی ہیں'ان کا بہت اچھا تعارف کرایا گیا ہے' جس کو دیکھے کر قاری میں
   ان کتابوں کے مطالعہ کا شوق کروٹیں لیتا ہے۔
- 9- نقل مذاہب میں بیا حتیاط برتی گئی ہے کہ اصل مآخذہ ہی ان کولیا گیا ہے۔ مثلاً شوافع "کا مذہب کتب شوافع" کی مراجعت کے بعد درج کیا گیا ہے۔ ای طرح بیا حتیاط حنابلہ اور مالکیہ کے مذاہب کا ذکر کرتے وقت وقت کی گئی ہے۔ اس سے بیہ فائدہ ہوا کہ تسامح فی النقل کی وہ خامی جو دوسرے مذاہت کونقل کرتے وقت بالعموم پیش آجایا کرتی ہے۔ اس سے بیشرح محنوظ ہے۔
- احنافؓ کے اقوال کونقل کرتے وقت عموماً متقد مین کی کتابوں پر اعتاد کیا گیا ہے۔ نیز احنافؓ میں صرف ان حضرات کی تحقیقات کونقل کیا گیا ہے جن کا مرتبہ حدیث میں مسلمہ ہے 'جیسے امام طحاویؒ' عینیؒ اور صاحب بدائع وغیرہ۔ تلک عشرۃ کا ملہ۔
- حضرت مولا نا بنوریؓ کی دیگر تصانیف ......۲\_عوارف المنن فی معارف السنن \_ بیه معارف السنن کا غیر

مطبوعه نهایت فیمتی معلو مات پرمشمل صخیم ۰۰ ۵صفحات کا مقدمہ ہے۔

سیمۃ البیان فی حل مشکلات القرآن ۔ علامہ کشمیریؓ کی مشکلات القرآن کا سوصفحات پر شامل علمی مقدمہ ہے۔
 اس میں مبادی تفییر'احوال مفسرین اور کتب تفییر کا فیمتی تعارف ہے۔

٣- بغية الاديب في القبله المحاريب -ست قبله على متعلق على بحث ب-

۵- نفحة العنبر في حياة الشيخ الانور - علامه محمد انورشاه كشميريّ كسوانح وافكار اورعلمي زندگي كابے مثال مرقع ہے۔

۲- مقدمہ نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ۔ حدیثی' فقہی اور اصولی مباحث کا گنج گراں مایہ ہے۔

-2 مقدمه فیض الباری -

۸- مقدمه عبقات - ۸

9- مقدمه عقيرة الاسلام -

۱۰ مقدمه مقالات کوثر گ ۔

علاوہ ازیں اسلام وعصر حاضر پرموتمر عالم اسلامی قاہرہ کے موقعہ پرعظیم الثان مقالہ ترتیب دیا۔

رابطه عالم اسلامی مکہ کے لیے عصری نقاضے اور اسلام کے موضوع پر بصیرت افروز مقالہ لکھا۔

انجمن خدام القرآن کی قرآن کانفرنس میں آپ کی جانب ہے پیش کی جانے والی معلوماتی دستاویز اسلام اور

سائنس کے نام سے موسوم ہے۔

### مولا نا مرحوم کے تبلیغی کارناہے:

حضرت مولانا سیدمحمد یوسف بنوریؓ نے پاکستان کے علاوہ یورپ' افریقہ اورمشرق وسطی کے مختلف مما لک کے تبلیغی دورے گئے۔ بہت سے ممالک میں مبلغین روانہ گئے۔ چنانچہ فیجی آئیلینڈ میں دو'انگلستان میں چار دیگر یورپی ممالک میں دس مشرق وسطی میں ہیں سے زائداور افریقہ میں آپ کے بھیجے ہوئے بہت سے مبلغین نے تبلیغی مقاصد کے لیے کام کیا۔ مختلف ممالک میں دینی مدارس کا اجراکیا گیا۔

بہت ی کتابیں عربی زبان میں شائع کرا کے مختلف مما لک کوروانہ کیں۔

بڑی تعداد میں افریقہ کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔

جمال عبدالناصر کی دعوت پر کئی مرتبہ مصرتشریف لے گئے اور اسلام کے اقتصادی اور معاشی مسائل پرتقریریں کیں اور مقالات پڑھے۔

مولا نا محمطی جالندھریؓ کی وفات کے بعدمجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے سربراہ مقرر ہوئے اور گرانفقدر خد مات انجام دیں ۔

3200

۱۳۹۶ ہیں تحریک ختم نبوت چلی تو تمام مکا تب فکر کے علماء نے بالا تفاق آپ ہی کواس کا سربراہ چنا اور آپ نے بہاری اور نقاست کے باوجود طوفانی دورے کئے۔

شاہ فیعل' کرنل قذا فی' صدر مساوات اور دیگر عرب زعماء پر مسئلہ ختم نبوت کی اساسی اہمیت کوواضح فر مایا اور اس کے نتیجے میں ابُوظہبی' سعودی عرب' لیبیا وغیرہ عرب مما لک میں قادیا نی غیر مسلم اقلیت قرار دیئے گئے۔ پھر پاکستان میں تمام اممہ بوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دلوایا۔

غلام احمد پرویز کے فتنہ انکار حدیث کا زبان وقلم ہے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آپ ہی کی سربراہی میں منکرین حدیث کے کفر کا متفقہ فتو کی شائع ہوا۔

ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے الحادی نظریات پر مضبوط علمی تقیدیں کیں۔''بینات'' کے ادارتی شذرات میں اور پبلک جلسوں میں ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے طلسم کا پر دہ چاک کیا۔اس کے نظریات کے رد میں متنقل ضخیم کتا ہیں بھی شائع کرا ئیں۔
ایوب خانی دور میں راولپنڈی میں اسلامی سر براہی کا نفرنس میں شرکت فرما کر اسلام کی نمائندگی کاحق ادا کیا۔
1891ھ میں جز لمجمد ضیاء الحق چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر نے آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کارکن نا مزد کیا۔
چنا نچہ اسی کونسل کے اجلاس کی شرکت کے دوران سے عالم نہیل 'مجاہد کہیر اسلام کاعظیم جرنیل شب زندہ دار درویش' بول کی امی اسلام کی عظمت و حرمت پر مرمشنے کا جذبہ صادق رکھنے والا مردمومن' باطل کے سراٹھانے پر بے تابی واضطراب کے عالم میں بے خود ہوکر اللہ سے امت کی صلاح وفلاح ما نگنے والا سید بنوری ُ عارضہ قلب کے بہانے اپنے منصی فرائض اداکر کے خود بارگاہ رب العزت میں باریاب ہو گیا۔

ازعبدالرشيدارشد:

## حضرت مولانا محمر بوسف بنوري رحمة الله عليه

حضرت مولا نامحمد یوسف بنوری عہد حاضر کے ان نامور علما محققین میں سے ہیں جن پر نہ صرف برصغیر پاک و ہند بلکہ پورا عالم اسلام بجا طور پر ناز کرسکتا ہے۔

آپ کا آبائی وطن اورمؤلد و مسکن ضلع پیٹا ورصوبہ مرحد ہے اس صدی کے سب سے بڑے محدث حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی کے شاگر دان رشید میں سے ایک بیں بلکہ بعض معاملات اورخصوصیات کے اعتبار سے مولا نا اپنی ناموراستادگرامی قدر سے خصوصی نسبت رکھتے ہیں ۔ تقریباً ہیں سال کا عرصہ مولا نا کا اپنے استاد کے ساتھ گزرااور چھ ماہ کا عرصہ تو ایسا گزرا کہ سوائے دو تین گھنٹہ کے آرام کے آپ کا ہر لمحہ حضرت استاد کی خدمت کے لیے وقف تھا اور حضرت علامہ کو بھی مولا نا سے بہت زیادہ شفقت و محبت تھی اور اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ مولا نا موصوف رات دریتک اپنی علمی مشغولیتوں اور مصروفیتوں کی وجہ سے جاگے رہتے نتیجۂ صبح کو فیحر کی نماز کے بعد سو جاتے ۔ حضرت علامہ کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے مولا نا کو ایک دن فر مایا کہ فیحر کی نماز کے بعد میں تمہیں فلاں کتاب پڑھایا کروں گا۔ منشاء بسب اس کا علم ہوا تو انہوں نے مولا نا کو ایک دن فر مایا کہ فیحر کی نماز کے بعد میں تمہیں فلاں کتاب پڑھایا کروں گا۔ منشاء طرح مشفق استاد نے اپنی سنت نبوی کی ہے مثال اطاعت کی نظیر پیش کی ۔ کہ شاگر دکا خلاف سنت عمل کرنا ایک حکمت عمل طرح مشفق استاد نے اپنی سنت نبوی کی ہے مثال اطاعت کی نظیر پیش کی ۔ کہ شاگر دکا خلاف سنت عمل کرنا ایک حکمت عمل کرنا ایک حکمت عمل کردیا۔

حضرت کشمیریؒ جب بعض اختلافی امور کی بناء پر دارالعلوم دیو بندسے ڈابھیل ضلع سورت جمبی کے تو مولا نا بنوری بھی ان کے ساتھ ڈابھیل چلے گئے۔اس ضمن میں ایک واقعہ کا ذکر مناسب ہوگا۔ کہ علامہ اقبال کی بیہ خواہش تھی کہ حضرت علامہ کشمیریؒ اپنامستقل مشتقر لا ہور کو قرار دیں اور ان سے علمی کام لیا جائے۔علامہ اقبال کی اس پاکیزہ خواہش کا ذکر مولا ناسعید احمد اکبر آبادی نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

ان کے دل میں (علامہ اقبال کے دل میں ) حضرت الاستاد کی کس درجہ عظمت تھی۔اس کا اس بات سے انداز ہ ہو

سکتا ہے کہ دارالعلوم دیو بند میں اختلافات کے باعث جب حضرت الاستاد نے اپنے عہدہ صدر الاساتذہ ہے استعفیٰ دے دیا اور یہ خبر اخبارات میں چھپی تو اس کے چندروز بعد میں ایک دن ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا فرمانے گئے کہ آپ کا یا دوسرے مسلمان کا جو بھی تاثر ہو میں بہر حال شاہ صاحب کے استعفیٰ کی خبر پڑھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے بڑے تعجب دوسرے مسلمان کا جو بھی تاثر ہو میں بہر حال شاہ صاحب کے استعفیٰ کی خبر پڑھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ میں مگر؟ دارالعلوم کو صدر سے عرض کیا کہ ''آپ کو دارالعلوم دیو بند کے نقصان کا بچھ ملال نہیں ہے۔'' فرمایا کیوں نہیں مگر؟ دارالعلوم کو صدر المدرسین ادر بھی مل جائیں گے اور یہ جگہ خالی نہ رہے گی لیکن اسلام کے لیے اب جو کام میں شاہ صاحب سے لینا چاہتا ہوں اس کوسوائے شاہ صاحب سے لینا چاہتا ہوں اس کوسوائے شاہ صاحب کوئی دوسر انہیں کرسکتا۔ (ہیں بڑے مسلمان)

ہماری معلومات کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے اپنے بعض مخلص دوستوں سے پچاس ہزار روپے کے لگ بھگ مواعید بھی لے تھے تا کہ حضرت کشمیریؓ کی شایان شان رہائش کا انتظام کیا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب نے دیو بند خطالکھا۔ تاردیا اوراس کے بعد مولا نا عبدالحنان ہزاروی خطیب جامع مسجد آسٹریلیا کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔لیکن حالات کچھا یسے پیدا ہوگئے تھے کہ علامہ صاحب ڈابھیل تشریف لے گئے۔

مولا نامحہ یوسف بنوری نے اپنے استاد کی اس طرح خلوص اور محنت و محبت سے خدمت کی جس کی واستا نیں اس طلقے میں پائی جاتی ہیں جس سے مولا نا اور حضرت علامہ صاحب وابستہ تھے۔ دوسر ہے حلقوں میں شاید اس کا عشر عشیر بھی نہل سکے اور آج تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور اس خدمت کی سعادت ہے کہ مولا نا کولوگ علامہ کشمیریؓ کے علوم کا وارث سمجھتے ہیں۔ علماء دیو بند اپنی بعض خصوصی وجوہ و صفات کی بنیاد پر پروپیگنڈ ااور اس طرح کی دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ان کی نگاہ ہمیشہ اپنے مشن اور کام پر رہتی ہے۔ جسے وہ لوجہ اللہ خلوص سے کرتے چلے آئے ہیں۔ عبر نہیں جج کے لیے آمدور فت کی وجہ سے حضرت عاجی صاحب محضرت گنگوہیؓ مضرت مولا نا خلیل احمد صاحب محضرت علی مصاحب مخضرت گئاہ تھی ہو الہندؓ ، حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی " محضرت مفتی کفایت اللہؓ اور حضرت علامہ شہیر احمد عثانی " کی وجہ سے شخ الہندؓ ، حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی " محضرت مفتی کفایت اللہؓ اور حضرت علامہ شہیر احمد عثانی " کی وجہ سے دار العلوم کی شہرت بہنچ چکی تھی ۔ لیکن مصر اور بلا دعر بیہ میں دار العلوم اور علائے دیو بند کا تفصیلی تعارف مولا نا محمد یوسف صاحب کی وجہ سے ہوا۔

قیام پاکستان کے وقت آپ ڈابھیل ہی میں تدریس وتعلیم حدیث کی خدمت سرانجام دے رہے تھے۔اگر چہ جیسا کہ شروع میں گزرا آپ کا وطن مالوف ضلع بیٹا ور ہے لیکن استاد مکرم کی پیروی اور دیگر خاد مان علوم دین کی طرح اپنے گھر سے دوراپنے اشغال دیدیہ میں منہمک تھے۔ شخ الاسلام علامہ شبیراحمرعثانی "نے (کہ پاکستان تشریف لاکرکرا چی میں پر چم پاکستان کی نقاب کشائی فرما چکے تھے) کا خیال ہوا کہ پاکستان میں ایک مرکزی دارالعلوم کی بنیاد رکھی جائے تا کہ دنیا کی اس سب سے بڑی اسلام مملکت میں کوئی مرکزی جامعہ عربین تھا۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے حضرت مولا نامحمہ اس سب سے بڑی اسلام مملکت میں کوئی مرکزی جامعہ عربین بیں تھا۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے حضرت مولا نامحمہ کوسٹ بنوری کو پاکستان آخریف لائے تھے)

ای طرح حضرت مولا نا ظفر احمدعثانی' حضرت مولا نا سیدمحد بدر عالمٌ اور حضرت مولا نامحد رفیق محتمیریؒ کو دعوت دی تا که علم وحدیث وفقہ کے ان نا مورعلائے کرام کو بیجا کر کے مرکزی دارالعلوم قائم کیا جا سکے۔

اگریشنخ الاسلام کا بیمنصوبہ کامیاب ہو جاتا۔تو کوئی شک نہیں کہ جس جامعہ یا دارالعلوم میں یہ چاروں اساتذہ جمع ہو جاتے تو اپنی شان میں شاید برصغیر پاک و ہند دونوں میں اپنی تدریس کے لحاظ سے منفر د ہوتا۔

علامہ صاحب کی نظر دارالعلوم کے لیے کراچی پڑھی مگر علامہ صاحب کا جلدا نقال ہو گیا اور حضرت مولانا محمد یوسف پاکستان تشریف لانے پر دارالعلوم ٹنڈوالہ یار میں تدریس حدیث کے فرائض سرانجام دینے لگے۔ جوعلامہ صاحب ہی کی سر پرتی میں قائم ہوا تھا۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثانی بخد للد آج بھی بقید حیات وہاں شیخ الحدیث کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔

مہتم دارالعلوم مولا نا اختیام الحق تھانوی اور مولا نا محمہ یوسف بنوری کا ابعض امور میں اختلاف ہوگیا اور مولا نا محمہ یوسف بنوری صاحب ٹنڈ والد یارے کرا جی منتقل ہوگے اور تو کلا علی اللہ نیوٹا وُن جشید روڈ پر ہدر سے عربیہ کی بنیا در کھ دی۔ مدرسہ نے دن دگی اور رات چوگئی ترتی کی اور آئی مدرسہ عربیہ نیوٹا وُن اپنی تدریس اسا تذہ اور ممارت نیز بعض دوسری انظم وضبط کی خصوصیات کے لھاظ سے اپنا جواب نہیں رکھتا۔ حضرت مولا نا کے حسن و جمال کی ظاہری و باطنی خویوں کا عکس جمیل ہے اور مدرسہ میں تمام اسا تذہ علم وضل کے اعتبار سے ممتاز مقام کے حامل ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء علامہ جباللہ والے وہاں موجود ہیں۔ مدرسہ میں تمام اسا تذہ علم وضل کے اعتبار سے ممتاز مقام کے حامل ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء علامہ جباللہ والے کے شخ الحد یہ حضرت مولا نا محم اسحاق سند ملوی جیسے با کمال لوگ وہاں موجود ہیں۔ مدرسہ میں ایک شعبہ درجہ تخصص کا ہے جے بجا طور پر ڈاکٹریٹ (پی ای آئی ڈی کی کا درجہ کہنا بجا ہوگا جوطلبہا چھے نمبروں پر فارغ انتصیل ہوتے ہیں وہ پر کھنے معالی مقالہ کسے پر ہماروں کی ای آئی ڈی کی درجہ کہنا بعا ہوگا جو اللہ اس طرح ایک مفصل مقالہ کسے بیس جیسا کہ ڈاکٹریٹ کے لئے یو نیورسٹیوں میں اہتمام ہے اور کرا چی میں ایک مجلس مجلس علی حضرت مولا نا کی مگر انی میں مدیث کی مشہور کتاب'' مصنف عبدالرزاق'' جیسی عظیم کتاب پہلی مرتبہ طباعت کے زیور سے آراستہ ہو کر بازار میں آئی ہے۔ اور مشہور کتاب'' مصنف عبدالرزاق'' جیسی عظیم کتاب پہلی مرتبہ طباعت کے زیور سے آراستہ ہو کر بازار میں آئی ہے۔ اور ایک بین مار ھے تین صدطلباء ایسے ہیں جن کے قیام وطعام کا مدرسہ ایک بین ماران کے کمال کے لئے بہت کافی ہے مدرسہ میں ساڑ ھے تین صدطلباء ایسے ہیں جن کے قیام وطعام کا مدرسہ نیں مدرار ہے۔ صفائی و پا کیز گی اور حضرت مولانا کی بذات خود طلبہ کی گرانی اور دلچھی نے مدرسہ کو چار چاندگا دیے ہیں۔ ایک خورسہ میں دار ہے۔ صفائی و پا کیز گی اور حضرت مولانا کی بذات خود طلبہ کی گرانی اور دلچھی نے مدرسہ کو چار چاندگا کہ دیے ہیں۔

ا منزاخ اورسادہ تھے۔ مدرسہ عالیہ کلکتہ میں پڑھاتے تھے۔علامہ شہیراحمہ عثاثی کے فرمان پریہ بھی تشریف لائے اور پھرساری عمر پاکستان میں صلع لائکہور میں دارالعلوم ربانیہ میں درس حدیث میں عرگز ار دی۔ تین جارسال قبل ان کا انتقال ہوا۔ ذکاوت و حافظہ میں بے مثال تھے۔ راقم کو بھی ان سے تلمذ حاصل ہے۔ (ارشد)

بالانہ دولا کھ روپے کا خرچہ ہے۔ جس کے لئے کوئی سفیریا جلسہ نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا کی ذات کی کشش جذب اور خلوص وللہیت کی بناء پرلوگ بھر پورا مداد کرتے ہیں اورا گریخرچ دی لا کھ بھی ہوجائے تب بھی ان شاء اللہ ان کے خلوص سے بیخرچ پورا ہوگا اور کسی ایپل یا مطالبہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ حضرت مولانا نے تبلیغ اور دینی امور کی خاطر مشرق وسطی اور یورپ کے اکثر ممالک کا کئی دفعہ سفر کیا ہے اور کئی ایک رمضان اعتکاف کی خاطر مدینہ منورہ مجد نبوی ہیں مشرق وسطی اور یورپ کے اکثر ممالک سے دین سے تعلق گزارے ہیں۔ اسلامی ممالک سے دین سے تعلق رکھنے والے مشاہیر کا جب پاکستان ہیں ورود ہوتا ہے تو ان کو ملک ہیں دینی تعلیمات کی ترقی و فروغ کا معائنہ کرانے کے لیے سرکاری طور پراکٹر مدرسہ عربیہ پاکستان ہیں ورود ہوتا ہے تو ان کو ملک ہیں دینی تعلیمات کی ترقی و فروغ کا معائنہ کرانے کے انہیں مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن دکھایا گیا۔ ابھی حال ہی کی بات ہے کہ جامہ از ہر کے شخ تشریف لائے تو سرکاری اجتمام و انہیں مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن دکھایا گیا۔ ابھی حال ہی کی بات ہے کہ جامہ از ہر کے شخ تشریف لائے تو سرکاری اجتمام و انتظام میں ان کو مدرسہ کا معائنہ کرایا گیا اور عام طور پر ایسے معائد جات سے حکومت کا منشا یہ ہوتا ہے کہ غیر ملکی مجانہ کر یگ کستان میں دین اور علم دین کا بہت اچھا انتظام ہی اور اس کا کریڈٹ حکومت کو جائے۔ حالانکہ مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن کی ساری خوبی حضرت مولانا مجمد پوسٹ بورٹ کی ہوسٹ بیت اور اس کا کریڈٹ حکومت کو جائے۔ حالانکہ مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن کی ساری خوبی حضرت مولانا مجمد پوسٹ بورٹی ہیں۔ ۔

نے تخت و تاج میں نہ نشکر و سپاہ میں ہے وہ بات جو مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے

صرف مدرسة عربیه نیوٹاؤن ہی کی بات نہیں۔ حضرت مولا نامفتی محمشفیج کا دارالعلوم دارالعلوم منڈ و والہ یار مدرسه عربی خیر المدارس ملتان دارالعلوم اکوڑہ خنگ جامعہ اشر فیہ لا ہور جامعہ رشید سے سابیوال مدرسہ قاسم العلوم ملتان جامعہ مدنیہ لا ہوراور دیگرا ہے ہی ہے شار مدارس عربیہ علائے حقانی کی محنت کوشش دینی علوم کی ترویج واشاعت سے لگن وعشق کے مظہر ہیں اور ہم سجھتے ہیں کہ ان مدارس عربیہ کا وجود پاکستان میں غنیمت ہے۔ اگر چہ ان مدارس میں آٹھ آٹھ سال لگانے اور پڑھنے کے بعد طلبہ کا مادی اور دنیاوی کی ظ ہے کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تا ہم یہی وہ درسگا ہیں ہیں جن سے حضرت مولا نامحم نی کو مولا نامحم مولا نامحم مولا نامحم نام کا کی اور دیگر ایسے اور عالیہ امور کی اور میں دولا کے جائیں کی اخلاق صفات اور عالیہ امور کی اور میں دھلائے جائیں۔ کوئی سے نوری دھا سکتا۔ کہیں نہیں مولا کے جائیں۔ کوئی ہول کی مولا کے جائیں۔ کوئی مولا کے جائیں۔ کوئی نواست دکھا سکتا۔ کوئی سکتا کی مولا کے جائیں۔ کوئی مولا سکتا کی مولا کے خوبول کرے۔ مولا کی مولا کے جائیں۔ کوئی مولا کے جائیں۔ کوئی مولا کے جائیں۔ کوئی مولا سکتا کی مولا کی کوئی ہول کی مولا کے جائیں۔ کوئی مولا کی کوئی ہول کی مولا کی کوئی ہول کی کوئی ہول کی مولا کوئی ہولی کوئی ہول کی کوئی ہول کی کوئی ہول کی کوئی ہولی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہو

حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری اپنے علم وعمل اور تقوی وطہارت کے لحاظ سے صحیح معنوں میں سلف صالحین کی جیتی

جاگی تصویر ہیں اور ان کے چہرہ سے مردمومن کی تمام علامات وصفات نیکی ہیں۔ تحریر وتقریر۔ درس و تدریس میں یہ طولی رکھتے ہیں۔ اردو فاری اور عربی میں یکساں مہارت رکھتے ہیں۔ عربی میں برجت بات چیت کرتے یا لکھنے میں ان کو جو ملکہ عاصل ہے وہ شاید برصغیر پاک و ہندمیں چندعلاء کو ہی اور حاصل ہو۔ ترندی کی شرح عربی میں معارف السنن کے نام سے حاصل ہے وہ شاید برصغیر پاک و ہندمیں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے استاد کی وفات کے بعد ان کے حالات پر مشتل ایک کا بی استاد کی وفات کے بعد ان کے حالات پر مشتل ایک کا بی بیٹ کرتے ہیں کو دیکھ کران کی عربی فربان میں فصاحت و بلاغت کی دادد ینا پڑتی ہے۔ مدر سرعر بید نیوناؤں کی جانب سے ایک ماہ نامہ' بینات' آپ کی مگرانی میں شائع ہوتا ہے جس کے شذرات' بھار وعبر' کے نام سے نیوناؤں کی جانب ہے ایک ماہ نامہ نامہ نیوناؤں کی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان اور اسلامی ممالک کے موجودہ حالات پر ماہی بیتان اور اسلامی ممالک کے موجودہ حالات پر ماہی بیتا ہوئی ہوئی گہری اسلامی نظر کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان اور اسلامی ممالک کے موجودہ حالات پر ماہی بیتا ہوئی ہوئی ہوئی گہری اسلامی نظر کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان اور اسلامی ممالک کے موجودہ حالات پر ماہی مولانا کی ذات میں بیس درجہ اتم پائی جائی ہیں۔ بایں ہمہ مولانا نے اپنے آپ کو بھی سیاسی جمیلوں اور تنازعات میں نہیں عوب نے دیا۔ اور بھی بر سرعام منظر آرائی نہیں کی بہی وجہ ہے کہ جہاں غیر ملکی اسلامی ممالک کے تمام جیدعلاء کرام آپ کی علاوہ علی میں تصانیف کی وجہ سے آپ کے علم وفضل کے معترف ہیں وہاں اندرون ملک اپنے حلقہ خاص کے لوگوں کے علاوہ عارف نہ تھے۔

مجلس احراراسلام اپنے آغاز ہی سے تحفظ ختم نبوت کا کام کررہی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد ایک اجلاس عام میں سیدعطاء اللہ شاہ بخاری نے مجلس عاملہ میں پاس کرا کر مجلس احراراسلام کا دائرہ کا رسیاسیات سے ہٹا کر صرف بہتے دین اور تحفظ ختم نبوت کے نام ایک علیدہ جماعت کا قیام بھی عمل میں آیا۔ جس تحفظ ختم نبوت امیر شریعت ہی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی امیر قرار کے روح وروال حضرت امیر شریعت ہی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی امیر قرار پائے اور ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا محمد علی جائندھری کو ابتداء سے اس کے ناظم اعلی چلے آرہ ہے تھے امیر بنے ان کی وفات پرمولانا لال حسین اختر امیر مقرر ہوئے اور ان کے بعد تھوڑی دیرمولانا محمد حیات صاحب کے ذمہ سیا ہے۔ ان کی وفات پرمولانا لال حسین اختر امیر مقرر ہوئے اور ان کے بعد تھوڑی دیرمولانا محمد حیات صاحب کے ذمہ سیا ہے۔ ان کی وفات پرمولانا لال حسین اختر امیر مقرر ہوئے اور ان کے بعد تھوڑی دیرمولانا محمد حیات صاحب کے ذمہ سیا منصب آیا۔ لیکن وہ اپنی مرنجان مرنج طبیعت کی وجہ سے بیہ لوجھ نہ اٹھا سکے اور مجلس شخط ختم نبوت کے ارباب حل وعقد نے مار مراس عاری اور حضرت مولانا کی امارت ہی میں ربوہ کا مرح حضرت مولانا کو بار پر املک لیکا کی متعارف ہوا۔ ورنہ شاید حضرت مولانا اپنی ساری زندگی مدرسہ عربیہ نیو ناؤن کے مہتم کی حیثیت سے گذارد سے اور اہل وطن ان سے یوں متعارف نہ ہوتے اور رہی سی '' کسر جنگ''۔'' امروز'' طرح کا کتان نائمنز' کے جہازی سائز اشتہاروں نے یوں متعارف نہ ہوتے اور رہی سے کا کوشش کی گئی ''دمشرق'' اور یا کستان نائمنز' کے جہازی سائز اشتہاروں نے یوں متعارف نہ ہوتے اور دیں ان کو اور کی کہ تائوں کی گؤنٹ کی گؤنٹش کی گئی ۔

کہ گویا مولا نا پچھلے دنوں ہی ہندوستان سےتشریف لائے ہیں۔حالانکہ حضرت مولا نا جنوری<mark> 198</mark>1ء میں پاکستان پرمٹ پر تشریف لائے تھے کہ بیان کا اپنا وطن تھا نہ پاسپورٹ بنایا نہ ویز الیا کہاصل شہری تو وہ پاکستان کے تھے اور ہمارے وزیر اعظم نے بھی این ایک بیان میں ایک ایسا جملہ کہا جس میں انہوں نے مولا نا کا نام تونہیں لیا۔لیکن ان کا ہدف مولا ناہی معلوم ہوتے ہیں اور ہم سجھتے ہیں کہ مولا نا کے خلاف جن لوگوں نے اشتہارات دیئے ہیں وہ انتہائی احمق اور نا دان لوگ ہیں اور انہوں نے ہوا میں فائر کرنے کی کوشش کی ہے۔مجلس عمل کے کنونیئر یا امیر کے لیے حضرت مولانا ہے بہتر شخصیت شائد کوئی اور نهل سکتی۔ بلکہ یوں کہناضچے ہوگا کہ مجلس عمل کی دینی اور شرعی نمائندگی محل نظر ہوئی اگر مولانا اس کے امیر نہ ہوتے اور اگر ان مطالبات میں جومجلس عمل نے پیش کئے ہیں کوئی بھی سیاسی آ میزش ہوتی تو کم از کم حضرت مولا نا اس کی صدارت بھی قبول نہ کرتے اورا گربعض سیاسی جماعتوں یا افراد نے مجلس عمل کے ساتھ ہمنوائی کی ہے تو بیان کے ایمان و عقیدہ کا مسئلہ ہےاگروہ جماعتیں یا افرادیہ ہمنوائی نہ کرتے تو ان کے جملہ نعرےاوراسلامیان پاکستان کی نمائندگی کا دعویٰ مشکوک اور محل نظر ہوتا۔ خود وزیر اعظم اپنے عقیدہ ایمان کا اعلان بار بار کرتے نظر آتے ہیں۔ جن سے یہ بات اظہر منائشتس ہو جاتی ہے کہ نہ مجلس عمل سیاسی ہے اور نہ ہی حضرت مولا نا بطور کسی سیاسی لیڈر کے منظر عام پر آئے ہیں۔ حضرت مولا نا کواللہ تعالیٰ نے جس علم اور فضل اور تقویٰ وطہارت اورعشق ومحبت رسول سے نوازا ہے اس کے ہوتے ہوئے مولا ناکسی دنیاوی منصب و جاہ اور اعز از واکرام کو پیرگاہ کی بھی حیثیت نہیں دیتے اور جومقام ان کو حاصل ہے اور جن علمی خدمات کووہ آج تک سرانجام دیتے چلے آئے ہیں۔اس نے انہیں بقائے دوام اور حیات جا دواں عطا کر دی ہے۔ انہوں نے شعوری طور پر اپنے لئے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کامحبوب مشغلہ اختیار کیا ہے اور تحفظ ختم نبوت اس کا ایک حصہ ہے۔

مولا نا موصوف اپنے افکار میں شدت اور دین کو بطور دین ہی اختیار کرنے کے اس شدت سے قائل ہیں کہ وہ طلب نے دین کا دینی علوم کو ملازمت یا ذریعہ معاش کے حصول کے لئے پڑھنے کو ضیاع وقت اور گناہ ہجھتے ہیں اور یہ بات کسی دلیل کی مختاج نہیں کہ دین کی اشاعت و خدمت وہی کر سکتے ہیں جو دین کو دین کے لئے پڑھیں اور پھر دین ہی کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ دنیا کمانے کے دھندے میں نہ پڑیں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ کا ذکر دلچہی سے خالی نہ ہو گا کہ ڈھا کہ میں ملک کے نامور علماء کا ایک اجتماع ہوا جس میں اس بارے میں غور وفکر کرنا مطلوب تھا کہ دینی مدارس میں کا کہ ڈھا کہ میں ملک کے نامور علماء کا ایک اجتماع ہوا جب فارغ انتحصیل ہوکر مدارس سے نکلیں تو وہ معاش میں کی دینیات کے علاوہ پچھ شعبے ایسے بھی ہونے چاہییں کہ طلباء جب فارغ انتحصیل ہوکر مدارس سے نکلیں تو وہ معاش میں کی کے ختاج نہ ہوا دروہ اپنی اس فی تعلیم کو ہروئے کا رلاکر اپنے معاش سے مطمئن ہو سیس صفر سے مولا نا بھی ڈھا کہ گئے۔ دہاں رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مجد کے فرش پر بہت جلی حروف میں النجاح فی دین المصطفیٰ لکھا ہوا ہے۔ مولا نا اس کو بڑھتے ہیں اور ساتھ خود بلند آواز سے اس جملہ کے ساتھ ''سید السادات'' کا اضافہ کرتے ہیں اور صبح

319

کومولا نانے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی اور کراچی واپس تشریف لے آئے اور آپ نے مدرسہ کی سند میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیا۔

ان کے تبحرعلمی اور سرچشمہ ہدایت قرآن پاک کے ساتھ ان کی گہری وابنتگی اور اس کے علوم و معارف کو سیجے طریق سے اشاعت کرنے کی لگن کے سلسلہ میں ایک واقعہ بطور مثال پیش کیا جاتا ہے اور وہ بیر کہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم علامه طنطاوی مرحوم نے پندرہ سولہ جلدوں میں قرآن پاک کی ایک تفسیر بنام جواہر القرآن ککھی ہے جے اس دور کی تفسیر کبیر کہا جاتا ہے اس تفسیر میں انہوں نے عام متنورین کی طرح اس بات پر بہت بحث کی ہے کہ قرآن تمام علوم جدیدہ کا ماخذاورسر چشمہ ہو۔ سائنس فلسفہ جدیدہ اور فلکیات وغیرہ کےعلوم کوقر آن پاک سے ظاہر کرنے کی یا نکالنے کی کوشش کی ہے۔حضرت مولا نانے جب بیتفییر پڑھی تو ان کو بہت دکھ ہوا کہ قرآن پاک کو ان علوم کا رہنما مبلغ ٹابت کرنے کی کوشش کرنا۔ بہر حال قرآن پاک کے مقاصد کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کا مرکزی نقطہ انسانی ہدایت ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کو پہچان کوعبودیت وعبدیت کاحق ادا کرے اور بددنیا کہ جے حدیث یاک میں آخرت کی تھیتی کہا گیا ہے۔اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اور اگر انہی امور کی طرف توجہ دلانے کے لئے قرآن مجید میں بحروبر مشس وقمریا کواکب و جبال اوراشجار واحجار اور دوسری معدنیات وغیره کا ذکرآیا ہے تو ان اشیاء کی تخلیق اورحر کات و سکنات اور گردش وغیرہ کو وجود باری کے اثبات اورعقیدہ توحید کے دلائل کے طور پر پیش کیا ہے نہ کہ سائنسی علوم میں رہنمائی کے طور پر اس تفسیر کا بلا د اسلامیہ میں بہت شہرہ ہوا۔حضرت مولاً نانے عزم فرمایا کہ علامہ طنطاوی مرحوم کو ان کی اس فکر ونظر کی غلطی اور اس کے عواقب و نتائج ہے آگاہ کیا جائے۔لیکن علامہ طبطاوی اہل زبان اورمصر کے مایہ ناز عالم تھے اور مولا نامجمی اور پھران دنوں ابھی جوان تھے۔ چنانچہ تائیدایز دی کے حصول کے لئے پہلے مکہ معظمہ حاضری دی اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کرملتزم سے لیٹ کر روروکر ( کہ اجابت دعا کا مقام ہے ) دعا کی کہ یا اللہ تیرے قرآن پاک کی خاطر علامہ طنطاوی سے گفتگو کرنے جارہا ہوں۔شرح صدرعطا فرما اور اس کے بعد قاہرہ جا کرعلامہ طنطاوی سے مفصل گفتگو کی ۔ علامہ طنطا وی باوجود علامہ فہامہ ہونے کے سلیم الطبع تھے اور اپنی غلطی کے اعتراف واقرار ہے انہیں اپنا وقار مجروح ہوتا نظرنہیں آتا تھا۔جیسا کہ آج کل کے متجد دین کا وطیرہ ہے۔انہوں نے قصورفہم کا اعتراف فر مایا اور وہ بار بار اینے ہاتھوں کو کا نوں تک لے جاتے تھے اور تخیر انگیز کہجے میں بار بارفر ماتے تھے۔

الآن أفهم منك معنى هذا الحديث مين ابآب سيأس حديث كامعني مجها مون اوربيجي فرماياكه:

لست عالم هندی بل انت مَلك منزل من السماء لاصلاحی

آپ ہندی عالم نہیں ہیں بلکہ آپ تو فرشتہ ہیں جومیری اصلاح کے لئے آسان سے اترے ہیں۔

اور وہ خیال فرمار ہے تھے کہ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم سے محو گفتگو ہیں۔ حالانکہ امر واقعہ یہ تھا کہ ان دنوں حضرت مولا نا ان کے مقابلے میں اپنے آپ کوشائد ان کی جوتوں کی دنوں حضرت مولا نا ان کے مقابلے میں اپنے آپ کوشائد ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی درجہ ند دیے ہوں اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت مولا نا جس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے وہ اپنے اسا تذہ کا اور شیوخ کا ایسے ہی انداز کا احترام کرتے ہیں اور ایسا کرنے میں شائد مبالغہ بھی نہ ہو۔ کہ ان حضرات کے اسا تذہ علامہ کشیری ۔ حضرت شخ الہند ۔ حضرت مولا نا احمال لا ہوری کا ایک خطبہ جعد حضرت مولا نا سید حسین احمد مذنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سا۔ آپ بادید ہ نم فرماتے تھے کہ میں جب اپنی واڑھی میں تکھی کیا کرتا تھا تو جو بال اکھر تے تھے۔ ان کو جمع کرتا جاتا تھا اور خیال بادید ہ نم فرماتی ہو جائیں گے تو پھر اس طرح کا جوتا بنواؤں گا کہ جسیا حضرت مدنی "پہنتے ہیں اور اس جوتے میں اپنے یہ بال سلوا دوں گا اور احمالی یہ خیال کرتا ہے کہ اگر حضرت مدنی ہو جائیں گوری ہو جائیں کرتا ہے کہ اگر حضرت مدنی یہ جوتا پہن لیتے تو احمالی کی نجات کے لئے کافی ہوتا۔ ہم عال حضرت مولا نا محمد اور زہو قاعت کا ایک ایسا مرقع' تقوی و طبارت کا ایسا مجمد اور زہو قاعت کا ایک ایسا بیکر اور سنت و اطاعت رسول کا ایک ایسا وجود ہیں کہ ان کی مثال بہت کم نظر آئے گی اور اگر آئے گی تو پھر اس قبلہ کے کئی و رہیں۔

ایک الزام مولا نا پر بیدلگایا گیا ہے کہ آپ مولا نا اسعد مدنی فرزندار جمند حضرت مولا نا سید سین احمد مدنی " سے ملتے رہے ہیں گویا بی بھی کوئی جرم ہے۔ شخ مجیب الرحمٰن کے گلے ملنا اور اندرا گاندھی کے خاندان کے ساتھ مراسم فخر بیہ بیان کرنا حب الطخی کی نشانی ہے اور حضرت مولا نا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندار جمند سے ملنا اکبرالکبائز فیاللعجب! حالانکہ حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی " نے پاکستان بینے کے بعد اس نے موسلین کو جو پاکستان میں رہتے تھے وصیت کی کہ جب تک ملک نہیں بنا تھا۔ ہمارانظریاتی اختلاف تھالیکن اب اس کے بننے کے بعد اس کی ایسے حفاظت کرنا ضروری ہے جیسے محبد کی ۔ ملک نہیں بنا تھا۔ ہمارانظریاتی اختلاف تھالیکن اب اس کے بننے کے بعد اس کی ایسے حفاظت کرنا ضروری ہے جیسے محبد کی۔ اگر حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی " کے صاحبز ادہ سے ملنا ایسا ہی جرم ہے تو پھر مفتی محبود اور عبد الولی خال کی پارٹیول کو وزارت بنانے دینا اور اب تک ان سے مداکرات کرتے آنا کیول صحیح ہے۔

اورمولا نا غلام غوث ہزاروی جوآج کل حکمران پارٹی کے حلیف ہیں وہ بھی تو نظریہ پاکستان کے خلاف تھے۔ تہماری زلف میں پینچی تو حسن کہلائی!

وہ تیرگی جو میرے نامۂ سیاہ میں ہے

مجلس عمل کی جماعتوں یا اس میں شامل افراد سے کوئی اور اختلاف ہوتو علیحدہ بات ہے لیکن جس نقطہ پرمجلس عمل کی بنیاد ہے۔ اس میں پوری ملت اسلامیہ کا ایسا اتفاق واتحاد ہوا ہے کہ اس کی مثال برصغیر کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی اور مجلس عمل کے مطالبات میں کوئی ایسا امر نہیں جسے سیاسی کہا جا سکے وہ سراسر دینی اور شرعی ہیں اور ملت اسلامیہ کی متحدہ ومتفقہ

آ واز اوراس مجلس عمل کی قیادت وا مارت حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری فر مارہے ہیں اور بیتو بہت اچھی بات ہے کہ ایک خالص دینی مطالبہ بلند پابیے عالم دین کی قیادت میں کیا جار ہاہے۔

ہم نے بیسطورلکھ تو دی ہیں لیکن حضرت مولانا سے معذرت خواہ ہیں کہ وہ اس کوا چھانہیں سمجھیں گے۔ کہ ان کی شخصیت وکر دار پرمضامین لکھے جائیں اور وہ حسب معمول فرمائیں گے۔ شخصیت وکر دار پرمضامین لکھے جائیں اور وہ حسب معمول فرمائیں گے۔ خدا کے بندو۔ان باتوں کوچھوڑ و۔خدا کے لیے دین کا کام کرو۔ بیکوئی کام نہیں ہے۔

المعزت مولانا سيدمحد يوسف بنوري ا

﴿ بِسِ علائے قَتِ از ڈاکٹر نفیس الدین صدیقی: پرنیل ایکانمی کالج میڈوگری نائیجیریا:

## يشخ الحديث حضرت مولانا محمر يوسف بنوري رحمة الله تعالى

۱۱۷ کوبر کے 19 کی شام کوریڈیو پاکتان کی عالمی سروس سے بیخبرنشر ہوئی کہ ممتاز عالم دین اور اسلامی مشاورتی کونسل کے رکن حضرت مولا نامجمہ یوسف بنوری انقال کر گئے۔ بیخبر سنتے ہی ایک دھچکا لگا اور اپنے کا نول پریقین نه آیا۔ آخرتفصیلی خبروں میں آپ کے انقال کی تصدیق ہوگئی۔ دنیا میں مرنا جینا ہرشخص کے ساتھ لگا ہوا ہے اور سوائے ذات باری تعالیٰ کے ہر چیز کوفنا ہے یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی موت کا مزا چکھنا ہوگا۔

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوالحلال والاكرام\_ كل نفس ذائقة الموت\_

قرآن پاک نے اوراحادیث میں نبی اکرم علی نے اس کی اطلاع پہلے ہی دے دی' دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے انتقال کے بعد ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا اور پچھ شخصیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے مرنے کا ماتم عزیز ورشتہ دارہی نہیں بلکہ پوراعالم کرتا ہے اوران کی یاد ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔

گزشتہ دنوں پاکتان کی بہت می متازعلی شخصیتیں رحلت کر گئیں۔ جن میں حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحمة الله علیه کی رحلت کا صدمہ ہر مسلمان محسوس کر رہا تھا اور دلوں کے زخم ابھی ہرے ہی تھے کہ علم نبوت کا ایک دوسرا آفاب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا' مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی کی مسند حدیث شریف ویران ہو گئی جس مسند پر حضرت شخ علامہ بنوری قدس سرہ درس بخاری شریف دیا کرتے تھے وہ اپنے شخے سے خالی ہو چی ۔ دنیا کے اسلام میں شائد ہی کوئی ایسا شخص ہو جو حضرت بنوری قدس الله سرہ العزیز کی خدمات سے واقف نہ ہو۔ پاکتان کی علمی شخصیتیں ایسی بھی ہیں جن کو بیرون ملک بھی اسی طرح جانا پہچانا جاتا ہے جس طرح اندرون ملک ۔ نائیجیریا کا علمی طبقہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع بیرون ملک بھی اسی طرح حضرت مولانا ابوالحس علی ندوی مدظلہ کو جس طرح جانتا ہے اسی طرح حضرت شخ بنوری قدس سرہ کو جانتے ہیں۔ میرے اساف میں جو اساتذہ دیگر ممالک کے رہنے والے ہیں وہ حضرت مفتی صاحب اور حضرت بنوری رحمۃ الله علیہا کوان کے علم وضل کی وجہ سے جانتے ہیں۔ جب میں نے اپنے کالج کے ایک استاد کوعشاء کی نماز میں یہ خبر سائی تو الله علیہا کوان کے علم وضل کی وجہ سے جانتے ہیں۔ جب میں نے اپنے کالج کے ایک استاد کوعشاء کی نماز میں یہ خبر سائی تو

وہ حیران رہ گیا اور دعائے مغفرت کرنے لگا معلوم ہوا کہ وہ حضرت شیخ بنوریؓ کو جانتے ہیں۔

میں نے حضرت مولا نا سے متعدد بار ملاقات کی نیہ ملاقاتیں تخفیقی کا موں کے سلسلہ میں ہوتی تھیں۔ میں نے جس مسئلہ پر بھی گفتگو کرنا چاہی آپ نے اس پر سیر حاصل تقریر فر مائی۔ علمی نکات کو اس طرح واضح فر ماتے کہ ہر شخص آسانی سے سمجھ لیتا۔ تقریر ایسی آسان اور عام فہم ہوتی کہ ہر شخص کے د ماغ میں اتر جاتی۔ آپ کے نزد یک چھوٹے اور بڑے کی کوئی تفریق نہ جو بھی آتا آپ اس کے ساتھ مدرسہ کے باغیچہ میں آ کر بیٹھ جاتے اور اچھی طرح اس کی بات سنتے اور اس کی تشفی فر ماتے ۔ حضرت مولا نا کی کن کن باتوں کو یا دکیا جائے۔ آپ ہر طرح سے علم نبوت کے پاسبان اور سنت نبوی کا شخص فر ماتے ۔ حضرت مولا نا کی کن کن باتوں کو یا دکیا جائے۔ آپ ہر طرح سے علم نبوت کے پاسبان اور سنت نبوی کے خمونہ تھے۔ آج اسلام کا بیہ بلغ اعظم اہل اسلام کو اور خصوصاً اہل پاکتان کو بیٹیم کر گیا' آج مدرسہ عربیہ اسلامیہ' کی عظیم درس گاہ اس کے انتقال پر ملال پر ماتم کناں ہے عربی کا یہ مایہ ناز اسکالر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہم سے جدا ہو گیا۔

آپ نے اپنی تمام زندگی دین کی خدمت میں گزار دی۔ آپ حضرت مولا ناعلامہ سیدانور شاہ صاحب تشمیری رحمة اللہ علیہ کے شاگر درشید' سیح جانشین اور عاشق صادق تھے ویسے تو آپ کوعلمی خدمات کی تعداد بہت ہے مگر صحاح ستہ میں مشہور حدیث پاک کی کتاب تر ندی شریف کی شرح عربی زبان میں کھی جس کی چھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں بی خدمت اللہ عبارک و تعالی نے حضرت شیخ بنوری قدس سرہ ہی کے لئے وقف کی ہوئی تھی۔ اس خدمت پرعرب بھی داد تحسین و سیئے بغیر ندرہ سکے۔ شیخ الا زہر جیسے عالم بھی آپ کی علمیت کے قائل شے۔ یہی وج تھی کہ آپ بین الا قوامی کا نفرنسوں میں پاکتان کی نمائندگی کہا کرتے تھے۔

بخاری شریف کے درس کے دوران آپ مذہب حنفی کو واضح دلائل سے ثابت کرتے جوآپ ہی کا حصہ تھا۔ دین کی تبلیغ کے لئے آپ نے ایک'' ماہنامہ بینات'' جاری فرمایا' جس میں آپ کے افکار و خیالات شائع ہوتے تھے آپ حالات حاضرہ کا تجزیہ فرماتے اورلوگوں کو دعوت فکر وعمل دیتے' آپ کے شاگر دملک اور بیرون ملک کافی تعداد میں علمی و تبلیغی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

آپ نے ڈابھیل میں صدر مدرس اور شیخ الحدیث کی حیثیت سے کام کیا اس کے بعد پاکیتان میں ٹنڈوالہ یار میں شیخ الحدیث کے عہدہ پر فائز رہے آخر میں جدو جہداور رات دن کوشش کر کے مدرسہ اسلامیہ عربیہ نیوٹاؤن کراچی کی بنیاد رکھی جو آج آیک عظیم اسلامی درس گاہ کی حیثیت سے مشہور ہے جس میں ملک اور بیرون ملک کے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ حدیث شریف کے علاوہ تفیر' فقہ' اور علم الرجال' غرض کہ جملہ عربی علوم پر حاوی تھے۔ عربی میں بلا تکان اشعار کہتے تھے۔

پاکتان میں قادیانی فتنہ کو دفن کرنے میں آپ کی رات دن کی کوششیں کون نہیں جانتا؟ اس مسئلہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کرانے کا سہرا آپ ہی کے سر ہے اس زمانے میں آپ بیار ہونے کے باوجود اس سلسلہ میں سفر کرتے رہے اور اس وفت تک سکون سے نہ بیٹے جب تک کہ قادیانی فتنہ کاحل نہ نکل آیا اور حکومت سے ان کوغیر مسلم تسلیم نہ کرالیا۔ آپ نے ہمیشہ کھل کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا جو اسلام کے خلاف انجرے۔ پخفیقی کاموں کے لئے آپ نے ادارہ دعوت و تحقیق اسلامی کے نام سے قائم کیا جس میں علاء کرام کام کررہے ہیں اور ان کی تحقیقی کتابیں شائع ہورہی ہیں۔ مدرسہ اسلامیہ عربیہ آپ کی علم دوسی کا واضح ثبوت ہے اللہ تعالی اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ آپ نے پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کرانے کی جدو جہد میں ہمیشہ علاء کرام کا ساتھ دیا اور آج بھی وہ اس کوشش میں تھے کہ اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للّٰہ و انا الیہ راجعون۔

موجودہ حکومت نے اسلامی مشاور تی کونسل کا رکن آپ کومنتخب کیا اور کونسل ہمیشہ آپ سے رہنمائی حاصل کرتی رہی آپ اسلام کو پاکستان میں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے تھے۔

۸ وائے میں آپ صوبہ سرحد میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم پٹاور اور کابل میں حاصل کی اس کے بعد با قاعدہ تعلیم کے لئے" دارالعلوم دیو بند کا بیہ مایہ نازفرزند آج ہم میں کے لئے" دارالعلوم دیو بند کا بیہ مایہ نازفرزند آج ہم میں موجود نہیں۔ اللہ تعالی مولا نا مرحوم کو جنت الفروس میں اعلی درجہ عطا فر مائے اور مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فر مائے۔ آمین۔

'' خودصالح ہونا اور دوسروں کوصالح بنانا بیہ ہے اسلامی حکومت کا اساسی اصول ۔''

(بصائرُ وعبر- ذي الحجه- ١٣٨٨ هـ)

### آه! مولا نامحمر يوسف بنوري رحمة الله عليه

آہ کہ ۳۰ رذی قعدہ مطابق کا راکو بر کا وہ جبکہ بپیدہ سحر آفاب عالمتاب کے طلوع کا مردہ سانے لگا تھا' دنیائے علم وادب کا آفاب و ماہتاب پون صدی کی تابنا کی اور درخشانی کے بعد ریکا کی غروب ہو گیا اور علم و دین کے ایوانوں میں اندھیرا چھا گیا۔ یعنی حامل علوم نبوت ماحی الحاد و بدعت یادگارسلف محدث جلیل' محقق ریگانہ ادیب' فاضل کے ایوانوں میں اندھیرا چھا گیا۔ یعنی حامل علوم نبوت ماحی الحاد و بدعت یادگارسلف محدث جلیل' محقق ریگانہ ادیب' فاضل بعت ہو گئے۔البقاء ببدل' جانشین امام انورشاہ تشمیریؓ علامہ مولا ناسید محمد یوسف جان البنوری البناوری قدس سرہ واصل بحق ہو گئے۔البقاء لله و حدہ۔ انا الله و انا البه راجعون فالرزیۃ کل الرزیۃ وہ مجمع جوعمر بحر دین کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لئے جل رہی تھی اور امتداد زمانہ کے ساتھ اس کی لو میں اس کے سوز و ترقب اور اس کی روشنی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا اچا کہ بچھگئی۔

اک مثمع رہ گئی تھی سووہ بھی خموش ہے اوراب علم وتحقیق کا عالم اجڑا اجڑا سا ہے۔ دعوت حق اور دفاع دین کی رزم گاہوں میں سکوت مرگ سا طاری ہو گیا ہے۔ ۔

# ہمارے بعد اندھرا رہے گا محفل میں بوے چراغ جلاؤ گے روشی کے لئے

جعد کی شام کو قائد ملت مولانا مفتی محمود صاحب مجمع الجوث الاسلامیہ قاہرہ کے اجلاس میں شرکت کرنے مصر جا رہے تھے۔ ادھر مولانا بنوری مرحوم اور مولانا محمد تقی عثانی صاحب وغیرہ اسلامی مشاورتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کرنے اسلام آباد تشریف لائے تھے مفتی صاحب کوراولپنڈی ائر پورٹ پرالوداع کہنے کے بعد احقر اسلام آبادگیا مولانا بوری گورنمنٹ ہاسٹل کمرہ نمبر سمیں مقیم تھے اور دیگر حضرات واحباب دیگر کمروں میں۔ رات مولانا کونسل کی میٹنگ سے سوری گورنمنٹ ہاسٹل کمرہ نمبر سمیں مقیم صاحب کے ساتھ رہا 'ہفتہ ہم دونوں مولانا کے کمرے میں گئے تو معلوم ساڑھے نو جبح ہم دونوں مولانا کے کمرے میں گئے تو معلوم ساڑھے نو جبح ہم دونوں مولانا کے کمرے میں گئے تو معلوم

ہوا کہ عسل خانہ میں اچا تک دھچکا سالگا ہے گلا تھے ساگیا اور اب معاند کے لیے پولی کلینک اسلام آباد تشریف لیے گئ ہیں۔ گیارہ بجے واپس تشریف لائے۔ میں اور تقی صاحب نے گاڑی سے سہارا دیا۔ مولانا کے صاجزادے محمہ بنوری سلمہ اللہ بھی ساتھ تھے ہم متیوں انہیں کمرے میں لے گئے خوب بات چیت فرماتے رہے ہم سب نے اصرار کیا کہ اب مکمل آرام فرما ویں اور بستر پر دراز ہو جا کیں فرمایا نہیں کوئی خاص بات نہیں ، ہنی خوشی ہم کمرہ سے نکل آئے ساڑھے بارہ بجے یکا کیک مولانا پر دوبارا فیک ہواجسم مبارک پسینہ سے شرابور رنگ بالکل پیلا پڑگیا 'استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد فرماتے رہے' اور فرماتے کہ اس دفعہ بالکل نئی کیفیت محسوس ہور ہی ہے 'جسٹس افضل پر صاحب چیئر مین مشاورتی کونسل بھی موجود سے میں ایم ایج کے آفیر زوار ڈ سی ایم ایکے پہنچانے کا پروگرام بنا ایمبولینس آنے میں کافی دریگی 'اور جار بجگر ۲۰ منٹ پر آپ سی ایم ایک کے آفیر زوار ڈ

دوسرے دن اور پیر کی شب کو آپ بہیں زیر علاج رہ نے وفات کی شب رات نو بجے ان کے صاحبز ادے برادرم محمد صاحب ملئے گئے تو کسی ڈاکٹر نے مولا نا کوا محضے بیٹھنے کے بارہ میں احتیاط کی تلقین کی تو مجہ صاحب کی روایت ہے مولا نا مرحوم نے انہیں کہ کہا اب بھی نہیں اٹھوں گا۔ پیر کی صبح ہ بجے کے لگ بھگ واصل بجق ہوئے۔ وفات اپنے اندر شان ابوذری لئے ہوئے تھی ایسی عالت میں کہ ملت کا پیٹھگسار ملت کے درد وغم کے سلسلہ میں حالت سفر میں سے اور وفات کے وقت بستر کے قریب کوئی عزیز بھی نہیں تھا۔ اس لئے کہ بپتال کی طرف سے کسی کو ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی آخری لیات کی عرف سے کسی کو ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی آخری لیات کی عرف سے گئر کے والاکوئی نہتھا اور پھر بیا رہے حدافسوں و چرت کی اباعث ہے کہ بپتال کی طرف سے کسی کو ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی آخری کا باعث ہے کہ بپتال کی طرف سے کسی عزیز کوا طلاع نہیں دی گئی پہلی اطلاع کئی تھنے بعد جزل ضیاء الحق صاحب چیف مارشل لاء ایڈ منسر پیڑ کودی گئی۔ ان کے توسط سے چیئر مین اسلامی کونسل کو اور اس کے بعد عزیز وا قارب کو ہم لوگ اکوڑ ہم مارشل لاء ایڈ منسر پیڑ کودی گئی۔ ان کے توسط سے چیئر مین اسلامی کونسل کو اور اس کے بعد عزیز وا قارب کو ہم لوگ اکوڑ ہما دکھ کیا تھا۔ دار العلوم کے اساتذہ اور طلبہ کی مسب راولینڈی پہنچے۔ برادرعزیز قاری سعید الرحمٰن صاحب کی نظم میں ان ذکہ اتھ در اور لینڈی پہنچے۔ برادرعزیز قاری سعید الرحمٰن صاحب کی نظم میں ان کی اقامت گاہ جامعہ اسلامیہ سخیر روڈ میں مولا نا کی تجبیز و تھین ہونے کے ساتھ اس صدمہ سے نڈ ھال سے سید ھے مولا نا کے بیاس بہنچے پیشانی مبارک کو چو مادیر تک کھڑے رہے اور مولا نا سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ:

''اے دین کے خادم اور ملت کے عمگسار تجھ پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ اے اللہ اس ذات کو جو قرآن وسنت کا حامل اور خادم رہاا پنی قرب ورضا ہے مالا مال فرما۔''

مولا نا مرحوم کا چہرہ عجیب پرسکون تھا۔ جیسے آسودۂ خواب ہوں۔ چہرۂ انور کاحسن سفید کفن میں اور بھی نکھر گیا تھا۔ ۳ بجے بعد ظہر نماز جنازہ حضرت شیخ الحدیث مدخلہ نے پڑھائی علماء ومشائخ ' زعماء ومشاہیراور عامۃ المسلمین کی ایک بہت بڑی تعداد نے شمولیت کی اس سے قبل حضرت شیخ الحدیث صاحب نے ۱۵ منٹ تک حضرت مولانا مرحوم کے کمالات علمی اور خدمات دینی پرتقر برفر مائی' نمازہ جنازہ کے بعد آپ کا تابوت اگر پورٹ لے جایا گیا اور ٹھیک ۵ بج جہازعلم ومعرفت کے اس شیخ گراں ماید کو لے کر کراچی روانہ ہوا اور کراچی میں رات نو بجے آپ کواپنے قائم کردہ مدرسہ عربیہ ٹاؤن میں سپر دخاک کیا گیا' یہاں دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی گئی جس میں مولانا کے عشاق اور عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ۔

حضرت مولا نا بنوری کے وصال ہے علم وضل کی دنیا میں کتی خلاء پیدا ہوگئ ہے؟ اس کی وسعت اور گہرائیوں کا سیح اندازہ ہم جیسے بے مابیعلم وہم کر ہی نہیں سکتے؛ مگر مولا نا کے طویل وعریض کمالات علمی اور خدمت دینی پرایک سرسری نگاہ دالے والا بھی اس حادثہ کی وجہ ہے غم واندوہ کی گہرائیوں میں ڈو بے بغیر نہیں روسکنا' مولا نا کی ذات جامع صفات تھی اس ہمہ گیر شخصیت میں امام کشمیری کے کئی مزایا اور صفات کی جھلک نمایاں تھی اپنے استاذ کا رنگ لئے ہوئے ہے علمی تبحر وسعت معلومات نفضب کا حافظ اوب عربی اور معلومات ہیں مکمل دسترس اور علی ذوق عربی کے ایسے اویہ اور مصف کہ گئے چنے افراد میں شار ہوتے ہے عربی نشر نگاری میں قدیم اور جدید دونوں اسلوبوں پر گرفت تھی عربی شعروشاعری کا ایسا میں خروات کی خربات کی ایسا عدہ ذوق اور الی تشکی کہ آخر وقت تک ملکہ کہ قربی اور ایک نہایت عدہ ذوق اور الی تشکی کہ آخر وقت تک ملکہ کہ قربی اور ایک نہایت عدہ ذوق اور الی تشکی کہ آخر وقت تک دنیا کے کتب خانوں سے چن چن کن کر کتابیں مجمع فرماتے رہے اور ایک نہایت عدہ ذوق اور الی تشکی کہ آخر میں تو وجد کی کیفیت ان پر عربی ادب اور علوم عربیہ کی نایاب اور قدیم کتابوں کے نام بھی نی میں میں نے مولا ناسے ہی سے طبیعت میں روانی آجاتی تو صد ہاعربی نو وجد کی کیفیت ان پر قوصد ہاعربی فاری قصائد واشعار سنانے لگ جاتے۔ اپنے شخ اور استاذ علامہ شمیری کے ذکر سے تو وجد کی کیفیت ان پر قوصد ہاعربی فاری قوار کہ وجاتے 'ویسے بھی طبیعت میں سوز وگداز غضب کا تھا۔ دین کے اضحال ل اور زوال پر آنسو کی طاری ہو جاتی اور آبلہ بیاہ ہو جاتی و سے بھی طبیعت میں سوز وگداز غضب کا تھا۔ دین کے اضحال ل اور زوال پر آنسو کی حافظ کو گئی جاتی ہو جاتی ہے ہی جاتے۔ اس کے خربی گئی جاتی ہے اسے جھری لگ جاتی۔

مولانا کواللہ نے باطنی صفائی کے ساتھ ظاہری نفاست سے بھی بدرجہ اتم نوازاتھا'ہرکام میں نہایت خوش ذوق 'رہن ہمن' خوراک و پوشاک نشست و برخاست میں خوش سلیقہ دستر خوان ہویا میز ہر جگہ ہر چیز کوتر تیب سے دیکھنا چاہتے سے۔ ہمارے بعض احباب اس معاملہ میں مولانا کو ماہر جمالیات کہتے تھے۔ صاف دل اور صاف گو تھے۔ کسی کو پہند فرمانے لگتے تو اس کی تعریف و تحسین میں اسنے فیاض کو ناواقف حال حضرات کوغلواور مبالغہ کا گمان ہونے لگتا اور اگر دین اور علم کے معاملہ میں کسی سے اختلاف ہوجاتا تو اپنی صوابدید کی بناء پر بے دریع اور بلاخوف لومۃ لائم میدان میں آجاتے۔ ڈاکٹر فضل الرحمٰن اور اس دور کے فتہ تجدد پر آپ نے بے تحاش حملے کئے اور اپنا پرچہ بینات اس کے لئے مخصوص جاتے۔ ڈاکٹر فضل الرحمٰن اور اس کے دائی پرویز کی تکفیر کا اجماعی فتو گ آپ کا کارنا مہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فتنہ فرمایا۔ تا تعدال جس تحرایا س کے دائی سرخیلی کا ضلعت فاخرہ بھی آپ کونصیب ہوا۔

تحریک ختم نبوت چلی کا ہور کے مدرسہ شیرانوالہ گیٹ میں ہر کمتب فکر کے علاء اور زعماء مجلس عمل کی تفکیل کے لئے محتفاد اور مختلف الخیال مکا تب اور عناصر کی قیادت کا مسئلہ بڑی المجھن کا باعث بن سکتا تھا مگر اللہ تعالی کو بہی منظور تھا۔ حضرت شخ الحدیث مدخلہ بکا لیک مجلس میں اٹھے اور تمہید کے بعد مجلس عمل کی صدارت کے لئے مولا نا فدرس ہرہ کا تام تجویز فرمایا۔ اللہ کا کرم تھا اور مجوز دونوں کی عظمت اور احترام کا تقاضا کہ سب لوگوں نے اس تجویز پر اتفاق کیا اور اس طرح اللہ تعالی نے مولا نا انور شاہ کشمیری کے مشن کوان کے چہیتے خادم اور شاہ گردہی کے ذریعہ تحکیل تک پہنچایا دب عب الاسلام اور حمیت تی نے ان عظیم معرکوں کے علاوہ اللہ تعالی نے اس عاشق رسول سے علم حدیث کی خاص طور سے علام اور مواز نے ان مقدمت کی نتر نہ کی شرح معارف السنن کی صرف چھ جلدیں چھپ سکیں جو ۲۹۳۳ صفحات پر مشتم لیں۔ ابھی اتنا خدمت کی نتر نہ کی شرح معارف السنن کی صرف چھ جلدیں چھپ سکیں جو ۲۹۳۳ صفحات پر مشتم لیں۔ ابھی اتنا عمل ڈا بھیل کی طرف سے فیض الباری کی طباعت کے سلسلہ میں مصرتر کی یونان اور جاز کے سفر پر گئے تو پایہ سے عمل واجعیل کی طرف سے فیض الباری کی طباعت کے سلسلہ میں مصرتر کی یونان اور جاز کے سفر پر گئے تو پایہ کے میں البحث کی مسئور سے بھی البحر کی سے بھی البحث میں مصرتر کی یونان اور جاز کے سفر پر گئے تو پایہ کے میں عالم عرب کے ممتاز مصنف علامہ طبطا وی صاحب جواہر القرآن سے بھی البحث میں جھجھک کے بعد آب سنر سے بھی وزید میں مقارد کے مجمع البحد شاہرہ کے مجمع البحد شاہرہ کو می کئی عبال کی کئی عبال کے مدال تھے۔ اس سفر سے بی عرب کی علی دنیا میں متعارف ہو گئے۔ گئی ایک مقالات اور قصا کدعر بی پریں میں شاکع ہوئے۔ ومشق کی مجلس علی اور بعد میں قاہرہ کے مجمع البحدث الاسلامی اور محمد معظمہ کورانگور کے کہا معلم عبال سے کے دور اسے معرف کے معال کے مور سے کے علی معرب کی علی عبال سے اور معمد عظمہ کور البعال سے کور انجاز کی معرف کے معرف کی عبال سے کہ میں جور ہوئے۔ اس سفر سے ہو کہ عال میں میں خوات کے مدر سے کے مور سے کے علی عبال سے اور معمد علی میں میں میں کی عبال سے کہ میں خوات کی سے کئی عبال سے دور کے معرف کے سے کہ میں میں میں کور کے مسئور کئی عبال سے کہ میں میں میں کی کھور کے میں میں میں کی کئی عبال سے کہ میں کے مور سے کی میں کی کئی عبال سے کی میں کی کئی عبال سے کور سے

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

(سميع الحق)

329

جناب مسلم غازی:

### حضرت علامه سيدمحمر يوسف بنوري رحمة الله عليه

غمزدہ ہیں اہل وانش اہل دین تیرے بغیر

ہوگی تاریکی اپنی سر زمین میں تیرے بغیر!

تھی ترے دم سے جو اک سرگری جہدو عمل

برم دین میں اب وہ سر گرمی نہیں تیرے بغیر!

آه! اے علامہ یوسف اے سرایا علم و فضل

آج ہے بے نور سی شمع یقین تیرے بغیر!

تیرے فیضان نظر سے کتنے دل زندہ ہوئے

رو رہے ہیں تشنگان علم دین تیرے بغیر

وارث علم نبوت أفتاب دين حق!

اب تو ذرے جگمگاتے ہی نہیں تیرے بغیر

ہو گئی وران اب رشہ و ہدایت کی ہے برم

جانثار دین ختم المرسلین تیرے بغیر

الفراق اے تاجدار علم و عرفان الفراق

کس کو کہیے آج نقش دلنشین تیرے بغیر



خطیب الامت حضرت مولانا اختشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

ولات:٣٣٣١ھ

وفات: ۲۰۰۰ اھ

### خطیب پاکستان حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نوی رحمة الله علیه ک

## قومی وملی خد مات پرایک طائرًانه نظر

قار ئین کرام نوٹ فرمالیں کہ خطیب یا کتان مولانا احتشام الحق تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل سوائح عمری کی ترتیب وید دین کاعمل اورکوشش جاری ہے اگر رحمت ایز دی شامل حال ہوئی اور فضاء بھی سازگار رہی تو انشاء اللہ مستقبل قریب میں حضرات کی حیات جاوداں اور ان کے وہ نصیحت آمیز مشاہدات و تاثرات منصر شہود پر آجا ئیں گے جن سے ایک دنیانے استفادہ کیا۔

جملہ قارئین کرام و متعلقین حضرات سے التماس ہے کہ اس عظیم الثان وینی خدمات میں ادارے کے ساتھ بھر پورتعاون کا مظاہرہ فرمائیں اور اگر کسی بھی صاحب کے پاس خطیب پاکستان کا کوئی بھی مخطوطہ یا بیان یا قابل اشاعت کوئی خطو و غیرہ موجود ہوتو ادارے کوامانتا ارسال فرمائیں وہ آپ کے نام گرامی کے ساتھ شاکع کیا جائے گا اور آپ عنداللہ ماجور بھی ہوں گے۔

زیر نظر مقالہ خطیب پاکتان کی قومی و ملی خدمات پرمشمل ہے جومولا نامحمصدیق ارکانی صاحب کا مرتب کردہ ہے یہ مقالہ ۱۲ اپریل ۲۰۰۲ء کوروز نامہ جنگ کراچی اورروز نامہ قومی اخبار کراچی میں بھی شائع ہو چکا ہے'اب حق نوائے احتشام کے قارئین کرام کی نذر ہے۔ (مرتب)

خطیب پاکستان حضرت مولانا احتشام الحق تھانویؒ کی عبقری شخصیت اور عظیم المرتبت ذات کسی تعارف کی مختاج نہیں ہے کیونکہ حضرت کا تعارف پیش کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے موصوفؒ نے اپنے جیتے جی اور چندہ روزہ مستعار زندگی میں قومی و ملی جذبہ سے جینے امور سرانجام دیئے وہ ایک پوری جماعت کے لئے بھی مشکل کام ہے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوامت سے تشبیہ دی ہے۔" ان ابواھیم کان امدہ"ای طرح خطیب پاکستان کا

بھی ایک جماعت سے موازنہ کیا جا سکتا ہے' بلاشبہ موصوف اپنے محیر العقول کارناموں' کامیاب تحریکوں اور یادگار کارکردگیوں کی وجہ سے اپنے ہمعصروں پر سبقت لے گئے اور عربی کے بہت مشہور شاعر متنبی کے اس شعر کے مصداق بن گئے۔۔۔۔

> فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال

اگر آپ مخلوق میں سے ہونے کے باوجودا پنی حسن کارکردگی کی وجہ سے بنی نوع انسان سے آگےنکل گئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے' کیونکہ مشک عنبر ہرن کے خون بستہ کا حصہ ہونے کے باوجودا لگ حیثیت اور جدا گانہ شان کی حامل ہے۔ ایسی ہی نابغہ روز گارہستیوں کی تخلیق وا یجاد پر زمانہ بخیل ہوتا ہے۔ ۔

مضت الدهور وما اتين بمثله

ولقد اتى فعجزن عن نظرائه

یعنی مدت دراز گزر جانے کے باوجود زمانہ اس کی مثل اور نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے' بلا شبہ ایسے شخصیات و مثا کئے کا آنکھوں سے اوجھل ہوکرراہی عدم ہو جانا قومی وملی المیہ ہے ۔

> وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكن بنيان قوم تهدما

ایعنی قیس کی ہلاکت فرد واحد کی ہلاکت نہیں ہے بلکہ ایک جماعت کی ہلاکت ہے۔ اس حقیقت ہے انکار مشکل ہے کہ اس پر آشوب دوراور پرفتن زمانہ میں جہاں دنیا نے ترتی کی وہاں ہمارے مزاج اور طبیعت میں بھی اچھی خاصی تبدیلی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس پندیدہ فرد اور محبوب شخص کی سوانح عمری اور حالات زندگی پرقلم اٹھاتے ہیں تو آسان و زمین کے قلا بے ملاکراسے مافوق الفطرت مخلوق قرار دیتے ہیں اور جملہ کارنا موں کا منبع اسے تھہراتے ہیں اور دوسروں کی کارکردگی اور خدمات ملی کو یا تو چھپا دیتے ہیں یا اپنے ممدوح کے سرکر دیتے ہیں جس سے تاریخ کا منبخ ہونا ایک لازمی امر ہے۔ اس وقت ایسے ہی چندرسائل ہو کتا ہیں میر سے سامنے بھری ہوئی ہیں۔ جنہیں دیکھ کر حیرائلی بھی ہوتی ہے اور ہنمی بھی ہوتی ہے اور ہنمی موجودہ آتی ہے۔ اس لئے دل نے چاہا کہ خطیب پاکتان کی صرف ان خدمات و قابل تقلید حالات کا ذکر کروں جنہیں موجودہ بعض قلم کاروں کے فہم تاریخ دانوں اور متعصب سوانح نگاروں نے خلط ملط کر کے "وضع الشی فی غیر محلہ"کا بعض قلم کاروں کے فہم تاریخ دانوں اور متعصب سوانح نگاروں نے خلط ملط کر کے "وضع الشی فی غیر محلہ "کارنا مدہر انجام دیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطیب پاکستان ؓ اپنی سیاسی بصیرت' ٹھوس صلاحیت' خدا داد قابلیت اور سحر انگیز خطابت میں اپنی مثال آپ تھے۔جس کا اقر ار واعتر اف دوست و دشمن سبھی کرتے ہیں' موصوف ؓ نے جس لگن' کامل توجہ' للہیت اور خلوص نیت سے بھٹکی ہوئی قوم کی رہنمائی کی'ار باب اقتدار کوللکارا اور نفاذ شریعت کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیس وہ تاریخ کا زرّیں حصہ ہے۔

#### جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں

خطیب کی بے مثال کارکردگی بے لوث خدمات خداددادصلاحیت اور شوس علمی قابلیت کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ وقت کے بزرگوں استادوں اللہ والوں اور علم وعمل کے شہسواروں بلکہ دوستوں و دشمنوں نے بھی ہر مشکل وقت میں خطیب کو آواز دی اور ان کے ثالثی کردار کے سامنے سرتسلیم خم کیا 'چنانچہ جب حیات النبی آلی ہے کے سلسلے میں حیاتی ومماتی علاء میدان مناظرہ میں کر بستہ ہوکر اتر ہے تو مماتی علاء شخ القرآن مولا نا غلام اللہ خان صاحب سیدعنایت اللہ شاہ بخاری گجراتی اور حیاتی علاء مولا نا ظفر حیات علاء مولا نا محم علی جالندھری اور مناظر اسلام مولا نالعل محرد نے با تفاق رائے خطیب پاکستان اور محدث زمان مولا ناظفر احم عثاثی کو ثالث تسلیم کیا۔ (ماہنامہ حق چاریار لا ہور۔ دسمبر ۲۰۰۰ء صفح ہا) ایسے بے شار واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔

خطیب پاکسان کے والد ماجد مولا نا تحکیم ظہور الحق تحکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوئ کے شاگر درشید اور سید الطا کفد حاجی امدا داللہ مہا جرکئ کے مرید خاص متے اور والدہ محتر من حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی چھوٹی (علاقی) بہن ہیں جوشخ الہند مولا نا محبود حسن کے بیعت تھیں خطیب پاکستان کی ولا دت با سعادت تعالیٰ سرہ کی چھوٹی (علاقی) بہن ہیں جوشخ الہند مولا نا محبود حسن کے بیعت تھیں خطیب پاکستان کی ولا دت با سعادت اسسا ھراور وہیں المسام علیہ کیرانہ ضلع مظفر تگریو پی بھارت میں ہوئی وارالعلوم دیو بند میں داخلہ ۱۹۳۰ء میں ہوا اور وہیں کے فراغت ۱۹۳۷ء میں ہوئی۔ دیو بند کے ان آفاب و مہتاب سے فیض عاصل کیا ہے۔ شخ العرب والحجم مولا نا سید حسین احمد مدنی شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی "شخ الا دب مولا نا اعز ازعلی امر وہی "مادرز ادولی مولا نا اصغر حسین" شخ المعقول والمعقول مولا نا محمد مدنی " مشخط میں مولا نا احمد مدنی " اور مفتی اعظم پاکستان مولا نا محمد شفیجے۔

بیعت کیم الامت حضرت تھانویؒ کے دست مبارک پر کی اور خلافت علامہ ظفر احمد عثانیؒ سے ملی ' ۱۹۳۵ء میں پاکتان کی طرف ججرت کی' ہا قاعد گی کے ساتھ فروری ۱۹۷ء سے تادم والسی ریڈیو پاکتان سے درس قرآن دیا جو مقبول ترین درس تھا۔ مولا نا موصوفؒ دارالعلوم دیو بند کی صد سالہ تقریبات ۲۵٬۲۳٬۲۳ مارچ ۱۹۸۰ء میں شرکت کی غرض سے دملی تشریف لے گئے۔ اارا پر بل ۱۹۸۰ء کی صبح بعد نماز فجر جامع مسجد مدراس میں آخری درس قرآن دیا اور درس قرآن و بعد دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا' یوں روح قفس عضری سے پرواز کر گئی پھر نعش کراچی لائی گئی اور جامعہ احتشامیہ جیکب لائن کراچی کے پہلو سپر دخاک کئے گئے۔

مجلس صيانة المسلمين مجلس دعوة الحق اورخطيب يا كستانً :

تھیم الامت مجد دالملت مولا نا اشرف علی تھا نوگ نے شخص اصلاح کے لئے ۱۳۲۵ھ میں حیاۃ المسلمین کے نام سے

ایک کتاب کھی اوراس کے متصل بعداجمائی نظام کی اصلاح کے لئے کتاب صیانۃ المسلمین کا خاکہ تیار کیا جس کی تالیف تقریباً ۱۳۲۱ھ میں ہوئی' البتہ اس کا آئینی ڈھانچہ اگست ۱۹۳۰ء میں منظر عام پر آیا' ان دونوں کے بارے میں خود حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان ان دونوں کو اپنا دستور العمل بنالیس تو میں خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ ''انتم الاعلون ان پحنتم مؤمنین.'' کا ظہور ہو جائے گا (تعارف مجلس صیاخۃ المسلمین مؤلف مولانا مفتی عبدالشکور صاحب ترمذیؒ صفحہ ۱۳ ) ماہنامہ الصیاخۃ شارہ اگست ۲۰۰۱ء میں ہے کہ حضرت تھانویؒ نے ۲۰ جمادی الاول ۱۳۴۱ھ میں حیاۃ المسلمین کی تصنیف فر مائی۔ رسالہ'' مجلس صیاخۃ المسلمین کا مختصر تعارف۔'' صفحہ ۱۹ پر ہے کہ حیاۃ المسلمین میں ۱۳۵ صول میں جبہ صیاخۃ المسلمین اس دفعات پر مشتمل ہے جے ۱۳۴۹ھ کوقوم کے سامنے پیش کیا گیا۔

خواجہ عزیز الحن فرماتے ہیں کہ حضرت نے رسالہ ' حیاۃ المسلمین ' کا ایک مکمل نظام العمل بھی تجویز فرما کر ' صیاخة المسلمین من خیاخة المسلمین ' کے نام ہے شائع فرما دیا ( اشرف السوانح ) چونکہ بیر رسائل پوری شریعت پر حاوی ہیں اس کے اس سے استفادہ وافادہ عام وتام کرنے کے لئے ایک سمین شکیل دی گئی جو' ' مجلس صیاخة المسلمین ' کے نام ہے ۱۹۳۰ء میں منظر عام پر آئی 'اس مجلس کی ایک شاخ مجلس وہوۃ الحق کے دیگر مقاصد میں منظر عام پر آئی 'اس مجلس کی ایک شاخ مجلس وہوۃ الحق کے نام ہے تشکیل دی گئی مجلس دعوۃ الحق کے دیگر مقاصد میں سے ایک مقصد بیر بھی تھا کہ مشاہیر مبلغین جگہ جگہ اور گاؤں جا کر دین کی باتیں کریں ' نفاذ اسلام کی خاطر ذہن سازی کریں اور زعماء مسلم لیگ کے اندر دین کی نزئپ اور روح پیدا کرنے کی کوشش کریں تا کہ عنقریب وقوع پذیر ہونے والے پاکستان میں شفیذ اسلام کا مسلم لیگ کے حق میں پاکستان میں شفیذ اسلام کا مسلم لیگ کے حق میں اپنا فتو کی اور فیصلہ صادر فرما دیا تھا' اس لئے مجلس دعوۃ الحق کی ضرورت اور فعالیت میں مزید اضافہ ناگزیر تھا۔

مجلس دعوت الحق کے اغراض و مقاصد' ابتدائی ہدایات' مستقل لائح عمل اور نظام عمل پر مشتمل ایک جاندار مقاله حضرت تھانویؒ ۱۳۵۵ ھر ۱۳۵۷ ھر ۱۹۳۱ء میں رقم فر ماکر منظر عام پر لائے 'پروگرام کے مطابق مجلس دعوت الحق کا پہلا با قاعدہ مرکز حضرت تھانویؒ کے ایک اجل خلیفہ مولا نا شاہ حافظ محمد اللہ (مشہور حافظ جی حضورؒ) کے زیرسر پرسی لال باغ شاہی مسجد دھاکہ بنگلہ دیش میں قائم ہوا جس کی یوری تفصیل رسالہ مجلس دعوت الحق میں موجود ہے۔

ای مجلس کے تحت خطیب پاکتان مولا نا احتشام الحق تھانویؒ ( دارالعلوم دیو بند سے فراغت کے بعد ) نئی دبلی کی جامع مسجد میں خطیب مقرر ہوئے جہاں مرکز کے سرکاری ملاز مین کے علاوہ مرکزی اسمبلی اورکونسل آف اسٹیٹ کے ممبران مجھی حاضر ہوتے تھے جیسے خواجہ ناظم الدین مولا نا ظفر علی خان مولوی تمیز الدین خان کیا قت علی خان سردار عبدالرب نشر آئی آئی چندریگر سردار عبدالحلیم غزنوی اور سرعثان وغیرہ ۔ خطیب پاکتان کا خطاب نماز جعہ سے پہلے ہوتا تھا جس میں زعاء مسلم لیگ بڑے ذوق وشوق سے شریک ہوتے تھے۔ اس مجلس کے پروگرام کے تحت جن مشاہیر علمائے نے نمایاں کردار اداکیا ان میں خطیب پاکتان کے علاوہ مولا نا ظفر احمد عثائی مفتی اعظم پاکتان مولا نا محمد شفیعٌ مولا نا مرتضیٰ حسن

جاند پوریؓ مولانا مفتی محمد حسن امرتسریؓ مولانا شبیرعلی تھانویؓ مولانا مفتی عبدالکریم کمتھلویؓ مولانا عبدالمجید بچر ایو ٹیؓ ' مولانا اطبرعلیؓ اورمولانا خیرمحمہ جالندھریؓ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

خطیب پاکتان نے مجلس صیانة المسلمین اور مجلس دعوۃ الحق کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کی خاطر مختلف مما لک کے دورے کئے اور تادم آخراس میں گےرہے البتہ بینظام غالبًا ۱۹۳۹ھ سے مارچ ۱۹۲۷ء تک دبلی میں خان بہا در حاجی محمد پوسٹ کے زیرسر پرسی چلا اور مارچ ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۱ء تک مولا نا حافظ میل احمد شیروائی (خلیفہ حضرت تھا نوگ) اس کے سر پرست رہے۔ ۱۹۵۱ء میں حضرت شیروائی کی پاکستان ہجرت کے بعد بینظام پاکستان منتقل ہوا اور جامعہ اشر فیہ نیلا گنبد لا ہور میں مجلس کا خصوصی اجلاس ہوا۔ جس میں مولا نا مفتی محمد حسن گوسر پرست مقررکیا گیا' مفتی صاحب کی علالت کے زمانہ میں اس کے صدر مولا نا سید مجم الحن تھا نوگ منتخب ہوئے' حضرت نے ۱۹۵۵ء سے اکتوبر ۱۹۹۹ء تک صدارتی فرائض سر انجام دیئے۔ (الصیانة لا ہوراکتوبر ۱۹۹۱ء صدارتی فرائض سر انجام دیئے۔ (الصیانة لا ہوراکتوبر ۱۹۹۱ء صدارتی فرائض سر انجام دیئے۔ (الصیانة لا ہوراکتوبر ۱۹۹۱ء صدارتی فرائض سر انجام دیئے۔ (الصیانة لا ہوراکتوبر ۱۹۹۱ء سے ۲۳ میں ۱۹

ان کی وفات کے بعد جامعہ اشر فیہ لا ہور کے مہتم مولا نا عبید اللہ صدر اور جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے شخ الحدیث مولا نا نذیر احمد نائب صدر مقرر ہوئے۔ مجلس صیانۃ المسلمین کے جملہ اراکین وعہد بداران کے نام گرامی رسالہ ''مجلس صیانۃ المسلمین کامختصر تعارف' میں ہیں۔

تا ہم خطیب پاکتانؓ نے مجلس دعوۃ الحق کے صدراور مجلس صیاعۃ المسلمین کے رکن کی حیثیت سے جوکر دارا دا کیاوہ نا قابل فراموش کارنا مہاورزندگی کا قیمتی سر مایا ہے۔

## تحریک پاکستان کے سلسلے میں خطیب پاکستان کا نمایاں کردار

خطیب پاکتان نے قیام پاکتان کے سلسلے میں بھی گراں قدر خدمات سرانجام دیں وارالعلوم دیو بند سے فراغت کے بعد حضرت حکیم الامت کے اشارے پرنئ دبلی کی جامع مسجد میں مجلس دعوۃ الحق کے پروگرام کے تحت خطیب مقرر ہوئے (جس کی تفصیل اوپر بیان ہوئی) تا کہ دعوۃ الحق کے اغراض و مقاصد کی تحمیل ہونے کے ساتھ مسلم لیگ کی جمایت میں فضاء ہموار ہو سکے اور پاکتان کے حق میں عوام و حکام کی ذہن سازی بھی ہو جائے۔ چنانچے موصوف اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کا میاب رہے۔ اگریہ حضرات نہ ہوتے تو مسلم لیگ کوکون جانتا اور اسے کا میابی کیے ملتی۔

چونکہ علامہ شبیراحمہ عثاثیُ' قائداعظمؓ کی حمایت اور مطالبہ پاکستان کے حق میں پیش پیش شجے۔اس لئے ان کے شاگر د رشید خطیب پاکستانؓ بھی شب وروز اپنے استاد کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے تھے' یہی وجہ تھی کہ اار جوان ۱۹۴۷ء کے لگ بھگ جب ریفرنڈم کا مسئلہ سامنے آیا تو قائد اعظم نے آبدیدہ ہوکرعلامہ شبیراحمدعثا فی سے کہا کہ سرحداور سلہ نے کی ذمہ داری آپ سنجالیں میں ان شاء اللہ ضرور اسلام نافذ کروں گا اور میرے حوالے سے اس کا اعلان بھی کردیا جائے جس کی تفصیل ماہنامہ حق نوائے احتشام شارہ ماہ اپریل ۲۰۰۲ء کے اداریہ میں آپکی ہے۔ اس وعدہ پر علامہ شبیر احمہ عثافی 'مفتی اعظم پاکستان مولا نا محمد شفیج اور خطیب پاکستان مولا نا احتشام الحق تھا نوی نے سرحد کا طوفانی دورہ کیا اور راہ ہمواری 'اسی طرح علامہ کے حکم پر مولا نا ظفر احمد عثافی 'مولا نا اطہر علی اور مولا نا محمد نے تو بھی پاکستان اس ریفرنڈم میں کا میاب نہ ہوتا۔ مطالبہ پاکستان کے حق میں ہمواری ۔ اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو بھی پاکستان اس ریفرنڈم میں کا میاب نہ ہوتا۔

چونکہ تحریک پاکتان میں علامہ شہیر احمد عثائی و دیگر علاء ربانیین کی بے مثال قربانیاں شامل ہیں۔ اس کئے قائد اعظم نے جشن آزادی پاکتان (۱۱۳ سے ۱۹۴۷ء ۱۹۲۷ رمضان المبارک ۱۳۱۱ھ بروز جمعہ) کے موقع پر پر چم کشائی کے لئے علامہ شہیر احمد عثائی' مولا نا ظفر احمد عثائی' مولا نا مفتی محمد شفیع اور خطیب پاکتان و دیگر علاء کو منتخب کیا' مغربی پاکتان کا حجنڈ اعلامہ نے لہرایا جبکہ مشرقی پاکتان کا علم مولا نا ظفر احمد عثاثی نے بلند فر مایا اور قائد اعظم نے فدکورہ علاء کو مبارک باد ویتے ہوئے فرمایا کہ مولا نا (علامہ کی طرف اشارہ ہے) یہ مبارک باد آپ کو ہے کہ آپ کی کوششوں سے ہی میہ کامیا بی ہوئی (تغمیر پاکتان اور علاء ربانیین) اس کئے تحریک پاکتان کی تاریخ خطیب پاکتان آپ کے تذکرے کے بغیر نامکمل اور ادھوری ہے۔

اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ اگر حکیم الامت مسلم لیگ کی جمایت اور مطالبہ پاکستان کے حق میں اپنا فتو کی و فیصلہ بنام '' تنظیم المسلمین' ۹ و والحجہ ۱۳۵ اھر ۱۹ فروری ۱۹۳۸ء کو صادر نہ فر ماتے تو مسلم لیگ کو کون جانتا اور پاکستان کا وجود کیسے ہوتا' اگر حضرت تھا نوگ کے مریدین و متوسلین علامہ شبیر احمہ عثاثی' مولا نا خفر احمہ عثاثی' مولا نا شخص پاکستان' مولا نا شبیر علی تھا نوگ تاری مجہ طیب' مولا نا عبدالکریم محتصلوی' مولا نا عبدالجبار ابو ہرگ' مولا نا شخص محمد سین مولا نا شمس المحق فرید پورگ' مولا نا اطہری علی مولا نا شاہ عبدالغنی پھولپورگ' مولا نا مجہد ابراہیم بلیاوگ' مولا نا معظم حسین' مولا نا مرتضی حسن امر تسری مولا نا مجہد جالندھری وغیرہ تحرکی باکستان مولا نا مرتضی حسن جواند ہورگ' علامہ سیدسلیمان ندوگ' مولا نا مفتی محمد حسن امر تسری' مولا نا خیر محمد جالندھری وغیرہ تحرکی باکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیت تو کون کہہ سکتا ہے کہ پاکستان معرض وجود میں آ جا تا ۔ اگر مفتی اعظم پاکستان کے رسائل کا گھر لیں اور مسلم لیگ کے متعلق شری فیصلہ اور''افا دیت اشر فیہ در مسائل سیا سید۔'' ۱۹۳۳ مالا مردہ اوک تو مسلم کیک جمایت کی جا بیت کی جا بیت کی جا بیت کی کہا تان اور تقسیم ہند کا جو نقشہ تجویز کیا گیا تھا ۔ اس میں علامہ شبیر احمد عثانی مفتی اعظم پاکستان اور تقسیم ہند کا جو نقشہ تجویز کیا گیا تھا ۔ اس میں علامہ شبیر احمد عثانی مفتی اعظم پاکستان اور تقسیم مند کا جو نقشہ تجویز کیا گیا تھا ۔ اس میں علامہ شبیر احمد عثانی مفتی اعظم پاکستان اور تقسیم علی متنقہ طور پر قیام یا کستان کا مجوز دہ نقشہ مظور کر لیا گیا تھا ۔

## جمعیت علماءاور نظام اسلام پارٹی کو بام عروج تک کس نے پہنچایا؟

جعیت العلماء کا نام سامنے آتے ہی ذہن میں کی سوالات گردش کرتے ہیں کہ آج کل تو کئی جعیتیں کام کررہی ہیں ہر جمعیت علاء سے ہیں ہر جمعیت علاء سے ہیں ہر جمعیت علاء سے ملتا ہے اندرونی کہانی کیا ہے؟ اس کی تفصیل ہے ہے کہ شخ الہند اوران کے رفقاء کی گرفتاری کے بعد ہر سومایوی چھا گئ تھی ملتا ہے اندرونی کہانی کیا ہے؟ اس کی تفصیل الگ علاء منتشر ہو گئے تھے اور مقصد اصلی (استخلاص وطن) سے توجہ ہوئی تھی ۔ اس لئے خلافت کا نفرنس (جس کی تفصیل الگ عنوان کے تحت ہے) منعقدہ ۲۲ رنوم ہر ۱۹۹۹ء میں جمعیت علاء ہند کا اعلان کر دیا گیا جس کے اعزازی صدر شخ الهند (جو کہ وہ ان دنوں مالٹا جیل میں اسیر تھے) مقرر کئے گئے مفتی اعظم ہند مولانا گفایت اللہ نائیب صدر اور سحبان الهند مولانا سعید وہ ان دنوں مالٹا جیل میں اسیر تھے اور بقید اراکین ہو تھے ۔ سید حسین احمد دبلوی ناظم منتخب ہوئے اور بقید اراکین ہو تھے ۔ سید حسین احمد دبلوی ناظم منتخب ہوئے اور بقید اراکین ہو تھے ۔ سید حسین احمد دبلوی نا ابوالکلام آزاد مولانا سید داؤد غرزوی مولانا ابوالحاس محمد ہوا دبراری مولانا قیام الدین عبد الباری مفتی محمد شخطی اور نا معلیان ندوی مولانا شوکت علی خان محمد محمد اجمل خان مولانا حر سے موبائی واکر عنوار احمد انصاری مفتی محمد شخطی مولانا حسید الرحمٰن لدھیانوی وغیرہ ۔ ان میں بعض مستقل اراکین اور بعض معاونین تھے۔

سرنومبر ۱۹۲۰ء کوشنخ الہندؒ کے انقال پر ملال کے بعد مفتی کفایت اللہ صاحبؒ جمعیت کے مستقل صدر منتخب ہوئے اور جون ۱۹۳۹ء تک صدارت کے عہد ہے پر فائز رہے اور ناظم سحبان الہندؒ رہے وں جون ۱۹۳۹ء کومولا نا سید حسین احمد مدفی صدر مقرر ہوئے اور مولا نا حفظ الرحمٰن سیو ہارویؒ ناظم ہے وفات (۱۳۵۷ھ ۱۹۵۷ء) تک مولا نا مدفی صدر رہے اور سیو ہارویؒ ناظم رہے اور حفزت مدفی کے انقال کے بعد مولا نا اسعد مدنی مظلہم العالی جمعیت علماء ہند کے امیر مقرر ہوئے جواب تک ہیں اس جمعیت نے جوقوی وہلی خد مات سرانجام دیں وہ مستقل کتاب کی متقاضی ہیں۔ (تحریک آزادی ہند میں سلم علماء وعوام کا کردار)

یہ جمعیت کانگریس کے ساتھ ٹل کر استخلاص وطن کے سلیلے میں کوشش کر رہی تھی' مسلم لیگ کی مخالفت کر رہی تھی اور

مطالبہ پاکستان کوغلط سمجھ رہی تھی اور پاکستان کے نام پرلڑ ہے جانے والے انتخابات قریب آرہے تھے۔ اس لئے مسلم لیگ کے حامی علاء نے ضرورت محسوں کی کہ مطالبہ پاکستان و دیگر مقاصد کی شکیل کے لئے علاء کی ایک الگ جماعت ہونی چاہئے تا کہ قیام پاکستان کی راہ ہموار کرنے میں آسانی ہو چنانچہ اس نظر بیضرورت کے تحت مسلم لیگ کے حامی علاء نے اکتوبر (یا نومبر) ۱۹۴۵ء کومحمعلی پارک کلکتہ میں جمعیت علاء اسلام کے نام سے ایک نئی جماعت کا اعلان کر دیا۔ بہ جلسہ مولا نا ظفر احمد عثمانی کی صدارت میں منعقد ہوا اور لگ بھگ یا نجے سوعلاء کرام نے شرکت کی۔

جمعیت علاء اسلام کے صدر علامہ شبیر احمد عثانی " منتخب ہوئے اور نائب صدر مولا نا ظفر احمد عثانی " کو مقرر کیا گیا اور بقیہ اراکین یہ تھے۔ مفتی اعظم پاکستان مولا نا محمد شفیع " خطیب پاکستان مولا نا احتشام الحق تھا نوی علامہ سید سلیمان ندوی " مولا نا اطهر علی " مفتی محمد حسن امر تسری " اور دیگر مشاہیر علاء۔ ۱۹۳۹ء میں علامہ شبیر احمد عثاثی کی وفات کے بعد یہ جمعیت عملاً تین حصوں میں بٹ گئ (۱) جمعیت مفتی اعظم پاکستان (۲) جمعیت خطیب پاکستان (۳) جمعیت مولا نا اطهر علی اسلام میں بٹ گئ (۱) جمعیت مقتی اعظم پاکستان (۲) جمعیت خطیب پاکستان (۳) جمعیت مولا نا احمد علی لا ہوری " خطیب پاکستان اور مفتی اعظم نے تیوں حصوں کو بیجا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ (ماہنامہ الحن لا ہور اگست ۱۹۹۹ء ماہنامہ شاہی مراد آبادی ۱۹۹۸ء کے شارے)

۲۱رد مبر ۱۹۵۳ء کو مذکورہ تینوں علاء نے ایک میٹنگ کی اور متفقہ صدر کے لئے مفتی مجرحسن کا اسم گرامی پیش کیا' جے دیگر حضرات نے بھی قبول کر لیا لیکن اب تک با قاعدہ تشکیل عمل میں نہیں آئی تھی۔ ۱۸رفروری ۱۹۵۵ء کو کرا چی میں ایک اور اجلاس منعقد ہوا۔ جس میں مندرجہ ذیل حضرات نے شرکت کی' مولا نا اطبر علی مولا نا صلاح الدین مولا نا اشرف الدین مولا نا ظفر احمد عثاثی' مولا نا محمد منتین خطیب مولا نا پیر غلام مجد د' مولا نا دلدارعلی' مولا نا سید محمد داؤ دغز نوگ اور مولا نا فر مین مولا نا طبر می مولا نا سید محمد داؤ دغز نوگ اور مولا نا فر محمد جالند هری ۔ حاضرین اجلاس نے با تفاق رائے مولا نا مفتی محمد حسن کو صدر منتخب کیا' چند دنوں کے بعد مفتی محمد حسن کی مولا نا محمد سید سلیمان رہائش گاہ پر دوبارہ اجلاس ہوا۔ جس میں ندکورہ علاء کے علاوہ مندرجہ ذیل حضرات نے بھی شرکت کی' علامہ سید سلیمان ندوگ مفتی اعظم پاکتان خطیب پاکتان مولا نا احمد علی لا ہوری' اور مولا نا شیر محمد سندھی اس اجلاس میں کل پاکتان مجمدت علاء کا اختاب ہوا اور مندرجہ ذیل عہد بداران منتخب ہوئے۔ صدر مفتی محمد حسن نا نا محمد مولا نا احمد علی لا ہوری' ناظم مولا نا محمد مقلی ہوئے۔ صدر مفتی محمد حسن نا ناس میں مقرر ہوئے۔ مدر دوم مولا نا احمد علی لا ہوری' ناظم مولا نا محمد مقلیہ آور خطیب پاکتان شمیت دیگر مشاہر علاء ارا کین مقرر ہوئے۔

مفتی محمد حسن ً بوجہ علالت و نقابت زیادہ عرصہ صدارت کے فرائض انجام نہ دے سکے۔اس لئے مفتی اعظم پاکستان ً مستقل صدر منتخب ہو گئے اور ۱۹۲۹ء تک بحثیت صدر کام کرتے رہے۔ البتہ اس دوران اکتوبر ۱۹۵۱ء کو ملتان میں ایک کونشن منعقد کیا گیا جس میں بعض حضرات نے مفتی محمد حسن امرتسریؓ کی جگہ مولانا احمد علی لا ہوریؓ کی صدر مقرر کیا' مولانا غلام غوث ہزاروی کو ناظم اعلیٰ اور مفتی محمود کو نائب صدر کے عہدے پر فائز کیا' اس اجلاس میں قابل ذکر کسی بڑی شخصیت نے شرکت نہیں کی' گویا اب واضح طور پر جمعیت علاء اسلام کے نام سے ایک اور جماعت منظر عام پر آگئی جبکہ علامہ شہیر احمد عثاثی کی قائم کردہ جماعت مفتی اعظم پاکستان مخطیب پاکستان علامہ ظفر احمد عثاثی و دیگر مشاہیر علاء کی سرکردگی میں چل رہی تھی۔

اکتوبر ۱۹۵۹ء کوماتان میں مولا نا احمالی لا ہوریؓ کی قیادت میں جو جماعت بنی اس کا نام بھی جمعیت علاء سلام ہے لیکن بیدوہ جمعیت نہیں ہے جس کا پوداعلامہ شبیر احمد عثانیؓ اور مولا نا ظفر احمد عثانیؓ وغیرہ نے لگایا تھا' آج کل مولا نا فضل الرحمٰن صاحب جس جمعیت کی قیادت کررہے ہیں وہ یہی (اکتوبر ۱۹۵۹ء والی) جمعیت ہے۔ بہر حال جب بیصورت حال دیگر مشاہیر علاء نے دیکھی تو انہوں نے کراچی میں ۲۲راگست ۱۹۲۹ء کوکل پاکستان مرکزی جمعیت علاء اسلام کی مجلس شور کل کا اجلاس بلایا اور جمعیت کی از سر نوتھکیل کی' اس تھکیل نو کے اعتبار سے مندرجہ ذیل عہد بداران سامنے آئے' امیر اعلی مولا نا ظفر احمد عثانیؓ ' مر پرست اعلیٰ مفتی محرشفیؓ ' نائب امیر اول مولا نا اطبر علیؓ ' نائب امیر دوم مولا نا محمد مثین خطیب ؓ ناظم مولا نا صدیق احمد اور قائد جمعیت خطیب پاکستان مولا نا احتفام الحق تھا نویؓ ' اور مشرقی و مغربی پاکستان کے جبد علاء پر مشتمل شور کی کی تھکیل عمل آئی ۔ شور کی کے افراد میں سے چند سے ہیں' مولا نا مفتی جمیل احمد تھا نویؓ ' مولا نا خیر محمد العلیٰ مولا نا محمد اشر فیہ لا ہور' مولا نا نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم فیصل آبادی' مولا نا سید مفتی عبدالشکور ترفدیؓ اور مولا نا العالیٰ مہتم جامعہ اشر فیہ لا ہور' مولا نا نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم فیصل آبادی' مولا نا سید مفتی عبدالشکور ترفدیؓ اور مولا نا محمد الشرور کی کا ندھلویؓ وغیرہ۔

ایک اور جماعت بعنوان جمعیت علماء پاکستان مولا ناشاہ احمد نورانی صاحب کی قیادت میں چل رہی ہے۔جس کا قیام پاکستان میں ۱۹۷ء کو ممل میں آیا اس جمعیت کے حاملین کا تعلق بریلوی مسلک سے ہے اب تو جمعیت علماء اسلام کے نام سے اور جماعتیں بھی وجود میں آگئیں۔ ہرایک کا دعویٰ ہے کہ اصل جمعیت یہی ہے لیکن حقیقت حال اس دعو سے مختلف ہے۔ یہ تو تھی جمعیت علماء اسلام کی کہانی لیکن اس پوری مدت میں جمعیت کے اصل کر دار اور روح رواں خطیب یا کستان ہی رہے انہوں نے ہی اتفاق و اتحاد کی ہرممکن کوشش کی اور نفاذ اسلام کی خاطر ہرمشکل چوٹی کوسر کیا جس کی تفصیل الگ الگ عنوانات کے تحت آر ہی ہے۔

قائد جمعیت خطیب پاکتان اور دیگر اراکین نے احساس کیا کہ انتخابات میں حصہ لے کر قومی اسمبلی تک پہنچنا چاہئے تا کہ نفاذ اسلام میں آسانی ہولیکن بعض بزرگ علاء انتخاب لڑنے کے مخالف تھے اس لیے قائد جمعیت ؓ نے ١٩٦٩ء کے آخر میں نظام اسلام پارٹی کے نام سے ایک انتخابی بورڈ تشکیل دیا تا کہ یہ ١٩٧٠ء کے الیکٹن میں بھر پور حصہ لے سکے اس کے قائد بھی خطیب پاکتان ؓ ہی مقرر ہوئے۔ قائد جمعیت پاکتان ؓ نے ۲ راکتوبر ۱۹۷۰ء کو جامعہ اشرفیہ لا ہور میں جمعیت و نظام اسلام پارٹی کی مجلس شور کی کی اجلاس بلایا اور اس میں عہدیداران کا انتخاب عمل میں آیا' حسب معمول خطیب یا کتان ہی قائدر ہے۔

۲۱ مرئی ۱۹۷۳ء کوکرا چی میں جمعیت و نظام اسلام پارٹی کا اجلاس خطیب پاکتان کی صدارت میں ہوا' اجلاس میں حسب معمول مولا نا ظفر احمر عثاثی جمعیت کے امیر اعلی اور خطیب پاکتان قائد مقرر ہوئے۔ البتہ نظام اسلام پارٹی کی صدارت خطیب پاکتان کے پاس ہی رہی۔ نظام اسلام پارٹی کے نائب صدر مولا نا مسرت میاں شاہ کا کا خیل ' ناظم مولا نا صدیق احمد' سیکریٹری اطلاعات مولا نا زبیر افضل عثانی' جوائنٹ سیکریٹری علامہ ابو الخیر اسدی اور قائم مقام سیکریٹری مولا نا اشرف علی منتخب ہوئے۔ غرض ہرا نتخاب میں صدارت کی بھاری ذمہ داری خطیب پاکتان ؓ کے کا ندھوں سیکریٹری مولا نا اشرف علی منتخب ہوئے۔ غرض ہرا نتخاب میں صدارت کی بھاری ذمہ داری خطیب پاکتان ؓ کے کا ندھوں ہیں منتقم ہوگئی ہے' جمعیت علاء اسلام مولا نا سے گذر کر اب دوگر وہوں میں منتقم ہوگئی ہے' جمعیت علاء اسلام مولا نا سمیح الحق گروپ' اس سے قبل مولا نا حامد میاں' مولا نا اجمل خان' مفتی محمود ؓ اور مولا نا عامد میاں' مولا نا اجمل خان' مفتی محمود ؓ اور مولا نا عبد اللہ درخواسیؓ وغیرہ اس جمعیت کی صدارت پر فائز رہے۔ جمعیت العلماء مولا نا فضل الرحمٰن گروپ المحمود نارہ المحمد تارہ المحمد کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوالجمعیۃ شارہ ایریل اسلام کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوالجمعیۃ شارہ ایریل اسلام کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوالجمعیۃ شارہ ایریل اسلام کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوالجمعیۃ شارہ ایریل اسلام

## دستورساز تمیٹی کے قیام اور دستور کی ترتیب کے سلسلے میں

## خطیب یا کستان کی انتقک کوششیں

جب حکومت برطانیہ کواحساس ہو گیا کہ تقسیم عمل میں آئے گی اور پاکتان بن کررہے گا تو ۱۹۴۲ء میں مخلوط عارضی حکومت کی تفکیل عمل اللہ کے انتظام کی نگرانی کرے اور اس عبوری مدت میں ملک کے نظم ونسق حکومت کی تفکیل عمل لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمعلی جنائے کے علاوہ لیافت علی خان سردار عبدالرب نشتر ' واجہ خفنفر اور مسٹر منڈل (جیسے اچھوتوں کے نمائندے کی حیثیت سے شامل کیا گیا تھا) شامل ستھے۔

اس کے بعد ۱۰ اراگست ۱۹۴۷ء کومتحدہ ہند کے گورنر جنزل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ہدایت پرایک اجلاس منعقد کیا گیا تا کہ دستور ساز اسمبلی کے افراد منتخب کئے جاشکیں جو قیام پاکستان کے بعد پاکستان کا آئین اور دستور مرتب کریں گے'اس دستور ساز اسمبلی کے افراد میں ان حضرات کونہیں لیا گیا جومسلم اقلیت کے علاقوں سے الیکٹن (۲ م ۱۹۹ء) میں کامیاب ہوئے تھے۔ جیسے لیافت علی خان (جوضلع مظفر نگر ہے کامیاب ہوئے تھے) علامہ شبیر احمہ عثما فی (جوسہار نپور سے کامیاب ہوئے

تھے) اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی جو دہلی سے کامیاب ہوئے تھے یوں یہ با کمال حضرات دستورساز اسمبلی کے رکن بننے سے رہ گئے۔

صرف قائداعظم خواجہ ناظم الدین سردارعبدالرب نشر (غالب راجہ غفنظر بھی) اور مسٹر منڈل دستورساز اسمبلی کے ارکین منتخب ہوئے چونکہ دستورساز اسمبلی کا چیئر مین ایک ہندومسٹر منڈل کو بنایا گیا تھا۔ اس لئے اس اجلاس کا آغاز بھی تلاوت کلام پاک سے نہ ہوسکا۔ اس اجلاس میں بہ بھی فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے مستقل آئین اور دستور بننے تک امور مملکت گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 19۳۵ء کے تحت چلائے جائیں گے۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعداس کے مطابق امور مملکت چلائے گئے۔ (جس کے اثرات اب تک ہیں)

قیام پاکستان کے بعد دستورساز اسمبلی کے افراد کے علاوہ سابقہ عبوری حکومت میں شامل ممبران کی رکنیت ختم ہوگئ تھی۔ اس لئے اسمبلی میں خلاء پیدا ہو گیا تھا اور دستورساز اسمبلی کے افراد میں اضافہ بھی ضروری تھا۔ اس لئے صوبائی اسمبلیوں کوخن دیا گیا تھا کہ وہ اپنا آپ علاقوں سے دستورساز اسمبلی کے لئے افراد نا مزدکر کے مرکز میں بھیج دیں اس حق کے تحت مشرق پاکستان کی اسمبلی نے بنگال کے کوئے سے لیافت علی خان علامہ عثانی اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش کو منتخب کر کے مرکز میں بھیجے دیا جو دستورساز اسمبلی کے رکن بن گیے۔

قیام پاکستان کے بعد علامہ شمیر احمد عثانی 'مولا ناظفر احمد عثانی 'اور خطیب پاکستان وغیرہ اس کوشش میں مصروف ہو

گئے کہ دستور پاکستان کی ترتیب کے لئے ماہرین فن کی ایک کمیٹی تشکیل ہوئی چاہئے جو کتاب وسنت کے مطابق پاکستان کا
دستور مرتب کر کے دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کرے گی۔ چنانچہ دستور ساز اسمبلی نے یہ اختیار علامہ شمیر احمد عثانی کو
دیا' علامہ نے اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق قرآن وسنت کے مطابق دستور مرتب کرنے کے لئے خطیب پاکستان کے
مشور سے سے ایک کمیٹی تشکیل دی جو مندرجہ ذیل مشاہیر علاء پر مشمل ہے' علامہ شمیر احمد عثانی 'علامہ سید سلیمان ندوی' مولا نا
سید مناظر احسن گیلائی' مفتی اعظم پاکستان مولا نامفتی محمد شفیج 'واکٹر حمید اللہ پیرس اور عبد الحمید حیدر آبادی۔ بعد میں یہ کمیٹی
سید مناظر احسن گیلائی' مفتی اعظم پاکستان مولا نامفتی محمد شفیج 'واکٹر حمید اللہ پیرس اور عبد الحمید حیدر آبادی۔ بعد میں یہ کمیٹی یا دستور ساز کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئی۔

لیکن اتفاق ہے اس وقت علامہ عثانی "کے علاوہ بقیہ افراد پاکتان میں نہ تھے اس لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ دستوری خاکہ مرتب کرنے کے لئے بقیہ افراد کو بھی پاکتان لا یا جائے 'یہ خدمت علامہ نے خطیب پاکتان کے سپردکی علامہ کی مرایت کے مطابق خطیب پاکتان کے آئے البتہ سیدسلیمان مہرایت کے مطابق خطیب پاکتان کے آئے البتہ سیدسلیمان ندویؓ بروقت نہ آسکے بعد میں تشریف لائے۔ اس طرح سب حضرات کو جمع کرنا خطیب پاکتان گا سنہرا کا رنامہ تھا۔
مذکورہ حضرات نے تین ماہ کی قلیل مدت میں دستوری خاکہ مرتب کر لیا جو ہرا عتبار سے جامع اور قابل عمل ہے۔

### ڈ ھا کہ کا نفرنس کی کا میا بی اور قرار دا د مقاصد کی منظوری

ابھی یہ دستور بھیل کے مراحل طے کر کے دستور ساز اسمبلی میں پیش ہونے والا ہی تھا کہ گیارہ حمبر ۱۹۳۸ء کو قائد اعظم کی وفات کا سانحہ پیش آگیا۔ جس کی وجہ سے دستور کا کا م تعطل کا شکار ہو گیا اور سیکولر ذہن کے حامل افراد آڑے آگئے جب علامہ عثمانی اور خطیب پاکستان نے بیصور تحال دیکھی تو انہیں احساس ہو گیا کہ بیلوگ آسانی سے اسلامی دستور پاس ہونے نہیں دیں گے۔ اس لئے علامہ اور خطیب پاکستان نے 9۔ ۱۰ فروری ۱۹۳۹ء کو ڈھا کہ میں جمعیت علاء اسلام کی ایک کانفرنس بلائی تا کہ ارباب اقتد ارکے خلاف صدائے احتجاج بلندگی جاسکے۔

ڈھا کہ کانفرنس میں علاء اور عوام وخواص کثیر تعداد میں شریک ہوئ علامہ نے زور دار انداز میں خطبہ صدارت پڑھا اور خطیب پاکتان ؓ نے اپنی سحرانگیز خطابت سے سامعین و حاضرین کوگر مایا جب ارباب اقتدار کو کامیاب کانفرنس کا احساس ہوا تو وزیر اعظم ایافت علی خان نے علامہ عثانی سے سابقہ تیار شدہ دستور مسودہ کو آخری شکل دینے کی درخواست کی چنانچ پھلامہ ؓ نے اپنے سابق رفقاء کار اور مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی و مولا نا ظفر احمد عثانی وغیرہ کے تعاون سے سابقہ دستور کو آخری شکل دے دی جسے دستور ساز اسمبلی نے ۱۲ رمارچ ۱۹۴۹ء کو معمولی ترجیحات کے ساتھ پاس کر لیا۔ اب بیدستور قرار داد مقاصدیا کتان کے نام سے مشہور ہے۔

قرارداد مقاصد کی منظوری کے تاریخی موقع پرلیافت علی خان نے دستورساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔
جناب والا میں ملی تاریخ میں حصول آزادی کے بعد اس موقعہ کوسب سے اہم خیال کرتا ہوں' حصول پاکستان کی بنیاد اور
مقصد اسلامی تعلیمات و روایات کا نفاذ تھا۔ اس قرار داد مقاصد کی ایک جھلک ماہنامہ'' الجمعیۃ'' شارہ محرم الحرام
۱۳۲۲ھراپریل ۲۰۰۱ء صفحہ ۳۱ پر درج ہے' یہ قرار داد مقاصد اب آئین پاکستان کا حصہ بن گیا ہے'اگر اس کی روح اور
منشاء کے مطابق دستور (بقیہ حصہ ) مرتب کیا جائے تو اس میں ریاست کے قانون کا ماخذ کتاب وسنت کے علاوہ کسی اور چیز
کوقرار نہیں دیا جا سکتا اور سیکولرازم' سوشلزم اور جتنے لا دین ازم ہیں سب کا راستہ خود بخو د بند ہو جائے گا۔ بلاشبہ اس قرار

داد مقاصد کی ترتیت اورمنظوری علامه عثمانیؓ 'خطیب پاکتانؓ اور دیگرعلاء ربانیین کا ایک عظیم کارنامه ہے جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔

مگریہ قوم وملت کی بدشمتی تھی کہ قرار دادمقاصد کے اگلے مراحل مکمل ہونے اور دیگر بنیادی اصول طے ہونے سے قبل علامہ عثانی ملا مہ عثانی سار دسمبر ۱۹۴۹ء کو اپنے مالک حقیق سے جاملے یوں میرکام تشد طلب رہ گیا۔ جسے بعد میں خطیب پاکستان نے ۲۲ نکات کی شکل میں پایہ تھیل تک پہنچایا۔

# قرار دا دمقاصد کوغیرمؤٹر کرنے کی کوشش اور تعلیمات اسلامی بورڈ ولاء کمیشن کا قیام

قرار داد مقاصد کی منظور کی وجہ سے بعض لا دین اور سیکولر ذہن کے حامل افراد کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے رات دن ایک کر کے اسے ناکام بنانے یا غیرمؤٹر بنانے کی کوششیں شروع کر دیں ایک مرتبہ ملک غلام محمد نے علامہ عثاثی سے کہا کہ مولا نا آپ کواپنی روش بدلنا پڑے گی ورنہ نو جوان بھڑک اٹھیں گے اور کہیں پاکستان کا بھی اسپین والا معاملہ نہ ہوئا عثاثی نے فرمایا کہ ملک صاحب مجھے اسپین سے نہ ڈرایئے بلکہ افغانستان کے حالات سے عبرت حاصل سیجئے۔ جہاں کے بادشاہ امان اللہ خان نے خلاف اسلام سرگرمیاں شروع کیں تو اسے ملک چھوڑ نا پڑا۔ ۔

یہ سب سوچ کر دل لگایا تھا ناصح نئ بات کیا آپ فرما رہے ہیں

انہی لا دین افراد کی کارستانیوں سے بیقر ار داد دستور کا دیباچہ بن کررہ گئی کیہاں تک ڈاکٹرنسیم حسن شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس نقطہ نظر کو بھی مستر دکر دیا کہ اس قر ار داد کو دستورسازی میں کوئی مؤثر حیثیت حاصل ہے اس بارے میں عدلیہ اور پارلیمان کواختیار حاصل ہے کہ وہ دستوری دفعات کے تصادم و تضاد کی صورت میں جے چاہیں ترجیح دیں۔

قرار داد مقاصد کے بعد پاکتان کا دستور کتاب وسنت کے مطابق بنانا لازمی ہو گیا' اس عظیم کام کے لئے ماہرین کی ضرورت تھی' علامہ عثافی نے ۱۹۳۹ء میں جس بورڈ کی تجویز پیش کی تھی حکومت نے اس کی منظوری دے دی تھی' اس بورڈ کی صدارت کے لئے علامہ سید سلیمان ندویؓ کا نام پیش ہوالیکن موصوف اس وقت بھویال میں قاضی القصناۃ (چیف جسٹس) تھے انہیں وہاں سے لانے کی ذمہ داری خطیب پاکتانؓ پر ڈالی گئی خطیب پاکتانؓ نے اپنی ماہرانہ صلاحیت کو بروئے کار لاکرسید صاحبؓ کو پاکتان کہنچ۔ اس بورڈ کے بروئے کار لاکرسید صاحبؓ کو پاکتان کہنچ۔ اس بورڈ کے دیگر اراکین یہ تھے علامہ شبیراحم عثانیؓ 'مفتی اعظم پاکتانؓ 'خطیب پاکتانؓ ۔ بعد میں اس بورڈ نے تعلیمات اسلامی بورڈ کے نام سے شہرت پائی۔

ای کے ساتھ لیافت علی خان نے مروجہ قوانین کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے (یا تعلیمات اسلامی بورڈ کے سفارشات ورپورٹ کو پر کھنے کے لئے ) • ۱۹۵ء ہی میں ایک لاء کمیشن مقرر کیا جس میں جسٹس رشیر جسٹس میمن اور سید سلیمان ندوی ؓ وغیرہ شامل تھے اور سید سلیمان ندوی ؓ کے مشور ہے پر مفتی اعظم پاکستان بھی • ۱۳۷ھ کو اس کے رکن بے تھے۔ تعلیمات اسلامی بورڈ کی ذمہ داری میں یہ بات تھی کہ ملک میں کوئی قانون قرآن وسنت کے منافی جاری نہ ہونے پائے گا اور ہرآ کمین سازی اور قانونی مسللہ کوقرآن وسنت کی روشن میں پر کھ کر پاس کیا جائے گا۔ شانہ روز محنت کے بعد تعلیمات اسلامی بورڈ نے سفارشات مرتب کیں جو حکومت کے لئے نا قابل قبول تھیں۔ اس لئے انہیں منظر عام پر لانے کے بجائے چھیا دیا گیا تھا بلکہ غضب یہ ہوا کہ اغیار کا مرتب شدہ ایک دستورلیا فت علی خان نے ۱۹۵۰ء کو پیش کیا جے غیر اسلامی ہونے کی وجہ سے علاء نے مستر دکر دیا۔ (یوکٹر کو مولا نامحہ ادریس کا ندھلوئی صفحہ ۲۰)

# ۲۲ نکاتی دستور' ڈ ھا کہ کا نفرنس اور خواجہ ناظم الدین سے

#### علماء کے مذاکرات

اس کے بعد خطیب پاکتان و دیگر علماء لیافت خان سے ملے اور اسلامی دستور (سفارشات تعلیمات اسلامی بورڈ)
کی منظوری کی درخواست کی۔ اس پرلیافت علی خان نے خطیب پاکتان سے کہا کہ آپ لوگوں نے میرا دستور مستر دکر دیا
اب آپ خود بتا ئیں کہ کون سا دستور بنایا جائے 'بریلوی دستوریا دیو بندی دستوریا پھر شیعہ دستور۔ مطلب بیتھا کہ تعلیمات
اسلامی بورڈ کی سفارشات اس لئے نا قابل قبول ہیں کہ وہ دیو بندی دستور ہیں۔

اس چینج کو خطیب پاکتان مولانا احتشام الحق تھانویؒ نے قبول کیا اور شب و روز محنت کر کے کرا چی میں مختلف مکا تب فکر کے علماء کا ایک نمائندہ اجتماع منقعد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ اجتماع ۲۳٬۲۲ ۲۳ جنوری ۱۹۵۱ء کو کرا چی میں منعقد ہوا اور مشرقی و مغربی پاکتان کے مندرجہ ذیل اس جید علماء نے شرکت کی علامہ سید سلیمان ندویؒ، مفتی اعظم پاکتانؓ خطیب پاکتانؓ مفتی محمد حسنؓ مولانا احمد لا ہوریؒ مولانا اطهر علیؒ مولانا محمد ادریس کا ندھلویؒ مولانا خیر محمد

جالندهری مولانا سید ابوالاعلی مودودی مولانا شم الحق فرید پوری مولانا محمد پوسف بنوری مولانا بدر عالم میرهی مولانا مشم الحق افغانی مودودی مولانا بدر عالم میرهی مولانا محمد صادق کراچی مشم الحق افغانی مولانا قاضی عبدالصمد سر بازی مولانا ابوجعفر صالح مولانا حبیب الله محمد می مولانا عبدالحامد بدایونی مولانا راغب احسن مشرقی پاکستان مولانا حبدالحامد بدایونی مولانا راغب احسن مشرقی پاکستان مولانا محمد دی سندوه مولانا محمد داؤد غزنوی مولانا محمد اساعیل سلفی لا مور مفتی جعفر حسین محبد مفتی جعفر حسین محبد مفتی جعفر حسین محبد مفتی محمد مولانا محمد الاسلام محمد المین سرحد مولانا ظراحد انصاری کراچی اور پروفیسر عبدالخالق کراچی (بعد کے اجلاس میں مزید دو حضرات کا اضافی مواد)

مختلف الخیال ان مشاہیر علاء کوایک پلیٹ فارم میں جمع کرنا یقیناً خطیب پاکستان کی بہت بڑی کا میا بی ہے۔ جنہوں نے شب وروز بحث ومباحثہ کے بعد۲۲ نکات پرمشمل وستور مرتب کر کے حکومت کے سامنے پیش کر دیا لیکن اس دفعہ بھی حکومت نے لیت ولعل سے کام لیتے ہوئے اسے سرد خانے کے حوالے کر دیا' تا ہم خطیب پاکستان و دیگر علاء کی محنت سے حکومت نے لیت ولعل سے کام لیتے ہوئے اسے سرد خانے کے حوالے کر دیا' تا ہم خطیب پاکستان و دیگر علاء کی محنت سے اس میں پیش رفت ہورہی تھی لیکن اس دوران ۱۱راکتو بر ۱۹۵۱ء کولیا قت علی خان کی شہادت کا سانچہ پیش آ گیا۔ جس کی وجہ سے مذکورہ دستور مزید تعطل کا شکار ہوگیا۔ یا در سے کہ ان اس علاء کے طے کرد ۲۲۰ نکات کی ایک جھلک البلاغ کرا چی شارہ ایریل ۱۹۵۱ء رصفر ۱۳۰۱ھ میں ہے۔

لیافت علی خان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے اور انہیں مزید پس و پیش کرنے کا موقع مل گیا' اس نازک حالت کا ادراک کرتے ہوئے خطیب پاکستان نے علامہ عثاثی کے مشورے سے ڈھا کہ میں ایک عظیم الثان کا نفرنس منعقد کی جہاں بچاس ہزار علاء اور ایک لاکھ سے زائد عام مسلمانوں نے شرکت کی' یہ کانفرنس ۱۵۱۳ فظیم الثان کا نفرنس منعقد کی گئی تھی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خطیب پاکستان نے حاضرین کے دلوں کوگر مایا اور عکومت کو آخری مہلت دی اور فرمایا کہ کوئی ایسا دستور قبول نہیں کیا جائے گا جو اسلام کے نام پر بنایا گیا ہو گر اس کی روح سے خالی ہو۔

اس کانفرنس کی کامیابی سے ایوان اقتدار میں زلزلہ آگیا۔ ابھی کانفرنس کا تیسرا دن تھا کہ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے اکابر علماء کے نام دعوت نامے جاری کئے اور کہا کہ آپ حضرات جلد کراچی پنچیں تا کہ ۲۲ رنوم ۱۹۵۲ء کو جو دستور اسمبلی میں پیش کیا جارہ ہے۔ اس پرغور وخوض کیا جائے 'چنا نچہ وزیر اعظم کی دعوت پر ۱۹ رنوم ۱۹۵۲ء کو حسب ذیل علاء کرام گفتگو کے سلسلے میں کراچی پنچے۔ مولا نا ظفر احمد عثانی "مفتی محمد حسن امرتسری "مولا نا ادریش کا ندھلوی" مفتی اعظم پاکستان "خطیب پاکستان "مولا نا داؤد غرنوی "مولا نا خیر محمد جالندھری مولا نا شمس الحق فرید پوری مولا نا داؤد غرنوی مولا نا مولا نا مولا نا عبدالحق اکوڑہ ختک ۔

یہ علماء کرام ۱۹ رنومبر ۱۹۵۲ء کو پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے اور خواجہ ناظم الدین سے ملاقات کی' حکومت کی طرف سے

خواجہ ناظم الدین اسپیکر اسمبلی مولوی تمیز الدین سردارعبدالرب نشتر وغیرہ تھے۔خطیب پاکستان ؒ نے آ مدہ جملہ علاء کا تعارف کرایا اورکھل کراپنے مؤقف کی وضاحت کی حکومت کی طرف سے مولوی تمیز الدین نے اپنے تحفظات واشکالات پیش کئے جن کا خطیب پاکستان ؒ نے جامع مانع اور مدلل ومفصل حل پیش کیا 'بالآ خرخواجہ نے کہا کہ آپ حضرات بے فکر رہیں انشاء اللہ علاء اورعوام کی خواہش کے مطابق آ کمین بنایا جائے گا'اس پرمولا نامجمدادریس کا ندھلوگ نے فر مایا کہ ہماری بھی دعا ہے کہ خدا آپ کو ناظم دین بنائے۔اخت ای کلمات کے طور پرخطیب پاکستان ؓ نے وزراءکولکارتے ہوئے فر مایا کہ اگر انہوں نے دستور اسلامی سے ایک اٹج بھی انحراف کیا تو پاکستان میں ایک ایساطوفان آئے گا کہ جس میں آپ کے افتد ارکی کرسیوں کا خاتمہ بھینی ہے۔

## 1907ء 1907ء کے دستور کی کہانی اور خطیب پاکستان کی کامیابی

اجلاس کے اختیام کے بعد علماء کرام امیدوں اور تمناؤں کے ملے جلے روعمل کے ساتھ لوٹے اور حکومت نے اعلان کر دیا کہ دستور ۲۲ رنومبر کے بجائے ۲۲ رو تمبر ۱۹۵۲ء میں پیش کیا جائے گا پھر ۲۲ رو تمبر کو جو دستوری خاکہ اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں قانون سازی پر قرآن کی پابندی کا ذکر تو تھالیکن حدیث اور سنت کا تذکرہ نہیں تھا جس کا خطیب پاکستان نے سخت نوٹس لیا 'خطیب پاکستان نے اار جنوری ۱۹۵۳ء کواپنی رہائش گاہ میں علماء کرام کی ایک میٹنگ بلائی جس میں دیگر علماء کے علاوہ مندرجہ ذیل حضرات نے شرکت کی ۔ سیدسلیمان ندوی 'علامہ ظفر احمد عثمانی 'مفتی محمد حسن امر تسری 'کولانا سید محمد داؤد خرنوی مولانا ابوالحنات قادری' مولانا محمد ابراہیم سیالکوئی اور مولانا مفتی دین محمد ڈوھا کہ۔

اس اجتماع میں علاء کرام نے نو اجلاس کے بعد چنداہم تر میمات کے بعد نئے دستور کی تائید کی اور سابقہ ۲۲ نکاتی دستور میں مزید دو حضرات (مولا نا محمہ ابراہیم سالکوٹی اور مولا نا دین محمہ) نے دستخط شبت کئے بول ۳۳ علاء کرام کے دستخطوں سے سابقہ دستور کوآ خری شکل دے دی گئ تاہم اس کی منظور نہیں ہوسکی ۔ کیونکہ غلام محمہ گور نر جزل نے کا را پریل ۱۹۵۳ء کوخواجہ ناظم الدین اور ان کی کا بینہ کو برطرف کر دیا جس سے متفقہ دستور دھرے کے دھرے رہ گیا ور نہ خواجہ ناظم الدین یوعدہ کر چکے سے کہ نہ کورہ متفقہ دستور پاس کر الیا جائے گا اور قرآن کے ساتھ سنت کا لفظ بھی بڑھا دیا جائے گا۔ الدین یہ وعدہ کر چکے سے کہ نہ کورہ متفقہ دستور پاس کر الیا جائے گا اور قرآن کے ساتھ سنت کا لفظ بھی بڑھا دیا جائے گا۔ اس کے باوجود خطیب پاکستان نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل محنت اور انتقاف کوشش جاری رکھی ۔ بالآخر ۱۹۵۹ء کا دستور پاس کر انے میں کا میا بی حاصل کی'یہ دستور اگر چہ سابقہ متفقہ دستور نہیں تھا تاہم یہ دستور کافی حد تک اسلامی تھا ۔ اس و شیا اسلامی جمہور یہ پاکستان ور نہ اس سے قبل صرف دستور کے تحت لفظ اسلام پاکستان کے جزو بنا اور پورا نام یوں ہوگیا اسلامی جمہور یہ پاکستان ور نہ اس سے قبل صرف

جمہوریہ پاکستان ہی بولا جاتا تھا۔ بلاشبہ ۱۹۵۱ء کے دستور کی منظوری خطیب پاکستانؓ و دیگرعلاء حق کی بہت بڑی کا میا بی ہے۔ یہ دستور چوہدری محمد علی کی وزارت میں ۲۲ر فروری۱۹۵۲ء کو پاس ہوا اور ۲۳ر مارچ ۱۹۵۲ء کو نافذ ہوا یوں پاکستان کواپنے قیام کے بعد پہلا دستورنصیب ہوا۔

یہ دستوراگر چہ کافی حد تک اسلامی ہے لیکن اس میں ہرشخص کو مذہب کی تبدیلی کا اختیار دے کر ارتداد کا دروازہ کھول دیا گیا اور اسلامی پرشل لاء میں قرآن وسنت کے بجائے خودرائی کی راہ اختیار کی گئی ہے جس سے اجتہاد کا دروازہ کھل گیا ہے۔

## عائلی تمیشن کے خلاف خطیب پاکستان کا اختلافی نوٹ

سابق صدر محد ایوب خان نے اپنے دور حکومت میں پاکتان کی چند جدید تعلیم یا فتہ خواتین کے مطالبہ پرعاکلی کمیشن کے نام سے ایک کمیشن مقرر کیا جس میں خطیب پاکتان کو بھی شریک کیا گیا تھا' کمیشن کے باقی تجدد پند ارکان نے ''عورتوں کے حقوق کی نگہداشت' کے عنوان سے ایسی تجاویز پیش کی تھیں جوسراسراسلامی تعلیمات کے منافی تھیں' جب یہ رپورٹ خطیب پاکتان کے ماضے آئی تو خطیب پاکتان نے وہاں مفصل و مدلل اختلافی نوٹ کھا جس سے قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی ہوتی تھی حالا نکہ اس کمیشن میں مولانا تنہا تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے جس درست انداز میں قرآن و سنت اور علاء حقد کی ترجمانی کی وہ صد قابل ستائش ہے لیکن چونکہ اعیان حکومت کے اکثر افراد لا دین تھے اس لئے انہوں نے اس مدلل اختلافی نوٹ کو ایمیت دیئے بغیران عائلی سفارشات کومنظوری کے لئے پیش کردیا۔

لیکن ان سفارشات کی منظوری ہے قبل ہی ملک مارشل لاء کی نذرہوگیا اس لئے ان کا نفاذ نہ ہوسکا' بعد میں مارشل لاء کے سائے میں ان سفارشات کو ایک آرڈی نینس کے ذریعے قانونی شکل دے دی گئ جب وہ سفارشات قوم کے سامنے آئیں تو معلوم ہوا کہ بعض امور میں صراحتہ '' قرآن وسنت کی مخالفت کی گئ ہے' یا درہے کہ محمد ایوب خان نے سامنے آئیں دیا تھ ۔

## تحريك ختم نبوت كے سلسلے ميں خطيب پاکستان كا كردار

ملک میں جب قادیانی فتنہ اٹھا تو اس فتنہ کی سرکو بی کے لئے بھی خطیب پاکتان میدان میں آگئے تھے۔ اس لئے مرزامحود نے جون۱۹۵۲ء میں اعلان کیا تھا کہ ہم خطیب پاکتان سیدعطاء اللہ شاہ بخاری مفتی محمہ شفیع عبدالحامد بدایونی اورمودودی کوتل کر دیں گے۔ اس تحریک من نبوت کے بانی علامہ انورشاہ کشمیری بیں اورمولا نا مرتضی حسن جا ند پوری مفتی محمد شفیع خطیب پاکتان مولا نا مجمہ ادریس کا ندھلوگی مولا نا بدر عالم میر شمی مولا نا سیدعطاء اللہ شاہ بخاری مولا نا قاضی احسان احمد شجاع آبادی مولا نا سید محمد اس محمد اورمفتی محمود اس تحمد مولا نا سید محمد ہوسف بنوری مولا نا لال حسین اختر مولا نا غلام غوث ہزاروی اورمفتی محمود اس تحمد کے میں ملانے کے لئے تحریک کے نڈرمجامدین بیں مجلس علاء تحفظ فتم نبوت نے فیصلہ کیا کہ قادیا نیوں کے نا پاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لئے امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری خطیب پاکتان اورمولا نا قاضی احسان احمد شجاع آبادی بروکومت کو مطلع کریں گے۔ اوران کے مکروہ عزائم پرحکومت کو مطلع کریں گے۔

چنانچے خطیب پاکتان مولا نا عبدالحامد بدایونی مفتی جعفر حسین مجترد مولا نا محمد یوسف کلکتو ی اور مولا نا لال حسین اختر نے اپنے و شخطوں سے دعوت نامے جاری کر کے کراچی میں آل پاکتان مسلم پارٹیز کانفرنس بلائی اور مندرجہ ذیل مطالبات پاس کئے (الف) قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ (ب) چو ہدری ظفر اللہ کو وزارت خارجہ سے علیحہ ہ کر دیا جائے (ج) تمام کلیدی عہدوں سے قادیا نیوں کو ہٹا دیا جائے۔ ان مقاصد کو پایے تحیل تک پہنچانے کے لئے آل پاکتان مسلم پارٹیز کونشن کے انعقاد کا فیصلہ ہوا اور اس کونشن کے انعقاد کے لئے علاء پر مشتمل ایک بورڈ کی تشکیل عمل میں پاکتان مسلم پارٹیز کونشن کے انعقاد کا فیصلہ ہوا اور اس کونشن کے انعقاد کے لئے علاء پر مشتمل ایک بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی جس کے ارکان حسب ذیل تھے۔ علا مہ سید سلیمان ندوی مفتی محرشفیے 'خطیب پاکتان' مولا نا محمد یوسف کلکتو ی مفتی صاحب داد مولا نا سلطان احمد مولا نا شاہ احمد نور انی مولا نا لال حسین اخر 'مفتی جعفر حسین مجتمد اور الحاج ہاشم گر در۔ اس بورڈ کے کنویز خطیب یا کتان منتخب کئے گئے۔

۱۱؍جولائی ۱۹۵۳ء کوالحاج ہاشم کے گھر پر بورڈ کا اجلاس ہوا اور کنونشن کے انعقاد کے متعلق فیصلے ہوئے' فیصلہ کے

مطابق ۱۹۵۳ء میں عظیم الثان کا نفرنس بلائی گئی۔جس میں مختلف النوع جماعتوں نے شرکت کی پھر ملک کے طول وعرض میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا اور تقریباً تین سو کے قریب جلسے ہوئے ' جنوری ۱۹۵۴ء کو کراچی میں کانفرنس بلائی گئی جس میں عوام وخواص اور مشاہیر علماء کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔

ندکورہ کا نفرنس کے بعد وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سے ملاقات کے لئے ایک سمیٹی تشکیل دی گئی جس میں خطیب پاکتان بھی شامل تھے حسب ترتیب یہ وفد خواجہ ناظم الدین سے ملا اور اپنے مطالبات پیش کئے خواجہ نے ایک ماہ کی مہلت مانگی' ایک ماہ گزر جانے کے باوجود جب کوئی ردعمل سامنے نہ آیا تو علامہ سیدسلیمان ندویؒ' مفتی اعظم یا کتانؒ اور خطیب پاکستانؓ دو ہارہ خواجہ سے ملے اور سابقہ وعدہ یا د دلا پالیکن خواجہ نے معذرت کر دی۔خواجہ کی معذرت کے بعدسید عطاء الله شاه بخاريٌ خطيب يا كسّانٌ مولا نا عبدالحامد بدايوني اورسيد نوراكسن بخاريٌ وغيره حضرات كرا چي ميں جمع ہوئے اور آئندہ کا لائحہ ترتیب دیا جس کے تحت جلسے وجلوس شروع ہو گئے۔ بالآ خرس ۱۹۷ء میں قادیانی کوغیرمسلم قرار دے دیا گیا۔ ظاہری بات ہے کہاس کامیائی کا سہرابھی دیگرعلاء کے ساتھ خطیب یا کستان کو جاتا ہے۔

## رویت ہلال تمیٹی کا قیام اور خطیب یا کستان ؓ

رویت ہلال تمیٹی کے قیام کے سلسلے میں خطیب یا کستان کی حیثیت بانی کی سی سے قیام یا کستان کے بعد سابق وزیر دا خلہ شہاب الدین نے مندرجہ ذیل افراد پرمشتل ایک ہلال تمیٹی تشکیل دی تھی جوسر کاری نہیں بلکہ نجی تھی' علامہ شبیر احمہ عثانيٌّ 'مفتى اعظم ياكتانٌ خطيب ياكتان' مولا نا بدر عالم ميرهي' مولا نا عبدالحامد بدايوني اورمولا نا ابن حسن جار جوى \_ بعد میں ہے ممیٹی انفرادیت کی نذر ہوگئی۔ تا ہم خطیب یا کتان اس میں بنیادی کردار ادا کرتے رہے۔ ایوب خان کے دور حکومت میں جب خطیب پاکستانؓ نے عاکلی نمیشن میں اختلافی نوٹ لکھا اور اس کے خلاف آ واز بلند کی تو ارباب اقتذار نے جاند کے مسئلہ کواسلا مک ریسرچ انسٹیٹیوٹ (تعارف آ رہا ہے) کے سابق ڈائر بکٹر ڈاکٹر فضل الرحمٰن اور محکمہ موسمیات کے سپر دکر دیا' حالانکہ بیا لیک خالص شرعی مسئلہ تھا جس سے ارباب اقتدار نابلد تھے۔

جب اس کے خلاف خطیب پاکتان نے آ واز اٹھائی تو ایوب خان نے وزیر داخلہ اے آ رخان کی سریرسی میں ایک سرکاری ہلال تمیٹی بنائی جوشریعت سے ناواقف تھی بالآ خراہے بھی ختم کر دیا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک میں دوعیدیں ہونے لگیس اورلوگ افرا تفری کے شکار ہو گئے' حالا نکہ اس ہے قبل ۱۹۵۳ء میں مولا نامفتی رشید احمد لدھیا نویؓ کی طرف سے پیہ فتویٰ بھی آ چکا تھا کہ ثبوت ہلال کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے ماہر علماء پرمشتمل ایک ممیٹی کی

تفکیل ناگزیر ہے۔ اس فتوی پرمولا نا ظفر احمد عثانی ' مولا نا احمد علی لا ہوری ' مفتی محمود صاحب ' مولا نا عبد الحق اکوڑ ہ خنگ ' مفتی مسعود نا ئب مفتی دارالعلوم ' دیو بند' مولا نا مفتی عبد اللہ صاحب ' مولا نا سعید مظاہر علوم سہار نپور' مولا نا سید مسعود علی قادری ' مولا نا ابوالحسنات قادری ' مولا نا عبد المصطفیٰ از ہری وغیرہ ۴۲ علماء کے دستخط ثبت سے نیے نیوی فی الحال احسن الفتاویٰ میں موجود ہے۔

اس کے بعد ۱۹۲۸ء میں مفتی محرشفیع' مولا ناظفر احمد عثائی ' مولا نامحہ یوسف بنوری اور مفتی رشید احمد لدھیا نوی نے اپنے دستخطوں سے ایک تحریر حکومت پاکستان کو بھیجی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ علاء پر مشمل ایک رویت ہلاک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ لہ جوت ہلال کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہو سکے تا ہم حکومت اس کا رخیر میں لیت ولعل سے کام لے رہی تھی۔ اس لئے خطیب پاکستان ایوب خان کے اس غیر اسلامی طریقہ رویت ہلال کے خلاف سینہ سپر ہو کے میدان میں آئے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوراً علاء پر مشمل رویت ہلال کمیٹی تھیل دی جائے۔ اس کلمہ حق کی وجہ سے ایوب خان نے خطیب پاکستان کو نظر بند بھی کیا تھا تا ہم خطیب پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی کے قیام تک جدو جہد جاری رکھی اور چا ند نظر آنے نہ آئے کا فیصلہ جیکب لائن کرا چی سے صادر فرماتے رہے' ہالا خرقوی اسمبلی نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی منظوری وے دی یوں خطیب یا کستان کی محنت رنگ لائی۔

مرکزی رویت ہلال تمیٹی نے منعقدہ اجلاس ۲۹ راگست ۱۹۷۴ء میں فیصلہ دیا کہ رمضان وعیدین کے جاندوں کے بارے میں فیصلہ دیا کہ رمضان وعیدین کے جاندوں کے بارے میں ثبوت ہلال کا فیصلہ بینی روایت اور شہادت کے شرعی اصولوں کے مطابق کیا جائے گانہ کہ آلات جدیدہ اور نظام تقویم کے مطابق ثبوت ہلال کا فیصلہ ہور ہاہے۔ تقویم کے مطابق ثبوت ہلال کا فیصلہ ہور ہاہے۔

## دارالعلوم الاسلامية ثنثه والله ياركي تاسيس

خطیب پاکتان کی عظیم یادگاروں میں ایک اہم یادگاراس وقت ہمارے سامنے دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ والہ یار کی شکل میں ہے قیام پاکتان کے بعد علامہ شبیر احمہ عثانی گی خواہش ہوئی کہ دارالعلوم دیو بند کے طرز پر ایک دینی ادارہ شکل میں ہے قیام پاکتان میں بھی قائم ہونا چاہئے تا کہ طالبان علوم نبوت کو سیرانی کا موقع ملے 'اس غرض کے تحت علامہ عثانی ؓ نے اپند دست راست خطیب پاکتان کو تکم دیا کہ اس سلطے میں لائح عمل تیار کرنے کے لئے علاء وفضلاء پر مشتمل ایک اجلاس بلایا جائے چنانچہ خطیب پاکتان نے پاکتان کے اہل علم وفضل کو دعوت دی کہ وہ محرم ۲۹ میں 18 مرم ۱۹ میں میں متلکہ کو حتی شکل تیار کرنے کے بعد علامہ نے اس مسئلہ کو حتی شکل تشریف لائیں۔ چنانچہ اس دعوت پر ایک نمائندہ اجتماع منقعد ہوا اور اختمام اجتماع کے بعد علامہ نے اس مسئلہ کو حتی شکل تشریف لائیں۔ چنانچہ اس دعوت پر ایک نمائندہ اجتماع منقعد ہوا اور اختمام اجتماع کے بعد علامہ نے اس مسئلہ کو حتی شکل

دینے کے لیے ایک تمینی تفکیل دی جومندرجہ ذیل علماء پرمشمل تھی' مولا نا عبدالرحمٰن کامل پوریؒ مفتی اعظم پاکستانؒ خطیب پاکستان مولا نا خیر محمد جالندھریؒ مولا ناسید بدر عالم میرٹھی اور مولا نا شاہ فخر الدین۔

اس کمیٹی کی بیہ ذمہ داری تھی کہ دار العلوم کے قیام کے لئے جگہ کا انتخاب کرے اور مستقل لائح عمل تیار کرے لیکن اس دوران علامہ عثانی گا انتقال ہو گیا جس کی وجہ ہے معاملہ تعطل کا شکار ہو گیا ، قریب تھا کہ علامہ عثانی کی تمنا پوری نہ ہوتی لیکن خطیب پاکستان اس کا ادراک کرتے ہوئے میدان عمل میں آئے اور حیدر آبا دسندھ کے قریب ٹنڈ والہ یار کی چھوٹی سیستی میں ایک وسیع و عریض زمین پر ۱۹۴۹ء کو ایک عظیم ادارے کی بنیاد ڈالی جو آج دار العلوم الاسلامیہ کی شکل میں موجود ہے۔

یہ خطیب پاکستان ہی کی للہیت اور انتقک محنت کا نتیجہ تھا کہ یہاں سے لاکھوں فضلاء فارغ ہوئے اور سینکٹروں مثاہیر علاء نے یہاں درس دیا جن میں مظاہر علوم سہار نپور کے صدر المدرسین مولا نا بدر عالم میرکھی مولا نا ظفر احمد عثانی مولا نا محمد بوسف بنوری مولا نا اشفاق الرحلٰ کا ندھلوگ اور مفتی وجہیہ وغیرہ شامل سے ۔ آج مولا نا محمد بوسف بنوری مولا نا اشفاق الرحلٰ کا ندھلوگ اور مفتی وجہیہ وغیرہ شامل سے ۔ آج محمد بھی بیدادارہ منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے مولا نا احترام الحق تھانوی اس کے مہتم اور مولا نا تنویر الحق تھانوی خطیب مرکزی جامع معجد جیکب لائن کراچی نا برمہتم ہیں ۔

## سوشلزم اورڈ اکٹرفضل الرحمٰن کے فتنے

1919ء میں جب لا دین طبقوں نے سراٹھایا اور سوشلزم کا نعرہ لگایا تو یہ ہی خطیب پاکستان اور علماء رہائمین سے جنہوں نے سوشلزم کے خلاف پورے ملک میں دورے کئے اور تین سوسے زائد جیدعلاء کے دستخطوں پر مشتمل سوشلزم کے خلاف متفقہ فتو کی جاری کیا۔ اس متفقہ فتو کی خلاف متفقہ فتو کی جاری کیا۔ اس متفقہ فتو کی میں خلاف اسلام کام کرنے والی جماعتوں کی حد بندی تین نمبروں میں کی گئی تھی، خطیب پاکستان نے فقہی بصیرت کا شہوت میں خلاف اسلام کام کرنے والی جماعتوں کی حد بندی بھی ہونی جائے۔ چنانچے علماء نے خطیب پاکستان کی ترمیم کو قبول کرتے ہوئے اس متفقہ فتو کی میں بیہ الفاظ بڑھا دیئے۔ '' پہلی قتم کی جماعتوں میں بھی ہمارے بزدیک دوطرح کی جماعتوں میں بھی ہمارے بزدیک دوطرح کی جماعتوں میں بھی ہمارے بزدیک دوطرح کی جماعتوں میں ہے ، دوسری وہ جس کی سر پرسی و قیادت ملک کے متدین علماء کے ہاتھ میں ہے، دوسری وہ جس کی قیادت ملک کے متدین علماء کے ہاتھ میں ہوگی۔ الخ

بنام تحقیقات اسلامی کرا چی میں قائم ہوا تھا جس کے سربراہ میگل یو نیورٹی کے ایک مستشرق ڈاکٹر فضل الرحمٰن تھے جو تحقیقات اسلامی کے نام پرمسلمات دین کومنٹح کررہے تھے' اس ادارہ نے اسلام کوفرسودہ اورسود وشراب کو جائز قرار دیا تھا لیکن اس کے مقابلے کے لئے خطیب پاکستانؓ' مفتی اعظم پاکستانؓ' مولا نامجمہ یوسف بنوریؓ اورمولا نامجمہ ادریس کا ندھلویؓ میدان میں نکلے اوراس فتنہ کوفتم کر کے چھوڑا۔

### ۲۲ نکاتی معاشی اصلاحات کا خا که

جب علاء کی طرف سے سوشلزم کے کفر ہونے کا فتو کی صادر ہوا تو بعض کمزورعقا کد کے حضرات اس پریشانی میں مبتلا ہوگئے کہ اگر سوشلزم کفر ہے جس میں معاشی ترقی ہے تو اسلامی نظام میں غریبوں کی موجودہ مشکلات پرطل کیا ہے؟ اس چیلنج کا جواب دیتے ہوئے خطیب پاکستان ؓ نے جون ۱۹۷۰ء کوعلاء حق کا ایک کونشن بلایا کونشن میں حاضر علاء نے اسلامی معاشی اصلاحات پر ۱۱۸ علاء کے دستخط شبت تھے۔ معاشی اصلاحات پر ۱۱۸ علاء کے دستخط شبت تھے۔ جن میں خطیب پاکستان ؓ مفتی اعظم پاکستان ؓ مولا نا ظفر احمد عثمانی ؓ مولا نا اطهر علی ؓ مولا نا محمد مولا نا محمد اللہ کا ندھلوی ؓ مولا نا مفتی و جیبہ ؓ مولا نا محمد رفیع عثمانی اور مولا نا عبدالرحمٰن اشرفی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ (تذکرۃ الظفر)

### وفاق المدارس العربية پاکستان کے بانبین

خطیب پاکتان کی دیگر یادگاروں میں ایک یادگار''وفاق المدارس العربیہ پاکتان' ہے' ۱۳۷۱ھ میں چند علاء نے اس بات کی ضرورت محسوس کی ملک میں موجود جملہ دینی اداروں میں یکسانیت پیدا کرنے 'ربط قائم کرنے اور مدیروں کے درمیان تعلقات کی فضاء ہموار کرنے کے لئے ایک مرکزی ادارہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس ضرورت کے تحت مولا نا محس الحق افغانی گئی گئی کی تحریک پر ۲۰ رشعبان ۱۳۷۱ھ کو جامعہ خیر المدارس ملتان کی مجلس شوری کے سالانہ اجلاس میں پانچ ارکان (خطیب پاکتان مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی مولا نا محمد اللہ ملتانی کی مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی مولا نا محمد اللہ ملتانی کی مولا نا خیرمحمد جالندھری اورمفتی عبداللہ ملتانی کی مشتمل ایک تھیلی میں تا ہیں۔

بیں علائے حق

جس کا کنویز خطیب پاکتان مولا نا احتفام الحق تھا نویؒ کو بنایا گیا، خطیب پاکتانؒ نے ۲۲-۲۳ شوال ۱۹۷۸ھ کو دارالعلوم الاسلامیہ اشرف آ باٹنڈ واللہ یار حیدرآ باد میں مشرقی و مغربی پاکتان کے جید علاء پر مشمل ایک کانفرنس بلائی، کانفرنس میں شریک علاء نے غور وخوض کے بعد مجلس تنظیم مدارس عربیہ کے نام سے ایک ادار ، قائم کیا اور اس ادار ہ کے نظم ونسق اور لا تحکمل ترتیب دینے کے لئے ایک کمیٹی تفکیل دی جس کے اراکین یہ تھے۔ صدر مولا نا خبر محمد جالندھری مولا نا مولا نا محمد عثان مولا نا محمد عثان مولا نا محمد عثان مولا نا محمد عثان مولا نا محمد عالی لا موری مولا نا محمد علی لا موری مولا نا محمد علی بالندھری مولا نا محمد عبداللہ ملتانی مولا نا محمد عبداللہ جالندھری مامیوال مولا نا محمد صاحب کوئٹ مولا نا مفتی عبداللہ جالندھری سامیوال مولا نا محمد صاحب کوئٹ مولا نا محمد علی باکتان مولا نا احتفام الحق تھا نویؒ۔

11-21 زی قعدہ ۱۳۷۸ هـ ۱۳۷۱ هـ ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹ و ۱۳۷۸ مولا نا خیر محمد جالندهری کی صدارت میں خیر المدارس ملتان میں منعقد ہوا۔ اس کے بعد ایک اور اجلاس ۱۱-21 زوالحجہ ۱۳۷۸ هـ ۱۳۵۸ جون ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹ و منعقد ہوا۔ جس میں مدارس کی تنظیم اور اصلاح نصاب وغیرہ کے لئے مدارس عربیہ کے وفاق قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ فیصلہ کے مطابق ۱۵ رربیج الثانی ۱۹۵۹ ه میں وفاق المدارس العربیہ پاکتان کے نام سے ایک باوقار ادارہ کا قیام عمل میں آیا۔ آج اس ادارہ کے تحت پاکتان کے سات ہزار سے زائد ویو بندی مکتبہ فکر کے مدارس ملحق ہیں جن میں ساڑھے تین لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات زیرتعلیم ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکتان کے ممل تعارف کے لئے وفاق المدارس کا سہ ماہی رسالہ طلبہ و طالبات زیرتعلیم ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکتان کے ممل تعارف کے لئے وفاق المدارس کا سہ ماہی رسالہ شارہ اول اورروز نامہ جنگ کراچی ۱۸رنومبر ۲۰۰۱ء ملاحظہ ہو۔

قار کمین کرام! خطیب پاکتان مولا نا اختشام الحق تھا نویؒ کے حالات زندگی اور قومی و ملی خد مات کی تفصیل قلم بند

کرنے اور احاط تحریر میں لاکر منظر عام پر لانے کے لئے ضخیم کتاب کی ضرورت پیش آئے گی یہ مخضر مضمون اس کا متحمل نہیں

ہے ' حضرت ؓ کی تالیفات و خطابات کا ایک انمول خزانہ دبیز پر دہ میں چھپا ہوا ہے۔ اگر اسے منظر عام پر لانے کے لئے قدرت کسی کوموقع دے دے تو ان شاء اللہ یہ ملت اسلامیہ کے لئے قیمتی سرمایا گراں مایہ اور متاع گمشدہ ثابت ہوگا' اس مقالہ کا بہت کچھ حصہ کتاب' حیات احتشام' سے ماخوذ ہے علاوہ ان مضامین کے جن کے حوالہ جات درمیان میں آگئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی خد مات سرانجام دینے کی تو فیق دے۔ (محمصدیق ارکانی)

بیں علمائے حق

حا فظ محمدا كبرشاه بخارى جام يور:

# خطیب پاکستان حضرت مولا نا اختشام الحق تھا نوی رحمة اللّٰدعلیه

خطیب پاکستان مفسر قرآن حضرت مولانا اختثام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان علائے حق میں سے تھے جن کاعلم وفضل زہد وتقوی اور خلوص وللہت ایک امر مسلم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اپنے دور کے ممتاز ترین عالم دین شہرہ آفاق خطیب اور بہترین مفسر قرآن سے ۔ ان کا وجود مسعود پوری ملت اسلامیہ کے لیے عظیم سرمایہ تھا 'وہ جامع اوصاف و کمالات شخصیت کے مالک سے اور اسلاف کی عظیم یا دگار سے ۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت پر پکھ کمالات شخصیت کے مالک سے اور اسلاف کی عظیم یا دگار سے ۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت پر پکھ کہا تھے ہوئے احقرنا کارہ کواپی علمی کم مائیگی کا پورا پورااحساس ہے اور ان کے اوصاف و کمالات کا احاطہ کرنا احقر کے قلم کی دسترس سے باہر ہے 'لیکن اس نیج مدانی کے باوجود مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ لکھنا خود اپنی جگہ اتنی بوی سعادت ہے جس پر احقرنا کارہ کوفخر ہے۔ یہاں مختفر طور پر ان کے حالات و کمالات کو پیش کیا جاتا ہے جن سے قار کین البلاغ یقینا مستفید ہوں گے۔

#### خاندائی حالات:

آپ قصبہ کیرانہ ضلع مظفر گریو پی کے ایک ایسے مقدر خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جونسبنا صدیقی ہے اور علم و فضل بالخصوص طب یونانی میں طرۂ امتیاز کے ساتھ ساتھ زمینداری اور سرکاری مناسب میں مشہور تھا۔ آپ کے والد بزرگوارمولا نا ظہورالحق صاحب جوخو دبڑے جیداور پر ہیزگار عالم دین تھے 'جنہیں ظاہری علوم متداولہ میں شرف تلمذ براہ راست حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی قدس سرہ سے حاصل تھا اور طریقت وسلوک اور فیوض باطنی میں سلسلہ بیعت کا تعلق براہ راست شخ المشائح حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی مہاجر کمی قدس اللہ سرہ سے تھا۔ آپ کی والدہ محتر مہ حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانو گی چھوٹی بہن تھیں اور وہ خود حضرت شخ الہند مولا نا محمود الحن دیو بندی رحمة اللہ علیہ حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانو گی کی چھوٹی بہن تھیں اور وہ خود حضرت شخ الہند مولا نا محمود الحن دیو بندی رحمة اللہ علیہ

سے بیعت تھیں۔اس طرح آپ اور آپ کے والد بزرگوارمختلف اکا برین امت ومشاہیرعلاء کے ظاہری و باطنی فیوض میں سنگم کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ جامع کمالات شخصیت میں اس موروثی جامعیت کو بڑا دخل ہے۔ کہاں میں اور کہاں سے نگہت گل

مخرت مولانا احتشام الحق تحانوي

کہاں میں اور کہاں یہ گلہت گل نسیم صبح تیری مہربانی

ولا دت وتعليم:

آپ اس علمی خاندان کے چتم و چراغ سے زیمن دارگر اندھا۔ آپ ۱۹۱۵ء میں اوٹا وہ یو پی میں پیدا ہوئے اور بھپن بی سے بڑے ذبین و متین ثابت ہوئے۔ آپ کے مامول حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی رحمة الله علیه کی خواہش میتھی کہ بہن کے چاروں لڑے علم دین حاصل کریں جس کا اظہار حضرت حکیم الامت رحمة الله علیه نے اپنی ہمشیرہ سے بھی کر دیا تھا لیکن سمی و کوشش کے باوجود آپ کے دوسرے بھائیوں نے کائے اور یو نیورسٹیوں سے بی اے اور ایم اے کیا، علم دین کا قرعه صرف مولا نا اختفام الحق صاحب کے نام پر نکلا 'چنا نمچہ حضرت حکیم الامت تھانوی گی کی زیر نگرانی بارہ سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا۔ پھر فاری کی متداول کتابیں میرٹھ میں حضرت مولا نا اختر شاہ صاحب رحمة الله علیہ سے پڑھیں' عربی کی ابتدائی تعلیم حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب اور حضرت شخ الحدیث مولا نا محمد زکر یا صاحب کا ندھلوی کی زیر سر پرتی مدرسہ مظا ہر العلوم سہار نپور میں حاصل کی۔ اس کے بعد ۱۹۳۰ء میں ہندوستان کی مشہور درس گاہ مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۱۹۳۷ء میں حدیث وتشیر' فقہ وادب' فلفہ و کلام اور جملہ علوم دینیہ مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۱۹۳۷ء میں حدیث وتشیر' فقہ وادب' فلفہ و کلام اور جملہ علوم دینیہ اسلام علامہ شہر احد عثائی معرف عظم حضرت مولا نا محد شخیج دیو بندگ' شخ الا دب مولا نا عزاز علی دیو بندی اور جامع المعتول حضرت علامہ محد ایرائیم بلیاوی میں عصرت مولانا ہیں۔ دیو بند سے فراغت کے فور أبعد آپ نے الد آباد یو نیورشی سے نیورشی

#### تبلیغی واصلاحی خد مات:

فراغت تعلیم کے بعد اپنے بزرگوں کے حکم پر دینی تبلیغی تدریسی اور اصلاحی خدمات میں مصروف ہو گئے وضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کی قائم کر دہ مجلس دعوت الحق کے پروگرام کے مطابق مولا نا مرحوم نے جدید تعلمی یا فتہ طبقے میں بالحضوص مرکزی حکومت ہند ہے متعلق سرکاری ملازموں میں تبلیغی کام کا آغازئی دہلی میں خواجہ میر در د کی مسجد سے فرمایا جہاں پر یومیہ درس قرآن اور تبلیغی اجتماعات ہوا کرتے تھے اور ہر جمعہ کو کونسل چیمبر کے پاس نئی دہلی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے آ زیری طور پر مولا نا خطاب فرماتے تھے جس میں مرکز کے سرکاری ملاز مین کے علاوہ جامع مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے آ زیری طور پر مولا نا خطاب فرماتے تھے جس میں مرکز کے سرکاری ملاز مین کے علاوہ

مرکزی اسمبلی اورکونسل آف اسٹیٹ کےممبران بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے جس میں خواجہ ناظم الدین' مولا نا ظفر علی خان' مولوی تمیز الدین خان صاحب' سردارعبدالرب نشتز' سرعبدالعلیم غزنوی اور سرعثان وغیرہ حضرات بڑے ذوق وشوق کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔

مجلس دعوت الحق کے پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ سرکاری ملاز مین اور مسلم لیگ کے زعماء میں پاکستان کی حمایت کے ساتھ ساتھ دینی جذبات بھی پیدا کئے جائیں' تا کہ آئندہ ایک اسلامی مملکت کی تشکیل اور اس کے قیام میں سہولت پیدا ہو۔ مجلس دعوت الحق کے پروگرام کے علاوہ پوری دنیا میں تبلیغی دورے فرماتے رہے۔ افریقہ انڈونیشیا' فلپائن' سعودی عرب اور دوسرے ممالک میں متعدد بارتبلیغی سلسلے میں تشریف لے گئے اور ہزاروں افراد آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور ہزاروں غیر مسلموں کو مشرف بداسلام کیا۔ آپ کی شخصیت ایک بین الاقوامی شخصیت تھی۔ دنیا میں کوئی خطہ ایسانہ بیں جہاں آپ کے متعلقین و معتقدین موجود نہ ہوں۔ آپ کی متحور کن آواز پر مسلمان جان چھڑ کتے تھے۔غرضیکہ لاکھوں جلسوں سے آپ نے خطاب کیا اور کروڑ وں مسلمانوں کی اصلاح فرمائی۔ قرمائی۔

کوئی کامیابی ہوسکا۔ ہرسیاس و مذہبی جماعت کے لوگ ان کا احتر ام کرتے تھے اور سب کے لیے وہ سر ہایہ حیات تھے۔ حق گوئی و بے باکی :

حضرت مولا نُاً مرحوم کی ساری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ وہ حق وصدافت کے علم بردار تھے'آپ زندگی بھرکسی سے مرعوب نہ ہوئے۔اصولوں پر قائم رہے اور صراط متنقیم کو بھی ترک نہ کیا۔ان کو بھی کسی حکومت کے ایوان میں نہیں دیکھا گیا۔ وہ بزرگان دین کی اس ہدایت پر بختی سے کار بند تھے کہ علاء کرام اگرعوام میں اپنا احترام باقی رکھنا چاہتے ہوں تو ان کو ایوان حکومت سے دورر بنا چاہئے۔

آپ نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا اور پاکستان قائم ہونے کے بعد مختلف حکومتوں سے اختلاف بھی کیا تھا گر کسی حکومت کے قریب نہیں گئے اور کسی حکومت کو اسلام کے معاطم میں ٹانگ اڑانے کے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ رویت ہلال کے تنازعے میں ان کی گرفتاری ممل میں آئی تھی' وہ جانتے تھے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے اور تشد دبھی ہو سکتا ہے۔ ان کو احباب نے سمجھایا بھی تھا' مگر وہ حق کی خاطر ڈٹے رہے اور اپنے کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے میں ذرا بھی تامل نہ کیا اور گرفتاری کو بھی آپ نے اعز از سمجھا اور گرفتاری کے موقع پرقوم کے نام ایک پیغام میں فرمایا کہ:

''آج بجھے اپنی گرفتاری کے موقع پر ایبا محسوس ہوا کہ حق تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فر مائی جوحق گوئی اور حق پر ستی کے راہتے میں انہیں پیش آتی ہے۔ اپنے احباب اور دوستوں کو اس موقع پر خوش ہونا چاہئے کہ قید و بند کی منزل سے مقصد حق قریب ہو جاتا ہے اور امید ہے کہ اس طرح ہم پاکستان میں اسلام کی عزت و نا موس کی پورے طور پر حفاظت کر سکیں گے۔''

(بحواله كلمة الحق'ازپيغام حضرت تھانوگٌ)

پاکستان کی چند جدید تعلیم یافتہ خواتین کے مطالبے پر حکومت نے ایک کمیشن مقرر کیا جس کا نام عائلی کمیشن تھا' جس میں حضرت مولا ناتھا نویؒ کوایک ممتاز فد ہبی رہنما کی حیثیت سے شریک کیا گیا۔ کمیشن کے باتی تجد دیسندار کان نے ایک غیراسلامی اور غیر شری رپورٹ پیش کی جس کے ساتھ مولا نا مرحوم کا ایک بڑا مفصل اختلافی نوٹ بھی تھا جس میں کمیشن کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کی گئی تھی۔ مولاناً کی اس حق گوئی و بے باکی پر ملکی اور غیر ملکی پر ایس نے اچھی رائے کا اظہار کیا اور مولانا مرحوم سے عالمانہ نقطہ نظر کی تحسین کی۔

پاکتان کے سابق صدر سکندر مرزانے اپنے دوراقتد ارمیں ایک مرتبہ علائے حق کودھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ: ''اسلامی دستور کا نام لینے والے علماء کا گریسی ہیں' انہیں چاندی کی کشتی میں رکھ کر بھارت کو پیش کر دیا حائے گا۔''

اس کے جواب میں طبقہ علماء میں سے صرف ایک ہی آ واز بلند ہوئی اور وہ آ واز مولا نا احتشام الحق تھانویؓ کی تھی۔

مولا نانے جواب میں فرمایا کہ:

'' سکندر مرزا اور اس کے ساتھی برطانیہ اور امریکہ کے جاسوں ہیں' ہم انہیں عیسائیوں کے تابوت میں بند کر کے سمندر میں بہادیں گے۔''

سکندر مرزا کے حق میں مولانا کا بیار شاد بالکل الہامی ثابت ہوا۔غرضیکہ پاکستان میں جب بھی اور جس طرف سے بھی اسلام یا ملک و وطن ک خلاف کوئی آ واز اٹھی یا قدم اٹھایا گیا تو مولانا نے تمام مصلحت اندیشیوں کو بلائے طاق رکھ کر پوری قوت و جرائت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور جس جرات ایمانی کے ساتھ آپ حق وصدافت کی جمایت کرتے رہے۔ اس سے قرون اولی کے فرزند اسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ چنانچ شہید ملت لیافت علی خان مرحوم' خواجہ ناظم الدین مرحوم' غلام محکم' محمد علی بوگرا' چوہدری محمد علی شہید سپر وردی سکندر مرزا' ایوب خال اور مارشل لاء میں سے کوئی دوراییا نہیں گزرا جس میں مولانا نے جرات و بے باکی کے ساتھ حکومت پر جائز تنقید نہ کی ہو۔ آپ ہمیشہ اعلائے کلمۃ الحق بلند کرتے رہے۔

اسلامی نظام کے لئے جدوجہد:

تحریک پاکتان کے حامی علماء پرمشمل مرکزی جمعیت علمائے اسلام کی تشکیل جب شیخ الاسلام علامہ شبیر احمہ عثمانی رحمة الله عليه اورمولا نا ظفر احمد عثماني ت كي باتھوں عمل ميں آئي تو مولا نا اختشام تھا نوي بھی حضرت شيخ الاسلام ّ كے رفقاء ميں شامل ہو گئے اور پاکستان بننے سے سات آٹھ روز قبل حضرت شخ الاسلام علامہ عثانی کے رفاقت میں کراچی تشریف لائے اور پاکتان کے وجود ٹیں آنے کے بعد سب سے اور اہم کام اس ملک کے دستور کی تشکیل ونزتیب کا تھا۔ اس کے لیے حضرت شیخ الاسلام علامہ عثانی نے جسمہم کا آغاز کیا اس میں سب سے اہم کر دار مولا ناتھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا۔ چنانچہاس مقصد کے لیے مولا ناتھانوی نے ہندوستان کا سفر کیا اور منتخب علاء اور مفکرین' مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نا محد شفیع دیو بندی' مولا نا سیدمناظر احسن گیلانیٌ' علامه سیدسلیمان ندویٌ اور ڈاکٹر حمید الله صاحب وغیرہ حضرات کو یا کتان لائے اور ان حضرات نے ایک اسلامی دستور کا خا کہ مرتب کیا' جومرکزی اسمبلی میں قرار داد مقاصد کے نام سے منظور کیا گیا۔ اس کے بعد ۱۹۵۲ء میں جب اسلام دشمن حلقوں نے بیرطعنہ دیا کہ علماء یا کتان میں کون سا اسلام نا فذکر نا عاہتے ہیں' کیونکہ یہاں تو ہریلوی' دیو بندی' اہل حدیث' شیعہ اور کتنے ہی فرقے ہیں' تو مولا نا تھا نویؓ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے میدان میں آ گئے اور انہوں نے شیعہ' سیٰ دیو بندی' اہل حدیث' بریلوی اور جماعت اسلامی غرضیکہ تمام م کا تب فکر کے علماء کو جمع کیا جنہوں نے بائیس روز کی شب و روز محنت کے بعد مشتر کہ طور پر۲۲ نکات مرتب کر کے اسلامی آئین کی اساس کے طور پر حکومت کو پیش کر دیئے اور اسلامی حلقوں کے فروعی اختلا فات کواپنی اغراض کے لیے استعال کرنے والے منہ دیکھتے رہ گئے۔مولانا کی زندگی کا بینا در کارنامہ ہمیشہ یا د گار رہے گا۔اس کے بعد ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں آپ نے بھر پور حصہ لیا اور ملک بھر میں تحریک کے جلسوں سے خطاب فر ماتے رہے۔مرزائی آپ کی سحر آفریں

خطابت سے گھبرا گئے۔ پھر جب ملک کی سیاسی جماعتوں نے تحریک بھسائی جمہوریت کوسوشگزم کے مخصوص مقاصد کے لیے استعال کرنا چاہا تو سب سے پہلے مولا نا تھانویؓ ہی نے اس خطرے کو بھا نیتے ہوئے قوم کو خبر دار کیا اور فتنے کے خلاف لڑنے والوں کی صف اول میں آپ ہی کا شار ہوتا تھا اور مرکزی جمعیت علاء اسلام ونظام اسلام پارٹی کے قائد کی حیثیت سے ملک کے کونے کونے کا دورہ کیا تا کہ عوام کواس فتنے کے صحیح خدوخال سے روشناس کرایا جائے۔

مولانا کی خطابت میں وہ سحرتھا جوسادہ دل اوران پڑھ عوام اور نئی تعلیم کے پرور دہ لوگوں پر یکساں اثر کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ جہاں وہ جاتے سوشلزم کے مدعی گھبرا جاتے تھے۔ بہر حال قیام پاکستان سے لے کرآخر دم تک اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے گئی بار حکومت پاکستان کی طرف سے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر رہے اور تحریک اسلامی کے علم برداررہے۔

دارالعلوم الاسلامية ثنثه واله يار كا قيام:

یا کتان میں نظام اسلام کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی رحمۃ الله علیہ نے یا کتان میں بھی دارالعلوم دیو بند کی طرز پر ایک مرکزی دارالعلوم قائم کرنے کا فیصلہ کیا' چنانچہ ۹ رمحرم الحرام ۲۹ ۱۳ اھ مطابق کم نومبر ۱۹۴۹ء کے اواخر میں حضرت علامہ شبیر احمد عثانی کے ایماء سے حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکتان کے اہل علم وفضل اور دین دار حضرات کو اس مسکے پر سوچنے کے لیے ۲۰ رنومبر ۱۹۴۹ء کو کراچی آنے کی دعوت دی' اس دعوت پر کافی علاء تشریف لائے اور بیاجتاع پاکستان کے علاء کا نمائندہ اجتاع تھا۔حضرت شیخ الاسلام علامه عثانی ی نے ایک مجلس شوری ترتیب دی جس کے متاز ارکان میں مفتی اعظم حضرت مولا تا مفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله عليهٔ حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب كامليوريٌ حضرت مولا نا خيرمحمد جالندهريٌ حضرت مولا نا سيد بدر عالم ميرتهي مهاجر مدنی 'الحاج محمد یوسف سینھی اور حضرت مولا نا اختشام الحق صاحبٌ شامل تھے۔اس اجتاع کے بعد دارالعلوم کےعملاً قیام کے لیے صرف چند ماہ باقی رہ گئے تھے کہ اچا نک حضرت علامہ عثانیؓ کی وفات کا ہمت شکن اور روح فرسا حادثہ پیش آیا۔ اس چراغ ہدایت اور آفتاب علم کےغروب ہو جانے سے علمی و دینی حلقے میں جوخلاء پیدا ہوا اس کا انداز ہ اہل علم حضرات ہی لگا سکتے ہیں۔ان کی رحلت کے بعدخطرہ تھا کہ حضرت علامہ عثانی کی وفات سے مرکزی دارالعلوم کے قیام کےعزم میں ضعف پیدا ہو جائے اور حضرت کی اس خواہش کو بھی شاید عملی جامہ نہ پہنایا جا سکے۔ مگر حضرت شیخ الاسلام علامہ عثانی ؓ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہی مردِحق مولا ناتھا نویؓ میدان میں نکلے اور دارالعلوم کی پیجمیل کا بیڑا اٹھایا اورمولا ناکی سعی و کاوش سے بہت جلد حضرت عثانی کی بیخواہش پوری ہوگئی۔ایک صاحب ٹروت حاجی محمد سومار مرحوم نے ۲۶ ایکڑ اراضی دارالعلوم کی بنیاد کے لیے وقف کرنے کی پیش کش کی جے مجلس شوریٰ نے بخوشی منظور کرلیا اورمولا نا تھا نوی رحمة الله عليه كى زيرسر پرستى بيەمركزى دارالعلوم قائم ہوا اور پاكستان ميں ثانى دارالعلوم ديو بند كا قيام عمل ميں آيا۔

مولانا تھانوی نے اس دارالعوم کے لیے جن علاء کو تدریسی خدمات کے لیے منتخب کیا ان میں حضرت مولانا عبد الرحمٰن کاملپوریؓ، حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ وضرت مولانا محمہ یوسف بنوریؓ، حضرت مولانا اشفاق الرحمٰن کا ندھلویؓ اور حضرت قاری عبدالما لک صاحبؓ جیسے قابل اور بکتا اہل فن اور ارباب علم وفضل شامل مولانا اشفاق الرحمٰن کا ندھلویؓ اور حضرت قاری عبدالما لک صاحبؓ جیسے قابل اور نیز ملکی طلباء و کافی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی نے دارالعلوم کو چار چاندلگا دیئے اور بہت جلد ملکی اور غیر ملکی طلباء و کافی تعداد میں جمع ہو گئے اور آج تک ہزاروں کی تعداد میں علاء فارغ انتحصیل ہو چکے اور لاکھوں افراد کوفیض بہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے۔غرض یہ کہ مولانا تھانویؓ کا پی ظیم کارنا مداورصدقہ جاریہ ہو اور طلبم الثان یادگار ہے۔ حق تعالیٰ اس دارالعلوم کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ آمین ۔ آپ آخر دم تک دارالعلوم کے مہتم اعلیٰ رہے۔ اور مولانا کی گرانی میں یہ مدرسہ تر قی کرتا رہا۔ حق تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین ۔

علمي وتصنيفي خد مات:

دین تبلینی اور سیاسی خدمات کے علاوہ آپ نے علمی و تصنیفی خدمات بھی انجام دی ہیں جو نا قابل فراموش ہیں۔
ریڈ یو پاکتان سے نہایت سلیس مگر محققانہ انداز میں درس قرآن کی ابتداء مولا نا تھا نوگ مرحوم ہی نے فرمائی تھی۔ ہندو
پاکتان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی مولا نا کا درس قرآن بڑے ذوق و شوق سے سنا جاتا تھا اور مولا نا نے حکومت کے
اصرار کے باوجود بھی درس قرآن کا معاوضہ منظور نہیں کیا۔ آپ ایک بہترین مضرقرآن تھے۔ ساری زندگی دینی اور علمی
خدمات میں گزاری۔ آپ تقریر کے ساتھ تحریر میں بھی یدطولی رکھتے تھے اور عرصے سے آپ قرآن حکیم کی تفییر لکھ رہے
تھے جو پاکتان کے سب سے کثیر الاشاعت اخبار روز نامہ جنگ کراچی میں بالاقساط شائع ہوتی رہی ہے۔ قرآنی آیات
کے مطالب و تشریح اور اسرار و معارف کا بہترین مجموعہ ہے اور علمی دنیا پر احسان عظیم ہے اور عظیم صدقہ جاری ہے۔ تفییر
کے علاوہ آپ نے کئی علمی کتا ہیں کھی ہیں جو آپ کے علمی مقام کوخوب واضح کرتی ہیں۔ آپ کے بہت سی علمی مکتوبات و ارشادات شائع ہو چکے ہیں جو علمی دنیا کے لیے بہت ہی نافع اور قیتی سرمایہ ہے۔ حق تعالیٰ
آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آبین۔

#### ا کابرعلماء ہے تعلقات:

جن خوش نصیبوں کومولانا کی خدمت میں حاضر ہونے اور درس ومجالس ذکر میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہمولانا کواپے علمی وروحانی مربیوں اور محسنوں سے کتنا گہرااور والہانہ تعلق تھا۔ بیان کی فطری سعادت وفاداری اور شرافت نفس کی دلیل تھی' اپنے استاد شیخ الاسلام علامہ شبیرا حمد عثانی قدس سرہ سے اپنی وفاداری اور محبت کا پورا پوراحق ادا کیا' حضرت حکیم الامت تھانویؓ کے مشرب ومسلک کو ہمیشہ زندہ رکھا' اور بیرون ملک ان کی تعلیمات وارشادات کو عام کرنے کی سعی فرماتے رہے' اپنے اساتذہ اور مشاکع کا بے حد احترام فرماتے خصوصاً حکیم

الامت تھانو کی اور علامہ شبیر احمد عثانی ؑ ہے آپ کو بے حد عقیدت ومحبت تھی۔ان حضرات کے علاوہ حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسريٌّ باني جامعه اشر فيه لا مور' حضرت علامه سيدسليمان ندويٌ' حضرت مولا نا خيرمحد جالندهريٌّ حضرت مولا نامفتي محمد شفیع دیو بندیؓ اور حضرت مولا نا محمد ا در لیل کا ندهلویؓ ہے نہایت گہرے تعلقات تھے اور پیمنام حضرات ا کابر آپ ہے بہت محبت وشفقت فرماتے تھے اور آپ کے علمی تبحر اور سیاسی تدبر کے قائل تھے' آپ کے مقام کا انداز ہ صرف اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی تقریرین کر حضرت علامہ شبیر احمد عثانی نے فر مایا تھا کہ:

''اب مجھے مرنے کا کوئی فکرنہیں ہے۔میرے بعد میرا جانشین پیدا ہو گیا ہے۔'''

مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیہ نے ایک مرتبہ مدرسہ اشر فیہ تھر کے جلیے کے موقع پر منظمین جلسہ سے فر مایا کہ:

''مولا نا اختشام الحق کی تقریر کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں' آپ حضرات کیوں مخمل میں ٹاٹ کا پیوندلگوا نا

شخ الحديث مولا نامحدا دريس كاندهلويٌ فرمايا كرتے تھے كه:

''مولا نا اختشام الحق تھانوی کا انداز خطابت ہے مثال ہے اور وہ اپنے علم وفضل میں یکتائے روز گار

اس طرح باقی حضرات بھی مولا نا ہے بڑی محبت فرماتے تھے۔ شیخ الاسلام مولا نا ظفر احمد عثانی " مولا نا ہی کی درخواست پر دارالعلوم ٹنڈوالہ یارتشریف لائے اورمولانا کی علمی وروحانی صلاحیتوں سے متاثر ہوکرمولانا کومجاز بیعت قرار دیا اورمولا نا کے علم وتقویٰ اور سیاسی بصیرت پر پورا پورا اعتاد فر مایا۔ بہر حال آپ ا کابر و مشائخ کے محتِ ومحبوب رہے ہیں اوراینے بزرگوں کا بے حداحتر ام فرماتے تھے۔

#### وفات حسرت آيات:

حضرت مولا نا تھا نوی گواللہ تعالیٰ نے جسن ظاہری اور حسن باطنی سے خوب نوازا تھا۔ وہ اس دور میں حق وصدافت کا مینارہ اور اسلاف کی عظیم یادگار تھے۔ اینے اوصاف و کمالات میں بےنظیر تھے' حق تعالیٰ نے حسن بیان کا وہ ملکہ عطا فر ما یا تھا کہ شاید ہی اس وور جو پیر میں پوری و نیا میں ان جیسا خطیب ہو۔ وہ اس وقت خطابت کے باوشاہ تھے' نہایت نفیس طبیعت کے مالک تھے'اخلاق و عادات میں بےمثل تھے۔ لاکھوں آ دمی آپ کے فیض علمی وروحانی ہے سیراب وشاداب ہوئے۔ ہزاروں افراد آپ کی تعلیمات کے ذریعے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ کروڑوں مسلمانوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی' لاکھوں افراد کے دلوں میں ان کی شیریں بیانی کونورا نیت پیدا ہوئی۔ بہر حال آپ کی شخصیت ایک جامع شخصیت

تھی۔ بقول صدر یا کتان جزل محمد ضیا الحق کہ:

''ان کی پوری زندگی قرآن حکیم کی تفییر اور سرور کا ئنات علیہ کے مشن کو کا میاب بنانے کے لیے وقف تھی اوران کا آخری سفر بھی اسلام ہی کی خدمت کے لیے تھا۔ ا

آ پ گزشتہ ماہ دارالعلوم دیو بند کی صد سالہ تقریبات میں شرکت کے لیے جانا جا ہتے تھے' مگر کاغذات مکمل نہ ہونے کی باعث آپ تقریبات میں شرکت نہ فر ماسکے' تا ہم جب انہیں'' عدم اعتراض'' کا سر فیفکیٹ مل گیا تو آپ ۲۶ر مارچ کونئ دہلی روانہ ہو گئے اور پھر دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے پھراینے آبائی وطن تھا نہ بھون گئے۔اس کے بعد آ پ سیرت کانفرنس میں شرکت کے لیے مدراس تشریف لے گئے جہاں ۱۰راپریل کی شام کو خطاب فر مایا۔ صبح ۱۱راپریل بروز جمعة المبارك بعدنماز فجر درس قرآن دیا اوراس کے بعد تقریباً دو گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ اچا تک دل کا دورہ پڑا اور ساڑھےسات بجانے خالق حقیق سے جاملے۔انا لله وانا اليه راجعون۔

آپ کی رحلت کی خبرس کر پورے عالم اسلام میں رنج وغم کی لہر دوڑ گئی پورا عالم اسلام اپنے ندہبی وروحانی پیشوا ہے محروم ہو گیا۔ آپ کی میت کو بذر بعد طیارہ کراچی لا یا گیا۔ لا کھوں عقیدت مندوں نے اپنے محبوب رہنما کی نماز جناز ہ پڑھی اور آپ ہی کی جامع مسجد جیکب لائن کے ایک احاطے میں سپر د خاک کیا گیا۔ ملک بھر میں آپ کی وفات پر تعزیق جلے قرآن خوانی ' دینی مدارس میں تعزیق اجلاس اور اخبارات ورسائل میں خصوصی مضامین و اداریئے شاع ہور ہے ہیں۔علاء صلحاء امراء وغرباء سب ہی آپ کے عم میں مبتلا ہیں اور آپ کو ہر طبقے کی طرف سے خراج محسین پیش کیا جا رہا ہے۔حق تعالیٰ درجات عالیہ نصیب فر مائے۔ آمین ۔ جناب رئیس امروہوی نے قطعہ تاریخ و فات لکھا ہے جوان کے مقام کوخوب ظاہر کرتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ۔

> جناب اختشام ا<sup>لحق</sup> کی رحلت کلیجہ کیوں نہ ہو اس رنج سے شق ہ مرگ عالم حق مرگ عالم اگرچہ موت ہے ہم سب کی برحق وہ بے شک جامع علم وعمل تھے رکیس اس میں نہیں ہے شبہ مطلق یہی تاریخ بھی شختیق بھی ہے "متاع احتشام الحق" فقط حق

#### علمائے حق کا خراج تحسین :

آپ کے سانحہ ارتحال پر ہر کمتب فکر کے علاء وصلحا اور دانشوروں نے اظہارغم کیا ہے اور آپ کی دین علمی اور ملی خد مات کوسرا ہا ہے۔صرف چندممتاز علاء کے مختصر تا ٹرات پیش کئے جاتے ہیں۔ تا کہ آپ کے علمی وروحانی مقام کا بخو بی انداز ہ لگایا جا سکے۔

#### حضرت مولانا قاری محمر طیب قاسمی مدخلته:

''مولا نااختشام الحق صاحبؓ کی وفات سے بے حدر نج وقلق ہوا' وہ پاکتان کے ممتاز عالم دین اور مایہ ناز خطیب تھے۔ دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ والہ یاراور جائے مسجد جیکب لائن کراچی تھے۔ دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ والہ یاراور جائے مسجد جیکب لائن کراچی آپ کی عظیم یادگاراورصدقہ جارہہ ہیں۔ان کی فہم وفراست' تقویٰ وطہارت اور پرتا ٹیرخطابت بے مثال اوصاف ہیں حق تعالیٰ درجات عالیہ نصیب فرمائے۔

#### حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوی مدخلتہ:

''مولانا تھانویؓ کے انتقال کی خبر نے ول پر بجلی گرا دی' بار بار زبان پر اندا لله جاری ہے' انہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے نا قابل فراموش خد مات انجام دی ہیں۔ تحریب پاکستان کے عظیم مجاہد تھے اور حق گوئی اور بے باکی میں اپنی نظیر آپ تھے۔ حق تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فر مائے۔ آمین۔''

#### حضرت مولا نامحمه ما لک صاحب کا ندهلوی مدظله:

''مولا نا تھانوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے ملک ایک بلند پاپیہ عالم' مفکر اور مایہ ناز خطیب ہے محروم ہو گیا ہے۔ان کی وفات ہے پیدا ہونے والا خلاءصدیوں تک پورانہیں ہوسکتا۔''

#### حضرت مولا نامحمة عبيدالله جامعه اشر فيه لا هور:

'' حضرت مولا نا مرحوم' تحریک پاکستان کے عظیم رہنما' ملک کے مایہ ناز خطیب اور اسلاف کی آخری یاد گار تھے۔ ان کی خد مات نا قابل فراموش ہیں ۔حق تعالی مغفرت فر مائے۔ آمین ۔''

### حضرت مولا نا سیدعنایت الله شاه بخاری گجرات:

''مولانا کی رحلت سے دل پرسخت چوٹ گلی ان کی وفات سے عالم اسلام کوعظیم نقصان ہوا ہے اور پوری ملت اسلامیہا پےعظیم مذہبی رہنمااورشہرۂ آفاق خطیب سے محروم ہوگئی۔'' حضرت مولا نامحد شریف جالندھری خیر المدارس ملتان:

#### ''مولا نا تھانویؒ تحریک پاکتان کے صف اول کے رہنماؤں میں سے تھے۔ حق گواور بلند پاپیہ خطیب کی حیثیت سے انہوں نے باطل فرقوں اور قوتوں کا آخری دم تک مقابلہ کیا' ان کی وفات سے ایک ایساعلمی خلاء پیدا ہو گیا جوعر صے

تک پرنہیں ہو سکے گا۔''

حضرت مولا نا محد مثين خطيب كرا چي :

مولا نا تھانویؓ تحریک پاکستان کے عظیم رہنما تھے اور اپنے علم وفضل میں بےمثل تھے۔ ان کی وفات سے تحریک پاکستان کا ایک روثن ستاراغروب ہو گیا۔مولا نا کی خطابت اور حق گوئی کودنیا ہمیشہ یا در کھے گی۔

#### خضرت مولا نامفتی احمدالرحمٰن صاحب کراچی:

''مولا ناتھانویؒ مرحوم ملک وملت کاعظیم سرمایہ تھے اور حقیقت یہ ہے کہ مولا ناؒ کے انتقال سے ملک ایک ممتاز عالم دین اور منفر دصفات کی حامل شخصیت ہے محروم ہو گیا جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے منتظمین' جملہ اساتذہ اور طلباء اور تمام متعلقین مولا نا مرحومؒ کے اس غم میں مولا نا کے لواحقین کے ساتھ ہیں اور برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولا نا مرحوم کواپنی جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے۔ آمین۔''

#### حضرت مولا نامفتی رشید احمه لدهیانوی:

''مولانا کی رحلت کی خبرس کر پورے عالم اسلام میں کہرام کچ گیا'ان کی وفات عالم اسلام کے لیے ایک سانحہ جاں کاہ ہے۔ جس کے لیے ہرصاحب دل افسوس کرنے پرمجبور رہے۔'' حضرت مولا نامفتی سیدعبدالشکورتر مذی:

''مولا نا تھانوی کی رحلت نے کمر ہی توڑ دی ہے۔ وہ اس وقت عالم اسلام کےعظیم مفکرمفسر محقق اور فقیہ تھے'ایک شہرہُ آ فاق خطیب اور جیدترین عالم دین تھے'اللہ تعالیٰ ان کواپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فر مائے۔ آمین۔ ثم آمین۔

#### مولا نامشرف على تقانوي جامعها شرفيه لا مور:

0 1

## مولا نااختشام الحق تھا نوی رحمۃ اللّٰہ علیہ

وه روح انجمن فخر حیمن معمار میخانه

کہاں سے لائیں گے اہل وطن اب ایبا متانہ

قلم علین نگاه حق شناس و نکته رس فطرت

بیان دل گدانه و جرأت بیباک مردانه

غریق عشق حق و مت جام بادهٔ سنت

وہ سرشار مے عرفان و فخر بزم رندانہ

مجتم شابكار سنت اسلاف روحاني

وه بر دم ادج تزک و اختثام حق کا دیوانه

وه تاریخ مجسم صیغه اسرار پاکستان

كتاب انقلاب و داستان غم كا افسانه

وہ دانائے ساست واقف قانون قدرت بھی

وہ جس کے سامنے تھا طفل ہر دانا و فرزانہ

سرایا نسبت تھانہ بھون بن کر وہ اکھرا تھا

که جس نبیت بر قربان سو سهار نپور و کیرانه

حسين صورت حسين سيرت لباس و وضع پاکيزه

نزاکت منتهی جس پر نفاست جس کا پیانه

وہ معمع جس پہ ہر جانب سے پروانے برستے تھے

چلی جاتی ہے اب کس شمع پر خود بن کے پروانہ رہا جو عمر بھر تاریخ ملت کو

زمانہ عمر بھر دہرائے گا اب اس کا افسانہ

یہ ہے ذوق اجل وائے مخل کیا گلہ کیجئے

پُنا ہے انتخاب نظر نے اِک جوہر و دانہ

زہے گوروکفن وہ جس میں اب یہ گل ودیعت ہے

وجیه و خرم درخشنده روکاکل پریشانه

کفن قسمت یہ نازاں ہے کہ ایبا گل عذار آیا

لحد سرمت ہے جس کو ملا ہے ایبا متانہ

تصور بی سے رحلت کے کلیجہ منہ کو آتا ہے

کے روتے ہیں عارف آج مل کر خویش و بگانہ

صدا ہاتف کی آتی ہے ، مخل سیجئے عارف

زمانے کھر سے کہہ دیجئے یہ پیغام فقیہانہ

کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایبا ستانہ

بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ

### حضرت مولا نامحم متين الخطيب رحمة الله عليه:

# خطیب پاکستان حضرت مولا نااحتشام الحق تقانوی رحمة الله علیه

خطیب پاکتان حضرت مولا نا الحاج مد تر اختشام الحق صاحب تھا نویؓ آخری دور کے علماء میں ایک خاص امتیازی خصوصیت کے مالک تھے میری سب سے پہلی ملا قات ۱۹۳۲ء میں دیو بند میں ہوئی جبکہ میں فارغ التحصیل ہوکر مدرسہ عربیہ معین الاسلام انبالہ چھاوئی میں مہتم وصدر مدرس کے فرائض انجام دے رہا تھا اورمولا نا مرحوم بخصیل علم کے لئے دارالعلوم د یو بند میں واخل ہوئے تھے مولا ناعمہ ہ پوشاک میں تھے سر پرتر کی یو پی پاؤں میں اعلی قتم کا انگلش جوتا تھا میرے برا در نسبتی حضرت مولانا قاری محدطیب صاحب کے مکان پرمولانا مرحوم کے بڑے بھائی عزیز الحق صاحب مرحوم دو پہر کے کھانے پر مدعو تھے۔ میں بھی اس میں شامل ہوا۔ دوران گفتگومولا نا کی زیر کی اور صلاحیت کا پچھانداز ہ ہو گیا تھالیکن بعد میں عرصہ دراز تک کوئی ملاقات نہ ہوسکی تحریک پاکستان کے دوران شیخ الاسلام قبلہ حضرت علامہ شبیر احمدعثانی صاحب نور اللہ مرقدۂ کی معیت میں دہلی جانے کا اتفاق ہوا اور علامہ مرحوم نے مولا نا تھا نوی مرحوم کے برا در بزرگ کے مکان پر ایک علماء کا اجتاع کیا تو اس وقت دوسری ملاقات ہوئی ہے وہ زمانہ تھا جب مولا نا تھانوی صاحب وایسر ائیگل لاج کی مسجد میں جمعہ پڑھانے آتے تھے بیجگہ غلام احمد پرویز صاحب ہے نمازیوں نے خالی کرا کرمولانا تھانوی صاحب کو دی تھی جبکہ مولانا سبری منڈی مسجد دہلی میں خطابت و امامت فر ماتے تھے اور دہلی میں مولا نا کی طوطی بول رہی تھی نیز مولا نا کی خطابت و شیریں بیانی کا ہرجگہ چرچا تھا ای وجہ سے نو ابزادہ لیافت علی خان مرحوم کے الیکش میں تھا نہ بھون' کیرانہ' شاملی مظفر نگر وغیرہ میں دہلی سے حضرت مولا ناتھا نوی کو بلا کر تقاریر کا پروگرام بنایا گیا تھا جو بہت کامیاب ثابت ہوا۔ جبکہ ضلع سہار نپور کے قصبات میں مجھے کام کرنے پر لگایا گیا تھا۔ تجریک پاکستان کے کاموں کا ہجوم تھا اس لیے پھرکسی جگہ ملاقات نہ ہوسکی پاکستان کے قیام <u>سے 191</u>9ء کے بعد میں حضرت علامہ شبیر احمرعثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خصوصی معتمد کی حیثیت سے

کراچی میں ہی مقیم تھا تو مجھے علامہ مرحوم نے جیک لائن کی ایک مسجد میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا مولانا احتشام الحق تھا نوی دہلی ہے آ رہے ہیںتم وہاں موجود رہنا اور میری طرف ہے خوش آ مدید کہنا میں وہاں گیا تو ہرطرف سرکاری بیرک تھیں اور درمیان میں ایک چھوٹی سی شکستہ مسجد جس کا نام پھر پر بلوچ مسجد کندہ تھا موجودتھی مختلف ٹرک آ جار ہے تھے ٹو ٹا بھوٹا سامان دفتری ملاز مین اینے ساتھ لا رہے تھے جبکہ کراچی ہے جانے والےٹرک بھر بھر کر جلی ہوئی لکڑیاں پرندے اور جانورتک بھارت لے جارہے تھے یہاں تک مکان کی کھڑ کیاں الماریاں دروازے تک اکھاڑ کرلے گئے۔مولانا تھانوی صاحب بھی اسی خشہ حالی کے ساتھ تشریف لائے تو مسجد کے متصل ایک مکان میں جس پر کھپریل کی حصے اور پکی دیواریں تھیں انہیں جگہ دی گئی اس دن کے بعد اکثر آنا جانا رہتا تھا اور میرے قریبی دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے حضرت علامہ مرحوم کے پاس تھانوی صاحب کی آمدورفت تھی اور میں تو اکثر ان کی خدمت میں رہتا تھا حسن اتفاق ہے کہ مجھے علامہ مرحوم نے لا ہور روانہ کیا تا کہ میں حضرت علامہ عثانی کے خاندان کے افراد اور میرے بچوں کو لا ہور میں اتار کر کراچی لا وُں' علامہ صاحب نے زاہر حسین صاحب مرحوم کو جو بھارت میں پاکستان ہائی کمشنر تھے۔کراچی میں بیفر ما دیا تھا کہ میرا کتب خانہ اور میرے خاندان کے ساتھ مولوی محمر متین کے بچوں کو کسی طرح لا ہور بھجوا دیں۔ جنوری <u>۴۸ وا</u>ء میں لا ہور جاتے ہوئے میں نے علامہ صاحب سے عرض کیا۔ کہ آپ میں خدا جانے کب تک واپس آؤں۔اس لئے مولانا تھانوی صاحب اگرآپ کے ضروری امور میں اعانت کر دیا کریں تو بہت اچھا ہوگا حضرت علامہ مرحوم نے میری اس تجویز کو پسند فر مایا اور اس طرح مولا ناتھانوی مرحوم حضرت علامہ سے قریب تر ہو گئے پھر جمعیت علاء اسلام کے کاموں میں ترقی کے لئے کام کرتے رہے۔

پھرایک وقت ایبا آیا کہ مولانا تھانوی مرحوم مرکزی جمعیت علاء اسلام پاکتان کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے اور میں ائب ناظم کے طور پر کام کرتا رہا۔ جہاں تک مولانا مرحوم کی ذاتی زندگی کا تعلق ہے وہ ہر دور میں کامیاب رہی اس لئے کہ مولانا مرحوم اپنے ذاتی اوصاف خصوصا خطابت میں علائے دیو بند میں ایک بلنداورا ہم مقام رکھتے تھے جس میں مرتے دم تک مولانا مرحوم اپنی جگہ سے نہیں گرائے جا سکے دراصل ہر آ دمی میں پچھ خصوصی صلاحیتیں ہوتی ہیں جس کو دوسرا آ دمی حاصل نہیں کریا تا۔ قرآن یاک میں ہے۔

تلك الرسل فصلنا بعضهم على بعض ميں اسى بنيادى اصول كو بيان كيا گيا ہے تق نوالى نے مولا نا مرحوم كوخوش بيانى ميں جو مقام عطا فر مايا تھا وہ اس دور ميں كسى دوسرے عالم كونصيب نہيں تھا۔ ايك، مرتبہ عظيم شخصيت چودھرى خليق الز ماں مرحوم ہے كچھ بات ہور ہى تھى جس ميں مولا نا مرحوم كا ذكر آيا وہ كہنے لگے كه اگر مولا نا تھا نوى علاء كے طبقے سے تعلق نه ركھتے ہوئے تو ميں انہيں اس دوركا'' قا ذسلين'' كہتا مگر اب بيگتا خى نہيں كرسكتا۔ آج تك مولا نا مرحوم كے طرز بيان اور قر آن پاك كى تلاوت كرنے والے نقال موجود ہيں مگر وہ نقل كرنے والے ہى كہلا سكتے ہيں حضرت تھا نوى كا

بدل نہیں شار کئے جا سکتے ممکن ہے آ گے چل کرمولا نا مرحوم کے صاحبز ادگان میں سے کوئی پیر جگہ لے سکے۔ آمین اس اعلیٰ ذاتی خوبی کے علاوہ مولا نا جاذب نظر' خوش پوش خوش خوراک اور انتہائی خوش اخلاق انسان تھے مگر ساتھ ہی عالم کوموجودہ دور میں جس وقار کے ساتھ زندگی بسر کرنی جاہئے اس میں وہ یکتا عالم تھے۔ مجھے اکثر مولا نا کے ہمراہ جلسوں میں جانے کا ا تفاق ہوا ہے وہ لباس صبح وشام تبدیل کرنے کے لئے سفر میں کئی کئی جوڑے رکھتے تھے حالانکہ چند گھنٹوں کے لیے جانا ہوتا تھا اور میں ان کی اس عادت ہے تجھرا جاتا تھا مگران کی جو وضعداری تھی اس میں تبھی بھی فرق نہ آتا تھا یہ بات ان کے گھر والول کے سواشاید کسی کومعلوم نہیں ہے کہ بیگم شائستہ اکرام اللہ کے شوہر نام دارمسٹر اکرام اللہ صاحب جو بردے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں ان کا ایک کپڑے دھونے والا ملازم تھا جواب تک ان کی کٹھی کے احاطے میں ہی رہتا ہے اکرام الله صاحب دنیا کے کسی بھی ملک میں مقیم ہوتے ان کے کیڑے دھل کر کراچی سے جاتے تھے مولا نا مرحوم سے خاص عقیدت بلکہ عشق کی حد تک تعلق رکھتا تھا اس کی خواہش اور اصرار پر مولانا نے اپنے کپڑے اس سے ہی دھلانے کا بندوبست کررکھا تھالیکن خودمولا نُا اپنے لباس کی دیکھ بھال کا خاص خیال رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ انقال سے پیشتر بھی وہ اپنی ٹوپی دھونے کے لئے عسل خانہ میں یا بیس پر گئے جبکہ میز بان نے بہت اصرار کیا کہ میں نوکر سے بیاکام کرا دوں گا مگر مولا نانے فرمایا کہ آپ کا نوکر وہ طریقہ نہیں جانتا جس طریقے سے میں ٹویی دھوسکوں گا غرض مولا نا مرحوم اینے ذاتی اوصاف میں یدطولی رکھتے تھے۔ ہمارے اسلاف و بزرگوں میں چند ہی علما ایسے ہوئے ہیں جن کا دستر خوان وسیع تھا ان میں مولا نا مرحوم بھی شامل ہیں۔ ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ جائے کا دستر خوان کراچی میں صرف اور صرف جامع مسجد جیکب لائن کے خطیب کے مکان پر ہرموسم اور حالات میں قائم رہا۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی مہتم دارالعلوم دیو بند کا دستر خوان جائے کے لیے اور شیخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی کا دستر خوان کھانے کامشہور تھا۔حضرت تھانوی مرحوم کی ایک اور خوبی پیتھی کہ وہ کسی صورت بھی حاکم وقت سے مرعوب نہیں ہوتے تھے اگر چہ ملتے وقت انتہائی انکساری وتواضع کا برتاؤ کرتے تھے لیکن دین پراگر کوئی حرف آتا تو چٹان کی طرح سامنے آ جاتے تھےلوگ تو مولا نا مرحوم کے بارے میں مختلف قتم کی چے میگوئیاں کرتے ہی رہتے تھےلیکن مجھے اس خوبی کا انداز ہ ہے کہ اگر کوئی نام کا عالم بھی اسلام کی خدمت کرنے لگے تو کراچی جیسی بستی میں جو مال و دولت کا خزینه شار ہوتی ہے مرحوم كے كس قدر مداح اور خدمت كرنے والے نہ ہوں گے درحقيقت ان كے عشاق نے انہيں اس قدر بے نياز كرويا تھا كه ِلوگ طرح طرح کی قیاس آ رائیاں کرتے تھے جن میں کوئی حقیقت نہ ہوتی تھی ۔مولا نا مرحوم کا ایک اور وصف پیتھا کہ وہ ا پنے دشمن سے بھی اس طرح ملتے تھے کہ وہ ان کے سامنے پانی پانی ہو جاتا تھا یہ ہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے سرکاری حکام اوران کے مخالفین مولانا مرحوم کے سامنے پانی بھرتے تھے علمی لحاظ سے بھی مولانا تھانوی صاحب مرحوم باصلاحیت شار ہوتے تھے ہمارے بزرگوں میں مختلف صلاحیتوں کے مالک لوگ گزرے ہیں کوئی علم فقہ میں بلند مقام رکھتا تھا تو کوئی

علم الحدیث میں اپنا ٹانی نہیں رکھتا تھا کہ کوئی خطابت میں یکتا تھا تو کوئی تفسیر قرآن میں اعلیٰ حیثیت کا مالک تھا اس لئے جانچنے اور پر کھنے کا معیار جدا جدا ہوتا ہے اس معیار سے اگر جانچا جائے تو پھر یہ گرانے اور بڑھانے کا چکرختم ہو جاتا ہے میں نے اپنی کا ساتھ خادم کی حیثیت سے آگے نہیں بیل نے اپنی کے ساتھ خادم کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھنے دیا اور یہ بی نعرہ لگایا کہ میراشیوہ یہ ہے۔

لا نفرق بین احدمن رسله الایه الحمد لله میں اب تک اس پر قائم ہوں۔حضرت مولانا احتشام الحق صاحبؓ کی علمی یادگار دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ واللہ یارسندھ اور ان شاء اللہ تصانیف میں آئندہ کسی زمانہ میں تفییر القرآن بھی شائع ہوکر سامنے آجائے گی ان کے جمعہ کے خطبات اور پاکستان یا غیرممالک میں تقاریر بھی ان کے علمی تبحر کا بہت بڑا ذخیرہ آخرت ثابت ہوگا۔ ان شاء اللہ۔

مولانا مرحوم کا خاندان صدیقی تھا جو کیرانہ ضلع مظفر نگر میں آباد تھا اور پاکتان خصوصاً کراچی میں بڑی تعدادان کے عزیز واقرباء کی موجود ہے مولانا کے خاندان میں اکثر لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں روحانی مرتبہ پرایک بلند شخصیت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی نور اللہ مرقدہ کی ہے جو کہ آپ کے رشتہ میں ماموں تھے قرآن پڑھنے کا ڈھنگ مولانا مرحوم کا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جیسا تھا مولانا محترم کی ایک اور نمایاں یادگار جبکب لائن کی عظیم الثان مجد ہے جس میں مولانا مرحوم کا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جیسا تھا مولانا محترم کی ایک اور نمایاں یادگار جبکب لائن کی عظیم الثان مجد ہے جس میں مولانا مرحوم نے شا جبہانی تعیرات اور جدید تعیرات کوشامل کر کے ایک خوبصورت امتزان پیدا کیا ہے اس کے خوبصورت مینار وگنبر محرا بیں اور بغیر ستون کے طویل وعریض جیست سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا مرحوم کا تعمیری ذوق بھی شاہانہ تھا' غرض ہمہ جہت خوبیاں حق تعالی نے مولانا مرحوم کو بخشی تھیں۔ البتہ افسوس اس کا ہے کہ مرحوم کا تعمیری ذوق بھی شاہانہ تھا' غرض ہمہ جہت خوبیاں یاد آتی ہیں تو ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بلند و بالا اور بہترین انسان اسے ہم نے مولانا کی قدرنہ کی آج ان کی خوبیاں یاد آتی ہیں تو ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بلند و بالا اور بہترین انسان اسے ہاتھ سے کودیا جس نے ہم جیسے ناقدروں کے درمیان مرنا بھی پہند نہ کیا۔

#### انا لله وانا اليه راجعون\_

جہاں تک مولانا تھانوی مرحوم کی ساس زندگی کا تعلق ہے اس کا بنیادی پھر تو یہ ہے کہ انہوں نے ہراس فردیا جماعت کے ساتھ تعاون نہیں کیا جے انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے یہ سمجھا کہ ہم باہم ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کرکام نہیں کر کتے اس طرح مولانا مرحوم نے ہراس آ دمی یا جماعت کا ساتھ نہیں دیا۔ جومسلک دیو بند کے خلاف تھا اور اس معاملہ میں مولانا نے بھی چٹم پوشی یا مصلحت بنی اور مداھنت سے کام نہیں لیا۔ اس کی بہت می مثالیں ملتی ہیں جن میں سے دور ایو بی کے عائلی کمیشن کی رپورٹ میں مولانا کا اختلافی نوٹ عیدین کے چاند پر حکومت سے مولانا مرحوم کا تصادم پھرنظر بندری جیسے معاملات ہیں۔

جن کے بارے میں مولا نا مرحوم کے کٹر دشمن بھی سرتشلیم خم کر دیتے رہے۔

المخضر: مولانا تھانوی مرحوم پرقلم اٹھایا جائے تو بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے میں نے تو مولانا محمد اکبرشاہ بخاری صاحب کے حکم پر باوجود اپنی علالت کے قلم برداشتہ بیہ چند مخضر با تیں قلم بند کر کے اپنی مولانا مرحوم سے دوئی کاحق ادا کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے مجھے امید ہے کہ میری اس تحریر سے بہت سے لوگوں کے لا حاصل شبہات بھی دور ہوجا کیں گے اگر ایسا ہوا تو میری بیت جریر دائیگاں نہ جائے گی اور میرے حق میں بھی لوگ نجات آخرت کی دعا فرما کیں گے۔ آمین۔ و باللہ التوفیق۔

میں علائے من علامہ محمد تقی عثمانی مدخلہ:

### مسافران آخرت حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نویؒ حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نویؒ

سفر ہندوستان سے واپسی ہوئی تو لا ہوراشیشن پراترتے ہی بیرالمناک اطلاع دل پر بجلی کی طرح گری کہ حضرت مولا نا احتشام الحق تھانوی انتقال فرما گئے۔انا للہ و انا الیہ راجعون۔

مولا ٹا کو اجلاس' صدر سالہ میں شرکت کے لیے دیو بند تشریف لے جانا تھا لیکن این۔ او۔ ی کے ملنے میں دیر گل اور آپ بروقت نہ پہنچ سکے۔ لیکن دیو بند ہی میں بیا اطلاع می تھی کہ مولا ٹا اجلاس ختم ہونے کے بعد ایک رات کے لیے دیو بند تشریف لائے سے اور اگلے ہی دن دہلی روانہ ہو گئے۔ احقر دہلی پہنچا تو ایک روز عصر کے بعد احقر جامع مجد دہلی کے مشرقی دروازے پر کھڑا تھا' وہاں سے سامنے دیکھا تو ایڈورڈ پارک کے کنارے مولا ٹا کسی صاحب سے محو گفتگو تھے۔ وہی مشرقی دروازے پر کھڑا تھا' وہاں سے سامنے دیکھا تو ایڈورڈ پارک کے کنارے مولا ٹا کسی صاحب سے محو گفتگو تھے۔ وہی خوش وضع لباس' وہی دل کش انداز وادا' بالکل صحت مند' تو انا اور چاق و چو بند! اس وقت احقر دوسرے رفقاء کے ساتھ تھا اور ایک اور جگہ جانا تھا۔ اس لیے نیچ اتر کر ملا قات کا موقع نہ تھا۔ خیال تھا کہ انشاء اللہ کسی اور موقع پر ملا قات ہو جائے گی۔ لیکن کے معلوم تھا کہ بیمولا ٹا کی آ خری زیارت ہوگی۔ پھر ملا قات تو کجا اس پرشکوہ سرایا کی کوئی جھلک بھی نظر نہ آ سکے گی۔ مولا نا دہلی سے مدراس تشریف لے گئے اور مدراس ہی میں اچا تک دل کا دورہ پڑا اور وہیں پر جعہ کے دن وفات ہوگئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

مولا ناً کی ذات پاکتان کی ایک تاریخ تھی۔ وہ ان علاء کرام میں سے تھے جو قیام پاکتان کی جدو جہد میں شخ الاسلام حضرت شبیراحمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شریک رہے اور قیام پاکتان کے بعد جیب لائنز میں ان کی مسجد اور ان کا مکان مسلسل دینی اور سیاس سرگرمیوں کا مرکز بنار ہا۔ ایک زمانے تک شیخ الاسلام حضرت شبیرا حمد عثانی ' حضرت والد صاحب مضرت مولا نا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی ' حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی ' حضرت مولا بنا مفتی محمد حسن اور دوسرے اکا برعلاء کی مشاورت اکثر و بیشتر انہی کی قیام گاہ پر ہموتی رہی۔ مولا نا نظریہ پاکتان اور دوقو می نظر ہے کے زبر دست مناد تھے۔وہ کڑ پاکتانی تھے اوراس معاطے میں انہوں نے کھی کسی مداہت یا مصالحت کو گوارانہیں کیا۔انہوں نے شرق احکام کی تشریح کے سلطے میں بھی بمیشہ تصلب کا مظاہرہ فر مایا اور شرح کے سلطے میں بھی بمیشہ تصلب کا مظاہرہ فر مایا اور شرح کے سلطے میں تحریم کی کسی کوشش وسازش کو قبول نہیں کیا۔اہوا یا میں اس علاء کا جو شہرہ آ قاتی اجتماع میں انہی علاء کو جس اجتماع میں تمام مکا تب فکر کے علاء نے متفق ہو کڑ ملک کے بائیس دستوری نکات مرتب کئے ۔ نیز سرے بیں انہی علاء کو جس اجتماع نے جو دستوری تر میمات مرتب کیں وہ ملک میں دینی جدو جہد کی تاریخ کا انہتائی اہم واقعہ تھا۔ ان دونوں اجتماعات کے دائی مولاناً تنہا ایک عالم دین سے جنہوں نے اس میں جن گوئی کا پوراحق اوا کیا، چنانچہ ان کا اختلاف نوٹ ہور ہے۔ اس میں مولاناً ننہا ایک عالم دین سے جنہوں نے اس میں جن گوئی کا پوراحق اوا کیا، چنانچہ ان کا اختلاف نوٹ تاریخی حثیت افتیار کرگیا۔ فیلڈ مارشل مجمد ایوب خان کے عہد حکومت میں وہ ڈاکڑ فضل الرحمٰن صاحب کے نظریات کے خلاف ڈٹ گئے اوا خبارات کے ذریعے عوام کو تحریم کے اس فتنے سے خبر دار کیا۔ رویت ہلال کے مسئلے میں انہوں نے بمیشہ شریعت کے مطابق جرائے مندائے موقف اختیار کیا اس کی دینی حثیت سے آگاہ کرنے کے لیے مولاناً نے جس خانفشانی کے ساتھ ملک کے دورے کئے وہ وہ والانا کی کا قابل فراموش خدمت ہے۔

مولا ناً ملک کے مایہ نازخطیب تھے۔ وہ خطابت میں ایسے دل کش اسلوب بیان کے موجد تھے جوان سے شروع ہوکر ان ہی پرختم ہو گیا۔ان کی دل آ ویز خطابات نے سینکٹر وں انسانوں کے دین سے قریب کیا اور شائد ملک کا کوئی گوشہ ایسانہ ہوگا جہاں مولا نا کی دل کش آ وازنہ گونجی ہو۔ریڈیو پاکستان سے ان کے درس قرآن کا سلسلہ انتہائی مقبول عام ہوا اور بعد میں روز نامہ جنگ کے ذریعے شائع ہوکروہ محفوظ بھی ہور ہاتھا۔افسوس ہے کہ مولا ناکی و فات وہ نامکمل رہ گیا۔

دارالعلوم الاسلاميه ٹنڈواله يارمولا ٽاُ کی ايک اور قابل قدر يادگار ہے جس کا شار ملک کی ممتاز ترین دینی درس گاہوں میں ہوتا تھا۔خدا کرے کہوہ پھرايک باراپنا سابقه مقام حاصل کر سکے۔ آمين۔

مولا نًا کی شخصیت بڑی باغ و بہار' شگفتہ اور دل کش تھی۔ ان کی مجلس میں اکتاب کا گذر نہیں تھا۔ وہ بڑے حاضر جواب بذلہ سنج اور خوش کلام عالم تھے۔ سیاست میں مولا نا کے انداز فکر وعمل سے کسی کواختلاف ہوسکتا ہے' لیکن مولا نًا کی شخصیت جن خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ انہوں نے پاکتان میں جود بنی خد مات انجام دیں اور ملک کی سیاسی تاریخ پر جواثر ات مرتب کئے ان سے مولا نًا کے سیاسی مخالفین کو بھی انکار نہیں ہوسکتا۔ ان کی وفات سے پورے ایک عہد کا خاتمہ ہوگیا' پوری ایک بساط تہہ ہوگئی اور سیاست کا ایک منفر د کمتب فکر بند ہوگیا۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولا نا کی بال بال مغفرت فرمائے۔ انہیں جنت الفردوس میں مقامات عالیہ سے نوازےاور پسماندگان کوصبروجمیل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔

# خطیب اسلام حضرت مولا نا احتشام الحق صاحب تفانوی ٌ رحمة الله علیه ایک ممتاز عالم دین ٔ ایک شریں بیان خطیب

#### حضرت مولا ناامپراحمد صاحب للیانوی مدخلهٔ تنم مدرسه مظهرالعلوم شوندت میر ٹھ سابق مدرس خانقاہ امدادیپاشر فیہ تھانہ بھون

۱۹۲۸ء کی بات ہے کہ بینا کارہ اپنے وطن میں حفظ قرآن سے فارغ ہوکر مدرسہ امداد الاسلام صدر بازار میر نہ میں ابتدائی فاری عمر بی بیام اختشام الحق تھانوی بھی اسی درجہ میں ابتدائی فاری عمر بی تعلیم میں داخل ہوا' اسی دوران میں ایک ہم عمر طالب علم کی طرف مدرسہ کے ہر مدرس اور ہر طالب علم کو داخل ہوا' تھانوی نبیت کی کشش' اور جاذبیت ہی ایسی ہے کہ اس طالب علم کی طرف مدرسہ کے ہر مدرس اور ہر طالب علم کو اپنی طرف مدرسہ کے ہر مدرس اور ہر طالب علم کو اپنی طرف مدرسہ کے ہر مدرس اور ہر طالب علم کو اپنی طرف مدرسہ کے ہر مدرس اور ہر طالب علم کو اپنی طرف مدرسہ کے ہر مدرس اور ہر طالب علم کو اپنی طرف مدرسہ کے ہر مدرس اور ہر طالب علم کو اپنی طرف مدرسہ کے ہر مدرس اور ہر طالب علم کو اپنی طرف میں کھینے کی اس

مدرسدامدادالاسلام میرخه کاقدیمی مدرسه ہے جس میں دورہ حدیث تک تعلیم ہوتی ہے اور قدیم ہے ہوئے ہوئے صاحب فن اوراہل کمال کا مرکز رہا ہے خصوصا اس کا ابتدائی عربی و فاری درجہ اپنے معیارعلم کے اعتبار سے بہت ہی ممتاز اور مشہور ہے۔ اس درجہ کے مشہور عالم حضرت مولا نا اختر شاہ صاحب امروہ گی اپنے وسیع وعمیق علم اورا تباع سنت اور طلبہ پر شفقت کی وجہ سے شہرہ آ فاق سخے مولا نا بعض علوم میں نہ صرف انتہائی دستگاہ رکھتے سخے بلکہ مجمہدانہ شان کے مالک سخے۔ مثلاً علم صرف ونحو علم الفرائفن یا علم المیر اث اور طریقہ تعلیم بھی ان علوم کا عام طرز تعلیم سے مختلف اور مجمہدانہ تھا۔ مولا نا اردو فاری اور عربی کے قادر الکلام شاعر بھی سے بعض قصائد اور دیگر اصناف شاعری میں آپ کا کلام ایسا شاندار اور جاندار ہے کہ ماضی کے بڑے بڑے بڑے شعراء کی یا د تازہ ہو جاتی ہے۔ ایسے جامع کمالات اور شیق استاذ کے زیر تعلیم رہ کراس نا کارہ اور احتشام الحق تھانوی نے تین سال پورے انبہاک اور دلچی کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ ایس سعادت بردور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ

حضرت الاستازُ نے ایک المجمن بنام'' المجمن اصلاح البیان' قائم کررہی تھی' جس سے طلبہ کوتقریر کی مشق اور عامة المسلمین کی اصلاح اورافا دہ مقصودتھا' ہر جمعرات کی رات کوشہر کی مختلف مساجد' اور محلوں میں وہاں کے باشندوں کی دعوت پرخود بھی بنفس نفیس تشریف لے جاتے' اور طلبہ کی ایک جماعت بھی ہمراہ ہوتی' بیراقم سطور اور احتشام الحق بھی اس المجمن کے رکن تھے' عمروعلم کی ابتدائی منزل میں ہوتے ہوئے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تقریر کرتے تھے' ابتدائے جلسہ میں طلبہ تلاوت قرآن اور نعت خوانی بھی کرتے تھے' جس سے حاضرین جلسہ مخطوظ ہوتے تھے' میاں احتشام الحق' نعت بڑی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے' بعض تو اس قدرسوز وگداز سے بھری ہوتی تھیں کہ سامعین پر وجد کی کیفیت طاری ہوجاتی مخصی ایک نعت بوگ کی ایک نعت کے دوشعراب تک حافظ نے محفوظ کرر کھے ہیں' اور ان کے نغمہ وسرور کی کیفیت اب تک دل و د ماغ میں بی ہوئی ہے' قار مین بھی اس سے لطف اندوز ہوں' جو درج ذیل ہیں ہے

تمنا ہے کہ کانٹوں پرترے صحرا کے جالوثوں رگ مجنوں کو پھر سودا ہوا ہے نوک نشر کا

بیشعرتو غضب کا وجد آور ہے۔ ۔

بيس علمائي حق

برا ہوں یا مجلا ہوں خیر جیسا ہوں تمہارا ہوں طریقہ ہے کریمی کا نبھانا اینے چاکر کا

میاں احتشام الحق جب اس شعر کو اپنے مخصوص انداز' آواز کی دلکشی' اور الفاظ کے نشیب و فراز اور لہجہ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھتے تو سامعین جھوم کراور سبحان اللہ' سبحان اللہ کی صدا سے مجمع گونج جاتا' اور حضرت الاستاذ مولا نا اختر شاہ صاحبؓ جیسے کوہ وقار پر بھی رفت طاری ہو جاتی۔

میاں اختشام الحق فارس 'عربی کی ابتدائی کتابیں بڑے شوق' اور لگن کے ساتھ پڑھتے تھے' جس سے اس ہونہار طالب علم کے روشن مستقبل کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔'' ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات' کی مثال پوری طرح صادق آتی تھی۔۔۔

> بالائے سرش زہوش مندی می تافت ستارہ بلندی

تین سال مدرسہ امداد الاسلام صدر میرٹھ میں میاں اختشام الحق نے گذار کرا گلے سال مدرسہ عالیہ مظاہر علوم سہار نپور میں داخلہ لیا' اور وہاں دوسال اساتذ ہ فن سے اکتساب علم کے کر کے دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور جملہ علوم عربیہ سے فراغت حاصل کی' اور اب میاں اختشام الحق کے بجائے مولا نا اختشام الحق تھانوی کہلانے کے مستحق ہوئے' ملام بی تعلیم تا بلکہ اپنی عملی قابلیت' صلاحیت کی بدولت مظلم م' اور دامت برکاتہم کے دعائیے کلمات سے سرفراز ہوئے' اور آ ہ! کہ اب رحمہ

الله عليه كہتے ہوئے قلم لرز تا' اور كليجه كانتيا ہے ۔

# سب کہاں کچھ لالہ وگل میں نمایاں ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں

مولا نا احتثام الحق صاحب اصل باشدے قصبہ کیرانہ ضلع مظفر گر کے تھے تھانہ بھون ان کی نہالی اور پھرسسرالی ہوئی ان کی والدہ حضرت کیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب رحمہ اللہ کی ہمشیرہ تھیں 'پھران کی شادی بھی اسی خاندان میں مولا نا شبیر علی صاحب براد زادہ حضرت کیم الامت کی بھانجی اور مولا نا قاری شمس الحن تھانوی صاحب کی ہمشیرہ سے ہوئی ان مختلف النوع تعلقات اور رشتہ دار یوں کی بنا پرتھانوی کہلاتے تھے مولا نا کے والد مولا نا ظہور الحق صاحب الجھے عالم تھی ان مختلف النوع تعلقات اور رشتہ دار یوں کی بنا پرتھانوی کہلاتے تھے مولا نا کے دو بڑے بھائی تھے سب سے بڑے بھائی وائسرائے کے دفتر نئی اور شہراناوہ یو۔ پی کی کسی مجد میں خطیب تھے مولا نا کے دو بڑے بھائی تھے سب سے بڑے بھائی وائسرائے کے دفتر نئی میں ایک بڑی پوسٹ پر فائز ہتے اور دوسرے عزیز الحق صاحب فیض عام کالج میر ٹھ میں پروفیسر تھے اور میر ٹھ محلّہ فیر گر میں ملازم تھے میں ایک بڑی ہوں نا اختشام الحق ان بھی کی سر پرتی میں میر شدر ہتے تھے اور اس ذریعہ سے مدرسہ امداد الاسلام میر شد میں داخلہ لیا تھا 'اس خیر نگر کے مکان کے ایک حصہ میں میر سے بھائی مثنی سلامت صاحب رہتے تھے اور کے ہم کان کے ایک حصہ میں میر سے مولا نا اختشام الحق صاحب سے تعلقات میں مزید اضافہ ہوا۔

ایک روز میں نے ازراہ بے تکلفی ان سے کہا کہ آپ کے دوسرے بھائی تو انگریزی تعلیم یافتہ ہیں اور دنیوی اعتبار سے کامیاب ہیں' آپ نے انگریزی تعلیم چھوڑ کرعربی تعلیم کیوں اختیار گُنو آپ نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ والدصاحب کے دونوں بھائیوں کو انگریزی تعلیم دلانے کی وجہ سے حضرت مولانا تھانوی والدصاحب سے ناراض ہیں' اس کا اثر والدصاحب بیر یہ ہوا کہ انہوں نے میرے لئے دینی تعلیم کو منتخب کیا' تا کہ حضرت مولانا کی ناراضگی کم ہوسکے۔

الغرض مولانا اختثام الحق دارالعلوم دیو بند سے فارغ ہو کر ملازمت کے متلاثی تھے ان کے بڑے بھائی وائسرائے کے دفتر کی وجہ سے دبلی میں ملازم تھے غالبًا ان کے اس تعلق سے دبلی پارلیمنٹ کی جامع مسجد کے خطیب مقرر ہو گئے۔مولا نا اختثام الحق نو جوان اور فطرۃ تیز مزاج واقع ہوئے تھے شعرخوانی میں خوثی الحانی موجودتھی ہی تا زہ علم تقریر پر پوری طرح قادر ان سب اسباب نے مل کرمولا نا کی مقبولیت بلکہ مجبوبیت میں چارچا ندلگا دیے 'پارلیمنٹ کی مسجدعوام کی مسجد خوابی سے دباں جولوگ نماز پڑھتے ہیں او نچے طقہ کے اور اعلی تعلیم یا فتہ ہوتے ہیں' وہاں معمولی عالم کا کام نہیں ہے کہ خطابت کر سکتے 'اور مقبولیت حاص کر سکے۔ ع

#### یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

اس دوران میں احقر' مدرسہ امدا دالعلوم خانقاہ اشر فیہ تھانہ بھون میں درجہ عربی میں مدرس تھا' مولا نا گاہ گاہ اپنی سسرال کے تعلق سے تھانہ بھون آتے' اور ملا قات کرتے' ایک مرتبہ دہلی میں بھی ان کے مکان باڑہ ہندوراؤ میں ملا قات

ہوئی' میں نے گفتگو سے اندازہ کیا کہ مولا نا' اپنے بزرگوں کے علوم کو وہ اہمیت نہیں دیتے' جس کے وہ مستحق ہیں' بلکہ جن لوگوں کی تصانیف ومضامین اد بی چنخارہ' اورایک حد تک تجد دنواز ہیں وہ ان کی نظر میں وقیع ہیں' جیسےمولا نا ابوالکلام آ زاد' مولا نا ابوالاعلی مودودی وغیرہ کیکن کچھ مدت کے بعد تھانہ بھون ہی کے قیام میں جب میری ملاقات مدوح سے ہوئی تو محسوس ہوا کہ مولانا کے خیالات میں تبدیلی آ گئی' اور موصوف نے بڑی صفائی سے کہا کہ میں غلطی پر تھا' حقیقت یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے کلام میں جو گہرائی' اورمعنویت ہے وہ ان ادیوں' اورتجد دنواز وں کے کلام میں نہیں ہوتی ' وہاں پرشوکت الفاظ کی بہتات اور پر جوش عبارت کی بھر مار ہوتی ہے' اور ہمارے بزرگوں کے کلام میں اگر چہ سادگی نمایاں ہوتی ہے' اور الفاظ شاندار نہیں ہوتے ' مگر جاندار ہوتے ہیں' اور معنویت وحقیقت پندی غالب ہوتی ہے میں نے پر زور تائید کی' اور کہا كمحقيقت يمى ہےكہ جس كوآپ نے اب محسوس كيا ہے۔الان جئت بالحق وہلى كے قيام ميں آپ ريديو سے ترجمه قرآن بھی کرتے تھے'جونہایت عالمانہ انداز کا ہوتا تھا' اور قرآن کے حقائق ومعارف بڑی خولی ہے بیان کرتے تھے۔ ای دوران میں ۱۹۴۷ء آگیا اور ملک ہندوستان و پاکستان کے نام سے دوحصوں میں تقسیم ہو گیا'عوام کے ساتھ سرکاری ملاز مین بھی مسلمان پاکستان کو'اورغیرمسلم پاکستان سے ہندوستان کومنتقل ہو گئے' چنانچے مولا نا کے بھائی بھی یہاں سے پاکتان چلے گئے' اور اسی وجہ ہے مولا نا اختشام الحق بھی پاکتان منتقل ہو گئے اور وہاں مولا نا کے جو ہرخوب کھلے' وہ مجھی ریڈیو سے تقریر کرتے 'اور ترجمہ قرآن بھی روزانہ کرتے جو حقائق ومعارف کا سمندر ہوتا تھا' میں نے بھی ان کا ریڈیو سے ترجمہ قرآن سنا جو زالے انداز کا ہوتا تھا' وہ پہلے الفاظ قرآن کے لغوی معنی بیان کرتے' پھرمجموعی عبارت کی تشریح کرتے 'جو دلچیپ' اور پرمغز ہوتی تھی۔

پاکتان جانے کے بعد جومولانا سے دیرنیہ اور پرخلوص تعلق تھا' ختم ہو گیا' کیونکہ میں نے پاکتان جانے کا بھی تصور نہیں کیا۔ البتہ بعض دوست (جو پاکتان آ مدورفت رکھتے تھے) مولانا کی عملی و دینی خدمات اور وہاں ان کی مقبولیت کا تذکرہ کرتے تھے' من کرنہایت مسرت ہوتی تھی۔

ا البتہ ۱۹۸۸ میں عزیز گرامی مولوی وکیل احمد شیروانی علی گڑھی سلمہ ناظم مجلس صیانة المسلمین (جواحقر کے تلمیذ ہیں) کی وعوت بلکہ اصرار پر علیم الامت کا نفرنس کے موقعہ ہم پاکستان جانا ہوا' اس کے بعد ۱۹۹۰ء میں مجلس صیانة المسلمین کے سالانہ اجلاس میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی' بیاجتا کا سالانہ بڑی خیرو برکات' واکساب علم وفضل کا حامل ہوتا ہے' ہندو پاک کے مقتدرا ہل علم و بزرگان و ین کا اتنا بڑا روح پرورا جناع کم ہی و یکھا جاتا ہے' جوعلم اور اہل علم سے وابستگی رکھنے والوں کے لئے علمی پیاس بجھانے' اور روح کی بالیدگی و تازگی کا سبب بن سکتا ہے۔مولا نا احتشام الحق سے ملاقات تو کیا ہوتی البتہ ان کے صاحبز اوے مولا نا قاری تنویر الحق صاحب کی بیائی کے ساوت حاصل ہوئی۔ جو الولا سرلابیہ کے مصدات مولا نا مرحوم' کے علمی کمالات اور تقریر و بیان کے جانشین' اور وارث کہلانے کے مستحق ہیں۔اللہم زدفزد۔

اسی اثنا میں دارالعلوم دیو بند کا صدسالہ اجلاس آگیا' جو مارچ ۱۹۸۰' مطابق ۱۳۰۰ھ میں منعقد ہوا تھا'اس اجلاس میں لاکھوں کا مجمع تھا' ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے عوام وخواص لاکھوں کی تعداد کے علاوہ تمام مما لک اسلامیہ کے اہل علم' اور سر براہان حکومت' اور نمائند سے شریک ہوئے بالخصوص پاکستان سے ایک بڑی جماعت اہل علم کی شریک اجلاس ہوئی' لکین مولا نا احتشام الحق کسی عارض کی وجہ سے اجلاس کے موقعہ پرنہیں پہنچ سکے' بلکہ اجلاس کے اختیام پر دارالعلوم پہنچ' سکے' بلکہ اجلاس کے اختیام پر دارالعلوم پہنچ' سکے نامی ہوگ کے روانہ ہوگئ کیونکہ مسلمانان مدراس مولا نا کی تقریر کے حد درجہ شائق اور عاشق سے اور ہرسال مولا نا کو دعوت دیجے تھے' اور مولا نا ان کی دعوت کو قبول کر کے مدراس جاتے تھے۔

آہ! کیا خبرتھی کہ مدراس کا بیسفر' سفر آخرت کا پیش خیمہ ہوگا' الغرض مدراس پہنچ کرمولانا مرض میں مبتلا ہو گئے' اور یہی مرض ان کے لئے مرض الوفات ثابت ہوا' اور ارشاد خدا وند و بای ارض تموت کا ظہور' ہو کر رہا اور بیبلبل ہزار داستان چہکتا ہوا اپنے مولا ہے کریم کے حضور' میں حاضر ہوگیا۔انا لله و انا الیه راجعو ن سچ کہا ہے علامہ اقبالؓ نے ۔ داستان چہکتا ہوا اپنے مولا ہے کریم کے حضور' میں حاضر ہوگیا۔انا لله و انا الیه و احتوان کے کہا ہے علامہ اقبالؓ نے ۔ فرشنوا

شاخ پر مینصنا کوئی دم چپجهایا از گیا

مولائے غفور و رحیم کی بار گاہ میں بعد نیاز دعاہے کہ مولا نا اختشام الحق کو اپنی بے پایاں رحمت ومغفرت سے نواز بے اوران کی علمی ودینی خدمات کے صلہ میں اعلیٰ مقامات و درجات عطا فرمائے۔ آمین۔

مولا نا اختشام الحق کے متعلق عجلت میں یہ چندسطریں سپر دقلم کر دی گئی ہیں' جن سے ان کی ناسوتی زندگ' اور علمی کمالات کا صرف اشارہ ہی ہو سکا ہے' ورندان کے تفصیلی حالات و کمالات اور دینی خدمات بیان کرنے کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ جس کی مجھ مشغول ومصروف آ دمی کونہ فرصت ہے نہ اپنی علمی بے مائیگی' اور کوتاہ قلمی کی بنا پر الجیت وصلاحیت ہے' اس کے لئے کسی دوسرے' وقت' اور بہتر اہل علم' واہل قلم کی ضرورت ہے۔ ولعل الله یحدث بعد ذالك امرا۔

بیں علائے حق

ازمولا نامحمة شريف جالندهري مهتم مدرسه خير المدارس ملتان:

### خطیب پاکستان مولا نا احتشام الحق تھا نوی رحمۃ اللّٰہ علیہ اور

## حضرت مولانا خیرمحمد جالندهری رحمة الله علیه کے باہمی تعلقات

خدائے بزرگ و برتر نے دارالقرار عالم آخرت کو بنایا ہے۔اس دار فانی میں کچھ وفت کے لئے آنا عالم آخرت کے دوگروہوں میں ہے کسی ایک کا ساتھی بننے کے لئے ہیں چونکہ اصل دارالبقاء ہی جہان ہے اس لئے اس عالم میں آنے والا ہرانسان خواہ وہ اپنے خدا دا دمرتبہ کی بناء پر کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو بالآ خراپنے اصل گھر کی طرف لوٹنے والا ہے۔ زہے نصیب وہ افراد جنہوں نے دنیا کی اس بے ثباتی و نایا ئیداری کو جانا اور کن فی الدنیا غریباً اور عاہر سبیل کی عملی تصویر بن کرزندگی گذار گئے۔ دنیا یک خیرہ کن چکا چونداورجھوٹی چیک دمک انہیں اپنے آپ پر فریضۃ کرنے میں نا کام رہی اور وہ دنیا سے زبان کی طرح ۳۲ دانتوں کے درمیان ہونے کے باوجود سیجے سالم اور محفوظ رہے۔ دور حاضر میں انہی قشم کے كتائے زمانه افراد ميں مولا ناخيرمحمد جالندھريُّ (والدمحترم)مفتی اعظم پاکتان مولا نامفتی محمد شفیع 'مولا نا ظفر احمدعثانی 'شخ الحديث مولا نا محمد ادريس كاندهلويٌّ مولا نا سيدمحمر يوسف بنوريٌّ اورحضرت مولا نا احتشام الحق صاحب تها نويٌّ كا شار ہوتا تھا۔اب حال ہی میں مولا ناتھا نوی مرحوم کے سانحہ و فات نے ایک دفعہ پھران بزرگوں کی جدائی کے غم کو تا ز ہ کر دیا ہے۔ آ ہ! کبھی وہ وقت ہوتا تھا کہ مدرسہ خیرالمدارس کے نتیج پرالیی عظیم ہستیوں کا اجتاع ہوتا تھا جن میں ہرا یک اپنی نظیر آ پ تھا۔ ان بزرگوں میں مختلف ہتایاں موجود ہوتی تھیں اور ایک ہی سٹیج پر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاریؓ جیسا سیاسی خطیب پانچ یا نچ گھنٹے تقریر کرتا اور ای جگہ تھیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب مدخلاۂ جیسی علمی شخصیت کا خطاب ہوتا۔اگر ایک طرف اس سٹیج پر حضرت مولا نا سیدحسین احمد مدنی قدس اللہ اسرار ہم نظر آ رہے ہیں تو دوسری جانب شخ الاسلام علامہ شبیراحمرعثانی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز ہوتے ہیں ۔خیر المدارس کاسٹیج مسلک دیو بند ہے وابسۃ ہر شخص کاسٹیج تھا۔ حال ہی میں خیر المدارس میں مفتی اعظم مولا نا مفتی محمر شفیع مولا نا احتشام الحق تھا نوی مولا نا عبدالله درخواستی مدخلا مولا ناشمس الحق افغانی مدخلّه اورمولا نامفتی محمود مدخلّه وغیر ہم حضرات ا کابرا کھٹے نظر آتے تھے۔مولا نا تھا نویؓ کی شخصیت 380

ا پنے ظاہری و باطنی اوصاف و کمالات اپنے معنوی وصوری محاسن و فضائل کے لحاظ سے واقعی اور صحیح معنوں میں ایک عظیم شخصیت تھی جس کی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے۔ بلاشک وشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت کے تحت مولا ناً کی ذات گرامی کے اندر بہت سے فضائل ومحاس یکجا جمع فر ما دیئے تھے جو شاذ و نا در کسی شخصیت میں جمع ہوتے ہیں۔ ان کا حسن صورت 'حسن سیرت 'حسن خطابت اوا خلاق و عادات 'حق گوئی و بے باکی' عزم واستقلال اور دوسرے اوصاف و کمالات اپنی نظیر آپ تھے۔ حق وصد اقت اور اتباع سنت کا پیکر تھے۔

حضرت مولا نا تھانوی مرحوم حضرت والدصاحب ؒ سے خزینه طریقت کے خوشہ چیں ہونے میں بھی ساتھی تھے۔
مولا نا تھانوی مرحوم کاتعلق اگر چہ حضرت والدصاحب ؒ کے ساتھ نیاز مندانه اورعقیدت مندانه تھا اورمولا نا مرحوم حضرت والدمحترم کو اپنا بزرگ اورشفق ومر بی بمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ'' میں مولا نا خیرمحمہ صاحب ؒ کے ادنی سے اشار ہے کو تھم کے برابر سمجھتا ہوں۔''لیکن احترام واکرام کے لحاظ سے حضرت والدصاحب ؒ مولا نا تھانوی ؒ کا دیگر اکابر علاء کی طرح خیال فرماتے تھے۔ خیر المدارس اور دیگر اجتماعات پر دعوت دیتے وقت بھی بھی حضرت والدصاحب ؒ مزاحاً فرمایا کرتے تھے کہ ''دولہا نہ ہوتو بارات کیسے سبح گی '' دخشرت والدصاحب ؒ کی ان الفاظ میں قطعاً مبالغہ آ رائی نہ تھی' واقعی مولا نا تھانوی مرحوم علاء اکابر کی جماعت میں دولہا کی طرح ممتاز ومنفر دوکھائی دیتے تھے۔

ایک دفعہ خیر المداری کے جلسہ کے موقع پرمیری والدہ محتر مہ کا انتقال ہوگیا' حضرت والدصاحب نے نماز جنازہ کے لیے حضرت تھانوی کوارشاد فرمایا جبکہ دیگرا کابرین کے علاوہ مولا ناسیدسلیمان ندوی بھی موجود تھے' مولا ناتھانوی نے حضرت سید ساحب کے بارے میں فرمایا کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس پر حضرت والد صاحب نے فرمایا اگر چہسید صاحب بڑے ہیں لیکن آپ کو ہمارے شیخ ومر بی حضرت حکیم الاست مولا نااشرف علی تھانوی سے اس نسبت کی ساتھ بنا، پر میں نے آپ کو کہا ہے۔ حضرت والد مرحوم کا اشارہ مولا نا تھانوی مرحوم کے حضرت کیم الامت تھانوی کے ساتھ روحانی وسیق کی طرف تھا کیونکہ حضرت والد صاحب اس نسبت کا بے حداحتر ام فرما شے تھے۔

خیر المدارس کے سلیج پرتقریر ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ مولا نا تھا نوگ کا شار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جن کی تقریر حضرت والدصاحب خود سلیج پرتشرف فرما ہوکر ہاعت فرماتے تھے۔ خیر المدارس کے جلسہ کے اشتہارات میں القابات کھنے میں انتہائی جزم واحتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ حضرت والدصاحب ہم شخصیت کے بارے میں حقیقی الفاظ استعال فرماتے تھے۔ خطیب پاکستان کا لقب مولا نا احتشام الحق صاحب تھا نوگ کے لئے ہی مخصوص فرمایا تھا۔ اس سے مولا نا مرحوم کی خطابت کی اہمیت کا انداز ہ بخو بی ہوسکتا ہے۔

مولا نا تھانویؓ ہے حضرت والد صاحبؓ کو ایک خاص محبت تھی۔مولا نا تھانویؓ جب بھی ان کی زندگی میں ملتان یا مضافات میں تشریف لاتے تو مولا نا مرحوم کا قیام خیر المدارس ہی ہوتا اور حضرت والد صاحبؓ بھی ان کے ہمراہ تشریف لے جاتے اور ان کی تقریر کو بڑے ذوق وشوق سے سنتے۔ جب حضرت والدصاحب کا انتقال ہوا تو مولانا تھا نوگ بھی کراچی سے تشریف لائے اور نمازہ جنازہ میں شرکت فر مائی۔حضرت والدصاحب کی جدائی سے مولانا مرحوم پراس قدراثر تھا کہ بیان سے باہر ہے اور فر ماتے تھے مولانا خیر محمد صاحب اس زمانہ کے علاء کی یادگار تھے جن کی وفات کے بعد علاء اپ آپ کو پہتیم محسوس کرتے ہیں۔''

مولا نا تھانویؒ خیر المدارس کی مجلس شور کی کے صدر تھے ان کے قیمتی مشوروں سے مدرسہ آج گروم ہو گیا' ان کی وفات ملت اسلامیہ کے لئے عظیم سانحہ ہے۔ خیر المدارس کے تمام اسا تذہ طلبہ اور کارکنان اس عظیم صدمہ سے نڈھال ہیں۔ مولا نا کی یاد میں تعزیق جلسہ بھی خیر المدارس کی جامع مسجد میں منعقد کیا گیا اور ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی اور دعاء مغفرت کی گئی دعا ہے کہ اللہ تعالی مولا نا مرحوم کواعلی علیین میں اپنے مقبول بندوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے اور ہم خدام کو بھی ان کی طرح دین پر استقامت اور اس کی خدمت کے لئے قبول فرمائے آمین ثم آمین۔

## مولا نا تھا نوی مرحوم کی وسعت نظری و بلندفکری

آخر میں بروایت برادرمحترم فاضل حبیب الله رشیدی صاحب مدیر جامعه رشیدیه ساہیوال مولانا تھانویؒ کا واقعہ آپ وسعت قلبی کا ثبوت ہے:

مولانا کی وفات اور دارالعلوم دیو بند جانے سے چند ایام پہلے فاضل جالندھری اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ خیر پور سندھ میں سیرۃ کانفرنس میں جمع ہوئے۔ فاضل رشیدی صاحب نے مولانا سے بعض مسائل میں تبادلہ خیالات کیا مولانا مرحوم خوب دلائل سے جوابات دیتے رہے کہ بالآخر فاضل موصوف نے دعوت اتحاد و برائے تحفظ مسلک حقہ دیتے ہوئے جو بات چیت کی تو مولانا نے فرمایا:

'' فاضل صاحب!''الحڪمة صالة المؤمن'' اورجيبا كه حضورعليه السلام نے حلف الفضول پر فرمايا تھا
کہ ميں آج بھى اس معاہدہ امن واتحاد وسلامتى كے لئے تيار ہوں' اور كما قال عليه السلام \_ مولانا! ميں
بھى جماعتى اتحاد ومسلكى تحفظ كے ليے جہاں بھى آپ دعوت ديں گے بسر وچشم حاضر ہونے كو تيار ہوں \_''
پھراس كے بعد جيسا كه كرا چى ميں ايك بزرگ سے بات چيت پر معاملہ درست ہوگيا تھا اور طے پايا گيا تھا۔
آہ! حضرت تھا نوگ اللہ كو پيار ہے ہو گئے اور واصل بحق ہو گئے ۔ ورنہ حضرت تھا نوگ خانپور كے اجتماع ميں ضرور
تشريف لاتے ۔

ع رہیں دل کی دل می*ں حسرتیں کہ* نثان قضانے مٹادیۓ ۔ فرحمہ اللہ رحمۃ واسعة۔

بیں علمائے حق

محمد شاہر تھا نوی مرحوم:

## خطیب الامت مولا نا احتشام الحق تھا نوی مرحوم مثالی خطیب اور

# فقيدالمثال عالم تنص

''جریدہ الاشرف کے مدیر مولا نامحہ شاہر تھا نوی نور اللہ مرفدہ کے مضامین وقنا فوقنا قارئین کے دلول میں ان کی یا دوں کا چراغ روش کرنے کے لئے شائع کئے جاتے ہیں زیر نظر مضمون بھی اسی مقصد کے لئے شائع کئے جاتے ہیں زیر نظر مضمون بھی اسی مقصد کے لئے شائع کیا جارہا ہے۔قارئین سے مولا نا کے لئے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔' (م۔ا۔ش) سر زمین پاکستان میں علاء بے شار گذرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں گذشتہ چند برسوں میں اللہ کے دین کے سپاہی ایسے جہاں سے چلے گئے ہیں جیسے سب نے بیدایکا کرلیا ہو کہ ہم سب آگے پیچھے اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے انہی نابغہ روزگار ہستیوں میں اللہ کے دین کے خادم اور حق پرست وحق گوشخصیت مولا نا احتشام الحق تھا نوگ گی ہے جن کا انہی نابغہ بر نور خوبصورت خوب سیرت خوش پوشاک شیریں بیان خوش الحان قاری 'کا ہنا ممتاج تعارف مسکرا تا چہرہ گھوم جاتا ہے۔ پاک و ہند میں خصوصاً عالم اسلام میں عموماً مولا نا کی مقبولیت سے مولا نا کا نام محتاج تعارف نہیں اس لئے کہ مولا نا کا نام لوگوں کے دلوں پر نقش ہے حضرت والا کی باغ و بہار شخصیت ایسی خوبیوں کی ما لک تھی کہ جراغ لے کر ڈھونڈیں تو شاہر نیل سکے۔

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل ہے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا مولا نا کے انقال سے خصوصاً خطابت میں جو خلا پیدا ہوا ہے اسے شاید کوئی پورا نہ کر سکے مولا نا مرحوم کی ذات د نیائے علم پر چھائی ہوئی تھی مولا نا بذات خودا پنے المجمن سے کم نہ تھے۔اللّٰدرب العزت نے مولا نا کو ہرخو بی سے نوازا تھا ایک مرتبہ جوان سے مل لیتا وہ انہی کا گرویدہ ہو جاتا اللّٰہ نے انداز بیان اور حسن خطابت بھی مثالی عطا کیا تھا۔

مولا نا مرحوم کی خطابت کا بید کمال تھا کہ وہ مشکل سے مشکل موضوع اور دقیق ترین مضمون کو بہت ہی عام فہم اور آسان انداز میں پیش فرماتے حتی کہ مجمع میں کم پڑھے افیے افراد بھی ان کی تقریر کو بیجھے اور مخطوط ہوتے اشعار سنا نا اور پھر اس کی تقریح شاید مولا نا کے سوا کو کی اور خطیب نہ کر سکے ان کی تقریر کا خاصہ تھا قرآن کئیم کی آیا ہے اور آور دوعر کی فاری کے اشعار جو بھی سنتا تھا وہ جھومتا تھا۔ مولا نا کو اللہ نے دینی بھیرت اس قدر وافر مقدار میں عطا فرمائی تھی کہ مشکل سے مشکل گھتی صرف چند جملوں میں حل فرماتے تھے جب ریڈیو پاکستان سے مولا نا کا درس قرآن نظر ہوا کرتا تھا تو دنیا میں مشکل گھتی صرف چند جملوں میں حل فرماتے تھے جب ریڈیو پاکستان سے مولا نا کا درس قرآن نظر ہوا کرتا تھا تو دنیا میں جہاں اردو بولئے والے تھے وہ ہمہ تن گوش رہنے اور اس دن کا انتظار شدت ہے کرتے و بیے تو مولا نا ہر موضوع کے ماہر جہاں سرح طیب بی تھی بیٹی ان کا غاص موضوع تھا اور سیرت کے جلسوں کی رونق جب ہی دوبالا ہوتی جب مولا نا تشریف لاتے اور اپنے محور کن مخصوص انداز میں خطبہ شروع فرماتے تو پوری محفل پرسکوت چھا جاتا۔ مولا نا کی مقبولیت کا بیا عالم تھا کہ بیرون مما لک بھی تبینی دور نے فرماتے لوگ سرا پا پہنے انظر تے ہیں جیسے ان کا کوئی قربی عزیز جدا ہوگیا ہو۔ موضوع کہ بیرون مما لک بھی تبینی دور نے فرماتے لوگ سرا پا پہنے اگر تے ہیں چیسے ان کا کوئی قربی عزیز جدا ہوگیا ہو۔ موضوع کی مناسبت سے قرآنی آیا ہے کا امتخاب اور اشعار کا استخاب مرف مولا نا ہی کا خاصہ تھا جو ہمیں اکثر خطباء کے یہاں مفقود کی مناسبت سے قرآنی آیا ہے کا وی فاری اردو کے بے شار اشعار یا دیتے علامہ اقبال اور اکبراللہ آبادی کے کلام کے تو وہ حافظ تھے۔

مولا نا مرحوم کی تقریر کا سب سے بڑا کمال بیتھا کہ کتنا ہی اہم مسکلہ ہولیکن وہ بھی جذباتی انداز میں چلا چلا کراپی علمیت کا رعب نہ جھاڑتے بلکہ انتہائی متانت و سنجیدگی ہے نرم اور شیریں لہجہ میں وہ تمام باتیں بیان فرماتے جو دیگرمقررین چنج چنج کرگلا پھاڑ کرلوگوں کو ہتلاتے ہیں۔

دینی معاملات میں مولانا نے بھی مداہت سے کام نہ لیا جو بھی بات حق سمجھی برملا اظہار فرمایا خواہ اس سے کسی کی نارانسگی مول لینی پڑی لیکن حق گوئی مولانا کی گھٹی میں شامل تھی۔ مولانا مرحوم کے ذاتی مراسم و دوستانہ تعلقات بڑے بڑے حضرات سے رہے حتی کہ حکام بالا تک لیکن بھی دینی حمیت اور خاندانی قار پر حرف نہ آنے دیا قیام پاکستان سے انتقال تک کے بے شاراخبارات اور سرکاری ریکارڈ گواہ ہیں کہ اس مرد قلندر نے ارباب اقتدار کو آڑھے ہاتھوں لیا اور بھی بھی مصلحت پندی سے کام نہیں لیا جس بات کو غلط سمجھا برملا اظہار کیا اپنے دینی معاملات میں کی فتم کی کوتا ہی نہیں کی حق کا ساتھ دینے میں کسی سے چھے نہیں رہے۔ اپنے تعلقات و مراسم کے باوجود ذاتی منفعت کو حرام سمجھا اس کے لئے حضرت والا نے ایک بیان دیا جو روزنامہ جنگ مورخہ ۱۱۔ ۸۰۔ ۸ کو کسی صاحب نے شائع کروایا ہے اسے ملاحظہ

فرمائیں۔''اگرتمیں سال میں لگائے ہوئے الزامات میں ہے کوئی ایک الزام بھی ثابت ہوجائے یا بیہ ثابت ہوجائے کہ کسی دورحکومت میں کسی قسم کی کوئی منفعت حاصل کی گئی یا کوئی فیکٹری ومل حاصل کی تو اس کی پا داش میں اپنی موت کے محضر نامہ پر دستخط کرنے کو تیار ہوں کہ ثبوت کی صورت میں مجھے عام مسلمانوں کے سامنے بندر روڈ پر پھانسی دے دی جائے۔''

کی مخالف یا معاند کو بھی جرائت نہ ہوئی کہ وہ مولا نا مرحوم کے اس واضح بیان کو چیلنج کر سکے۔ پھر کون یہ کہہ سکتا
ہے کہ مولا نا ملوں اور فیکٹریوں کے مالک تھے اگر یہ حقیقت ہوتی تو مولا نا مرحوم کی اولا د کبھی بھی ایسے مختفر فلیٹوں و مکا نات
میں زندگی نہ گذارتے جہاں بڑے لوگ جاتے ہوئے شرماتے ہوں اور خود مولا نا جیسی بین الاقوامی شخصیت تمام عمر مجد
کے مکان میں کیوں قیام پذیر بہتی اچھی رہائش بہتر آسائش وآرام کے براگتا ہے۔ مخالفین و معاندین بے چارے الزام
واتہام کی بارش کرتے کرتے اللہ کو بیارے ہو گئے لیکن ثبوت مہیا کرنے سے قاصر رہے جہاں تک الزام تراثی اور بہتان
طرازی کا تعلق ہے ہرانسان کو اختیار ہے جس کو چاہے جو پچھ کہے اور اعلان کرتا پھر لے لیکن حقیقت پسندی اس میں ہے کہ
اس الزام کو پایہ ثبوت تک پہنچائے اور اپنی بات کو حق ثابت کرے اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر اس بات کے لئے تیار رہے کہ
لوگ اسے کذاب دوغ گو اور وہول لوگوں سے سیج حساب کتاب لیا جائے گا۔

(الله تعالیٰ ہمیں اس فتیج فعل ہے محفوظ فر مائے ۔ آمین )

مولا نا مرحوم کامخضرترین سوانحی خاکه درج ذیل ہے۔

🖈 ۱- پيدائش ١٩١٥ء-

🖈 ۲- مقام پیدائش کیرانه شلع مظفر نگر۔

۵ س- اسم گرامی اختشام الحق۔

🖈 ۲۰ مخلص شاکر۔

۵ → ولديت مولا ناظهورالحق صديقي (بهنوئي حكيم الامت حضرت تهانوي)

🖈 ۲- نب سیدنا حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه سے ملتا ہے۔

🖈 ۷- وطن كيرانه تھانه بھون ۔

٨ حفظ قرآن ڪيم۔

🖈 9- فارى تعليم ئدرسەعربىيەمىر تھے۔

🖈 🗠 – ابتدا ئى عربى مدرسەمظا ہرالعلوم سہار نپور 🗕

🖈 ۱۱- درس نظامی عظیم دینی درسگاه دارالعلوم دیوبند 🖈

🖈 ۱۲- دستار بندی دارالعلوم دیو بند ۱۹۳۷ء۔

🖈 ۱۳- مولوی فاضل پنجاب یو نیورش ۱۹۳۹ء۔

🖈 ۱۴- خطابت کی ابتداء جامع مسجد سینٹرل سیٹٹریٹ نئی دہلی۔

﴿ ١٥- نكاح ١٩٠٠ء ( حكيم الامت حضرت تقانويٌ نے پڑھايا)

🖈 ١٦- مجلس دعوة الحق (خالص تبليغي مشن) كا قيام \_

ا ا ا جرت پاکتان کاگت ک۱۹۳۷ ♦

۵ ۱۸- ۳۳ برس (پاکتان میں دینی خدمات جلیله)

۵۰- ۱۱ریخ وصال ۱۱-۱۹ م

۲۰ ترى آ رام گاه مصل جامع مسجد جيك لائنز كرا چى -

تحریر: محمد ا کبرشاه بخاری جام پور:

# خطیب پاکستان حضرت مولا نااختشام الحق تھا نوی رحمۃ اللّٰہ علیہ اکابر ومعاصرین کی نظر میں

خطیب پاکتان مفسر قرآن حضرت مولا نا احتثام الحق صاحب رحمة الله علیہ علاء حق کے اس قافلے کے نمایاں افراد میں سے ایک سے جنہوں نے مسلم لیگ کے پرچم سلے قیام پاکتان کی تحریک میں جمر پور جدو جہد کی۔ آپ اپنے دور کے ممتاز عالم دین عظیم الثان مفسر اور شہرہ آ فاق خطیب ان کا وجود مسعود ملت اسلامیہ کے لئے ایک سرمائے کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کی ساری زندگی اسلامی خدمات میں گزری دارالعلوم الاسلامیہ شد والہ یار کا قیام ، جامع مجد جیکب لائن کراچی کی بنیاد ، قرآن علیم کی تفسیر اور اسلامی دستور کا بائیس نکاتی خاکہ آپ کی زندگی کے عظیم کارنا ہے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری دین تبلیغی اور سای خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں۔ حق تعالی نے آپ کو بہت می خوبیوں سے نواز اتھا۔ حق وصداقت ، خلوص وللہیت اور اتباع سنت کا پیکر تھے اور اخلاق و عادات میں اپنے اسلاف کی عظیم یادگار تھے۔ ذیل میں چندا کا ہر اور معاصر علاء کرام کے مختصر تاثر ات درج کئے جاتے ہیں جن سے آپ کے علمی و روحانی مقام کا اندازہ میں چندا کا ہر اور معاصر علاء کرام کے مختصر تاثر ات درج کئے جاتے ہیں جن سے آپ کے علمی و روحانی مقام کا اندازہ میں چندا کا ہر اور معاصر علاء کرام کے مختصر تاثر ات درج کئے جاتے ہیں جن سے آپ کے علمی و روحانی مقام کا اندازہ میں لگا ما سکت ہوں

شيخ الاسلام علامه شبيراحمه عثاني":

مولا نا تھانوی مرحوم حضرت شیخ الاسلام علامہ عثانیؒ کے معتدر بن تلمیذاور تحریک پاکتان میں خاص دست راست سے قیام پاکتان کے بعد اسلامی دستور کی ترتیب وتشکیل میں حضرت علامہ عثانیؒ کے معاون اور مشیر رہے۔ دارالعلوم الاسلامیہ کے قیام اور جمعیت علاء اسلام کی نظامت و قیادت کے لئے حضرت علامہ عثانیؒ نے مولا نا تھانویؒ ہی کو منتخب کیا اور سیاسی و ملی معاملات میں آپ ہی کواپنا نائب مقرر کیا' ایک دفعہ حضرت مولا نا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریرین کر حضرت علامہ عثانی قدس سرہ نے فرمایا کہ:

''اب مجھے مرنے کا کوئی فکرنہیں ہے میرے بعد میرا جائشین پیدا ہو گیا ہے۔''لہ مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب ؓ

حفرت علامہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرے بزرگ مفتی اعظم پاکستان ہیں 'جنہیں مولا نا مرحوم کی ذات پر مکسل اعتاد تھا۔ مولا نا تھانو کی ہمیشہ حضرت مفتی اعظم کے مشوروں کے پابندرہ اوران کے شانہ بہ شانہ دین علمی اور ملی خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت مفتی اعظم آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کے سانحہ ارتحال پرمولا نا تھانوی مرحوم پھوٹ کھوٹ کر روئے تھے اور اپنے تعزیق خطاب میں حضرت مفتی اعظم کو زبر دست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:'' حضرت مفتی اعظم آپ سے بڑی مولا تھا کہ بڑی حضرت مفتی اعظم آپ سے بڑی محبت وشفقت سے پیش آتے تھے اور آپ کی علمی قابلیت اور سیاسی بصیرت پر اعتاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدرسہ اشرفیہ سے محبت وشفقت سے پیش آتے تھے اور آپ کی علمی قابلیت اور سیاسی بصیرت پر اعتاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدرسہ اشرفیہ سے محبت وشفقت سے پیش آتے تھے اور آپ کی علمی قابلیت اور سیاسی بصیرت پر اعتاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدرسہ اشرفیہ سے محبت وشفقت سے پیش آتے تھے اور آپ کی علمی قابلیت اور سیاسی بصیرت پر اعتاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدرسہ اشرفیہ سے محبت و شفقت سے بیش آتے تھے اور آپ کی علمی قابلیت اور سیاسی بصیرت پر اعتاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدرسہ اشرفیہ سے موبت و شفقت سے بیش آتے تھے اور آپ کی علمی قابلیت اور سیاسی بصیرت پر اعتاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدرسہ اشرفیہ سے موبت و شفقت سے بیش آتے تھے اور آپ کی علمی قابلیت اور سیاسی بھیرت پر اعتاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدرسہ اشرفیہ سے موبت و شفقت سے بیش آتے تھے اور آپ کی علمی قابلیت اور سیاسی بھیرت پر اعتاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدرسہ اشرفیت کے موبت و سیاسی بھیرت کے موبت و سیاسی بھیرت پر عشرت موبت و سیاسی بھیرت کی موبت و سیاسی بھیرت پر عشرت میں ہوگئے کے موبت و سیاسی بھیرت بھیرت کی بھیرت بھیرت ہو سیاسی بھیرت بھیرت بھیرت ہو سیاسی بھیرت بھیرت بھیرت ہو سیاسی بھیرت بھیرت ہو سیاسی بھیرت ہو سیاسی بھیرت بھیرت میں بھیرت ہو سیاسی بھیرت بھیرت ہو سیاسی بھیرت

''مولا نااختشام الحق صاحب کے ہوتے ہوئے کسی دوسری تقریر کی ضرورت نہیں رہتی۔'' جب نتظمین جلسہ نے حضرت مفتی اعظمؑ سے بھی خطاب کے لئے اصرار کیا تو آپ نے فر مایا: ''خواہ مخواہ مولا ناتھا نوی کی تقریر کے بعد کیوں مخمل میں ٹائے کا پیوندلگا نا چاہتے ہو۔''

شيخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمد عثانيٌّ :

مولانا تھانویؒ حضرت مولانا عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی عزیز اور طریقت میں خلیفہ ارشد ہیں۔ اسلامی نظام کی جدو جہد میں مولانا تھانویؒ حضرت عثانیؒ کے دست راست رہے اور مولانا عثانیؒ کوڈھا کہ سے دارالعلوم ٹنڈوالہ یار کے لئے بطورشِخ الحدیث بلاکر لائے۔مولانا عثانی کوآپ کی علمی اور سیاسی بصیرت پر کممل اعتادتھا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ:

ایک مرتبه فرمایا که:

"مولا نااحتشام الحق ایک مجاہداور حق گوعالم دین ہیں' بے نظیر خطیب اور مایہ نازمحقق ہیں۔'' ع فرماتے تھے کہ:

''مولا نااختثام الحق پران کے بزرگوں کوبھی ناز ہے اور ہرطرح سے ان پراعتاد کیا جاسکتا ہے۔'' علی مخدوم الامت حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسریؓ:

آ پ مولانا تھانویؓ کے مہربان بزرگوں میں سے تھے اور مولانا تھانویؓ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ

آخر وقت میں بھی مولانا تھانویؓ ہے کئی کئی گھنٹے تنہائی میں ملاقات کرتے رہے اور بار بارمولانا تھانویؓ کو یا دفر ماتے تھے۔ دینی وعلمی مسائل میں مولانا تھانویؓ ہے مشورہ لیتے رہے اور فر ماتے تھے کہ:

''مولا نااختشام الحق صاحب ایک قابل فخرشخصیت ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے رہا ہے۔ یہ ان پراللہ تعالیٰ کا خاص فضل وکرم ہے۔''

ایک مرتبہ ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ:

''مولا نا احتشام الحق ہمارے شیخ ومر بی حضرت حکیم الامت قدس سرہ کےعزیز ترین بھانجے ہیں اور اس وقت وہ ہم سب کےمحبوب ہیں۔ہمیں ان پر پورا پورا اعتماد ہے۔''ل استاذ العلمیاء حضرت مولا نا خیرمحمد جالندھریؓ:

مولا نا تھانویؒ آپ کے محب ومحبوب تھے اور دونوں بزرگ ایک دوسرے کا بے حداحتر ام واکرام فر ماتے تھے اس سلسلہ میں مولا نامحمرشریف صاحب جالندھری مدظلّہ فر ماتے ہیں کہ:

انتہائی جزم واحتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔حضرت والدصاحب ہم شخصیت کے بارے میں حقیقی الفاظ استعال فرماتے تھے خطیب پاکستان کا لقب مولانا تھانوی کے لئے مخصوص تھا اور ہمیشہ خطیب پاکستان کے لقب سے یا دفرماتے تھے۔غرض مولانا تھانوی سے حضرت والدصاحب کوایک خاص محبت تھی مولانا تھانوی جب بھی حضرت والدصاحب کوایک خاص محبت تھی مولانا تھانوی جب بھی حضرت والدصاحب کی زندگی میں ملتان یا مضافات میں تشریف لاتے تو قیام فیر المدارس ہی ہوتا اور حضرت والدصاحب بھی ان کے ہمراہ جلسوں میں تشریف لے جاتے اوران کی تقریر برے ذوق وشوق سے سنتے تھے۔''

### شيخ الحديث حضرت مولا نامحمدا دريس كاندهلويّ:

مولا نا تھانویؒ کے خاص معاصرین میں سے تھے اور دونوں حضرات کے آپس میں بڑے گہرے روابط اور تعلقات سے۔ مولا نا کا ندھلویؒ جب بھی کرا چی تشریف لاتے مولا نا تھانویؒ کے ہاں قیام فرماتے اور گھنٹوں علمی و روحانی مجلس ہوتی رہتیں اور دینی ولی مسائل پر مفصل گفتگو ہوتی ۔ حضرت مولا نا تھانویؒ کی سیاسی اور علمی بھیرت پر کلمل اعتا دفر ماتے اور مولا نا تھانوی مرحوم سے مل کر بے حدخوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا نا تھانویؒ کے سیاسی نقطہ نظر پر ایک شخص نے تنقید کرتے ہوئے مولا نا محانویؒ کے سیاسی نقطہ نظر پر ایک شخص نے تنقید کرتے ہوئے مولا نا مرحوم سے اختلاف کیا اور آپ سے شکایت کی تو آپ نے اس شخص سے فر مایا کہ:

در تمہیں سوچنا جا ہے ہے ہی ملا اس شخص سے اختلاف ہے جو سے جو دین کی خدمت اور ملک و ملت کی خدمت میں مصروف ہے اور جے کسی طع و لا لی نے نے کسی سے منہیں جھکے دیا۔''

ا یک بار دوران گفتگوفر مایا که:

"مولا نااختشام الحق صاحب البيخ انداز خطابت اورعلم وعمل ميں اپنی نظیر آپ ہیں۔" ع محدث العصر علاّ مهسیّد محمد یوسف بنوریؓ:

ا پنے دور کے عظیم محدث محقق اور عارف کامل گزرے ہیں۔ آپ ؓ مولا ناتھا نویؒ کے معاصرین میں شار ہوتے ہیں اور دارالعلوم دیو بند کے قابل فخر فرزند تھے۔حضرت علامہ بنوریؒ کی وفات پرمولا ناتھا نوی مرحوم نے اپنی تعزیق کلمات میں فرمایا تھا کہ:

''مولا نا بنوریؒ کی اچا تک موت علمی دنیا کے لئے نا قابل تلافی نقصان ہے اور عظیم سانحہ ہے۔ وہ علامہ انورشاہ کشمیریؒ کے ممتاز تلا فدہ میں سے تھے انہوں نے پوری زندگی علم حدیث کی خدمت میں گزاری۔ وہ عربی کے ادیب اور شاعر تھے۔ حق تعالی درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ آمین۔''

ل ما منامه الرشيد ساميوال رمضان المبارك ومهاهد

حضرت علامہ بنوری بھی آپ کے علم وفضل کے قائل تھے ایک مرتبہ دوران گفتگوفر مایا کہ: د سرت علامہ بنوری بھی آپ کے علم وفضل کے قائل تھے ایک مرتبہ دوران گفتگوفر مایا کہ:

''مولا نا اختشام الحق صاحب کے سیاسی نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے مگر ان کے علم وفہم' تد بر' حسن خطابت اور دینی وتبلیغی خد مات سے انکارنہیں کیا جا سکتا۔''ل

حكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمر طيب قاسمي مدخلته:

ایخ تعزی کلمات میں فرماتے ہیں کہ:

''مولانا اختشام الحق تھانویؒ کے سانحہ ارتحال سے بے حدر نجے وقلق ہوا ہے وہ دارالعلوم دیو بند کے مایہ ناز فضلاء میں سے تھے۔ اپنے دور کے جید عالم دین عظیم مفسر محقق مایہ ناز خطیب اور بلند پایہ سیاستدان تھے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور سیاسی ترجمان تھے حق تعالی ان کو درجات عالیہ نے ایسامہ دورجدید کراچی )

مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوی مدظلّه:

فرماتے ہیں کہ

'' پاکتان کا مایہ ناز خطیب' اعلیٰ ترین مقرر ' قابل فاضل' حق پرست' حق گو' بے باک 'بلاخوف لومۃ لائم حق بات کہنے والا اور پاکتان کا مخلص خادم ہی نہیں بڑا محن آ ہ اٹھ گیا۔ پاکتان میں پُون پُون کر قابل ترین بزرگ ترین افراد کو جع کرنا۔ خود بھی شڈوالہ یار میں دینی او نچے درجہ کی تعلیم کی درسگاہ قائم کرنے والا' پاکتان میں بہت سے مدرسے قائم کرا دینے والا' حکومت کی اسلامی جڑیں مضبوط کرنے کے لئے خلاف عقل و قیاں ہر ہر فرقے کے بڑوں کو ایک نقط پر جمع کرنے والا حکومت کے لئے بنیادی بائیس نکات طے کرا دینے والا' وزراء حکام کوراہ راست پر لانے کی کوشش کرنے والا حکومت کے لئے بنیادی بائیس روپ کے دھوکہ میں نہ آنے والا' دشمنان اسلام کی تح کیک کوطوفانی پاکتان کے نئے روپ کے دھوکہ میں خدآنے والا' دشمنان اسلام کی تح کیک کوطوفانی پاکتان کے نئے روپ کے دھوکہ میں خدآنے والا' دشمنان اسلام کی تح کیک کوطوفانی پاکتان کے نئے روپ کے دھوکہ میں پر کڑی نظر رکھنے والا' سیاست کی تم ام رگوں پر یعنی نبض پر ہاتھ رکھنے والا اور اکیلا دشمن گروہوں کولاگار نے والا اللہ کو بیارا ہوگیا' اللہ تعالیٰ ان کافعم البدل عطافر مائیں۔'' کے والا اللہ کو بیارا ہوگیا' اللہ تان کانی مالبدل عطافر مائیں۔'' ک

تنمس العلماء حضرت علامة مشمس الحق افغاني مدخله:

اپنے تعزیق کلمات میں فرماتے ہیں کہ:

" مولا ناتھانویؓ نہصرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان میں بھی قدرومنزلت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے وہ

ایک جید عالم عجابد مفسر محقق اور مایہ ناز خطیب تھے۔ دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈوالہ یار جامع مسجد جیکب لائن کراچی ۲۲ نکاتی اسلامی دستور قرآن تحکیم کی تفییر صالح اولا د اور دوسری دینی تبلیغی خدمات عظیم کارنا مے صدقہ جاریہ ہیں۔ان کی وفات سے بے حدصد مہ ہوا ہے اور پورے عالم اسلام کا بی عظیم سانحہ ہے۔ ''ک

#### حافظ الحديث حضرت مولانا محمة عبدالله درخواسي مدظله:

اہے تعزیتی بیان میں فرماتے ہیں کہ:

''مولا نا تھانوی کی وفات سے تمام علمی اور دینی حلقے متاثر ہوئے ہیں ان کی وفات سے جوخلا پیدا ہو گیا ہے وہ بھی پُرنہیں ہوگا وہ اس وقت بے مثل خطیب تھے۔ ان کی دینی تبلیغی اور اسلامی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ وہ قرآن مجید کے مفسر بھی اور محقق بھی' کئی دینی مدارس کا قیام' اسلامی نظام کے لئے جدو جہدان کے عظیم کارنا ہے ہیں جن تعالی درجات بلند فرمائے اور ان کی تمام دین علمی اور ملی تبلیغی خدمات کوشرف قبولیت بخشے۔ آمین کے ا

### شيخ القرآ ن حضرت مولا نا غلام الله خان صاحب :

ایے تعزیتی بیان میں فرماتے ہیں کہ:

''مولانا اختشام الحق تھانویؒ کی وفات ہے تمام عالم اسلام گونقصان ہوا وہ اسلام کے عظیم مبلغ اور ملک کے مایہ نازخطیب تھے۔ ان کے دین علمی اور سیاسی کارناموں کو تاریخ بھی فراموش نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کواپنے جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے۔ آمین ۔ (ماہنامہ دور جدید بحوالہ جنگ کراچی) تعالیٰ ان کواپنے جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے۔ آمین ۔ (ماہنامہ دور جدید بحوالہ جنگ کراچی) آسان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

ا ماہنامہ دور جدید کراچی۔ ع ماہنامہ الرشید دور جدید۔

€11}

عيم الاسلام معرف معرفيب قاسمي رحمة الله عليه معرف معرف الله عليه

ولات:۵۱۳۱ھ

وفات:۳۰۴۱ ه

#### مولا ناعبدالله جاويد ہاشمی غازی پوری:

# حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمة الله تعالی علیه

ابندائے آفرینش سے دینا کی ہرقوم اپنے ندہجی رہنماؤں اور مقنداؤں کی سوائح نگاری کو ایک اہم فریضہ مجھتی چلی آ
رہی ہے اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنے راہنماؤں کے تذکر ہوئے حیات کو ہمیشہ اپنے سینوں سے چمٹائے رکھا اور ان کو سفینہ قرطاس پر منتقل کر کے محفوظ کرتے رہے تا کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہی تذکرہ اور داستان حقیقت ان کی بھولی ہوئی راہوں کے لیے بینارہ نور ثابت ہوں۔ مسلمانوں نے خصوصیت سے ایسی ممتاز اور مقدس ہستیوں کی سوانح اور سیرت کا تحفظ زیادہ ضروری سمجھا جن کی شخصیتیں اپنے ذاتی اوصاف و کمالات کی بنیاد پر اپنے وقت میں عہد آفرین اور تاریخ ساز سمجھی گئی ہوں اور جن کی زندگیوں کے ساتھ کوئی ایسا مقدس نصب العین لگار ہا ہو۔ جوقوم و ملت کی رہنمائی و دعوت کے لئے ایک ایم مرکزی نقطہ قرار دیا گیا ہو۔

کیکن ان مقدس ہستیوں کی داستان حیات محض اس لئے پیش نہیں کی جاسکتی کہ اس کی وجہ سے وہ معروف ہوں یا ان کی شہرت ہو بلکہ ان کی زندگیوں کے بلند کردار کوصفحہ قرطاس پر اس لئے نقش کیا جاتا ہے تا کہ قوم وملت اپنے اس مقدس رہنما کی زندگی کواپنے لئے مشعل راہ جان کر دنیاوی کا میابی و کا مرانی کی منزل سے ہم کٹار ہو۔

کیم الاسلام حضرت مولان قاری محمد طیب قاسمی نور الله مرقده ایک ایسے ہی مقدس اور مقدر رہنما ہے۔ جونہ صرف اینے ذاتی اوصاف جمیلہ اور علم وفضل زہد و تقویٰ اخلاق و دیانت جیسی وقیع صفات کی بنا پر ہندوستان پاکستان افغانستان برما مجاز اور دوسرے ممالک کی سرزمین پرمش آفتاب و ماہتاب نمایاں ہیں بلکہ ساتھ ہی اپنی زندگی میں ایک مقدس نصب العین بھی رکھتے ہے جس کی بنا پر آج عالم اسلام ان کو اپنا نہ ہی راہنما مانے پر مجبور ہیں۔ میں اپنی شورہ بختیوں اور کم مائیگی کی بنا پر اس کا اہل نہیں تھا کہ ایک ایس جامع اور عظیم ہستی کی پوری زندگی تو الگ ہے کی ایک گوشہ پر بھی قلم

اٹھاؤں کیکن آج مجھے اپنے بے پناہ جذبات عقید ۃ ومحبت کے اظہار کے لیے اس شکتہ و نا دارقلم کا سہارالینا پڑر ہا ہے۔ ابتدائی حالات:

ماہ جون ١٩٩٧ ه بمطأبق ماہ محرم ١٣١٥ ، جرى يكشنبه كو خاندان قاسى كے اس ہونها رفر زند نے اپنى مبارك پيدائش سے اس عالم كومنوركيا۔ اسم گرامى ' محرطيب' تجويزكيا گيا اور تاريخى نام ' مظفر الدين' ركھا گيا۔ سات سال تك بوے نازونعم كے ساتھ والدين كى آغوش ميں پرورش پاتے رہے ١٣٢١ ه ميں آپ كوتعليم وتربيت كے لئے مادرعلمى وارالعلوم كى آغوش ميں دے ديا گيا۔ وقت كے بوے بورگ اور شيوخ كى موجودگى ميں كتب نشينى كى مبارك تقريب عمل ميں آئى۔ حضرت شيخ الهندمولا نامحود حسن شيخ طريقت مفتى اعظم' حضرت مولا ناعزيز الرحمٰن صاحب' حضرت مولا نا عافظ محمد احمد صاحب والد ماجدمولا ناعثانى) حضرت مولا نا حبيب الرحمٰن صاحب اور آپ كے والدمحتر م حضرت مولا نا عافظ محمد احمد صاحب المراك شيوخ اور اكابر نے بسم الله شروع كرائى۔

حضرت مولا نافضل الرحمان فے اس مبارک مجلس کی تاریخ ذیل کے قطعہ ہے نکالی ہے۔
حَبْرَ اللّٰ مِحْتَبِ طیب کی مبارک تقریب
کہ نئی طرح کا جلسہ تھانئی طرح کی سیر
رب یسر جو کہا اس نے تو بیروئے ابا
فضل تاریخ میں بول اٹھا کہ تم بالخیر

DITT

دوسال کی قلیل مدت میں آپ نے پورا قرآن مجید حفظ کیا اور ای کے ساتھ قراُت و تجوید میں مہارت تا مہ حاصل کی۔ حفظ قرآن شریف سے فراغت کے بعد درجہ فاری میں داخل کئے گئے اور وہاں سے پانچ سال میں پورانصاب مکمل کر کے سند فراغت حاصل کی۔

اس کے بعداعلی تعلیم کے لئے شعبہ عربی میں داخلہ لے لیا چونکہ آپ پچپن ہی سے بے حد ذکی اور ذہین تھے اس لئے خدا نے قوت حافظ بطور خاص آپ میں و دیعت فر مائی تھی نیز جس مقدس انسان حضرت نا نوتو کی کی طرف آپ کی نسبی نسبت مقی انہی کی نسبت روحانی نے مخفی صلاحیتوں کی روحانی تربیت و گہداشت فر مائی۔ آٹھ سال کی مدت میں آپ نے دارالعلوم کی تمام نصابی تعلیم سے ۱۳۳۷ھ میں فراغت پاکر سند فضیلت حاصل کی۔ حدیث میں آپ کو خصوصی تلمذ علامہ العصر محدث کی تمام نصابی تعلیم سند آپ کو وقت کے اللہ علیہ اللہ علیہ سے حاصل رہا اس کے علاوہ حدیث کی خصوصی سند آپ کو وقت کے مشاہیر علیاء اور اساتذہ سے بھی حاصل ہوئی۔ چنانچہ مولانا شاہ خلیل احمد صاحب محدث سہار نپوری نے بطور خود آپ کو سہار نپورطلب فر ماکر اور اوائل حدیث کی تلاوت کراکرا بی خصوصی سند خود اپنے دست مبارک سے لکھ کرعطا فر مائی۔

اس طرح حضرت مولا نا عبدالله انصاری بیٹھوی اور اپنے والد ماجد حضرت مولا نا حافظ محمد احمد صاحب ہے بھی سند حدیث لی ہے۔

ابتدائی حالات اورتعلیم وتربیت کے بعد آپ کی زندگی تین نمایاں گوشوں کے محور پر گھومتی نظر آتی ہے یا یوں کہا جائے کہ آپ کی زندگی کے تین مرکزی مقام ہیں جہاں ہے آپ کا نصب العین اورعنداللہ مقصد حیات سمجھا جاسکتا ہے۔ ا-مند درس ویڈ رئیس۲-مندا ہتما م۳-مندرشد و ہدایت:

یمی تین پہلو ہیں جوحضرت قبلہ کی زندگی کے تین اہم عضر تھے اور آپ کی تمام خدمات جلیلہ ان ہی تین گوشوں ہے بطور خاص متعلق ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تین گوشوں پر الگ الگ روشنی ڈالی جائے۔ \*\*\* ا

#### مند درس و تدریس:

دوران تعلیم میں چونکہ اکابر کی حقیقت شناس نگاہوں نے آپ کی صلاحیتوں اور خدا دادعکمی ملکات کو تاڑلیا تھا نیز آپ کے ذاتی اوصاف اورعلمی صلاحیتوں کا سب ہی کو اعتراف تھا اس لئے آپ کوتعلیم سے فراغت کے بعد منصب تدریس پر فائز کیا گیا۔

غدا داد ذکاوت و ذہانت علم و فراست اور پھر خاندانی و جاہت و نسبت کی بنا پر بہت جلد آپ نے عام مقبولیت اور علمی حلقوں کی گرویدگی حاصل کرلی۔ اس مسندعلم و فضل پر فائز ہونے کے بعد آپ کے اوصاف اور کمالات کے حقیقی جو ہر کھلے جس کا اکابر نے تہد دل سے اعتراف کرتے ہوئے ہمیشہ عزت افزائی کی۔ چنانچے حضرت مولا نا انور شاہ صاحب آکثر تبلیغی اسفار میں آپ کواپنے ہمراہ رکھتے اور بڑے بڑے نازک موقع پر بہ تقاضائے وقت مختلف موضوعات پر آپ سے تقریر کراتے اور اظہار اطمینان ومسرت فرماتے۔

بہر حال مند تدریس پر فائز ہونے کے بعد شروع میں آپ نے فقہ منطق فلنفہ صرف ونو معانی اور دیگر ہم ہم بالثان فنون کی اہم کتابیں نہایت شان و شوکت سے پڑھا کیں۔ اس اثناء میں اہتمام کی اہم ذمہ داریاں بھی حضرت کو سونی گئیں کین باوجود یکہ دارالعلوم کے انتظام وانصرام کی ذمہ داریاں بڑھ چی تھیں نیز ملک میں تبلیغی اسفار کشرت سے بھی زیادہ تجاوز کر چکے تھے گرآپ کا ذوق و شوق تدریس برابراسی نیج پرتھا اور اس زمانہ اہتمام میں بھی کچھ نہ پچھاسباق اپنے ذمے کئے رہے اور المحمد للدان دنوں جبکہ دارالعلوم کی انتظامی مشخولیت اور مصروفیت اس حدک تھی کہ شب وروز کا کوئی لحماس سے فارغ نہیں تھا گر اس کے باوجود آج تک آپ نے بھی درس و تدریس سے کنارہ شی اختیار نہ کی اس عرصہ میں مختلف علوم و فنون کی اہم کتابوں کا درس آپ دیتے رہے۔خصوصیت سے ججۃ اللہ البالغہ آپ کے درش میں زیادہ رہتی ہے کہ جس میں آپ کے ذوق حکیمانہ کے جو ہر و اسرار کھلتے ہیں اور پڑھنے والوں کی تشریعات اسلامی کی ان مختل ہے ہو کہ بہوؤں پر آپ کے درس گرامی سے وہ فلر ہو جاتی ہے جو برسہا برس کی مختوں کے بعد بھی میسر آنا مشکل ہے جن بیہ ہوئی یہ ہم کہ اس کے درس گرامی سے وہ فلر ہو جاتی ہے جو برسہا برس کی مختوں کے بعد بھی میسر آنا مشکل ہے جن بیہ ہوئی یہ ہم کیا ہم کتابوں کا حق بہ ہو برسہا برس کی مختوں کے بعد بھی میسر آنا مشکل ہے جن بیہ ہوئی بہاوئں پر آپ کے درس گرامی سے وہ فلر ہو جاتی ہے جو برسہا برس کی مختوں کے بعد بھی میسر آنا مشکل ہے جن بیہ ہوئی بیادوئں پر آپ کے درس گرامی سے وہ فلے بھی جو برسہا برس کی مختوں کیا بھی میسر آنا مشکل ہے جن برسہا برس کی میں تو بھی میسر آنا مشکل ہے جن برسہا بہ کہ کہ بھی میسر آنا مشکل ہے جن برسہا برس کی مختوں کے بعد بھی میسر آنا مشکل ہے جن برسہا برس کی میں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کیا گرائی کے درس کر کرس کر بی کے درس گرائی سے وہ فلوں کی تشری کی کوئوں کیا کوئوں کیا کی کوئوں کیا کوئوں کیا کوئوں کے کوئوں کیا کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کوئوں کیا کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کیا کہ کوئوں کی کوئوں کیا کوئوں کی کوئوں کے کوئوں کی کوئوں کیا کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کیا کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کیا کوئوں کی کوئوں کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کوئوں کی

حکمت ولی اللّبی کے لئے جس فکری عروج کی ضرورت ہے وہ بدرجہ اتم حکیم الاسلام میں موجود تھا اس کے علاوہ ابن ملجہ شریف اورمشکلو ۃ شریف بھی برابرز ریردرس رہتی ہیں' کئی سال شائل تر ندی کا درس بھی دیا ہے۔

حضرت قاری صاحب ایک طرف تو حضرت مولانا نانوتوی رحمة الله علیه کے علوم و معارف کے سیح وارث ہیں اور دوسری طرف براہ راست حضرت شاہ صاحب سے شرف تلمذ حاصل ہے اس لئے آپ کے درس میں دونوں بزرگوں کے علوم و معارف کا فیضان رہتا ہے۔ چنانچہ آپ منقولات اورتشریعات اسلامی کو دلائل عقلیہ سے انداز میں ثابت فر ماتے کہ جس سے ہر دور کا ذہن مطمئن ہو سکے اور حضرت نانوتوی کے رنگ میں اسلامی تعلیمات پرتقریراسی نہج سے کرتے کہ مسئلہ کا کوئی گوشئة شنہیں رہتا تھا۔

جن لوگوں نے حضرت کی دری تقاریرینی ہیں وہ اس پات کو جانتے ہیں کہ بعض مرتبہ علوم قاسمیہ کا فیضان اس طرح ہوتا کہ بے ساختہ حضرت کی زبان سے حضرت نا نوتو ی کی پوری پوری تقریر نقل ہوتی چلی جاتی تھی اور بسا اوقات تو اتن ہم آ ہنگی ہوئی تھی کہ الفاظ تک میں کوئی تغیر نہیں ہوتا تھا۔

حضرت قاری طیب صاحب مرحوم سے راقم کومشکو ۃ شریف اور ابن ماجہ شریف میں شرف تلمذ حاصل ہوا ہے۔
مشکو ۃ جس روز شروع ہوئی تو حضرت کے درس میں ابھی بسم اللہ بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ فن حدیث پر تقریر شروع کی۔
سی کہتا ہوں کہ علم وفضل کا ایک بحربیکراں تھے جو پوری روائی کے ساتھ بہتا چلا آ رہا ہو حقائق و معارف کا ایک دریا تھا جو
بے اختیار امنڈ رہا تھا' الفاظ کیا تھے حقانیت و معارف کے موتی تھے جو بے تحاشا لٹائے جا رہے تھے علم حدیث کی مفصل
تاریخ اس کی تدوین و ترتیب' علم حدیث کی اہمیت پر استدلال' محدثین کے طبقات اہل قر آن کے اعتر اضات اور ان کے جو بات گویا کوئی موضوع ایسانہیں تھا جس پر تفصیل سے روشنی نہ ڈالی ہو۔

بہر حال حضرت قبلہ کی درسی تقریریں متجرعلمی' وسعت مطالع' دفت نظر' تحقیق مسائل کی بنا پرعلمی حلقوں میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں اور ایک طالب علم درس میں بیٹھ کرعلم وفضل کے اس خزانے سے اپنے دامن مرا د کو بحرکر افھتا تھا۔

#### مندا بتمام:

اگر مجھے عرف عام اور مخصوص ذہن سے قطع نظر قیادت کے حقیقی معنی اور مفہوم مراد لینے کی اجازت دی جائے تو میں یہاں بجائے مندا ہتمام کے منصب قیادت کا عنوان رکھ سکتا ہوں اس لئے کہ بیہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ مقام ہے جہاں آپ کی عزت وعظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ملت اسلامیہ نے آپ کے سرپر قیادت اور رہنمائی کا تاج رکھا تھا۔ دارالعلوم مسلمانان ہندو پاک ہی کے لئے نہیں بلکہ عالم اسلام کا بین الاقوامی ندہبی ادارہ ہے اور اس اعتبار سے ملت اسلامیہ کا بین الاقوامی نام ہی بنچایا جاتا ہے اس عظیم ادارہ کی اہم ذمہ

داری (صدر اہتمام) کے لئے کسی شخصیت کا انتخاب ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس جلیل القدر منصب پر اس شخص کا انتخاب ہو انتخاب ہوسکتا ہے۔ جو کمالات علمی اور اوصاف باطنی وظاہری سے پوری طرح مزین ہواگر ایک طرف وہ علم وفضل' زہد و تقویٰ دیانت وامانت 'فہم وفرست میں ممتاز مقام کا مالک ہوتو دوسری طرف قوم وملت میں بااثر اور بارسوخ ہو' اس کی قیادت پر بحروسہ کیا جاسکی رہنمائی پر قوم کواطمینان ہو۔

اب اگراس حیثیت سے حضرت حکیم الاسلام کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو اس حقیقت کا اعتراف ناگزیر ہوگا کہ ۱۳۴۸ ھیں وقت کے اکابروشیوخ اور ذمہ دار حضرات نے اپنے متفقہ ریز ولیوشن کے مطابق منداہتمام پر حضرت مدظلہ کو فائز کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ ان کی حقیقت آشنا نگاہوں کی کرشمہ سازی تھی کہ انہوں نے حکیم الاسلام کی علمی صلاحیتوں کا اندازہ کرکے اس عظیم مند کا ان کو اہل قرار دیا جو در حقیقت عالم اسلام کی قیادت ورہنمائی کے مترادف تھا۔

ادارہ اہتمام سے تو آپ کا تعلق ۱۳۴۰ھ ہی میں قائم ہو گیا تھا جب کہ آپ کو دارالعلوم کا نائب مہتم بنایا گیا اس عرصہ میں آپ دارالعلوم کے انظامی معاملات کا جائزہ اورادارہ اہتمام کے انصرامی معاملات میں حصہ لیتے رہے۔

حضرت مولانا حبیب الرجمان صاحب رحمة الله علیہ کے انتقال کے بعد منصب اہتمام پر کی اہم شخصیت کی ضرورت کا مسئلہ سائے آیا تو اکا ہر دارالعلوم اور ممبرال مجلس شور کی کی نظیرا بخاب آپ ہی پر پڑی۔ ایک طرف تو آپ کی علمی اور تبلیغی ضد مات کی بنا پر ملک میں آپ کا بہت زیادہ اثر ورسوخ ہوگیا تھا دوسری طرف نیا بت و اہتمام کے دوران انتظا می صلاحیت کے سب ہی معترف بنے کیئن اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز اکا ہر کے داعیہ کا باعث بنی وہ در حقیقت حضرت نا توقو گئے ہے آپ کا نسبی اختساب تھا جو بہیشہ دارالعلوم کی ترقی و کا میا بی اور فلاح و بہیود کے لئے اکا ہر کی نظروں میں خاص ابھیت رکھتا تھا چینا ہو جود کید حضرت مرحوم کا خاص علمی ذوق اور آپ کا رجمان طبح انتظامی معاملات کی طرف مائل نہ تھا لیکن حضرات ذمہ داران دارالعلوم نے بعد اصرار آپ کو مجبور کیا کہ دارالعلوم کی باگ دوڑ اپنے با وقار ہاتھوں میں لیس۔ ابھیت حضرات ذمہ داران دارالعلوم کی ابتداء ہوتی ہے جو دارالعلوم کی علی و دری تا ربخ حضرت الاستاذ الا کبر علامۃ العصر مولانا السید انورشاہ صاحب دارالعلوم کی باب ہے جے دارالعلوم کی علی و دری تا ربخ حضرت الاستاذ الا کبر علامۃ العصر مولانا السید انورشاہ صاحب کا ایک تا بناک باب ہے جے دارالعلوم کی اتریخ حضرت الاستاذ الا کبر علامۃ العصر مولانا السید انورشاہ صاحب کا ایک تا بناک باب ہے جے دارالعلوم کی تا ہی تھی کرنے سے عاجز ہے کہ ان کے دور میں دارالعلوم کا دری عروج اور علی کا ایک تا تی دور میں دارالعلوم کی دری تا ربخ حضرت مرحوم کا انم گرای فخر سے چش کر سکتی ہے کہ اس کی ترتی و مہتاب تھا۔ ٹھیک اس کی رفعت وعظمت کا راز علیم الاسلام کی ذمہ گی میں پوشیدہ ہے۔

١٣٨٨ ه ميں جبكه آپ نے دارالعلوم كى باك دوڑ اپنے ہاتھ ميں لى اس كے انتظامى شعبے صرف آٹھ تھے اور اب

ہیں ہیں۔ اس وقت دارالعلوم کا کل بجٹ محض پچاس ہزار روپے تھا اور اب اس کی آمدنی کا تخیینہ سات لا کھروپے ہیں اس زمانہ میں دارالعلوم کا عملہ ۴۵ افراد پرمشمل تھا اور اب تقریباً ۴۵۰ افراد کا شاف ہے جو دارالعلوم کی خدمت میں مصروف عمل ہے اس طرح دارالعلوم کی تغییری ترقی میں بھی نمایاں فرق ہے ۱۳۴۸ ھیں دارالعلوم کی عمارتوں کا تخیینہ چند ہزارروپے سے آگے نہیں تھالیکن آج بحداللہ ۴۵ کا کھی فلک بوس عمارتین قوم کی امانت ہیں۔

غرضیکہ مندا ہتمام پر فائز ہونے کے بعد دارالعلوم کی ارتقائی زندگی روز بروز برحتی گئی چنانچے متعدد بار دارالعلوم کی عالی شوری و منتظمہ نے آپ کی اس کارگزاری اور خدمات کے سلسلہ میں بطور تشکر و انتمان پاس کے گئے ریز ولیشوں کے ذریعے اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا۔ دورا ہتمام ہی میں آپ کا سفرا فغانستان آپ کی جلیل القدر خدمات وعظمت کی ایک مستقل تاریخ ہے جبکہ دارالعلوم کے نمائند ہے کی حیثیت سے دارالعلوم اورا فغانستان کے درمیان علمی وعرفانی رابط پیدا کی مستقل تاریخ ہے ہے جبکہ دارالعلوم کے نمائند ہے کہ حیثیت سے دارالعلوم اورا فغانستان کے درمیان علمی وعرفانی رابط پیدا کی سنتھی کی اور دومرے تعلیمی اداروں نے آپ کو دعوت دے کر وراعلی سرکاری سوسائی ) مجلس قانون (جمیعة علاء) کا بل یو نیورشی اور دومرے تعلیمی اداروں نے آپ کو دعوت دے کر آپ کے علمی وعرفانی فیض سے استفادہ کیا تو وومری طرف محکومت افغانستان نے سرکاری طور پر آپ کا خیر مقدم کر کے اور شاہ فغان نے ایک گرانفذر خطیر تم دارالعلوم کو عنایت فرما کر آپ کی عظمت واحر ام کا اعتراف کیا ان ہی دنوں برما کا انہم سفر بھی دارالعلوم کی مالی منفعت اور تر تی میں کائی اضافہ ہوا۔ العلام کا رنگ دینے والاکون ہے؟ تو موجودہ دور کی ۲۰۰۰ سالہ تاریخ نہایت عقیدت سے حضرت محیم الاسلام مدظلہ کا نام دنیا کے سامنے پیش کر دے گی۔

#### مندرشدو مدایت:

ایک مصلح اور رہنما کی عنداللہ انتہائی معراج ہے ہوتی ہے کہ مخلوق خدا کی ظاہری و باطنی اصلاح کواپنی زندگی کا مقصد قرار دے اور دنیا کی ہر صلالت و گمراہی میں ہدایت اور راستی کے فانوس جلاتا رہے اس مقصد کے حصول کے لئے اہل اللہ کے ہاں تین ہی طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی تصوف وسلوک کی راہ ہے گم کر دہ راہ حق کی ہدایت کرتا ہے کوئی اپنی قلم کی سحر طرازیوں سے عوام کی اصلاح کرتا ہے یا پھر تبلیغ و دعوت کے لئے تقریر کے میدان کو پہند کرتا ہے لیکن اگر میدان فیاض کی طرف سے کہ خص واحد میں بید تینوں ملکے و دیعت کر دیئے جائیں تو اس کی جامعیت اورا کملیت تو مسلم ہوتی ہے لیکن تبلیغ و دعوت جیسے عظیم مقصد میں کامیا بی اپنے انتہائی عروج پر ہوتی ہے۔

ہم آج بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت تھیم الاسلام مندرشدہ ہدایت کے اعلیٰ مقام پر ہیں کیونکہ اگر آپ ایک طرف راہ طریقت اور تصوف وسلوک کے ذریعے خلق اللہ کے تزکیہ فنس اور ان کی اصلاح باطنی میں مصروف ہیں تو دوسری طرف اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے ہیرون ملک میں گراہی و تاریکی کے اس دور میں حقیقت و معرفت کی شمعیں جلاتے رہے۔

پہلے آپ کا سلسلہ بیعت ۱۳۳۹ھ میں شخ وقت حضرت شخ الہند مولا نامحمود الحسن سے قائم ہوا ابھی آپ راہ طریقت کی اعلیٰ منازل طے کررہے تھے کہ حضرت شخ الہند کا وصال ہو گیا ان کے بعد آپ نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے شخ قطب العالم حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوگ کی طرف رجوع کیا اور آپ کی گرانی میں راہ معرفت و حقیقت کے اعلیٰ مدارج طے کئے حضرت تھا نوگ کے یہاں آپ کی بڑی قدرومنزلت تھی اور آپ کی تربیت میں مخصوص طریقے سے حصہ لیتے تھے۔

آ خرکار جب شیخ کی حقیقت آشا نگاہوں نے مرید کے جواہر استعداد کا اعتراف کرلیا تو ۱۳۵۰ میں آپ کواپنا مجاز قرار دے دیا اور خلافت کے خلعت فاخرہ سے مشرِف فرمایا۔

اس کے بعد حضرت مدظلہ نے اپنے چشمہ ہدایت سے تشنگانِ قلب وروح کوسیراب فرمانے گے اور راہ حق کے طلب گارا پی آرزوؤں اور امیدوں کی جھولی اس خزانہ معرفت سے بھرتے رہے اور فیض حاصل کرتے ہیں ملک اور بیرون ملک میں حضرت کے مریدین اور مسترشدین کی تعداد ہزاروں سے تجاوز ہے جو براہ راست آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوکرآپ کی روحانی تر بیت اور ہدا ہت واصلاح سے اپنی زندگی کومنور کررہے ہیں ان کے علاوہ ایک بہت پر بیعت ہوکرآپ کی روحانی تر بیت اور ہدا ہت واصلاح سے اپنی زندگی کومنور کررہے ہیں ان کے علاوہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی رہتا ہے جوراہ حق کے طلبگار ہوتے ہیں اور بذر بعد خط و کتاب آپ کی روحانی وعرفانی ہدا یتوں سے مستفید ہوتے رہتے تھے۔

رشدو ہدایت کے سلسلے میں حضرات کی تبلیغی تقریریں اور وعظ آپ کی زندگی کا مابدالا متیاز مقام تھا کہ جس کی وجہ سے پاک و ہندکا چپہ چپہ گونجتا رہا اور لا کھوں کی تعداد میں مسلمان آپ کی تقریروں کی وجہ سے گمراہی سے نکل کر ہدایت و راستی کی روشنی پاتے رہے۔فن خطابت اور تقریر میں آپ کوخدا داد ملکہ اور توت گویائی حاصل تھی زمانہ طالب علمی ہے آپ کی تقریریں پبلک جلسوں اور علمی حلقوں میں قدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔

اہم سے اہم مسائل پر تین تین چار چار گھنٹے مسلسل تقریر کرنے اور علمی مواد پیش کرنے میں آپ کی کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ حقائق وشریعت کے بیان وایجاد مضامین میں آپ کو خاص قدرت حاصل تھی جسے بڑے بڑے اہل علم تشلیم کرنے پرمجبور ہوتے تھے۔

جدید تعلیم یافتہ طبقہ آپ کے علمی اور حکیمانہ اسلوب بیان سے خاص طور پر محظوظ ہوتا رہا۔ چنانچہ علی گڑھ مسلم یو نیورٹی نے شائع بھی یونیورٹی میں آپ کی علمی تقریریں خاص وقعت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔بعض تقریروں کومسلم یو نیورٹی نے شائع بھی کروایا ہے۔فرق باطلہ کے ردمیں آپ کی انفرادی شان ہے۔نہایت با وقار متین اور سنجیدہ لہجہ اختیار فرماتے۔ بازاری اورسوقیا نہ طرز سے ہٹ کرخالص علمی واصلاحی انداز میں گراہ عقائد کا اس طرح ردفر ماتے ہیں کہ مخالف بھی متاثر ہوئے

بغیرنہیں رہتا۔

آپ کی بعض تقریریں تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ ۱۹۳۷ میں سرکاری عربی مدارس کے نصاب کی ترتیب و تدوین کے مولا نا ابوالکلام آزاد کی زیرِصدارت کونسل ہاؤس کھنو میں منعقدہ کانفرنس کی وہ تقریر جوحضرت نے علماء دیو بند کی قیادت کرتے ہوئے فرماتی تھی وہ آج بھی تاریخ خطابت کا انمول شاہکار ہے جس پرمولا نا آزاد جیسا خطیب بھی واد دیۓ بغیر نہ رہ سکا۔

دربار میں ایک شاندار تقریر فرمائی جس پرسلطان بہت متاثر ہوئے اور بوقت رخصت شاہی خلعت اور بیش قیت کتب کے عطیہ کے ذریعے اپنی عقیدت ومجت کا ظہار کیا۔ آپ نے افغانستان بر مااور افریقی ممالک کے اسفار ودور ہے بھی گئے۔ ویو بند میں زمانہ قیام میں روزانہ بعد مغرب آپ کی مجلس مقامی اور غیر مقامی طالبان حق کے لئے ایک محتب رشد و دیو بند میں زمانہ قیام میں روزانہ بعد مغرب آپ کی مجلس مقامی اور غیر مقامی طالبان حق کے لئے ایک محتب رشد و ہوایت کی حیثیت رکھتی تھی جس کا موضوع عموماً علمی ندا کرہ رہتا تھا جس میں آپ مختلف موضوعات پر اپنی علمی تحقیق سے ماضرین کو محفوظ فرماتے ہیں اس سلسلہ کی تیسری کڑی آپ کا مشخلہ تصنیف و تالیف تھی۔ آپ کی مفتمون نگاری اور انشا پر دازی کی ابتداء زمانہ طالب علمی سے القاسم کے صفات سے شروع ہوئی۔ جب ہی اس سے آپ کے تحقیقی مقالے علمی علاء کے صف اول کے اہل قلم اور مقالہ نگار ہیں ملک کے مؤتمر جریدے اور رسالے آپ کے مضامین کی اشاعت باعث مغربی اس فن میں بھی آپ کو خاص ملکہ اصل تھا اور ادق سے ادق پر لیے لیے طویل مقالے اور مضامین ایک ہی فرسی سے میں کھور سے تھے۔ آپ کی تصنیف و تالیف اور مقالہ نگاری کا اکثر حصہ دوران سفر میں انجام پا تا۔

تصنیف و تالیف کی تعداد بہت زیادہ ہے اگر الگ الگ کتابوں پرتبعرہ کروں تو صفحات کو تنگ دامنی کا گلہ ہو گا۔ اس لئے صرف ان کتابوں کے نام لکھنے پراکتفا کرتا ہوں۔

آپ کی سب سے پہلی تصنیف التھیہ فی الاسلام ہے جو آپ کے ابتدائی دور کے شاہ کار ہے۔ علمی حلقوں نے اسے بہت زیادہ پند کیا ہے۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل کتابیں زیور طبع سے آ راستہ ہو کرمقبول خاص و عام ہو چکی ہیں۔

فطری حکومت ٔ اسلام اور فرقه واریت ٔ سائنس اور اسلام ٔ مشاہیر امت ٔ شانِ رسالت ٔ فلسفه نماز ٔ شرعی پرده ٔ ڈاڑھی کی شرعی حیثیت ٔ مسئله تقدیر ٔ اسلامی آزادی کامکمل پروگرام ٔ علم غیب ٔ خاتم النبین ٔ اسلام اورمغربی تہذیب ٔ تعلیمات اسلام اورمسیحی اقوام ٔ اصول دعوت اسلام ٔ عالمی ند مهب نظریه دوقر آن پرایک نظر ٔ کلمه طیبه کی حقیقت وغیرہ۔

۔ تصانیف کے علاوہ ان علمی مقالوں کی تعداد حد کثرت سے تجاوز ہے جو ہندوستان و پاکستان کے مقتدرعلمی جرا کد کی زینت بن چکے ہیں۔

### يا دايّا م

# حضرت مولانا قاري محمر طيب قاسمي مهتمم دارالعلوم ديوبند

علیم الاسلام حضرت مولا نا قاری محمه طیب صاحب قاسی مہتم دارالعلوم دیو بند کی بیتقریر آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہوئی جو'' ماہنا مہ دارالعلوم'' دیو بند کے شکر بے کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ (ادارہ)

چودھویں صدی ہجری کے شروع اور اٹھارویں صدی عیسوی کے آخر میں میری پیدائش ایسے ماحول میں ہوئی کہ ہندوستان کے قدیم تہذیب و تندن کے سانچے ٹوٹ رہے تھے اور ایک نئی تہذیب و تعلیم کا غلغلہ تھا میری پیدائش میرے ہدا مجد ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیو ہند کے گھرانہ میں ہوئی ہے جواپنے وقت میں علم دین کے مجدد تھے اور ان کی زندگی سادگی' توکل پیندی' کم سے کم اسباب معیشت اور جفاکشی کا نمونہ تھی ۔ ان کی اہلیہ مرحومہ میری دادی صاحب آئی عادت ورفاقت سے براہ راست مستفید تھیں' دادی صاحب آئی عبادت وریاضت' سخاوت کشادہ دلی' شعائر دین پر پختگی' نماز روزہ ذکر و شغل کی پابندی میں اپنی مثال آپ تھیں۔

میرے والد مرحوم حضرت مولا نا حافظ محمد احمد صاحب اور ان کی والدہ صاحبہ میری دادی مرحومہ کے زیر سابیہ مجھے تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ ان کی ساری ضروریات زندگی میں بے حد سادگی مزاجوں میں انکساری اور تواضع کے ساتھ ان سینکٹروں طلبہ دارالعلوم کے لئے جو ملک اور بیرون ملک سے لمبی لمبی مسافتیں طے کر کے آتے اور دارالعلوم میں جمع ہوتے تھے۔ میری دادی صاحبہ والد مرحوم اور سارے گھرانہ کی طرف سے غیر معمولی شفقت اور ہروقت ان کی تعلیمی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی دھن تھی بس یہی ماحول تھا جس میں میں میں نے آئے کھولی۔

والدمرحوم كابدايك قصه ضرور قابل ذكر ہے كه دارالعلوم كے ايك طالب علم نے دھلے ہوئے گيلے كپڑے سكھانے كے لئے دارالعلوم كى مبد ميں ڈالے والدصاحب مرحوم نے ديكھا تو خفا ہوئے اور ڈانٹ ڈپٹ كى مگر بعد ميں آپ نے جذبہ ترحم سے اپنی سخت گيرى پر جوصرف مجدكى حرمت كے لئے تھى است ہوئے كه اس طالب علم كو بلاكراس سے جذبہ ترحم سے اپنى سخت گيرى پر جوصرف مجدكى حرمت كے لئے تھى است موسے كه اس طالب علم كو بلاكراس سے

معذرت کی اور کئی ہفتے اپنے ساتھ کھانے میں شریک رکھا ہے گویا طلبہ دارالعلوم کے حق میں ان کی پدرانہ شفقت کا ایک ب اختیار نہ جذبہ تھا جو طلبہ میں معروف تھا۔ یہاں ایک واقعہ ہے بھی بیان کرنا مناسب ہوگا کہ میری دادی اماں ایک دفعہ امرو ہہ ضلع مراد آ بادتشریف لے گئیں جہاں میرے دادا صاحبؒ کے ممتاز شاگر دحضرت مولانا احمد حسن صاحب محدث امرو ہی تشریف فرما تھے وہ امرو ہہ ہی کے باشندے تھے حضرت مولانا مرحوم دادی امالؒ کو اسٹیشن سے پاکھی میں اس شان سے گھر لائے کہ کہاروں کے ساتھ پاکھی کو اٹھانے والے خود بھی شریک تھے۔ یہ تھا اس دور میں اپنے اسا تذہ اور ان کے متعلقین کے ساتھ اور ان کی اولا د کے ساتھ شاگر دوں کا ادب واحترام۔

تعلیمی زندگی میں مجھے وقت کے یگانہ روزگار علاء اور فضلاء کرام سے استفادہ کا موقع ملا۔ حفظ قرآن اور تجوید قرات میں مولانا قاری عبدالوحید صاحب فارسی میں مولانا محمد یلین صاحب فنون میں ابوالا ساتذہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب ہزاروی اور علوم کتب وسنت میں علامہ دہر یگانہ روزگار الاستاذ الا کبر مولانا سید انور شاہ صاحب تشمیری مولانا شبیر احمد عثانی مولانا رسول خانصاحب ہزاروی مولانا محمد الله مولانا شبیر احمد عثانی مولانا رسول خانصاحب ہزاروی مولانا محمد الراہیم صاحب بلیاوی مولانا اعجاز علی صاحب رحمت الله علیم اجمعین میرے اساتذہ رہے۔ اپنے رفقاء درس میں وقت کے بڑے بڑے نفسلاء کو جمع پاتا ہوں لیکن جن رفقاء کے ساتھ تعلیمی دورکا اکثر وقت گذراان میں مولانا مفتی محمد شفتی محمد الله علیہ دیو بندی حال مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد اوسف واعظ کشمیر مولانا محمد میل حیدر آبادی کا خاص طور سے ذکر ہے مولانا مفتی عتیت الرحمٰن مولانا محمد منظور نعمانی مولانا سیدمحمد میاں دیو بندی مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی ہے ہیں۔

اساتذہ نے کس قدر غیر معمولی شفقت کا ثبوت دیا۔ اس ذیل میں دوواقع قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولا ناشبیراحمد عثانی صدیث شریف کے استاذ اعلیٰ تھے گر بے حد نازک مزاج اور حساس طبیعت کے بزرگ تھے۔ طلباء کی ذراسی خفلت پر خفا ہو کر گھر میں بیٹھ گئے اور دارالعلوم میں سبق پڑھانا موقوف کر دیا طلبہ پر استاد کی خفگ کا بہت اثر ہوا۔ مشوروں کی مجلس منعقد ہوئی اور طلبہ نے یہ طے کیا کہ حضرت مولا نا کے منانے کے لئے ان کے سامنے سفارش کے لئے مجھے پیش کیا جائے در حالیکہ میں خود بھی اس سال حضرت کے ہاں ایک طالب علم ہی تھا چنا نچہ میں نے مولا نا کی خدمت میں جا کرعرض و معروض اور طلبہ کی طرف سے ندامت کا اظہار کیا۔ تو حضرت مولا نانے خندہ پیشانی سے میری سفارش قبول فر مائی اور فور آ ہی مدرسہ تشریف لے آئے اور اسباق کا سلسلہ شروع کر دیا۔

ہے میری سفارش قبول فر مائی اور فورا ہی مدرسہ تشریف لے آئے اور اسباق کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میرے ساتھ بزرگوں کی بیشفقت دیکھ کرا کثر اکابر کی کشید گیوں کو دور کرنے کے لیے اساتذہ کی طرف سے مجھے بیہ منتخب کیا جاتا تھا۔

تحریر وتقریر میں مجھے دلچپی لڑکپن سے ہی تھی اسے بڑھانے اور ترقی دینے' نیز اس لائن پرسفر کرانے میں یہ اکابر

پیش پیش رہتے تھے۔میری ای طالب علمی کے دور میں حضرت الاستاذ علامہ تشمیریؓ جو مجھے اپنے ساتھ پنجاب کے ایک تبلیغی دورہ میں لے گئے۔ بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات میں میری تقریریں کرائیں۔ یہ واقعہ آب سے ساٹھ سال پہلے کا ہے لیکن مجھے اچھی طرح یا د ہے کہ ملتان کے ایک جلسہ میں میں اس طرح شریک ہوا کہ بارش میں کپڑے بھیگ چکے تھے اور میں نے ستر پوشی کے لئے ایک بڑا سا کمبل اپنے بڈن پر لپیٹ رکھا تھا۔ نہ سر پرٹو پی تھی نہ پیر میں جوتا اس ہیت سے میں اس بڑے اجتماع کے سامنے آ گیا۔حضرت علامہ نے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے میرا تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ بیفقیرصاحب جوآپ کے سامنے کھڑے ہیں متنقبل کے ایک بہت بڑے مقرر ہیں' ہرگزیہ خیال نہ بیجئے کہ فقیروں کی طرح کمبل پوش ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں' بلکہ یہ جھئے کہ اس گڈری میں لعل بھی مخفی ہے۔ یہ حضرت الاستاذ مرحوم کی حوصلہ ا فزائی تقی' ورنه کهاں ایک معمولی سا طالب علم اور کهاں لعل ویا قوت؟ بیه ا کابرتو مر بی تھے ہی حوادث زمانه بھی اس مستقل مر بی کی حیثیت رکھتے ہیں ماضی کے گمشدہ اوراق اللتا پلٹتا ہوں تو اس دور کے سینکڑوں واقعات نے بھی میرے لئے عبرت وموعظت اورتربیت کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ 191ء میں جنگ عظیم کے خاتمہ پرسید ناشیخ الہندرجمۃ اللہ علیہ کا سفر حجازان کے ہزاروں معتقد مین میں یہ عام شہرت تھی کہ حضرت مولانا ہجرت کے ارادہ سے ہندوستان چھوڑ رہے ہیں۔ ملک میں عالم سرائیگی پھر حجاز میں حضرت کی گرفتاری ساڑھے جارسال مالٹا میں نظر بندی ان کی عدم موجود گی میں سارے ہندوستان میں حکومت کے خلاف غیرمعمولی غم وغصہ کے جذبات اور ان کی طویل نظر بندی پر دارالعلوم اور اس کے ا کابر واصاغر نیز ملک کے بھی حلقوں کا احتجاج ۱۹۲۰ء میں حضرت کی مالٹا سے رہائی جمیعی میں تشریف آوری' ساحل جمیعی پر لاکھوں ہندؤوں اورمسلمانوں کا استقبال' استقبال میں گاندھی جی' مولا نا شوکت علی کی قیادت اور ساحل پرسب سے پہلے حضرت شیخ الہندٌ سے میرے والدمحتر م مولا نا حافظ محمد احمد صاحب کے ساتھ میری پہلی ملا قات' جمبئی' دہلی اور ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے استقبالیہ اور اجتماعات میں حضرت کی شرکت اور تقریریں بیسب ایک لمبی چوڑی داستان ہے جو حالات زمانہ کو سمجھنے اور طرز زندگی سکھنے میں معاون و مددگار ہوئے اور بنتے رہے اور ماضی کے تجربات مستقبل کے لئے قدم قدم پرمشعل راہ ثابت ہوتے گئے۔مولانا ابوالکلام آ زاد صاحب مولانا محمعلی جوہ اگر انصاری صاحب حکیم اجمل پنڈت جواہر لال نہرو' ڈاکٹر راجندر پرشاد' نیز بیرون ملک کے مشاہیرعلم وا دب اور ناموران سیاست سے بار بار ملاقاتیں خاموش مربی کا کام دیتی رہیں اور ساتھ ہی توفیق خدا وندی ہے دارالعلوم کے علمی اور دینی نقطہ نظر کوان کے سامنے واضح کرنے کا موقع بھی ملتار ہا۔ وس واء کومولا نا ابوالکلام آزادؓ نے اس ملک کے تعلیمی مسائل پر لکھنو میں ایک کانفرنس طلب کی اس میں احقر کو بھی طویل تقریر کرنے کا اتفاق ہوا۔حضرت مولانا نے میری گذارشات کی جو تحسین فرمائی اور اپنی تقریر میں جس طرح میری تقریر کے الفاظ کی تائید کی اس سے مجھ کو اندازہ ہوا کہ مولانا آزاد کو اپنے چھوٹوں تک کی بھی رائے کو ماننے میں کوئی تامل نه ہوتا۔میری زندگی کی ساخت و پرداخت میں حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کا بہت بڑا حصہ

ہے۔ عمر کا ایک بڑا حصہ حضرت مرحوم کے ہاں آتے جاتے گذرا۔ مسائل دیدیہ میں ان کی فقیہ شجی بیدار مغزی کیمانہ تعقیهات ٔ معاشرتی معاملات میں غیرمعمولی ضبط ونظم' ان کا وسیع عمیق علم ان کی سینکٹروں تصانیف ان کی محبت و بابرکت اور حکیمانہ انداز تربیت نے زندگی کے بہت بڑے سبق سکھائے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کواللہ رب العزت نے مرجع خلائق بنایا تھا آج بھی ان کی تصانیف اور ان کے خلفاء کرام شریعت وطریقت کے میدان میں بڑی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔اس دور میں حرام وحلال کا اور جائز و نا جائز کا اہتمام کم ہی ملتا ہے جتنا کہ حضرت کے یہاں تھا۔ آپ کو اپنے والد مرحوم کے انقال کے بعد جائیداد ملی اس کے متعلق آپ نے سرکاری کاغذات و دستاویزات تر کہ ہے اپنے از سرنو تحقیقات فر مائی اور اپنے شہراور دوسرے شہر کے رہنے والے جس شخص کے متعلق ذرا سابھی معلوم ہوا کہ اس کا ذرا سابھی کوئی حق اس جائداد میں ہے پورے اہتمام کے ساتھ اس کاحق اسے پہنچایا کچھ میراتعلق ایک ایسے ماحول سے رہا ہے جس میں دین کے سب ہی شعبوں بالخصوص دینی تعلیم اور اس ذیل میں دین کے نا دارطلباء سے محبت وشفقت زندگی کا ایک بہت بڑا فرض سمجھا جاتا تھا۔میرے آباؤاجدادنے طلبہ علوم دیدیہ کواپنی اولا د کی طرح پالا ہےاوریہاں تک کہ بعضوں کے شادی بیاہ کی تقریبات بھی خود ہی انجام دیں۔ کتنے ہی مشہور علماء فضلاء ہیں جن کی مجلس نکاح ہمارے گھرپر آ راستہ ہوئیں۔حضرت قبلہ مولا نا سید انور شاہ صاحب کی شادی بھی میرے والد صاحب کے اہتمام سے ہوئی۔حضرت مولا نا عبدالحق صاحب ّ مدنی مہتم مدرسہ شاہی مراد آباد جامعہ قاسمیہ خود دیو بند کے اونچے خاندان کے فرد تھے ان کی تقریب شادی بھی میرے والد نے کی۔اس تقریب کے شروع میں کہا تھا کہ میرا گھرانہ علماء فضلاءعصر کا مورد تھا۔ دوسرے متعدد علماء فضلاء نے سالہا سال تک میری دادی صاحبہ اور والدہ صاحبہ کے زیر سابیر راحت و آ رام سے وقت گذارا۔ دارالعلوم دیو بند جیسے مرکزی ادارہ سے پچاس پچپن سال کے تعلق میں مجھے ہزاروں نام آ ورحضرات سے ملنے کا اتفاق ہوا' مگر وہ موقع مجھے نہیں بھولتا جب عالم اسلامی کے مشہور فاضل علامہ رشید رضامصری مدیر المینا رقاہرہ دیو بندتشریف لائے تو ان کے استقبالیہ اجتماع میں استاد محتر م حضرت علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے فن حدیث اور ان کے مدارج حجیت 'نیز دوسرے علوم دینیہ کی روشنی میں دارالعلوم کے مسلک کی وضاحت فر مائی تھی۔تقریر کے دوران علامہ موصوف کچھ تھی سوالات بھی کرتے جاتے تھے' تقریر عربی میں تھی۔حضرت علامہ صاحبٌ برجستگی ہے جوابات بھی ارشاد فرماتے جاتے تھے جس سے شاہ صاحب کی عظمت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ بالآ خرانہوں نے رخصت ہوتے ہوئے یہ جملہ فر مایا'' اگر میں ہندوستان آ کر دیو بند نہ دیکھتا تو ہندوستان ہے عمکین جاتا بطور خاص حضرت شاہ صاحبؓ کے متعلق علامہ رشید رضا مصری نے فر مایا'' خدا'کی قشم میں نے ان جیسا شخص بھی نہیں دیکھا۔'' میری بیاسی سالہ زندگی کا ایک بڑا حصہ نتنوں براعظموں کے طویل سفروں میں گز را ہے۔ بر ما' افغانستان' حجاز' عدن' جرمنی' جنوبی افریقه' کینیا' روولیشیاء' مدغاسکر' رنجبار' سری انکا' ایسٹ افریقه' حبشه' رے یونین' کویت' لبنان' اردن' انگلتان' فرانس اور بہت ہے ممالک میں مجھے بار بار آنے جانے اور وہاں مذہبی اورعلمی سوسائٹیوں

میں شرکت کا موقع ملا ہے میں جہاں تک حق تعالی کے اس فضل وکرم پر ہزاروں ہزار شکریہ ادا کرتا ہوں اور عہدہ برآ نہیں ہوسکتا کہ ان لاکھوں بندوں تک مجھے اسلام' ایمان' انسانیت اور دیو بند کے مسلک کے تحت اخوت درداداری کا پیغام پہنچانے کی توفیق ہوئی وہیں اس اعتراف پر بھی مجبور ہوں کہ اپنے اساتذہ اور مربیوں کی نظیر شاذو ناور ہی کہیں دیکھنے میں آئی جن سے میری علمی اور اخلاقی تربیت کا تعلق رہا ہے میری ماضی کی داستان اتنی کمبی ہے کہ اس بیان کرنے کے لئے وقت کا طویل وعریض حصہ ناکافی ہے اس لئے

سودا خدا کے واسطے کر قصہ مخضر

کے تحت جستہ منتشر واقعات کے اس احتصار کو اس مجلس یاران دارالعلوم کے لئے کافی سمجھتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ (بشکریۂ خدام الدین )

از حضرت مولا نامفتی عبدالشکورتر مذی مدخله: مهتم جامعه حقانیه سامیوال سرگودها:

# حضرت حكيم الاسلام مولانا قارى محمرطيب صاحب رحمة الله عليه

آپ کا شار برصغیر پاک و ہند کے مشاہیراور نا مور جید اکا برعلائے دین میں تھا۔ آپ کی شخصیت اپنے علمی کمالات کی جامعیت اور ظاہری و باطنی اوصاف کمالیہ کے اعتبار سے نہایت بلند پایہ نا درہ روز گار شخصیتوں میں ممتاز حیثیت کی عام تھی۔ آپ علوم قرآن وسنت کے ماہر و فاضل ٔ حافظ و قاری ' بے نظیر خطیب و واعظ یگا نہ روز گار اور بے بدل مصنف تھے۔ ساتھ ہی مسلمانوں کی تربیت و اصلاح کے لئے عظیم روحانی مربی اور پیشوا۔ عارف کامل اور شخ طریقت بھی تھے۔ اور ہمہ جہت خوبیوں سے متصف تھے۔

فضلائے دارالعلوم دیو بند میں آ ل محتر م کا ایک خاص اور ممتاز مقام تھا۔ آپ حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتو گُ بانی دارالعلوم دیو بند کے پوتے اور حضرت مولا نا حافظ محمد احمد صاحب کے بیٹے تھے اور ان روحانی اور جسمانی نسبتوں میں اپنے اکابرسلسلے کے علوم کے وارث وامین اور مسلک دیو بند کے حقیقی معنی میں ترجمان ومحافظ تھے۔

آپ کے والد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب نے قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی قدس سرہ اور شیخ عالم حضرت مولانا محمود حسن دیو بندی حضرت مولانا احمد حسن امروئی وغیرہ اکا برعلاء کرام اور مشائخ عظام سے ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت کا فیض پایا تھا۔ دورہ حدیث شریف کے درس کی سعادت بھی حضرت قطب گنگوئی کی خدمت میں ہی حاصل کی تھی۔

دارالعلوم دیو بندا سے بیا کابرین اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی مساعی جیلہ اور دعاسحرگاہی کے نتیج میں قائم ہوا اور ایسی ہی برگزیدہ شخصیتوں کی سر پرستی میں علمی اور روحانی ترقی کے مدارج طے کر کے نہ صرف پاک و ہند بلکہ دنیائے اسلام کی علمی اور روحانی پیشوائی کے قابل بنا۔ دارالعلوم کے فیض یا فتہ برصغیر کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی تشنگان علوم قرآن وسنت کوسیراب کرنے میں مصروف اور اصلاح اخلاق روحانی کے کمالات کے اضافے میں مشغول ہیں۔ قرآن وسنت کوسیراب کرنے میں ہرعلم وفن کے ماہراسا تذہ کرام اور یکنائے زمانہ علمائے کرام تعلیمی اور تدریسی خدمات دوراول کے دارالعلوم میں ہرعلم وفن کے ماہراسا تذہ کرام اور یکنائے زمانہ علمائے کرام تعلیمی اور تدر ایسی خدمات

کی انجام دہی پر فائز تھے جواپی نظیر آپ تھے۔ ظاہری علوم میں کمال اور جامعیت کے ساتھ اس وقت کے دارالعلوم کے ادفیٰ خادم سے لے کرصدر مدرس اورمہتم تک ہر شخص شب زندہ دار تہجد گزار۔ ذاکر ومشاغل بھی ہوتا تھا اور رات کے وقت وارالعلوم کا گوشہ گوشہ ذکر اللہ اور تلاوت کلام اللہ سے گونجتا ہوتا تھا۔ دارالعلوم کے نائب مہتم حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی "وہ صاحب نبست بزرگ تھے جن کی تربیت حضرت قطب گنگوہی نے کی تھی اور ان کا ذکر اللہ کا معمول سوا لا کھ مرتبہ روزانہ کا تھا۔ مشاغل اہتمام کی کثرت کے باوجود معمولات مشائخ اور اور ادووظائف کی پابندی کا بیام تھا کہ وفات کے دن تک بارہ ہزاراسم ذات کا وظیفہ جاری رہا۔

دارالعلوم بیں جس طرح قرآن وسنت اور فقد حنی کی تعلیم معیاری اوراعلیٰ در ہے کی ہوتی تھی۔ نیز علوم عقلیہ 'منطق وفلسفہ' کلام' ریاضی' ہیئت واقلیدس کی تعلیم بھی ان فنون عقلیہ کے ماہر و کامل اساتذہ کرام کے سپر دبھی ۔غرضیکہ دارالعلوم تمام علوم نقلیہ اور فنون عقلیہ کا جامع تھا۔ اسی طرح وہ اعمال فاضلہ اور اخلاق حسنہ کی تربیت گاہ اور اصلاح باطن و تزکیہ نفوس کا مرکز بھی تھا۔

علم اگرروح عمل اور تربیت اخلاق سے خالی ہوتو یہ بےروح علم عجب وخود پبندی کا سبب اور موجب و بال ہوسکتا ہے۔ دارالعلوم دیو بند کاعلم چونکہ روح عمل کا حامل اور مکارم اخلاق کا جامع تھا اس لئے و ہاں کا ماحول علم وعمل کا دائی اور مبلغ تھا اور و ہاں کا ہر شخص علم وعمل کی چلتی پھرتی تصویر اور اسلام کی عملی تبلیغ تھی۔ علم وعمل اور باطنی تربیت کے امتزاج و اجتماع سے اسلام کا جوخصوصی مزاج اور ذوق قلوب میں رسوخ پاتا تھا وہ محض کتابی خشک علم ہے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس جامعیت ظاہر و باطن اور علم وعمل نیز تزکید باطن کی ترکیب واجتماعیت سے حاصل شدہ مزاج اور ذوق کو دیو بندیت کے اس جامعیت ظاہر و باطن اور علم وعمل نیز تزکید باطن کی ترکیب واجتماعیت سے حاصل شدہ مزاج اور ذوق کو دیو بندیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دیو بندیت کی حقیق جامع تحریف معلوم کرنے کے لئے ذیل کے شعر کا مصرعہ اول کا فی وافی ہے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دیو بندیت کی حقیق جام شریعت در کئے سندان عشق میں مزاج ہوں ناکے نہ داند جام و سندان عشق

تھیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نے دارالعلوم کے علمی اور روحانی ماحول میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی اور وہاں یہی اپنے زمانے کے ممتاز علاءاور فضلائے کرام اور مشاکخ عظام سے شریعت وطریقت کی تعلیم و تربیت حاصل کر کے علم ومعرفت میں امتیازی شان اور ممتاز مقام پر فائز ہوئے۔ آپ ان فضلائے دارالعلوم میں سے ایک ہیں جن پر دارالعلوم کو بڑاناز ہے اور وہ دارالعلوم کے لئے سرمایا افتخار واعز از ہیں۔

استاہ جری میں آپ دیو بند میں ہی پیدا ہوئے۔اور۱۳۲۲ھ سے ۱۳۳۷ھ تک پندرہ سال کی مدت میں قرآن کریم۔ فارس عربی کے درجات میں تمام علوم وفنون کی پخمیل کر کے سند فضیلت حاصل کی۔ دوسال میں قرآن کریم حفظ کیا پانچ سال میں فارس کریاضی مساب کا نصاب کممل کیا اور آٹھ سال میں درجہ عربی کی تمام نصابی کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۳۳۵ه میں حضرت محدث کبیر وشہیر علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیریؒ متکلم اسلام اور والد ما جدمولا نا حافظ محمد احمد صاحب شیخ الا دب وفقه حضرت مولا نا اعزاز علی صاحب مولا نا شبیر احمد عثانی "'عارف ربانی حضرت مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی " حضرت مولا نا میاں اصغر حسین صاحب یہ معقول وفلیفے کے امام حضرت مولا نا محمد ابرا ہیم صاحب بلیاویؒ ۔ حضرت مولا نا عبد السیم عصاحب وغیرہ آپ کے اساتذہ کرام میں شامل ہیں۔ م

سسس اھ میں حضرت شنخ الہندمولا نامحمود حسن صاحب نوراللہ مرقدہ کو چونکہ سفر حجاز پیش آگیا تھا اور پھر وہاں ہے جزیرہ مالٹا (مصر) میں قید و بندکی صعوبتوں اور آز ہائشوں میں تقریباً پانچ سال کا عرصہ لگ گیا تھا۔ اس لئے حضرت شنخ ہے ہا قاعدہ درس حدیث لینے اور کتابوں کے پڑھنے کا موقع میسر نہیں آسکا۔ ویسے حضرت شیخ کی مجلسوں اور صحبتوں ہے با قاعدہ درس حدیث لینے اور کتابوں کے پڑھنے کا موقع میسر نہیں آسکا۔ ویسے حضرت شیخ کی مجلسوں اور صحبتوں سے اپنی خدا داد صلاحیت و قابلیت اور ذہانت و فطانت کی بدولت ہمہ وقت بھریور استفادہ ہوتا رہا۔

۱۳۳۹ه میں حضرت شیخ کی مالٹا ہے واپسی پر باضابطہ نسبت بیعت کی سعادت حاصل ہوئی۔ گر حضرت شیخ کی وفات جلد ہوگئے۔ واپسی مالٹا کے بعد صرف سات ماہ حضرت بقید حیات رہے۔ اس لیے حکیم الاسلام نے تزکیہ باطنی کی تحکیل کے لئے مجدد وقت مصلح اعظم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کے دربار گوہر بارخانقاہ تھا نہ مجون کی طرف رجوع کیا۔ تحکیل سلوک کے بعد ۱۳۵۰ھ میں دربار اشرفی سے آپ کوخلعت خلافت واجازت بیعت سے سرفراز کیا گیا۔

اسساہ جاری کر دیا تھا۔ جو درجہ بدرجہ اپنے آخری نقط عروج پر پہنچ گیا مشکوۃ شریف اور بخاری شریف جلا لین شریف صحیح مسلم شریف اور منطق میں درجہ بدرجہ اپنے آخری نقط عروج پر پہنچ گیا مشکوۃ شریف اور بخاری شریف جلا لین شریف صحیح مسلم شریف اور منطق میں میر زاہد وغیرہ پڑھایا کرتے تھے۔ مشکوۃ شریف اور مسلم شریف حضرت حکیم الاسلام نے اپنے والد ماجد ہے ہی پڑھی ہیں۔ احظ کو بھی بزمانہ طالب علمی مشکوۃ شریف کے سبق میں حاضری کا موقع ملا۔ حضرت حکیم الاسلام کا طرز بیان مشکمانہ اور انداز تفہیم حکیمانہ ہوتا تھا مشکل سے مشکل مسکلے کا بڑی آسانی کے ساتھ دلنثیں کرنے کا ملکہ حاصل تھا عارفانہ نکات اور لطائف کے بیان سے حلقہ درس مسرور وشگفتہ رہتا تھا تقریر رواں اور مربوط ہوتی تھی۔ آ واز میٹھی ' ہجہ شجیدہ مور مشفقانہ ہوتا تھا حلم و بردباری شگفتہ مزاجی آپ کے اوصاف اور خصائل ہیں امتیازی حیثیت کے حامل ہیں۔ شفقت و محبت نواضع اور سادگی کے آثار آپ پر ہروقت ظاہر تھے۔

وعظ وتلقین' تحکیم الاسلام کی وعظ وتلقین اور خطاب عام کے وقت بھی یہی حالت رہتی تھی۔ چار پانچ گھنٹے کے وعظ و خطاب میں آ واز بکساں رہتی تھی۔ عام مقررین کی طرح گلا پھاڑنا اور ہاتھ پاؤں مارنا تو کجامعمولی حرکت بھی نہیں ہونے پاتی تھی۔ تقریر میں بے ساختگی روانی اور بے تکلیف تشلسل انتہائی درجے کی آمد گویا آپ رواں کا سیلاب ہے۔ جو او پر سے نشیبی جگہ میں چلا آ رہا ہے۔ گویا سامنے کھلی کتاب ہے۔ جس کو آپ پڑھ رہے ہیں موقع بہ موقع سبق آ موز حکایات و
لطا نف۔حقائق ومعارف۔متکلمانہ استدلات اور عارفانہ نکات سے بھرا ہوا خزانہ ہوتا تھا۔ بات میں سے بات نکال لینے کا
وہ خداداد سلیقہ آپ کو حاصل تھا کہ سامعین محو جرت رہ جاتے تھے۔ اگر کسی جلسے میں طبیعت ناساز ہوگئی اور تقریر سے
معذرت کرنے لئے کھڑے ہوئے تو کئی کئی گھنٹے معذرت ہی میں لگ جاتے۔ بجائے خود وہ معذرت ہی ایک بڑی مفید
تقریر کے قائم مقام ہو جاتی۔

وعظ وخطاب کا بید ملکہ راسخہ اور قوت بیانیہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور موہبت خاص تھی۔ جس سے آپ کونوازا گیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی اور روحانی نسبت قاسمی آپ کے اندر متصرف تھی اور آپ گویا چلتی پھرتی قاسمی تصویر تھے۔ پھر اس وہبی ملکہ اور طبعی قابلیت میں آپت من آیات اللہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری علوم و معارف قاسمیہ کے شارع اور تر جمان علامہ شبیر احمد عثمانی "اور ان کے برا در معظم شنخ الا دباء حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن عثمانی "کی تعلیم و تربیت نے مزید جلا بخشی اور آپ کو بین الاقوامی بے نظیر واعظ وخطیب بنا دیا۔

د یو بند میں بعد نماز جمعہ عام طور پرشہر کی جامع مجد میں حضرت کیم الاسلام کا وعظ ہوا کرتا تھا۔ وعظ کے بعد دارالعلوم کے دارالا ہتمام میں مجلس ہوتی تھی۔ جس میں حاضرین کو بہت لذیذ اور عدہ چائے پیش کئے جانے کا معمول تھا۔

نماز جمعہ کے بعد وعظ میں عام نمازیوں کے علاوہ طلبا اور علماء بہت اشتیاق سے شرکت کیا کرتے تھے۔ اپی تعلیم کے زمانہ میں ایک مرتبہ احقر اس مجلس میں شریک تھا اور میرے والد ما جدمولا ناسید عبدالکریم صاحب محتملوی اور حضرت مولا نامنتی محد شفع صاحب محتملوی اور حضرت میں متھے۔ حضرت کیم الاسلام کا بیہ وعظ "لا تقولوا لمن مولا نامنتی محد شفع صاحب دیو بندی بھی اس وعظ کے سامعین میں تھے۔ حضرت کیم الاسلام کا بیہ وعظ "لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات" پر تھا۔۔ اپنی خاص طرز کے مطابق اس مضمون کوخوب بسط وشرح کے ساتھ بیہ کہا تھا۔ اور قیاس کی تین قسموں بالمسادات قیاس بالاعلیٰ قیاس بالا دنیٰ کو بیان کرنے کے بعد شہداء کی حیات برزخی کو این کرنے کے بعد شہداء کی حیات برزخی کو این کرنے کے اعتبارے اولیائے کرام کی حیات کو بیت نے اعتبارے اور وہ اولیائے کرام کی حیات کو بات فر مار ہے تھے۔ کہ یہ گرہ وہ اولیائے بھی خداوندی کا مقتول ہے اور ہر محظ فنا و بقا کا وروداس پر ہوتا ہے اور موت و حیات کی مدت سے شاد کام ہوتا رہنا ہے گویا

کشتگان خنجر تشکیم را ہر زماں ازغیب جانے دیگر است

کا مصداق بیگروہ ہے۔ متذکرۃ الصدر دونوں حضرات مفتیان کرام کا تاثر اب ذہن میں اتنا ہی محفوظ رہ گیا کہ مضمون کو بہت ہی پھیلا دیا گیا جس کاسمیٹنامشکل ہو گیا۔ واقعی حضرت حکیم الاسلام کے مضامین و تقاریر میں بہت ہی پھیلا وُ ہوتا تھا۔ ایسا ہی واقعہ ایک مرتبہ جلسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں پیش آیا جلسہ میں حضرت حکیم الاسلام کا وعظ ہوا۔ اپنے مزاح اور مقام کے مناسب اس میں ایبا صوفیا نہ اور عار فانہ مضمون بیان فر مایا۔ جوخواص بلکہ اخص الخواص کے سمجھنے کا تھا۔گر روانی تقریر میں مجمع عام میں بیان فرما گئے۔ آ ں ممدوح کی تقریر کے بعد متصل میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ اسی جلسے میں تھا۔

حضرت شیخ الاسلام نے ابتداء وعظ میں موضوع مضمون کی نزاکت اوراس کا مجمع خواص کے مناسب ہونے کا ذکر فر مایا۔ پھراس کا تذکرہ تحکیم الامت حضرت تھا نوی قدس سرہ کی مجلس مبارک میں ہوا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پچھ ایسا ہی ارشاد فر مایا تھا۔ بیاحقر اور حضرت والد ماجدرحمۃ اللہ علیہ اس جلسے میں شریک تھے۔

جارے لئے اس واقع میں سبق یہ ہے کہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ الله علیہ نے مجمع عام میں اور حکیم الاسلام کی موجودگی میں ان کی تقریر کا جو حصہ قابل اصلاح سمجھا اس کا اظہار بلاتکلف فرمایا۔ مگر الفاظ زم اور طریقتہ بیان خوشگوار تھا۔

دوسری طرف حضرت تھیم الاسلام نے بھی کسی قتم کی ناگواری اور نا خوشی کا مطلق اظہار واحساس نہیں فرمایا۔اس زمانے میں عام طور پریا تو اصلاحی مشورے کا اظہار ہی نہیں کیا جاتا اور اگر کیا جاتا ہے تو لہجہ عام طور پر کرخت اور طریقہ بیان سخت ہو جاتا ہے جس کا اثر مخاطب پرناگواری کی صورت میں ہوتا ہے اور بجائے اصلاح کے تقابل ونزاع کی صورت بیدا ہو جاتی ہے۔

ریاست پٹیالہ راجپورہ اسٹیشن کے قریب عربی مدرسہ میں احقر پڑھتا تھا۔ مدرسہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا تھا۔ حضرت حکیم الاسلام وہاں تشریف لائے۔شب کے وقت شہر کے اندر عام میدان میں وعظ ہوا۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مذاہب کے لوگ بھی شریک ہوئے۔ آپ کے انداز بیان اورتقریر کی روانی اورتسلسل سے وہ لوگ بے حد متاثر تھے۔ بعض سامعین نے کہا کہ اس تقریر میں اس قدر ربط اور بسط تھا کہ مقرر کوکسی جگہ یعنی کہہ کرتشر تک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یعنی باشد لا یعنی باشد۔ صرورت پیش نہیں آئی۔ یعنی باشد لا یعنی باشد۔

پاکستان میں تھیم الاسلام کا سب سے پہلاسفر غالبًا ۱۹۵۰ میں ہوا۔ فیصل آباد بھی تشریف لائے اور دھو بی گھاٹ کے مشہور گراؤنڈ میں جلسہ عام کا اعلان ہوا۔ حدیث بنی الاسلام علی حسس پرکئی تھنے علم وعرفان کی بارش ہوتی رہی۔ نماز روزہ حج وزکوۃ ارکان اربعہ اسلام کا فلسفہ عجیب وغریب طریقے سے بیان فرمایا۔

### كابل ميں ايك تقرير:

تھیم الاسلام کو فارسی زبان میں بھی تقریر کا ملکہ حاصل تھا۔ چنانچہ اپنے سفر افغانستان کے دوران کابل کے ایک ہوٹل میں دہاں کی سب سے اونچی علمی سوسائٹی انجمن ادبی نے شاندار عصرانہ دیا جس میں اعلیٰ حکام' مدیران جرائد و رسائل۔علاء۔امراء وغیرہ مدعو کئے گئے۔اس مجمع میں حضرت تھیم الاسلام نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کی جوعلمی مہمات مثلاً

قرآن کریم کی امامت اس کا جامع علوم ہونا۔اسلامی مرکزیت۔مسئلہ امامت وامارت ٔ دارالعلوم کے تعارف اپنے سفر کے مقصداورافغانستان سے متعلق چنداصلاحی نکات پر مشتل تھی۔ یہ پوری تقریر فارس زبان میں ہوئی فاضل مدیرانیس نے اسی مجمع میں کھڑے ہوکر کہا کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ افغانستان کی تاریخ میں اس نوع کی فاصلانہ تقریراب تک نہیں ہوئی متحی جس سے علماءاورنو جوان تعلیم یا فتہ طبق نے کیساں اثر قبول کیا ہو۔

جناب محمد صالح صاحب قاضی مرافعہ نے فر مایا جو ہائی کورٹ کے قاضی اور حضرت حکیم الاسلام کے والد ماجد کے ارشد تلاندہ میں سے بچھے کہ اس تقریر نے نوجوانوں کو قر آن حکیم کے قدموں میں لاگرایا۔ ان اثرات کا کابل کے مؤ قر جریدہ انیس نے پشتو زبان میں بھی شائع کیا۔

مجلس وزراء کے صدر نشین صدر محمد ہاشم خان صدر اعظم کی دعوت پر قصر صدارت عظمیٰ میں حضرت تھیم الاسلام تشریف لے گئے۔صدر اعظم نے غایت عقیدت سے حضرت ججۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیو بند کا ذکر فرمایا اور کہا۔

میرے والد معظم اور عم محترم نے حضرت مولانا کا زمانہ پایا اور والدہ معظمہ ان سے غیر معمولی عقیدت رکھتی تھیں۔
اس مجلس میں حضرت منس العلوم مولانا حضرت گنگوہی گاؤ کر مبارک بھی آیا۔ ای اثنا میں فرمایا کہ ہمارے گھر میں ان
حضرات کے تبرکات بھی محفوظ ہیں۔ حضرت نا نوتو گ قدس سرہ کی ایک ٹو پی تھی جس کو ہماری والدہ معظمہ بطور تبرک کے سال
مجر میں ایک آدھ بار نکالا کرتی تھیں اور ہم جب بھی بیمار پڑ جاتے تو وہ ٹو پی ہمارے سروں پررکھ دی جاتی جس سے ہم شفا
یاب ہوجاتے تھے۔

#### روئيداد سفرنامها فغانستان:

قصر شاہی میں شاہ افغانستان سے ملاقات ہوئی اور حضرت کیم الائسلام بعنوان نذر عقیدت و اخلاص اپنی تحریر اجازت لے کر پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو شاہ افغانستان غایت تواضع سے خود ہی کھڑے ہو گئے۔حضرت کیم الاسلام نے فرمایا کہ آپ تکلیف نہ فرمائیں۔فرمایا بیہ خلاف ادب ہے جتنی دیر کھڑے ہو کر بیتحریر پڑھی جاتی رہی شاہ افغانستان برابر کھڑے سنتے رہے۔

#### تصانيف:

تقریری طرح حضرت حکیم الاسلام کافیض قابل قدر تصانیف اور تالیفات ہے بھی ملک اور بیرون ملک عام ہوا۔
اور مسلمانوں کے ہر طبقے کونوتعلیم یا فتہ اور قدیم طلباء سب کوآپ کافیض پہنچا۔ ایک سوسے زیادہ آپ کی تصانیف کی تعداد
ہے۔ جن میں خصوصیت سے فطری حکومت التھبہ فی الاسلام۔ آفتاب نبوت کامل۔ شہید کر بلا اوریزید۔ کلمہ طیبہ بمعہ
کلامات طیبات روایات الطیب وغیرہ وغیرہ۔

#### املائی تقریر:

تھیم الاسلام نے اپنے استاذ حضرت مولا نا انور شاہ صاحبؓ کی املائی تقریر کے لئے ایک کا پی میں چھ سات کالم بنائے اور ہر کالم میں ایک ایک بحث کاعنوان قائم کیا۔

مباحث حدیث مباحث تفییر' مباحث عربیت' نحووصرف' مباحث فلسفہ ومنطق' مباحث ادبیات جن میں اشعار عرب اور فصاحت و بلاغت کی تحقیق آتی تھی۔ مباحث تاریخ وغیرہ نیز فنون عصریہ کے لئے ایک کالم رکھا۔ اس لئے کہ موجودہ دور کے فنون جیسے سائنس فلسفہ جدید اور ہتیت جدید وغیرہ کے مباحث بھی حضرت شاہ صاحب کے درس حدیث میں آجاتے تھے۔

ایک کالم حفرت شاہ صاحب کی رائے اور محاکے کا بھی تھا۔ جس میں قال الاستاذ کے عنوان کے تحت بحث و تنقیح کے بعد اس نتیجے اور فیصلے کا تذکرہ کیا جاتا تھا جس کو حضرت شاہ صاحب سے کہہ کر فر مایا کرتے تھے کہ ''میں کہتا ہوں'' اس بیاض کو ایک طالب علم نے حضرت حکیم الاسلام سے لے کر پھر واپس نہیں کیا۔ ورنہ تو علوم وفنون کا بڑا خزانہ اور تحقیقات عجیبہ اور غریبہ کا بہت بڑا ذخیرہ طلباء اور علماء کے ہاتھ میں ہوتا۔ اس طرز تحقیق سے طلباء میں بھی شوق مطالعہ اور ذوق تبحر بیدا ہوتا تھا۔ اور اس کے آثار زمانہ طالب علمی ہی میں نمایاں ہونے لگے تھے۔

چنانچہ حضرت شاہ صاحبؓ کے دورہُ حدیث کے تلامٰدہ میں بعض نے اپنے زمانہ طالب علمی ہی میں کئی تحقیق مقالے اور قابل قدر رسالے لکھے جن ہے ان کے ذوق مطالعہ اور علمی تبحر کا ثبوت ملتاہے۔

حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب ً نے مسئلہ ختم نبوت کے موضوع پر ختم نبوت فی القرآن میں سوآیات اور ختم نبوت فی الحدیث میں دوسوا حادیث اور ختم نبوت فی الآثار میں سینکڑوں اقوال اکابرامت کا ذخیرہ جمع کر دیا اور حضرت مولا نا بدر عالم اور حضرت مولا نا مجمد ادریس صاحب کا ندھلوی ؓ نے بھی حیات عیسی علیہ السلام پر رسالے لکھے۔
حضرت حکیم السلام نے بھی تاریخ ادب کے سلسلے میں مشاہیرامت پر قابل قدر اور معلومات افزار سالہ لکھا۔

#### عر بی ادب:

حضرت علیم الاسلام کوعر بی اوب ہے بھی خوب مناسبت تھی اور عربی قصا کد لکھنے کا ملکہ حاصل تھا۔ ایک عربی قصیدہ نونیة الآخاد. آپ کاطبع شدہ قصیدہ ہے۔ اس میں امت کے مشاہیرعلم وفن کی مخضرسوانح نظم ونثر میں جمع کی ہے۔ آپ کی متعدد نظمیں' مثنویاں اور قصا کدرسالہ القاسم دیو بندوغیرہ میں شاکع ہوتے رہے ہیں۔

غرضیکہ حضرت حکیم الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے تقریر وتحریر تصنیف و تالیف کا وہ عظیم ملکہ عطا فر مایا تھا۔ جس سے عام و خاص جدید وقدیم ہر طبقے کے لوگوں کاعظیم فائدہ پہنچا اور آپ کی بہت سی تحریرات اور تالیفات مسلمانوں کی ہدایت و راہ نمائی کے لئے آپ کی عمدہ یا دگار باقیات صالحات میں شار ہوں گی۔ تقریر کے سلسلے میں حضرت کیم الاسلام پاک و ہند کے تقریباً ہر گوشے میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت علامہ محمد انورشاہ صاحب شمیری کے ساتھ بھی آپ نے مرزائیوں کی تر دید کے لئے پنجاب کا دورہ فر مایا اور خاص قادیان بھی گئے۔ کہونہ صلع راوالپنڈی کے سفر میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فقیر صاحب کا خطاب دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ جلسہ گاہ شہر سے میل بھر کے فاصلے پڑھی۔ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے سرسے پاؤں تک کپڑے بھیگ گئے۔ جلسہ گاہ کے قریب ایک مجد میں جاکر بھیگ ہوئے کپڑے اتارے۔ ایک صاحب میں جاکر بھیگے ہوئے کپڑے اتارے۔ ایک صاحب نے کپڑے اتار نے کے لئے ایک نگی چا در کے طور پر دی اور ایک صاحب نے نگی او پراوڑھنے کے لئے دی۔ جناب کیم الاسلام ای ہیت و حالت میں نگے سراور نگے پاؤں جلسہ گاہ میں پہنچ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کرنے کا حکم فر مایا اور سٹیج پر کھڑے ہوکہ کیم الاسلام کا ان الفاظ میں تعارف کرایا۔

''یے فقیر جوآپ کے سامنے طلے میں نظے سراور نظے پاؤں کھڑے ہیں فلال کے بیٹے فلال کے پوتے ہیں علمی مواد خاصہ رکھتے ہیں۔ مجمعے میں بولنے کا ڈھنگ انہیں آگیا ہے۔ یہ جیسے باہر سے فقیر نظر آتے ہیں ویسے یہ اندر سے بھی فقیر صاحب ہی ہیں۔ آپ ان کی تقریر سے فائدہ اٹھا ئیں گے۔ ملتان میں بھی حضرت شخ ذکر یا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے احاطے میں جلسے ہوا۔ اس جلسے میں بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الاسلام کوتقریر کرنے کا حکم دیا اور تقریر کے بعد اپنی تقریر میں بار بار حوصلہ افزاء کلمات فرماتے رہے۔ (سیرت انور)

#### مسلک د يو بند:

اس نام سے حکیم الاسلام کاطبع شدہ رسالہ موجود ہے اس خاص موضوع ہے آپ کی دہستگی اور گہر نے تعلق کا اندازہ اس رسالے کے مطالعہ سے ہوگا۔ اس رسالے میں مسلک دیو بند کے تمام گوشوں پر سیر حاصل بحث کر کے مسلک کو ہر طرح کے گردوغبار اور ملاوٹ سے پاک صاف کر کے منفح صورت میں پیش کیا ہے اور دیو بندیت کی حدود متعین کر کے اس کی جامع مانع اصولی تعریف کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ علمی طور پر بھی مسلک دیو بندگی حفاظت کے لئے حضرت حکیم الاسلام نے نہایت محنت مشقت برداشت فرمائی اورخصوصیت سے مسئلہ حیات النبی عقاق پر چارسالہ نزاع کا خاتمہ کے لئے بے حدسعی اورکوشش فرمائی۔ ملتان جہلم سرگودھا اور راولپنڈی وغیرہ میں عام و خاص مجالس میں اس مسلک کی وضاحت مسلک اکابر کے مطابق فرمائی۔ مطابق فرمائی۔

آنخضرت علی کی حیات فی القبر کے بارے میں کل پاکستان اشاعت التوحید والنۃ کے اس وقت کے صدر مولا نا قاضی محمد نورصا حب مرحوم قلعہ دیدار سکھاور ناظم اعلیٰ مولا ناغلام اللہ خان صاحب راولپنڈی کے دستخط بھی حاصل کر لئے۔ حضرت حکیم الاسلام کا مہلک دیو بند کے تحفظ کے لئے بیظیم کارنامہ تھا۔ جزاھم اللہ خیر الجزاء۔ (تفصیل کے لئے ماہنامہ تعلیم القرآن اگست ۱۹۲۲ ملاحظہ بیجئے)۔

کیم الاسلام سرگودھا تشریف لاتے ہوئے کار میں جھنگ سے اسی سڑک سے سفر ہوا جس پر اس حقیر کی رہائش گاہ قصبہ ساہیوال آباد ہے۔ جب قصبہ ساہیوال کے قریب کارپینجی تو حضرت مولانا خیر محمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اتر کرعبدالشکور کواطلاع کر دوں۔ اس پرمولانا مفتی محمہ شفیع صاحب سرگودھوی نے فرمایا کہ ان کواطلاع ہوگئ ہوگی۔ آپ تنہا تکلیف نہ فرما ئیں اور واقعہ بھی بہی تھا کہ احقر پہلے ہی سرگودھام بحد بلاک نمبرا میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں دن میں خصوصی مجلس میں تکلیف نہ فرما ئیں اور واقعہ بھی بہی تھا کہ احقر پہلے ہی سرگودھام بوری مناس تھا۔ رات بری سط اور تفصیل کے ساتھ مسئلہ حیات النبی عقالے کی وضاحت فرمائی۔ جس میں اکابر علاء اور بیہ حقیر بھی شامل تھا۔ رات کے وقت کمپنی باغ سرگودھا میں بہت مفصل وعظ ہوا۔ جس میں ہمارے مخدوم حضرت مولانا عبدالعزیز ما حب محملوی مدظلہ العالی بھی تشریف فرما تھے۔ سامعین بہت مخطوظ اور مسرور تھے کہ تقریریں بہت سنتے آگے ہیں۔ مگر علم وعرفان کی یہ بارش اور معرفت و حکمت کی یہ فراوانی۔ اپنی مثال آپ ہے۔ پھر طرز بیان اور فصاحت لسان اس پر مزید برآں ہے۔ معرفت و حکمت کی یہ فراوانی۔ اپنی مثال آپ ہے۔ پھر طرز بیان اور فصاحت لسان اس پر مزید برآں ہے۔

اس واقعہ میں حضرت تھکیم الاسلام کا ورودمسعود قصبہ ساہیوال میں تو نہ ہوسکا اور بیسعادت ہماری قسمت میں نہیں تھی۔ گراس سڑک پر آپ کا گزر ہوا اور اس مجلس میں احقر کا غائبانہ ذکر احقر کے لئے باعث صدمسرت اور خوش ہے۔ ع ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس مجلس میں ہے

حضرت تحکیم الاسلام کے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے توسط اور نسبت سے حضرت تحکیم الاسلام کی ہے انہا شفقتیں اس حقیر پر بہت کم عمری اور بچپن سے ہی مبذول رہی ہیں۔ زمانہ طالب علمی دارالعلوم میں بھی آپ کے ہی دورۂ اہتمام میں دوسال تک حصول تعلیم کے لئے قیام رہا۔ آپ کے ہی زبر سر پرتی زبر سایہ قیام رہا اور محبت وشفقت سے بھر پور آپ کا حسن سلوک ہمیشہ قائم رہا۔

خانقاہ تھانہ بھون میں حضرت تھیم الامت تھانوی قدس سرہ کی زیارت اور مجالست کے لئے دوسرے مشاہیرا کابر وعلماء کی طرح حضرت تھیم الاسلام بھی آیا کرتے تھے اور بیانا کارہ بھی اپنے والد ماجد کے ساتھ وہاں قیام پذیر رہتا تھا۔ اس لئے بھی حضرات کی زیارت سے مشرف ہونے کا شرف حاصل رہتا تھا۔

ایک مرتبہ رمضان المبارک میں حضرت تھیم الاسلام پندرہ روز قیام کے ارادے سے تھانہ بھون تشریف لائے۔ میری بہت کم عمری کا زمانہ تھا۔قرآن پاک بھی ابھی پورانہیں ہوا تھا۔ والد ماجد وغیرہ کے مشورہ سے حضرت تھیم الاسلام نے عدالت والی مجد میں تراوح کے اندر دو دوسیپارے روزانہ پڑھنا شروع کردیئے۔احقر بھی والد ماجد مرحوم کے ساتھ اشتیاق میں جاتا۔

ایک دن حضرت حکیم الاسلام نے دیکھ کر پوچھا کہ تہہیں نیندنہیں آتی اورتم تھکتے بھی نہیں۔ مجھے جواب میں پچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ خاموثی کے ساتھ میں نے والدصاحب سے عرض کیا جو پاس ہی کھڑے تھے کہ حضرت سے دعا کرائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ قاری بنا دے۔ والدصاحب کے کہنے پر حضرت نے دعا کی اور میرا غالب گمان یہی ہے کہ حضرت حکیم الاسلامؓ کی وہ دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی دعائے نیم شمی قبول ہوئی اور اس احقر کے نام کے ساتھ قاری کا لفظ لگ گیا۔ اگر چے معنوی حیثیت سے اس کا مصداق بینا کارہ نہیں بن سکا۔

دارالعلوم دیوبند کی متجد میں نماز مغرب کے بعد نوافل میں حضرت حکیم الاسلام قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھا کرتے سے اور یہ معمول آپ کا سفر حضر میں برابر جاری رہتا تھا۔ جہاں کہیں بھی ہوتے بیمل آپ کا جاری رہتا۔ان دنوں احقر کو بھی جوش اٹھا اور حضرت حکیم الاسلام کی نقالی کرنے لگ گیا۔ایک دفعہ بڑی نا دانی ہوئی کہ متجد کے ای جھے میں پچھ شیں چھ شیں جھوٹ کرخود بھی نوافل میں قرآن کریم پڑھنے لگا۔

حضرت تحکیم الاسلام بھی محراب میں حسب عادت اپنی منزل پڑھ رہے تھے۔احقر کی آ واز سے حضرت کے پڑھنے میں خلجان ہوا اور منازعت کی صورت پیدا ہوگئی۔تو حضرت نے سلام پھیرنے کے بعداس پر مناسب کہیج میں تنبیہ فر مائی۔ اس کے بعدیہ احقر مسجد کے بالائی حصے میں پڑھنے لگا۔

اس معمولی می ناگواری کے علاوہ عمر بھر باو جود طول طویل صحبت اور مجلسوں کے بھی حضرت تھیم الاسلام کواحقر کے متعلق ناگواری کے اظہار کی نوبت نہیں آئی۔طلباء اپنے زمانہ طالب علمی میں عام طور پر آزادانہ روش پر چلتے ہیں۔انجمن سازی اور کئی فتم کے دھندوں میں گئے رہتے ہیں وارالعلوم میں بھی اس فتم کے مشاغل میں بعض طلباء مصروف رہتے تھے۔ مگر الحمد اللہ خانقاہ فقانہ بھون کی برکت سے کسی ایسی مجلس میں بھی شرکت کا خیال نہیں ہوا۔

ایک مرتبہ پنجا بی طلباء نے بہت زور لگایا اور بیہ کہ کرنٹر کت سے انکار کر دیا کہ نئی انجمن سازی صدارت اور نظامت کی کیا ضرورت ہے حضرت مہتم صاحب ہمارے سب کے صدر اور سر پرست ہیں۔ بعض طلباء کے سخت اصرار پر نو درے میں بعد مغرب ایک جلسہ طلباء میں صرف ایک مرتبہ شرکت کا اتفاق ہوا۔ تو اس میں بھی ایسی ہی تقریر کی جو عام طور پر طلباء کے مزاج اور مذاق کے مناسب نہی جس کا خلاصہ بیتھا کہ سیاسیات عبادات کی حفاظت کا ذریعہ وسیلہ ہیں۔ اصل مقصود عبادات ہیں۔ اہتمام:

حضرت تحکیم الاسلام کو ۱۳۴۱ھ میں نائب مہتم بنایا گیا اور حضرت والد ماجدمولا نامحمہ احمہ صاحب کی وفات پر ۱۳۴۸ھ میں با قاعدہ طور پر دارالعلوم کامہتم مقرر کیا گیا۔ آپ کا دور اہتمام ساٹھ سال تک جاری رہا۔ اس دور میں دارالعلوم نے نہایت شاندارتر تی کے مدارج طے کئے اور دارالعلوم کی شہرت وعظمت میں بھی بہت اضافہ ہوا۔

درحقیقت دارالعلوم کوعربی مدرسہ سے دارالعلوم بنانے میں حضرت قاسم العلوم کے خلف حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب مرحوم کی وجاہت اورمولانا حبیب الرحمٰن عثانی "کے حسن تدبیر اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کی علمی اور روحانی عظمت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت حافظ صاحب مرحوم کے چالیس سالہ دورا ہتمام میں دارالعلوم کے ہرشعبے میں جوتر قیات حاصل ہوئی اور اس کی تعمیرات میں جوشانداراضافات ہوئے اس سے دارالعلوم کو تیجے مقام حاصل ہوا۔ پھر چکیم الاسلام حضرت

مولانا قاری محمد طیب صاحب کے ساٹھ سالہ دور میں بیتر قیات روز بروز بڑھتی گئیں۔ دن دونی رات چوگئی ترتی حاصل ہوئی۔
تعلیمی اور تغییری سلسلہ کافی بڑھا۔ اسا تذہ طلباء اور عملے کی تعداد بڑھ گئی اور آمدنی کی رفتار غیر معمولی طور پرترتی پذیر ہوئی۔
دار العلوم کے آغاز ۱۲۸۳ھ سے ۱۳۴۷ھ تک چھم ہموں کے چونسٹھ سالہ دور اہتمام میں چودہ لا کھا ٹھا تی ہزار
آٹھ سونیس روپے نو آنے گیارہ پائی کل آمدنی ہوئی اور حضرت حکیم الاسلام کے دور ہ اہتمام ۱۳۸۸ھ تا ۱۳۸۲ھ صرف چونیس سال کی آمدنی ترانوے لا کھ بیالیس ہزار سات سوتینتالیس روپے تین آنے تین پائی ہوئی ہوئی ہے۔
مرف چونیس سال کی آمدنی ترانوے لا کھ بیالیس ہزار سات سوتینتالیس روپے تین آنے تین پائی ہوئی ہے۔

(از تاریخ دیوبند)

اس تی اوراضافے کا سلسلہ آخری دور تک برابر جاری رہا۔ دارالعلوم کے ذمہ داروں میں آپ پہلے محض ہیں جنہوں نے ہیرونی ممالک برما افغانستان عدن مجاز مصر اردن لبنان ساؤتھ افریقۂ روڈیشیا کینیا ٹاکھانیکا زنجبار معناسکر عبش اور پاکستان وغیرہ میں جاکر دارالعلوم کا تعارف کرایا اور ہر خطہ ملک میں پہنچ کراپی خدا داد قابلیت خطابت اور وہبی طرز بیان اور فصاحت زبان کے ذریعے اسلامی مقاصد اور مسلک دارالعلوم کی اشاعت و تبلیغ آپ کی اسلامی خد مات اور کار ہائے نمایاں کاعظیم حصہ اور نا قابل فراموش بہترین یادگار ہے۔ اس کے ساتھ ہی امت پرعموماً اور منسبین دارالعلوم پرخصوصاً نا قابل فراموش احسان بھی ہے۔

دارالعلوم دیو بند کے صدسالہ اجلاس میں ان ترقیات اور شاندار خدمات کی اجتماعی طور پراظہار کا وقت موعود آیا۔
اور نہ صرف پاک و ہند بلکہ دنیائے اسلام کے اساطین و اراکین سلطنت نے دارالعلوم کے جلال و وقار اس کی عظمت و
سطوت اور عروج و کمال کا کھلی آنکھوں مشاہدہ کرلیا۔ تو پھراس باغ و بہار میں خزال کے آثار شروع ہوئے اوراختلا فات
و تنازعات کا سلسلہ دراز ہوا۔ جس کے نتیج میں حضرت تھیم الاسلام کودارالعلوم سے ظاہری مفارقت کا صدمہ برداشت کرنا
پڑا۔ و کان امر اللہ قد رامقدوراً وللہ الامرمن قبل و من بعد۔

خاندان قاسمی کی سوسالہ خدمت جلیلہ اور مساعی جمیلہ کے ذریعے دارالعلوم کو جوشاندار عروج اور غیر معمولی ترقی حاصل ہوئی وہ تاریخ کا ایک سنہری باب اور اس کے مظاہر وآثار تاریخ کا ایک درخشندہ حصہ بن چکا ہے۔ شبت است برجریدۂ عالم دوام ما

کا مصداق انشاء الله بید حصد بمیشه صفحات تاریخ پر ثبت رہے گا اور حالات میں اس وقت جو غیر معمولی تبدیلی آگئی امید ہے کہ اس کا کوئی اثر دارالعلوم اور اس کے منافع پرنہیں ہوگا۔ بید عارضی حالات تو فاما الذبد فید هب حفاء کو منظر ثابت ہوں گے اور دارالعلوم و اما ما ینفع الناس فیمکٹ فی الارض کا مظہر رہے گا اور اس کے منافع اور برکات و ثمرات انشاء اللہ تعالی ہمیشہ باقی رہیں گے۔ویر حم اللہ قال عبداً امینا۔

### حضرت حکیم الامت مولا نا تھانوی قدس سرہ کی اپینے مرض وفات میں تقیحت :

حضرت تقانویؓ کے مرض و فات میں حکیم الاسلام تھانہ بھون حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ باوجود طول مرض اورضعف شدید کے حضرت تھانویؓ نے تعلیم وتربیت کے زرین اصول اور اصلاحی آئین سے متعلق ایک مفصل تقریر فرمائی جس کا خلاصہ پیتھا۔ '' میں نے قرآن وسنت اور عمر بھر کے تجربے نیز جن بزرگوں کی خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ان سب کے طرز عمل سے مدرسے ( دارالعلوم ) کے بارے میں جو پچھاصلے سمجھا وہ بیہ ہے۔ کہ مدارس اور ان کے متعلقین کو سیاست حاضرہ ے بالکل مجتنب رہنا چاہئے اور سیرت سیاسیات ہی نہیں بلکہ ہراس کام سے جوتعلیمی کام میں خلل انداز ہو۔اگر چہوہ کام فی نفسہ کیسا ہی محمود اور مفید کیوں نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں نے طلبا کو بیعت کرنے اور سلوک میں مشغول ہونے سے بھی باوجوداس کے اہم سمجھنے کے طالب علمی کے زمانے میں ہمیشہ منع فرمایا ہے۔حضرت گنگوہی کسی طالب علم کوفراغت ہے پہلے بیعت نہ فر ماتے تھے۔ پھرکسی سیاسی یا ملکی تحریک میں شرکت کیسے گوارا کی جاسکتی ہے۔'' ، خری تقییح**ت**:

٢٩ جمادي الثاني ١٣٦٢ ه كوحضرت حكيم الاسلام دوباره حاضر خدمت ہوئے۔ تو حضرت حكيم الامت 🖺 نے ايك آ خری نصیحت اس اہتمام کے ساتھ فر مائی کہ اس مجلس میں خواجہ عزیز الحنّ ۔مولا نا شبیرعلی تھا نویؓ۔مولا نا مفتی جمیل احمد تھا نو گُ اور ڈپٹی سجا دعلی صاحب کوبھی طلب فر مایا تقریباً سوا گھنٹہ مسلسل تقریر فر ماتے رہے۔اس میں اپنی اس رائے کا اظہار فر ما یا کہ مدرسہ دیو بند کو سیاسیات ہے بالکل الگ رہنا جا ہے اور یہی ہمارے اکابر کا طریق کارتھا۔تعلیم کے زمانے میں سکسی دوسری طرف توجہ کوسخت مصرفر ماتے رہے اور ظاہر ہے کہ علمین کے طرزعمل کا طلبہ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔لہذا مدرسہ کے مدرسین کو بالخصوص طلبہ کی مصلحت سے سیاسیات سے علیحدہ رکھنا ضروری ہے اور مدرسین کے دوسری طرف متوجہ ہونے سے تعلیم کا حرج بھی شاہد ہے۔ایک ایسی جماعت کی بھی سخت ضرورت ہے جومحض علم دین کی خدمت کرے۔

حق تعالیٰ کے ارشاد الذین ان مکنا هم في الارض اقامو الصلوٰة (الآبه) ہے واضح ہے کہ دیانات مقصود بالذات ہے اور سیاسیات و جہاد اصل نہیں بلکہ اقامت دین کا وسلہ ہے۔ اور دیانت مقصود اصلی ہے۔ لیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ سیاست کسی در ہے میں بھی مطلوب نہیں۔ بلکہ اس کا درجہ بتا نامقصود ہے کہ وہ خودمقصود نہیں اور دیانت خودمقصود اصلی ہے۔اس بناء پرمیرا خیال میہ ہے کہ ایک جماعت ایس بھی ہونی اور رہنی جا ہے جو خالص عبادت دیانت اور تعلیم دین میں مشغول رہے اور وہ جماعت اہل مدارس ہی کی ہوسکتی ہے۔ اس لئے میری پختہ رائے یہ ہے کہ طلباء کو سیاسیات میں مبتلا نہ کیا جائے ۔طلباءاگران قصوں میں پڑ گئے تو وہ تعلیم ہے بھی جاتے رہیں گے اور تربیت بھی ان کی نہ ہوگی۔ چنانچہ جب ے طلباء کو اس سلسلے میں ڈال دیا گیا ان میں آ زادی پیدا ہوگئی اور اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ آپ ہی لوگ ہر وقت ان کی طرف ہے متفکر اور خانف رہتے ہیں۔ (خاتمہ السوار فح)

حضرت اقدس تھانوی قدس سرّہ کی مبارک رائے بہی تھی۔ کہ موجودہ سیاسیات کا اشتغال خواہ فی نفسہ حق ہویا باطل مگر دارالعلوم کے طلباء وعلماء کی اس میں شرکت بہر حال مدرسے کے مقاصد اصلیہ کومتزلزل کر دینے والی ہے۔ جس کا مشاہدہ اور تجربہ بھی عرصے سے اکثر حضرات کا ہو چکا ہے۔ لیکن حضرت اقدس تھانویؒ کی عادت مبارک ہمیشہ سے بیتھی کہ اختلاف کے موقع پر جو بات حق سمجھیں اس کا اظہار صاف صاف کر دیا اگر قبول کر لیا گیا تو بہتر ور نہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا۔ اس مجلس میں بھی حضرت اقدس نے اپنا خیال صاف صاف ظاہر فرما دیا اور یہ بھی فرمایا کہ مدرسہ دیو بند ایس چیز نہیں جس کے متعلق میں اپنی ختم رائے ظاہر کئے بغیر چلا جاؤں۔

آج کل یو نیورسٹیوں اور کالجوں کے اساتذہ اور ماہرین تعلیم نیز انظامی امور کا تجربہ رکھنے والے ذمہ داروں سب
کی یہی رائے ہے کہ زمانہ تعلیم میں طلباء کو عملی طور پر سیاسیات سے علیحدہ رہنا چاہئے۔ کیوں کہ سیاسیات کے اشغال سے
تعلیمی مقاصد کی مختصیل میں نقصان آتا اور علمی استعداد و قابلیت کمزور ہوجاتی ہے۔ حضرت حکیم الامت تھا نوگ کی اس تجربہ
شدہ حکیمانہ رائے گرامی کے پیش نظر ارباب مدارس عربیہ کوغور وفکر کر کے مدارس عربیہ کے لئے کسی اصلاحی ضا بطے کا رکو
وضع کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

الحاصل ہم سب کے لئے دارالعلوم دیو بندگی حفاظت اور اس کے اصل مقصد اور مسلک کواپنا نا ضروری اور اولین فرض ہے۔ یہ ہمارے اکابر اور راسلاف کا نہایت قابل قدر اور وقیع ورثہ ہے۔ ان اکابر کے نام لینے والوں کے لئے اس کا تحفظ وقت کا اہم نقاضا ہے۔

حضرت حکیم الاسلام دارالعلوم دیو بند کے محافظ اور اس کے مسلک کے مناد و داعی رہے ہیں ان سے محبت رکھنے والوں کا بھی فرض ہے کہان کی اس متاع عزیز اور تمام عمر کی پونجی اور سر مائے کوضائع یا کمزور نہ ہونے دیں۔

حضرت تھیم الاسلام نے تمام عمر علوم اسلامیہ کی اشاعت و تبلیغ اور اس کے پھیلانے میں صرف فر مائی ہے۔ دارالعلوم کی خدمت جلیلہ کے علاوہ دوسرے متعدد مدارس دینیہ کے بھی آپ بانی تھے۔ ملک میں متعدد مدارس عربیہ دینیہ آپ کے دم قدم سے قائم ہوئے اور آپ کی برکات و فیوضات سے پھلے پھولے اور قائم ہیں۔

اس کے علاوہ آپ نے دنیوی تعلیم کے مرکز مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کی خدمت بھی کی کہ مسلمانوں کے دنیاوی مفاد اس یو نیورٹی علی گڑھ کی خدمت بھی کی کہ مسلمانوں کے دنیاوی مفاد اس یو نیورٹی کی ایگزیکٹوکوٹسل کے ممبر تھے اور اپنی مفید تجاویز اور مشوروں سے یو نیورٹی کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ نیز مسلمانوں کی خدمت کے طور پرسنی سنٹرل وقف بورڈ کے بھی عرصہ دراز تک آپ ممبر رہے اور مسلمانوں کے مذہبی شعار وقف کی اسلامی حیثیت سے حفاظت کرنے کا فریضہ انجام دیتے رہے۔

اس جگہ اس کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳۵۲ھ میں جب کہ برطانیہ کے زمانے میں ایک مسودہ قانون کونسل میں پیش ہوا تھا اور اس کے بارے میں مشورے کے لیے حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں دیو بند اور سہار نپور کے علاء تشریف لائے تھے۔ اس میں حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب بھی شامل تھے۔ اس مسودے پر تفصیلی نظر کے لئے حضرت والد ماجد مولانا مفتی سیدعبدالکریم متھلوی اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع اور حضرت مولانا مفتی مجمد شفیع اور حضرت مولانا مفتی مجمد شفیع اور حضرت مولانا مفتی مجمد شفیع اور حضرت مولانا مفتی احمد تحد اس مسودہ قانون پر تبصرہ لکھا اور اس پر غور کرنے کے سلی احمد تھا نے سہار نپور اور تھانہ بھون سے حضرت والد صاحب مرحوم دیو بند پہنچے اور صبح سے تقریباً عشاء تک تمام تبصرہ نہایت غور وخوض کے بعد بالا تفاق منظور ہوگیا تمیں علاء کرام کے دستخط ہونے کے بعد کونسل میں بھیج دیا گیا۔

دوسری مرتبہ پھرتھانہ بھون میں ہی اجتاع ہوا۔ اس میں حافظ ہدایت حسین معدنواب جشیدعلی خان صاحب ممبر
کونسل اور حاجی وجیہ الدین صاحب ممبر اسمبلی اور حاجی رشید احمد خان صاحب سوداگر اسلحہ دہلی وغیرہ تشریف لائے اس
وقت بھی دیو بند سے حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے ساتھ حضرت حکیم الاسلام اور حضرت مفتی محمد
شفیع صاحب تھانہ بھون تشریف لائے او تقریباً پانچ گھنٹے تک مفصل گفتگو ہوئی اس میں بعض اصلاحات کو حافظ ہدایت
حسین صاحب ممبر کونسل اور مجوز مسووی فرکور نے تسلیم کرلیا۔ پھر بعض اسباب کی بنا پر دیو بند میں دوبارہ اجتماع ہوا۔ اس میں
سہار نپور کے علاوہ حضرت مولا نا مفتی کفایت اللہ صاحب کو بھی دہلی سے دعوت شرکت دی گئی تھی۔ حضرت مولا نا مفتی
صاحب معہ مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب کے شریک جلسے ہوئے۔ اس اجتماع میں اس مسودے کے متعلق چند جدید تر میمات
با تفاق طے ہوئیں۔ اور الحاق تبھرہ کے طور پر کونسل میں روانہ کرویا گیا۔

اس واقعہ سے واضح ہوگیا ہوگا کہ حضرت حکیم الامت تھا نوگ اور ہمارے دوسرے اکا برعلاء برطانیہ کے زمانے میں بھی اسلامی اوقاف کے تحفظ کی بڑی قواعد وضوابط کے مطابق سعی بلیغ فرماتے رہے اور حضرت حکیم الامت نے تو اس اہم امر میں قیادت کا فرض انجام دیا۔ سی طرح ہندوستان کی موجودہ حکومت میں بھی حضرت حکیم الاسلام مولا نا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سی سنٹرل وقف بورڈ کی رکنیت قبول فرما کرا پنے اکا برکی جانشینی کاحق ادا کیا تھا۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنے اکابر کے مسلک اور نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عنایت فریائے۔ آبین حضرات اہل اللہ نے مستفیدین اور طالبین کے اعمال واخلاق کی اصلاح وتربیت کے لئے نیک صحبت کو نہایت مفید اور مؤثر قرار دیا ہے۔ واقعی صحبت نیک اور ہم نشینی ایسی سریع الاثر اور قوی التا ثیر چیز ہے کہ مختصری صحبت ہی آ دمی کی حالت بدل کراس کو کہیں سے کہیں پہنچا دینے کے لئے کافی ہو سکتی ہے۔ ۔

صحبت نیکال اگر یک ساعت ست بهتر از صد ساله زید و طاعت ست

اور روحانیت سے گذر کر بادیات تک سب اپنااثر دکھاتی اور گلے ناچیز چندروز ہصحبت گل کے بعد بزبان حال لئے

کہتی ہے۔ ۔

سكت

جمال جمنشیں درمن اثر کرد وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

آنخضرت علی صحبت کے اثر ہی کا کرشمہ تھا کہ ادنی درجہ کے صحابی کے مرتبہ کو بعد کے تمام اولیاء اللہ نہیں پہنچ

صوفیاء کرام کے نزدیک صحبت نیک کوطریق سلوک کارکن اعظم قرار دیا ہے اوران کے یہاں اس کی بہت تا کید ہے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں ۔

> مقام امن دے بے غش و رفیق شفیق گرت مدام میسر شود زہے توفیق اکبرالہ آبادی بزرگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

اسی کو حافظ شیرازیؓ نے بزرگوں سے طلب کیا ہے اور کہا ہے ۔

آ نائکہ خاک را بنظر کیمیا کنند آیا بود کہ گوشئہ چشمے بماکنند

بزرگوں کی صحبت وہم شینی اوران کی خدمت ہا برکت کی ملازمت اختیار کرنے ہے ہی طبیعت اثر پذیراور دین کے رنگ ہے رنگین ہوتی ہے ۔ محض کتابوں اور وعظوں ہے دین کا بیرنگ نہیں پڑھتا اور صحح مزاج و ذوق پیدانہیں ہوتا۔
اصل دولت تو صحبت وہم نشینی ہی ہے ۔ مگر اس نعمت عظیٰ ہے محرومی ہوتو بزرگان دین اور اہل رشد کے حالات و حکایات 'ملفوظات ومقالات ہی کسی درجہ میں صحبت ومجلس کے قائم مقام ہوجاتے ہیں اور حضرات علاء کرام اور مشاکخ عظام کے واقعات وارشادات کے پڑھنے اور سننے ہے بھی قریب قریب وہی اثرات و برکات حاصل ہوتے ہیں جو بزرگان دین کی پاک مجلس اور بابر کت صحبتوں ہے حاضرین حاصل کرتے ہیں ۔ نیک صحبت کا اثر اور قلوب صافیہ کا فیض بزرگوں کے کی پاک مجلسوں اور بابر کت صحبتوں ہے حاضرین حاصل کرتے ہیں ۔ نیک صحبت کا اثر اور قلوب صافیہ کا فیض بزرگوں کے الفاظ و اقوال اور سوانح و حکایات کے ذر اینہ سامعین تک پہنچ کر قلوب کو منور اور متاثر کرتے ہیں ۔ اس لئے بزرگوں کی حکایات اور ان کے سوانح حیات ہے ہی اعمال و اخلاق کی اصلاح کا کام لیا جا سکتا ہے۔

حافظ شیراز فرماتے ہیں ۔

دریں زمانہ رفیقے کی خالی از خلل است صراحی ہے ناب و سفینہ غزل است

از حضرت مولا ناعبدالله صاحب مدخله مهتم جامعه اشر فیه لا هور:

# حكيم الاسلام رحمة الله عليه

احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحاً

خانوادہ قاسی کے چٹم و چراغ برصغیر کی عظیم ترین ندہبی یو نیورٹی کے مہتم اور عالم اسلام کے ممتاز عالم دین علوم عقلیہ و نقلیہ کے بر فظیب بے بدل اور حکیم الاسلام علمی دنیا کے چراغ اور علاء کے سرتاج شخ البند کے ممتاز شاگرد و مرید ۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوگی بانی دارالعلوم دیو بند کے پوتے ۔ عافظ الحدیث والقرآن مولانا محمد احمد صاحب کے صاحب زاد ہے ۔ امام العصر حضرت مولانا انور شاہ تشمیری کے خصوصی تلمیذ و جانشین اور حکیم الامت حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسی مہمتم دارالعلوم دیو بند جن اور حکیم الامت حضرت مولانا افر من الشمس ہے کہ بارے میں مجھ جیسے بے بصاحت کا بچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانے اور لقمان کو حکمت کی شخصیت اظہر من الشمس ہے کہ بارے میں مجھ جیسے بے بصاحت کا بچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانے اور لقمان کو حکمت سکھانے کے مترادف ہے تا ہم حضرت حکیم الاسلام کے بارے میں چند کلمات لکھنے کو اپنے لئے باعث سعادت سمجھتے ہوئے سے جرائت کررہا ہوں ۔ اللہ تعالی قبول فرمائیں ۔ آمین ۔

آپ کامخضر سوائحی خاکہ کچھ یوں ہے۔آپ کا مولد قصبہ دیو بند ہے۔تاریخ ولا دت ۱۳۱۵ھ ۱۸۹۷ء ہے۔تاریخی نام' مظفر الدین' ہے۔سات سال کے ہوئے تو دارالعلوم میں داخل کروایا گیا۔صرف دوسال کی قلیل مدت میں قرآن پاک قرائت و تجوید کے ساتھ حفظ کرلیا۔ پانچ سال فارس اور ریاضی کے درجات میں تعلیم حاصل کی اور پھر عربی نصاب شروع کیا۔ ۱۳۳۷ھ ۱۹۱۸ء میں دارالعلوم دیو بند سے فراغت اور سند فضیلت حاصل کی۔

آپ کے اساتذہ میں سے علامۃ العصر حضرت مولا نامحمہ انور شاہ صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ۹ ۱۳۳۹ھ میں حضرت شیخ الہند سے بیعت فر مائی حضرت کی وفات کے بعد آپ نے حضرت مولا نا انور شاہ صاحب کشمیریؓ کی طرف رجوع کیا اور ان سے تربیت باطنی و ظاہری حاصل کی۔ ۱۳۵۰ھ میں حضرت تھیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوگ نے خلا دنت سے سرفراز فر مایا۔ فراغت کے فوراً بعد ہی آپ نے دارالعلوم دیو بند میں مند تدریس کو رونق بخشی۔ ذہانت و فطانت تو آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ جس کی بدولت آپ طلباء اور حلقہ مستفیدین میں بہت جلد مقبول ہو گئے۔
فطانت تو آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ جس کی بدولت آپ طلباء اور حلقہ مستفیدین میں بہت جلد مقبول ہو گئے۔
اسستارہ است است است است مہتم کے عہدہ پر آپ کا تقرر ہوا۔

۱۳۴۸ھ-۱۹۲۹ء کے اوائل تک آپ اپنے والد ماجد حضرت مولا نامحمد احمد صاحب اور حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن عثانی ؒ کی زیرِنگرانی ادار ۂ اہتمام کے انتظامی امور بطریق احسن نمٹاتے رہے۔

۱۳۴۸ھ۔۱۹۲۹ء کے وسط میں مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب کے انتقال کے بعد آپ کو با قاعدہ دارالعلوم کامہتم بنا دیا گیا اور پھر تا دم آخر آپ اسی منصب جلیلہ پر فائز رہے۔

آ ہ افسوں صد افسوں کہ حکیم الاسلام کی آئکھ بند ہوتے ہی وہ ساری رونقیں بھی کی سرختم ہو گئیں۔ جن سے دارالعلوم دیو بندگی ایک خاص شان نمایاں تھی۔ مختصر میہ کہ اگر حضرت قاری صاحبؓ کی حیات مبارکہ پر ایک نظر دوڑ ائی جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی زندگی میں اشاعت علوم کا فیض ضرف طلبہ ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا۔ بلکہ آسانِ علم کے بڑے درخشندہ ستارے بھی اس سے مستفید ہوتے تھے۔

کیسی کیسی صورتیں آ تکھوں سے پنہاں ہو گئیں کیسی کیسی صحبتیں خواب پریٹاں ہو گئیں

حضرت قاری صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن تنھے وہ بیک وقت عالم بھی تنھے اورصوفی بھی۔خطیب بھی تنھے اور مدرس بھی ۔ واعظ بھی تنھے اور مصلح بھی ۔ الغرض ایک عالم میں جتنی بھی خوبیاں استفالی موسکتی ہیں وہ سب ہی اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی تھیں ۔

## ليس على الله بمستنكر

ان يجمع العالم في واحد

حضرت قاری صاحب کا وعظاتو بہت ہی مشہور تھا جب کسی مضمون کوشروع فر ماتے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ لڑی میں موتی پرور ہے ہیں۔ بید حضرت قاری صاحب کے وعظ ہی کی خصوصیت تھی کہ ہزاروں کے مجمع میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں اٹھتا تھا جب تک کہ وعظ ختم نہ ہو جاتا عجیب محویت کا عالم ہوتا تھا۔

> میں چن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خوال ہو گئیں

کتنا ہی مشکل موضوع کیوں نہ ہو۔اپنے پرائے سب ہی سنتے اور حضرت قاری صاحب کوان کی حسن بیانی پر داد

دیتے اور خوب دل کھول کر دیتے بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت قاری صاحبؓ کا وعظ اور درس الہامی ہوتے ہیں۔
کیوں نہ ہو حضرت قاری صاحب مہتم بھی تو ایک ایسے ادارے اور جامعہ کے تھے جس کی بنیاد بھی الہامی طور پر رکھی گئی تھی۔
جیسا کہ خود آپ کا فرمانا ہے کہ دارالعلوم کی بنیاد ہی الہامی نہیں بلکہ اس کے اساتذہ کا تقرر 'طلبا , کا استفادہ سب ہی الہامی ہے۔ جس کی تفصیل حضرت کے مختلف مواعظ اور حضرت کی بہت می تصنیفات مبارکہ میں موجود ہے۔

حضرت قاری صاحب کا تعلق علماء کرام ہے بھی عجیب ہی تھا۔ پاک و ہند کا شاید ہی کوئی ایسا عالم ہوجس کے دل میں حضرت قاری صاحب کی خاص محبت نہ ہو۔ ہر دل قاری صاحب کی محبت سے لبریز تھا۔ آپ جب بھی پاکستان تشریف لاتے تو کوشش یہی فرماتے کہ یہاں کے تمام علماء کرام سے مل جائیں۔

حضرت اقدس والدصاحب کی حیات مبار کہ میں جب بھی آتے تو سب سے پہلے ان ہی کی خدمت میں حاضری دیتے۔ حضرت والد صاحب (حضرت مفتی محمد حسن صاحب بانی جامعہ اشرفیہ) کے ساتھ بہت ہی گہراتعلق تھا۔ جامعہ اشرفیہ کا سالانہ جلسہ اس وقت تک نہیں ہوتا تھا جب تک حضرت قاری صاحب نہ تشریف لا کیں۔ جامعہ اشرفیہ کو بیانخر حاصل ہے کہ حضرت قاری صاحب جب بھی تشریف لاتے تو جامعہ ہی میں قیام فرماتے دوران قیام بھی تو جامعہ کے طلبہ کو درس دیتے اور کھی حضرت تھا نوگ کے ملفوظات طیبات سناتے اوراکثر جمعہ کا وعظ بھی فرمایا کرتے تھے۔

حضرت قاری صاحب جہاں بھی تشریف فر ما ہوتے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ تشنگان علوم کا سیلاب امنڈ آیا ہے۔ ہر آنے والے کی نظر حضرت قاری صاحب پر ہی جا کر رکتی تھی۔ بس یوں لگتا تھا کہ اس جلسے کا چبرہ مبرہ حضرت ہی کی ذات اقدس ہے۔

#### مرد حقانی کی بیشانی کا نور کب چھیا رہتا ہے پیش ذی شعور

حضرت جب کسی موضوع پر گفتگوفر ماتے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ پورا کتب خانہ ہی حضرت کے سامنے کھلا پڑا ہے۔ ہر بات قرآن حدیث اور فقہ کے حوالے سے فر ماتے۔ مجھے بہت کم یاد ہے کہ حضرت نے بھی کوئی بات حوالے کے بغیر ک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کی زبان مبارک میں بڑی کشش اور تا ثیر ہوتی تھی۔

حضرت والاتو اس کےمصداق تھے ۔

چلتا پهرتا وه کتب خانه تها مثل زیلعی کته دال فقهٔ وهیرا ذکیا و ترندی

امام رازی وغزالی کے علوم ومعارف کے تو حافظ تھے اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ کے علوم پر بھی گرفت خوب مضبوط تھی۔ دارالعلوم دیو بند میں ایک طویل مدت تک ججۃ اللہ البالغہ کا با قاعدہ درس دیتے رہے اس درس کی شان بیہ ہوتی تھی کہ اس وقت دارالعلوم کے بڑے بڑے اسا تذہ کرام اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔حضرت قاری صاحب اس طرح اس کی تشریح وتوضیح فرماتے کہ سجان اللہ! بیساختہ ہرا یک کی زبان سے نکاتا تھا۔

> بوعلی وفت فخر الدین رازی زمان شه ولی الله دوران و غزالی زمان

الله رب العزت نے حضرت قاری صاحب کی ذات گرامی پرید خاص فضل فر مایا تھا کہ وہ جس میدان میں بھی چلے جاتے اس کے شہسوار ہوتے حضرت تحکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نویؓ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب دارالعلوم سے فراغت حاصل کی تو حضرت مولا نا یعقو ب صاحبؓ نے دستار فضیلت عطا کرنے کے لئے ایک جلسے کا اعلان فر مایا:

حضرت تھانویؒ نے اپنے ساتھیوں سے بیہ مشورہ کیا کہ اب کیا ہوگا جلسے میں بڑے علاء ہوں گے عوام ہوں گے خواص ہوں گے خواص ہوں گے سب کے سامنے بیا اعلان کیا جائے گا کہ بیہ حضرات فارغ انتحصیل ہو چکے ہیں۔ اب لوگ ہمارے پاس آئیں گے۔ مسائل پوچھیں گے اور آگر ہمیں نہ آئے تو اساتذہ کی بدنا می ہوگی جو ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ تو مشورہ بیا کہ حضرت تھانویؒ ہی حضرت مولا نا محمد بعقوب صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حاضر ہو کر عرض کریں کہ جلسہ کو منسوخ کر دیا جائے۔ اس طرح دار العلوم اور اساتذہ کرام نہ صرف بدنا می سے نی جائیں گے بلکہ ہمیں بھی لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔

حضرت تھانویؓ ڈرتے ڈرتے حضرت مولا نا محمد یعقوب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ جلسہ کررہے ہیں اوراس میں ہمیں دستار فضیلت عطا کی جائے گی۔

حضرت مولانا یعقوب نے فر مایا کہ ہاں۔ایہا ہی ہے۔

حضرت مولا نانے فرمایا کہ ہاں بڑے شوق سے کہیئے ۔ کیا کہنا جاہتے ہیں۔

اس پر حضرت تھا نوگ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا اور بڑی منت ساجت سے عرض کیا کہ حضرت اس جلے کومنسوخ کر دیا جائے۔ بیرنہ ہو کہ ہم جیسے نا اہل اساتذہ دارالعلوم کی بدنا می کا باعث ہی بن جائیں۔

حضرت مولا نا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا کہ ہاں تمہیں اپنے آپ کو اپنے اساتذہ کے سامنے یوں ہی سمجھنا چاہئے ۔لیکن سنو!

'' خدا کی قتم میں دعویٰ سے بیہ کہہ رہا ہوں کہتم جس میدان میں بھی جاؤ گے بس تم ہی تم ہو گے اور پھر فر مایا کہ اب صرف یہی نہیں ہوگا کہ تمہیں دستار فضیلت ہی دے دی جائے گی بلکہ بیا علان بھی کیا جائے گا کہ جس کا جی چاہے اور جس فن میں جاہے ان سے مناظر ہ کرلے۔ یہ واقعہ حضرت قاری صاحب نے خود بھی جامعہ اشر فیہ کے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد پر سنایا تھا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے اس فر مان اقد س کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت قاری صاحب تک جو بھی عالم و فاضل دارالعلوم دیو بند سے فارغ ہوکر آیا اس کی بہی شان تھی۔ جس میدان میں گیا تو اس کا شہسوار تھا۔ فلسفہ جدید ہویا قدیم حضرت قاری صاحب کے پاؤں چومتا تھا اور قر آن پر جود سترس تھی وہ بھی انہیں کا حصہ تھی۔ علم حدیث میں بھی آپ یدطولی رکھتے ہے اور گویا کہ وہ اس کا مصداق تھے۔

425

### فلفی وآشنائ رمز قرآن مبیں شارح علم حدیث پاک و نکته آفریں

بہر حال حضرت قاری صاحبؓ نے پاک و ہند کے علاوہ بیرونی دنیا میں جو تبلیغ دین کا کام انجام دیا وہ ہر شخص جانتا ہے۔خود فر مایا کرتے تھے کہ الحمد للدنم الحمد للدا فریقہ وغیرہ میں ہزار ہا کی تعداد میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اس حقیر کے مواعظ سے متاثر ہوگ اسلام قبول کیا ہے۔''

اندریں سلسلہ ایک عجیب وغریب واقعہ بھی بیان فر مایا جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔

ایک دفعہ آپ افریقہ کے دورے پر تھے۔ وہاں چند مخلصین نے درخواست کی کہ حضرت آپ کو یہاں کے مشہور مشہور اور تاریخی مقامات دکھائے جائیں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا۔ چنانچہ بید حضرات حضرت کو لے کرسب سے پہلے وہاں کی مشہور یو نیورٹی میں لے گئے۔ وہاں اتفاقاً طلباء کا جلسہ ہور ہاتھا۔ بیہ وہ دورتھا جب وہاں گورے اور کا لے کی تفریق چل رہی تھی۔ تفریق چل رہی تھی۔ اس میں لڑای جھڑا ہور ہاتھا۔ کا لے گوروں کواور گورے کا لوں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔

حضرت کا فرمانا ہے کہ جب میں یو نیورٹی میں داخل ہوا تو وہاں استبال کرنے والوں نے یہ بچھ کر کہ شاید یہ بھی مدو کین میں سے ہیں۔ ہمارا استقبال کیا اور سید سے وہاں پہنچاد ئے جہاں جلسہ ہورہا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچ تو اسٹیج پر تین کرسیاں تھیں۔ ہمیں و کیھ کر یہ لوگ اٹھ گھڑ ہے کرسیاں تھیں۔ ہمیں و کیھ کر یہ لوگ اٹھ گھڑ ہوئے اور مجھے اسٹیج پر لے کرپہنچ گئے۔ سیکرٹری نے اپنی کری چھوڑ دی اور مجھے وہاں بیٹھنے کو کہا۔ اب تعارف ہوا اور انہوں نے یہانان بھی کردیا کہ ہندوستان کی مشہور یو نیورٹی دیو بند کے چانسلرا کے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بچھ بیان کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی مشہور یو نیورٹی دیو بند کے چانسلرا کے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بچھ بیان کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی مشہور یو نیورٹی ہوئی۔ کہ نہ مجھے اس جلسہ کی غرض و غایت کا علم ہے اور نہ ہی ذہن میں کچھ ہے۔ اب کیا بیان کروں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فورا ہی یہ ڈال دیا کہ یہاں فضیلت علم بیان کی جائے۔ چنا نچھ نے میں کہ میں کہ وطن نے بوقر میں کہ وی اس طرح ٹھیک نہیں کہ میرا وطن ہندوستان ہے اور آپ کا افریقہ سینکڑ وں میل کا فاصلہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہیں میں خلاف مشاہدہ ہے۔ کہ میرا رنگ بچھ گورا ہے اور آپ کا میاہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ قومیت نے تو وہ بھی مناف مشاہدہ ہے۔ کہ میرا رنگ بچھ گورا ہے اور آپ کا میاہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ قومیت نے تو وہ بھی

الی نہیں۔آپ کی قومیت اور ہے اور میری اور اگر آپ کہیں مذہب نے تو وہ بھی اییانہیں۔آپ کا مذہب اور ہے اور میر ا مذہب اور ہے اور پھرکس چیز نے جمع کیا۔

فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیسوال کیا تو وہ سارے میرامنہ تکنے لگے کہ یہ کیسا سوال ہے اور سائل کون ہے؟ پھر میں نے خود ہی عرض کیا کہ ہمیں جمع کیا ہے علم نے آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کیا کہنے والا ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں اور کیسے اور کس لئے جمع ہوئے ہیں۔

حضرت فرماتے ہیں۔ پھر میں نے پہلے تو قرآن وحدیث سے علم کی فضیلت بیان کی اور پھریہ عرش کیا کہ ہمارے مذہب کی بیتعلیم ہے کہ گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں۔اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ معزز اور محترم ہے جومتی ہو۔ پر ہیز گار ہو۔

فرماتے ہیں کہ جب میرا وعظ ختم ہوا تو سینکڑوں کی تعداد میں طلباءاور سامعین رور ہے تھے۔اس وعظ کا اثریہ ہوا کہ گوروں نے کالوں کواور کالوں نے گوروں کو گلے لگالیا اور پھران میں سے ایک بڑی تعداد نے اسلام بھی قبول کرلیا۔ دین کی حقانیت کا حجت و برہان رہا تھا فرشتہ اور گلان حضرت انسان رہا

باوجوداس کے کہ حضرت قاری صاحبؒ نے عرب وعجم کا شاید ہی کوئی خط ایسا ہو کہ سفر نہ کیا ہواور ہر جگہ ہی حضرت ّ کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ مگر حضرت نے اپنی ذات کے لئے بھی کسی سے پچھ نہیں لیا۔ جمعیت آپ کے مدنظر دارالعلوم دیو بند کی خدمت ہوا کرتی تھی اسی مقصد کے لئے دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے۔ ب

> بے نیاز خانہ وجاہ جمال وسیم وزر محو تھا درس و بیاں وعظ میں شام و سحر

حضرت کی کس کس بات کا ذکر کروں اور کسے چھوڑوں۔حضرت نے وعظ وارشاد کے علاوہ تقریباً ایک سوسے زائد تصنیفات مبار کہ بھی ملت اسلامیہ کے لئے چھوڑی ہیں۔حضرت ساٹھ سال تک دارالعلوم دیو بند کے مہتم رہے۔اس ساٹھ سالہ دور میں دارالعلوم نے جوتر تی کی وہ ایک ریکارڈ ہے۔

اس بات کا دکھ اور افسوں تا حیات ضرور رہے گا کہ آخری وقت میں بعض ناعاقبت اندلیش حضرات کی وجہ سے حضرت قاری صاحب کو سخت ذہنی اور جسمانی کوفت ہوئی۔ اس پیرانہ سالی میں یہ بات قطعاً نامناسب تھی اسی وجہ سے حضرت کی صحت دن بدن گرتی گئی یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جس دارالعلوم کے لئے حضرت نے ساری زندگی وقف کردی تھی اس کے حضرت نے ساری زندگی وقف کردی تھی اس کے حضرت کے حضرت کے جازہ اٹھایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت قاری صاحب کا وصال ایک فرد کانہیں بلکہ ایک قوم کی موت ہے۔

وما كان قيس هلكه هلك واحد
ولكنه بنيان قوم تهدّما
حضرت خواجه عزيز الحن مجذوب فرمات بيل التي كل حقيقت ہے فريب خواب ہتى كل
كم آ تكھيں بند ہوں اور آ دمى افسانہ ہو جائے
حال دنيا رابہ پر سيدم من از فرزانہ
گفت يا خواب است يا باداست يا افسانہ
بہركيف حضرت قارى صاحب روش دلان ديو بند كے لعل شب چراغ تھے جس سے يہ گھرتمام آ فاب ہوگيا۔
لاكھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں
لاكھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں

الله تعالیٰ حضرت حکیم الاسلام کی علمی ند ہی اور دینی خد مات کو قبول فر مائے اور ان کے درجات جنت الفر دوس میں بلند فر مائے۔ آمین۔

ایں دعا از من و از جمله یہاں امین ماد محم عبیداللہ ہتم جامعہاشر فیہ لا ہور۔۲۰ فروری ۱۹۸۳ء

# ﴿ مِيمِهائِنَ ﴾ مولا نا سيدمحمد از ہر شاہ قيصر ديو بند:

### حضرت مولانا قارى محمرطيب صاحب رحمة الثدعليه

تیجیلی تاریخ نہیں بلکہخود اپنے دوراوراینی زندگی کے رواں دواں اوقات اور اس زندگی کے پیج وخم کو دیکھنے ہے اندازہ ہوتا ہے کہاس میں تو کوئی شک نہیں کہ سلسلۂ نبوت ختم اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے مگر غیر پنجمبرا نہ سطح پر اب بھی ایسے مصلحین امت علاءحق اور قوم وملت کو زندگی کی تب وتا ب بخشنے والے مردان کا ر دنیا میں آتے رہتے ہیں جن کی قابل تقلید زندگی بے غرض عمل' علم وفضل کی گہرائیاں بابرکت صحبت اور ہمہ گیرتبلیغی اور اخلاقی سرگرمیاں ملت کو از سرنو زندگی بخشتی ہیں۔ اس سلسلہ میں امام احمد بن حنبل' ابن تیمیه' مجدد الف ثانی' حضرت خواجه معین الدین چشتی' سید احد شهید بریلوی' مولا نا محمد قاسم نا نوتوی مولا نا محمد الیاس کا ندهلوی کا نام لینا غلط نه ہوگا پیه حضرات بعض وقت تو امت کی زندگی کے کسی ایک گوشہ تجدید و تذکیر کا کام کرتے ہیں بعض وقت اصلاح وتغمیر کے لیے ان کے سامنے امت کی زندگی کے بہت سے شعبے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی شعبوں میں اپنی کارگر دگی کا اثر حچوڑ جاتے ہیں۔ مولا نا محمد طیب صاحبؓ نے تقریباً ۸۷ برس کی عمریائی عمر کے ابتدائی ۲۰ سال چھوڑ کر جوتعلیم اور تربیت کے نذر ہو گئے بقیہ ٦٧ برس انہوں نے درس وید ریس' تصنیف و تالیف' دارالعلوم جیسے عظیم الثان ادار ہ کی تعمیر ویر تی' دنیا کے مختلف منطقوں میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کوقر آن وسنت۔ نبی کریم علیقے کے قریب لانے کے لئے ہزاروں میل کے سفر' دن رات دینی ندا کرات بیعت وارشاد کی لائن پر ہزاروں افراد کی اخلاقی اور مزاجی تربیت اورملتی اداروں میں کام کرنے والے افراد کی تربیت میں گزارے۔حضرت مرحوم ایک بے حدمصروف زندگی کے انسان تھے مزاجاً بھی نفاست پیند تھے کہ ان کے اوپر کی کئی پیڑھیاں خوشحال زمینداروں اور قصباتی رئیسوں کی پیڑھیاں تھیں اچھا لباس اور گھر کا اچھا ماحول پندفر ماتے تھے اس نفاست پبندی کے ساتھ سخت کوش اور اوقات کے سخت یابند تھے سفر میں ہرطرح کی صعوبت باآ سانی برداشت کرتے تھے سفر وحضر میں کھانا اگر معمول کے مطابق نہیں ملتا تھا تو مجھی نا گواری کا اظہار نہیں فرماتے تھے غریب سے غریب کسی انسان کے دستر خوان پر بیٹھ کر انہیں دال دھیال کھانے میں بھی کوئی عذر نہ تھا ان کی خندہ روئی' چہرے کی

مسکراہٹ کب واہبہ کی شیرینی بڑی زمی اور آ ہنگی کے ساتھ اصلاحی اقد امات کو آگے بڑھانے کا طریقہ ان کے اردگرد

کو لوگوں کو متاثر کرتا تھا' اصلاح کے لئے ان کا طریقہ بخت گیری کا نہیں تھا بلکہ وہ اپنے ماحول میں اپنے اوقات کے
انضباط اور اپنے اخلاق کی مضبوطی سے تغیر پیدا فرماتے سے غربوں کی مالی مدو فرماتے سے گر بہت پوشیدہ طور پر اس طرح

کے لینے اور دینے والے ہاتھ کے سواکس اور کو اس کا پیۃ نہ چلے امانت کی ذمہ داری کو خوب بجھتے سے اگرکو کی شخص اپنے دس
روپ بھی کی دوسر ہے شخص کو پہنچانے کے لئے دیتا تھا تو پوری کوشش فرماتے سے کہ جے امانت دینی ہے اس تک خود پہنچ کر
امانت سر دکریں' نماز' روزہ' زکو ڈ' بچ کی ادائیگی میں ان کا غیر معمولی شخف انتہائی طور پر جیرت انگیز تھا۔ مغرب کے بعد
چند نوافل میں قرآن کریم کے ایک دوسیپاروں کی تلاوت ان کا معمول تھا اور اس معمول کو وہ جوائی جہاز' ریل' ہوائی
اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر بھی پورا فرماتے سے مجلس کے اوقات متعین سے اس سے زائد وقت مجلس میں صرف نہیں
فرماتے سے تحریر وتصنیف کی دنیا الگ تھی اور اس دنیا ہے بھی ان کی وابستگی دائی تھی تقریر کی خوبیاں اور کمالات ان پر
فرماتے سے تحریر وتصنیف کی دنیا الگ تھی اور اس دنیا ہے بھی ان کی وابستگی دائی تھی تقریر کی خوبیاں اور کمالات ان پر
خوبیں ان کی نیندگی تقریروں کے بہت سے کیسٹ لوگوں کے پاس موجود ہیں جنہیں می کر قطعا اس کا انداز و نہیں ہوتا کہ سے
خوبیں ان کی نیندگی تقریروں کے بہت سے کیسٹ لوگوں کے پاس موجود ہیں جنہیں می کر قطعا اس کا انداز و نہیں ہوتا کہ بیے
بیداری کی تقریریں نہیں بلکہ نیندگی تقریریں ہیں گھنٹہ گھنٹہ بھر کی پوری تقریر بیاند آ واز اور اپنے مخصوص لہجہ میں سوتے سوتے
فرماد ہے اور انہیں اس کا احساس نہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔

اپ اسا تذہ مشائ اور بزرگوں کے بے حد مداح ان کی روایات و کمالات کے عاشی ان کی بارگاہ میں بے حد مودب سے اپنی سادہ زبان میں اس طرح بیان مودب سے اپنی سادہ زبان میں اس طرح بیان مودب سے اپنی سادہ زبان میں اس طرح بیان فرماتے سے کہ معمولی استعداد کا انسان بھی ان سے مستفید ہوتا تھا۔ علی لائن پر اپ اسا تذہ محد شعرت علامہ سید انور شاہ تشمیری اور حضرت مولا ناشیر احمد عثانی آئے بیکرال علوم کے قدر دان سے دھزت علامہ انور شاہ تشمیری سے تعلق فاطر غیر محدود تھا جب بھی محدث جلیل کا ذکر چیڑ جاتا تو وہ ان کے ذکر خیر میں مستغرق ہوجاتے ۔ ان کے علم ان کے درس اور ان کی ذاتی زندگی کی ایک واستان ان کی زبان پر آجاتی 'سیاست و جہاد میں حضرت شخ البندگی مردانہ وار سرگرمیوں اور ان کی ذاتی کی ذاتی کے درق آئیس محفوظ سے بعض دفعہ دیر تک حضرت کی زندگی کے اس پہلو پر وشنی ڈالتے سے دھزت مولا ناحین احمد مد تی کے درق آئیس محفوظ سے بعض دفعہ دیر تک حضرت کی زندگی کے اس پہلو پر وشنی ڈالتے سے دھزت میں بھی بھار پھی اسے اور دارالعلوم کے انتظامی معاملات میں بھی بھار پھی اسے اور دارالعلوم کے انتظامی معاملات میں بھی بھار پھی محضرت میں ایک دوسرے سے مربوط سے ہم نے حضرت مدنی آئیز وارسے مہتم صاحب کے جوتے اٹھانے میں بیش قدی فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ دارالحدیث دارالعلوم کی وہ ولولہ آئیز سے خضرت مہتم صاحب کے جو تے اٹھانے میں بیش قدی فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ دارالحدیث دارالعلوم کی وہ ولولہ آئیز سے خاندان قامی اور حضرت مہتم صاحب کی پاکستان سے والیس پر حضرت مدنی آئی نے فرمائی تھی حضرت کی کیند دارتھی حضرت مدنی آئی کے دونام لیوا جنہوں نے فاندان قامی اور حضرت مہتم صاحب آئے لئے ان کی بے لوث محبت کی آئیند دارتھی حضرت مدنی آئی کے وہ نام لیوا جنہوں نے فاندان قامی اور حضرت مہتم صاحب آئی کی کی کیند دارتھی حضرت مدنی آئی کے دونام لیوا تھور کی نام کیاتی کے دونام لیوانہ محبت کی آئیند دارتھی حضرت مدنی آئی کے دونام لیوا جنہوں نے فاندان ان کی ان کی بے لوث محبت کی آئیند دارتھی حضرت مدنی آئی کے دونام لیوانہ محبت کی آئیند دارتھی حضرت مدنی آئی کے دونام لیوانہ محبت کی آئیند دارتھی حضرت مدنی آئی کے دونام لیوانہ محبت کی آئیند دارتھی حضرت مدنی آئی کے دونام لیوانہ محبت کی آئیند کی سے دونام لیوانہ محبت کی آئیند کی کی کی دونام لیوانہ محبت کی آئیند کی دونام لیوانہ محبت کی آئیند کی دونام لیوانہ کی دونام لیو

آخر وقت میں حضرت مہتم صاحبؓ پر ہرطرح کے الزامات لگائے اگر خود حضرت مدنی " کے طرزعمل کواپنے سامنے رکھتے اوراینے اقتدار کی خاطر وفت کی سیاسی طاقتوں کا آلہ کارنہ بنتے اور حضرت مہتم صاحبؓ کے واجبی ادب واحترام کاحق ادا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا' سعادت اور پاکیزگی کی کیسی فضا پیدا ہوتی اور رشد و ہدایت کا کیسا ماحول بنتا۔ پیر بات کھلے دل سے ما ننی اور کھلے کا نوں سے سننی چاہئے کہ اگر ہم اپنے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے ان کے خلاف ان کے چھوٹوں میں مخالفانہ اور جارحانہ جذبات کی بخم ریزی کریں گے اور عزت وتعظیم کی جن مندوں میں وہ سالہا سال کی مشقتوں اور ریاضتوں کے بعد پہنچے ہیں اگر ان مندوں کا ہم اعتبار واعتاد ہاتی نہیں رکھیں گے نؤیہی چھوٹے جن ہے ہم نے ہزاروں کی بےعزتی اور عزت شکنی کا کام لیا ہے۔کل کوخود ہماری عزت و آبرو ہمارے ڈسپلن اور ہماری انتظامیہ کے خلاف ہنگامہ آرائی اور انہی تبروں سے ہمارے سینہ کو زخمی کریں گے جوہم نے اپنے بروں کی کلاہ افتد ارکوگرانے کے لئے ان کے ہاتھوں میں دیئے تھے۔انہیں زندگی کی ان باریکیوں اورا دارہ کی ذمہ داریوں کی ان گرا نباریوں سے خود کو ہرگز فارغ نہیں بنا نا جا ہے۔ منجملہ اور اوصاف کے حضرت مہتم صاحب کا ایک وصف خصوصی پیرتھا کہ وہ خلوت وجلوت میں مبھی کسی کی غیبت اور برائی نہیں فرماتے تھے سیاسی اورانتظامی معاملات میں ان پرمخالفین نے سینکڑوں دفعہ پورش اور یلغار کی دوسرا کوئی ہوتا تو ان کےصبر آ ز ما الزامات اور بدترین لب ولہجہ سے یقینا مشتعل ہو جا تا مگر حضرت ؓ دارالعلوم کی شوریٰ کے جلسوں سے باہر آتے تو ان کے ماتھے پرایک بھی شکن نہ ہوتی اوران ہی لوگوں ہے جوخفیہ میٹنگوں میں اچھل اچھل کران پر حملے کرتے تھے ان کا لب ولہجہ انتہائی نرم' ادب آ میز اور مشفقانہ ہوتا۔ ہم لوگ عمر بھر حضرت کے قریب رہے' خلوت وجلوت کے ساتھی رہے مگر بہت سی تلخیوں کا ہمیں بروفت نیملم ہوسکا اور نہ احساس' انہی تلخ وا قعات کی گونج جب مجھی باہر اٹھی تو ہمیں معلوم ہوا کہ فلاں جلسہ 'شوری میں فلاں صاحب نے بید دریدہ وٹنی کی تھی اور فلاں مبائگ میں فلاں صاحب اس طرح آشین چڑ جا کر مقابلے پر آ گئے تھے۔حضرت کی زندگی اپنے کمالات معنوی وظاہری کے ساتھ بے حدوسیع اور ہمہ گیر ہے ان کے اخلاق واعمال ان کے درس و تدریس ان کی مطبوعه اور غیر مطبوعه تصانیف افریقهٔ امریکهٔ لندن اور مما لک عرب تک ان کے اصلاحی مواعظ' دارالعلوم میں اُن کی • ۱' سالہ خد مات' دارالعلوم کی علمی وعملی زندگی کومنظم کرنے کے لیے ان کی بھر پور جدو جہد' بیعت وارشاد کے گوشوں میں ان کی امتیازی خصوصیات' ان کی دیانت' حکم' برد باری' شرافت طبعی اورشرافت نسبی' جمعیة العلماء ہند کے تعمیری دور سے ان کی وابستگی اور اس کے بہت سے اجتماعات میں ان کے معرکة الآ راء خطبات مسلم یو نیورٹی علی گڑھ میں نہبی شعور کے احیاء کے لئے ان کے ابتدائی اقدامات مسلم پرسل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم پر مسلمانوں کے شخصی اور قومی حقوق کے تحفظ کے لئے ان کا ٹائدانہ کر دار' دارالعلوم کا بے مثال صد سالہ اجماع جواس کا نقطہ عروج تھا اور جے دیکھ کرمسلمانوں کے شاندارمستقبل کا اندازہ کر کے مخالفین نے وہیں سے دارالعلوم کے لئے زوال کے حالات پیدا کئے اپنے اساتذہ کا احترام اور ان کی اولا دیے ان کا مشفقانہ طرزعمل ٔ طلب علوم دیبیہ پران کی لگا تارشفقت '

اپنے خالفین و معاندین سے چھم پوشی کی عادت' ان کے لا تعداد ملکی اور غیر ملکی سفز مسلم لیگ اور کا نگریس کے سیاسی نزاعات کے تحرکی دور میں دارالعلوم کے مفاد کی خاطر ان کامخیاط طرز عمل دارالعلوم کے انتظامی معاملات میں ان کے بے نظیر تد ہز اور مد برانہ حکمت عملی کے صد ہا واقعات نرمی اور شفقت کے ساتھ دارالعلوم کے سیکٹر وں افراد پر شمتل عملہ سے ان کی دری اور انتظامی خدمات کو ہر وقت پورا کرنے کا مخصوص طریقہ 'بیرسب عنوانات حضرت صد بہار بددامن زندگی کے پھیلے ہوئے گوشے ہیں جن میں سے ہرایک پر ایک مفصل صفحون کھا جائا جائے اور کسی ایک مفعمون میں ان سب کا احاطہ ناممکن ہے بعض احباب کی طرف سے اس کی تحریک ہے کہ میں اپنے موجودہ فرصت کے اوقات میں حضرت مرحوم کی ایک مفصل سوائح عمری کھے دوں ان کا خیال ہے کہ خود میرے حافظ میں گزشتہ ۲۵ مولا نا محرک کی دوسرے افراد دوسرے افراد وسرے افراد دوسرے افراد موسل مولا نا عبدالحق پیشکار' اور حضرت کے دوسرے منتسبین اور متعلقین سے قربی تعلق کی بناء پر میرے لئے بیکام رفیق عام مولا نا عبدالحق پیشکار' اور حضرت کے دوسرے منتسبین اور متعلقین سے قربی تعلق کی بناء پر میرے لئے بیکام رفیق خاص مولا نا عبدالحق بیشکار' اور حضرت کے دوسرے منتسبین اور متعلقین سے قربی تعلق کی بناء پر میرے لئے بیکام میں خاص مولا نا عبدالحق بیشکار' اور حضرت کے دوسرے منتسبین اور متعلقین سے قربی تعلق کی بناء پر میرے لئے بیکام جامع اور مفصل سوائح عمری میرے قلم سے نہیں نگی۔

بہر حال اس سلسلہ میں حضرت کا قریبی حلقہ جلد ہی کوئی فیصلہ کرے گا۔

حق یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی پوری امت کے لئے ایک حادثہ ہے میں جذباتی طور پرنہیں بلکہ عقلی طور پر سمجھتا ہوں کہ اب قریب و بعید میں علماء کی صف میں ایسی جامع کمالات شخصیت کوئی نہیں اور پھراتنے ہمہ گیراثر و رسوخ اور ہے انداز ہ مقبولیت کے باوجود حضرت کو آخر زندگی میں جن حوادث وشدا کد کا سامنا کرنا پڑا اس پر بھی کو بے حدر رنج ہے گر میرا یقین ہے کہ بیدا ماہی تر ددات من جانب اللہ حضرت، کے اضافہ مراتب کا باعث بنے ہیں کہ حضرت کو ان حالات پر صبر وسکنیت کی جودولت نصیب تھی ۔ وہ اس کی گواہ ہے کہ بید حالات ان کے لئے ابتلاء نہیں تھے بلکہ آخرت میں انہیں مدارج عالیہ تک پہنچانے کا ذریعہ تھے۔

از حضرت علامه محمر تقی عثانی مدخله:

# حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب رحمة الله علیه حدوستائش اس ذات کے لیے جس نے اس کا رخانہ عالم کو وجود بخشا اور اور دوروں سے اور دوروں سے آخری پنجبر کرجنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا درودوسلام اس کے آخری پنجبر کرجنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

یہ دلگداز خبراب تک پرانی بھی ہو چکی ہوگی کہ دارالعلوم دیو بند میں سلف کی آخری یا دگار حکیم الاسلام حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں داغ مفارقت و کے کراپنے مالک حقیقی سے جالے لیکن اس سانحے کی ٹمیس نہ جانے کب تک دلوں میں تازہ رہے گی۔اس لئے کہ بیصرف سی ایک شخص کی وفات نہیں' یہ ایک پورے عہد کا اس کے مزاج و مذاق کا اوراس کی دلآ ویز خصوصیات کا خاتمہ ہے۔اناللہ وانا الیہ راجعون۔

وما كان قيس هلكه هلك واحد

ولكنه بنيان قوم تهدما

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کی ذات گرامی دارالعلوم دیو بند کے اس با برکت دور کی دکش یا د گارتھی جس نے حضرت شخ الہند " حضرت تھا نوی " حضرت ملامہ انور شاہ کشمبری اور ان جیسے دوسرے حضرات کا جلوہ جہاں آ را دیکھا تھا۔ جس ہستی کی تعلیم و تربیت میں علم وعمل کے ان مجسم پیکروں نے حصہ لیا ہو' اس کے اوصاف و کمالات کا ٹھیک ٹھیک ادراک بھی ہم جیسوں کے لیے مشکل ہے' لیکن بیضرور ہے کہ حضرت، قاری صاحب مدخلہم کے پیکر میں معصومیت' حسن اخلاق اور علم وعمل کے جونمونے ان آ تکھوں نے دیکھے ہیں' ان کے نقوش دل ود ماغ سے محونہیں ہو سکتے۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ' بانی دارالعلوم دیو بند حضرت مولا نا محمہ قاسم صاحبؓ نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حکمت دین کی جومعرفت حضرت نا نوتوی قدس سرہ کوعطا فر مائی تھی۔ اس دور میں حضرت قاری صاحبؓ اس کے تنہا وارث تھے۔حضرت نا نوتو گ کے علوم کو جن حضرات نے اپنے مزاج و مذاق میں جذب کر کے انہیں شرح و بسط کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا' ان میں شخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثانی آئے بعد حضرت

قارى صاحبٌ كا كوئي ثاني نہيں تھا۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کوتعلیم سے فراغت کے بعد تدریس اورتصنیف کے لئے با قاعدہ وقت بہت کم ملا اور نوعمری ہی میں دارالعلوم دیو بند جیسے عظیم الشان ادارے کے انتظام و انصرام کی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آگئیں۔ان ذمہ داریوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کوعموماً علمی مشاغل سے دورکر کے اس کی علمی استعداد پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں کین حضرت قاری صاحب قدس سرہ کا معاملہ اس لحاظ سے بھی جیرت انگیز تھا انتظامی بھیڑوں میں مبتلا رہنے کہ وجودان کاعلمی مذاق ہمیشہ تازہ اوران کی علمی استعداد سدا بہاررہی۔

احقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب قدس سرہ اور حضرت قاری صاحب قدس سرہ بجیپن سے ایک دوسرے کے ساتھ اور زندگی کے ہر مرحلے میں ایک دوسرے کے رفیق رہے ' دونوں نے دارالعلوم دیو بند میں ساتھ پڑھا' ساتھ فارغ ہوئے' ساتھ ہی پڑھانا شروع کیا' دونوں ایک ہی وقت حضرت شخ البند قدس سرہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے' اور پھر حضرت کی وفات کے بعد ایک ہی ساتھ تھانہ بھون حاضر ہو کر حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے' اور تقریباً ساتھ ہی ساتھ دونوں گوحضرت تھانوی کی طرف سے خلافت عظا ہوئی۔ سے میں دونوں کی ساتھ بھی دونوں خاسم کی تعلیم اور باطنی تربیت سے لے کر سرو تفریخ تک ہر چیز میں دونوں کی رفاقت مثالی رفاقت تھی۔

پھر جب قیام پاکستان کی تحریک شروع ہوئی اور آزادی ہند کے طریق کار سے متعلق علاء دیو بند کے درمیان اختلاف رونما ہوا تو حضرت والد صاحب فی طرح حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقط نظر بھی حکیم الامت حضرت کھانو گ اوحضرت علامہ شہیراحمد صاحب عثانی "کی رائے کی طرف مائل تھا، لیکن حضرت قاری صاحب نے اپنے آپ کو مملی سیاست سے بالکلیہ یکسوکر کے ہمہ تن دارالعلوم دیو بند کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اس لئے یہ نقط نظر اسٹیج پر نہ آسکا محضرت والد صاحب قیام پاکستان کے بعد یہاں تشریف لے آئے اور حضرت قاری صاحب کے لیے دارالعلوم کی گراں بار ذمہ داری کے پیش نظر دیو بند چھوڑنے کا سوال ہی نہ تھا۔ لیکن یہ بات میں نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار ہائی کہ جس روز حضرت مفتی صاحب دیو بند سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے اس روز میں دن مجر روتا رہا، آپ نے حضرت والد صاحب کی وفات کے موقع پر جوتعزیتی مکتوب ارسال فرمایا' اس میں بھی لکھا تھا کہ:

تقسیم ملک کے بعد جب آپ نے پاکستانی قومیت اختیار فرمائی اور یہاں سے ہجرت فرما کر پاکستان تشمیم ملک کے بعد جب آپ نے پاکستانی قومیت اختیار فرمائی اور یہاں سے ہجرت فرما کر پاکستان تشریف لے گئے تو میں کسی مرنے والے کے لئے بھی اتنا تبھی نہیں رویا تھا جتنا آپ کے فراق پر رویا تھا۔
یہ حالت دیکھ کرسب گھر والے پریشان ہو گئے تھے کہ آخر کیا حادثہ پیش آگیا جو اتنا گریہ طاری ہے۔ یہ تعالی کی بنا پرتھا کہ ابتدائے عہد ہے ہم رفیق رہے تھے۔ (البلاغ 'مفتی اعظم نمبرص ۳۰)

اس کے بعد سے وہ ہمہ وقتی رفاقت چھوٹ گئ کیکن قلب و روح کا رشتہ کسی مرحلے پر نہ ٹوٹا 'ایک مرتبہ حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے خط میں حضرت والدصاحب گولکھا۔

''کل میاں مستحسن صاحب فاروقی کے ساتھ مولوی ظہوراحمد صاحب نے میری بھی دعوت کی تھی۔ آپ ہی کے مکان سے متصل منشی بشیر احمد صاحب مرحوم کے مکان میں کھانا کھلایا۔ مکان ویکھ کر مکینوں کی یا د تازہ ہوگئی اور دیر تک اس تصور میں استغراق رہا۔''

یہ لکھنے کے بعد حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے متم بن نوئیرہ کے ان اشعار سے ممثل فرمایا کہ: ۔ و کنا کند مانی جذیمة حقبة

> من الدهر حتى قيل لن تيصدعا فلما تفرقنا كانى ومالكا طول اجتماع لم نبت ليلة معا

قیام پاکتان کے بعد بار ہا حضرت قاری صاحب قدی سرہ کراچی تشریف لائے اور یہ ممکن نہیں تھا کہ کراچی تشریف لانے کے بعد آپ دارالعلوم تشریف نہ لائیں۔ چنانچہ ہر بارخدام دارالعلوم کواپی شفقتوں سے بہرہ ورفر ماتے۔ طلباء اور اساتذہ سے خطاب بھی ہوتا' اور پھر حضرت والدصاحب اور ان کے درمیان جو باغ و بہارمجلس ہوتی' اس میں علمی تبادلہ خیال کے علاوہ ماضی کے تذکرے' زمانہ طالب علمی کی یادین' اساتذہ کے واقعات' اور نہ جانے کتنے موضوعات پر شفتگو آتی' اور ہم خدام کوافادات کا نہ جانے کتنا خزانہ ہاتھ آجاتا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کی تصنیف اور خطابت دونوں میں کمال عطافر مایا تھا' اگر چہاتظا می مثاغل کے ساتھ سفروں گی کثرت بھی حضرت کی زندگی کا جزولازم بن کررہ گئی تھی' حساب لگایا جائے تو عجب نہیں کہ آ دھی عمر سفر ہی میں بسر ہوئی ہو'لیکن جرت ہے کہ ان مصروفیات کے باوجود آپ تصنیف و تالیف کے لیے بھی وقت نکال لیتے سے ۔ چنانچہ آپ کی دسیوں تصانیف آپ کے بلندعلمی مقام کی شاہد ہیں' اور ان کے مطالبہ سے دین کی عظمت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔

جہاں تک وعظ وخطابت کا تعلق ہے اس میں تو اللہ تعالی نے حضرت کو ایسا عجیب وغریب ملکہ عطافر مایا تھا کہ اس کی نظیر مشکل سے ملے گی بظاہر تقریر کی عوامی مقبولیت کے جو اسباب آج کل ہوا کرتے ہیں ' حضرت قاری صاحب ؓ کے وعظ میں وہ سب مفقود تھے' نہ جوش وخروش' نہ فقرے چست کرنے کا انداز' نہ پر تکلف لسانی' نہ لہجہ اور ترنم' نہ خطیبانہ ادائیں' لیکن اس کے باوجود وعظ اس قدر مؤثر' دلچیپ اور محور کن ہوتا تھا کہ اس سے عوام اور اہل علم دونوں کیساں طور پر محظوظ اور مستفید ہوتے تھے' مضامین اونے درجے کے عالمانہ اور عارفانہ' لیکن انداز بیان اتنا مہل کہ سنگلاخ مباحث بھی

پانی ہوکررہ جاتے۔ جوش وخروش نام کو نہ تھا' لیکن الفاظ ومعانی کی ایک نہرسلسبیل تھی جو یکساں روانی کے ساتھ بہتی' اور قلب و د ماغ کونہال کر دیتی تھی' ایبا معلوم ہوتا کہ منہ سے ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے موتی جھڑ رہے ہیں' ان کی تقریر میں سمندر کی طغیانی کے بجائے ایک باوقار دریا کا تھہراؤ تھا جوانسان کو زیر و زبر کرنے کے بجائے دھیرے دھیرے اپنے ساتھ بہاکر لے جاتا تھا۔

حضرت قاری صاحبؓ نے مخالف فرقوں کی تر دید کو اپنی تقریر کا موضوع مجھی نہیں بنایا 'لیکن نہ جانے کتنے بھکے ہوئے لوگوں نے ان کےمواعظ سے ہدایت پائی اور کتنے غلط عقائد ونظریات سے تائب ہوئے۔

لا ہور میں ایک صاحب علاء دیو بند کے خلاف معاندانہ پروپیگنڈے سے بہت متاثر اور علاء دیو بند سے بری طرح برگشتہ تھے 'طرح طرح کی بدعات میں مبتلا' بلکہ ان کو کفر وایمان کا معیار قرار دینے والے' اتفاق سے قاری صاحب رحمة اللہ علیہ لا ہورتشریف لائے اور وہاں ایک معجد میں آپ کے وعظ کا اعلان ہوا' بیصاحب خود سناتے ہیں کہ میں اپنے پچھ ساتھیوں کے ہمراہ ان کے وعظ میں اس نیت سے پہنچا کہ انہیں اعتراضات کا نشانہ بناؤں گا اور موقع ملا تو اس مجلس کو خراب کرنے کی کوشش کروں گا۔

لیکن اول تو ابھی تقریر شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت قاری صاحب کامعصوم اور پرنور چرہ دیکھ کر ہی اپنے عزائم میں زلزلہ سا آگیا' دل نے اندر سے گواہی دی کہ بیہ چرہ کسی جادب گتاخ یا گمراہ کانہیں ہوسکتا۔ پھر جب وعظ شروع ہوا اور اس میں دین کے جو حقائق و معارف سامنے آئے تو پہلی بار اندازہ ہوا کہ علم دین کسے کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ تقریر کے اختیام تک میں حضرت قاری صاحب ہے آگے موم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے سابقہ خیالات سے تو بہ کی' اور اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین کے بارے میں ایس برگمانیوں سے نجات عطافر مائی۔

برصغیر کا تو شاید ہی کوئی گوشہ ایبا ہو جہاں حضرت قاری صاحبؓ کی آ واز نہ پینچی ہو۔ اس کے علاوہ افریقہ یورپ'
اور امریکہ تک آ پ کے وعظ وارشاد کے فیوض تھیلے ہوئے ہیں'اور ان سے نہ جانے کتنی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے۔
دار العلوم دیو بند کا منصب اہتمام کوئی معمولی چیز نہ تھی' حضرت قاری صاحبؓ نے پچاس سال سے زائد اس منصب
کی ذمہ داریوں کوخوش اسلو بی سے نبھایا' اس دوران دار العلوم پر نہ جانے کتنے کھن اور نازک دور آئے' کیکن حضرت

کی ذمہ دار یوں کوخوش اسلوبی سے نبھایا' اس دوران دارالعلوم پر نہ جانے گئے کھن اور نازک دور آئے' لیکن حضرت قاری صاحبؒ نے ان تمام جھمیلوں کونمٹایا' اورا پنی ساری زندگی دارالعلوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ سخت مرحلوں پر بھی انہیں پڑ سکون ہی دیکھا۔ اجلاس صد سالہ کا ہنگامہ دارالعلوم کے نشظمین کے لئے ایک کڑی آز مائش کی حثیت رکھتا تھا۔ دیو بندجیسی مختصر جگہ میں لاکھوں افراد کے اجتماع کا انظام انتہائی مشکل کام تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اس موقع پر سراسمیگی سے نجات حاصل نہ کرسکتا' لیکن ٹھیک اجلاس کے افتتاح کے روز حضرت قاری صاحب کے پاس حاضری ہوئی تو حسب معمول انہیں متبسم اور پرسکون دیکھا' چربے پر تھکن ضرورتھی' لیکن گھبراہٹ اور پریثانی نام کونہ تھی۔

افسوس ہے کہ اجلاس صد سالہ کے بعد دارالعلوم میں باہمی اختلافات نے جن طوفانی ہنگاموں کی شکل اختیار کی انہوں نے ماضی کے تمام ہنگاموں کو مات کر دیا' دور ہونے کی وجہ ہے ہمیں تمام حالات و واقعات ہے واقفیت تو نہتی کی انہوں بات ہے دل ئے چین تھا کہ اس آخری عمر میں حضرت قاری صاحبؓ پران ہنگاموں کی وجہ ہے کیا بیت ربی ہو گی ؟ اس زمانے کے حالات اس قدر پیچیدہ اور ان کے بارے میں ملنے والی اطلاعات آئی متضاد ہیں کہ اب حق و ناحق کا فیصلہ تو شاید آخرت ہی میں ہو سے گا۔ لیکن آئی بات واضح ہے کہ حضرت قاری صاحبؓ کے چھوٹوں نے ان کی نصف صدی ہے زائد کی خدمات کا جوصلہ اس آخری عمر میں ان کو دیا ہے۔ وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ حضرت قاری صاحبؓ کی زنگی تک ایک خفیف می امید باتی تھی کہ شاید اس بران کو ویا ہے۔ وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ حضرت قاری صاحبؓ کی وفات نے اس امید کو بھی خاستہ کرد یا۔ حضرت قاری صاحبؓ کے دم ہے دارالعلوم میں بزرگوں کی روایات زندہ تھیں اور اس کے مخصوص میں بزرگوں کی روایات زندہ تھیں اور اس کے مخصوص میں جن قارت کی جھلک باتی تھی۔ اب دارالعلوم کی ان روایات کا اللہ ہی حافظ ہے۔

حضرت قاری صاحبؒ کی وفات بلاشبہ پوری امت کے لیے عظیم سانحہ ہے اور ہم میں سے ہرشخص پران کاحق ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق انہیں ایصال تو اب کریں۔اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں در جات عالیہ عطافر مائیں۔اور پسماندگان کوصبرجمیل کی دولت ہے نوازیں۔

اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده\_

( محرتقی عثانی کم ذیقد ه سومهاه)



ازمولا نامحمر يو-ٺ لدهيانويٌ:

## تحكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمرطيب صاحب رحمة الله عليه

بسم الله الرحمن الرحيم \_ الحمدلله و سلام على عباده الذين اصطفىٰ \_ كل من عليها فان\_

۲رشوال المكرّم ۱۳۰۳ ه مطابق ۱۷ جولائی ۱۹۸۳ ، بروز اتوار حضرت اقدس تحکیم الاسلام مولانا الحاج الحافظ القاری محمد طیب صاحب قائی ٔ ۱۸۸۰ سال کی عمر میں عالم فنا سے عالم بقا کی طرف رحلت فرما ہوئے انا الله وانا الیه راجعون۔

حضرت مرحوم کی عبقری شخصیت گونا گول فضائل و کمالات کا مجموعہ تھی 'وہ اپنے دور کے بہترین قاری' جید حافظ صاحب کمال عالم' قوی النسبت شنخ طریقت' بے بدل خطیب' صاحب طرز' ادیب' نامور متکلم' نکۃ رس فلسفی' قادر ااکلام شاع' کامیاب مدرس اور شگفتہ قلم مصنف تھے۔ حکمت قاسمی کے شارح اور روایات سلف کے امین تھے۔

حضرت مرحوم 'ججۃ الاسلام حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کے پوتے تھے۔١٣١٥ مطابق ۱۸۹۸ء میں عالم وجود کورونق بخشی۔ اہل اللہ کی آغوش محبت میں پھلے پھولے۔ قاعدہ بغدادی کی ہم اللہ سے لے کرعلوم عالیہ کی شکیل تک سب پچھ دارالعلوم میں ہی پڑھا۔ دارالعلوم کے اس دور کے خضر صفت اسا تذہ نے نہایت محبت و شفقت اور محنت و توجہ سے پڑھایا۔ حدیث میں امام العصر مولانا سیدمحمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ سے تلمذ تھا۔ ١٣٣٧ ہیں سند فراغ حاصل کی اور دارالعلوم ہی حبۃ للہ تدریس کی خدمات انجام دینے لگے۔ ١٣٣٣ ہوسے ١٣٣٨ ہوتک اپنے اکابر کی موجودگی میں دارالعلوم کے نائب مہتم رہے اور ١٣٨٨ ہو سے اہتمام کے منصب پر فائز ہوئے قدرت فیاض نے انہیں حسن و جمال اور فعنل و کمال کے ساتھ ساتھ عقل و دانش فہم و فراست 'طم و و قار' حسن تدبیراورنظم و نسق کی بے پناہ صلاحیتیں بھی عطافر مائی تھیں۔

حضرت اقدیں شیخ الہندمولا نامحمود حسن دیو بندی قدس سرہ کی مالٹا ہے تشریف آوری پران سے بیعت ہوئے اور ان کے وصال کے بعد حضرت اقدس تھیم الامت شاہ اشرف علی تھا نوی قدس سرہ سے سلوک کی تکمیل کی' اورخلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔

حق تعالی شانہ نے آپ کو خطابت کا خاص ذوق زبان و بیان کا خاص انداز اور افہام و تغییم کا خاص ملکہ عطافر مایا گفان اردو خاری اور عربی بین خوں زبانوں میں بلاتکلف خطاب فرماتے تھے زبان ایسی صاف اور شستہ اور جملے ایسے نیے تلے کہ گویا سامنے کتاب رکھی ہے اور اس کی عبارت پڑھ کر سار ہے جیں۔ حقائق و واقعات کی ایسی منظر شی فرماتے تھے گویا واقعہ مثمثل ہو کر سامعین کے سامنے کھڑا ہے۔ شریعت کے اسرار و تھم اور طریقت و حقیقت کے رموز و لطائف اس طرح بیان فرماتے تھے گویا دریائے علم و معرفت کا بندٹوٹ گیا ہے اور علوم وصبیہ کا طوفان المہ آیا ہے۔ حضرت مرحوم نے اپنا سائھ پنیٹھ سالہ علمی دور میں خدا جانے ہزاروں مرتبہ خطاب کیا ہوگا اور بعض او قات ایک ایک دن گئی مرتبہ انہیں تقریر و خطابت کی نوبت بھی آئی لیکن ان کی ہرتقریر کا موضوع منفر دہوتا تھا اور جس موضوع کو بھی چھیڑتے اس میں لطائف و اسرار کے ایسے گل و لا لہ بھیرتے کہ حقائق معارف کے چنستان میں نئی بہار آ جاتی ۔ ان کے علوم اکسا بی ہے زیادہ و تبی امرار کے ایسے گل و لا لہ بھیرتے کہ حقائق معارف کے چنستان میں نئی بہار آ جاتی ۔ ان کے علوم اکسا بی ہے زیادہ و تبی طولی حاصل تھا۔ ایک موقعہ پریہ مضمون ارشاد فر مارہ ہے تھے کہ مطالب و معانی کو صرف الفاظ سے بی نہیں ادا کیا جاتا بلکہ لب و لہجہ اور انداز تکلم ہے بھی الفاظ میں معنی مجرے جاتے ہیں اور اس کی مثال میں اردو کا ایک فقرہ '' کیا بات ہے؟'' کے لئے بھی ہے اور انداز تکلم ہے بھی الفاظ میں معنی مجرے جاتے ہیں اور اس کی مثال میں اردو کا ایک فقرہ '' کیا بات ہے؟'' کے لئے بھی ہے اور انداز تکلم ہے بھی الفاظ میں معنی مجرے جاتے ہیں اور اس کی مثال میں اردو کا ایک فقرہ '' کیا بات ہے؟'' کیا کہ یہا نکار کے لئے بھی ہے اور افرار کے لئے بھی ہے استفہام کے لئے بھی ہے اور اخبار کے لئے بھی۔

الغرض مسلسل ایک گھنٹہ تک'' کیا بات ہے؟'' کی تشریح ہوتی رہی اور حضرت مرحوم اس کے ہرمفہوم کولب ولہجہ کی تبدیلی سے سمجھاتے رہے اور مجمع سحر بیان سے عش عش کررہا تھا۔ حضرت مرحوم کی بعض تقریریں وقا فو قا شائع بھی ہوتی رہیں۔ حال ہی میں عزیز محترم مولانا قاری محمہ ادریس ہوشیار پوری سلمہ (خطیب معجد غفوریۂ حسن پردانہ کالونی ملتان) حضرت کی تقریروں کے کیسٹیں فراہم کر کے'' خطبات حکیم الاسلام' کے نام سے تین ضخیم جلدیں مرتب کی ہیں اور اگریہ محت وجبحو جاری رہی اور حضرت کی جتنی تقریریں محفوظ کرلی گئی ہیں وہ سب شائع کردی گئیں تو امت کے لئے حقائق و معارف اور'' کلمات طیبات' کا ایک عظیم ذخیرہ فراہم ہوجائے گا۔

تقریر و خطابت کی طرح حضرت مرحوم کا تصنیف و تالیف میں بھی ایک خاص رنگ تھا۔ جس میں علم وعقل کی ہم آ ہنگی اور ظاہر و باطن کی بیکجائی پائی جاتی تھی' ان کی خدا حکمت ومعرفت مسائل کے اسباب وعلل' اسرار وحکم' مبادی و غایات اور اطراف و جوانب کا احاطہ کر لیتی تھی۔ موصوف کوحسین و شریں الفاظ میں مافی الضمیر ادا کرنے کا خاص ملکہ تھا۔ دقیق ترین مسائل کو بہت ہی آسان عبارت میں ادا فر ماتے تھے اور ایسے ژولیدہ و پیچیدہ مباحث جن میں برسوں بھٹکتے ہیں اور انہیں ان کا کوئی سرانہیں ملتا۔حضرت کاقلم حقائق رقم ایسے مباحث کو بڑی سہولت وسلاست سے حل کر دیتا تھا اور ان کی تحریر پڑھ کر آدمی محسوں کرتا کہ اس موضوع پر اس کے ذہن میں کوئی الجہن باقی نہیں رہی۔انہوں نے سیرت طیبہ سے لے کر مسئلہ تقدیر ایسے نازک مسئلہ پرقلم اٹھایا مگر ان کا خاص معیاری اسلوب ہر جگہ قائم رہا' صاف محسوں ہوتا ہے کہ بیسب پچھ محض ذہن کی صناعی اور الفاظ کی مینا کاری نہیں۔ بلکہ بیہ وہی علوم ہیں' اور ان میں' قائمی روح''جھلکتی ہے۔

حضرت مرحوم کا ایک عظیم الثان کارنامہ قریباً ساٹھ برس تک مادرعلمی دارالعلوم دیو بند کی انتظامی خدمات ہیں۔
صرف دارالعلوم کی تاریخ ہی میں نہیں۔ بلکہ دیگر اداروں میں بھی اتنی طویل مدت تک منصب اہتمام پر فائز رہنے کی مثالیں شاذ و نا در ہی ملتی ہیں ' جشن صدسالہ کے بعد بعض خفی وجلی وجود واسباب کی بناء پر دارالعلوم میں خلفشار کی صورت پیدا ہوئی اور حضرت مرحوم کے لئے اپنی پیرانہ سالی اور ضعف و انحطاط کی وجہ سے اس کا سلجھانا ممکن نہ رہا۔ اس لئے عمر کے آخری دو سال دارالعلوم کے اہتمام اور نظم و نستی سے لاتعلق رہے۔ گر آپ کا روحانی وقلبی تعلق دارالعلوم سے بدستور قائم رہا اور ہمیشہ دارالعلوم کے لئے خیر طلب اور دعا گور ہے اور وصیت فر مائی کہ آپ کی نماز جنازہ دارالعلوم کے احاطہ میں ہو۔

حضرت کی صحت کافی عرصہ ہے کمزور چلی آ رہی تھی اور ایک سال ہے تو قریباً صاحب فراش تھے۔ بالآ خروہ وقت موعود آپہنچا جس سے کسی فر دبشر کومصر نہیں۔ انا الله ما احد 'وله ما اعطیٰ۔ و کل عندہ باحل مسمٰی۔

حضرت کی و فات حسرت آیات اہل حق کے لئے عظیم سانچہ ہے۔ حق تعالیٰ شانہ مرحوم کو در جات عالیہ عطاء فر مائیں اور تمام متعلقین اور پسماندگان کوصبر جمیل نصیب فر مائیں۔

اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله داراخيرا من داره واهلا خيراً من اهله وادخله الحنة واعذه من النار ومن فتنه القبر برحمتك يا ارحم الرحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين ـ

## وجاهت حضرت قارى محمرطيب صاحب قاسمي رحمة الله تعالى عليه

سرخ وسفید رنگ بیضوی چبره' غلافی آنهیں' کشاده پیشانی' دکش خدو خال' تیکھے نقش' موزوں قامت' اکبرابدن' نگار آتشیں رخ' سر پرکلاہِ فضیلت' آنکھوں میں حیاء طبیعت میں گداز' رخ روشن پر اسلام کی سیزدہ صد سالہ روایات کی تابندگی کا پرتو' ایک پیکرحسن و جمال ایک مجسمہ وخوبی ورعنائی' ایک سرایا اخلاص وللّہیت وجود' علم ومعرفت کا سرچشمہ رشد و ہدایت کا منبع' شریعت وطریقت کا مرکز' حسن ظاہری و باطنی کا جامع ایک مینارۂ نورجس کی ضیاباریوں سے فکر ونظر کا امن منوراور دلوں کی دنیا جگمگاتی تھی۔ جس کا سینہ معرفت اللی کا گنجینہ اور دل انوار وتجلیات کا خزید تھا۔

مولانا قاری محمد طیب ہمارے کاروان علم وفضل کے ان باقیات و صالحات میں سے تھے جنہیں دیکھ کرایک گونۂ اطمینان ہوتا تھا کہ بید نیا ابھی اہل اللہ سے خالی نہیں ہوئی اور ابھی ہمارے دامن میں ایسے گنج ہائے گراں مایہ موجود ہیں جن سے نہ صرف ہماری عظمت کا قومی بھرم قائم ہے کہ بلکہ جوخود انسانیت کی آبرواور اس کے چبرے کا غازہ ہیں۔ وہ اس خانوادہ شرف و مجد کے گوہر شب چراغ تھے جو خاندان ولی اللّہی کے روحانی اٹا شد کا امین اور علماء سلف کی متاع عظمت کا وارث رہا ہے۔ ان کے جد امجدمولا نامجہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیو بندگی بنیا در کھی اور آج ہندوستان کی ناموافق آب و ہواوقت کی نامساعدت اور حالات کی نامازگاری کے باوصف بید حضرت قاری صاحب کی کرامت تھی کہ وہ اس مرکزی علمی اور اپنی نوعیت کی دنیا بھر میں منفر دور سگاہ کی آب و تاب اور اس کی روایتی شان و شوکت کو برقر ارر کھے ہوتے تھے۔ تقیم ملک کے ابتدائی دور میں انہوں نے پاکستان کو اپنا مشقر بنانا چاہا مگر یہاں کی فضا انہیں راس نہ آسکی اور و حضرت مدنی آب کے تقاضا واصر ارپر واپس دیو بند تشریف کے آج دارالعلوم دیو بند اس ظلمت کدہ شرک و معصیت میں روشنی کا وہ مینارہ ہے جس سے اکناف واطراف عالم کے تشنگان علم اکتاب ضیا بکرتے ہیں۔

حضرت قاری صاحبؓ تقریر کرتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نیم صجگا ہی محوخرام ناز ہو' وہ بولتے تو منہ ہے پھول جھڑتے تھے ان کے انداز تکلم میں جوئے آب رواں کی نغتگی تھی جوفر دوس گوش بن جاتی تھی' ان کے لب ولہجہ میں حدی خوانوں کا سوز اوران کی گفتگو میں نو دمیدہ غنچوں کی مہک تھی جو د ماغوں کومعطر کرتی اور دلوں کی دنیا میں ہلچلی برپا کر دین' وہ ہماری عظمت رفتہ کی حسین وجمیل یا دگار تھے۔ قاری صاحب تھیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے خلیفہ اجل تھے۔ سیاست سے الگ ہوکرعلم کی دنیا کے سیّاح عمل کی وادیوں میں تھے۔

جبتجو که'' خوب سے خوب تر کہاں'' کے متلاثی' خیال وکر دار میں پا کیز ہ' فکر ونظر میں راست باز' تقویٰ وطہارت میں نمونہ کے انسان خوش وضع' خوش قطع' خوش لباس' خوش پوشاک' خوش بخت خوش خصال خوش اطوار خوش نہا د۔ ایک نورانی وجود (الدین) کہا دب کی رخشندہ مثال جس ہے جگر لالہ میں ٹھنڈک اورشبنم کاضیحے مصداق۔

بانی دارالعلوم دیو بند کے پوتے مہتم دارالعلوم مولانا حافظ محمد احمد کے فرزند طیب مضرت شیخ الہند سے بیعت وضرت حکیم الامت کے خلیفہ علامہ انورشاہ تشمیری کے تلمیذرشید دارالعلوم دیو بند کے پچپن سالہ خدمت گار۔ مزاج ایبا کہ بچوں کے ساتھ ہوں تو حکایت لطیف نو جوانوں 'بررگوں کو کلمات طیبات فرما دیں تو اخلاق محسنی ۔ دلچیپ نصائح سنا ئیں تو گستان ۔ منظوم ہدایت کا باب کھلے تو '' ہست قرآ ل در زبان پہلوی' مطیم و برد بارشخص ومتواضع وجود مسعود ۔ ع بگہ بلند مخن دلنواز جال پرسوز۔

( فاضل رشيدي القاسمي )

## مرقع عقيدت

از حضرت مولانا قاری محمد عبد العزیز شوقی اسعدے انبالوے رحمة الله علیه بخدمت عالی جناب حکیم الاسلام قاری

محمرطيب صاحب مهتمم دارالعلوم ديوبند

ذوق علم وفن کی رونق ہے تیرا ذکر جمیل حسن رازیؓ و غزالی ؓ زینتِ ابن کیرؓ ریب دیتا ہے۔ اگر مجھ کو کہیں فخر کلیم ندرتِ انشا تری کلک ازل کی ہم نوا تیرے فیض خاص ہے سراب ہے سارا جہال ہاں رشیدؓ و اشرفؓ و محمودؓ کا پیارا ہے تو شوکت تقویٰ تری ہر ہر ادا سے آشکار مجھ پہ نازاں کیوں نہ ہو دارالعلوم دیو بند نور باطن سے ترے ہر ذرہ دل مستیر نور باطن سے ترے ہر ذرہ دل مستیر فکر تیرا لامکانی سطوتوں کا ہے کمیں شرات اکمل میں ہے اسلاف کا رنگ عجیب سیرات اکمل میں ہے اسلاف کا رنگ عجیب تیری آئھوں میں خدا والوں کا ہر انداز ہے تیری آئھوں میں خدا والوں کا ہر انداز ہے تیری آئھوں میں خدا والوں کا ہر انداز ہے

اے علیم عالم اسلام! اے شخ جلیل اے خطیب ملک! اے ملت کے جان کیر اے خطیم! اے علیم قوم دانائے عظیم! اے علوم قاسمی کے شارع شیریں ادا اے سریر آ رائے برم مرشداے قطب زمال فانی قاسم ہے احمد کا جگر پارہ ہے تو قو صلاح و خیر کی اقلیم کا ہے تاجدار تو صلاح و خیر کی اقلیم کا ہے تاجدار تو نے رکھا پرچم اسلاف دنیا میں بلند تو نے رکھا پرچم اسلاف دنیا میں بلند تیرے اخلاق کریمانہ کا ہم خاطر اسیر نطق کو تیرے میسر قوت روح الامیں ضورت طیب تری آ وازہ طونی نصیب میں اعجاز ہے صورت طیب تری آ وازہ طونی نصیب تیری ایمانی فراست روش اعجاز ہے

علم تیرا بے نظیر اعمال تیرے بے مثال شوقی ناکارہ کو تعریف کی ہے کب مجال 41m

شمس العلماء ومنتمس الحق ا فغاني رحمة الله عليه

ولات: ١٣١٨ ه

وفات:۳۰۴۱ه

حضرت علامة شمس الحق افغاني "

جي علائے حق از فضل حق تر نگز ئی :

## تتمس المعارف حضرت علامهمس الحق افغاني نورالله مرقده

حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد زکریا نور الله مرقدہ کا سانحہ ارتحال ابھی بھولا نہ تھا۔حضرت قاری محمد طیب صاحب کا زخم ابھی تازہ تھا کہ اس قافلہ شوق کا ایک اور رہوارا پنے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یعنی حضرت مولا نا مشمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات یائی۔ان کی موت سے جوخلا پیدا ہوا۔ شاید ہی پرُ ہو سکے۔
انا للّٰه وانا الیه راجعون۔

بیبویں صدی کی ابتداء میں علوم کا بیسورج تر نگرنی کی وادیوں سے طلوع ہوا۔ بیدوہ زمانہ تھا کہ برطانوی حکومت پورے شاب برتھی۔ ہرطرف انگریز کا تسلط تھا۔ اللہ پاک نے آپ کومولا نا غلام حیدررحمۃ اللہ علیہ کے گھر اواء میں پیدا کیا۔ آپ کا سارا خاندان پشت در پشت عالم تھا۔ جب آپ آٹھ سال کے ہوئے تو ۲۹ جولائی ۱۹۰۹ء میں سکول میں داخل ہوگئے۔ ۱۹۱۳ء میں آپ نے پرائمری امتحان پاس کیا۔ چونکہ باری تعالیٰ نے آپ سے دین کی خدمت کا کام لینا تھا اور آپ کو اپنے علوم اور معرفت کا مخزن بنانا تھا۔ لہذا آپ کا رخ اللہ پاک نے علوم دینوی سے پھیر کرعلوم اخروی کی طرف نتقل کر دیا۔ آپ نے سارے فنون میں مہارت حاصل کو نتقل کر دیا۔ آپ نے سارے فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ آپ نے سارے فنون میں مہارت حاصل کرلی۔ آپ نے نان سے حدیث دیا کرتے تھے۔ آپ نے نان سے حدیث کی کتابیں پڑھیں اور ایسی پڑھیں جیسے گھول کر پی کی ہوں۔

الا الواء میں آپ نے دارالعلوم سے سند فراغت حاصل کی۔ جب آپ دورہ ٔ حدیث سے فارغ ہو گئے تو جج کے لئے جاز مقدس تشریف لائے تو ہندوستان چلے گئے۔اس وقت کئے تجاز مقدس تشریف لائے تو ہندوستان چلے گئے۔اس وقت شدھی تحریک زوروں پرتھی۔ دارالعلوم دیو بند کی طرف سے اس فتنے کوختم کرنے کے لئے ایک جماعت (علاء کی) داجبوتانہ بھیجی اور آپ کوان کا قائد بنایا۔ آپ نے وہاں جاکر ایسامقابلہ کیا اور ایسی مدل تقریریں کیس کہ بالآخر اس تحریک کا خاتمہ ہو گیا اور کئی مسلمان جو مرتد ہو گئے تھے۔ دوبارہ مسلمان ہو گئے اور سینکڑوں ہندو دائرہ اسلام میں داخل ہو

گئے۔ آریوں کو شکست ہوئی۔ جب آپ اپنی جماعت کے ہمراہ دیو بند تشریف لائے۔ تو دارالعلوم میں ایک جلسہ منعقد
کیا۔ جس میں علامہ انور شاہ تشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولا ناشبیرا حمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت فر مائی۔ مولا ناافغانی رحمۃ
اللہ علیہ نے ان کے سامے اپنے دورے اور آریوں کے ساتھ مناظرے کی کارگذاری پیش کی جس کا ان حضرات پر بڑا ار ہوا اور آپ کے ساتھ علامہ تشمیری کی شفقت اور محبت اور بڑھ گئی۔ انہوں نے دل کھول کر مولا ناکو دعا کیں دیں جب مفید اور مستفید کے درمیان نبعت تامہ پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ پاک مفید کے علوم و فیوض کو مستفید کے قلب پر ایسے القائم فر مادیت تعلقہ م اللہ مرقد ہوا یا مستفید مفید کی زبان بن جاتا ہے اور اس کے علوم کی ترجمانی کرنے گئا ہے۔ واقعی جب مولا ناافغانی نوراللہ مرقد ہوا واللہ کا سنفید مفید کی زبان بن جاتا ہے اور اس کے علوم کی ترجمانی کرنے گئا ہے۔ واقعی جب مولا ناافغانی نوراللہ مرقد ہوا دیا مہ شمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان محبت تامہ پیدا ہوگئی تو اللہ پاک نے وہ علوم جو کہ علامہ شمیری کو دیئے تھے وہ علامہ افغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سینے میں منتقل ہو گئے۔ حضرت افغانی خود فر ماتے تھے کہ میں اپنے سارے اساتذہ میں سب سے زیادہ علامہ شمیری سے متاثر ہوا۔

ها المحتاء میں آپ اپنی خدا داد ڈبان و قابلیت کی وجہ سے دارالعلوم دیو بند کے شیخ النفیر بنا دیے گئے اورعلم تفیر کے علاوہ منطق' فلسفہ' علم کلام اوراصول فقہ کی مشکل ترین کتابوں کا آپ نے درس دیا اور وہاں پر ہزاروں تشنگان علوم نے آپ سے استفادہ کیا۔ اس زمانہ میں جو شخص بھی معقولات کے بارے میں پوچھنے کے لئے دارالعلوم دیو بند آتا۔ تو ان کو حضرت افغانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا جاتا اور آپ ان کی پوری شفی فرما دیتے۔

آپ نے ہندوستان میں رہ کر ہندؤوں اور آریہ پنڈتوں کے ساتھ بہت مناظرے کئے اور ان کو اپنے مدلل جوابات سے خاموش کر دیا۔ اس زمانہ میں آپ کی مشہور تصنیف آئین آریہ ہے۔ ان ایام میں آپ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نوراللہ مرقدہ سے سلسلہ چشتہ میں بیعت کی اور ان کی صحبت میں رہ کر ان سے زیادہ استفادہ کیا۔ یہاں تک کہ اپنے شخ کے رنگ میں رنگ گئے اور آخر دم تک ان کے معمولات حضرت تھانویؓ کے طریق پر تھے اور علمی انداز حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پرتھا۔ ۔۔

در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق ہر ہو سنا کے نداندجام و سندان باختن

سلسلہ قادر یہ میں آپ پہلے اپنے والد ماجد غلام حیدر رحمۃ اللہ سے بیعت تھے اور جس کی بعد میں حضرت غلام محمہ صاحب دین پوری سے پخیل کی حضرت تھا نوی کے وصال کے بعد آپ نے حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت بیعت حاصل کی۔ جب آپ دیو بند میں شخ النفیر تھے تو نواب قلات نے دارالعلوم دیو بند کو خط لکھا کہ آپ چند علماء کو ہمارے میں تاکہ ہماری ریاست کے لئے قانون بنا دے۔ اہل دارالعلوم نے مشورہ کیا اور حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ تعالی کو منتخب فرمایا۔ آپ دونوں حضرات قلات روانہ ہو گئے اور وہاں کا دستور

اسلامی طریقہ پر بنایا۔ جب دستورکونواب قلات نے دیکھا تو جیران رہ گئے اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ چونکہ اس دستورکو حضرت مولا نائمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے تو اب اس کو چلانے کے لئے حضرت افغانی گو ہمارے پاس چھوڑ دیں تا کہ بیہ اپنا بنایا ہوا دستور ریاست میں رائج کریں ۔ نواب قلات کو دستور دیکھنے سے پہۃ چلا کہ حضرت مولا ناکس مقام کے عالم تھے۔ چنا نچہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیو بند سے مضورہ طلب کر کے حضرت افغانی صاحب و بند واپس چلے گئے اور آپ کوریاست قلات کا وزیر کے حضرت افغانی صاحب کو قلات میں چھوڑ دیا اور خود دارالعلوم دیو بند واپس چلے گئے اور آپ کوریاست قلات کا وزیر معارف بنا دیا گیا۔ آپ ریاست کے گیارہ سال تک وزیر رہے اور ملک میں ہر طرح سے امن وامان قائم کیا۔ شاید ہی یا کتان میں اتن طویل مدت تک کسی نے وزارت کی ہو۔

قلات کے زمانہ قیام میں قضا اور افتاء کے اصول مرتب کر کے ایک کتاب معین القضاۃ والمفتین عربی زبان میں کھی۔ اس میں آپ نے فقہ اسلامی کے باریک نکات جمع کئے اور یہ کتاب پاکستان کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی شہرت پا چکی ہے اس کتاب کی تالیف پر علاء ہند نے آپ کو ایک قرار داد کے ذریعہ خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے اردو زبان میں بھی اسلام کے قانون دیوانی کو دفعات کی صورت میں مرتب کیا۔ یہ تالیف بھی علمی اور قانونی علقوں میں مقبول ہوئی۔ قلات میں شرعی قانون نافذ تھا۔ 1908ء میں ون یونٹ کی وجہ سے اس کا ادغام ہوگیا اور قلات کی عدالتوں کے شرعی فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ اور ہیریم کورٹ میں ایپل کرنے کی گنجائش پیدا ہوگئی اور چونکہ ان کے عدالتوں تھری فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ایپل کرنے کی گنجائش پیدا ہوگئی اور چونکہ ان کے ارکان قانون شرعی سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ نے دینی حمیت کی وجہ سے استعفٰی دے دیا اور اگر استعفٰی نہ دیتے۔ ارکان قانون شرعی سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ نے دینی حمیت کی وجہ سے استعفٰی دے دیا اور اگر استعفٰی نہ دیتے۔ اور آپ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا۔

اے طائر لاہوتی اس رزق ہے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

#### تدریی خد مات:

حضرت علامہ مولا نائمس الحق افغانی نوراللہ مرقدہ نے دیو بند کے علاوہ جتنے مدارس میں تدریس کی ہرمدرہ میں صدر مدرس کی حیثیت سے رہے کہ سورج کے سامنے چراغ نہیں جلتا۔ آپ کے درس میں حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محد ثانہ شان اور حضرت مولا ناشبیر احمہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تکلمانہ مہارت پائی جاتی تھی۔ ہر بات پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کرتے تھے۔ جس سے ایک متعلم کی آئکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھیں۔

آپ نے مندرجہ ذیل مدارس میں تدریسی خدمات انجام دیں۔

- @ ۱- مدرس اعلى وشيخ النفسير دارالعلوم ديو بند ١٩٣٥ء \_
  - © ۲- صدر مدرس جامعه اسلامیه دُ اجھیل یه ۱۹۳۳ء۔

⊚ ۳- صدر مدرس قاسم العلوم شیرانواله گیٹ لا ہور۔۲ ۱۹۳۲ء۔

⊚ ۲- صدر مدرس مدرسه دارالرشا د جهنده -سنده-

۵ − صدر مدرس دارالعلوم کھڈہ کرا چی اس ۱۳ ھ۔

◎٢- صدر مدرس مدرسه ارشاد العلوم عنبه على خان لا رُكانه \_سنده ٢-١٣١٥ هـ

@ ۷- صدر مدرس دارالفوض باشميه سجاول ـ سندهـ • ۱۳۵ هـ

◎ ٨- شيخ النفير والحديث اكيثر يمي علوم اسلاميه كوئنه ١٩٦٢- ١٩ - -

@ 9- صدر شعبه تفسير جامعه اسلاميه بهاول پور ١٩٢٣ء ـ

تصنیفی خد مات:

حضرت کی تقنیفات کی تعداد کافی زیادہ ہے اور سب میں للہیت واخلاص ہے۔عبارت آ رائی اوراد بی موشگافیوں سے بہت دور ہیں۔تحریر وتقریر میں لہجہ زم قلم سہل اور تواضع اور انکساری سے بھر پور ہے۔ آپ کی ہرتھنیف میں متکلمانہ شان پائی جاتی ہے۔مندرجہ ذیل تقنیفات سے حضرت کے علمی انداز کاعلم ہوجاتا ہے۔

@ ا- معين القصاة المفتين (عربي)

@۲- علوم القرآن (اردو)

⊚ ۳- شرعی ضابطه دیوانی (اردو)

﴿ ٢٠ - ترقى اوراسلام (اردو)

@۵- اسلام دین فطرت ہے(اردو)

۱۵ اسلام عالمیگر ند ب ہے (اردو)

@ ۷- عالمی مشکلات اوراس کا قرآنی حل (اردو)

﴿ ٨- مدارى عربيه كامعاشرے يراثر (اردو)

@ 9- سوشلزم اوراسلام (اردو)

@ • ۱ - معدن السرور في الفتوى بهاولپور (اردو)

@11- تصوف اورتغير كردار (اردو)

@ ۱۲- اسلامی جهاد (اردو)

@ ۱۳− يمونزم اوراسلام (اردو)

@ ۱۰− آئین آرید(اردو) نایاب ہے۔

THIN

مندرجه ذيل كتاب زيرطبع بين:

@۱- مفردات القرآن (اردو)

⊚۲۰ مشكلات القرآن (اردو)

@ ٣- "نقيح الشذى على جامع التر مذى

◎ ۲- المعارف افغانی کے نام سے مختلف اس علوم کے مہمات مسائل پانچ حصوں میں زیرتر تیب ہے۔

اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں پہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقد مات ہیں اور اکثر پاکستان کے مشہور رسائل میں ۔ آپ کے بینکڑوں کی تعداد میں مضامین آ چکے ہیں ۔

#### كانفرنسول ميں شموليت:

آپ نے بیرونی اور اندرون ملک کی عالمی کانفرنسوں میں شرکت فرما کر اسلام کا نام بلند کیا۔ آپ نے موتمر عالم اسلام کوالا لمپور ( ملا میشیا ) کانفرنس میں بحثیت پاکتانی مندوب کے شرکت فرمائی۔ جس میں سارے عالم اسلام سے چیدہ علاء شریک تھے۔ آپ نے تعدد از واج کے مسئلہ پر ایسی محققانہ بحث کی کہ آپ کے دلائل کو عالم اسلام کے علاء نے تسلیم کر لیا اور اس کے علاوہ موتمر عالم اسلامی کانفرنس اسلام آباد میں آپ نے سود 'بیمہ انشورنس کی کمیٹی کے سامنے جب مضبوط دلائل پیش کئے تو عالم اسلام کے علاء شامی مضبوط دلائل پیش کئے تو عالم اسلام کے علاء عش عش کر اٹھے۔ ان ساری کانفرنسوں کے آپ کے مد برانہ دلائل آج بھی عالمی ریکارڈ پرموجود ہیں۔

آپ نے ۱۸۳۷ جوان ۱۹۷۳ و جامعہ بہاولپور سے بوجہ ضعف و بیاری کے استعفیٰ دے کراپ آبائی وطن ترنگ زئی (مخصیل چارسدہ) میں مقیم ہو گئے۔ تا آخر حیات باوجود ضعف و کمزوری کے اپنے خطبات کے ذریعے عوام کی اصلاح کرتے رہے۔ آپ کی ہرتقریر میں علمی اور تحقیقی رنگ غالب ہوتا تھا۔ اہل علم اور تعلیم یا فتہ طبقہ زیادہ متاثر ہوتا تھا۔ ہم نے توشیخ الہنڈ اور مولا نا قاسم نا نوتو کی جیسے بزرگوں کونہیں دیکھا۔ مگر آپ کی صحبت میں رہنے اور آپ کے اقوال سننے اور کر دار دکھنے کے بعد ان حضرات کے نہ دیکھنے کی حسرت نہیں رہی۔ آپ اپنے تبحر علمی وسعت مطالعہ سادگی قناعت 'زہد و تقویٰ کا کا طے اسلاف دیو بند کا ایک جیتا جا گیا نمونہ تھے۔ برصغیر میں علم حدیث وتفیر اور فقد اسلامی کی خدمت کرنے والے اکا بر میں آپ کا نام نامی ہمیشہ روشن رہے گا۔

آ فاق ہاگردیدہ ام مہربتاں ورز دیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیز۔، دیگری آپ کی مجلس میں جو شخص بھی آیا متاثر ہوکر گیا۔ بار ہا آنے والوں کے دین کے متعلق شبہات 'سوال وجواب کے بغیر زائل ہو گئے۔

#### اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شودیے قیل و قال

آپ کا ہرا کیے حرف جیاتلا ہوتا۔ جیسے دل میں تراز ورکھا ہو۔ تقریر بھی ایسے ہوتی تھی جیسے مرتب کتاب پڑھی جا
رہی ہے۔ وہ ایک روح دل نواز ایک پیکر حسن وخو بی شرافت ومروت کا ایک دریا۔ جذبہ حق گوئی کا ایک پہاڑ علوم شریعت
کا ایک خزانہ تھے۔انہوں نے چٹائی پر بیٹے کرمخلوق خدا کی خدمت کی اور اس بے لوث خدمت سے ان کے دلوں پر حکومت
کی۔انہوں نے اپنے علم وتحقیق سے اپنے استاذ علا مہمولا نا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وہبی علوم کی یا د تازہ رکھی۔
صوفیا نہ مسلک:

سلسلہ قادر یہ میں آپ اپنے والد بزرگوارمولا نا غلام حیدر سے بیعت ہوئے۔ پھر حضرت مولا نا غلام محمد دین پوری سے اس کی تکمیل کی۔

سلسلەنقشىندىيەمىن مجاز بىعت:

سلسلہ نقشبند بیسرز مین حجاز میں شیخ عثان جامع الطریقیتین النقشبند بیہ والقادر بیا کا الدین عراقی بیارہ ضلع سلیمانیہ سے حاصل کیا۔ چونکہ بیصحبت آٹھونو ماہ رہی۔اس کئے حضرت نے اجازت بیعت بھی مرحمت فرمائی۔ جوعلامہ افغانی کے پاس مہر شدہ موجود تھی۔

#### سلسله چشتیه:

سلسلہ چشتیہ کی بیعت تھیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کی۔ بیسب سلاسل سلسلہ علائے ربانی مطبوعہ جامعہ رشید بیمیں موجود ہیں۔

#### چندا ہم واقعات:

ا - وسے اے میں مدارس عربیکل پاکستان (مغربی ومشرقی) کا اجلاس ہوا جس میں مشرقی ومغربی پاکستان کے چوٹی کے علماء نے شرکت فرمائی۔ اس اجلاس میں علامہ افغانی کو متفقہ طور پر''وفاق المدارس عربیۂ' کل پاکستان کا پہلا صدر منتخب کیا گیا۔مولا نامحمہ یوسف بنوری کونائب صدر اورمولا نامفتی محمود کوناظم مقرر کیا گیا۔

۲-مولا ناحسین احمد مدنی "اورمولا نامفتی محمر شفیع کے مابین بعض فتنوں کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ تو دارالعلوم دیو بند نے ان تمام فتووَں پرنظر ثانی کے لئے علامہ افغانی کومقرر کیا۔ حضرت علامہ افغانی "نے محققانہ نظر ثانی کر کے فیصلہ دے دیا۔

۳- جامعه اسلامیه ڈ ابھیل (بھارت) جیسے بین الاقوا می ادارے میں بحثیت پہلے صدر مدرس حضرت علامه سید انور شاہ کشمیری ۔ دوسرے صدر مدرس حضرت علامہ شبیراحمہ عثانی " اور تیسرے صدر مدرس حضرت علامہ مثمس الحق

ا فغانی" کو نا مز د کیا گیا۔

۳-مولا ناحسین احمہ مدنی "نے دہلی میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا: کہ' آج کل اقوام اوطان سے بنتی ہیں۔ "جس پر غلط فہمی کی بنا پر چہ میگوئیاں شروع ہوگئیں حضرت مدنی "کی تقریر' الا مان' اور' وحدت' نے غلط طور پر شائع کی ۔ علامہ اقبال نے حضرت مدنی "کے بارے میں تقیدی اشعار کہے۔ حضرت مدنی "اور دوسرے اکابر دیو بند نے نظریہ قومیت کی وضاحت کی ۔ بعض حضرات نے اشعار بھی کہے۔ چنانچہ علامہ افغانی نے بھی نظریہ آ میت کی وضاحت کے لئے تین مشہور زمانہ اشعار علامہ اقبال کے اشعار کے جواس وقت متعدد اخبارات ورسائل میں چھے۔ ذیل میں نظریہ قومیت کے سلسلے میں علامہ اقبال اور علامہ افغانی کے اشعار درج کئے جاتے ہیں

#### علامه اقبالؓ کے اشعار:

محمور المعلق المحمور الموز دیں ورنہ زویو بند حسین احمہ چہ بوانجی ست سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است چہ بے خبر زِ مقام محمر عربی ست بہ مصطفیٰ براساں خویش راکہ دیں ہماست اگر بہ اونر سیدی تمام بولہی ست علامہ افغائی کے اشعار:

نظام قوم بدوگونہ ہے شود پیدا اگر ہنوز ندانی کر ال بولہی ست نظام ملت واحد بہ اختلاف بلاد قوام کیرز جذب محر عربی ست نظام دوم کہ قائم میان صد ملل ست نظام وحدت ملکی ست ایں چہ بوانجی ست علامہ افغانی میں کے اینے الفاظ میں تشریح

قومیت کی دونشمیں ہیں۔ اول یہ کہ افراد کا دین ایک ہو۔ اگر چہ وطن مختلف ہوں جیسے کہ اسلامی امت کے تحت مسلمان ایک قوم ہے۔ اگر چہ وطن مختلف ہوں۔ جیسے کہ مکہ معظمہ مسلمان ایک قوم ہے۔ اگر چہ دین مختلف ہوں۔ جیسے کہ مکہ معظمہ میں قرایش ایک قوم ہے۔ اگر چہ دین مختلف ہوں ۔ جیسے کہ مکہ معظمہ میں قرایش ایک قوم ہے۔ اگر چہ دین مختلف تھا اور مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کا وطن ایک تھا۔ اگر چہ دین ایب سے تھا۔ اسی بنا پر حضور علی تھا۔ اگر چہ دین ایس سے ایک معاہرہ کیا تھا۔ کہ جب مدینہ پر کوئی حملہ آ ور ہوتو سب مل کر مقابلہ کریں۔

حضرت مدنی ؓ نے دہلی میں تقریر کرتے ہوئے اگرفتم دوم کا ذکر کیا۔ تو اس سے فتم اول کا انکار لا زم نہیں آیا چنانچہ انکشاف احوال کے بعد علامہ اقبال نے ۲۸ رمار چ ۱۹۳۸ء کور جوع کیا۔ (ماخوذ از مدنی واقبال نمبرص ۲۴۷) ''میں نے مسلمانوں کو وطنی قومیت اختیار کرنے کا مشورہ نہیں دیا'' حضرت مدنی ؓ کابیان'' ''مجھے اس اعتراف کے بعد آپ پراعتراض کرنے کا حق باقی نہیں رہتا۔''علامہ اقبالؓ کابیان ۵- علامہ افغانی ؒنے نظام اسلام کے سلسلے میں سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیرِصدارت اکتیں علاء کے مشہور زمانہ بائیس نکات والے اجلاس میں شرکت کی۔ بیہ تاریخی اجلاس کراچی میں منعقد ہوا تھا۔ آج ہر مکتب فکر کے علاء نظام اسلامی کے لئے ان بائیس نکات کورا ہنما اصول کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

۲-ایک مغربی مفکر جوزف کر افیدی کامضمون جواسلام کےخلاف عیسائیت کی جمایت میں لکھا گیا اور ہیرالڈا نٹرنیشنل میں ۲ رسمبر ۱۹۷۸ء کوشائع ہو گیا۔ حکومت پاکستان نے اسلامی نظریات کوسل کو جواب لکھنے کی ہدایت کی۔ کونسل کے ممبران نے جوابی مضامین تحریر کئے۔ لیکن علامہ افغانی "کامضمون کونسل نے متفقہ طور پر جامع مضمون قرار دے کر جوزف کرافٹ کے جواب میں شائع کرایا۔

#### چنداعزازات:

- سابق صدرایوب خان نے ۱۸ اراگست ۱۹۲۱ کوعلامه افغانی کوتمغهٔ امتیاز پیش کیا۔
  - صدر ضیاء الحق نے اگست ۱۹۸۰ میں ستارہ امتیاز پیش کیا۔
- پثاور یو نیورٹی نے ۹ رستمبر ۸ کواء کو Doctor of Divinity کی اعزازی ڈگری دی۔

علامہ افغانی کے شاگر دوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے۔ یہ بات ان کے مختلف مدارس اور جامعات خاص کر دارالعلوم دیو بنداور جامعہ اسلامیہ ڈھا بیل (بھارت) جیسے بین الاقوامی اداروں میں تدریسی خدمات سے بہآ سانی واضح ہوجاتی ہے۔ پاکستان میں موجودہ خطیبوں کی اکثریت ان کی شاگر دی کے فیض سے فیض یاب ہیں۔ کیونکہ کوئٹہ اکیڈی میں خطیبوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ جہال پر علامہ افغانی شیخ النفسیر والحدیث کی حیثیت سے فرائض انجام دے چکے ہیں ۔

یہاں آپ کے چندمشہورشا گردوں کے نام درج کئے جاتے ہیں۔ بیعلامہ صاحب کے شاگردوں کی ایک جھلک ہے۔

- مولا نا احتثام الحق صاحب تھا نوی۔ کراچی۔
- مولا نامفتی سیاح الدین کا کاخیل مبراسلامی نظریاتی کوسل ۔
  - مولا نامفتی محمد حسین تعیمی رسابق ممبراسلامی نظریاتی کونسل \_
    - © مولانا قاضى محمد زامد الحسيني\_
    - مولا نا عبدالقادر آزاد خطیب شاہی مسجد لا ہور۔
- مولا نا با دشاه گل بخاری سجاده نشین و شیخ الجامعه اسلامیه اکوژه خنگ -
- مولا ناعبدالقدوس صاحب ہاشمی صدر شعبہ اسلامیہ پشاور یو نیورسٹی۔
  - مولا نامحمرشریف کشمیری شیخ الحدیث قاسم العلوم ملتان -
  - مولا نامحمموی صاحب شیخ الحدیث جامعه اشرفیه لا مور۔

مولا نا قاضى عبدالكريم شيخ الحديث ومهتمم مدرسه نجم المدارس كلا چى ڈیرہ اساعیل خان۔

مولا نافضل احمد صاحب شيخ الحديث مظهر العلوم كهذه كراچي \_

مولانا قاضى عبدالحي چن پيرصاحب باشي استاد جامعه اسلاميه بهاولپور۔

مولا نا عبدالرحمٰن صاحب شيخ الحديث مدرسة عليم القرآن راولينڈي۔

مولا نا نوراحمرصاحب شيخ الحديث مدرسه بإشميه سجاول - كراچى -

مولا نا لطف الرحمٰن صاحب سواتی ۔ استاذ اسلامی یو نیورسٹی بہالپور۔

مولا نامفتی عبدالله صاحب استاد خیر المدارس ملتان \_

مولا ناعبدالرؤف صاحب - شيخ الحديث تعليم القرآن راولينڈي -

مولا ناعلی اصغرصا حب ڈسٹر کٹ خطیب نیلا گنبد۔ لا ہور۔

مولا نا حبیب الله شاه استاد اسلامی یو نیورشی بهاول یور۔

علامه افغانی چارز بانیں عربی' فارس 'اردو' پشتو لکھ بول سکتے تھے۔ بلکہ ان زبانوں میں ان کی تصانیف بھی ہیں۔ حضرت مولا نا افغانی '' عالم ہی نہیں بلکہ وہ استاذ العلماء تھے۔ وہ ایک اونچے درجے کے صوفی تھے۔ ہر معیار پر

سطرت مولانا افعال منام ہی بیل بلد وہ اساد اسماء سے۔ وہ ایک او سے درجے کے صوی سے۔ ہر معیار پر اوگوں نے انہیں پر کھا۔ وہ ہر محک پر کامل اور ہر معیار پر پورے اترے۔ وہ مرد درویش طاہری شان وشوکت سے مستغنی تھے۔ وہ ہندویاک کے اس قافلہ علم و تحقیق کے شاہسواروں میں تھے جن کی مثل شاید ہی زمانہ پیدا کر سکے۔

اے علم و تحقیق کے مہر منیر۔ الوداع
اے نازش برہان و دین۔ الوداع
والسلام الی یوم التلاق۔
ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں
بہت جراغ جلاؤ گے روشیٰ کے لئے

#### مرتب: مولا ناعبدالغنی صاحب (بهاول پور ):

# حضرت علامه مشمس الحق افغانی نوراللدمرقده کی عظمت عظمت والوں کی نظر میں

حضرت علامة شمس الحق افغانی نور الله مرقده کی ذات گرامی کسی تعارف کی مختاج نہیں۔ برصغیر کے اہم علاء میں ان کا شار ہوتا ہے۔ آپ خاتم المحد ثین شیخ العصر حضرت علامہ سیدمحمد انور شاہ کشمیری رحمۃ الله علیہ المتوفی (۱۳۵۲ھ ۱۹۳۴ء) کے خاص شاگر دیتھ 'جن کے متعلق حضرت علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ نے فرمایا تھا:'' اسلام کی ادھر کی پانچ سوسالہ تاریخ حضرت شاہ صاحب رحمۃ الله کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔''

حضرت علامه سید شمس الحق افغانی حضرت علامه سید محمد انورشاہ شمیری رحمه اللہ کے شاگر درشید ہی نہ تھے بلکه ان کی وفات کے بعد ان کے قائم کر دہ ادارہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے ان کے مندنشین بھی رہے۔ اور اس عظیم منصب پر حضرت افغانی کو ان کے استاد شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی (۱۹ ساھ ) ۱۹۳۹ء) نے فائز فرمایا تھا۔

#### نام ونسب:

حضرت علامہ سید شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ سید جلال الدین حیدرکی اولا دیے ہیں 'جن کا سلسلہ سینی اعجاز الحق قدوی کی کتاب (صوفیاء پنجاب) کے صا۵۵ پر درج ہے۔ نسب سے ہے سید شمس الحق ابن سید غلام حیدر ابن سید عالم خان ابن سید معلانہ خان رحمۃ اللہ علیہ م اجمعین ۔ آپ کے والد حضرت سید غلام حیدر رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولا نا عبدالحک کھنوی کے شاگر دیتھے۔ انہوں نے ۱۰۹ مال عمر پائی۔ آپ کے پر دا دا حضرت مولا نا سید سعد اللہ رحمۃ اللہ حضرت سید احمد بریکی شہید رحمۃ اللہ حضرت سید احمد بریکی شہید رحمۃ اللہ کے خلیفہ مجاز تھے اور بالاکوٹ کے مشہور معرکہ میں انہوں نے شہادت پائی۔ بیا ہے ہے ایک ۔

سب سے پہلے اپنے والد بزرگوار حضرت مولا نا سید غلام حیدر سے ابتدائی اور وسطانی کتب کی تکمیل کی۔ اس کے

بعد سرحد اور افغانستان کے مشاہیر علماء کرام ہے تمام علوم وفنون نقلیہ وعقلیہ کی پیمیل کی۔ بعد از ال منبع علوم و معارف دارالعلوم دیو بند میں امام العصر حضرت علامہ سیدمحمر انور شاہ کشمیری سے دورۂ حدیث کی پیمیل کی ۔

#### تدريس:

آپ کا تدریسی سلسلہ خاصہ وسیع ہے جے انتہائی مختفرتح ریر کرتا ہوں۔حصول تعلیم کے فارغ ہونے کے ساتھ ہی آپ کو دارالعلوم دیو بند میں تدریسی خدمات سرانجام دینے پر مامور کیا گیا۔ بحیثیت شیخ النفیر علوم قرآنی کی تعلیم دیتے رہے۔ بعد ازاں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے کام کیا۔سندھ کے علاقے میں کافی عرصہ تدریسی خدمات سرانجام دیں۔

#### تبليغ ومناظره:

ابھی آپ دیو بند میں تعلیم حاصل کرتے تھے کہ آپ کو مناظر ہ اور تبلیغی خدمات سونپ دی گئیں۔ آپ نے وعظ و نصائح اور مناظروں کے ذریعے ہر باطل تحریک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچل کر رکھ دیا۔خصوصاً شرد ہاندگی مشہور شدھی تحریک کواس طرح نیست و نابود کیا کہ اس کا نام تک باقی نہ رہا۔

دارالعلوم دیو بند کے علاء کرام نے آپ کی قیادت میں علاء کرام کا وفد شدھی تحریک سے نمٹنے کے لئے روانہ کیا۔ آپ نے متعدد مناظروں میں اس تحریک کے سر کردہ پنڈتوں کو بری طرح فکست دی اور ماشاء اللہ کافی تعداد میں ہندہ طقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کچھ پنڈت بھی مسلمان ہوئے۔ (ہمارکے ہاں بہاولپور میں ایک بزرگ حاجی محمد قاسم صاحب مدخلہ بقید حیات ہیں' جوان مناظروں کا آنکھوں دیکھا حال سنایا کرتے ہیں)۔

#### بیعت وارشاد:

آ پ تین سلسلوں میں بیعت وارشاد کے مجاز تھے (مختصر )

#### تصنيف و تاليف:

باوجود کافی مصروفیتوں اورمختلف امراض کے کافی تصانیف ہیں 'جن سے ہرعالم واقف ہے (مخضر ) ... نص

#### وعظ وتفيحت:

آپ کی مادری زبان تو پشتو تھی' مگر فصیح اردو کے علاوہ عربی' فاری' بلوچی' سندھی اور ہندی زبانوں میں فی البدیہہ پرقدرت رکھتے تھے۔

#### وزير معارف الشريعه بلوچستان قلات:

نواب آف قلات احمد یار خال رحمة الله علیه علم دوست اور مذہبی آدمی تھے۔ انہوں نے دارالعلوم دیو بند سے درخواست کی کہ مجھے اسلامی منشور دیا جائے'تا کہ میں اپنی ریاست میں اسلامی نظام رائج کروں۔ جومنثور حضرت علامہ افغانی نے ہی تحریر کیا۔ جب والی قلات نے وہ منشور پڑھا تو کہنے لگے کہ جس عالم دین نے بیمنشور لکھا ہے انہیں مجھے دین اسلامی قانون میں اپنی ریاست کا نظام انہیں سپر دکرتا ہوں۔ تو تقریباً گیارہ سال حضرت افغانی نے ریاست قلات میں اسلامی قانون کے تحت نظام چلایا۔ ماشاء اللہ اب تک بھی ریاست قلات کی عدالتوں میں حضرت افغانی کی کتاب (معین القضاة) اور (شرعی ضابطہ دیوانی حیات) سرکاری طور پرقاضی صاحبان کودی جاتی ہیں۔

#### وزارت ہے استعفیٰ:

1901ء تک وزارت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ پھر جب ون یونٹ بنا تو اس لئے استعفیٰ دیا کہ اب بلوچتان کی آخری عدالت جس کے انچارج حضرت افغانی تھے' وہ لا ہور ہائی کورٹ کے ماتحت ہوگئی۔ تو یوں حضرت اقعانی کے صادر کردہ شرعی فیصلوں کو قانو نا چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ تو اس پر حضرت افغانی نے فر مایا کہ بیشرعی وقار کے خلاف ہے کہ رسول اللہ علی ہی شریعت کے صادر کئے ہوئے فیصلوں پر ان غیر عالم دین کوحق اپیل دیا جائے۔ اس لئے آپ نے استعفیٰ دے دیا۔

گورنرامیرمحد خاں نواب آف کالا باغ نے بہاولپور تاربھیجا کہ گورنمنٹ آپ کو چار مربع زمین ریاست قلات کی گیارہ سالہ ملازمت کے سلسلہ میں دینا چاہتی ہے۔ ملک پاکستان میں جس جگہ تجویز فرما دیں' مطلع کر دیں تا کہ وہ آپ کے نام کر دی جائے۔

ڈاکٹر نیاز احمد مرحوم حضرت کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ سنٹرل جیل بہاو پور میں ملازم تھے۔ ان کی محنت و
کاوش سے لیافت پور کے علاقے میں زمین تلاش کرلی گئی۔ جب ہم نے درخواست تیار کی زمین کے نمبر وغیرہ سب کمل کر
لئے اب درخواست ' خرت افعانی کو پیش کی کہ دستخط فرما دیں تو حضرت افعانی نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ ساری
صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت جی نے یہ فرماتے ہوئے وستخط کرنے سے انکار کر دیا'' کہ اللہ تعالی نے مجھے اتناعلم دیا
ہے اور میں ان دنیا داروں سے درخواست کروں۔ اگر میراحق سجھتے ہیں تو مجھے خود دیں' میں درخواست نہیں دیتا۔'' نہ دینا

#### قيام بهاول يور:

حضرت افغانی نوراللہ مرقدہ کی ذات گرامی کے محاس اورخوبیاں بیان کرنے کے لئے وفت اور دفتر درکار ہیں اور پھر مجھ جیسا ہے علم وعمل' نالائق کی کیا مجال' مگر آپ کے دس سالہ دور قیام بہاول پور میں پچھ سنا اور پچھ دیکھا تو جی چاہا کہ حضرت افغانی کے یوم وفات ۱۵اگست ۹۷ء کے موقعہ پرمخضر سامضمون تحریر کر کے سعادت حاصل کرلوں۔

حضرت علامه افغانی غالبًامئی ۱۹۶۳ء کو بہاولپور میں تشریف لائے۔ جامعہ اسلامیہ حال'' اسلامیہ یو نیورٹی'' میں اولا شخ النفیر وبعدہ رئیس الجامعہ کے منصب پر فائز تھے۔ اس منصب کو حضرت کے علم نے جار جاند لگائے۔ بہاولپور کا

ماحول قدرتی طور پرساده' مذہبی اورعلم دوست ہے۔ چند ہی دنوں میں ایسی شہرت ہوئی کہ ہرمسلک کا خواندہ اور ناخواندہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کواپی سعادت سمجھتا۔ گھر پرمجلس : گھر پرمجلس :

تو حضرت جی نے لوگوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے روزانہ بعد نماز عصرتا نماز مغرب آینے مکان پرعوام الناس کو وقت دیا۔حضرت جی اگر کہیں مضافات بہاول پور میں تشریف لے جاتے تو اس وقت پر واپس آنے کی ہرممکن كوشش كرتے 'تاكه آنے والے صاحبان كويريشاني نه ہو۔حضرت افغاني نے اپنے قيام بہاولپور كے دس ساله دور ميں يابندي سے یہ وقت لوگوں کو دیا۔اگر حضرت جی کوکوئی تکلیف مثلاً بخار وغیرہ ہوتا تو بھی لوگوں کو بیہ وقت دیتے۔رمضان شریف میں تو آ پ کے ہاں افطاری کا پر تکلف انتظام ہوتا۔ بعض اوقات اگر کوئی یابندی ہے آنے والاشخص حاضر نہ ہوسکتا تو خور دونوش کی اشیاءاس کے گھر پہنچواتے۔اس مجلس میں خواندہ اور نا خواندہ کے علاوہ علاء کرام' شیوخ عظام اور مختصیل دار ہے لے کر کمشنرصاحب اور میجر صاحبان ہے لے کر برگیڈیئر صاحب تک اکثر و بیشتر حاضر ہوتے رہے۔مجلس میں ہمشم کے علمی سوالات کئے جاتے تو آپ ایک ایک سوال کا تفصیل سے جواب دیتے۔ بھی بزرگان دین کے واقعات سنا دیتے۔ بھی کسی حدیث یا آیت کی تشریح فر ماتے اور تبھی تصوف اور منازل سلوک پر گفتگو ہوتی 'اور تبھی اورا دو وظائف بیان فر ما کرلوگوں کی اصلاح کرتے۔لوگ اس وفت کا ہے تا بی ہے انتظار کرتے۔ ہم نے حضرت جی کی مجلس میں دنیا کی بات بھی نہ سنی۔بس موت و تبرا آخرت اور جنت وجہنم کا ذکر ہوتا۔حضرت جی کی وجہ سے کافی تعداد میں ایسے علماء کرام نے جامعہ اسلامیہ میں بحثیت طالب علم کے داخلہ لیا جوخود درسگاہوں میں ہیں سال ہے کم وہیش تدریبی خدمات سرانجام دے رہے تھے۔ان میں کچھ حضرات کے اساء گرامی مجھے اب بھی یا دہیں۔حضرت حافظ محمد میاں صاحب ٔ غالبًا ہالیجی شریف سے ان کا تعلق تھا۔ لا ہور سے حضرت مفتی محرحسن صاحب نور اللّٰہ مرقدہ کے دوصا جزادے تھے حضرت مولانا حافظ عبدالرحیم مرحوم اور حضرت مولانا حا فظ فضل الرحيم صاحب مدخله اورمولا نامحمر الياس مرحوم اورمولا ناعلی اصغرعباسی مدخله بھی لا ہور ہے تعلق رکھتے تھے۔ توسيعي پروگرام:

رئیس الجامعہ احمد حسن بلگرامی صاحب نے آپ کے اور دیگر علاء کرام کے فیوض و برکات عوام الناس تک پہنچانے کے لئے ہفتہ وار توسیعی پروگرام شروع کیا۔ پہ پروگرام اتوار کو ہوتا' جس میں عوام الناس سے لے کر ہر طبقہ کے دانشور' پروفیسر اور ججز صاحبان شریک ہوتے۔ آخری تقریر حضرت جی کی ہوتی تھی۔ پھر سارا ہفتہ ہر جگہ اس تقریر کا چرچار ہتا کہ حضرت نے یوں فرمایا وغیرہ۔

#### درس بیضاوی شریف:

حضرت افغانی جامعہاسلامیہ میں بیضاوی شریف پڑھاتے تھیں اس درس میں علماء کرام و دیگر حضرات پابندی ہے حاضر

ہوتے۔علاءکرام کوتو حضرت جی اپنے ساتھ بٹھاتے۔ باقی صاحبان کوطلباء سے پیچھے بیٹھنے کی اجازت تھی۔وزیرتعلیم جناب یلین وٹو صاحب اور غالبًا چیف سیکرٹری مسعود صاحب بھی طلباء سے پیچھے بیٹھتے۔ دارالعلوم دیو بند میں بھی یہی طریقہ کار ہے۔ طوالت سے بچنا جا ہتا ہوں' مگرایک واقعہ کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔

چیف سیکرٹری اوقاف جناب مسعود صاحب کوڈ اکٹر احمد حسن بلگرامی صاحب حضرت جی کے کمرے میں ایک ضروری بات ذکر کرنے کے لئے لئے آئے۔ وہ بات بیتھی کہ چیف صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ نصاب میں شرح ملا جامی کی جگہ النحو الواضع رکھی جائے۔ بس حضرت جی نے جب بیسنا تو غصے ہے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اپنی مخصوص انداز میں حضرت جی نے جب پرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا: ہاں! اپنی کھو پڑی سے بھوسہ نکال کر دیکھوتو پھر آپ کوشرح جامی کا مقام معلوم ہوگا۔

#### طريقه تدريس:

حضرت جی کا طریقہ تدرلیں بھی عجیب انداز کا تھا کہ سبق کے لحاظ ہے کوئی قاری صاحب تلاوت کرتا' جے حضرت جی غور سے سنتے ۔اس کے بعدایک طالب علم سے پوچھتے کیا چل رہا تھا۔ وہ طالب علم ابھی پہلا لفظ منہ سے نکالتا ہی تھا کہ آپ فرماتے بس اور اس سے معاً حضرت بیان شروع کر دیتے۔

#### درس قر آن:

شہر کے علاء کرام اورعوام کی خواہش پر آپ ہفتہ میں دو دن جمعہ اور اتوار کوقر آن شریف کا درس دیتے۔ بید درس پہلے مسجد فاور قیہ ماڈل ٹاؤن فی میں اور بعدازاں بہاول پور کی شاہی مسجد میں بیان کیا جاتا تھا۔ ایک گھنٹہ درس ہوتا۔ اس درس میں بھی ہر طبقہ کے لوگ شامل ہوتے اور دیگر شہروں میں سے بھی پابندی سے لوگ آتے۔ آپ نے بید درس قرآن دس سال تک بغیر کسی معاوضہ لئے بیان فرمایا۔

بیاندی سے حاضر ہوتے۔ اتفاق سے ان دنوں درس بھی ضرورت تقلید پر تھے اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان پابندی سے حاضر ہوتے۔ اتفاق سے ان دنوں درس بھی ضرورت تقلید پر تھے اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کی جاتی۔ چونکہ میں درس قلم بند کیا کرتا تھا۔ یہ جج صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ آبدیدہ بھی ہوتے اور باآ واز بلند بار بار کہتے کہ حقیقہ تے بیان ہورہی ہے۔ دو درس ابھی تقلید پر دینا باقی تھے کہ یہ جج صاحب لا ہورتشریف لے گئ مگر آپ ہوائی جہاز کے ذریعے ملتان اور پھر عدالت عالیہ کی سبز رنگ کی بہت بڑی گاڑی غالبًا لینڈ کروزر میں بیٹھ کر بہاول پور آئے اور اپنے بقیہ درس مکمل کئے۔ یہ جج صاحب بھٹو صاحب کے آخری کیس کے بنج میں بھی تھے اور انہی بجے صاحب نے ضیاء الحق کے دریافت کرنے پر کہ'' ملک میں کوئی آ دی ہے؟'' بتایا کہ ہاں صرف ایک آ دمی ہے' علامہ سید صاحب نے ضیاء الحق کے دریافت کرنے پر کہ'' ملک میں کوئی آ دمی ہے؟'' بتایا کہ ہاں صرف ایک آ دمی ہے' علامہ سید ساحت افغانی کا یہی طریقہ تھا کہ قاری صاحب پہلے چند آیات تلاوت کرتے۔ بعد

ازاں حضرت ہم سے پوچھتے کیا بیان چل رہا تھا۔ بس ہم ابھی پہلا ہی لفظ منہ سے نکالتے کہ حضرت بیان شروع فر ما دیتے۔ یہی سلسلہ ۱۹۲۳ء سے ۱۹۷۳ء تک دس سال رہا۔

#### علميت:

حضرت علامہ افغانی کی علمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دس سالہ دور میں تعوذ وتسمیہ ' سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کے چاررکوع کا درس دیا۔ایک گھنٹہ درس بیان کرتے 'مجھی تھنٹے سے زائد بھی ہو جاتا تھا۔الحمد اللہ بیسب دروس بندہ نے قلم بند کئے تھے۔ان دروس کی تعدادتقریباً پانچ سوتک بنتی ہے۔ سرت راہ سی بھکہ

دروس القرآن الحکیم کے نام سے بید دروس طباعت ہورہے ہیں۔ پہلی دوجلدیں صرف تعوذ اور تسمیہ کی ہیں 'جن میں کا ۱۲ دروس ہیں۔ تیم طبع ہوکر مارکیٹ میں آگئی ہے۔ سورة میں کا ۱۲ دروس ہیں۔ تیم طبع ہوکر مارکیٹ میں آگئی ہے۔ سورة بقرہ کی جلد کو ۳۰ دروس میں مشتمل کیا ہے۔ تو یوں کل ۱۳ جلدیں بنتی ہیں۔ ہرجلد تقریباً ۴۰۰ صفحات کی بنتی ہے۔ خطیات افغانی:

یہ حضرت افغانی کی تقاربر کا مجموعہ ہے' جوآپ نے اپنے قیام بہاولپور کے دوران بیان فر مائی تھیں ۔الحمد لللہ یہ بھی قلم بند کر لی گئے تھیں ۔جلداول توطیع ہو چکی ہے' باقی جلدوں کا مسودہ موجود ہے۔ مقالات افغانی :

یہ کتاب حضرت علامہ افغانی کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جویا تو کتا بچوں کی صورت میں ہیں یا پھر جو مضامین مختلف رسائل میں حجیب چکے ہیں۔ انہیں کتا بیشکل دی گئی ہے۔ اس کی جلد اول زیر طباعت ہے جس میں چھے مقالے ہیں۔ان شاءاللہ العزیز چند دنوں میں طبع ہوکر مارکیٹ میں آجائے گی۔

#### اہم بات:

حضرت کے بیان کردہ دروس کو کمپیوٹر پر طباعت کرایا گیا ہے 'ہر درس کے صفحات کی تعداد برابر ہے۔اگر چند منٹ زائد وقت لیا ہے تو ایک آ دھ صفحہ بڑھ جاتا ہے۔

## عظمت'عظمت والوں کی نظر میں

برکت کے طور پرسب سے پہلے حضرت شاہ خالد رحمۃ اللہ علیہ خادم الحرمین شریفین کا اسم گرامی بیان کرتا ہوں۔ ا-حضرت شاہ خالد'' خادم الحرمین شریفین''

حضرت علامه افغانی کوزندگی میں تین مرتبه عربی زبان میں فی البدیہ تقریر کرنے کا موقعہ ملا ہے۔

- ا- دارالعلوم ديوبندميں -
- ⊚ ۲- کوالا کپور کی اسلامی کانفرنس میں ۔
  - © ۳- جامعه اسلامیه بهاول نور میں \_

جامعه اسلامیہ بہاد لپور میں عرب شریف کے قراء حضرات اور قاضی ساحبان تشریف لائے۔ اس موقعہ پر'' جیت صدیث' کے موضوع پر جامعہ اسلامیہ بہاو لپور کے حضرت شخ الحدیث نے بیان کرنا تھا' مگر عین تقریر کے وقت سے پندرہ بیں منٹ پہلے ان بزرگوں نے معذرت کرلی۔ رئیس الجامہ احمد حسن بلگرامی صاحب جمراتے ہوئے حضرت افغانی کے کرے میں آئے۔ صور توال سے آگاہ کیا۔ حضرت افغانی نے بخوشی بیان کرنا قبول کیا اور معا ہال کی جانب تقریر کرنے کرے میں آئے۔ صور توال سے آگاہ کیا۔ حضرت افغانی نے بخوشی بیان کرنا قبول کیا اور معا ہال کی جانب تقریر کرنے کے لئے چلے آئے۔ (یہاں کسی عالم کی شان میں کمی کرنا میرامقصود نہیں' مگرایک واقعہ ہے جس کا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا)

تقریر شروع ہوئی۔ بیان من کرمتحدہ عرب کے قراء حضرات خصوصاً مکتہ المکر مہ کے قاضی صاحب بار بار باآواز بین مصافحہ کیا اور حضرت افغانی کے ہاتھ کا بلند'' مرحبا یا شخ افغانی'' کہتے رہے اور تقریر کے بعد حضرت سے والہانہ انداز میں مصافحہ کیا اور حضرت افغانی کے ہاتھ کا بلند'' مرحبا یا شخ افغانی'' کہتے رہے اور تقریر کے بعد حضرت سے والہانہ انداز میں مصافحہ کیا اور حضرت افغانی کے ہاتھ کا بلند'' مرحبا یا شخو افغانی'' کہتے رہے اور تقریر کے بعد حضرت سے والہانہ انداز میں مصافحہ کیا اور حضرت افغانی کے ہاتھ کا بوسال۔

جب مکتہ المکرّ مہ کے قاضی صاحب نے حضرت افغانی کی قابلیت کا ذکر حضرت شاہ خالد سے کیا تو آپ نے حضرت افغانی کو مدینہ یو نیورٹی میں تغلیمی خدمات سر انجام دینے کی دعوت دی جس سے آپ نے کبرسی کی وجہ سے معذرت کرلی۔

#### ۲-امام العصر حضرت سيدمحمد انورشاه كشميري رحمة الله عليه:

جب آپ کونزع کی حالت طاری ہوئی تو علماء کرام رونے گئے۔ آپ نے چہرۂ مبارک سے جا در ہٹا کرفر مایا'تم لوگ کیوں روتے ہو؟ عرض کی گئی کہ ایک عالم دین کی جدائی ہے۔ فر مایا کہ میں تم میں'' افغانی''نہیں چھوڑے جا رہا'۔ ۳ - ابن الانو رحضرت علا مہمحمد انظر شاہ کشمیری دامت برکاتہم (دیو بند):

میرے ویضے کے جواب میں لکھتے ہیں: تمہارا خط پہنچا'تم نے بھی کمال کر دیا۔ حسن ظن کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور پھر مجھ ایسے بے بصاعت و کوتا ہ قلم سے حضرت علامہ افغانی علیہ الرحمہ کے تفییری افا دات پر''تحسیۃ الکتاب'' لکھنے کی فرمائش ایک زنگی کورڈمی قرار دیہ ہے متراوف ہے۔ بھلا خاک نشیں ان شخصیتوں کے متعلق کیا لکھے جو آسان علم پرمہر ٹیم روز بن کر چکے اور جن کی رحلت اپنے بیچھے تاریکیاں چھوڑگئی۔

#### ٧ -حضرت مولا نا سلطان الحق قاسمي رحمة الله عليه:

یہ بزرگ دارالعلوم دیو بند کے کتب خانہ کے ناظم تھے اور دارالعلوم دیو بند کی ستر سالہ تاریخ کے امین تھے اور اپنے فہم و ذکاء کی بناء پراشخاص ور جال کی علمی دسترس پر بھر پورنظر رکھتے۔ بار ہا ان سے سنا کہ حضرت افغانی ان عبقری اشخاص میں حضرت علامة شس الحق افغاني ً ﴿

ے تھے جنہیں طلبہ کے بجائے اساتذہ کے استفادہ کے لئے مامور کرنا چاہئے تھے (حضرت علامہ محمد انظر شاہ صاحب مظلم ہ) ۵-حضرت شیخ مدنی نور اللّٰد مرقدہ:

حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمة الله علیه اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمة الله علیه و دیگر علاء کرام دارالعلوم دیوبند میں بین جث کررہ بے تھے کہ کتاب'' خلاصة الحساب'' پڑھانے کے لئے کس استاد صاحب کو دی جائے۔اتنے میں شخ حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رحمة الله علیہ تشریف لائے۔فرمایا کہ یہ کتاب کما حقہ یا میں پڑھاسکتا ہوں یا پھر حضرت افغانی پڑھا سکتا ہوں ایا پھر حضرت افغانی پڑھا سکتے ہیں۔لیکن ہم دونوں مصروف ہیں' آ گے آپ کی مرضی۔

٧ - شيخ الاسلام حضرت علامه مولا ناشبير احمد عثاني رحمة الله عليه:

آپ جب تحریک قیام پاکستان کے لئے تشریف لے جانے لگے تو حضرت افغانی کے کمرے میں تشریف لائے۔ حضرت افغانی کے کندھے سے پکڑ کر فرماتے ہیں کہ اٹھو' میری مند پر بیٹھ کر میرے اسباق پڑھاؤ۔ میں تحریک میں کام کرنے کے لئے جارہا ہوں۔

#### ۷-حضرت علامه بنوری رحمة الله علیه:

ایک مجلس میں آپ نے حضرت افغانی کی جانب متوجہ ہو کر فر مایا:

لست عالما هنديا او باكستانيا بل انت ملك انزل الله تعالى من السماء لصارحنا\_

#### ٨-حضرت سيد ابومعاويه ابوذ رشاه بخاري رحمة الله عليه:

ابن امیر شریعت سید ابو ذر شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سوال کے جواب میں فر مایا: عبدالغنی! اگر اس شخص ( یعنی علامہ افغانی ) کی عمر سوسال ہواور سوعالم بھی ان کے پاس بٹھا دیئے جائیں تو بھی بی قر آن شریف کی تفییر کممل نہیں کر سکتے ۔بس ان سے برکت کے طور پر قر آن شریف کالفظی ترجمہ کرالیا جائے۔

#### ٩ - حضرت مولا نامحمه شريف تشميري رحمة الله عليه:

میں نے دس سال حضرت علامہ افغانی سے علم حاصل کیا ہے اور پچاس سال پڑھا چکا ہوں۔اگر اب بھی حضرت افغانی ہے دس سال مزیدعلم حاصل کروں تو حضرت کے علم کا دسواں حصہ بھی حاصل نہیں کرسکتا۔

#### ١٠-حضرت علامه خالدمحمود صاحب دامت بركاتهم (برطانيه):

حضرت علامه افغانی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

وما كان ليس هلكِه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما '' قیس کی موت فر دوا حد کی موت نے تھی' بلکہ وہ تو قوم کی بنیادتھی جومنہدم ہوگئی۔'' احقر نے مضمون کوانتہائی اختصار کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ تفصیل کے لئے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ فر ما دیں۔

©۱- نقوش افغانی \_مرتبه صاحبزاده محمد داؤ د جان صاحب افغانی مد ظله \_ ناشرا دارهٔ مشمس المعارف تریگ زئی پیثاور \_

◎ ۲- دروس سورة الفاتحه\_مرتبه مولا ناعلی اصغرصا حب عباسی مدخله \_ مکتبه عباسیه نیلا گنبدلا ہور \_

◎ ٣- خطبات افغانی \_ مرتبه عبدالغنی \_ مکتبه سیدشمس الحق افغانی شاہی بازار بہاولپور \_

⊚ ٣- دروس القرآن الحكيم \_ جلداول \_ مرتبه عبدالغني \_ مكتبه سيد شمس الحق افغاني \_ بهاول يور \_

€10 €

شخ الحديث مولانا محمد ما لك كاندهلوى رحمة الله عليه

ولات: ١٣٣٣ ه

وفات:۹۰۶۱ه

ازمحمدا كبرشاه بخارى:

## شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمد ما لک صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه خاندانی حالات

شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمہ مالک کا ندھلوی نوراللہ مرقدہ ایک بلند پاپیعلمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں سلسلہ نسب خلیفہ اول سید ناصد بین اکبررضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے حضرت مولا نامفتی الہی بخش کا ندھلوگ اور حضرت امام فخر الدین رازی آپ کے اجداد میں سے ہیں آپ کا آبائی وطن بوپی کا مردم خیز علاقہ قصبہ کا ندھلوشلع مظفر گر (بھارت) ہے جوایک علمی خطہ ہے جہاں بڑے برے علاء وراہل اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت مولا نامفتی الہی بخش کا ندھلوگ حضرت مولا نامفتی اللی بخش کا ندھلوگ حضرت مولا نامخہ اور اہل اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت مولا نامحہ اور اہل اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت مولا نامحہ اور ایس کا ندھلوگ حضرت مولا نامحہ اور اہل اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ خضرت مولا نامحہ ورکر یا کا ندھلوگ اور حضرت مولا نامحہ ورکر یا کا ندھلوگ اور حضرت مولا نامحہ ورک کا ندھلوگ ایک ایک ایک کے حضرت مولا نامحہ ورک کا ندھلوگ کی دیشیت رکھتا ہے حضرت مولا نامحہ مالک صاحبؓ کے براور اصغرمولا نامحہ میاں صدیقی فرماتے ہیں کہ:

''بارہویں تیرھویں اور چودھویں صدی ہجری میں جس قدراہلِ علم وفضل قصبہ کا ندھلہ کی خاک ہے اٹھے کی اور قصبہ کو بیشرف حاصل نہ ہوسکا ہماراتعلق ایک علمی گھرانے ہے ہفتی الہی بخش کا ندھلویؒ مولا نا کمال الدین اورمولا نا مظفر حسین ہمارے اجداد میں سے ہیں ہمارے دادا مولا نا حافظ محمدا ساعیل کا ندھلویؒ ریاست بھو پال میں محمد جنگلات کے مہتم تھے ہوئے عابد وزاہد ومتی پر ہیزگار تھے ایک جید عالم دین اور صاحب نسب ہزرگ تھے حضرت حاجی امداداللہ مہا جر کی سے بیعت تھے حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھاؤی ؒ ان کے پیر بھائی بھی تھے اور آپس میں گہرے ذاتی تعلقات بھی تھے۔ ہمارا خاندان خدا کے فضل وکرم سے صدیوں سے علم وفضل اور دین کا گہوارہ چلا آرہا ہے مردتو مرد عورتوں میں بھی حد سے زیادہ دین داری نماز روزہ زکوۃ اور ارکانِ اسلام کی پابندی کے علاوہ میں نے بچپن میں اپنے عورتوں میں بھی حد سے زیادہ دین داری نماز روزہ زکوۃ اور ارکانِ اسلام کی پابندی کے علاوہ میں نے بچپن میں اپنے

خاندان کی بعض بزرگ عورتوں کورمضان المبارک میں اعتکاف تک میں بیٹھے ہوئے دیکھا بہر کیف ہمارا خاندان ایک علمی ودینی خاندان ہے۔'' تذکرۂ مولا نامحمدا درلیس کا ندھلویؓ۔

مولانا محمہ یوسف خان استاذ جامعہ اشر فیہ لا ہور تحریر فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع مظفر گر میں ایک قصبہ کا ندھلہ مایہ نازعلاء صلیاء محققین اور مصنفین کی جائے پیدائش اور علمی خطہ ہونے کی بنا پر تاریخ کے اوراق پر بڑی عظمت کا حامل ہے۔ مولانا محمہ بجی کا ندھلوگ مولانا محمہ الیاس کا ندھلوگ مولانا اشفاق الرحمٰن کا ندھلوگ مولانا محمہ ادریس کا ندھلوگ مولانا محمہ یوسف کا ندھلوگ اور مولانا محمہ زکریا کا ندھلوگ جیسے عظیم محدث مفر فقہیہ ولی اللہ معقولات و منقولات کے بحر ذخار کا تعلق ای قصبہ سے تھا یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جن کے قلوب معرفت الٰہی اور حب نبوی علی ہے سور منقولات کے بحر ذخار کا تعلق ای قصبہ سے تھا یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جن کے قلوب معرفت الٰہی اور حب نبوی علی اللہ کے والد ماجد شخ الی بر و باطن سیر سے طیبہ کے انوار کا آئینہ ہدایت الہیہ کا تحقیم محدث جلیل القدر مفسر نا مور محقق مشہور مصنف اور ماجد شخ الیہ بیشن والمفسر بین حضرت مولانا محمد اساعیل کا ندھلوگ بھی ایک ممتاز عالم دین اور حضرت حاجی امداد اللہ تھا نوگ عارف باللہ تھے آپ کے دادا حضرت مولانا محمد اساعیل کا ندھلوگ بھی ایک ممتاز عالم دین اور حضرت حاجی امداد اللہ تھا نوگ ماجدہ کی طرف سے آپ کارشتہ حضرت مولانا محمد اساعیل کا ندھلوگ بھی ایک ممتاز عالم دین اور حضرت حاجی امداد اللہ تھا نوگ ماجدہ کی طرف سے آپ کارشتہ حضرت مولانا محمد اسام نوگ سے ماتا ہے۔ (ماہنا مدالحق لا مور)

## ولادت وتعليم

شخ الحدیث حضرت مولا نامحمہ مالک صاحب قصبہ کا ندھلہ ضلع مظفر نگریو پی میں ۱۹۲۳ء میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والدگرا می حضرت مولا نامحمہ ادریس کا ندھلوئ قدس سرہ 'ہی سے حاصل کی دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ پھر ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے لئے مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں داخلہ لیا جہاں حضرت مولا نا حافظ عبدالطیف صاحب کی شفقتوں اور بنا بیوں سے خوب مالا مال ہوئے اس کے بعدا پنے والد ماجد کے حکم پر مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بند تشریف لے گئے آپ کے والد ماجد ان دنوں دارالعلوم میں شخ النفیر کے عہدہ جلیلہ پر فائز شے دارالعلوم دیو بند میں شخ النفیر کے عہدہ جلیلہ پر فائز شے دارالعلوم دیو بند میں شخ النفیر کے عہدہ جلیلہ پر فائز تنے دارالعلوم دیو بند میں شخ الاسلام حضرت علامہ شمیر احمد عثانی " حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی شخ الحدیث مولا نا عز ازعلی امروہی علامہ محمد ابراہیم الاسلام حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع دیو بندی اور حضرت مولا نا محمد ادریس کا ندھلوگ کے سامنے زانوے ادب تہہ بلیاوی مفتی اعظم حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع دیو بندی اور حضرت مولا نا محمد ادریس کا ندھلوگ کے سامنے زانوے ادب تہہ بلیاوگ مفتی اعظم حضرت مولا ناموں درجہ میں شکیل کی اور سند فراغ حاصل کی۔

مولانا محد اکرم کاشمیری اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ مولانا محمد مالک صاحب کا ندھلوگ کی ولادت با سعادت ۱۳۴۳ ھرمطابق ۱۹۲۴ء کو قصبہ کا ندھلہ ضلع مظفر نگر بھارت میں ہوئی جو حقیقی معنوں میں علم وادب کا گہوارہ تھا اور اس قصبہ ہے ایسی قدسی صفات ہتیاں پیدا ہوئیں جن کے فیوض و برکات چاروانگ عالم میں تھیلے ہوئے ہیں۔مولانا محمد

جس کا انظام وانصرام بیخود ہی فرمایا کرتے تھے تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انظام تھا۔
مولانا محمد مالک کا ندھلوی نے متوسط تعلیم بہاں ہی حاصل کی بہاں کے مختی مشفق اور درجہ علیہ کے اساتذہ سے استفادہ فرمایا تین سال بہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ درجوں کی تعلیم کے لئے آپ مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں داخل ہوئے بہاں دورہ حدیث تک تعلیم مکمل فرمائی مظاہر العلوم کے ناظم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب سمیت تمام اکابر اساتذہ کی مولانا محمد مالک جیسے ہونہار مختی اور ذہین طالب علم پر نظر شفقت رہی آپ نے اپنی محنت شاقہ خدا داد فہانت سے مدرسہ مظاہر العلوم میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ ادھر آپ کے والدگرامی حضرت مولانا محمد ادار ادر العلوم دیو بند میں آپ نے اس ہونہار بیٹے کو ادر العلوم دیو بند میں بھی اکابر اساتذہ کی نظر شفقت انہیں حاصل رہی۔ دارالعلوم میں جن اساتذہ سے استفادہ کیا ان طرح دارالعلوم دیو بند میں بھی اکابر اساتذہ کی نظر شفقت انہیں حاصل رہی۔ دارالعلوم میں جن اساتذہ سے استفادہ کیا ان طرح دارالعلوم دیو بند میں بھی اکابر اساتذہ کی نظر شفقت انہیں حاصل رہی۔ دارالعلوم میں جن اساتذہ سے استفادہ کیا ان میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی "، حضرت مولانا اعزاز علی مخترت مولانا

مولا نا محمدا دریس کا ندھلویؓ رحمۃ اللہ ہے درس بخاری کے دوران میں متعدد بارخود سنا آپ فر مایا کرتے تھے کہ میرے والد

صاحب کواللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطافر مایا تھا۔ انہوں نے کا ندھلہ میں نصرت الاسلام کے نام سے ایک مدرسہ قائم فر مایا تھا

عبدالسمع حضرت مولانا محمد الراہیم بلیاوی اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع اور حضرت مولانا نافع گل اور ان کے والد عظیم حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوئ قابل ذکر ہیں۔ جس زمانے میں امام العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ تشمیری قدس سرد وارالعلوم دیو بند ہے بعض اختلافات کی بنیاد پرڈ ابھیل تشریف لے گئو آپ کے ساتھ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی سمیت کئی اسا تذہ بھی چلے گئے ان کے ساتھ دورہ حدیث کے جو چالیس طلبہ گئے تھے ان میں مولانا محمد مالک کا ندھلوی بھی تھے آپ نے ڈ ابھیل میں دورہ حدیث مگر رکیا اور وہاں مولانا بدرعالم مہاجر مدنی اور مولانا عبد الرحمٰن امروہ بی ہے بھی استفادہ کیا۔ آپ نے ڈ ابھیل میں دورہ حدیث مگر رکیا اور وہاں مولانا بدرعالم مہاجر مدنی اور مولانا عبد الرحمٰن امروہ بی ہے بھی استفادہ کیا۔ آپ نے نے 11 ساتھ میں جامعہ اسلامیہ ڈ ابھیل ہے مگر ردورہ حدیث کی بھیل کی جے دارالعلوم کی طرز پر حضرت علامہ مجمد انور شاہ شمیری اور حضرت علامہ میں جامعہ اسلامیہ ڈ ابھیل ہے مگر ردورہ حدیث کی بھیل کی جے دارالعلوم کی طرز پر حضرت علامہ مجمد انور شاہ شمیری اور حضرت علامہ میں جامعہ اسلامیہ ڈ ابھیل ہے تھا اور آپ پر ان حضرات اکابر کی خصوصی شفقت وعنایت رہی تھی۔ ( مابنامہ الحن لا بمور۔ نومبر ۱۹۸۸ء)

## درس و تدریس

سند فراغت تعلیم کے بعد اس خیال سے دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے کہ وہ کچھ عرصہ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں تصنیف و تالیف میں گزاریں گیائین ان ایام میں بہاولنگر کے ایک مدرسہ جامع العلوم کے مہتم صاحب دیو بند آئے ہوئے تھے ان کے اصرار پر آپ کے والدگرامی حضرت مولا نا محمد ادر کیں کا ندھلوئ کی رائے سے بباولنگر تشریف لے گئے اور دس و تدریس کا آغاز فر مایا۔ بعد میں اس مدرسہ جامعہ العلوم کے لئے وہاں کے لوگوں کے نقاضے پر آپ کی کوششوں سے حضرت مولا نا سید بدر عالم میر شمی مہاجر مدنی بھی تشریف لے آئے۔ جامع العلوم میں تدریسی زندگی کا آغاز سیح مسلم ابوداؤ د تفسیر جلالیں اور بدایہ سے کیا اس کے علاوہ معقولات میں قاضی مبارک اور میرز اہد جیسی کتابیں بھی پہلے سال بڑھا تمیں۔ (اکابرعلماء دیو بند)

## جامعها سلاميه ڈ انجيل ميں درس حديث

۱۳ ۱۲ اوربعض سیاسی اختلافات کی بنا پر علامہ محمد انورشاہ تشمیری علامہ شہیر احمد عثانی اور بعض دوسرے مشاہیر علا، المجلس تشریف نے اس حضرات اکابرے وا العلوم ویو بندگی طرز پر جامعہ اسلامیہ وابھیل کی بنیاد رکھی اور درس و تدریس کا سلسلہ تجاری فر مایا چنا نچے مولانا محمد مالک صاحب جنہوں نے اس جامعہ اسلامیہ سند فراغ حاصل کی جامعہ اسلامیہ تباری فر مایا چنا نچے مولانا محمد مالک صاحب جنہوں نے اس جامعہ اسلامیہ سند فراغ حاصل کی جامعہ العلوم بہاولنگر کے دوسال قیام کے بعد اپنے استاد مکرم شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی سے حکم پر جامع الاسلامیہ و ابھیل منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور ۱۳ ۱۵ ہیں استاد صدیت کی حیثیت سے جامعہ اسلامیہ میں درس و تدریس کا کام شروع کیا اور اپنی اسا تذہ کے بہلو یہ بہلو تدریسی خدمات انجام ویتے رہے اور اس زمانہ میں حضرت علامہ شمس الحق افغانی جامعہ اسا تذہ کے بہلو یہ بہلو تدریسی خدمات انجام ویتے رہے اور اس زمانہ میں حضرت علامہ شمس الحق افغانی جامعہ

اسلامیہ ڈابھیل کےصدر مدرس اور شیخ الحدیث تھے۔ جب خضرت علامہ افغانی قیام پاکستان کی وجہ سے ہندوستان واپس نہ جا سکے تو جامعہ اسلامیہ میں حضرت مولا ناسید محمد یوسف بنوری کے ہمراہ آپ دورۂ حدیث کی تدریسی خد مات انجام دیتے رہے۔ (اکابر علاء دیو بندصفی نمبر ۳۲۹)

مولا نامحمر يوسف خان لكھتے ہيں كه:

جامع العلوم بہاولنگر میں دوسال ہدریس وتعلیم کے بعد ۱۳ ۱۵ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد مالک صاحب کا ندھلوی رحمۃ الرعلیہ اپنے استاد محترم حضرت علامہ شبیر احمد عثانی آئے تھیم پر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں استاد الحدیث کی مندسنجالی جہاں ہے آپ نے دوسال قبل مکرر دورہ کہ دین مکمل فر مایا تھا اس وقت یہاں شیخ الحدیث کے منصب پرعلامہ عشم الحق افغانی جلو، افروز تھے۔لیکن جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو علامہ افغانی پاکستان علاقے میں تھے۔ چنا نچہ ان کا دوبارہ ڈابھیل جانا مکن نہ ہو سکا اس لئے مولانا محمد مالک صاحب اور مولانا محمد یوسف بنوری نے مل کر جامعہ اسلامیہ دابھیل میں دورہ حدیث کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام دیا اور ہزاروں طالبانِ علم کو اپنے فیض علمی سے سیراب وشاداب کیا۔ (ماہنامہ الحسن لاہور)

### دارالعلوم الاساا ميه ٹنڈ واليه يار مير ) بطوراستا دالحديث

قیام پاکستان کے بعد شخ الاسلام علا مہ شمیرا حمد عثانی "نے پاکستان میں بھی دارالعلوم دیو بندکی طرز پرایک مرکزی دارالعلوم قائم کرنے کا فیصلہ فرمایا اوراس کے قیام کی ذمہ داری خطیب الاست حضرت مولا نا احتثام الحق تھا نوی کے سپرو کی گئی۔ مولا نا تھا نوی نے اپنی اعلی صلاحیتوں کے ساتھ باحسن وجوہ ان غدمات کو سرانیام دیا اور حیدر آباد سندھ کے مصافات میں ننڈوالہ یا ہے مقام پرایک عظیم الشان مرکزی دارالعلوم قائم کیا جس میں شخ اسلام علامه عثانی "کی خواہش مصافات میں ننڈوالہ یا ہے مقام پرائی عظیم الشان مرکزی دارالعلوم قائم کیا جس میں شخ اسلام علامه عثانی "کی خواہش مولا نا اشفاق الرحمٰن کا ندھلوگ جیسے مشاہیر علاموں نا شخد اور فیصلہ کے مطابق الا تعشرت مولا نا حمد ما لک کا ندھلوگ جیسے مشاہیر علاموں نا مولا نا احتثام الحق تھا نوی نے تدریس حدیث کے لئے منتخب فرمایا حضرت مولا نا محمد ما لک کا ندھلوگ کے والدگرائی حضرت مولا نا محمد ما لک کا ندھلوگ کے والدگرائی حضرت مولا نا محمد ما لک کا ندھلوگ کے اصرار پر خضرت مولا نا محمد ما لک کا ندھلوگ کے اصرار پر خاندان کے دوسرے افراد کے ہمراہ پاکستان پہلے ہی بھنچ چکے تھے۔ چنا نچہمولا نا ند ما لک صاحب نے بھی جامعہ اسلامیہ خاندان کے دوسرے افراد کے ہمراہ پاکستان بہلے ہی بھنچ چکے تھے۔ چنا نچہمولا نا ند ما لک صاحب نے بھی جامعہ اسلامیہ خاندان کے دوسرے افراد کے ہمراہ پاکستان نہوگ کے ہمراہ دبلی سے لا ہو کا سفر کیا حضرت مولا نا خیر محمد جالندھری نصلہ کیا اور ۲۵ سفر کیا حضرت مولا نا خیر محمد جالندھری نے بھی حضرت علام مسید سلیمان ندوی کے ہمراہ دبلی سے لا ہو کا سفر کیا حضرت مولا نا خیر محمد جالندھری

آپ کو اپنے مدرسہ جامعہ خیر المدارس ملتان میں استاد حدیث مقرر کرنا چاہتے تھے کیکن آپ نے دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈوالہ یار کی مند حدیث کوسنجالا اور اپنی حیات طیبہ کے تجییں سال دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈوالہ یار میں استاد حدیث کی حیثیت سے خدمت حدیث میں گزار ہے ہزاروں افراد کو اپنے فیض علمی وروحانی سے مستفیض ومستفید کیا ملک و ہیرون ملک میں آپ کے تلامذہ ہزاروں کی تعداد میں علم دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔

جناب مولانا محمد يوسف صاحب فرماتے ہيں كه؟

حضرت مولا نامحمہ مالک صاحب کے والد محتر م حضرت مولا نامجمہ ادریس صاحب کا ندھلوی گرحمۃ اللہ اپنے خاندان کے ہمراہ ۱۹۳۹ء میں شخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثانی "کے بلانے پر پاکتان تشریف لے آئے اور پہلے جامعہ عباسیہ بباو پور میں شخ الجامعہ اور پھر جامعہ اشر فیہ لا ہور میں شخ الحدیث والنفیر کے عبدہ جلیلہ پر فائز رہے لیکن مولا نامحمہ مالک صاحب ڈا بھیل ہی میں قیام فرمارے بعدازاں ۱۳۲۷ھ میں دبلی سے لا ہور کی طرف رخت سفر با ندھااس سفر میں علامہ سیدسلیمان ندوی بھی آ پ کے ہمراہ تھے حضرت مولا نام مالک صاحب کے پاکتان پہنچنے پر حضرت مولا نامجمہ جاندھری مہتم خیر المدارس ملتان کی بڑی تمناقتی کہ مولا نامجم الک صاحب ان کے جامعہ میں مند حدیث پر جلوہ افر وز ہوں لیکن مہتم خیر المدارس ملتان کی بڑی تمناقتی کہ مولا نامجم الک صاحب ان کے جامعہ میں مند حدیث پر جلوہ افر وز ہوں لیکن مولا نا اپنا اپنا اسلامیہ ٹنڈ والہ یار مولا نا اپنا اسلامیہ ٹنڈ والہ یار تشریف لا نے کے بعد دارالعلوم دیو بند کی مطرز پر قائم فر مایا اور پھرمولا نا احتشام الحق تھانوی مولا نا بدر عالم میرشی مولا نامجمہ نالک نے محد دارالعلوم دیو بند کی خواب کو حقیقت کا روپ دیا۔ دارالعلوم میں مولا نامجمہ نالک نے محد دارالعلوم دیث اور دیگر نام کو مقالے و نقلیہ کی تدریسی خدمات انجام دیں اور محدث کی حیثیت سے علمی دنیا میں اہم مقام پایا۔

(ماہنامہ الحن لا ہور رہی خدمات انجام دیں اور محدث کی حیثیت سے علمی دنیا میں اہم مقام پایا۔

## جامعها شرفيه لا هورميں شيخ الحديث والنفسير

دارالعلوم دیو بند برصغیر پاک و مهندگی و و تخلیم علمی و دینی یو نیورٹی ہے جس نے گزشته صدی میں عالم اسلام کی مایی
نازشخصیات پیدا کیں اور ملت کی فکری اور عملی رہنمائی کر کے مسلمانوں کی تاریخ پر گہر ہے اور دوررس اثرات مرتب کے اس
علم وعمل کی عظیم درسگاہ سے علم وفضل کے ایسے آفتاب و ماہتاب پیدا ہوئے جنہوں نے ایک دنیا کو جگمگا کررکھ دیا شخ الہند '
مولا نامحمود حسن دیو بندی ' حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی ' علا مہ محمد انورشاہ کشمیری' علا مہ شبیر احمد عثانی ' ' مولا نا حسین
احمد مدنی ' ' مولا نا ظفر احمد عثانی ' ' مولا نا مفتی محمد حسن امرتسری' مولا نا مفتی محمد شفیع دیو بندی' مولا نا بدر عالم میرشی مولا نا محمد

ادر ایس کا ندھلوی مولا نا احتشام الحق تھا نوی مولا نا محمہ یوسف بنوری اور مولا نا محمہ مالک کا ندھلوی جیسے مشاہیر علاء اس مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بندگی پیدا وار ہیں۔ جن کے علم وعمل اور زہد وتقوی کی مثالیں اب نہیں مائیں ۔ تقسیم ملک کے بعد پاکستان میں جن اکابرین نے دارالعلوم دیو بندگی طرز پر دینی مدارس قائم فرمائے ان میں شخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثانی "اور مولا نا احتشام الحق تھا نوی کا دارالعلوم کراچی حضرت مولا نا خیر محمد جالندھری کا جامعہ خیر المدارس ملتان اور حضرت اقدس مولا نا مفتی محمد حسن امر تسری کا جامعہ اشر فیہ لا ہور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت اقدس مفتی محمد حسن امر تسری کا جامعہ اشر فیہ لا ہور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت اقدس مفتی محمد حسن امر تسری نے نیلا گنبدلا ہور میں مولی چند بلڈنگ کا ایک حصہ مدرسہ کے لئے الاٹ کرایا اور تو کلا علی اللہ جامعہ اشر فیہ کے نام سے ۸ ذی قعدہ ۲۲ ۱۳ ھ مطابق ۲۲ دعمبر ۱۹۳۷ء کو ایک دینی درس گاہ کا قیام عمل میں لایا گیا جو ان اشعار کا مصداق ہے۔

درسگا علم دین این جامعه اشرفیه از معارف لامعه یاد گاری مولوی معنوی مولوی اشرف علی تھانویؓ اے خدا این جامعہ قائم بدار فیض او جاری بود لیل و نہار

جب جامعه کی عمارت طلبه اوراسا تذہ کے لئے ناکافی ہوئی تو فیروز پورروڈ لا ہور پر مدرسہ کی جدید عمارت کے لئے ایک سوکنال اراضی خریدی گئی جس طرح حق تعالی نے وارالعلوم و یو بند کو پیشرف عطا کیا تھا کہ اس کا سنگ بنیاد جملہ مقدسین نے مل کر رکھا تھا اسی طرح حق تعالی نے حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی گئے کا م اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب کے خلوص و برکت سے اس جامعہ کے سنگ بنیا در کھتے وقت اہل اللہ کو جمع فرما دیا اس وقت جو حضرات موجود سے ان میں مفتی اعظم حضرت مولا نا مفتی محمد شخص صاحب دیو بندی حضرت مولا نا خیر محمد جالندھری محضرت مقل نا مختر مولا نا محمد کے سنگ بنیا در کھتے وقت اہل اللہ کو بھر جالندھری محضرت مولا نا جمد شروانی " مخصرت مولا نا محمد کے سنگ بنیا داور خورت مولا نا محمد مول

سند فراغت کے بعد مادرعلمی دارالعلوم دیو بندگی تڑپ آپ کو جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے پھر واپس دیو بند لے گئی اور پچھ عرصہ دارالعلوم دیو بند میں تصنیف و تالیف میں گزار نے کا ارادہ تھا۔لیکن آپ کے والدمحتر م حضرت مولا نامحمہ ادریس کا ندھلوئ کے حکم پر بہاولنگر جانا پڑا اور یہاں سے آپ کی تدریسی زندگی کا آغاز ہواعلم وفضل کا یہ درخشندہ ستارہ اپنی آب و تاب سے بہاولنگر کومنور کرنے لگا اور درس و تدریس کا آغاز حجے مسلم شریف ابوداؤ دشریف تفسیر جلالین اور فقہ کی عظیم کتاب ہدایہ سے کیا دوسال تک بیدین کا خادم اپنے علم وفضل سے اہل بہاول گرکومتفیض کرتا رہا اور پھراپنے استاد

محترم شيخ الاسلام علامه عثماني " كے حكم ير جامعه اسلاميه ڈ انجيل چلا آيا اور جہاں دورهَ حديث پڙھا تھا۔ وہيں استاد الحديث کے منصب جلیلہ پر فائز ہو گیا قیام پاکستان کے وقت سیاسی معاملات میں اپنے استاد محتر م شیخ الاسلام علا مہ عثانی " کا ساتھ دیا اور بڑھ چڑھ کرتح کیک پاکستان میں عملی حصہ لیا۔ آخر کارمملکت اسلامیہ وجود میں آگئی توشیخ الاسلام علامہ عثانی " کے حکم یر پاکتان ججرت فرمائی استاد العلماء حضرت مولا نا خیرمحمد جالندهریؓ کی خواہش تھی کہ مولا نامحمد مالک ان کے جامعہ خیر المدارس میں استاد الحدیث کے عہدہ پرمتمکن ہوں لیکن علامہ عثانی " کی دلی خواہش تھی کہ ان کے قائم کردہ عظیم دین ازارہ دارالعلوم الاسلاميه ٹنڈواله يار ميں ان كا مايه نازشا گرد تدريبي خد مات انجام دے تو لائق شا گرد كواستا دمحترم كى حكم عدولي اور دل شکنی کیسے برادشت ہو سکتی تھی فورا لبیک کہا اور دارالعلوم ٹنڈوالہ پار میں شب و روزیہ اللہ کا بندہ اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف ہو گیا اور ربع صدی (۲۵ برس) اس ادارہ میں قال اللہ اور قال الرسول کرتے ہوئے گز ار دی جہاں یا کتان اور بیرون مما لک کے طلبہ اِس عظیم ہستی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے رہے اور آج آپ کے بے شار تلا مٰد و عالم اسلام کے گوشہ گوشہ میں علوم نبوت کی تشہیر و تبلیغ میں مصروف ہیں ابھی مولانا ٹنڈوالہ یار کے دارالعلوم ہی میں علم حدیث کی خدمت جلیلہ انجام دے رہے تھے کہ والدمحتر م شیخ المحد ثین والمفسرین حضرت علامہ محمد ا دریس کا ندهلو گ کا ا نقال ہو گیا اور پاکتان کے عظیم ادارہ جامعہ اشر فیہ لا ہور کی عظیم مند ( مندشنخ الحدیث ) اجڑ گئی جامعہ اشر فیہ لا ہور کے ار باب حل وعقد کی نگاہ انتخاب اس گو ہرنایا ب پر آ کرکھہر اور ۱۳۹۳ ہے بمطابق ۲۲ میں عظیم بیٹا اپنے عظیم والد کی عظیم مند کا صحیح جانشین قرار پایا اور آخری سانس تک اس مند کا صحیح اور بے مثال حق ادا کرتے ہوئے این آپ کو الولد سر لابیه \_ کا مصداق ثابت کیا اور ای مند کی خدمت میں اعلاء کلمة الله کا پرچم تھا ہے اپنی جان کا نذرانه در بارحقیقی میں پیش كرديا اور من المومنين رجال صدقوا ماعا هدوا الله عليه كاعملى نمونه پیش كيا-

(ماہنامہالاشرف کراچی رہیج الثانی ۹۰۰۱ھ)

مولانا محمد یوسف خان جامعہ اشرفیہ لا مور میں آ مد کے متعلق فرماتے ہیں کہ رجب ۱۳۹۳ ھاور بمطابق ۲۸ جولائی ۱۹۷۳ و حضرت شخ مولانا محمد مالک صاحب کے والدمحتر م حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلویؓ شخ الحدیث والنفیر جامعہ اشرفیہ لا مورا پنے خالق حقیقی ہے جاملے چنا نچہ حضرت مولانا قاری محمد طیب قائی مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھا نوی مدخلہ اور حکیم الامت حضرت تھا نوی قدس سرہ کی اہلیہ متحر مہ پیرانی صاحب مدظلہا کے اصرار پر برصغیر کی ممتاز درسگاہ جامعہ اشرفیہ لا مور میں آئے جامعہ اشرفیہ کے جامعہ اشرفیہ کے مہتم حضرت مولانا عبداللہ صاحب مدظلہم اور نائب مہتم حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مدظلہ اور جامعہ کی مجلس شور کی نے ہیات طے کی کہ حضرت مولانا محمد مالک صاحب نے شخ الحدیث عبدالرحمٰن صاحب مدخلہ اور جامعہ کی مجلس شور کی نے ہیات طے کی کہ حضرت مولانا محمد مالک صاحب نے شخ الحدیث والنفیر کی مند پرجلوہ افروز ہوتے ہوئے بروز پیر ۱۸ شوال المکرّ م ۱۳۹۳ھ بمطابق ۵ نومبر ۱۹۷۶ء کو صحیح بخاری شریف کا پہلاسبق جامعہ اشرفیہ میں پڑھایا راقم الحروف بھی اس درس میں شرکیک تھا اور اس سال حضرت شخ الحدیث کے زیر سابھ پہلاسبق جامعہ اشرفیہ میں پڑھایا راقم الحروف بھی اس درس میں شرکیک تھا اور اس سال حضرت شخ الحدیث کے زیر سابھ

دورہ حدیث کی بخیل کی سعادت حاصل ہوئی حضرت شیخ الحدیث جامعہ اشر فیہ میں تشریف لانے سے قبل اگر چیعلمی افق پر ایک محدث کی حیثیت سے چمک رہے تھے لیکن جامعہ اشر فیہ میں تشریف لانے کے بعد ایک بین الاقوا می شخصیت بن گئے اور حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیرا حمد عثانی "اور اپنے والدمحتر م حضرت مولا نا محمہ ادریس کا ندھلوی کے صبح معنوں میں علمی جانشین ثابت ہوئے جامعہ اشر فیہ میں آخری دم تک درس بخاری دیتے رہے جس رات کے آخری پہر حضرت شیخ کا انتقال ہوا اس سے ایک دن قبل یعنی جمعرات کو آپ نے درس بخاری معمول کے مطابق دیا جامعہ اشر فیہ کے لئے آپ کی رحلت کا بہت بڑا حادث ہے جامعہ کو مولا نا اور مولا نا کو جامعہ سے جو تعلق تھا وہ ایسائیس تھا کہ جو جلد بھول جائے آپ نے ساری زندگی خدمت حدیث میں صرف فر مائی اور بزاروں کی تعداد میں شاگر د چھوڑے التد تعالی حضرت کی خد مات کو آپی بارگ ہیں شرف قبولیت بخشیں ۔ آمین ۔

حضرت علامه محمدتقی عثانی" مدخله فر ماتے ہیں کہ

### تصنيف وتاليف

درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف بھی آپ کامحبوب مشغلہ رہا ہے اور اپنی حیات میں کئی ضخیم اور علمی تصانیف اپنے قلم فیض رقم سے تالیف فرمائیں جن میں اُردوزبان میں دوجلدوں پرمشمل'' تجربید صحیح مسلم''''التحریر فی اصول النّفیر'' منازل العرفان فی علوم القرآن ۔''سراج الہدایہ'' تاریخ حرمین'' پیغام سے'''''اسلامی معاشرت'' پردہ اور مسلمان خاتون ''اسلام پر عیسائیت کے حملے اور ان کا جواب'' اور دو جلدیں تکملہ تفسیر معارف القرآن (جلدہ - 2) خاص طور پر علمی شاہکار ہیں۔

جناب علامه مولا نامحر تقی عثانی صاحب آپ کی علمی و صنیفی خدمات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

'' تدریس کے علاوہ اپنے والد ماجد کی طرح مولا نامحمہ مالک صاحبؒ کوتھنیف و تالیف کا بھی خاص ذوق تھا آپ کی بہت کی ٹھوں علمی کتابیں آپ کے صدقہ جاریہ کے طور پر باقی ہیں حضرت مولا نامحمہ ادریس کا ندھلوگ قدس سرہ اپنی حیات میں تفسیر معارف القرآن کی تحمیل نہیں فر ماسکے تھے۔مولا نانے ماشاء اللہ اس کی تحمیل کا بیڑ ااٹھایا اور تفسیر میں اپنی والد ماجد کے رنگ کو باقی رکھنے کی پوری کوشش فر مائی اس کے علاوہ مولا ناکی کتابوں میں منازل الفرحان فی علوم القرآن برئے۔ پائے کی کتاب ہے جس میں علوم قرآن کے موضوع پر بڑے گراں قدر مباحث اور معلومات جمع فر مائی ہیں اور شاید اردو میں علوم القرآن پر اتنی عظیم وضحیم کتاب کوئی اور نہیں ہے۔

'' تجرید سیح مسلم''' دوجلد' مولانا کی بید کتاب صیح مسلم کی اردوشرح میں ایک بلند مقام رکھتی ہے کتاب کے بنیاد کی واساسی ماخذ میں صحاح سنۂ مشکوۃ المصابح شرح فقد اکبر' التعلیق الصبح علی مشکوۃ المصابح' معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کا ندھلوگ کے علاوہ شبیراحمد عثانی '' کے درس بھی شامل ہیں مسائل فقہید کو احسن اسلوب کے ساتھ آسان زبان اور مختصر عبارت میں بیان کیا گیا ہے اختلاف ائمہ کی صورت ترجیح رائح کے بیان ائمہ کا ادب واحر ام ملحوظ رکھا گیا ہے اور صرف علمی دلائل سے ترجیح دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ'' تاریخ حربین' اور''اصول تفییر'' بھی آپ کی گراں قدر علمی یا دگار ہیں جوایے اپنے موضوع میں وقیع تصانیف کی حیثیت رکھتی ہیں۔

تبليغ واشاعت:

حضرت مولا نامحمہ مالک کا ندھلویؒ کی تمام زندگی دین کی تبلیغ واشاعت میں گزری آپ اکثر و بیشتر بیرون ممالک وہاں کے مسلمانوں کی دعوت پر تبلیغ دین کے لئے سفر فر ماتے پورے عالم اسلام میں آپ عزت واحترام کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے اور ایک بین الاقوا می شہرت کے حامل تھے علم حدیث کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ نے تبلیغ دین کا بھی پورا پورا حق ادا کیا ملک و بیرون ملک تبلیغی و اصلاحی اجتماعات میں شریک ہوتے اور اپنے علمی انداازہ میں عوام وخواص کو دین اسلام کی حقانیت پر کئی کئی گھنٹے خطاب فر ماتے تھے اپنی زندگی میں لاکھوں افراد کی اصلاح ڈریعہ ہے اور ہزاروں افراد کو مشرف بداسلام کیا اپنی حیات میں ہزاروں مرتبہ ریڈیو پاکتان لا ہور میں مقامی اور قومی پروگراموں میں تقاریر کے ذریعہ مشرف بداسلام کی تبلیغ کی۔ دینی مدارس خصوصاً جامعہ اشر فیہ لا ہور جامعہ خیر المدارس ملتان اور جامعات کراچی تھر آپ کے دریعہ مراکز تبلیغ تھے تصنیفات کی اشاعت کو با قاعدہ ایک مشن بناتے ہوئے جامعہ اشر فیہ فروز پورروڈ لا ہور میں'' مکتبہ عثمانی'' کے مراکز تبلیغ نے تین کی نشرو اشاعت کا ادارہ تائم فر مایا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کی تائم کردہ خالص تبلیغی و اصلاحی جس کا واحد مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہوراس کے اغراض و مقاصد میں تبلیغ دین اقامت دین اور اعلاع کلمۃ الحق کی منظم جدو جہد کے لئے تمام مسلمانوں خصوصاً علماء اسلام کوایک مرکز پر جمع کرنا ہے کراچی سے بیٹاورتک کے بڑے بڑے دین مدارس کے ارباب علم و تقوی کی اس مجلس علماء اسلام کوایک مرکز پر جمع کرنا ہے کراچی سے بیٹاورتک کے بڑے بڑے دین مدارس کے ارباب علم و تقوی کی اس مجلس

سے وابستہ اور اس کی مجلس شور کی کے رکن ہیں جو اپنے اپنے علاقوں اور شہروں میں دینی' تبلیغی اور اصلاحی خد مات میں مصروف ہیں اور الحمد للّٰد ملک کے گوشہ گوشہ میں مجلس صیانتہ المسلمین کے ذریعے تبلیغ دین کا کام جاری وساری ہے۔ (ماخوذ اکا برعلائے دیو بند)

تحريك پاکستان:

مولا نا محمد ملک کا ندھلویؓ کا سیاسی نظریہ حضرت حکیم الامت تھا نویؓ اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی " کے سیاسی نظریے کے عین مطابق تھا شیخ الاسلام علامہ عثانی " آ پ کے شیخ ومر بی اور استاد مکرم تھے آ پ نے ہمیشہ ان کے نظریہ کی تائید وحمایت کی' آپ شروع سے دوقو می نظریے اورمسلمانوں کی جدا گانتنظیم کے نہصرف حامی بلکہ داعی اورعلمبر دارر ہے اور آپ نے کانگریس کے نظریہ متحدہ قومیت کی ہمیشہ مخالفت کی تحریک پاکستان کے زمانہ میں ہندومسلم اتحاد کے دلفریب نعروں کا کھوکھلا بن واضح کرتے اور ان کے نقصانات سے مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہے تھیم الامت حضرت تھانویؓ جو دارالعلوم دیو بند کے سر پرسٹ علیٰ اور ا کابر علماء دیو بند کے شیخ و مر بی تھے انہوں نے اپنے متوسلین اور خلفاء کے ذریعے زعماء مسلم لیگ خصوصاً قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی اصلاح اور دینی تربیت کا فیصله کیا اور اینے خلفاء تلامذہ میں سے علامه شبير احمد عثاني " ' مولا نا ظفر احمد عثاني " ' مولا نا محمد شفيعٌ مولا نا مرتضلي حسن ' مولا نا عبدالكريم لمتصلويٌ ' مولا نا اطهر عليٌ علامه سیدسلیمان ندویٌ مفتی محمد حسن امرتسریٌ مولا نا خیرمحمه جالندهریٌ مولا نا محمد ادریس کا ندهلویٌ اورمولا نا قاری محمد طیب قاشی وغیرہ علماء کرام کوان کی اصلاح وتبلیغ کے لئے مقرر فر مایا ان حضرات نے زعمائے لیگ کی اصلاح کے لئے تبلیغ دین کا خوب حق ادا کیا۔ ۱۹۴۵ء میں انہی علاء حق نے تحریک پاکستان کی حمایت میں ایک تنظیم "جمعیت علاء اسلام" کے نام سے تشکیل دی جس کے پہلے صدر علامہ شبیر احمد عثانی" اور نائب صدر علامہ ظفر احمد عثانی" منتخب ہوئے ان حضرات نے مسلم لیگ کی حمایت میں ایک فتوی شائع کرایا جس سے ہوا کا رخ بدل گیا اور ہرطرف لیگ کو کامیا بی نصیب ہوئی اسی طرح سرحداور سلہٹ کے ریفرنڈم میں کامیا بی انہی علماءحق کی سعی و کاوشوں کی بدولت ہوئی جس کا اعتراف قائد اعظم اور لیافت علی خاں نے بار ہا کیا اور قیام یا کتان کے موقع پر ۱۳ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکتان پر چم کی پہلی رسم پر چم کشائی علامہ شبیر احمد عثانی " اور مولا نا ظفر احمد عثانی " کے ہاتھوں کرائی گئی الغرض آپ اپنے سیاسی نظریات میں حکیم الامت حضرت تھا نوی شیخ الاسلام عثاني"' علامه ظفر احمدعثاني"' مفتي محمر حسنٌ مفتي محمر شفيعٌ' مولا نامحمه ادريس كاندهلويٌ علامه سيدسليمان ندويٌ' مولا نا قاري محمه طیب ؓ اورمولا نا اختشام الحق تھانویؓ کی طرح دوقو می نظریے کےعلمبر دار رہے اورتح یک پاکستان کے پر جوش حامی اور کارکن رہے۔(ماہنامہائسن ۔ لاہور)

تحريك نظام اسلام:

قیام پاکستان کے بعد اکابر علاء دیو بند کے شانہ بثانہ نظام اسلام کی تحریک میں عملی حصہ لیا '۴۹ وہ میں قرار داد

مقاصد کے نام ہے دستوراسلامی کا ایک خاکہ علامہ شہیر احمد عثانی "مفتی محمد شفیع اور مولا نامحمد ادریس کا ندھلویؓ نے شب و روز کی محنت کے بعد مرتب کر کے قومی اسمبلی میں پاس کرایا ان حضرات کا بیتاریخی کا رنامہ ہے۔ 1981ء میں مولا نا احتثام الحق تھا نوئ کی تخریک اور دعوت پر علاء حق کا ایک عظیم اجتماع کراچی میں منعقد ہوا جس میں ہر مکتب فکر کے جید علاء کرام شامل شھے اس اجتماع میں نظام اسلام کا ایک مسودہ بائیس نکات پر مشتمل مرتب کیا گیا۔ 1987ء میں تحرکے کہ ختم نبوت چلائی شامل شھے اس اجتماع میں خراروں مسلمان شہید ہوئے۔ 1979ء میں ملک میں سوشلزم اور دوسرے لا دینی نظریات کا مقابلہ کرنے کے گئی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ 1979ء میں ملک میں سوشلزم اور دوسرے لا دینی نظریات کا مقابلہ کرنے کے لئے مرکزی جمعیت علاء اسلام کے اکابرین نے مملی طور پر ایک ملک گیرتج کیک نظام اسلام چلائی اور مسلمانوں کوسوشلزم جیسے فتنہ ہے اسلام میں ملک میں ملک علمیہ کے ساتھ ساتھ تح کیک نظام اسلام میں مملی طور پر حصہ لینے سے دریغ نہیں کیا اور ہمیشہ اعلاء کلمۃ الحق کے لئے کام کیا آپ ہمیشہ نظام اسلام کے نفاذ کے لئے کام کرتے رہے مولا نامجم اکر کے محمد کی ساتھ ساتھ تح کی سرگری سے اسلام کی ففاذ کے لئے کوشاں رہے۔ مرکزی جمعیت علاء اسلام مجلس تحفظ ختم نبوت اور مجلس صیاعۃ المسلمین کے ذریعے بڑی سرگری سے اسلام کی طربہ بلندی کے لئے کام کرتے رہے مولا نامجم اکرم کرتے رہے مولا نامجم اکرم کی تھوں کے الیم کی مرکزی جمعیت علاء اسلام مجلس تحفظ ختم نبوت اور مجلس صیاعۃ المسلمین کے ذریعے بڑی سرگری سے اسلام کی مرکزی جمعیت علاء اسلام مجلس تحفظ ختم نبوت اور مجلس صیاعۃ المسلمین کے ذریعے بڑی سرگری سے اسلام کی المسلمین کے ذریعے بڑی سرگری کے اسلام کی مرکزی جمعیت علاء اسلام کی مرکزی کے مرکزی کے مرکزی کے مرکزی کے مرکزی کے مرکزی کے مرکزی کی مرکزی کے مرکزی ہے مرکزی کی مرکزی کے مرکزی کے مرکزی کی مرکزی کے مرکزی کی کو مرکزی کے مرکزی کے

مولانا کا ندھلوئ معنوں میں ملک وملت کا دردر کھتے تھے اور ہمیشہ نظریہ پاکستان کے حامی اور استحکام پاکستان کے لئے کوشاں رہمولانا اپنی نجی اور عام محافل و مجالس میں پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت اور اس میں نظام اسلام کے نفاذ پرزور دیتے تھے اور فرمایا کرتے 'پاکستان اور ہم سب کی بقاء اس میں بھا ماس میں نظام اسلام نافذ ہوجائے ان کے جذبے کے مدنظر شہید صدر جزل محمد ضیاء الحق ان کو بڑی قدر کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔ مولانا جزل ضیاء الحق شہید کی مجلس شوری کے مبر بھی رہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ادارہ تحقیقات اسلامی کے مبر بھی تھے اور حکومت پاکستان کے نظیمی کمیشن کے رکن بھی غرض میہ کہ مولانا مرحوم پاکستان میں ہرم حلد اور ہرصورت میں اسلامی نظام کے لئے سعی فرماتے رہے اور ساری زندگی وین اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ (ماہنا مداخسن لا ہور)

مولا نامحد شاہد تھا نوی فر ماتے ہیں کہ:

مولا نامحہ مالک کا ندھلوی مرحوم کی زندگی خدمت اسلام میں گزری ہے ان کے دل میں اسلامی نظام کے نفاذ کی تڑپ اس قدرتھی کہ ہرمحفل میں ذکر فرماتے اور اس کے لئے ہے چین رہتے۔ اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے جو بھی تحریک اور کام ہوا مولا نا مرحوم اس میں پیش پیش ہوتے تھے درس و تدریس تصنیف و تالیف اور دوسرے مشاغل دینیہ کے علاوہ نظام اسلام کے نفاذ کے لئے بمیشہ کوشاں رہے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے نظام اسلام کے لئے جدو جبد فرمائی۔ ادارہ تحقیقات اسلامی کارکن بننا فقط اس لئے منظور فرمایا کہ کسی طرح اسلام کا بول بالا ہو صدر ضیاء الحق شہید کی مجلس شوری کے ممبر بھی صرف اسی نظریے سے بنے کہ نظام اسلام کے لئے بچھ کام ہو جائے اور اس سلسلہ میں شہید صدر ضیاء الحق سے بار ہا پی اس تر پا اورخواہش کا اظہار فرمایا کہ خدارایا کہتان میں اسلامی نظام نا فذکیا جائے 'شہید صدر ضیاء الحق سے بار ہا پی اس تر پا اورخواہش کا اظہار فرمایا کہ خدارایا کہتان میں اسلامی نظام نا فذکیا جائے 'شہید صدر ضیاء

الحق آپ کا دلی احترام کرتے تھے اور انتہائی عقبرت کا اظہار کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ مولانا کو شہید صدر کے دنیا سے چلے جانے کا انتہائی صدمہ اورغم تھا یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا کو عارضہ قلب اسی صدمہ کی وجہ سے پیش آیا ہو۔غرضیکہ مولانا کی شخصیت مسلمہ طور پر عالم آسلام کی ایک مایہ نازشخصیت تھی ہر اہم اور دینی مسائل میں حکومت وقت بھی آپ کے مفید مشوروں سے استفادہ کرتی تھی۔ (ماہنامہ الاشرف کراچی نومبر ودسمبر ۱۹۸۸ء)

بہر حال تحریک پاکستان ہو یا تحریک ختم نبوت' ۱۹۲۹ء کی لا دینی نظریات کے خلاف تحریک ہویا ۱۹۷۷ء کی تحریک نظام مصطفیٰ آپ نے اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے ہمیشہ سعی فر مائی اور حق وصدافت کے پرچم کو بلندر کھا۔

### اوصاف وكمالات

شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمر ما لک گاندهاویؒ کے اوصاف و کمالات اور علمی و دینی خدمات کے بارے میں جناب مولا نامحمد پلےسف لدھیانوی فرماتے ہیں کہ:

حضرت مولانا محمد اور لیس کا ندهلوی قصبہ کا ندهد صلع مظفر گر کے مشہور علمی خاندان کے چثم و چراخ اور شخ الحد ثین حضرت مولانا محمد اور لیس کا ندهلوی کے نامور فرزند تھے۔ دارالعلوم دیو بند اور جامعہ اسلامیہ ڈانجیل سے تعلیم کی پیمیل کی استان سے پہلے ڈانجیل میں تدریسی خدمات انجام دیں ، تقییم کے بعد ایک عرصہ تک دارالعلوم شنڈ والہ یار سندھ میں حدیث وتفییر کا درس دیا اور اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد ادریس کا ندهلوی کے سانحہ ارتحال کے بعد ان کی جگہ جامعہ اشر فیہ لا ہور میں مندحدیث کوروئق بخشی اور تا دم کو ایت جامعہ اشر فیہ لا ہور کے شخ الحدیث رہے گویا مولانا مرحوم کی پوری اشر فیہ لا ہور میں مندحدیث کوروئق بخشی اور تا دم کو ایت جامعہ اشر فیہ اللہ ہور کے شخ الحدیث رہے گویا مولانا مرحوم کی پوری بہلے کراچی میں ایک دینی درس گاہ بنانے کے لئے جگہ لے رکھی تھی گزشتہ سال جامعہ انٹر فیہ ہی گئی وقومی سطی پہلے کراچی میں ایک دینی درس گاہ بنانے کے لئے جگہ لے رکھی تھی گزشتہ سال جامعہ انٹر فیہ ہی ملکی وقومی سطی ہو ہر تھا اس کے علاوہ بھی ملکی وقومی سطی پہلے کراچی میں ایک خدمات دین کی سر بلندی و سرز دوئی کے لئے وقت تھیں اس جذبہ سے وہ سابق مجلس شور کی اداروں کے متاز رکن رہے ۔ علوم تخر آن پر ان کی خاص نظر تھی ان کے والد ماجد حضرت مولانا اور شکامانہ تعلیم کین فیرہ سرکاری اداروں کے متاز رکن رہے ۔ علوم تھی ان کی خاص نظر تھی ان کے والد ماجد حضرت مولانا در شکامانہ کی ایک بہت نمایاں ہے لیکن افسوس کہ وہ پوری نہیں ہوسکی تھی 'مولانا کی ماک صاحب نے اس اسلوب وانداز میں اس کی سست نمایاں ہے لیکن افسوس کہ وہ پوری نہیں ہوسکی تھی 'مولانا کی ماک صاحب نے نے اس اسلوب وانداز میں اس کی سینی فرمائی ان دو کراوں کے علاوہ اور متعدد کرائیں ان کے قلم ہو خصل اور شرافت و امانت کا سیکھیل فرمانی ان دو کتابوں کے علاوہ اور متعدد کرائیں ان کے قلم ہو خصل میں موسف کا محدث انداز میں اس کی سینی فرمائی ان دو کتابوں کے علاوہ اور متعدد کرائیں ان کے قلم ہو خصل اور شرافت و امانت کا سیکھیل فرمانی اور شرافت و امانت کا میکھیل فرمانی ویکھی ان کے علاوہ اور متعدد کرائی ان دو کتابوں کی معلل کو معاد بیت میں معلق کو میں اس کی معلون کیا کی معلون کو میں کی معلون کی کی معلون کی معلون کی کی معرف کی کو کرناند کی معرف کی کی کو کو کو کی کرناند کر کیا کی کرناند کی کرناند کر کرناند کر کرناند کرناند

476

پیکر تھے۔ بڑا صاف ستھرا لباس زیب تن فر ماتے تھے۔ چہرے سے شرافت وسنجیدگی اور نورانیت ومعصومیت ٹیکتی تھی' غالبًا دور شاب ہی سے رمضان المبارک میں پوری شب بیداری کامعمول تھا جوآ خرتک قائم رہا۔

(ماهنامه بینات کراچی دسمبر ۱۹۸۸ء)

### مولا نامحد اکرم کاشمیری فرماتے ہیں کہ:

شیخ الحدیث مولا نا محمہ مالک کا ندھلوی علمی مقام میں ایک بین الاقوامی شہرت کے حامل تھے۔ ایک عظیم محدث مفسر' مصنف' مشکلم' محقق' مد بر' فسیح و بلیغ خطیب تقویٰ وتواضع میں اسلاف کا نمونداخلاق و عادات میں اپنے والدمحتر مکی مثال باوقار ملنسار شخصیت اور شیخ الاسلام علامہ عثانی " اور علامہ محمد ادر ایس کا ندھلوئ کے شیح جانشین تھے۔ ہر بات اور ادا سے علمی رنگ جھلکتا تھا۔ مسلک دیو بند کے عظیم دائی اور علمبر دار تھے۔ وہ بیک وقت شیخ الحدیث بھی تھے اور میدان سیاست کے شہروار بھی' مولا نا کی بصیرت آنے والے حالات کو بڑے قریب سے دکیور ہی تھی وہ وقتاً فو قتاً قوم کو آنے والی مشکلات سے آگاہ فرماتے رہتے تھے۔ مولا نا کی فرات گرامی اتنی پر شش تھی جس کوایک مرتبہ بھی زیارت کا موقع ملاوہ بھی آپ کا فریضة ہی ہوئی تھی اور آپ کا حسن ظاہراور حسن باطن کے دیشت ہی ہوئی تھی اور آپ کا حسن ظاہراور حسن باطن کے مدتک بینچی ہوئی تھی اور آپ کا حسن ظاہراور حسن باطن کی مدتک بینچی ہوئی تھی اور آپ کا حسن ظاہراور حسن باطن کی ساتھا۔ ( ماہنامہ الحسن لا ہور )

#### جناب مولا نامحرتقی عثانی صاحب فرماتے ہیں کہ:

مولانا محد ما لک صاحب بڑے متواضع ملنسار بنس مکھ اور شفیع بزرگ بیخ آپ کی باتوں میں اپنے والد ماجد کاعلمی رنگ جھلکتا تھا۔ بنجیدگی اور امانت کے ساتھ عالمانہ خوش طبعی آپ کا خاص وصف تھا آپ علاء دیو بند کے مسلک و مزاج پر سختی ہے کار بند سے لیکن فرقہ وارانہ تعصب سے بلند ہو کر دین کے مشترک مقاصد میں وحدت امت کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے چنا نچہ دوسر ہے مسلک کے حضرات بھی آپ سے اختلاف رکھنے کے باوجود آپ کے علمی مقام اور دین کے کوشاں رہے چنا نچہ دوسر ہے مسلک کے حضرات بھی آپ سے اختلاف رکھنے کے باوجود آپ کے علمی مقام اور دین کے لئے آپ کے خلوص کے قائل شے عبادت کا بھی اللہ تعالی نے ذوق عطا فر مایا تھا اور علمی و اجتماعی مشاغل کے ساتھ عبادات کا اجتمام قابل رشک حد تک تھا۔ اس دور میں کوئی اجتماعی علمی یا دینی کام کرنا ہوتو اس کی انجام دہی کے لئے ملک کے جن چید ہ لوگوں کی طرف نگا ہیں اٹھتی ہیں مولانا انہی میں سے تھے اور اس نازک دور میں الی عظیم شخصیت کا اٹھ جانا یقینا ملت کا بہت بڑا نقصان ہے ۔ اللہ تعالی درجات عالیہ نصیب فرمائے ۔ آمین ۔ (ماہنا مہ انبلاغ کرا چی )

#### مولا نامحمرشا ہدتھا نوی فرماتے ہیں کہ:

مولا نامحد ما لک کا ندھلوگ کی شخصیت ایک باوقار وجیہہ ملنسار دین کے ایک ستون کی حیثیت رکھتی تھی اور مولا نا کا شار جلیل القدر علماء کرام میں ہوتا تھا۔ سب سے بڑا یہ کمال تھا کہ غیر متنازعہ شخصیت کے مالک تھے ہر حلقہ میں بکسال مقبول ومحبوب تھے' پورے عالم اسلام میں آپ نہایت عزت واحرّ ام سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ میں چندخوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں آپ بیک وقت خوش خو خوش لباس خوبصورت خوب سیرت باا خلاق متکسر المزاج متواضع خوش بیان بهترین واعظ عده خطیب عظیم محدث شاندار مفسر بهترین محقق مد بر مشکلم ادیب مصنف مایی نازاستاد علم عمل کا پیکرا کابر کے تقوی و طہارت کی تصویراور اسلاف کی یادگار تھے۔ آپ کی شخصیت مسلمہ طور پر عالم اسلام کی مایی نازشخصیت تھی ہر کام اور ہراہم دینی مسائل میں حکومت وقت بھی آپ کے مفید مشوروں سے استفادہ کرتی تھی اسی لیے پاکستان کی مجلس شور کی کے رکن بھی رہے ادارہ تحقیقات اسلامی کے رکن بھی رہے 'وازہ تحقیقات اسلامی کے رکن بھی رہے 'وزورٹی گرانٹ کمیشن کے رکن بھی رہے اسلامی مشاورتی کونسل کے ممبر بھی رہے 'شریعت نچ حکومت پاکستان کے رکن بھی رہے اور سواد اعظم اہل سنت پاکستان کے امیر اعلیٰ بھی یا کستان کے امیر اعلیٰ بھی باکستان کے امیر اعلیٰ بھی رہے۔ ماہنامہ الحس لا ہور کی مجلس ادارت میں مشیر اعلیٰ اور پاکستان کے مرکزی دینی مدارس کی شور کی کے معزز رکن بھی رہے۔ غرضیکہ مولا نا مرحوم کی زندگی تمام دین وملت کی خدمات میں گزری صدر پاکستان جزل محمد ضیاء الحق شہید نے حضرت مولا نا مرحوم کی زندگی تمام دین وملت کی خدمات میں گزری صدر پاکستان جزل محمد ضیاء الحق شہید نے حضرت مولا نا مرحوم کی زندگی تمام دین وملت کی خدمات میں گزری صدر پاکستان جزل محمد ضیاء الحق شہید نے حضرت مولا نا مرحوم کی زندگی تمام دین وملت کی خدمات میں گزری صدر پاکستان جزل محمد ضیاء الحق شہید نے حضرت مولا نا مرحوم کی زندگی تمام دین وملت کی خدمات میں ستارہ احتم کی عطاکیا تھا۔ (ماہنامہ الاشرف کراچی)

بہر حال حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہے اوصاف و کمالات سے نوازا تھا ان کی خوش اخلاقی 'خوش طبعی اور شفقت کا اندازہ ہمیشہ دل پرنقش رہے گا۔ حضرت کو احقر راقم سے بے حدمجت و شفقت تھی ان کی عنایات بے شار ہیں وہ ہمیشہ احقر کی حوصلہ افزائی فریات رہتے تھے احقر کی درخواست پر ڈیرہ غازی خاں اور جام پور جسے دور دراز علاقوں میں مجلس صیاعۃ المسلمین کے جلسہ میں تشریف لائے آپ نے کئی بار فر مایا کہ بیتمہاری محبت اور خلوص تھیے کر لایا ہے راقم کی تصانیف کو دیکھ کر مسرت کا اظہار فر ماتے اور خصوصی دعاؤں سے نواز تے تھے حضرت کی دکش ادائیں 'حسن صورت 'حسن سیرت ان کی شفقت و محبت ان کی عنایات دل ہے جسی نہیں بھلائی جا سیس گی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فر مائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق بخشے ۔ آ مین ۔ نوراللہ مرقدہ۔

## عشق رسالت مآب عليسية

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کو ظاہری و باطنی کمالات سے نوازا تھا وہ علم کا خزانہ اور عمل کا نمونہ ہے 'عاقل و فہیم سے 'ذکی ولبیب سے ۔ زاہد و عابد سے متقی و پر ہیزگار سے ۔ چن گواور جری سے فیاض و گئی سے 'ا تباع سنت کا پیکر اور عشق رسول میں سر شار سے آپ کورسول اکرم سے اللہ سے والہانہ عشق تھا زندگی کے ہر پہلو میں رسول اکرم کے افعال و اقوال کی پیروی کی ۔ آپ جامع علوم سے لیکن علم کے جس شعبے میں آپ کو کمال عروج تھا وہ علوم قرآن و حدیث تھا اور دراصل اس میں بڑا وخل اس شدید محبت وعشق کا تھا جو آپ کو حق تعالیٰ جل شانہ اور اس کے محبوب نبی حضرت سے تھا۔ ظاہر ہے کہ جس سے محبت وعشق ہواس کے کلام اور ہرقول وفعل سے محبت ہونا فطری بات ہے آپ نے آخر دم تک علم حدیث اور علم قرآن کی نشروا شاعت اور تعلیم و تدریس کی خدمات انجام و بین اور ہزاروں طالبان علم

حدیث کوعلوم نبوت ہے منور کیا مخضر ہے کہ رسول مقبول ﷺ ہے آپ کوحد درجہ عشق تھا آپ نے اپی حیات میں متعدد بار حج بیت التداور روضه رسول الله کی زیارت کی سعادت حاصل کی آپ نے ۱۹۳۲ء میں جو بچین کا زمانہ تھا اپنے والیہ ما جد کے ہمراہ پہلی بار حج و زیارت کی سعادت حاصل کی آ ہے کے سینڈ بے کینہ میں عشق نبوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ہر وقت زیارت حرمین شریفین کا شوق دل و د ماغ میں سایار ہتا تھا۔ روضہ رسول کی زیارت والہانہ انداز میں فر ماتے بار ہامسجد نبویّ میں اعتکاف فرماتے اور زبان مبارک پر درود وسلام کثر نہ ہے جاری رہتا چہرے سے عجیب کیف وسرورعیاں ہوتا اور ا پنے ہر قول وفعل ہے اپنے والہانہ عشق کا اظہار فر ماتے سیرت النبی ﷺ کے جلسوں اور کانفرنسوں میں ملک و بیرون ملک سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے تشریف لے جاتے اوراپیے آتا قائے نام دارتا جدار مدینه حضرت محمر مصطفیٰ سیافیتے کے فضائل و مناقب بڑے ذوق وشوق سے بیان فر ماتے تھے۔ اپنے خطابات اور تقاریر میں فرماتے تھے کہ نبوت و رسالت سے عقیدت کالازی نتیجہ حضورا قدس ﷺ سے والہانہ محبت وعشق اور آپ کی اطاعت وپیروی ہےاللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ا ہے ۔ سول جیسی پیروی یا ہے ہیں وہ آی وقت ممکن ہے جب آ دمی کا دل اپنے نبی کےعشق وُمحبت ہے سرشار ہو'اگر کوئی تتخص آپ کو نبی مانیا ہے مگر اس کا دل آپ کی غایت درجہ محبت سے محروم ہے تو اس کا ایمان ہی مشکوک ومشتبہ ہے کیونکہ کامل محبت کے بغیر اطاعت وفر ما نبر داری کی منزلیں طے نہیں ہوسکتیں خود حضور اکرم علیے کا فر مان یہی ہے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک وہ مجھےا ہے'اپنی اولا د' اپنے مال پاپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھتا ہو۔ حقیقت بیرے کہاصل عشق رسول یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی گواسوہ رسول ﷺ کے تابع بنا دے کسی معاملے میں ا بنی رائے اور ارادے کو باقی نہ رکھے اس کے بیش نظر ہروقت یہ بات ہو کہ حضور افکدی ﷺ کاعمل کیا تھا۔ اور حکم کیا تھا محض زبان ہے عشق کے دعوے کرنا اور عمل ہے اس کی نفی کرنا کسی صورت میں بھی عشق رسول عربی نہیں کہلا سکتا۔مولا نامجمد ما لک صاحب رحمة الله علیہ نے رسول اکرم ﷺ سے اپنے عشق ومحبت کا اظہار جہاں ایک طرف اپنے مواعظ حسنہ سے کیا و ہاں دوسری طرف ندگی بھرحدیث رسول اورسنت رسول کی بہرنوع خدمت کی اورخود اپنی زندگی کو آ قائے دو جہاں کے اسوہ اورنمونہ کے مطابق وَ ھالا' ای کوعشق رسول ﷺ کہتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیا اور یکاعشق نصیب فر مائے ۔ آ 'بن ۔

### وفات حسرت آيات

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمہ مالک کا ندھلوئ عرصہ پندرہ سال سے جامعہ اشر فیہ لا ہور میں علم عدیث کے شیری چشمے سے طلبا ہے علم دین کوسیراب فرمار ہے تھے اور شب و روز اپنی بے مثال دینی علمی' تبلیغی اور ملی خدمات میں مصروف تھے ایک عرصہ ہے آپ ڈیا بیطس کے موڈی مرض میں مبتلا تھے بایں ہمہ آپ کے معمولات میں کبھی بھی فرق نہیں آیا ہمساں مخت کے عادی ہو چکے تھے جامعہ میں دریں بخاری تصنیف و تالیف' دینی مدارس کے تبلیغی واصلاحی اجتماعات میں شرکت دور

دراز علاقوں اور غیرمما لک کے اسفار کے ساتھ ملکی سیاست ہے بھی گہری دلچیبی رکھتے تھے آپ کواللہ تعالیٰ نے بیاعز از بخشا تھا کہ وہ بیک وقت شیخ الحدیث بھی تھے اور میدان سیاست کے شہسوار بھی تھے آپ یا کتان میں اسلامی نظام کا نفاذ اپنی حیات میں دیکھنا جا ہے تھے اور اس لئے صدر جمزل محمد ضیاء الحق شہیدٌ ہے اپنی اس خواہش کا اظہار بار ہا فر مایا کرتے تھے مگر افسوس کہ جنزل صاحب کوبھی اسلام دشمنوں نے شہید کر دیا اور آپ کی بیخواہش جس کی بھیل جنزل ضیاءالحق مرحوم کے ہاتھوں عمل میں آنے کی امیدتھی وہ پوری نہ ہوسکی۔ جنزل ضیاء الحق کو کے ااگست ۱۹۸۸ء کو ہوائی حادثہ میں شہادت کا درجہ ملا' آپ کواس کا انتہائی صدمہ اور قلق ہوا جزل صاحب مرحوم کی جدائی ہے آپ انتہائی عملین اور نڈھال ہو گئے اوریہ صدمه صحت پر زبر دست اثر انداز ہوالیکن آپ کا مقصد حیات صرف علم اورعلم کی خدمت تھا اس لئے معمول درس حدیث اورتصنیف و تالیف میںمشغول ومصروف رہے یہاں تک کہ ۸ رہیج الاول ۹ ۱۴۰۰ھ بمطابق ۲۱ کتوبر ۱۹۸۸ء جمعة المبارک کی بابرکت شب کوضبح صا دق ہے قبل ۳ ہجے قال قال رسول اللہ ﷺ کی صدا ہے دھڑ کنے والے دل کی حرکت بند ہوگئی اور یے عظیم محد ث علمی دنیا ہے رخصت ہو گئے انا لقہ وانا الیہ راجعون ۔ بعد نماز جمعہ فقیہ العصر حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوی مدظلہم نے جامعہ اشر فیہ لا ہور میں نماز جنازہ پڑھائی ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور پھر ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں احچرہ کے قبرستان میں اپنے والد مارز کے قدموں میں پہلو کی جانب مدفون ہوئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بیآ فتابعلم وعمل غروب ہو گیا ہم ان کی شفقتوں او عنایتوں سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گئے جہاں ہزاروں کی تعدا د میں شاگر دحچوڑ ہےاور بہت سی قیمتی تصانیف کی صورت میں علمی سر مانیے چھوڑ او ہاں پس ماندگان میں اہلیہ محتر مہ کے علاوہ روحانی اولاد کے ساتھ ساتھ کچھنبی اولا دبھی حچوڑی ہے ان میں یا ﷺ صاحبزادیاں اور دو صاحبزادے ہیں' صاحبز ا دوں میں بڑے مولا نامحد سعد صدیقی میں جو جامعہ اشرفیہ سے فارغ انتحصیل ہونے کے ساتھ ساتھ پنجاب یو نیورسی ے ایم۔ اے بھی میں اس وفت قائد اعظم لا نہرین لا ہور میں ریسر چ آ نسیر کی حیثیت ہے تصنیف و تالیف میں مصروف میں جھوٹے صاحبز ادےمولوی محد سعید جامعہ اشر فیہ میں دین تعلیم حاصل کررہے ہیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بفضلہ تعالی دونوں صاحبز ادوں کو حافظ قرآن بھی بنایا ہے اللہ تعالی ان دونوں صاحبز ادوں اور ان ہزار ہا تلامذہ کوجنہوں نے آپ ے کب فیض کیا ہے آ یہ کے لئے صدقہ جاریہ بنائے۔این دعا ازمن واز جملہ جہاں آ مین باد اللہ تعالیٰ حضرت کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائیس اور ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائیں آمین۔

بزاروں سال نرگس اپن ہے نوری پر روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چہن میں ویدہ ور پیرا

آ سان تیری لحد پیشبنم افشانی کرے سبزہ نورستہ ترے در کی دربانی کرے۔ اللھم اغفرلہ وارحم وارفع درجاتہ۔(ماخوذ''حیات مالک'')

### منظوم خراج عقیدت (بیادمولانامحد مالک کاندهلوگ)

شمع وقار من باحد شوق زوق حق کی پیروی میں جس کے انداز تخن میں تھا شریعت کا اصول ابتداء تبھی جس کی روثن اتنہا بھی تابناگ جس کے کردار و عمل سے جگمگایا ارض پاک جو رضائے حق کی منزل پر رواں تھا گام گام جس نے اپنایا حقیقت کے اصولوں کو مدام جس نے ہر ول کو کیا پروانہ شمع رسول بحر دیئے دامن میں جس نے جذبہ الفت کے پھول جس کے سجدے تھے حقیقت آشائے بندگی صورت و سیرت میں کیساں جس کا دور زندگی قدم جس نے دیا شائستہ پیغام عمل کی اطاعت میں شگفتہ کر دیا دل کا کنول روز و شب ہے طاہر مغموم کی دل کر الٰہی پیرو مرشد (طاہر جنید - جدہ)

مولا نامحرتقی عثانی:

### مولا نامحمر ما لک کا ندهلوی صاحب رحمة الله علیه

ماہ نومبر سے احقر کو بے در ہے کئی طویل غیر ملکی سفر پیش آئے۔ میں کینڈا میں تھا کہ میرے پیچھے ملک کے ممتاز اور مشہور عالم دین حضرت مولا نامجمہ مالک صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حادثہ وفات پیش آیا جس کی اندوھناک اطلاع مجھے پاکستان واپس پہنچ کر ملی۔ یہ خبراتنی غیر متوقع اور ناگہانی تھی کہ شروع میں اس پر یقین نہیں آیا۔ مولا نا ماشاء اللہ بڑے صحت مند' چاق و چو بنداور ہشاش بشاش بزرگ تھے' عمر بھی آئی زیادہ نہیں تھی۔ اس لئے دور دور تصور نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہم سے رخصت ہو جا کیں گے کین موت جس کا وقت کھوں تک کے صاب سے کہیں اور طے ہو چکا ہے' ہمارے تصورات اور خواہشات کی پابند نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ وہ حاکم و حکیم ذات کرتی ہے۔ جس کی مشیت ہمارے محدود دائر و فکر سے ماورا ہے۔ معلوم ہوا کہ خبرانتہائی المناک اور بڑی جیرت ناک ہونے کے باوجود درست ہے۔ انا لللہ و انا الیہ د اجعون .

حضرت مولانا محمہ مالک کا ندھلویؒ برصغیر کے مایہ ناز عالم اور بزرگ حضرت مولانا محمہ ادریس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کے فرزندار جمند تھے اور ان کے علم وفضل کے سیح وارث۔ احقر نے انہیں سب نے پہلے اس وقت دیکھا جب (تقریباً سائے ہیں) دارالعلوم نا تک داڑہ میں قد وری اور کا فیہ وغیرہ پڑھتا تھا۔ مولاناٌ اس وقت حضرت والدصاحب قدس سرہ کی خواہش پر دارالعلوم میں تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے اور غالبًا ابوداؤد یا ترفہ کی شریف کا درس ان کے سیر دھا۔ احقر کو ان سے براہ راست استفادے کا موقع تو نہیں ملا۔ لیکن درجے کے اعتبار سے یقیناً وہ احقر کے اساتہ ہے درجے کے تھے۔

دارالعلوم میں ان کا قیام مختصر مدت کے لئے رہا'لیکن ان کی خوش اخلاقی' خوش وضعی اور شفقت کا انداز ہمیشہ دل پر نقش رہا۔ اس کے بعد مولا نا ٹینڈ والہ یار میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے اور ایک طویل عرصہ تک وہاں درس صدیث دیا۔ بعد میں جب ان کے والد ما جد حضرت مولا نا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کا وصال ہوا۔ تو جامعہ اشر فیہ لا ہور میں اپنے والد کی جگہ شجی بخاری کا درس آپ نے شروع فرمایا جوزندگی کے آخری دور تک جاری رہا۔

آپ کے سیح بخاریؒ کا درس بڑا مقبول درس تھا۔ ہرسال تقریباً ڈیڑھ سوطلبہ آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت مولا نامحمدا دریس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کی درس حدیث کی مندکو سنجالنا کوئی معمولی بات نہیں تھی لیکن حضرت مولا نُا نے تھوں علمی نداق اپنے والد ماجدؓ سے وراشت میں پایا تھا اور ذوق مطالعہ بھی خوب تھا۔ چنانچہ آپ نے درس حدیث کے اس معیار کو بڑی حد تک برقر ارر کھنے کی پوری کوشش فر مائی اور اس کا نتیجہ تھا کہ دورہ حدیث میں طلبہ کے رجوع واقبال میں کوئی کی نہیں آئی۔

تدریس کے علاوہ اپنے والد ماجد کی طرح مولا نا کوتصنیف و تالیف کا بھی خاص ذوق تھا آپ کی بہت ی ٹھوس علمی کتابیں آپ کے صدقہ جاریہ کے طور پر باقی ہیں۔حضرت مولا نا محمد ادر اس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ اپنی حیات میں تفسیر معارف القرآن کی پیمیل نہیں فر ماسکے تھے مولا نا نے ماشاء اللہ اس کی پیمیل کا بیڑ ااٹھایا اورتفسیر میں اپنے والد ماجد ً کے رنگ کو برقر اررکھنے کی پوری کوشش فر مائی۔

اس کے علاوہ مولانا کی کتابوں میں'' مناصل القرآن''بڑے پائے کی کتاب ہے جس میں علوم قرآن کے موضوع پر بڑے گراں قدر مباحث اور معلومات جمع فرمائی ہیں اور شاید اردو میں علوم القرآن پر اتنی ضخیم کتاب کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ'' تاریخ حرمین'' اور''اصول تفسیر'' مجھی آپ کی گراں قدر علمی یادگار ہیں جو اپنے اپنے موضوع پر دقیع تصانیف کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے تدریس وتصنیف کے ساتھ ملت کے اجتاعی مسائل کا در داوران کے ساتھ خاص شغف بھی عطافر مایا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی آپ نے قابل قدر خد مات انجام دیں۔ آپ صدر ضیاء الحق صاحب شہید مرحوم کے دور میں مجلس شوری اور پھراسلامی نظریاتی کونسل کے بھی رکن رکین رہے۔ جامعہ اسلامیہ اسلام آبا داور متعدد تعلیمی اداروں کی ذمہ دار مجانس اور نصاب کمیٹیوں کے بھی رکن رہے اور ان تمام حیثیتوں میں دین کی دعوت و اشاعت کے لئے کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں کیا۔

آ پ کے ذہن پر مدت ہے اس بات کا تقاضا تھا کہ دینی مدارس کے فضلاء میں ایسے حضرات کی ایک کھیپ تیار کی جو دعوت وارشاد کی ملکن رکھتی ہواور اس مقدس فریضے کی انجام دہی کے لئے ان ہتھیا روں سے لیس ہو جو اس دور میں ایک دائی حق کے لئے منزوری ہیں چنانچہ اس مقصد کے لئے انہوں نے شالی ناظم آ باد کرا چی میں ایک مستقل ادارہ اپنی عمر کے آخری جھے میں قائم فرمایا۔ جس کا بنیادی مقصد فارغ انتھیل طلبہ کو دعوت وارشاد کی تربیت دینا اور اس سلسلے کی ضروری معلومات سے آ راستہ کرنا تھا۔ افسوس ہے کہ ابھی یہ ادارہ اپنے ابتدائی مراحل ہی طے کر رہا تھا کہ وہ مولا ناگی مربی اور تگرانی سے محروم ہوگیا۔

مولا نُا بڑے متواضع' ملن سار' ہنس مکھ اورشفیق بزرگ تھے۔ آپ کی باتوں میں اپنے والد ماجد کاعلمی رنگ جھلکتا

تھا۔ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ عالمانہ خوش طبعی آپ کا خاص وصف تھا آپ علائے دیو بند کے مسلک اور مزاج پر بختی ہے کاربند تھے۔لیکن فرقہ وارانہ تعصب سے بلند ہوکر دین کے مشترک مقاصد میں وحدت امت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ • چنانچہ دوسرے مسلک کے حضرات بھی آپ سے اختلاف رکھنے کے باوجود آپ کے علمی مقام اور دین کے لئے آپ کے خلوص کے قائل تھے عبادات کا بھی اللہ تعالی نے ذوق عطا فرمایا تھا اور علمی واجتماعی مشاغل کے ساتھ عبادات کا اہتمام قابل رشک حد تک تھا۔

اس دور میں کوئی اجتماعی علمی یا دینی کام کرنا ہوتو اس کی انجام دہی کے لئے ملک کے جن چیدہ لوگوں کی طرف نگا ہیں اٹھتی ہیں۔مولا نُا انہی میں سے تھے اور اس نازک دور میں الی شخصیت کا اٹھ جانا یقیناً ملت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ الیا خلا آج کے دور میں مشکل ہی سے پڑ ہوتا ہے۔اللہ تعالی مولا نا مرحوم کی مکمل مغفرت فرما کر انہیں جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطا فرما کیں۔اور پسماندگان کوصبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما کیں۔آ مین۔

WWW

ازمولا نامحدا کرم کاشمیری: مدیر ماهنامه الحن لا هور:

بیں علائے حق

# موت العالم مموت العالم آه! حضرت مولا نا محمر ما لک کا ندهلوی رحمة الله علیه

جامعہ اشر فیہ کے شنخ الحدیث متاز عالم وین بین الاقوا می شہرت کے حامل حضرت مولانا محمد مالک کا ندھلوی رحمہ اللہ بھی زندگی کی باسٹھ بہاریں دیکھ کر ۸ رہنے الاول و مہالھ برطابق ۲۱ راکتو بر ۱۹۸۸ء شب جمعہ کے آخری پہر ضبح صاد ق سے کچھ دیریہلے دعاؤں اور استغفار کی قبولیت کے مبارک وقت میں اچا تک حرکت قلب بند ہوجانے سے انتقال فرما گئے۔ انا للّٰہ وانا الیہ راجعون .

مولانا ۱۹۲۵ء میں ضلع مظفر گر (بھارت) کے ایک ایسے گاؤں میں پیدا ہوئے جوحقیقی معنوں میں علم وادب کا گہوارہ تھا۔اس کی آغوش میں اکابرعلاءاولیاءاورصلحاءامت نے پرورش پائی۔حضرت مولانا مفتی الہی بخش حضرت مولانا محمد بجی 'حضرت مولانا محمد الیاس' حضرت مولانا محمد الیاس' حضرت مولانا محمد الیاس' حضرت مولانا محمد کریا کا ندھلوی رحم اللہ کا تعلق اس گاؤں سے تھا۔ یہ وہ حضرات قدی صفات ہیں کہ جن کے فیوض و برکات چار دانگ عالم میں کھیلے ہوئے ہیں۔

مولا نامحمہ مالک رحمہ اللہ چونکہ ایک علمی نہ جبی اور دین گھرانے کے چٹم و چراغ سے اس لیے بجین ہی ہے دین تعلیم و تربیت کا رنگ غالب چلا آ رہا تھا۔ فطرۃ طبیعت دین پائی تھی اس نبیت ہے دین علوم کے ساتھ غیر معمولی شفقت کا ہونا ظاہر ہے۔ جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے صغرتی میں ہی اپنے والدگرامی کے سایۂ عاطفت میں قرآن کریم حفظ فر مالیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ کے والدگرامی حیدر آباد دکن میں مقیم سے سن شعور کو پہنچتے ہی آپ کے والدگرامی رئیس المحدثین وہ زمانہ تھا جب آپ کے والدگرامی رئیس المحدثین وہ نمانہ تھا جب آپ کے والدگرامی میدر آباد دکن میں مقیم تھے سن شعور کو پہنچتے ہی آپ کے والدگرامی رئیس المحدثین وہ نمانہ تھا جب آپ کے والدگرامی کا ندھلوی رحمہ اللہ نے دین تعلیم و تربیت کی خاطر آپ کو حکیم الامت مجدد الملت محدد الملت محدد الملت محدد الملت محدد الملت محدد الملت معانی مدرسے میں داخل کروا دیا۔ اس مدرسے میں دی در کروا دیا۔ اس مدرسے میں دیا کروا دیا۔ اس مدرسے میں دینے کی دیا کروا دیا۔ اس مدرسے کروا دیا دیا کروا دیا کروا دیا۔ اس مدرسے میں دیا کروا دیا۔ اس مدرسے کروا دیا کرو

سے جوعلوم ظاہری و باطنی کا بہترین امتزاج تھا آپ کے والدگرامی حضرت مولا نامحمدا دریس کا ندھلوی رحمہ اللہ نے بھی اپی تعلیم وتربیت کا آغاز فر مایا تھا ان کوان کے والدگرامی حضرت مولا نامحمرا ساعیل رحمہ اللہ لے کر حاضر ہوتے تھے۔ مولانا محد مالک کاندهلوی نے اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت کا آغاز ایک ایسی تربیت گاہ سے کیا۔ جس کی بڑی خصوصیت بیتھی کہ یہاں علم کے ساتھ ساتھ عمل کا طریقہ بھی بتایا جاتا تھا یا پھر یوں کہئے کہ علم وعمل ایک ساتھ چلتے تھے۔ مولا نانے ابتدائی تعلیم یہاں ہی مکمل فر مائی۔ فارس کی کتب پڑھیں اور پچھو بی نحووصرف کی۔اس کے بعد آپ پھراپنے آ بائی قصبہ کا ندھلہ تشریف لے گئے۔ آپ کے دا دا حضرت مولا نامحمد اساعیل کا ندھلوی رحمہ اللہ جوحضرت حاجی امدا داللہ مہا جر مکی رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم باعمل عارف باللہ اور فقیہ تھے راقم الحروف نے اپنے استاد شیخ اور مربی حضرت مولا نامحمرا در پس کا ندهلوی رحمه الله سے درس بخاری کے دوران میں متعدد بارخود سنا۔ آپ فر مایا کرتے تھے کہ میرے والدصاحب کواللّٰہ تعالیٰ نے علم لدُنیّ عطا فر مایا تھا۔

انہوں نے کا ندھلہ میں تھرت الاسلام کے نام سے ایک مدرسہ قائم فر مایا تھا جس کا انتظام وانصرام پیخود ہی فر مایا کرتے تھے۔تعلیم وتربیت کا اعلیٰ انتظام تھا۔مولا نامجہ ما لک کا ندھلوی رحمہ اللہ نے متوسط تعلیم یہاں ہی حاصل کی۔ یہاں کے مشفق اور درجہ علیا کے اساتذہ سے استفادہ فر مایا۔ تین سال یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ درجوں کی تعلیم کے لیے آپ مظاہر العلوم سہار نپور میں داخل ہوئے۔ یہال دورہ حدیث تک تعلیم مکمل فرمائی۔ مظاہر العلوم کے ناظم حضرت مولا نا عبداللطیف نورالله مرقد ه سمیت تمام ا کابراسا تذ ه کی مولا نا ما لک جیسے ہونہار محنتی اور ذبین طالب علم پرنظر شفقت رہی۔ آپ نے اپنی محنت شاقہ خدا داد ذہانت و فطانت سے مظاہر العلوم میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ ادھر آ پ کے والدگرامی حضرت مولانا محمد ادر کیس کا ندهلوی قدس سرہ العزیز دارالعلوم دیو بند میں شیخ النفیر ہو چکے تھے۔ چنانچہ 1901ء میں آپ نے اپنے اس ہونہار بیٹے کو دارالعلوم دیو بند بلا لیا اور وہاں اپنی مگرانی میں علم الکلام سیمت علوم عقلیه و نقلیه میں مہارت حاصل کروائی۔ مظاہر العلوم کی طرح دارالعلوم دیو بند میں بھی اکابر اساتذہ کی نظر شفقت انہیں حاصل رہی دارالعلوم میں جن اساتذہ سے استفادہ کیا ان میں سے شیخ الاسلام حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی ۔حضرت مولا ناحسین احد مدنی \_حضرت مولا نا اعز ازعلی \_حضرت مولا نا عبدالسمع \_حضرت مولا نا محمد ابرا ہیم بلیاوی \_حضرت مولا نا مفتی محد شفیع \_حضرت مولانا نافع گل رحمهم الله اور ان کے والدعظیم محدث ومفسر حضرت مولانا محمد ا دریس کا ندهلوی قدس سره قابل ذکر ہیں۔جس زمانے میں امام العصر حضرت مولا نامحمہ انورشاہ کشمیری قدس سرہ دارالعلوم دیو بند ہے بعض اختلا فات کی بنیاد پر ڈابھیل تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت عثانی سمیت کئی اساتذہ بھی چلے گئے ان کے ساتھ دورہَ حدیث کے جو جالیس طلباء گئے تھے ان میں مولا نامحمہ مالک کا ندھلوی بھی تھے۔ آپ نے ڈابھیل میں دورہُ حدیث مکرر کیا اور وہاں مولا نا بدر عالم مہاجر مدنی اورمولا نا عبدالرحمٰن امروہی ہے بھی استفادہ فر مایا یہاں سے فراغت کے بعدا پنے والد

گرای حضرت مولانا محمد ادریس دحمد الله کے تھم پر جامع العلوم بہاول گرے اپنی قدر ایسی خدمات کا آغاز فرمایا۔ ابتدائی سال میں صحیح مسلم ابوداؤ د جلالین جیسی کتب زیر درس رہیں۔ ۱۹ اسلاھ میں حضرت عثانی دحمد الله نے ان کوائی مدت میں جہاں سے چند سال قبل فراغت عاصل کی تھی درس حدیث کے لیے بلالیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے استاد محتر م حضرت مولانا شہیر احمد عثانی دحمہ الله کے تھم پر ڈابھیل میں قدر ایسی خدمات شروع فرما دیں۔ پاکستان بن جانے کے بعد دوسرے بہت شہیر احمد عثانی دحمہ الله کے تھم پر ان سے علاء کرام کی طرح آپ بھی پاکستان تشریف لے آئے یہاں آگرا کی بار پھر اپنے استاذ حضرت عثانی کے تھم پر ان کے قائم کردہ دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈ والد یار میں مند قدر ایس پر فائز ہو گئے یہ کا اسلامی کا زمانہ تھا۔ دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈ والد یار میں حضرت مولانا محمد مالک دحمہ اللہ نے ۱۳ سال تک قدرات انجام دیں۔ ۱۳۹۳ھ میں آپ کے والد گرای حضرت مولانا محمد اللہ کے دو جامعہ اشرفیہ کے شخ الحدیث شخصات اللہ کی درخواست پر جامعہ اشرفیہ لا مورضرت مولانا عبد الله کی درخواست پر جامعہ اشرفیہ لا ہورضرت مولانا عبد الله کی درخواست پر جامعہ اشرفیہ لا ہورضرت مولانا عبد الله کی درخواست پر جامعہ اشرفیہ لا ہورتشریف لے آئے جہاں آخری دم تک درس بخاری دیتے رہے۔ جس رات کے آخری پہرمولانا کا انتقال ہوا اس سے ایک دن قبل یعنی جمعرات کو آپ نے درس بخاری معمول کے مطابق دیا۔

مولانا کا انقال جہاں پورے ملک کے لیے ایک عظیم سانحہ کی حیثیت رکھتا ہے وہاں جامعہ اشر فیہ کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے جامعہ کومولانا اورمولانا کو جامعہ ہے جوتعلق تھاوہ اپیانہیں تھا کہ جوجلہ بھول جائے ۔مولانا نے ساری زندگی دین کی خدمت فرمائی۔ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد چھوڑے۔ کی ایک فیتی تصانف چھوڑیں۔ مولانا کے لیے بیہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ مولانا نے اپنے والد مکرم حضرت مولانا مجد ادریس کا ندھلوی رحمہ اللہ کی تغییر معارف القرآن کی تکیمل فرمائی۔ اس کے علاوہ مولانا تھیم الامرہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی قائم کردہ مجلس صیانة المسلمین کے صدر سواد اعظم المل سنت پنجاب کے امیر اعلی ۔ ادارہ تحقیقات اسلامی کے رکن اسلامی نظریاتی کونس کے مبر حکومت پاکستان کے سامی نظام اللہ سنت پنجاب کے امیر اعلی ۔ ادارہ تحقیقات اسلامی کے رکن اسلامی نظریہ پاکستان کے عامی اور استحکام پاکستان کے سواد اعظم کی دور کوئی تھانوگی میشہ نظریہ پاکستان کے حامی اور استحکام پاکستان کے حوالانا اپنی نجی اور عام محافل میں پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت اور اس میں نظام اسلام کے لیے نفاذ پر زور درد ہے تھے اور فر مایا کرتے پاکستان اور ہم سب کی بقائی میں ہے کہ اس میں نظام اسلام نافذ ہوجائے۔ ان کے جذ ہے کہ منظر شہید صدر جزل محمد ضیاء الحق ان کو بوی قدر کی نگاہ ہے د کیصتے تھے مرحوم صدر کومولانا ہے انتہائی صدمہ اور غملی عربی ہی مکن ہے کہ مولانا کو میں مدر کومولانا ہے انتہائی صدمہ اور غملے ہے اس کور کی ادترام کرتے تھے بہی وجہ ہے کہ مولانا کوشہید صدر کے دنیا سے چلے جانے کا انتہائی صدمہ اور غملے سے بھی مکن ہے کہ مولانا کو عارضہ قلب ای صدمہ کور ہے بیش آیا ہو۔

مولا نا ایک عرصہ سے ذیا بیطس کے موذی مرض میں مبتلا تھے بایں ہمہان کے معمولات میں بھی بھی فرق نہیں آیا۔

وہ شب وروز مسلسل محنت کے عادی ہو چکے تھے۔ درس بخاری تصنیف و تالیف کے ساتھ ملکی سیاست سے بھی گہری دلچیں رکھتے تھے۔ مولا نا کواللہ تعالیٰ نے بیاعز از بخشاتھا کہ وہ بیک وقت شیخ الحدیث بھی تھے اور میدان سیاست کے شہسوار بھی۔ مولا نا کی بصیرت آنے والے حالات کو بڑے قریب سے دیکھ رہی تھی وہ وقتاً فو قتاً قوم کو آنے والی مشکلات اور حالات سے آگاہ فر ماتے رہتے تھے۔ مولا ناکی ذات گرامی اتنی پر ششش تھی کہ جس کوایک مرتبہ بھی زیارت کا موقع ملا وہ بھی آپ کا فریضتہ ہی ہوگی تھی۔ کا فریضتہ ہی ہوگی تھی۔ کا فریضتہ ہی ہوگی تھی۔

راقم کا تعلق حضرت شخ الحدیث رحمہ اللہ کے ساتھ نیاز مندانہ رہا جب بھی ملاقات ہوتی انتہائی محبت شفقت اور پیارے بلاتے ۔مولانا اس لئے بھی اس احقر پرشفقت فرمایا کرتے کہ انہیں حضرت مولانا محمہ ادریس کا ندھلوی رحمہ اللہ کی خدمت میں میری حاضری کا علم تھا۔ راقم کو یہ اعزاز اور سعادت نصیب ہے کہ کئی سال تک حضرت مولانا محمہ ادریس صاحب رحمہ اللہ گی جو تیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں مولانا محمہ مالکہ رحمہ اللہ اگر چہ دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈ والہ یار میں ہوتے تھے مگر کثرت سے اپنے والدگرامی کی زیارت اور ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ احقر برابر حضرت مولانا محمہ ادریس کا ندھلوی رحمہ اللہ کی خدمت اقدس میں ہوا کرتا تھا۔ اس مناسبت سے مولانا مجھے سے نہایت شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تم تو میرے والد کے خادم ہو۔مولانا کا یہ فرمانا مجھے اس قدر شیریں معلوم ہوتا تھا کہ میں دل دل ہی میں یہ سوچتا کہ کاش مولانا نے بار بار فرما ئیں اور میں اس کی شیرینی بار بارمحسوس کروں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا مالک رحمہ اللہ کا خادم بنادے۔ آمین یارب العالمین۔

مولا نامحمہ مالک رحمۃ اللہ نے اپنے بسماندگان میں اہلیہ محترم کے علاوہ روحانی اولاد کے ساتھ ساتھ بچھنبی اولاد کجھی چھوڑی ہے۔ اس میں پانچ صاحبزادیاں اور دوصاحبزاد ہے ہیں۔ صاحبزادوں میں بڑے مولا نامحمہ سعد صدیقی ہیں۔ جو جامعہ اشرفیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے ساتھ ساتھ پنجاب یو نیورسٹی سے ایم اے بھی ہیں۔ اس وقت قائد اعظم لا بسری میں ریسرچ آفیر کی حیثیت سے کام کررہے ہیں۔ چھوٹے صاحبزادے مولوی محمہ سعید سلمہ اشرفیہ میں دین تعلیم حاصل کررہے ہیں۔ جھوٹے صاحبزادوں کو حافظ قرآن بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالی ان صاحبزادوں اور حاصل کررہے ہیں۔ مولا نانے بفضلہ تعالی دونوں صاحبزادوں کو حافظ قرآن بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالی ان صاحبزادوں اور ان ہزار ہاشا گردوں کو (جنہوں نے مولا ناسے کسب فیض کیا ہے ) مولا ناکے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔

این دعا ازمن وازجمله جهال آمین باد

(محمدا کرم کاشمیری)

é10}

محدث كبير محدث علامه محمد شريف تشميري رحمة الله عليه

ولات:١٣٢٣<u> ھ</u>

وفات: ۱۴۱۰ ه

ازمحمدا كبرشاه بخارى:

489

## محدث كبيرعلا مهمحمد نثريف كشميري رحمة الله عليه

ولا دت اورابتدا ئى تعلىم :

استاذ الاساتذ ہ شخ الجامعہ جامع المعقول والمنقول حضرت مولا نا علامہ محد شریف صاحب تشمیری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ خیر المدارس کے چوشے صدر مدرس شے آپ جون 190ء میں موضع کیڑ (کشمیر) میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی کتابیں مدرسہ اشاعت العلوم چکوال میں مولا نا حبیب احمد شاہ صاحب پٹاوریؓ اور مولا نافضل کریم صاحب سے پڑھیں۔فنون کی تحمیل مہلا الصلع میانوالی میں ماہر معقولات مولا نا غلام محمود صاحب کے پاس کی' مولا نامشہور ریاضی دان' نحوی اور فقیہ تھے۔ تاب نے ان کے پاس میں متعدد کتابیں پڑھیں۔ آپ نے ان کے پاس ریاضی کے رسائل' تصریح شرح چنمینی' اقلید کی اور علم ہیئت وعروض کی متعدد کتابیں پڑھیں۔ شکیل تعلیم دارالعلوم دیو بند میں:

یہاں سے فارغ ہوکر از ہرالہند دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے جہاں محدث العصر علامہ محمد انورشاہ صاحب کشمیری قدس سرہ سے ترفدی شریف شروع کی سوء اتفاق کہ یہاں آپ کی صحبت برقرار نہ رہ سکی اور آپ مرکیف ہوکر لا ہور آگئے ان دنوں شیرانوالہ دروازہ لا ہور ٹیس حضرت مولا نا علامہ شمس الحق افغانی " پڑھاتے تھے۔ آپ ان کے حلقہ تلمذ میں شریک ہوئے اور بیضاوی شریف و ترفدی شریف شروع کیں۔ پچھ عرصہ بعدمولا نا افغانی پیر جھنڈا سندھ جانے لگے تو علامہ شمیری صاحب بھی رفیق سفر ہے ' وہاں پہنچ کر حضرت افغانی " سے مکمل مشکوۃ شریف ' ججۃ اللہ البالغہ' شرح اشارات للطوی ' تلخیص مقالات ارسطولا بن رشد' تحافۃ الفلاسف احیاء العلوم کا حصہ موبقات و منجیات اور تفییر کشاف کا پچھ حصہ پڑھا۔ دوسرے سال حضرت افغانی قدس سرہ مدرسہ ہاشمیہ دارالفوض ہواول (سندھ) تشریف لے گئے تو علامہ کشمیری بھی ان کے ہمراہ گئے اور کممل دورہ حدیث شریف ان کے پاس پڑھا' دہاں سے فارغ ہوکر را جیوتانہ ریاست کشمیری بھی ان کے ہمراہ گئے اور کممل دورہ حدیث شریف ان کے پاس پڑھا' دہاں سے فارغ ہوکر را جیوتانہ ریاست فونک میں کیمیم برکات احمد صاحب کے پاس مدرسہ خلیلیہ میں فنون کی نہائی کتابیں پڑھیں۔ میر زاہد رسالہ قطبیہ اور ''میر زاہد رسالہ قطبیہ اور ''میمی بہیں پڑھیں۔

بعدازاں علامہ موصوف دہلی میں مفتی اعظم ہند حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ صاحب ؒ کے مدرسہ امینیہ میں حاضر ہوئے اور ترندی شریف و بخاری شریف کا ساع کیا۔غرضیکہ تقریباً ۱۲ سال مختلف شہروں میں مخصیل علم کے لئے آپ نے سفر کئے' اس دوران اپنے آبائی وطن تشریف نہیں لے گئے' بلکہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ سے دوبارہ دورہ حدیث کرنے کے بعد وطن لوئے۔

### تدريس:

فراغت کے بعد آپ نے شروع میں جالندھر کے ایک مدرسہ میں فنون کی کتابیں پڑھا کیں۔ اس دوران حضرت مولا ناشمس الحق افغانی قدس سرہ ریاست قلات میں وزیر معارف مقرر ہوئے تو انہوں نے آپ کو بلوا کر نائب وزیر معارف مقرد ہوئے تو انہوں نے آپ کو بلوا کر نائب وزیر معارف کے منصب پر فائز کیا۔ ۲ سال آپ کی خدمت میں نائب وزیر کی حیثیت سے کام کیا' چھ سال بعد حضرت افغائی نے یہ ملازمت چھوڑ دی اور علامہ کشمیری صاحب کو حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب نے دار العلوم دیو بند طلب فر مالیا۔ تقریباً سات سال تک دار العلوم دیو بند میں درجہ علیا کے اسباق پڑھائے تھے کہ پاکتان کا قیام عمل میں آیا۔

قیام پاکستان کے بعد آپ نے تین سال (۵۰ تک) دارالعلوم پلندری آزاد کشمیر میں حدیث کی کتابیں پڑھائیں۔

### جامعه خير المدارس ميں تشريف آوري:

بعدازاں حضرت مولانا خیرمجمہ صاحب قدس سرہ کی دعوت پر جامعہ خیر المدارس تشریف لائے۔ آخری وقت تک جامعہ ہی میں تشنگان علوم کوسیراب فرماتے رہے اس عرصہ سے دارالھدیٰ (ٹھیوی) اور قاسم العلوم (ملتان) کے دو دو سال متثنیٰ ہیں۔ ٹھیوں سے واپسی پر ۵۸ء میں آپ منصب صدارت پر فائز ہوئے۔ حضرت علامہ صاحبٌ کمال حلم و شفقت اور محبت و راُفت کا مجسمہ تھے پوری عمر' علم دین اور حدیث کی خدمت میں صرف کی' استحضار' حافظ' رسوخ فی العلم' فائت تنقعہ فی الدین اور علمی تبحر میں اپنے اساتذہ' محدث العصر علامہ محمد انور شاہ تشمیریؓ مفتی اعظم ہند' مولانا مفتی کفایت اللّٰہ اور تشمیریؓ مفتی اعظم ہند' مولانا مفتی کفایت اللّٰہ اور تشمیریؓ مفتی اعظم ہند' مولانا مفتی کفایت

### درس خصوصیات:

حضرت علامہ صاحب کا انداز تدریس منفردانہ ہے۔ آپ جہاں قرآن وسنت کے رموز و نکات اور دقیق علمی مباحث بیان فرماتے ہوئے حضرت علامہ انورشاہ صاحب کی یاد تازہ فرما دیتے تھے و ہیں اپنے شگفتہ انداز بیان سے طلبہ کو کسی فتم کی تھکاوٹ یا اکتاب کا شکارنہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ کی شگفتہ بیانی اورخوش طبعی پورے درس میں طالب علم کو ہمہ تن متوجہ رکھتی تھی۔ بعض اوقات ترمذی شریف کا سبق تین تین گھنٹے مسلسل جاری رہتا تھا۔ جب آپ محسوس فرماتے کہ طلبہ میں کچھتھکان ہورہی ہے تو ان کی نشاط طبع کے لئے کوئی ایساعلمی لطیفہ یا دلچیپ واقعہ سنا دیتے جس سے ساری مستی

اور کلفت فورا کافور ہو جاتی تھی اور تازگی اور نشاط پیدا ہو جاتا تھا۔ آپ کے سامنے طلبہ کرام بلا تکلف علمی اشکالات پیش کرتے تو آپ نہایت خندہ پیشانی اور محبت کے ساتھ شافی جواب دیتے تھے۔ طلبہ آپ سے ایک ہی نشست میں مانوس' فریفتہ اور بالآ خرگرویدہ ہو جاتے تھے۔ جو ذکاوت ووفور علم کے ساتھ آپ کے اخلاق عالیہ کی بھی دلیل تھی۔ کمال تو اضع:

حضرت علامہ صاحب یہ علمی مقام اور فیض عام کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ پاکستان میں دو چار مدارس کے سواکوئی مدرسہ ایسانہیں جس کے اساتذہ حدیث علامہ موصوف کے بلا واسطہ یا بالواسطہ شاگرد نہ ہوں' بایں ہمہ آپ بے نفسی اور تواضع کا پیکر تھے الکے میں جامعہ کے سالا نہ جلسہ کے موقعہ پڑش العلماء مولا نامٹس الحق افغانی " تشریف لائے ہوئے ہوئے راقم اور دیگر حضرات نے بچشم جرت و یکھا کہ حضرت افغانی " اپنے کمرے میں چار پائی پر پاؤں لاگائے ہوئے تشریف فرما ہیں اور علامہ کشمیری صاحبِ فرش زمیں پر بیٹھے ان کے پاؤں دبارہے ہیں۔

نهد شاخ پر میوه سر برزمیں

علامہ موصوف ؓ اس وقت پورے پاکستان میں اجلّہ اسا تذۂ حدیث میں شار ہوتے تھے۔اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت علامہ کو بلند مقام علمی عطافر مایا تھا مگر سادگی تواضع میں اسلاف کی یاد گار تھے۔اللّٰہ تعالیٰ حضرت ؓ کے درجات بلند فر مائیں۔ آمین۔

## حضرت علّا مه تشمیری قُدس سرهٔ کی حسین یا دیں

### میرے زمانۂ تعلیم میں حضرت کی شفقت:

بچین ہی ہے جامع خیر المدارس کے ماحول میں جن شخصیات کے نام کا نوں میں عقیدت ومحبت کے ساتھ پڑے ان میں استاذ العلماءمر بی ومشفق حضرت علامہ تشمیری صاحب نوراللّٰدمرقدہ کا نام سرفہرست تھا۔ بچپین ہے ہی حضرتؓ کے ساتھ محبت وعقیدت کا گہراتعلق قائم ہو گیا تھا۔خیرالمدارس کے تمام طلبا اورمتعلقین حضرت کا بے حدا کرام کرتے نظر آتے حضرت شیخ الحدیث (میرے عہد طفولیت میں) اور صدر مدرس ہونے کے باوجود چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ فرماتے۔ آپ کا چېره پرکشش اور بارعب تھا۔لیکن مزاج میں نرمی تھی۔ بہت کم غصہ ہوتے۔اکثر آپ متبسم ہوتے۔ میں نے جب حفظ قر آن کے بعد درس نظامی کی تعلیم شروع کی تو حضرت علامہ تشمیری صاحبؓ ہے سبق پڑھنے کی خواہش اپنے والدرحمہ اللہ ہے ظاہر کی لیکن حضرت والا چونکہ بڑے اسباق پڑھاتے تھے اس لئے اس خواہش کی پھیل فی الحال ممکن نظر نہ آئی۔ دورہُ حدیث والے سال بخاری شریف و تر مذی شریف حضرت سے پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ فراغت کے بعد درجہ پھیل کے اسباق ملاحسن'میبذی' حمراللہ' صدرا' حضرت رحمہ اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں پڑھائے۔اور روزانہ مجھ سے سبق سنتے اورسبق یاد ہونے پرخوشی کا اظہار فرماتے اور حوصلہ افزائی فرماتے۔ ایک روز مجھے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد کو بیتمام کتابیں زبانی سائی تھیں اس لئے تم بھی سال کے آخر میں مجھے بیرتمام کتب حفظ سنانا۔ میں نے وعدہ کرلیا۔حضرت کی محنت اورتوجه کی برکت تھی کہ آخر سال میں مندرجہ بالا تمام کتابیں حفظ حضرت کو سنائیں والحمد لله علی ذالک مخضرت کا حافظہ بے پناہ تھا۔ہمیں جس سال بخاری وتر مذی پڑھائی اس سال حضرت کی بصارت کمزور ہو چکی تھی ۔لیکن حافظہ اسی طرح تھا چنانچہ تمام مباحث اور کتابیں زبانی پڑھائیں منطق و فلفہ کی کتابیں عام طور پرمشکل اور محنت طلب مجھی جاتی ہیں مگر حضرت والاً ان فنون کے ماہراورامام تھے۔حضرت گوحمہ اللہ' صدرا' شمس بازغہ' قاضی مبارک۔میبذی وغیرہ بیتمام کتب زبانی یا دخیس اور حضرت يمنطق وفلسفه كامشكل ترين مسئله بهت ہى تهل اور آسان انداز ميں نەصرف طالب علم كوسمجھا ديتے بلكه دوران تدريس

بی یاد کرا دیتے اور ذہن نشین کرا دیتے آپ کا انداز درس نرالا تھا۔ حدیث کا سبق محدثانہ اور عالمانہ شان کے ساتھ پڑھاتے۔ کئی کئی گھنٹے مسلسل سبق ہوتالیکن طلبہ کومخلف علمی لطائف دوران درس سنا کر ہشاش بثاش رکھتے اور تھکاوٹ کا احساس بالکل نہ ہونے دیتے۔ تمام طلبہ آپ کے سبق کو بہت زیادہ دلچپی کے ساتھ پڑھتے۔ احقر کے ساتھ ہمیشہ محبت و شفقت کا خصوصی برتاؤ فرماتے مجھے اس حقیقت کا مکمل اعتراف ہے کہ حضرت مرحوم نے حقیقی والدکی طرح میری سر پرسی فرمائی۔ بالخصوص حضرت والد می طرح میری سر پرسی فرمائی۔ بالخصوص حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد۔

اہتمام کی ذمہ داریاں:

عرزى قعد واسي ها وكوجب حضرت والدصاحب رحمة الله عليه كا مكه مكرمه مين انقال مواتو مين اس وقت فيصل آباد گیا ہوا تھا۔اطلاع ملنے پر واپس ملتان بوقت شام پہنچا۔حضرت کشمیری صاحبؓ گھرتشریف لے جا چکے تھے۔ا گلے روز مبح حضرت مرحوم کے کمرے میں بغرض ملاقات حاضر ہوا تو حضرت ؓ نے فوراً گلے لگایا۔ پیار کیا۔ اورتعزیت وتسلی کے الفاظ ارشا د فرمائے اور فرمایا کہ اب ہم نے تنہیں مہتم بنانا ہے۔ بیالفًا ظ حضرتؓ کی زبان سے من کرمیں جیران وسششدر رہ گیا۔ اس کئے کہ اس کا خیال اور وہم و گمان بھی نہ تھا کہ مجھے اس کم سی میں اتنا بڑا منصب سونیا جائے گا۔لیکن حضرت ؓ نے '' خاندان خیر محری'' کے ساتھ اپنے قلبی اور غیر معمولی تعلق اور احقر کے ساتھ خصوصی شفقت کی وجہ ہے اپنی بات کو پورا کر دکھایا۔ تمام رکاوٹوں کوخود وور فرمایا اور حقیقی والد کی طرح ابتداء ہی ہے سر پرستی فرمائی۔ مجھے نہ صرف پیہ کہ خیر المدارس جیے عظیم ادارہ کامہتم بنوایا۔ بلکہ آخر دم تک ہر مرحلہ پر میری را ہنمائی فر مائی۔ دوران اہتمام جب اس سلسلہ میں جھی کوئی مشکل آئی تو حضرت ؓ نے اپنے تد ہر اور بصیرت ہے اسے جل فر ماکر مجھے بے فکر کر دیا۔حقیقت یہ ہے کہ ان کے برخلوص اور بے لوٹ تعلق کی وجہ ہے مجھ میں خود اعتادی پیدا ہو گی اور مجھے جامعہ کے امور باحسن وجہ نبھانے کا موقع ملا اکثر جامعہ کے مختلف معاملات میں دریافت فرماتے رہتے' اور اپنی ہدایات سے نواز تے رہتے۔ مجھے بھی تنہایا بے سہارا ہونے کا احیاس نہ ہونے دیتے۔میرے ہر کام کوانفرادی کی بجائے اجتماعی بنا دیتے اور اکثر ازراہ شفقت ادب واحتر ام کا معاملہ فر ماتے حالانکہ میں ان کی خاک یا کے برابر بھی نہ تھا۔لیکن بیران کا کمال اورعظمت تھی کہ چھوٹے کو بڑا بنا دیا اور'' بندہ یروری''کے انمٹ نقوش ثبت کئے اکثر مجھ سے فرماتے کہ کوئی پریشانی تونہیں ہے مہتم صاحب آپ فکرنہ کریں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔حضرتؓ کے بیالفاظ بہت یاد آتے ہیں۔اللہ اکبرُ واقعی حضرتؓ بہت عظیم انسان تھے۔ جب مجلس شوریٰ نے اینے اجلاس منعقدہ ۲۳ ذی الحجہ اس میں میرے اہتمام کا فیصلہ فرمایا اور دارالحدیث میں طلبہ اساتذہ کار کنان ومتعلقین جامعہ کے اجتماع میں اس فیصلہ کا اعلان ہوا تو اس موقعہ پر حضرت علامہ تشمیری صاحبؓ نے اپنے خطاب میں احقر کے متعلق وہ باتیں ارشاد فر مائیں جومیرے لئے سنداور سر مایہ حیات ہیں۔ یہ حضرت کاحسن ظن تھا بعدازاں مجمع سےنعرے لگوائے اور حنیف زندہ با دخود کہلوایا۔

### حضرت کشمیری اور جدامجد :

حضرت کو ہمارے جدا مجد حضرت مولا نا خیرمحمر صاحب ؓ اوران کے خاندان سے بہت پر خلوص تعلق تھا۔ چنانچہاس کا انداز ہ حضرت ؓ کے ایک مکتوب سے بخو بی ہوتا ہے جو آپ نے میرے والد مرحوم کولکھا تھا۔ والد صاحب ؓ کے نام علامہ کشمیریؓ کا ایک مکتوب :

بخدمت حضرت قبلہ مہتم صاحب گذارش ہے کہ آپ کومعلوم ہونا چاہئے اور اس پرحق الیقین ہونا چاہئے کہ میں حضرت قبلہ مہتم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ ہے آپ حضرات جوحضرت کے صاحبزادگان اور اولا دحقیق ہیں کی جگہ کی دوسرے کوخواہ وہ کتنا بڑا آ دمی کیوں نہ ہو۔ایک لمحے کے لئے دیکھنا برداشت نہیں کرسکتا۔ یہ میری سرشت اور اصلی فطرت ہے انشاء اللہ العزیز آپ اگر گہرا مطالعہ اور دقیق نگاہ ڈالیس گے تو آپ کو دن بدن میری اس بات کی تصدیق ہوتی جائے گی اور میں نے اس انداز میں یہاں رہنے کا پورا تہیۃ کیا ہوا ہے۔ جب اس کے خلاف شیطان نے وَ رغلایا تو اس وقت میں خودا ہے آپ کو الگ کردوں گا۔ ہم کیف آپ حضرات کو میرے وجود سے انشاء اللہ العزیز کوئی ذرہ برابر تکلیف نہ ہو گی۔ یہی میرا ایمان اور حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے ساتھ میری وفا داری ہے۔ باری تعالی اس پر مجھے قائم و دائم رکھے۔ (آمین) میری طبیعت میں شریئدی ہم گرنہیں۔

اس خط کا ایک ایک حرف حقیقت پربنی ہے اور حضرت کی زندگی کو دیکھنے والے اس کی گواہی دیں گے کہ آپ نے تمام عمر جامعہ خیر المدارس میں اسی طرح گزاری ہے۔ حضرت علا مہ تشمیری صاحب خضرت جدا مجد کا انتخاب تھے۔ حضرت جدا مجد مزاج شناس اور قدر شناس تھے آپ نے خیر المدارس کے لئے جن اساتذہ کا انتخاب فرمایا وہ واقعۃ با کمال اور مخلص لوگ تھے خصوصاً شعبہ تحفیظ و تجوید و قرات کی صدارت و تدریس کے لئے شنخ القراء حضرت قاری رحیم بخش صاحب اور شعبہ کتب کی صدارت تدریس کے لئے شخ القراء حضرت اور حسن انتخاب کا واضح ثبوت ہے۔ اور کتب کی صدارت تدریس کے لئے حضرت علامہ تشمیری کا انتخاب آپ کی بصیرت اور حسن انتخاب کا واضح ثبوت ہے۔ اور ہر دو (۲) حضرات نے اپنے منصب کوخوب نبھایا۔ دونوں کے مزاج میں تدریس کے علاوہ کی اور مشغلہ کی کوئی گنجائش نہ مخصی ہر دو حضرات گھر سے جامعہ اور جامعہ سے گھر کے علاوہ اور کچھ نہ جانتے تھے اور سال بھر میں بہت ہی کم انفرادی رخصت لیتے۔

### علامه کشمیری اور سر کاری مناصب:

حضرت کشمیری صاحب کوقومی کمیٹی برائے مدارس کاممبر منتخب کیا گیا تو چندا جلاسوں میں شرکت کے بعد آپ نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرلیا اور فر مایا کہ'' نشتند و گفتندو برخاستند'' کے سوا پچھنبیں ہوتا۔ آپ کو بے شار مناصب کی پیش کش کی گئی لیکن آپ نے ہمیشہ گمنامی کی زندگی کوتر جیح دی اور اپنے مقصد تعلیم میں شب و روز کوشاں رہے کوئی نفس بخش عہدہ قبول نہ کیا۔ اس وقت الحمد للد حضرت مرحوم کا حلقہ تلاندہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ مدارس سے وابستہ حضرات بالواسطہ یا

بلا واسطه آپ کے شاگرد ہیں۔ دارالعلوم دیو بند (بھارت) میں تدریس کے زمانہ میں بھی بے شار نا مورعلاء نے آپ سے کسب فیض کیا۔

### خيرالمدارس ميں تدريس:

حضرت جدِّ امجدٌ کوانہی خصائل کی بناء پر آپ سے محبت تھی اور حضرت جدامجدٌ جو بااصول اور مستغنی مزاج تھے صرف حضرت تشمیریؓ خیرالمدارس سے الاسلاھ میں ٹھیڑی (سندھ) صرف حضرت تشمیریؓ خیرالمدارس سے الاسلاھ میں ٹھیڑی (سندھ) تشریف لے گئے تو آپ نے ان کو دوبارہ واپس بلالیا اور الاسلاھ سے آپ نے خیرالمدارس میں دوبارہ اپنی تدریسی خدمات کا آغاز کر دیا۔ حضرت جدامجدؓ کی حیات میں آپ تحمیل کے اسباق کے علاوہ تر مذی شریف پڑھاتے رہے اور حضرت جدامجدؓ کی حیات بین آپ تھیل کے اسباق کے علاوہ تر مذی شریف پڑھاتے رہے اور حضرت جدامجدؓ کی دفات کے بعد تا حیات بخاری شریف بھی آپ نے پڑھائی۔

### حضرت تشميريٌّ فناني التدريس تھے:

حضرت علامہ تشمیری صاحب کے مزاج میں چھوٹوں پرشفقت خوب تھی اور فتنہ و فساد وغیرہ سے بالکل عاری تھے آپ کا مزاج تعلیمی و تدریسی تھا ہرتشم کے خارجی عوارض سے صَرفِ نظر فر ما کرصرف تعلیم پر ہی توجہ فر ماتے تھے۔ آپ نے اپنے ایک مکتوب میں بھی اس کا اظہار فر مایا' جو بنی پر تقیقت ہے۔

''گذارش ہے کہ حضرت والا قطعاً وحمّاً سو فیصد اظمینان رکھیں کہ میرے طلبہ کے واسطہ سے ان شاء اللہ العزیز کوئی حرکت جونقض امن کے خلاف ہوسر زونہ ہوگی اور نہ ہی ایبا خیال میرے حاشیہ قلب پر بھی شیطان نے بطورِ وسوسہ ڈالا ہے۔ اس قتم کی حرکتیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں جوفطری طور پر فسادی ہوتے ہیں۔ الحمد للہ میرا قلب الیمی شیطانی حرکات سے بالکل پاک ومبرا ہے۔ اب ذرا ایک بات جوا دارہ کے لئے اشد ضروری ہے عرض کر دوں۔''

### حضرت تشميريٌ كااحترام اساتذه:

حضرت علامہ اپنے اساتذہ کرام کا تذکرہ ہمیشہ محبت اور انتہائی ادب واحترام کے ساتھ فرماتے۔ اپنے استاد محتر م حضرت افغانی "کے ساتھ آپ کو بڑی عقیدت تھی ہم نے خود ہی اپنی آئھوں سے دیکھا کہ جب خیر المدارس ملتان کے سالانہ جلسہ پر حضرت افغانی "تشریف لاتے تو حضرت علا مہ شمیری صاحب مرحوم شیخ الحدیث اور صدر مدرس ہونے کے باوجود اپنے شاگر دوں کی موجود گی میں خود حضرت افغانی "کے پاؤں دباتے۔ حضرت افغانی "کی ملاقات کے لئے ہرسال شعبان میں سالانہ تعطیلات کے موقع پر کشمیرا پنے گھر جانے سے قبل چارسدہ جاتے اور حضرت کی خدمت میں ہدایا پیش کرتے۔

حضرت افغانی "کوآپ پر بڑا اعتماد اور آپ سے خوب محبت تھی۔حضرت افغانی نے حضرت والا مرحوم کے نام

اینے ایک مکتوب گرامی میں تحریر فر مایا کہ۔

صدر مدرس کی نفسیات کوعلمی قابلیت کے علاوہ حضرت مولا نا مرحوم کی طرح میں بھی جانتا ہوں کہ اکثر مدارس عربیہ کا زوال صدارت تدریس اور اہتمام کے تصادم سے ہوتا ہے لیکن مولا نا کشمیری کی فطرت میں تصادم نہیں اور نہ ہی دور حاضر کی سیاست سے ان کا ذہن ملوث ہے۔ لہذا آپ دونوں حضرات مدرسہ کے مفاد کے لئے اخلاص سے کام کریں گے اور مدرسہ میں کسی قتم کے فتنے کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت مولا نا مرحوم کا بھی صدر مدرس صاحب کے متعلق یہی خیال تھا اور میں کسی قتم میں ہونے دیں گے۔ حضرت مولا نا مرحوم کا بھی صدر مدرس صاحب کے متعلق یہی خیال تھا اور میں سیآپ مدرسہ اور آپ کے خاندان کے خیرخواہ ہیں۔ ایک اور خط میں فر مایا حضرت کشمیری صاحب کی قیام خیر المدارس مبارک ہو۔ میری انتہائی خوشی ہوگی کہ جناب کشمیری صاحب خیر المدارس کے ساتھ جمیشہ مر بوط رہیں۔ المدارس مبارک ہو۔ میری انتہائی خوشی ہوگی کہ جناب کشمیری صاحب خیر المدارس کے ساتھ جمیشہ مر بوط رہیں۔ اس مکتوب کے ایک ایک حرف سے معلوم ہوتا ہے کہ عظیم استاد کو اپنے قابل فخر شاگر دیر کس قدر راعتا دتھا۔ اس مکتوب کے ایک ایک حرف سے معلوم ہوتا ہے کہ عظیم استاد کو اپنے قابل فخر شاگر دیر کس قدر اعتاد تھا۔

حضرت کی رفافت میں حرمین شریفین کے اسفار:

حضرت علامہ تشمیری سفر کے عادی نہ تھے۔ اکثر اوقات احباب متعلقین اور تلانہ ہے سفر کی معذرت فرما دیے لیکن حرمین شریفین کے لئے ہمہ وقت تیار رہے ۔ ابتداء آپ کے لائق شاگر دحضرت قاری مجم عبداللہ صاحب (مقیم مدینہ منورہ) نے آپ کو ماہ رمضان میں عمرہ کے لئے بلوایا۔ اس کے بعد کئی سال تک آپ حضرت قاری صاحب کی دعوت پر ماہ مضان میں عمرہ کے لئے تشریف لے جاتے رہے۔ احقر کو بھی حرمین شریفین کے بعض اسفار میں آپ کی معیت کا شرف حاصل ہوا اور ان سفروں میں آپ کے کئی عجیب وغریب واقعات اور کیفیات دیکھیں۔ آپ کا ظاہر صالح اور باطن ظاہر عاصل ہوا اور ان سفروں میں آپ کئی عجیب وغریب واقعات اور کیفیات دیکھیں۔ آپ کا ظاہر صالح اور باطن ظاہر عن سفر سنے ساتھ ہم تھا۔ آپ صرف ایک عالم دین اور محدث ہی نہ تھے بلکہ بہت بڑے ولی اللہ اور عاشق رسول بھی تھے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اکثر ہنتے اور ہناتے۔ ہم نے آپ کو بھی روتے نہ ویکھا تھا لیکن حرمین میں خوب روتے و یکھا۔ المخصوص طواف و داع کے وقت آپ کی کیفیت بہت ہی عجیب ہوتی تھی با ہمت بہت تھے۔ ہمیشہ بڑے وق وقوق کے ساتھ عمرہ کرتے۔ ایک باراحقر اور حضرت مولانا محمد بی صاحب (استاذ الحدیث و ناظم جامعہ) حضرت کے ہمراہ تھے۔ مضاوم روہ کی سعی کے دوران ہر چکر کے اختتام پر ہم حضرت کو دباتے اور عرض کرتے کہ حضرت آپ ضعیف ہیں تھک گئے صفاوم روہ کی سعی کے دوران ہر چکر کے اختتام پر ہم حضرت کو دباتے اور عرض کرتے کہ حضرت آپ ضعیف ہیں تھک گئے موال گارا جازت دیں تو ریوٹھی لے لیتے ہیں آپ سوار ہوکرسمی کرلیا ہے اس لئے سمی بھی یو نہی کروں گا۔

ایک بارساری رات کا سفر کر کے مدینہ منورہ سے بغرض عمرہ مکہ مکر مہضج کے وقت پہنچ ہم نے عرض کیا کہ حضرت اب آ رام کر لیتے ساری رات کے جاگے ہوئے ہیں۔ تھکاوٹ کافی ہے۔ شام کے وقت عمرہ کرلیں گے۔ تو حضرت ؓ نے جواب میں فر مایا کہ نہیں۔ جس مقصد (عمرہ) کے لئے آئے ہیں پہلے اس کو پورا کریں گے۔ لہذا عمرہ پہلے اور آ رام بعد میں ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ یہی ہوسکتا ہے کہ بیار ہو جائیں گے یا مرجائیں گے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ عمرہ

كرتے ہوئے جان چلی جائے۔اللہ اكبر!

ایک بار مدینه منورہ میں کسی نے حضرت سے پوچھا کہ آپ جب تشریف لاتے ہیں تو زیادہ تر قیام مدینه منورہ میں فرماتے ہیں۔ مکه مکرمہ میں آپ کا قیام بہت کم ہوتا ہے جواب میں فرمایا کہ مدینہ والی ذات ملتان میں نہیں ملتی اور مکہ میں جس ذات کا گھر ہے وہ ملتان میں بھی مل جاتی ہے اس لئے زیادہ قیام مدینه منورہ میں کرتا ہوں۔ سجان اللہ کتنے بہترین انداز میں'''مسئلہ حاضرنا ظر'' کو بیان فرما دیا۔

### ئسن ا تفاق:

اللہ تعالیٰ کا بیاحسان ہے کہ اس نے مجھے جسمانی دوروحانی والد''شریف'' عطافر مائے۔ ہر دوحضرات نہ صرف اپنے نام کی نسبت سے شرافت وانسانیت کے بہترین نمونے تھے بلکہ ان کی اصلاح وتربیت نے سینکڑوں افراد کوصلاح و شرافت کی راہ پرلگا دیا۔

#### مولودمسعود:

جس شب (پیراارشوال واس اے علامہ کا وصال ہوا۔ ای شب ان کے وصال کے ایک گھنٹہ بعد اللہ تعالی کے فضل سے ہمارے گھر ایک بیٹے کی آمد ہوئی۔ علامہ تشمیری کی جدائی کے شدید صدے کے بعد اس قدرتی تسلی وطبعی فرحت سے غم کا بوجھ ہلکا محسوس ہوا۔ احقر نے اپنے والدگرائی اور استاذ ذی قدر ؒ کے ناموں کی مناسبت سے نومولود کا نام باہمی مشورہ سے ''محرشریف''رکھا۔ اللہ تعالی اسے دونوں حضرات کی نسبتوں کا جامع بنا کیں۔ آمین!

مولا نام بَطُوراحمداستاذ الحديث: جامعه خير المدارس ملتان:

## حضرت الاستاذ تشميري قدس اللدسرهٔ كاعلمي ذوق

### دورطالبِ علمی:

فرمایا کہ کافیہ پڑھنا تھالیکن جس استاذ سے پڑھنے کا ارادہ تھا ہمارے گھر سے وہاں تک کا کرا بیا آآنے لگتا تھا۔ میں نے والدہ صلابہ کو کہا انہوں نے ناداری کا عذر کیا۔ میں مانگتا رہا آخر انہوں نے ادھار لے کرڈیڑھ روپیہ مجھے دیا 11 نے کرا یہ میں صرف ہوئے باقی ۱۲ آنے سارا سال محفوظ رکھے تا کہ گھر واپسی کا کرا یہ بنے اس سے حضرت الاستاذ کا طالب علمی کے زمانہ ہی سے ذوق علمی معلوم ہوا۔

1- فرمایا کہ طالب علمی کے زمانہ میں گھر سے دس سال اس طرح غائب رہا کہ بھی خط تک نہیں بھیجا میری مثلّی ہو چکی تھی لیکن اتنی غیبو بت سے سمجھا گیا کہ میری وفات ہو گئی ہے تو میری منسوبہ بیوی کا آگے نکاح کر دیا گیا۔ اس دوران دارالعلوم دیو بند میں ایک شمیری طالب علم آیا میں نے اس سے اپنے گھر کے حالات معلوم کرنے شروع کئے بغیراس کے اس کومیر سے بارے میں علم ہو۔ لیکن اس طالب علم نے میر سے والد صاحب کو خط لکھ دیا وہ مجھے آ کر دارالعلوم دیو بند سے سے اگئے اور پھر نیارشتہ کیا اور میرا نکاح ہوا۔ اس سے بھی حضرت الاستاذ کا انہاک علمی معلوم ہوا۔

۳- فرمایا که ریاست ٹونک میں تھیم برکات احمد صاحب ہے جو کہ نواب ٹونک کے خصوصی معالج بھی تھے بندہ نے علوم
 عقلیہ کو حاصل کیا۔ امتحان دیتے وقت سارا دن پر چہ لکھتا رہا۔ قبیل مغرب پر چہ دیا۔ ایک طالب علم سارا دن میری نگرانی کرتا
 رہا متیجہ امتحان احیھا نکلا تو تھیم صاحب موصوف نے انعام میں ایک عمدہ ٹائم پیس عنایت فرمایا اور بہت ہی دعا ئیں دیں۔
 زمانہ تدریس :

فر مایا کہ تقسیم ملک سے پہلے بندہ حضرت الاستاذ وعلاً مدا فغانی "کے ساتھ ریاست قلاّت کا نائب وزیر بھی رہا جس سے مالی منفعت تو بہت ہوئی مگر علمی ترتی ندر ہی تو بندہ نے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب مہتم دارالعلوم دیو بند کولکھاا ور مدر سی جا ہی تو حضرت قاری صاحب مدظلہم کا فوری جواب آیا کہ جلد دارالعلوم دیو بند میں آجاؤ۔ بندہ فوراً ستعفیٰ دے کر چلا گیا ڈیڑھ سورو پیہ ماہوار تخواہ مقرر ہوئی اور حضرت قاری صاحب مدظلہم نے اپنے متعلقہ اسباق مشکلوۃ شریف وغیرہ پڑھانے کے لئے عنایت فرمائے ۔اس ہے بھی حضرت الاستادُ کا ذوق علمی واضح ہے۔

۳- تقسیم ملک کے بعد حضرت اقدس مولا نا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کی رہنمائی سے خیر المدارس ملتان آنا ہوا یہاں شروع شروع میں بہت محنت سے مطالعہ کرتا رہا حتیٰ کہ اگر کسی رات کو بجلی نہ ہوتی تو ٹارچ جلا کر مطالعہ پورا کیا (اس زمانہ میں حضرت کے ہاں سنن ابی داؤد کا سبق تھا)۔

۵- ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے حضرت مولانا عبدالسمع استاذ دارالعلوم دیو بند کی خواب میں زیارت ہوئی ایک ڈبیہ عطا فرمائی کہ بہآپ کے لئے مفید ہے فرمایا اس کے بعد بندہ کو بھی ضعف دماغ کی شکایت نہیں ہوئی۔

۲- ایک د فعه عید قربانی پر گھر کشمیر جاتے ہوئے حضرت اقدس مولا نا خیر محمد صاحب جالندھری مہتم خیر المدارس ہے دو زاکد رخصتیں مانگیں گرا دھر سے انکار ہوا تو اس کو برانہیں مانا بلکہ حسب سابق مدرسہ کی خدمت میں مصروف رہے۔ باوجود اسے مرتبہ علمی کے بھی کبرخود بنی آپ میں نہ دیکھی گئی۔

کے اندرر ہنا جائے اس سے تصادم نہیں ہوتا۔

حضرت کے ہاں ناغہ نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی از شوال تا آخر رجب روز انہ اسباق پڑھاتے اور ناغہ کوا چھا نہ مجھتے تھے۔

9 فرمایا که دارالعلوم دیو بند کی تدریس کے زمانہ میں ایک سال حمد اللہ قاضی مبارک میرے پاس ہوتے تھے اور
 دوسرے سال حضرت مولا نا عبدالخالق صاحبؓ بانی دارالعلوم کبیر والا کے باں ہوتے تھے جبکہ حضرت مرحوم بھی دیو بند میں
 استاذ تھے۔

ایک دفعہ خیر المدارس کے سالانہ جلسہ پر حضرت اقد س مولا نامحمد ادریس صاحب کا ندھلوی شخ الحدیث والنفیر جامعہ اشر فیہ لا ہور تشریف لائے اور حضرت الاستاذ کشمیری صاحب ہے ایک ادق مسئلہ پوچھا' بشرط شی لا بشرط شی بشرط لاشی کا فرق حضرت نے فوراً ان کے مابین فرق فرما کر پوری روشی ڈالی تو حضرت کا ندھلوی بہت ہی خوش ہوئے اور دعا ئیں دیں۔
 ۱۱- اسی طرح جب بھی کوئی آپ کا شاگر دید رئیں کے دوران کوئی علمی بات پوچھتا تو حضرت بغیر کتاب بنی کے فوراً مسئلہ کا جواب عنایت فرما دیتے ۔ خودرا قم الحروف کوئی مواقع ایسے پیش آئے تو حضرت نے فوراً جوابات سے نوازا۔
 ۱۱- حضرت الاستاذ فرقہ اور گردہ بندی سے بہت دور رہے حتی کہ تھا نوی' مدنی کی تفریق سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھی فرماتے ہم سب کے غلام ہیں۔

۱۳- عرصه درازتک جامعه خیر المدارس کےصدر مدرس وشیخ الحدیث کی حیثیت سے رہے مگر کبھی بھی اپنے ان عہدوں کا اظہار تک نہیں فر مایا۔

بیں علمائے حق

مولا نامحمر يوسف لدهيا نوى:

## استاذ العلماءحضرت مولانا محمد شريف تشميري رحمة الله عليه

اا رشوال ۱۳۱۰ ہے کم کی ۱۹۹۰ شب دوشنبہ کو حضرت الاستاذ علامہ کشمیریؓ نور اللّٰہ مرقدہ۔قریباً ۹۰ برس کی عمر میں رحلت فرمائے عالم آخرت ہوئے۔

انالله وانا اله راجعون\_

حضرت مرحوم کو امام العصر حضرت مولا نا مجمد انورشاہ شمیری مفتی اعظم بند حضرت مولا نا مفتی کفایت اللہ دہلوگ مخترت مولا نا مشمس الحق افغانی " اورمولا نا تحکیم برکات احمد نوگی ہے تلمذ تھا ' وہ زمانہ طالب علمی کے بجیب قصے سایا کرتے سے بخش جن سے معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی جوانی کا طویل زمانہ تحصیل علم بیس گزارا ' اور الی محنت و جافشانی اور تقشف سے علم حاصل کیا جس کا تصور بھی اس زمانہ بیس نہیں کیا جا سکتا ۔ فراغت کے بعد سابق ریاست قلاب بیس نائب وزیر سے علم حاصل کیا جس کا تصور بھی اس زمانہ بیس نہیں کیا جا سکتا ۔ فراغت کے بعد سابق ریاست قلاب بیس نائب وزیر محمد اللہ کے تقاضا پر مدرسہ خیر المدارس ملتان تشریف لائے اور پھر یہیں کے ہو کررہ گئے ان کے چہل سالہ دور تدریس بیس محمد سے رکئی رنگ آئے اور کئی گئے ' امہمام کی تین پیڑھیاں بدلیں' اور دوسری جگبوں سے بڑی بڑی بیٹ شیس آئی مگر ان مدرسہ پرگئی رنگ آئے اور گئی گئے ' امہمام کی تین پیڑھیاں بدلیں' اور دوسری جگبوں سے بڑی بڑی بیٹ شیس آئی مرحوم ۔ محمولات کے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئی ۔ جن دنوں حضرت مرحوم ۔ کم وادری میں کوئی تغیر اور ان کے بیا اسمال تھا۔ اس کے معقولات کی کتابوں بیس حضرت سے تلمذ کا شرف حاصل ہوا۔ ان کا انداز مدین جیب دلیا اور حلقہ درس بھی بیا نا و بہار ہوتا تھا۔ سبق کا گھنٹ شروع ہوتے ہی طلبہ حاضر خدمت ہو جاتے' کتاب کہ دیجیت کے سامنے رکھ دیا جاتا سبق کی عبارت ختم ہوتی تو حضرت دریک اور خیکوں سے تدریک خور ماتے ' اور پھر فرماتے کہ پوراسبق و ہیں ذہن کا ایک نخوظ فرماتے ' اور پھر فرماتے کہ پوراسبق و ہیں ذہن نشین ہو جاتا۔ پوری کتاب کی تدریس کے دوران انہیں بھی کتاب در کھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی ۔

انہیں معقولات کی بڑی کتابیں صدرا' مٹمس بازغہ' قاضی مبارک اور زواہد ثلثہ وغیرہ نہ صرف متحضر تھیں۔ بلکہ شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ حافظوں کی طرح از برتھیں۔ بھی بھی مزاحاً فر مایا کرتے تھے کہ کتاب کا صرف متن اور حاشیہ ہی نہیں صفحہ نمبر بھی یا د ہونا چاہئے' ان جیسے شفیق' سبک روح اور خندہ رواستاذ کم دیکھنے میں آئے ہیں' ارباب معقولات میں اکثر و بیشتر ایک طرح کا عجب ہوتا ہے۔ چالیس سال پہلے کا سنا ہوا حضرت کا یہ فقرہ آج بھی گویا کا نوں میں گونج رہا ہے۔ ابوغلی ابن سینا' جوانسان کوانسان نہیں سمجھتا' ابوزید د ہوگ کے بارے میں یہ کہتا ہے۔''

لیکن حضرت الاستاد میں عجب وخود پسندی کی جڑکٹی ہوئی تھی۔ وہ ہر چھوٹے بڑے سے نہایت لطف واکرام کے ساتھ پیش آتے تھے۔اورا بی برتری کا احساس ان کے قریب تک نہیں پھٹکتا تھا۔

حضرت مرحوم سیح اور حقیقی معنوں میں مدرس ستھے اور سار ہے گنگر توڑ کر انہوں نے اپنے آپ کولیلائے علم کی مشاطی کے لئے وقف کرلیا تھا' مزاحاً فر مایا کرتے تھے کے پنجاب میں صرف دو مدرس ہیں' مولا نا خیر محمد صاحب اور مولا نا عبدالخالق' اور آ دھا مدرس میں ہوں۔اس فقر سے کی تفسیر پوچھی گئی تو فر مایا کہ مدرس وہ ہوتا ہے جو ہرعلم کی کتاب پڑھا سکے۔

حضرت اقد سمولانا سید حسین احمد نی سے انہیں والہانہ عقیدت تھی ایک بارفر مایا کہ آدی کو بیعت تو ضرور ہونا چاہئے۔ لیکن حضرت مدنی سے سیاس سے بیعت ہوا چائے ' ہمارے حضرت سیدی مولانا خیرمجمہ جالندھری کے مرید نہ سے نہ شاگر د ' لیکن حضرت کا احترام ای طرح کرتے سے 'جس طرح ایک مخلص و عاشق مرید با صفا اپ شخ کا احترام کیا کرتا ہے۔ انہیں اپنے استاد محترم حضرت مولانا شمس الحق افغانی "سے بردی عقیدت تھی۔ یہ منظر بہت سے حضرات نے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی پیرانہ سالی کے باوجود اپنے شاگردوں کے سامنے حضرت افغانی "کے پاؤں دبارر ہے ہیں اور خدام کی طرح دوسری خدمات بجالا رہے ہیں۔ اس ناکارہ نے دو بزرگوں کو اپنے اساتذہ کے سامنے اس طرح متادب بیٹھتے دیکھا ہے جس طرح وہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں ان کے سامنے زانوئے تلمذ طرح تہوں گے۔ ایک رئیس القراء حضرت اقدس مولانا قاری دیم بخش پانی پی کو اپنے شخ حضرت مولانا قاری فتح محمہ پانی پی کے سامنے دوسرے حضرت افغانی "کے سامنے۔ دوسرے حضرت سمیری کو حضرت افغانی "کے سامنے۔

وصال ہے قبل حضرت کو دوسانحے ایسے پیش آئے جو تکوینی طور پر گویا آپ کے مراتب علیا کی پیمیل کے موجب ہوئے 'پہلا حادثہ' ہوش رہا اور صدمہ جانکاہ یہ پیش آیا کہ آپ کے اکلوتے فرزندار جمند جناب مولانا محم مسعود کشمیریؓ نے جہادا فغانستان میں جام شہادت نوش فر مایا۔ چھوٹے چھوٹے چار معصوم بچوں اور بیوہ کو بوڑھے باپ کے حوالے کر کے خلد آشیاں ہوئے ۔ حضرت مرحوم کا من ۸۵ سے متجاوز تھا۔ قوائے طبعی مضمحل ہو چکے تھے' بصارت بھی متاثر ہو چکی تھی۔ ایسے عالم میں یہ حادثہ ایسا روح فرسا تھا کہ مرحوم سے تعزیت کرتے ہوئے بھی دل لرزتا تھا۔ حضرتؓ نے اس حادثہ کو بے پناہ صبر واستقامت سے برداشت فر مایا اور رضا بالقضا کی تصویر بنے رہے' البتہ آئکھوں سے بہنے والی ندیاں زخم جگر کی غمازی

کرتی تھیں ۔انا للٰہ وانا الیہ راجعون ۔

ان العين تلمح والقلب بحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا\_

دوسرا سانحہ یہ کہ انہی دنوں حضرت کا نحیف ونزار بدن فالج سے متاثر ہوا' قریباً دو سال ای حالت میں گذارے۔ تکوینی طور پر یہ دونوں حوادث حضرتؓ کے لئے صبر آزما تھے۔ یہ ناکارہ قبیل رمضان حاضر خدمت ہوا تھا' بڑی رفت طاری تھی' میں نے عرض کیا کہ حضرتؓ نے پہچان بھی لیا؟ نفی میں سر ہلایا' ہماری طلب علمی کے زمانے میں حضرتؓ مزاحاً فرمایا کرتے تھے کہ'' حق تعالی بوڑھے کو کیا عذاب دیں گے' اس کے تمام عوارض تو ختم ہو چکے ہیں' ماہیت من حیث ہی باقی رہ جاتی ہے۔'' ہمیں کیا معلوم تھا کہ لسان غیب خود آپ ہی کے حق میں یہ کہلا رہی ہے' بہر حال حق تعالیٰ شانہ کے لطف واحسان اور ان کے عفو و کرم سے یہی تو قع ہے کہ ہمارے حضرت الاستاذ کے ساتھ لطف و کرم اور عفو و درگر رکا معاملہ ہوا ہوگا۔

حق تعالی شاندان کی بال بال مغفرت فر مائیں اور رحمت ورضوان کے درجات عالیہ ان کونصیب فر مائیں۔ (بینات ذیقید ہ۰۱سمطابق جون ۱۹۹۰ء)

ازمولا نامحمداز ہرصاحب:

# جامع المعقول والمنقول حضرت العلامه تشميري قدس سره كي رحلت

ذھب الذین یعاش فی اکنافھم۔ حمد وستائش اس ذات کے لئے جس نے کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور درود وسلام اس کے آخری پیغیبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔

جامعہ خیرالمدارس کی تامیس سے دم تحریر تک اس ادارے کوکل من علیما فان کے اٹل اور بے لچک ضابطہ فطرت کے تحت جن علمی و دینی نادرہ روز گارشخصیات کی جدائی کے صدموں نے صرف متاثر بی نہیں کیا بلا کرر کھ دیا ان میں استاذ العلماء عارف باللہ بانی جامعہ حضرت مولا نا خیر محمد صاحب قدس سرہ کی رحلت کے بعد استاذ الاسا تذہ محدث جلیل جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولا نا محمد شریف تشمیری نور اللہ مرقدہ کا نام سرفہرست ہے۔ خیر المدارس کے ساتھ ان کی طویل وابستگی اور مخلصانہ بے لوث خدمات نے ان کے اسم گرامی اور خیر المدارس کولازم و ملزوم بنا دیا تھا۔ افسوس کہ الرشوال ۱۳۵۰ ھے بیر کی شب کو جامعہ کے ساتھ ان کی ۴۲ سالہ رفاقت کا زریں باب ہمیشہ کے لئے بند ہوگیا اور ان کے علوم و فیوض کا چشمہ صافی بڑاروں تشدگان علوم کی پچاس بجھانے اور بخرو ہے آ باد دلوں کی زمین کوسر سبز و شاداب کرنے کے بعد اس عالم فانی کے لحاظ سے خشک ہوگیا انا للہ و انا الیہ راجعون .

جامعہ خیر المدارس کواپنی تاریخ میں تائیدایز دی ہے جوعبقری شخصیات میسر آئیں ان میں ایک ممتاز وجود حضرت علامہ تشمیری کا بھی تھا۔ آپ جہال منطق' فلسفہ' کلام عقائد اور دیگر علوم عقلیہ میں پدطولی رکھتے تھے وہاں حدیث وتفسیر فقہ اور علوم نقلیہ میں بھی معاصر علاء میں ممتاز اور یگانہ روزگار تھے۔ بے پناہ حافظہ اور بے مثال انداز تدریس کے باعث آپ کا شار برصغیر کے چوٹی کے شیوخ حدیث میں ہوتا تھا۔ حضرت تشمیری علمی تبحر' جامعیت علوم' سلامتی طبع' و قار ونمکنت' خلوص

وللبهصیت زید وتقوی اورتواضع و بےنفسی ہر لحاظ ہے عدیم النظیر اوراسلاف وا کابر دیو بند کا جیتا جا گیانیمونہ تھے۔ آپ نے محدث عصر حضرت مولا نا علامہ محمد انورشاہ کشمیری' مفتی اعظم ہندمولا نامفتی کفایت اللہ د ہلوی' شمس العلماء

حضرت مولا نائمس الحق افغانی اورمولا ناحکیم بر کات احمد ٹونکی جیسے اساطین علم کے سامنے زانوئے تلمذ تہد کیا اور حقیقت بیہ ہے کہ استخصار علوم' رسوخ فی العلم' ذیانت تفقیمہ فی الدین اورعلمی تبحر میں اپنے اسا تذہ کرام کے بیچے جانشین ثابت ہوئے۔

آپ ریاست قلات کے نائب وزیر معارف' از ہر الہند دارالعلوم دیو بند کے درجہ علیا کے استاذ اور بعد از ال نا حیات جامعہ خیر المدارس کے صدر مدرس وشخ الحدیث کے مناصب جلیلہ پر فائز رہے مگر ان جلیل القدر مناسب کے باوجود آپ کے دامن اخلاص واخلاق پر کبر وخود نمائی کا خفیف سے خفیف داغ بھی دیجھنے میں نہیں آیا۔ تواضع وانکسار کے ساتھ غیرت وخود داری میں ہمیشہ اپنے اسلاف کرام کا نمونہ نظر آتے۔ جامعہ خیر المدارس کے شالی صدر دروازے کے سامنے ایک تنوروالے کی چھوٹی تی دکان ہے جس پر اکثر و بیشتر مزوراور غریب طبقہ کے افراد صبح وشام کھانا کھاتے نظر آتے ہیں۔ احتر نے کئی مرتبہ حضرت الاستاذ کو دو پہر کے وقت اس معمول دکان پر کھانا کھاتے و یکھا' حالاں کہ حضرت کے اونی اشارہ پر جامعہ کی طرف سے بہتر اور پر تکلف کھانے کا انتظام ہوسکتا تھا' مگر آپ کی غیور وخود دار طبیعت نے اس قسم کی استدعا یا تذکر کہ بھی بھی پہند نہیں کیا۔

#### عسقارا بلند است آشیانه

حضرت الاستاذ ۱۹۵۰ء میں جامعہ خیر المداری میں پانی جامعہ حضرت مولا نا خیر محمد قدی سرہ کی دعوت پرتشریف لائے اور تازیت خیر المداری کے ساتھ عہد وفا 'نہایا' اس دوران آپ کو متعدد سرکاری و غیر سرکاری مناصب و مراعات کی پیشکشیں ہوئیں گرانہوں نے ان کے قبول کرنے سے صاف معذرت کر دی اور اپنے اسلاف کی طرح آخر وقت تک علم ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ مداری عربیہ میں وظیفہ یا مشاہرہ کے نام سے جومقدار مدرسین کو دی جاتی ہے۔ اس سے ان کے قریبی حلقے بخو بی واقف ہیں۔ بسا اوقات اس لئے جائز معاشی ضروریات بھی پوری نہیں ہو پاتیں۔ اس سے حالات میں پرکشش مناصب اور خطیر مشاہرات کو ٹھکرا کر قوت لا یموت کو اختیار کئے رکھنا بے نفسی اور اخلاص و استغناء کی روشن مثال ہے۔

حضرت العلامة حكم وشفقت اور محبت درآفت میں بھی بے مثال سے ان کی تدریبی وعلمی خدمات ساٹھ سال پر محیط میں جن میں کم و بیش ہی برس جامعہ خیر المدارس میں گزرے عقلاً استے طویل عرصہ میں بیبیوں خلاف طبع امور پیش آ کیتے اور عملاً ایسا ہوا بھی 'بالخصوص بانی جامعہ مولا نا خیر محمد صاحب کے سانحہ وفات کے بعد ان کے جانشین مخدوم محترم حضرت مولا نا محمد شریف جالندھری کا زمانہ اہتمام کچھ عرصہ بعض خارجی عوامل کے زبراثر آپ کے لئے زیادہ خوشگوار نہیں رہا۔ مگر آپ کے ملم ومروت اور جامعہ کے ساتھ اخلاص و وفا میں بھی کوئی تغیر نہیں آیا اور آپ کی پوری زندگی عملاً اس شعر کی تصویر رہی۔

## ما قصه کندر و دارا نخوانده ایم از ما بجز حکایت مهر و وفا میرس

میں علمائے حق

اہل علم عام طور پراپنے تلا مذہ کا تذکرہ فخر ہے کرتے ہیں اور اسا تذہ اپنے طلبہ کے علم وفضل اور مقام وشہرت کواپئی طرف ہی منسوب سیجھتے ہیں مگر حضرت علامہ تشمیری اس قسم کے پندار میں بھی مبتلانہیں ہوئے۔ حالاں کہ اس وقت برصغیر بالخصوص پاکستان مشرب دیو بند کے کم اسا تذہ حدیث ایسے ہوں گے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے سلسلۂ تلمذ میں واخل نہ ہوں۔ مشاہیر میں حضرت مولا نا سید اسعد مدنی مدظلہ (صدر جمعیۃ علاء ہند) مولا نا محدسالم قاسمی مدظلہ مولا نا عبید اللہ انور مولا نا محدسالم قاسمی مدظلہ اور مولا نا عبید اللہ انور وفاق المدارس) کے نام آپ کے تلا فدہ میں آتے ہیں مگر آپ نے بھی برسیل تذکرہ بھی بیتا ترنہیں ہونے دیا کہ بیشخصیات میری شاگر دہیں بلکہ ان کا نام ہمیشہ ایسے احترام واکرام سے لیتے کہ سننے والا یہ سمجھتا کہ آپ اپنی کسی بڑے یا کم از کم ہم مرتبہ عالم کا ذکر کر رہے ہیں۔

ا پے سفر آخرت پر روانہ ہونے ہے قبل حضرت والا کوتکو پنی طور پر ایک عظیم حادثے ہے دو چار ہونا پڑا۔ جوانشاء اللہ آپ کے رفع درجات اور مراتب عالیہ کا سبب ہوا ہوگا۔ یعنی آپ کے اکلوتے فرزندصا حب علم وعمل اور مجاہد فی سبیل مواا نا محمد معود کشمیری کی شہادت ہوآپ کی وفات ہے دوسال قبل جہاد افغانستان میں خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت الاستاذ نے عالم پیری میں اس عظیم صدے کو جس ضبط و تحل سے برداشت کیا وہ رضا بالقصنا اور صبر وعزیمت کی عجیب تصویر ہے۔ اس بات کا صرف تصور ہی سخت ہے تحت دل کو پھلا دیتا ہے کہ ۳۵ سال کا جوان وکٹریل میٹا جو بڑھا ہے کا واحد سہارا تھا ہم معصوم بچوں اور ایک بیوہ کو ۵۵ سالہ والد کے سپر دکر کے آخرت کا رخت سفر باندھ لے اس سانحہ فاجعہ کا آپ کی طبیعت پر اثر اور پھر آپ کے صبر کا اندازہ کچھاس سے ہوتا ہے کہ جب صاحبز ادہ مولا نا محد مسعود کے رفقاء واحباب میں طبیعت پر اثر اور پھر آپ کے صبر کا اندازہ کچھاس سے ہوتا ہے کہ جب صاحبز ادہ مولا نا محد مسعود کے رفقاء واحباب میں ماکوئی صاحب حضرت والا سے ملتے تو آپ فرط جذبات سے یو چھتے کہیں مولوی مسعود تو نہیں ملا؟ پھررو پڑتے اور فرماتے دیا کر واللہ اس کی شہادت کو قبول فرمائے۔ ''اللہ اکبر' صبر ورضا اور خوف ورجاء کوئی طرح جمع فرمادیا؟

حضرت والا گذشتہ دو سال سے صاحب فراش تھے اس علالت کو صاحبزادے کی جدائی کے صدمے نے مزید تکلیف دہ بنا دیا تھا مگر میر عرصہ آپ نے نہایت صبر وسکوت سے گزارا بالآ خرااشوال ۱۳۱۰ھ کواس سفر پرروانہ ہوئے جو ہر مرد بشر کو جلد یا بدیر پین آنے والا ہے۔ پیر کی شب کورات ساڑھے بارہ بجے آپ کی روح مبارک نے اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کی ۔ خیر المدارس اور ملتان کی علمی حلقوں میں آپ کے سانحۂ ارتحال کی خبر نے ہرعلم دوست فرد کوتصور غم بنا دیا۔ آپ کے دولت کدہ پر جسد اطہر کو خسل دیا گیا، نعش مبارک ظہر کی نماز کے بعد دیدار عام کے لئے جامعہ کے دارالحدیث میں رکھ دی گئی۔ بیونی دارالحدیث میں ستفید ہوتے تھے۔ دی گئی۔ بیونی دارالحدیث میں آپ کا منور چرہ زبان حال سے نظر اللہ عبد اسمع مقالتی فحفظہا و ادا ھا کہ سمعین مستفید ہوتے تھے۔ آپ اس دارالحدیث میں آپ کا منور چرہ زبان حال سے نظر اللہ عبد اسمع مقالتی فحفظہا و ادا ھا کہ سمع (حدیث نبوی) اللہ

تعالی اس شخص کے چرے کو ترو تازہ رکھیں جس نے میری حدیث تی پھراسے یاد کیا اور جیسے سی تھی آ گے پہنچا دی) کی صدافت کی گواہی دے رہا تھا۔ استاذ محتر م حضرت مولانا محمد مدیق صاحب مدخلہ نے چرہ مبارک کو بوسہ دیا اور ہاتھ لگایا تو ہے اختیار بول الشھ کہ حضور کی پیشین گوئی تجی ہوگئی۔ دیکھو میرے حضرت کا چبرے کس طرح تازہ اور نرم ہے۔ آپ کی وفات کی خبر ملک کے جس جس حصہ میں پینچی وہاں سے علماء صلحاء حفاظ اور اہل دین بے تاب ہو کر جامعہ کی طرف اللہ پڑے۔ نماز جنازہ تک ہزاروں افراد جن میں کثیر تعداد اہل علم و دین کی تھی جامعہ میں حاضر ہو چکے تھے۔ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبدالللہ درخواستی دامت بر کا تبہم جوایک دن قبل عمرہ سے تشریف لائے تھے۔ خان پورے ویگن کا تکلیف دہ سفر سے کر کے ملتان تشریف لائے تو ۔ خان پورے ویگن کا تکلیف دہ سفر سے کر کے ملتان تشریف لائے اور نمازہ جنازہ کی امامت فر مائی۔ عصر کے وقت اس یگانۂ روزگار فاضل ہزاروں علماء کے استاذ اور محدث جلیل کو سپر د خاک کر دیا گیاان للہ ما احد ولہ ما اعظی تدفین آ پ کے صاحبزادے مولانا محمد مسعود شہید کے پہلو میں ہوئی جہاں اس سے قبل حضرت العلامہ کی والدہ ماجدہ بھی آ سودۂ خاک ہیں۔

مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تونے وہ سنج ہائے گراں مایہ کیا کیے

(ازبر)

## ا کابرعلاء کرام کے تعزیت نامے

تاریخ ۱۲ ذیقعده ۱۳۱۰ هج محترم المقام جناب مولا نامحر صنیف صاحب زیدمجد کم السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے احقر میں بفضل تعالی خیریت ہے ہے۔ ابھی ابھی بذریعہ ڈاک جامعہ کا ترجمان'' الخیر''موصول ہوا حسب معمول پہلے تو میں فقط عنوانات پرنظر ڈالنے کی غرض ہے سرسر کی ورق الٹ پلیٹ کرتا ہوں بعد ازاں فرصت کے اوقات میں مطالعہ کرتا ہوں آج جو ذوالقعدہ کا شارہ دیکھا تو حضرت استاذ الاسا تذہ علامہ تشمیری رحمة اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال کاعلم ہوا اس سے قبل آگاہ نہ تھا یقین جانے دل بچھ کررہ گیا اللہ رب العزت حضرت علامہ موصوف کوزندگی کی گرانقدرد بنی اور تدریسی بے لوث خدمات کے صلہ میں اعلیٰ علیین میں مقام بلندعطا فرما نمیں ۔ (آمین) بلا شبہ اتنی عظیم شخصیت کے دنیا ہے پردہ فرمانے پر آپ سمیت جملہ متعاقبین جامعہ خیر المدارں کو بے انتہا عدمہ اور

بلا شبہ اتنی قطیم شخصیت کے دنیا ہے پر دہ فر مانے پر آپ سمیت جملہ سعلت بن جامعہ خیر المدار ں کو بے انتہا صد مہ اور حزن و ملال ہوا ہو گا اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو صبر جمیل عطا فر مائیں الار حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی فیض قیام قیامت تک جاری وساری رہے۔(آمین)

جامعہ خیر المدار کو منجملہ دیگر خصوصیات کے باوجود ایک بہترین فخریہ بھی ہے کہ ایک خشیم شخصیت علامت اسلاف واکا بر دارالعلوم دیو بنداور بخنہ روزگارہتی نے نہ صرف یہ کہ قرآن وحدیث کی تعلیم و تدریس کے لئے منتخب فرمایا بلکہ دم والیسیں تک قیام فرما کر بزرگوں کی تعلیم ''کی در گیرم تحکم گیر''کواحسن واکمل طریقہ پرعملاً ثابت کر دکھایا۔اللہ تعالی حضرت کی تمام خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائیں آمین آمین سری طرف سے حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ بسما ندگان اور تمام حضرات اساتذہ کرام سے خصوصی طور پر دلی تعزیت کا اظہار فرما دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہاں نو مولود صاحبزادہ کی بھی ولادت سے آگاہی ہوئی وقت ولادت اور تسمیہ تمام باتوں سے روحانی اور ایمانی مسرت ہوئی

گویا که یول مجھیئے که اس واقعهٔ م ومسرت نے آپ کی شخصیت کو قابل رشک بنا دیا ہے۔نومولود (علامہ محمد شریف سلمہ ) کی مبار کباد آپ اورا ہلیہ صلحبہ دونوں قبول فر مائیں۔ والدہ صلحبہ اور حضرت دادی جان دام ظلہا کی خدمت میں احقر کا سلام اور خصوصی دعاؤں کی درخواست پیش فر مادیجئے گا۔اب اجازت دیجئے۔والسلام

تنوىرالحق تھانوى۔

عزيز گرامی قدر جناب مولانا مولوی محمد حنیف صاحب سلمه الله تعالی السلام علیم ورحمة الله و بر کانه

الخیر کا تازہ شارہ ہمیشہ کی طرح مین انظارہ اشتیاق کی حالت میں ملا۔ جس سے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی خبر ملی۔ جو کچھ صدمہ ہواوہ بیان سے باہر ہے۔ ان کی ذات گرامی سلف کی یادگاراور ہم سب کے لیے باعث رحمت تھی۔ اگر چہ ان سے نیاز اور زیارت بھی ہمیں ہمیں ہوا کرتی تھی مگر دل کو ایک قتم کی ڈھارس رہتی تھی کہ ان جیسے حضرات کا سایہ موجود ہے۔ ان کی پیرائے سالی اور ضعیف وامراض کی وجہ سے ہروقت دھڑکا لگار ہتا تھا کہ کسی وقت کل من علیہافان کے پیش نظر کوئی خبر آجائے چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔

ایک مدت سے تھی خلش جس کی وہی برجھی جگر کے پار ہے آج وہی برجھی جگر کے پار ہے آج نہ مجھ کم مایہ و گنہگار کے پاس الفاظ کہ پچھ لکھ سکوں اور نہ کوئی سلیقہ کہ پڑھ عرض کر سکوں تلخی غم سبی نہیں جاتی دل کی حالت کہی نہیں جاتی

یہ حضرات تو اپنی قابل رشک زندگی گز ار کر دائمی راحت و آ رام میں تشریف لے گئے بعد میں ان حضرات کی جگہ خالی نظر آتی ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ان للہ و انا الیہ راجعو ن۔

اب آپ حضرات پرنظریں ہیں اور دعایہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کوان کاسچا جائشین بنائے۔(آمین) احقر کی طرف سے ان کی متعلقین کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کر دیجئے اور یہ ہم ان کی جو تیاں سیدھی کرنے کے نا قابل ہونے کے باوجودان کے فم میں برابر کے شریک ہیں۔

> کتبت الیک والعمر ات تجری علی الخذین رشا بعدرش

جریج الفوًا داحقر نجم الحسن تھا نوی B.V59 کوری روڈمسلم ٹاؤن راوالپنڈی ۱۴ ذی قعدہ•اھ

## مکتوب گرامی

## يننخ الحديث حضرت مولانا محمد سرفراز خال صاحب صفدر مدخلائه

باسمه سبحانه \_

من ابى الزاهد\_ الى محترم المقام حضرت العلام مولانا محمد حنيف صاحب دام مجدهم\_

السلام عليم ورحمة الله وبركاته - مزأج سامي -

یہ اندو ہناک خبر س کر بے حدصد مہ ہوا کہ حضرت علامہ محد شریف صاحب تشمیری رحمہ اللہ تعالی ہمیں واغ مفارقت وے چکے ہیں۔انا لله وانا الیه راجعون۔

محرم! دنیامیں جو بھی آتا ہے جانے ہی کے لئے آتا ہے کسی کے لئے بقا نہیں ۔

گربعض حفرات کا وجود نری برکت ہوتی ہے اور البرکة مع اکابرکم (متدرک) کی حدیث اس کا واضح جُوت ہے حضرت مرحوم محقق اور کہند مشق مدرس بھے اور صد با علاء کرام کے استاد تھے جن کی ساری زندگی خدمت دین میں گزری جلسوں میں لوگوں کے دلوں کو گر مانے والوں کی ملک میں کی نہیں لیکن جیز قتم کے مدرس بہت ہی کم رہ گئے ہیں اللہ تعالی اپند تعالی اپند تعالی اللہ بعزیز حضرت کو اپنے بیٹے مولا نامعو دمرحوم کی شہادت کا کیا ہی صدمہ تھا کہ خود بھی ہمارے لئے باعث صدمہ بن گئے اللہ تعالی مرحوم کو جنت الفردوس میں ان کی شان اور خدمت کے مناسب جگہ مرحمت فرمائے اور جملہ اعزہ وا قارب اور متعلقین کو صبر جمیل کی تو فیق بخشے آ مین ثم آ مین ۔ راقم اثیم سفر سے قاصر اور علیل رہتا ہے عزیز م قارن سلمہ اللہ تعالی تعزیت کے سلسلہ میں حاضر ہوا تھا حاضرین مجلس سے سلام مسنون ارشاد فرمائیں اور دعوات مستجابات میں نہولیں بفضلہ تعالی ہے عاصی و خاطی بھی دائی ہے۔

والسلام! احقر ابوالزامدمحد سرفراز گکھڑ

# ۲-مکتوب گرامی حضرت مولا نا قاضی محمد زاید الحسینی مدخلیه

محترم المقام جناب مولا نامحمر حنیف صاحب زیدمجد کم سلام مسنون بالاحترام مقرون کے بعد بعض ماہانہ جرائد سے حضرت علامہ محمد شریف تشمیری کی رحلت کا پڑھ کر دلی صدمہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

اللہ تعالیٰ ان کوار فع درجات سے نواز ہے اور امت کوان کا نعم البدل عطاء فرمائے۔ آبین! آج جبکہ دین حق کے محافظ اداروں کے لئے محقق متی مخلص اساتذہ کی ضرورت بہت زیادہ ہے ایسے محقق محدث فقیہ النفس یادگارسلف امین علوم اکابر کا اٹھے جانا بہت زیادہ صدمہ کا باعث ہے کہ یہ ساری علمی 'وینی' روحانی بہاران ہی قدی انفاس بزرگوں کی آب یاری کی مرہون منت ہے۔ گر بیدہ الخیر اور بیدک الخیر پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے احقر کو ذاتی طور پر اس لئے بھی شدید صدمہ ہوا کہ اب علم حدیث کے معلمین کی فہرست تقریباً فتم ہور ہی ہے شخ الحدیث تو مل سکتے ہیں مگر استاذ الحدیث اور پھر علامہ انور شاہ شمیری کے فیض یا فتہ و فاشعار اساتذہ کا قطنہیں اب تو فقد ان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کو خیر المدارس اور دیگر دینی درس گا ہوں 'خالس تصانیف اور مکا تیب اسلامیہ کوایسے صدمات سے محفوظ رکھے۔ آبین۔

اپنی دعاؤں میں اس گناہ گار کوبھی یاد فرمایا کریں کہ اب اپنے آپ کو بلاکسی سر پرست کے پاکر پریشان رہتا ہوں۔ ویسے بھی عرصہ 9 ماہ سے بعارضہ بیار ہوں اب آ رام تو ہے مگر کمزوری زیادہ ہے۔ دعاؤں کا خواستگار' حد سے زیادہ گناہ گار'ا کابر کے سامنے شرم سار۔

زامدالحسينى غفرلهٔ -

علامه محدشريف تشميري

میں علائے حق

## ۳-مکتوب گرامی

## حضرت مولا نافیض احمد مدخلهٔ (حال مکّه مکرمه)

بسم الله الرحمٰن الرحيم

محتری ومکری حضرت مولانا محمد حنیف صاحب وحضرت مولا نا محمد میق صاحب وفقنی الله وایا کم لمایحب و برضی وزید مجد کم ۔ السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته ۔

بحداللہ الکریم' بندہ مع رفقاء خیریت ہے ہے آپ حضرات کوخیرہ عافیت بارگاہ لا بزال ہے مطلوب و مرجو ہے۔
مخدوم العلماء والصلحاء استاذ الاساتذہ جامع المتقول والمعقول' بحرالعلوم ۔ شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمد شریف صاحب کشمیری قدس سرۂ کے سانحۂ ارتحال کی خبر ہے ہم سب کو انتہائی صدمہ پنچا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے فضل و کرم سے حضرت موصوف کے درجات رفیعہ کو مزید بلند فرمائیں اور حضرت اقدس کے اہل وعیال و متعلقین کو صبر جمیل واجر جزیل عطافر مائیں ۔ آئیں ۔ آئیں ۔

یباں حرم مکہ مکرمہ میں حضرت والا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی مجلس منعقد ہوئی' علاء وقراء کرام۔عزیز طلباء و دیگر احباب شریک ہوئے۔ بندہ نے مخضر طور پر حضرت اقدس کے مناقب علمی خدمات و دینی کمالات بیان کئے۔ دعائے مغفرت کی گئی۔ بندہ نے اور دیگر متعدد احباب نے حضرت کے لئے طواف بھی کئے۔

الله سبحانه و تقترس نے حضرت شیخ الحدیث مرحوم کوان گنت کمالات و خصوصیات سے نواز اتھا۔ حضرت والا کی ساری زندگی علوم دیدیہ کی خدمت میں گزری۔ ہزاروں علماء نے آپ سے علمی استفادہ کیا۔ جو پاکستان و بیرون پاکستان علمی و دینی خد مات سرانجام دے رہے ہیں تقسیم سے قبل عالم اسلام کی عظیم دانش گاہ دارالعلوم دیو بند میں آپ مدرس رہے۔ تقسیم کے بعد پاکستان کی متعدد جامعات میں آپ صدر مدرس وشیخ الحدیث رہے۔ تدریسی زندگی کا زیادہ حصہ پاکستان کی معروف عظیم درسگاہ جامعہ خیر المدارس ملتان میں گزرا۔ یہاں تقریباً اڑتمیں سال بخاری و تریزی کا درس دیا۔ قسام ازل نے بے مثال قوت حافظ سے آپ کونواز اتھا۔ منقولات کی اہم کتابوں کے مضامین از بر تھے۔ آخری دور میں بصارت

سے معذور ہو گئے تھے لیکن بصیرت پہلے سے زیادہ روش تھی۔ بخاری شریف وتر مذی شریف یاد پڑھاتے تھے۔حضرت اقد س فی زمانہ اکابر دیو ہند کی یاد گار تھے۔تواضع وانکساری' بے تکلفی و سادگی' نمود ونمائش سے تنضر و بیزاری۔حلم وصبر۔

جفائشی' غنا قِلبی جیسے ملکات فاضلہ ہے مالا مال تھے۔حضرت والا کا ذاتی معمول مکان' رائٹرز کالونی ملتان میں ہے جوخیر المدارس سے تقریبا ایک میل دور ہے اس میں آپ رہائش پذیر تھے۔سالہا سال تک اپنے مکان سے خیر المدارس پیدل تشریف لاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لے جاتے۔

اس دوران آپ کی صاحبزادیاں بھی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آپ کے ہمراہ پیدل سفر کرتیں۔ الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل حدیث شریف کے مطابق حضرت اقدس بھی بہت بڑے امتحان سے گزرے۔ حضرت شخ الحدیث کے صرف ایک صاحبزادہ مولانا محمد مسعود صاحب رحمہ اللہ تھے اور کوئی نرینہ اولا د زندہ نہیں رہی تھی۔ یہ صاحبزاد نے وجوان عالم دین متواضع 'خاموش طبع 'خیر المدارس کے فاصل تھے۔ مولانا محمد مسعود صاحب نے چیچہ وظنی ضلع صاحبزاد نے کو جوان عالم دین متواضع 'خاموش طبع 'خیر المدارس کے فاصل تھے۔ مولانا محمد مسعود صاحب نے چیچہ وظنی ضلع ساہیوال۔ یا کستان میں ایک دینی مدرسے قائم کیا تھا۔

اس میں موصوف اہتمام و تدریس کتب کے ساتھ جہادا فغانستان کے لئے مجاہد تیار کرتے تھے۔ مسلسل آٹھ سال تک کئی گئی ماہ خودا فغانستان کے مختلف محاذوں پر مملی جہاد میں حصہ لینتے رہے۔ ترغیب وتح یض سے طلباء و دیگرا حباب کواپنے ہمراہ جہاد پر لے جاتے تھے۔ حضرت شخ الحدیث قدس سرہ ظرافہ فرمایا کرتے تھے۔ گویا قرآن مجید میں جہاد کی تمام آبیتی ہمالا ہے۔ مسعود کے لئے اتری میں ۔ فخر الشہد اء مولانا محد مسعود صاحب محاذ جنگ میں فرصت پا کر مجامد بن کو دینی کو دینی متن فرصت پا کر مجامد بن کو دینی متن ہم محل پر خوا میں اور کی کئز الدقائق مولانا معود صاحب سے میدان جہاد میں پڑھی ہے۔ گزشتہ سال فخر الشہد اء والعلماء مولانا محد مسعود صاحب عیدالاضی کے موقع پر چہیہ وطنی سے مجامد بن افغانستان کے لئے گوشت اور چرم قربانی کی رقم اپنے ہمراہ لے کر افغانستان تشریف لے گئے۔ میدان جہاد میں بارودی سرنگ بھٹنے سے موقع پر شہید ہو کئے۔ انا للہ وانا الیہ مراہ لے کر افغانستان تشریف لے گئے۔ میدان جہاد میں بارودی سرنگ بھٹنے سے موقع پر شہید ہو کئے۔ انا للہ وانا الیہ دانا الیہ دانا ہوں۔ پھران کی میت ماتان لائی گئی اور ملتان ہی میں تدفین ہوئی۔

مولانا محم مسعود صاحب صاحب عيال و صاحب اولا ديتھ ۔ حضرت شيخ الحديث قدس سر في بصارت سے معذور اور چلنے پھرنے سے لا چار و مجبور تھے۔ صاحب فراش مختاج خدمت تھے۔ نظر بظاہر اسباب کے درجہ میں آپ کا واحد سہارا مولانا محم مسعود صاحب تھے ان حالات میں صاحبر ادد کی جدائی اور ان کی اولا دکی پرورش کی ذمہ داری کا بوجھ طبعی طور پر ہڈیال پھیلا دینے والا حادثہ فاجع تھا۔ یہ ایک زبردست امتحان تھا ایسے ابتلا وامتحان اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پاس کیا کرتے ہیں اور کا میابی کے نبریار کے خاص بندے پاس کیا کرتے ہیں اور کا میابی کے نبریار کرتے ہیں۔ ان حالات سے اندازہ ہوتا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث قدس سر فرامتحانات ابراہیمی کا ایک باب عملاً پڑھار ہے ہیں اور صبر ایوبی کی عملی تشریح فر مارہے ہیں۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ کا ملہ فیض احمد۔ مکہ مگر مد۔

## ہ ۔مکتوب گرامی

## مولا نامحمه ضياءالقاسمي مدخلئه

عزيز محترم حضرت مولانا محمد حنيف صاحب السلام عليكم ورحمة الله!

محدث کبیر حضرت العلا مه مولا نامحمه شریف کشمیری رحمه الله کا سانحه و فات نهایت المناک دل کو ہلا دینے والا ہے۔ انالله وانا الیه راجعون ۔

حضرت کشمیری کی وفات سے پاکستان میں اسا تذہ کہ میناز شخصیات کا باب ختم ہوگیا ہے۔ جن لوگوں نے اسا تذہ حدیث کو دیش کی ممتاز شخصیات کا باب ختم ہوگیا ہے۔ جن لوگوں نے اسا تذہ حدیث کو دیشے اور ان سے استفادہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ حضرت کشمیری رحمہ اللہ ایک انفرادی شان رکھتے سے۔ آپ کے درس حدیث میں شامل ہونے والا طالب علم شاہ اساعیل شہید کے مشن تو حید و جہاد کا علمبر دار اور حضرت مدنی "کے جذبہ حریت اور ولولہ احیائے سنت واخلاص کا پیکر اور اپنے اسلاف کی محبت وعظمت کا امین و پیکر ہوتا تھا۔ عقیدہ تو حید پراستخکام اور شرک و بدعت سے بیزاری حضرت کشمیری کے تلا ندہ کا خصوصی طرّہ ہوا کرتا تھا۔ میر بے نزد یک آپ کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے یہی کافی ہے کہ آپ نے تو حید وسنت کا عقیدہ اپنے حلقہ تلا ندہ میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ جس کی وجہ سے ملائکہ جنت نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہوگا۔

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة\_

میں جہادِ افغانستان میں شمولیت کے لئے جارہا تھا تو مجھے حضرت کی وفات کی اطلاع ملی میں انتہائی کوشش کے باوجود جنازہ میں شرکت کی سعادت سے محروم رہا جس کا مجھے بے حدصد مہ ہے۔ میں آپ کے اور تمام اساتذہ خیرالمدارس کے غم میں برابر کا شریک ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ حضرات کو بیصد مہ فاجعہ برداشت کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ میں انشاء اللہ کسی روز خود بھی تعزیت کے لئے مانان حاضری دوں گا۔

شريك غم: ضياءالقاسمي

417)

مخدوم العلماء في مخدوم العلماء في حميل احمد تفيا نوى رحمة الله عليه

ولات:۱۳۲۲ه

وفات: ۱۵ اسماھ

بیں علائے حق

از حا فظ محمد ا كبرشاه بخارى جام يورى:

# فقیهالعصرحضرت مولاً نامفتی جمیل احمد تھا نوی رحمة الله علیه (صدرمفتی جامعها شرفیه لا ہور)

## خاندانی حالات:

آپ کا اصل وطن تھا نہ بھون ضلع مظفر گلر (انڈیا) تھا سلسلۂ نسب حضرت سیّد نا عمر فاورق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے آپ کے والدمحتر م مولا نا سعید احمد تھا نویؒ علی گڑھ کا لج میں پروفیسر تھے' اخلاق المحمد یہ چار جلدیں''سیرت صلاح الدین''''نساء المسلمین'' وغیرہ کتب کے مصنف تھے۔ ہفتہ وار''الاسلام'' کے مدیر اور انجمن تبلیغ الاسلام کے مہتم و ناظمِ اعلیٰ بھی رہے۔ آپ کے دادا حافظ امیر احمد صاحبؒ ۱۸۵۵ء کے قریب پٹاور میں کمشنر رہے تھے۔ ل ولا دت وتعلیم :

آپ کی ولادت با سعادت ۱۳۲۱ھ میں ہوئی۔ اصل نام جمیل احمد اور تاریخی نام فریب علی رکھا گیا۔ آپ کی نظیال راجو پورضلع سہار نپور کی تھی قرآن شریف کی ابتداو ہیں ہوئی' پھر والدصاحب کی ملازمت کی وجہ ہے علی گڑھ زیادہ رہنا ہوا اس لئے بہیں ناظرۂ قرآن پاک ختم کر کے اسکول میں اردو کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۳۳۲ھ میں مدرسہ امداد العلوم تھانہ بھون میں داخلہ لیا اور حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی قدس سرۂ کی زیر نگرانی فاری کتب تیسیر المبتدی سے پوسف زلیخا تک اور عربی کتب میزان الصرف سے ھدایۃ الخوتک پڑھیں۔ جب حضرت مولا نا اشفاق الرحمٰن کا ندھلویؓ نے جلال آباد میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا تو آپ یہاں چلے آئے اور شرح جامی کی جماعت میں شامل کر دیئے گئے۔ (تذکرۂ اکا برعلاء دیو بند)

### مظا ہرالعلوم میں دور ۂ حدیث:

بعدا زاں حضرت تحکیم الامت ؓ کے ایماءاور حضرت اقدس مولا نا شاہ خلیل احمد سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادو

توجہ دلانے ہے ٢٠ رئے الثانی ٢ ١٣٣١ ہو و درسه مظاہر العلوم سہار نپور میں داخل ہوئے جو ٹانی دارالعلوم دیو بندتھا یہاں کا فیہکر کی اور نور الا بیناح کے اسباق تجویز ہوئے۔ درجہ ابتدائی میں کل کتابوں کے استاذ مولا نا ظہورالحق دیو بندگ تھے پھر موقوف علیہ کی تکمیل کر کے دورہ حدیث کی کتب میں ہے مشکوۃ شریف مولا نا ٹاہت علی صاحب ہے تر ندی و بخاری شریف اور طحاوی مولا نا جا فظ عبداللطیف صاحب ہے ابوداؤ دابن ماجہ مولا نا عبدالرحمٰن کاملوریؒ ہے مسلم شریف و نسائی وموطا کین حضرت شخ مولا نا طافل احمد سہار نپوریؒ سے پڑھ کر ١٣٣٢ ہو ہیں سند الفراغ حاصل کی دورہ حدیث کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر حضرت اقدس مولا نا ظلیل احمد صاحب قدس سرۂ نے بن کتب اور ایک جیسی گھڑی انعام میں عطا فرما کیں اور تمام کتب حدیث کی خصوصی اجازت بھی مرحمت فرمائی تھی۔ آپ مدرسہ مظاہر العلوم میں حضرت اقدس سہار نپوریؒ کی مشفقوں اور عنا تیوں سے مالا مال ہوتے رہے اور اسی طرح دوسرے اسا تذہ حضرت مولا نا عبدالرحمٰن کاملوریؒ حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب مولا نا بدر عالم میرکھیؒ اور مولا نا منظور احمد صاحب سے بھی منظور نظر رہے اور اسی طرح دوسرے اسا تذہ حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب مولانا بدر عالم میرکھیؒ اور مولا نا منظور احمد صاحب سے بھی منظور نظر رہا نوز تاری کے مظاہر العلوم سہار نپوریُ کی مشفقوں یا بیا ہوئے والے مظاہر العلوم سہار نپوریُ کی مشفقوں یا بیا ہوئے دیاری مظاہر العلوم سہار نپوری

علمی و تدریسی خِد مات:

بعد فراغت تھم ضلع ورنگل حیدر آباد دکن کے مدرسے میں اپنے استاذ مکرم حضرت مولانا شاہ خلیل احمد صاحب قدس سرہ کے حکم سے تدریس وعظ وتقریر وغیرہ کے لئے تشریف لے گئے چھر پچھ عرصہ بعد مدرسہ نظامیہ حیدر آباد میں نائب شخ الا دب کے عہدہ پر فائز ہوئے ابھی گیارہ ماہ تک ہی اس منصب پر کام کیا تھا کہ حضرت شخ سہار نپورگ کے ارشاد پر واپس سہار نپورتشریف لے آئے اور مدرسہ مظاہر العلوم میں مدرسِ اعلی مقرر ہوئے جہاں ۱۳۴۵ھ سے ۲۰ ساھ تک اعلیٰ تدریسی وعلمی خد مات سرانجام دیں۔ ۱۳۴۸ھ میں مظاہر العلوم سہار نپورسے آپ نے ایک ماہنامہ ''اور ۱۳۸۸ھ میں ایک دوسرا ماہنامہ '' دیندار'' جاری کیا جوایک عرصہ تک دعوت و تبلیغ کی خد مات انجام دیتے رہے۔ ا

### تھانہ بھون میں قیام:

مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور میں مختلف علوم وفنون کی کتب عالیہ کے درس کا سلسلہ جاری تھا کہ آپ ۱۳۵۱ھ میں جج و زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے حرمین شریفیس تشریف لے گئے پھر ۱۳۹۰ھ میں حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوگ کی علالت و تیار داری کی غرض سے تھا نہ بھون قیام فرمایا چونکہ یہ قیام طویل تھا اس لئے مدرسه مظاہر العلوم سے سال سال بھرکی رخصت لیتے رہے اور خانقاہ اشر فیہ کے مدرسہ امداد العلوم میں فقاوی اور درس و تدریبی خدمات انجام دیتے رہے۔ یعلی سال بھرکی رخصت لیتے رہے اور خانقاہ اشر فیہ کے مدرسہ امداد العلوم میں فقاوی اور درس و تدریبی خدمات انجام دیتے رہے۔ یعلی بیا کتان میں اہم کر دار:

تخ یک پاکتان میں علاء کرام نے جوکر دارا دا کیا ہے وہ ہماری تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل

ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ علاء نے پاکستان کی مخالفت کی تھی کیونکہ علاء کی ایک جماعت جمیت علاء ہند تھلم کھلا کا گریس کی جمایت اور پاکستان کی مخالفت میں سرگرم تھی حالانکہ اس کے برعش علاء کی ایک بڑی جماعت''جمیت علاء اسلام'' کے نام سے تحریک پاکستان میں زبردست عملی حصہ لیتی رہی اورسلبٹ وسرحد میں کامیابی اسی جمعیت علاء اسلام کے اکابرین کی کادشوں کا بتیج تھی ۔ تحریک پاکستان کے دوران مرکز علوم اسلام دارالعلوم دیو بند کے سر پرست اعلیٰ حکیم الامت حضرت مولا نا انشرف علی تھانو گی تھے جوانبی اکابرین جمعیت علاء اسلام کے شنخ و مربی تھے ۔ حضرت حکیم الامت تھانوی مسلمانوں کی الگ تنظیم اور حصول آزادی کے لئے جدو جہد کو ناگر پر بجھتے تھے اور اسلم لیگ اور قائم اعظم کے زبردست حامی تھے اس لئے قائد اعظم کی دین تربیت بھی حضرت حکیم الامت نے فرمائی تھی اور انہوں نے ہی سلمانوں کی طرف سے مطالبہ پاکستان کی جمایت میں سب سے پہلے ایک اسلامی ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا تھا اور اسی لئے انہوں نے اپنے متوسلین و تبعین میں سے جن جید علاء کرام کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنی پوری طاقت سے قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ دیں ان میں شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی "مولانا سیدم ترضیٰ حسن جاند پوری ۔ علامہ سیدسلیمان ندوی ۔ مفتی میں اس جولانا مفتی جی شفیع دیو بندی اور مولانا قاری محمد طیب قائی ۔ مولانا اشفاق الرحمٰن کا ندھلوی "مولانا شعیر علی تھانوی آورمولانا مفتی جیل احمد تھانوی خاص کا ندھلوی "مولانا شعیر علی تھانوی ۔ مولانا اطبر علی سلیم گائی مولانا مفتی عبدالکریم گمتھلوی اور مولانا مفتی جیل احمد تھانوی خاص

## د وقو می نظریه یا کتان کی وضاحت:

بيس علمائے حق

فقیہہ العصر حضرت مولا نامفتی جمیل احمر تھانوی گدرسہ امداد العلوم تھانہ جمون میں تدریس و خدمت افتاء میں مصروف سے کہ حضرت حکیم الامت تھانوی کے فرمان اور تح یک پاکستان کی اہمیت اور ملکی و ملکی اشد ضرورت کے مطابق آپ نے خدمت دینی کے جذبہ سے تح یک پاکستان میں عملی حصہ لیا۔ حضرت حکیم الامت کے مسلک ومشرب کے مین مطابق آپ فدمت دینی کے جذبہ سے تح یک پاکستان میں عملی حصہ لیا۔ حضرت حکیم الامت کے مسلک ومشرب کے مین مطابق آپ نے کا نگریس سے اختلاف کیا اور متحدہ قومیت کے نظریہ کی شخت مخالفت کی اور اس کے برعکس اسلام و کفر کی بنیاد پر مسلم اور غیر مسلم دوقو می نظریہ کے تحق کے ساتھ حامی رہے اور اس لئے آپ نے حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی آ اور حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب کی طرح حضرت حکیم الامت تھانوی کے ساتی نظریات کی توضیح و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مفتی محمد شفیع صاحب کی طرح حضرت حکیم الامت تھانوی کے ساتی نظریات کی توضیح و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا' منشی عبدالرحمٰن خاں صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ:

'' حضرت حکیم الامت تھا نوگ کے بینکڑوں خلفاء و متعلقین جو گوشۂ عافیت میں بیٹھ کر درس و تدریس اور تبلیغ وفتو کی ک خدمات سرانجام دیتے تھے اور جن کو سیاسی ہنگاموں سے قطعاً دلچیبی نہ تھی اور سیاسیات سے تقریباً الگ تھلگ رہتے تھے وہ اپنے شیخ ومر بی کے حکم کی تعمیل اور تحریک پاکستان کی اہمیت کے پیش نظر میدان سیاست میں آئے اور اپنے درس و تدریس اور تبلغ وارشاد کے شاغل کے ساتھ ساتھ قائداعظم اور تحریک پاکستان کی تائید وحمایت میں علی الاعلان سرگرم عمل ہو گئ جس کا بتیجہ بیہ نکلا کہ ہوا کا رخ بدل گیا اور تحریک پاکستان کا میا بی سے ہمکنار ہوئی جس کا برملا اعتراف خود قائد اعظم محمد علی جناح نے بار ہاا بی تقاریر میں کیا۔''(انداز بخن ص ۹۷)

مسلم لیگ کی حمایت میں فتو یٰ:

حضرت کیم الامت تھانویؒ اوران کے خلفاء و متعلقین علاء کرام نے صرف زبانی تقریروں تک ہی تحریک پاکتان کی جمایت کی جمایت کی جانب کو محدود نہ رکھا بلکہ مسلم لیگ کی تائید و جمایت میں اپنے قلم حقیقت رقم کو بھی مصروف رکھا' اس سلسلہ میں حضرت محلیم الامت ؓ کے خلیفہ ارشد مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحبؒ صدر مفتی دارالعلوم دیو بند نے ایک مفصل اور طویل فتو کی بھی صادر فر مایا جو آپ نے ۱۹۳۳ء میں شائع کیا اس تاریخی فتو کی میں قرآن و حدیث اور ائمہ سلف کے اجتہا دو تفقہ کی روشنی میں بارہ سوالات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے مسلم لیگ کی جمایت کا اعلان کیا گیا تھا پھر اس فتو کی کی تائید میں شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی ؓ ' مفتی محمد صن امر تسری ؓ مولا نا خیر محمد جالند ھری ؓ مولا نا شبیرعلی تھا نوی ؓ مفتی عبدالکریم گمتھلوی ؓ اور مفتی جمیل احمد تھانوی ؓ نے اپنی اپنی محققانہ رائے تحریر کردیں اور حضرت مفتی مولا ناشبیرعلی تھانوی ؓ مفتی عبدالکریم گمتھلوی ؓ اور مفتی جمیل احمد تھانوی ؓ نے اپنی اپنی محققانہ رائے تحریر کردیں اور حضرت مفتی اعظم ؓ کے فتو کی کی تائیداس طرح سے کی کہ:

''احقر کے نزدیک بیمضمون بالکل صحیح ہے اور گویا حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ کے ارشادات کی توضیح و تشریح ہے اللہ تعالیٰ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب '' کو جزائے خیر عطا فر مائے اور ان کے فیوض میں برکت عطا فر مائے ۔ آمین ۔'' (مفتی اعظم نمبرالبلاغ)

## جامعهاشر فيه لا هور كي صدارتِ ا فيا:

حضرت مولا نا مفتی جمیل احمد صاحب نے ۱۳۵۰ ه بیں ہندوستان سے پاکستان کے لئے رخت سفر باندھا اور یہاں پہنچ کر جامعہ اشر فیہ نیلا گنبداور جامعہ اشر فیہ فیروز پورروڈ لا ہور بیں حضرت مولا نامفتی محمد سن امر تسری کی دعوت پر درس و تدریس اور خدمت افقاء کا کام شروع کیا جوا ۱۳۹ ه تک جاری رہا بعد از ال طبعی اعذار بلڈ پریشر کے مرض کی وجہ سے اسباق بند کر دیۓ گئے اور صرف افقاء کا کام باقی رہا اور پھر آپ کو جامعہ اشر فیہ کے دارالا فقاء کا صدر مفتی بنا دیا گیا اور آپ کی قیادت میں مفتی ممتاز احمد تھا نوگ اور مولا نا وکیل احمد شیر وانی سے ساحب کونا عب مفتی کے عہدے سونپ دیۓ گئے آپ کی قیادت میں مفتی ممتاز احمد تھا نوگ اور مولا نا وکیل احمد شیر وانی سے جباں سے ہزاروں فقاوی آپ کی محد ارت افقاء کے دوران جاری ہوئے جو ملک بھر میں ندہبی طور پر آخری شری فیصلہ کی حیثیت سے تسلیم کئے جاتے رہ صدارت افقاء کے دوران جاری کئے ہوئے فقاوی کو پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب کے بعد فتاوی میں آپ ہی کو اعلیٰ مقام حاصل تھا اور ان

کے بعد آپ ہی پاکستان میں مفتی اعظم کی حیثیت کے حامل تھے۔ (اکابر علماء دیو بند)

#### متاز تلامذه:

مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور مدرسه امداد العلوم تھانہ بھون اور جامعہ اشر فیہ لا ہور کی تدریس اور خدمت واقاء کے دوران ہزاروں طالبان علم حدیث وفقہ نے آپ سے کسب فیض کیا جن میں سے صرف چندممتاز تلا فدہ کے اساء گرامی پیش کئے جاتے ہیں۔ رئیس النبلیغ مولا نا محمہ یوسف کا ندھلوگ مولا نا انعام الحن کا ندھلوگ مولا نا رئیس الرحمٰن لدھیا نوگ ۔ مولا نا بیراللہ بری مولا نا عبید اللہ الحسین مولا نا محمہ عامر رام پوری مولا نا مفتی منظور احمہ بجنوری مولا نا شاہ ابرار الحق خلیفہ حضرت تھا نوگ مولا نا قاضی زاہد الحسینی کیمبلپوری مولا نا مفتی عبد اللہ علوم التاری مفتی ممتاز احمہ تھا نوگ مفتی قاضی عبید اللہ علوم الموم مقتل والی وغیرہ وغیرہ ۔ (تاریخ مظاہر العلوم مفت روزہ لولاک فیصل آباد)

مولا نا فضل احمہ تم قاسم العلوم فقیر والی وغیرہ وغیرہ ۔ (تاریخ مظاہر العلوم مفت روزہ لولاک فیصل آباد)

تصنيف و تاليف:

درس و تدریس اور خدمت افقاء کے علاوہ آپ نے بہت سی کتب و رسائل بھی تالیف فر مائے جن میں سے چند تالیفات کامخضر ذکر کیا جاتا ہے۔

- 🖈 " ' ز کو ة الحلی اور علامه سیدسلیمان ندویٌ'' پیرکتاب ۱۳۴۵ ه میں لکھنو میں طبع ہوئی۔
  - التبلیغ اس کتاب میں تبلیغ کے متعلق قر آن وحدیث ہے دلائل ہیں۔
    - 🖈 تفسیرالمنطق حاشیہ تیسیر المنطق' یہ تیسیر المنطق کا حاشیہ ہے۔
  - 🖈 تراجم الحاسين (عربی) حماسه کے پہلے باب کے متفرق شعراء کے احوال۔
    - 🖈 اظهار العرب شرح اردواز بار العرب -
      - 🖈 شرح عربی از هارالعرب۔
    - 🖈 دعوۃ التجارۃ اردو' تجارت کے فضائل وفوائد پرمشمل ہے۔
    - 🛠 💎 جمال الا وليا ،حضرت نھا نویؒ کے حکم سے کتاب کھی گئی۔
      - 🖈 دلائل القرآن على مسائل النعمان عربي -
      - 🖈 ارشادالمفید' یوتے کی میراث پرمحققانہ کتاب ہے۔
  - 🖈 حلیة اللحیه (اردو) پیرکتاب یکمشت داڑھی کے اثبات پر دلائل کا مجموعہ ہے۔
  - 🕁 التحریرالنا دریہ مولا نا عبدالقا در رائپوریؒ کے جسم کوقبر سے نکالنے کے مطابق ہے۔
    - البحث والسفر 'بيكتاب كراجي سے طبع ہوئی۔
    - 🖈 نصاب ونظام مدارس' اس کتاب کونا شران قر آن پاک لا ہور نے طبع کیا ہے۔

- ح ضرورت مذہب \_ فضائل بیعت \_
- 🖈 مثنوی علاج المصائب \_عقا ئدمشر تی \_
  - 🖈 🛚 عظمت ِ حديث \_شرح بلوغ المرام \_
- 🖈 💎 اسبابِ شکست ۔جمیل الکلام ۔نئ کل کا ئنات وغیرہ وغیرہ ۔

علاوہ ازیں سینکڑوں مضامین مختلف جرا ئدمیں شائع ہوتے رہے ہیں۔ ( ماخوذ مشاہیرعلماء دیو بند )

### نفاذ اسلام کے لئے جدوجہد:

قیام پاکستان کے بعد آپ نے شیخ الاسلام علامہ شبیراحمد عثانی "، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع " حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی " ، حضرت مولا نا خیر محمد ادر ایس کا ندھلوی " حضرت مفتی محمد حسن " حضرت مولا نا خیر محمد ادر ایس کا ندھلوی " کے ساتھ مل کر اسلامی آ کمیں کی تر تیب و قد وین میں علامہ شیاری سے عملی حصہ لیا قر ار داد مقاصد اور ۱۹۵۱ء کے باکیس نکاتی دستورِ اسلامی کے مرتب کرنے میں شخ الاسلام علامہ عثانی " اور مفتی اعظم مفتی محمد شفیع کے معاون و مشیر رہے ' پھر ۱۹۵۳ء میں تحر کیا جتم نبوت میں تحریر و تقریر کے ذریعے بہلیغ دین کا حق ادا کیا۔ ۱۹۲۹ء میں سوشلزم جسے لا دینی نظام کے خلاف مرکزی جمعیت علاء اسلام کے فقی کی حریب نفس مرکزی جمعیت کی تشید سے تحریک خلوا نی اور مولا نا احتفام الحق تھا نوگ کی طرح بنفس نفیس مرکزی جمعیت کی کا نفر نسوں میں شرکت فر ماتے رہے اور ان علاء حق کے ساتھ مل کر " سوشلزم کفر ہے ' کے فتو کی پر دستخط فر مائے اور متعدد کی انفر نسوں میں شرکت فر ماتے رہے اور ان علاء حق کے ساتھ مل کر " سوشلزم کفر ہے' کے فتو کی پر دستخط فر مائے اور متعدد رسائل و مضامین کے ذلاف کوئی نیا فتند انجرا تو آپ نے نام ملی ہے کہانے دو بلا کے طاق رکھ کر پوری قوت کے ساتھ اعلائے کلمۃ اسلام کے خلاف کوئی نیا فتند انجرا تو آپ نے مصلحت و مدا ہوت کو بالائے طاق رکھ کر پوری قوت کے ساتھ اعلائے کلمۃ الحق بلند کیا اور ملت اسلام کے خلاف کوئی نیا فتند انجرا تو آپ نے نمسلوم کے خلاف کوئی نیا فتند انجرا تو آپ نے نمسلوم کے خلاف کوئی نیا فتند انجرا تو آپ کے ماتھ اعلائے کلمۃ الحق بلند کیا اور ملت اسلام کے فتو کی رہنمائی فر مائی ۔ ( تحریک پاکستان اور علاء دیو بند )

### سلوك وتصوّ ف:

حضرت مفتی صاحب ایک شخ کامل اور عارف کامل بھی تھے۔ آپ کو حضرت حکیم الامت نے حضرت وقدس مولا ناخلیل احمد صاحب ہے ایک شخ کامل اور عارف کامل بھی تھے۔ آپ کو حضرت حکیم الامت نے حضرت وقدس مولا ناخلیل احمد صاحب ہی بیعت کروایا تھا' حضرت حکیم الامت تھا نوی خود بھی آپ کی تربیت باطنی فرماتے رہے۔ بعد از ال حضرت مولا نا اسعد الله صاحب رامپوری' خلیفہ حضرت تھا نوی بھی آپ کی تربیت واصلاح فرماتے رہے اور پھر اجازت بیعت ہے بھی نوازا' ان کے علاوہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب اور حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی صاحب ہوتے رہے حضرت مولا نا محمد تربیا کو دخترت مولا نا محمد ترکہ یا کا ندھلوی سے بھی آپ فیض یاب ہوتے رہے حضرت مولا نا محمد ترکہ یا کا ندھلوی سے بھی قریبی تعلق رہا اور ان حضرات کے محب مولا نا محمد ترکہ یا کا ندھلوی سے بھی قریبی تعلق رہا اور ان حضرات کے محب مولا نا محمد ترکہ یا کا ندھلوی سے شروع ہی سے وابستگی رہی اور مجلس کے ومجوب رہے۔ حضرت حکیم الامت تھا نوی کی کائم کردہ مجلس صیاخة المسلمین سے شروع ہی سے وابستگی رہی اور مجلس کے موجوب رہے۔ حضرت حکیم الامت تھا نوی کی کائم کردہ مجلس صیاخة المسلمین سے شروع ہی سے وابستگی رہی اور مجلس کے موجوب رہے۔ حضرت حکیم الامت تھا نوی کی کی کو کائم کردہ مجلس صیاخة المسلمین سے شروع ہی سے وابستگی رہی اور مجلس کے دور می سے دور ہو کی سے دور ہو ہو کی سے دور ہو کی ہو ک

اصلاحی پروگراموں میں برابر شرکت فرماتے رہے اور مجلس کی فلاح وترقی کے لئے حضرت مولا ناجلیل احمد شیروانی "سے معاونت فرماتے رہے۔ کئی برسوں سے مجلس کے سر پرست ِ اعلیٰ بھی آپ ہی چلے آرہے تھے اسی طرح دارالعلوم الاسلامیہ لا ہوراور جامعہ اشر فیہ تکھروکرا چی کے بھی آپ ہی سر پرست تھے۔ ماہنامہ الاشرف کرا چی اور ماہنامہ الحسن لا ہور بھی آپ کی سر پرست میں دینی وعلمی خدمات سرانجام دیتے رہے ہیں۔ (ہفت روزہ لولاک)

#### علالت ورحلت:

آپ کی سال سے علیل چلے آ رہے تھے مرعلمی و فقہی خدمات برستورانجام دیتے رہے۔ ایک عظیم فقیہ اور محدث ہونے کے علاوہ آپ اردو عربی اور فاری کے قادرالکلام شاعر بھی تھے آپ نے متعدد و فیس نظمیں فصا کد اور قطعات لکھے جومخلف جرا کد وا خبارات بیس شاکع ہوتے رہے۔ شخ الاسلام مولا نا ظفر احمد عثانی " ، مفتی اعظم مولا نا مفتی محمد شفیع ، مغد وم الامت مفتی محمد حسن امر تسری " شخ الفیر مولا نا احماعی لا ہوری " شخ الحدیث مولا نا محمد ادر لیس کا ندھلوی اور محدث العصر مولا نا محمد اور تا رہبی طویل طویل عربی کا ندھلوی اور محدث العصر مولا نا محمد الوسف بنوری آور دیگر کئی ممتاز علاء کی رحلت پر آپ نے بہت طویل طویل عربی الروق اور وقصیدے اور تاریخی مراثی و قطعات لکھے جو ما ہنا مہ البلاغ کرا چی ۔ ما ہنا مہ بینات کرا چی ہفت روزہ خد آم الدین لا ہور ' ما ہنا مہ بینات کرا چی ہفت روزہ خد آم الدین کہ حضرت مفتی صاحب ؓ آخر وقت تک دین کی تبلیغ و اشاعت ہیں معمروف رہے اور حقوق اللہ وحقوق العباد کی تحق سے حضرت مفتی صاحب ؓ آخر وقت تک دین کی تبلیغ و اشاعت ہیں معمروف رہے اور حقوق اللہ وحقوق العباد کی تحق سے بیابندی کرتے رہے ۔ اپ افلاق و کردار سے سلف صالحین کا نمونہ ہے رہوں ۔ جامعہ اشرفیہ لا ہور میں ہزاروں بیابندی کرتے رہے ۔ اپ افلاق و کردار سے سلف صالحین کا نمونہ ہے رہوں ۔ جامعہ اشرفیہ لا ہور میں ہزاروں افراد نے نماز جنازہ بڑھی امامت کے فرائض مولا نا عبید اللہ صاحب مہتم جامعہ اشرفیہ نے سرانجام دیتے ۔ آپ کی اولاد صالحہ میں مولا نا مشرف علی تھانوی ۔ مولا نا قاری احمد میاں تھانوی اور قاری ظیل احمد تھانوی قابل ذکر ہیں۔ اولاد صالحہ میں مولا نا مشرف علی تھانوی ۔ مولانا قاری احمد میاں تھانوی اور قاری ظیل احمد تھانوی قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالی دین ۔ آئیل دین ۔

522

مولا نا راحت على ماشمي صاحب:

## حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کا سفر آخرت کا سفر آخرت

۲۱ رر جب کی صبح کو نا گہانی طور پر بیاطلاع ملی که حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی قدس سرّہ رحلت فر ما گئے ۔ انا للّٰہ وانا الیہ راجعون ۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ ایک عرصہ سے پیرانہ سالی کے مختلف امراض کا سامنا کر رہے تھے اور کئی بارضعف و مرض کے شدید جھٹکے لگ چکے تھے مگر ہر بارانہیں حق تعالیٰ صحت وقوت سے تبدیل فرما دیتے تھے۔ آج کی صبح آپ کے دم کی واپسی کے لئے طے ہو چکی تھی۔ نہایت سکون اوراطمینان سے اپنی جان جان آفرین کے سپر دفر ما گئے۔ اللہم اغفر له وار حمه و عافه و اعف عنه۔ و اد حله الحنة و اعذہ من النار۔

آپ کی تر انو ہے سالہ زندگی کی علمی فقہی اور اصلاحی خدمات پر تو بہت کچھ لکھا جاتا رہے گا اور ان خدمات میں آپ کے جانشین اور روحانی اولا دیں انثاء اللہ آپ کے فیضان کو آگے بڑھانے میں قائم دائم رہیں گی مگرخود حضرت مفتی صاحب کی مثال اب ڈھونڈ ہے ہے بمشکل ملے گی۔ حضرت تھیم الامۃ مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی کو دیکھنے والے تو ابھی بحکہ اللہ کچھ نہ بچھ موجود ہیں لیکن حضرت مولا نا خلیل احمد صاحب سہار نیوری مہاجر مدنی رحمہ اللہ کو براہ راست دیکھنے والے اور ان کے بلا واسط شرف تلمذر کھنے والے اب کہاں؟

حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ کیم الامت مولا نااشرف علی تھانویؒ کے ربیب داماد بھی تھے اور خانقاہ اشر فیہ تھانہ محون میں حضرت کی معرض کے آخری دور میں حضرت ہی کے ارشاد پر افتاء کا کام بھی انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت مفتی کی خدا داد ذہانت اور پھر تحکیم الامت کی توجہ و تربیت نے حضرت مفتی صاحب میں دفت نظر اور نکته رسی کا جو ہر نمایاں فرمایا تھا۔ حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوریؒ ہے آپ نے حدیث شریف کے اسباق پڑھے تھے اور روحانی تربیت کے فرمایا تھا۔ حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوریؒ ہے آپ نے حدیث شریف کے اسباق پڑھے تھے اور روحانی تربیت کے

لئے حضرت حکیم الامت علیہ الرحمۃ کے ارشاد پر انہی کے دامن سے وابسۃ ہوئے تھے۔ ان دونوں بزرگوں کی تربیت و توجہات نے حضرت مفتی صاحب قدس سرّ ہیں ایک عجیب جامعیت کی شان پیدا کر دی تھی حضرت مفتی صاحب کے انتقال سے نسبت خلیلی اور شان اشر فی کے اس دور کا خاتمہ ہوگیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعو ن۔

' انقال کی خبر سنتے ہی احقر اور برادرمحد ریجان سلمہ' حضرت مولا نامحداشرفعثانی '' مظلیم کی معیت میں لا ہور روانہ ہو گئے ۔ حق تعالیٰ شاخہ کی مدد ہے ہم تینوں کوسیٹ بھی ہآ سانی مل گئی اور پونے دو ہے ہم لوگ لا ہور پہنچے اور آ دھ گھنٹہ بعد ماڈل ٹاؤن میں واقع حضرت مفتی صاحب کی قیام گاہ پر حاضری ہوگئی۔

ماشاء الله! تمام عزیز وا قارب نے حضرت مفتی صاحب کے جسد خاکی کوغشل دے کرکفن پہنا کر آخری سفر کے لئے تیار کر رکھا تھا۔ حضرت مفتی صاحب قدس سرّہ کے چہرے پر ایک سکون کی کیفیت نمایاں تھی۔ آج کل موسم سرد تھا اور دن کافی حجوثا تھا۔ ساڑھے سات اور آٹھ بجے کے درمیان وفات کی تصدیق ہوئی تھی۔ نمازِ ظہر تک جبینر و تکفین اور دفن کے انتظامات باوجود عجلت کے ممکن ند ہو سکے حضے اس لئے عصر کی نماز کے بعد تدفین طے کرلی گئی تھی۔

تقریباً ۳ بجے جنازہ گھر سے اٹھا۔ گہوارہ ایک ایمولینس میں رکھ کر' جامعہ اشر فیہ لا ہور لایا گیا جامعہ اشر فیہ لا ہور جہاں حضرت مفتی صاحب گزشتہ ہفتہ تک اپنے فرائض منصی کی ادائیگی کے لئے تشریف لاتے رہے۔ آج یہیں سے رخصت ہوکراپنی آخری آ رام گاہ کی جانب روانہ ہونے والے تھے۔

نماز جنازہ میں حضرت مفتی صاحب کے لا تعداد محبت کرنے والے تعلق رکھنے والے شریک تھے آپ کے شاگرد اور معتقدین کی بھی ایک بڑی تعدادتھی۔ لا ہوراوراس کے گردونواح کے جن اوگوں کو بروقت اطلاع مل سکی وہ سب جنازہ میں شرکت کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ دارالحدیث اور دارالا فتاء کے درمیان واقع کشادہ چمن میں نماز جنازہ اداکرنے کا نظم قائم کیا گیا تھا جونماز عصر کے بعد فورا ہی ہجر گیا تھا۔

حضرت مولا نا عبید اللہ صاحب مظلیم جو حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس سرّہ کے بیٹے اور حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں اور جامعہ اشر فیہ لا ہور کے مہتم بھی ہیں حضرت مفتی صاحب کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے مولا نا مشرف علی صاحب تھا نوی مظلیم نے ان سے درخواست کی ۔ حضرت مولا نا پرمفتی صاحب کے سانحہ رحلت سے بہت گریہ طاری تھا مگر ہمت فر آئر نماز جنازہ کی امامت فرمائی ۔ اس موقع پرنشر واشاعت کے ذرائع نے بصوریشی کی کوشش کی لیکن انہیں نہایت بحق سے روگ دیا گیا۔ بعد میں سننے میں آیا کہ ان میں سے بعض نے چیکے سے کسی حجیت پر جاکر این کاروائی کی تھی۔

جنازہ کو کندھا دینے کے لئے سارا ہجوم مشاق تھا اس لئے یہ تدبیر کی گئی کہ جنازہ کے گہوارے کے ساتھ دو لمبے بانس باندھ دئے گئے۔طلباء اور اساتذہ نے مل کر جنازہ اٹھایا اور جامعہ سے باہر لے گئے۔ کافی دور تک جنازہ پیدل ہی لے جایا گیا تا کہ شائفین کو کندھا دینے کا موقع مل جائے لیکن چونکہ تدفین کے لئے جو قبرستان تجویز کیا گیا تھا وہ کافی مسافت پرتھا اس لئے جنازہ ایمبولینس میں رکھ لیا گیا اور لوگ بھی مختلف سوار یوں میں بیٹھ گئے او قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔

" یہ قبرستان علامہ اقبال ٹاؤن میں واقع ہے اس کے قریب ہی جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ ہے جس کے ابتدائی دور میں خود حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے افتاء کا کام بھی انجام دیا تھا اور آج کل جبکہ یہ دارالعلوم ان کے بیٹے مولا نامشر ف علی صاحب تھانویؓ کے زیر اہتمام سرگرم عمل ہے حضرت مفتی صاحب اپنے آخری دور میں یہاں بھی افتاء کے کام کی نگرانی فرماتے رہے۔ یہاں تشریف لاکر ہی آپ نے ادارہ اشرف التحقیق کے شعبہ کی صدارت فرمائی اوراحکام القرآن عوبی کی تحمیل فرمائی۔ تدفین کے لئے اس کے قریبی قبرستان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ غروب آفتاب کے وقت حضرت مفتی صاحب کے جسد خاکی کوقیر میں اتارا گیا اور قبر کی مٹی دے کرلوگ فارغ ہور ہے تھے کہ جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ کی مجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور کشتگان غم اللہ کی امانت کو اس کے حوالہ کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہوگئے۔

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوالحلال والاكرام\_

حق تعالیٰ شانہ حضرت مفتی صاحب قدس سرّہ کے درجاتِ عالیہ میں پیم تر قیات عطا فر مائیں اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل ہے نوازیں۔حضرت مفتی صاحب کے باقیات وصالحات کو فیضانِ عام کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔

**\*** 🚱 🏚

WWW

بیں علات میں از جناب مولا نامحمود اشرف عثانی:

# مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھانوی رحمة الله علیه (صدرمفتی جامعه اشر فیه لا ہور)

زیرنظر مضمون جوحضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه کے انتقال پرتحریر کیا گیا نه حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه کی سوانح حیات ہے نه ان کے غیر معمولی کمالات و صفات کا آئینه دار ان سب کے لیے تو مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ یہ آئندہ سطور تو محض اپنے محسن و مشفق استاذ کے ساتھ تعلق کی خاطر چند یا و داشتوں کا مجموعہ ہیں۔ امید ہے کہ یہ صفمون اسی حیثیت سے پڑھا جائے گا۔

۲۱ رجب ۱۲۱ه بروز اتوار مطابق ۲۵ دسمبر ۱۹۹۳ کی صبح بعد نماز فجر استاذ محتر م مرّبی و مشفقی فقیه العصر حضرت مولا نامفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحمة الله علیه کا کیا انقال ہوا ایک پوری نسل ایک پورے قرن کا خاتمہ ہوگیا انا لله وانا الله وانا الله وانا الله وانا مفتی جمیل احمد صاحب رحمة الله علیه غالبًا اس وقت برصغیر کے وہ واحد عالم دین تھے جنہوں نے شخ وقت محدث بے بدل استاذ الاکابر حضرت مولا نا خمل احمد صاحب سہار نپوری رحمة الله علیه اور حکیم الامت مجد والملت حضرت مولا نا محمد الله علیہ ان دونوں جلیل القدر مولا نا محمد الله علی تھا بلکہ ان دونوں جلیل القدر شخصیات کی صحبت با برکت اور فیض تربیت سے اپنے آپ کو منور کیا تھا اور مفتی صاحب کے انقال کے بعد مجمع البحرین سے استفادہ کرنے والی کوئی شخصیت اب دنیا میں باتی نہ رہی۔

#### حالات:

حفزت مفتی صاحب غالبًا ۱۳۲۰ هـ ۱۹۰۲ء کے لگ بھگ تھانہ بھون میں پیدا ہوئے مدرسہ کی ابتدائی تعلیم راجو پور ضلع سہار نپور میں شروع ہوئی جہاں آپ کی نھیال مقیم تھی پھر اسکول کی ابتدائی تعلیم علی گڑھ میں حاصل کی جہاں والد صاحب ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ گراسکول کی تعلیم سے جلد ہی دل اچاہے ہو گیا اور مدرسہ امدادیہ اشر فیہ تھانہ بھون آ کرابتدائی فاری اور عربی کتب پڑھنا شروع کیں مولا نااشفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جلال آباد میں مدرسہ قائم کیا تو شرح جای اوراعلیٰ کتب وہاں پڑھیں مگر پھر حضرت سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپورتشریف لے آئے اور بقیہ ساری تعلیم بہیں مکمل کر کے ۱۳۴۲ھ میں سند فراغت حاصل کی۔ دورہ محدیث میں تمام طلباء میں سب سے اول رہے۔ جس پر حضرت سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ نے انعام میں کئی کتابیں اور ایک جیسی گھڑی عطا فرمائی اور کتب حدیث کی خصوصی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔

حضرت سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پرخصوصی توجہ اور شفقت تھی' ایک مرتبہ انگریزی جوتے پہنے ہوئے ویکھا تو فرمایا'' کیا کھوسڑے ہے پہن رکھے ہیں؟'' فرماتے تھے کہ اس کے بعد انگریزی طرز کے جوتے ایسے دل سے اترے کہ پھر پہننے کو دل ہی نہ جایا۔ چنانچے عمر کھر دیسی جوتے ہی استعال کئے۔

فراغت کے بعد حضرت سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ ہی کے حکم سے پھی عرصہ کے لیے حیدر آباد دکن کے مدرسہ نظامیہ میں نائب شیخ الا دب کے منصب پر خدمت کے لیے تشریف لے گئے گرجلد ہی وہاں کے ماحول سے ایسے برگشۃ ہوئے کہ حضرت سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ کولکھا کہ آپ مجھے واپس بلا لیجئے ۔مفتی صاحب فرماتے تھے کہ وہاں پیری و مریدی کا ایسا زبر دست ماحول تھا کہ آ دمی کا اس سے بچنا ممکن نہ تھا' جب ہیں وہاں تدریس کے لیے گیا تو لوگوں نے میر سے ساتھ عظمت وعقیدت کا وہ برتاؤ شروع کیا جوغلور کھنے والے مریدین اپنے پیر کے ساتھ کرتے ہیں' تو مجھے بچھ ہی عرصہ میں بیا حساس ہوگیا کہ اگر میں مزید بچھ وقت یہاں تظہرار ہاتو ساراعلم غتر بود ہو جائے گا اور میں صرف ایک ہیر بن کے رہ جاؤں گا چنا نچہ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کھے واپس بلالیا اور مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں بحثیت مدرس میر اتقرر فرما دیا اور تدریکی کا مشروع ہوا۔

مظاہر العلوم میں تدریس کا پیسلسلہ ۱۳۷۰ھ تک جاری رہا۔اس عرصہ میں آپ نے ہرعلم وفن کی کتابیں طلبا ،کو پڑھا ئیں اورتشنگان علوم کوسیراب کیا مگر حضرت کی زیادہ شہرت ادب میں تھی اور طلباء دور دور سے استفادہ کے لیے حاضر ہوتے تھے۔

ای دوران ۱۳۴۱ ه میں سہار نپور سے رسالہ''المظاہ'' اور پھر ۱۳۹۱ ه میں رسالہ'' دیندار'' جاری فرمایا جس کے مدیر اعلیٰ مضمون نگار' طابع' ناشر' خادم' سب کچھ خود حضرت ہی تھے اور بے سروسامانی کے باوجود بہت استقلال اور ہمت کے ساتھ تدر لیی مصروفیات کے ہمراہ ان رسائل کے ذریعہ دعوت و تبلیغ اور علم و حکمت کی خاموش خدمت انجام دیت مسر ہے۔ آپ حضر سے سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگر داور مرید باصفا تو تھے ہی مظاہر العلوم قیام کے دوران حضرت مولا نا اسعد اللہ صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم سے خصوصی عقیدت و ارادت کا اور شیخ الحدیث حضرت مولا نا محمد زکریا کا مدھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص محبت و مودت کا تعلق بھی قائم ہوا۔ حضرت اپنی مجلسوں میں حضرت مولا نا اسعد اللہ

صاحب رحمة الله عليه كي ذبانت و ذكاوت من انظام اورتقوي وتواضع كے واقعات بھي ذكر فرماتے تھے اوريريثاني كے ا یک زمانہ میں حضرت مولا نا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ساتھ جوخصوصی تعلق رکھا اس کا بھی کئی بار ذکر فرمایا۔ بہر حال ۲۰ ۱۳ ه میں حضرت مفتی و ما حب مظاہر العلوم سہار نپور سے تھانہ بھون کی'' د کان معرفت'' پر منتقل ہو گئے جہاں تھیم الامت مجد دالملّت حضرت تھانوی رحمۃ اللّہ علیہ کا آفتاب عالمتاب حیار سوعلم ومعرفت کی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ پیہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی علالت کا ز مانہ تھا۔حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے ا یک طرح سے داماد تھے۔ اس لئے خلوت وجلوت میں حضرت تھا نوی رحمۃ اللّٰدعلیہ کی صحبت کا شرف حاصل رہا۔ اس زمانہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ضعف کی بناء پر نہ صرف خطوط کے جوابات بطور املاء حضرت مفتی صاحب سے لکھواتے تھے بلکہ آنے والے استفتاء بھی آپ کے سپر دکرتے تھے۔ جن کے جوابات مفتی صاحب لکھ کر حضرت رحمۃ اللہ ا علیہ کی نظر سے گذارتے تھے اور پھر وہ فتاوی روانہ کئے جاتے'یہ زمانہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی مصروفیات کا زمانہ تھا۔حضرت تھا توی رحمۃ اللہ علیہ کی شب و روز خدمت کے ساتھ مدرسہ امداد العلوم میں تدریس' اہم فتاوی کی تحریراور قابل تحقیق مسائل کے حل کے ساتھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آنے والے حضرات کی دیکھ بھال اس پرمتنزادتھی۔اسی دوران احکام القرآن عربی کی دومنزلوں کی تصنیف آپ کے سپر دہوئی۔جس کا قصہ حضرت مفتی صاحب خود سناتے تھے کہ اولا احکام القرآن کی تصنیف کا کام حضرت مولا نا ظفر احمہ عثانی " صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپر دہوا تھا گر جب وہ ڈھا کہ تشریف لے گئے اور کام میں تعویق ہوئی تو حفرت نے ارادہ فرمایا کہ بیرکام اپنے احباب میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے قر آن مجید کی ایک آیت کا انتخاب کیا جس پرحضرت مولا نا ظفر احمد عثانی صاحب پہلے ہی قلم اٹھا کے تھے آپ نے وہ آیت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله علیه اور مولا نامحمرا دریس صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه کولکھ کر جھیجی کہ بطورنمونہ اس سے عربی زبان میں احکام قر آن مستبط کر کے بھیجیں۔اس زمانہ میں چونکہ میں (حضرت مفتی جمیل احمرصاحب) حضرت (تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ) کے خط املاء کروا کے روانہ کرتا تھا' جب حضرت نے بیخطوط ان حضرات کو بھیجا تو مجھ ہے بھی فرمایا کہ'' مولوی جمیل تم بھی اس پر لکھو' چنانچہ میں نے حسب الحکم اس پر پچھ لکھا' ادھران حضرات کی طرف سے بھی جوابات آئے۔حضرت رحمة الله عليہ نے وہ سب تحريريں ملاحظه فرمائيں اور حضرت مولانا ظفر احمد عثانی رحمة الله عليه كي سابقة تحريبهي ملاحظه كي اور پھر فرمايا كه بحمد الله سب حضرات به كام كريكتے ہيں' چنانچه حضرت رحمة الله عليه نے قرآن مجید کی پہلی دومنزلیں حسب سابق مولا نا ظفر احمد صاحب کے پاس رہنے دیں۔ تیسری چوتھی منزل میرے سپر د کی' یانچویں چھٹی منزل مولا نامفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپر دہوئی اور ساتویں مولا نا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دي کئي

فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بیرکام شروع ہو گیا مگر ابتدائی مرحلہ میں تھا کہ حضرت کا

انتقال ہوگیا۔ میں نے اپنے حصہ کی ایک جلد تحریر کی تھی کہ آئکھ کی نکلیف شروع ہوگئی چنا نچہ کام روکنا پڑا۔ تحریر شدہ جلد شروع میں میرے پاس رکھی رہی گر جب حضرت مولانا ظفر احمد صاحب اور دیگر حضرات کے اجزاء طبع ہونے شروع ہوئے تو میں نے بھی اپنا تحریر شدہ حصہ ان حضرات کو ہوانہ کیا تا کہ وہ اسے ملاحظہ فر مالیں ۔ لیکن ان حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ میر سے تحریر شدہ مصودہ کا انداز چونکہ باتی حضرات کو جوانہ کیا تا کہ وہ اسے ملاحظہ فر مالیں ۔ لیکن ان حضرات کی رائے یہ اشاعت نہ کی جائے ۔ (حضرت مفتی جیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مصودہ باتی حضرات کی مسودہ سے طویل بھی تھا نیز اس میں فقبی احکام پر اکتفا کرنے کے بجائے دوسر علوم و ذکات بھی مفصل ذکر کئے گئے تھے جو حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب المعمان نہ ہوگی ۔ یہاں تک کہ حضرت نے آخری زمانہ میں اپنا مسودہ حاصل کر کے اس کی حمیون اور شکیل کا کام شروع فر مایا۔ دارالعلوم الاسلامیہ لا ہور کے مبتم اور آپ کے بڑے صاحب مصودہ حاصل کر کے اس کی حمیون اور شکیل کا کام شروع فر مایا۔ دارالعلوم الاسلامیہ لا ہور کے مبتم اور آپ کے بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے تخری ایا میں مقت کے لیے دارالعلوم میں آپ صاحب زادے اور جلیل القدر عالم حضرت مولانا مشرف علی تھا نوئی صاحب مدظہم نے اس مقصد کے لیے دارالعلوم میں آپ کے معاونین کا تقر رفر مایا اور گئی سال کی محنت شافتہ کے بعد بھر اللہ احکام القرآن کی یہ تیسری اور چوتھی منزل حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آئی زندگی کے آخری ایا میں مکھل کر کی۔ جواب زیرا شاعت ہے۔

پاکتان بنے کے بعد حضرت مفتی جمیل احمہ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اہلیہ کی حقیقی والدہ حضرت چھوٹی پیرانی صاحب کے جمراہ پاکتان تشریف لے آئے 'جہاں حضرت مولا نا مفتی محمد حسن صاحب نے حضرت پیرانی صاحب کے خصوصی احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں وہ کوٹھی الاٹ کروا کے دی جو حکام بالا نے حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کو دی تقی اور جوان کے نام الاٹ ہونے والی تھی۔ اس طرح حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شخ کے کمال عشق میں ان کی اہلیہ محترمہ کے لیے ایک وسیع رہائش گاہ کا انتظام فر مایا اور حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بحثیت استاذ اور مفتی جا معدا شرفیہ میں تقرر فر مایا۔

جامعہ اشر فیہ لا ہور اس وقت چار بڑے اکابر کا مرکز تھا' حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ صاحب حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ' حضرت مولانا ادریس صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمہ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان چاروں اکابر کی محنت اخلاص' فنایت وسعت علم اور تقویٰ کی بدولت جامعہ اشر فیہ پورے یا کتان میں جلد ہی علم دین کا اہم ترین مرکز بن گیا۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوشروع سے عربی اُردوادب کا خاص ذوق تھا۔مظا ہرالعلوم سہار نپور میں بھی ان کے دیوان متنتی' حماسہ وغیرہ کے درس کا شہرہ تھا جامعہ اشر فیہ لا ہور میں بھی وہ شہرت برقر ارر ہی اور اس کے ساتھ فقہ' تفسیر اور حدیث کی بڑی کتابوں کی تدریس رہی جس سے بلامبالغہ سینکٹروں طالب علموں نے استفادہ کیا۔ تدریس کے آخری دور میں ابوداؤ دشریف اور بیضاوی کا درس کافی عرصہ حضرت کے پاس رہا (جس کے ساتھ دارالا فقاء کی مکمل ذ مہ داری بھی حضرت ہی کے سپر دتھی ) اس زمانہ میں اگر کوئی آپ ہے پوچھتا کہ حضرت کیا پڑھاتے ہیں تو فرماتے الف۔ب( بعنی الف ہے ابوداؤ داور ب سے بیضاوی )

اس کے بعد آخر میں صرف ابوداؤ دشریف حضرت کے پاس رہ گئی اور بحد اللہ ۱۳۸۹ھ میں احقر کو بھی حضرت سے ابوداؤ دشریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ گر ۱۳۹۱ھ میں دل کی تکلیف اور دوسرے عوارض کی وجہ سے تدریس کا سلسلہ جوتقریباً ۴۸ سال تک قائم رہاموقوف ہوکر صرف دارالا فتاء کا مشغلہ رہ گیا جوآ خری سانس تک جاری رہا۔ انداز تدریس :

حضرت کا انداز تدریس مظاہر العلوم سہار نپور کے رنگ پر تھا۔طویل بحثیں یا محققانہ کلام کے بجائے حل کتاب پر
زور ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعہ الجھے ہوئے مسائل حل فرماتے' اور سوال کی تشریح کے بجائے حدیث کی تشریح
اس انداز سے فرماتے نے سوال ہی پیدا نہ ہو۔ ای لئے حضرت کے درس سے سیجے استفادہ کرنے اور اس کا لطف اٹھانے
کے لیے ضروری ہوتا کہ آ دمی ہمہ تن متوجہ ہوگر بیٹھے حضرت کے کلمات کوغور سے سنے تا کہ اندازہ ہوکرکس جملہ سے کس
شخفیق کی طرف اشارہ ہے اور کس جملہ سے کون سا سوال دور ہوا ہے۔؟

حضرت کے اس اندازِ تدرلیں کی بناء پران کے درس میں کتاب کی رفتاء جیرت انگیز حد تک تیز ہوتی تھی۔حضرت بالعموم کتاب کے صفحات کو پورے سال کے درس ایام پرتقسیم فر ماکر ہر روز کی مقدار متعین کر دیتے اورکوشش کرتے کہ وہ مقدار روزانہ لازماً پوری ہوجائے۔ اس لئے حضرت کے درس میں ہر طالب علم کے لئے عبارت پڑھناممکن نہ ہوتا کیونکہ حضرت کے بہاں جلالین اور ابوداؤ دجیسی کتب کے روزانہ کئی کئی صفحات پڑھے جاتے اور بالعموم کتاب سال سے پہلے ہی ختم ہوجاتی تھی۔

### محريري خدمات:

، حضرت مفتی صاحب شروع میں فتو کی ہے آ دمی نہ تھے۔ مظاہر العلوم سہار نپور میں طویل عرصہ تک حضرت تد ریس بی سے وابستہ رہے۔ مگر تحریر کا خاص ذوق وشوق تھا اس لئے ۲۶ ھیں رسالہ''المظاہر'' اور ۲۸ ساھ میں رسالہ'' دیندار'' کا جراء فر مایا جس کے طابع ناشر تا جرسب خود ہی تھے ان رسالوں کے لیے طویل طویل مضامین اور نظمیں حضرت خود تحریر کرتے جن کے ذریعے مختلف جہات سے دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جا تا تحریر میں حضرت کا ایک خاص رنگ تھا اور کسی بھی موضوع پر دلائل کا انبار لگا دینا حضرت کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ حضرت بالعموم تحریر شروع کرتے وقت ہی طے فر مالیتے کہ مجھے اس میں استے مثلاً میں یا تیمیں یا چالیس دلائل ضرور دینے ہیں (اور عام طور سے دلائل کی تعداد چالیس سے کم نہ ہوتی ) اور پھر حضرت مختلف جہات سے دلائل کی وہ مقدار پوری ہی فرما دیتے تھے۔

لہذا حضرت کی تحریر میں عام اور سامنے کے موضوعات پر بھی دلائل کی خوب کثرت ہوتی تھی۔ جن میں نفتی دلائل بھی ہوتے اور عقلی بھی' آیات بھی ہوتیں اور احادیث بھی اور ان میں قارئین کے لئے بالعموم اور بعد میں آنے والوں کے لئے بالحضوص علم و حکمت کا بڑا سامان ہوتا۔

پاکتان آنے کے بعد بھی مضامین کا بیہ سلسلہ مسلسل ہی جاری رہا۔ خدام الدین۔ صوت الاسلام' پیام اسلام' رجان اسلام وغیرہ رسائل میں حضرت کے بیسیوں مضامین مختلف موضوعات پر طبع ہوئے گر افسوں کہ وہ مضامین طبع ہوکر منتشر ہو گئے۔ حضرت نے تو کمال تواضع اور فنائیت کے پیش نظر اس کی نقل رکھنی بھی گوارا نہ کی' ادھر اس زمانہ میں فو ٹو اسٹیٹ کا بھی رواج نہ تھا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ بیسب مضامین حضرت مفتی صاحب کے لئے ذخیرہ آخرت بن گئے گر آنے والوں کے لئے اب ان مضامین کا حصول ایک کھن مرحلہ ہے۔ (وفق اللہ تعالی لیمن بیثاء)

افغاء کے کام کی ابتداء:

19 اس میں کیم الامت مجد والملت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی علالت کا آغاز ہوا تو ان کے ایماء پر حضرت مفتی صاحب تھا نہ بھون تشریف کے یہ حضرت مفتی صاحب کی ابلیہ حضرت چھوٹی پیرانی صاحبہ صاحبزادی اور مجد د الملت حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی رہیہ تھیں اس لئے حضرت مفتی صاحب کی حیثیت داماد کی بھی تھی اور صاحبزادہ کی بھی اور اس عرصہ میں حضرت مفتی صاحب حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت گزار اور خلوت اور جلوت میں ان کے دست و بازور ہے۔ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام آنے والے خطوط کے جوابات حضرت مفتی صاحب کو املاء کرتے نیز بہت سے فقہی مسائل کے جوابات مفتی صاحب سے تحریر کروائے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ثانی کے بعدروانہ کئے جاتے تھے۔

حضرت سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ کی طویل صحبت کے بعد حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس خدمت اور صحبت نے مفتی صاحب کو دوآتشہ کر دیا۔

تدریسی اور تحریری صلاحیت کے ساتھ اب فقہ اور تصوف کی صلاحیتیں بھی اجاگر ہونی شروع ہوئیں ۔ ۱۳ ۱۳ ھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انقال ہوا۔ جس کے بعد تحریک پاکستان میں بھی حضرت مفتی صاحب کی علمی اور تحریری شرکت رہی۔ پاکستان بنا تو ۲۵ سال میں حضرت مفتی صاحب پاکستان تشریف لائے۔ پھر تا دم زیست ۴۵ سال تک جامعہ اشرفیہ کے دارالا فقاء میں مسلسل اور انتقک طور پر فتو کی کی خدمت انجام دی جو بلا شبہ جامعہ اشرفیہ کے لئے باعث برکت و شہرت بنی اور سینئٹر و نہیں 'ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد نے کسب فیض کیا۔

حضرت مفتی صاحب بہت متواضع غریب المزاج ہونے کے ساتھ انتہائی درجہ کے خود داریتے ہمیشہ غرباء فقراء کی طرح زندگی گذاری لیکن خود داری اور استغناء کا عالم بیتھا کہ اگر کسی شخص کی طرف سے ذراسی لاپرواہی اور بے اعتنائی دیکھتے تو اس کے ساتھ دگئی استغناء کا معاملہ کرتے۔ اس تواضع اور خود داری بلکہ ان دونوں با توں سے بھی بڑھ کر فنائیت کا ملہ اور ثو اب عنداللہ کے گہرے جذبات کے تحت انہوں نے اس بات کی بھی کوشش نہیں کی کہ ان کے لکھے ہوئے فناوئ کا ریکارڈ قائم کیا جائے اور محفوظ ہوتے چلے جائیں 'اسے مفتی صاحب کی تواضع کہیں یا ارباب مدرسہ کا استغناء کہ جامعہ اشر فیہ میں حضرت مفتی صاحب کے فناوئ کا مطلقا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا اور اب جولوگ مفتی صاحب کے فناوئ کا مطلقا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا اور اب جولوگ مفتی صاحب کے فناوئ کو جمع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ وہ مختلف ذرائع سے ان فناوئ کو متفرق اشخاص اور مختلف رسائل سے حاصل کریں۔ البتہ حضرت مفتی صاحب نے پچھ عرصہ دارالعلوم الاسلامیہ لا ہور میں افتاء کی خدمت انجام دی تو اس زمانہ کے فناوئ ایک رجٹر میں محفوظ ہیں۔

### اندازفتويٰ:

حضرت مفتی صاحب عام مسائل کا جواب مخضر عطافر ماتے جس سے سائل کو مسئلہ معلوم ہو جائے ولائل اور حوالوں کی فکر نہ فرماتے لیکن جن مسائل میں سوال کرنے والے کو تحقیق ہی مطلوب ہوتی یا حضرت مفتی صاحب اس میں تفصیل مناسب سمجھتے تو پھروہ فتو کی خوب شرح و بسط کے ساتھ کھتے جن میں بالعموم دلائل سات وس میں چالیس کی تعداد میں ہوتے تھے۔ ان دلائل میں نقتی اور عقلی دلائل دونوں فتم کے دلائل ہوتے۔ شرعی دلائل کو عقلی حکمتوں اور مصالے سے ثابت کرنے کا مفتی صاحب کو خاص ملکہ تھا اور فتو کی کے اندر اس معاملہ میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا چنانچہ ان کے مبسوط فتاو کی عقلی حکمتوں اور مصالے سے جم بھر پور ہوتے تھے۔

## فتويٰ ميں احتياط:

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ فتو کی لکھنے اور مسئلہ بتانے میں غیر معمولی احتیاط فر ماتے احقر سے بار بار فر مایا کہ میں مقلد ہوں اور سلف صالحین کی تحقیق کا پابند ہوں۔ یہ بھی فر ماتے کہ ہم مفتی نہیں ہیں ہم ناقل فتو کی ہیں۔ اکابر نے جو کچھتح ریفر مایا ہے اسے آگے فتل کر دینا اور مستفتی کو اس سے آگاہ کر دینا ہمارا کام ہے اور بس۔

ای کمال احتیاطی وجہ سے حضرت مفتی صاحب فقہی کتب کی عبارات سے سرمنہ انحراف نہ فرماتے' نابالغہ کے نکاح میں سوء خیار کا مسکلہ در پیش ہوا تو مفتی صاحب رحمۃ الله علیہ نے شامی کی عبارت سے ہٹنا پہند نہ فرمایا حالانکہ علامہ شامی رحمۃ الله علیہ نے شامی کی عبارت سے ہٹنا پہند نہ فرمایا حالانکہ علامہ شامی رحمۃ الله علیہ نے اسے بطوراصول نہیں ملکہ جزئے تر فرمایا تھالیکن حضرت مفتی صاحب کا خیال تھا کہ شامی کے اس جزئیہ کی مخالفت بھی کم از کم میرے لئے درست نہیں۔

## ا کابر کے عمل پرنظر:

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار باراس کی بھی تا کیدفر ماتے کہ کتابوں کے ساتھ اپنے اکابر علاءاور فقہاء کے عمل پر لاز ما نظر رہنی چاہئے' حضرت مفتی صاحب پورے جزم' مکمل اعتماد اور بھرپوریفین کے ساتھ یہ بات ارشاد فر ماتے کہ ہمارے اکابر کامل ہمیشہ راجح پر رہا ہے اگر اکابر کاعمل بظاہر عام کتابوں میں ذکر کردہ مسئلہ پرنظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ کتابوں میں ذکر کردہ مسئلہ مرجوح ہے۔

اس لئے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مفتیان کرام کی تحقیق پراعۃاد نہ فرماتے جن کامبلغ علم صرف کتب ہوتیں اور جواپی تحقیقات کے سامنے اکابر کا تعامل با آسانی رد کر دیتے ہیں۔مفتی صاحب نے اسی طرز فکر کی بناء پراپنے ہے کم عمرایک معاصر صاحب فتو کی کے فقاو کی کی جلدوں پر صاف لکھ رکھا تھا کہ عبارات کے معاملہ میں ان صاحب کے حوالہ پراعۃاد کیا جاسکتا ہے لیکن ان کی تحقیق پر فتو کی دینا درست نہیں۔مفتی صاحب ان صاحب فتو کی کے بارے میں ہی بھی فرماتے کہ فلاں صاحب کی فقہ کی کتابوں پر خوب نظر ہے گر ان کا فتو کی (جو اکابر کے خلاف ہو وہ) قابل اعتاد نہیں۔(اوکما قال)

## فتوي ميں حضرت مفتی محمر شفيع صاحب رحمة الله عليه يراعتماد:

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمة الله علیه حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه کا بہت احترام فرماتے۔ کئی بار احقر سے فرمایا که حضرت مفتی صاحب فتو کا کے بائیکورٹ تھے۔ ادھر ادھر سے جومسئلہ لکھا جاتا آخری فیصلہ حضرت مفتی صاحب کے یہاں ہوتا تھا۔

مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذاتی مسائل اور ذاتی معاملات میں بھی اپنے آپ سے فتو کی لینے کے بجائے اس فتم کے معاملات میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھتے اور جو جواب آتا اس پرعمل فرماتے (پید حضرت مفتی صاحب کی بےنفسی' دین میں احتیاط اور اپنے اکابر پراعتاد کی ایک ادنی مثال ہے)

جب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمة الله علیه کا انقال ہوا تو پورے ملک بلکہ پورے عالم اسلام میں اس سانحہ کو محسوس کیا گیا لیکن حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه نے اس حادثه کی خاص تکلیف محسوس کی۔ ان دنوں میں احقر کی موجودگی میں ایک صاحب نے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب کے سامنے اپنے تاثرات کا ذکر کیا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمة الله علیه کے انقال سے بڑا نقصان ہوگیا ہے۔حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمة الله علیه کچھ دیر تو سنتے رہے کھرایک خاص کیفیت میں فرمایا:

" تنہارا کیا نقصان ہوا؟ تنہیں کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو ہم سے معلوم کر لینا۔ نقصان تو ہمارا ہوا ہے ہمیں اب مسئلہ معلوم کرنا ہوگا تو کس ہے معلوم کریں گے؟۔''

صدر ایوب خان مرحوم کے زمانہ میں ایک مرتبہ رویت ہلال کا مسئلہ در پیش آیا آخر شب میں حکومت نے چاند کا اعلان کر دیا۔شہادتیں نا کافی تھیں۔ فجر کی نماز کے بعداحقر اپنے والد ماجدمولا نا زکی کیفی مرحوم کے ہمراہ جامعہ اشر فیہ حاضر ہوا۔ تو مدرسہ کے دفتر میں جواس وقت مسجد کے حوض کی بالائی سطح پرتھا علاء جمع تھے' حضرت مولا نا عبید اللہ مدظلہم شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمدادریس صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه اور حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی تشریف رکھتے تھے لوگوں کا تا تنا بندها ہوا تھا۔ باہر سے ٹیلی فون کی بحر مارتھی ۔ لوگ مہتم صاحب سے مسئلہ پوچھتے تو مہتم صاحب حضرت مولا نا ادریس صاحب رحمة الله علیه کی طرف اشارہ کر دیتے ۔ حضرت مولا نا ادریس صاحب فرماتے کہ بھائی بی تو شرعی مسئلہ ہے اس میں تو مفتی صاحب کی طرف اشارہ فرمادیتے ۔ مفتی صاحب فرماتے کہ حکومت جانے مفتی صاحب کی بات چلے گی اور پھر مفتی جمیل احمد صاحب کی طرف اشارہ فرمادیتے ۔ مفتی صاحب فرماتے کہ حکومت جانے اور اس کا مسئلہ میں بہر حال روزہ سے ہوں (یعنی آج عید نہیں ہے) اسی دوران کراچی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمة الله علیہ سے بات ہوئی اور پھر بالآخر مسئلہ کا صاف اعلان کر دیا گیا۔

حضرت مفتی شفیع صاحب رحمة الله علیہ ہے اتنی محبت وعقیدت کے باوجود حضرت مفتی صاحب کوبعض مسائل میں اختلاف بھی رہااور چند مسائل میں حضرت مفتی صاحب کا فتوی حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیہ ہے موافق نه تھا ان میں نابالغہ کے نکاح میں سوء خیار اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر نماز کا عدم جواز جیسے مسائل شامل تھے۔ بعض اہم مسائل میں حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیہ کی رائے:

جیسا کہ اوپرتحریر کیا گیا حضرت مفتی صاحب فتو کی کے معاملہ میں انتہا کی مختاط سے وہ اکا برعلاء کے فتاوی تو در کنار
ان کے ممل کے خلاف موقف اختیار کرنا بھی گوارا نہ کرتے ہے۔ اسی بناء پر معاصر علاء کے بعض فتاوی کے بارے میں ان
کا خیال میں تھا کہ ان حضرات سے سابق اکا برکی تصریحات زیادہ قابل اعتناء اور قابل اعتماد ہیں۔ چنانچہ ایک موقعہ پر
حضرت نے احقر کو چند مسائل لکھوائے جن پر مفتی صاحب کی رائے دیگر معاصر مفتیان کرام سے مختلف تھی اور فر مایا کہ ان
مسائل پر تحقیق کی ضرورت ہے ان میں نا بالغہ کے نکاح میں سوء خیار اور لاؤڈ انٹیکر پر نماز کے عدم جواز کے دومسائل کے
علاوہ چند مسائل اور بھی تھے۔

- سکیا وطن اقامت ثقل سے باقی رہتا ہے؟ ''مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی کہ محض ثقل کے باقی رہنے ہے۔ وطن اقامت باقی نہیں رہتا مفتی صاحب فر ماتے تھے کہ سلف اسی پرفتو کی دیتے چلے آئے ہیں۔
- ۳ سید بات عام طور پرلوگوں میںمشہور ہے کہ جیل میں جمعہ جائز نہیں جبکہ حضرت مفتی صاحب کا فتو کی جواز کا تھا اور وہ اس پر مدلل تحریر کے خواہش مند تھے۔
- ۵- مفتی صاحب کوکسی نے بیاطلاع پہنچائی کہ ایک معاصر نے ٹی وی کو'' نجس العین'' کہا ہے مفتی صاحب اس '' فتو کل' سے سخت نالاں تھے۔خود ٹی وی کے بارے میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص ممتاز موقف تھا جو ان شاءاللہ احقر آ گے ذکر کرے گا۔
- ۲- معاصرعلاء کی طرف ہے بنک کی ہرفتم کی ملازمت کے عدم جواز کے فتو کی ہے بھی مفتی صاحب کوا تفاق نہ تھا۔ اس موضوع پران کا موقف بھی حجیب چکا ہے جھے ان شاء اللہ احقر آ گے فقل کرے گا۔

2- تین تبیج کے بقدرسوچتے رہنے سے تجدہ نہو واجب ہو جاتا ہے مگر تین تبیج سے کیا مراد ہے؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں مزید تحقیق کے خواہاں تھے۔''<sup>ل</sup>

ئی وی سے متعلق حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه کا موفش

ٹی وی پروگرام فی الوفت جن کبیرہ گنا ہوں اور فواحش ومنکرات پرمشتل ہیں' ان کے پیش نظر گھر میں ٹی وی رکھنا ممکن نہیں اور نہان پروگراموں کے بارے میں دورا ئیں ہوسکتی ہیں۔لیکن ٹی وی کےحرام استعال سے قطع نظراگر ٹی وی کوصرف جائز کاموں میں استعال کیا جائے تو بطور آلہ اس کا تھم شرعی کیا ہے؟

اس علمی مسئلہ پراکابرعلاء نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس بارے میں ایک موقف تھا۔ چنانچہ ۹ ۱۳۰۰ء میں جبکہ احقر جامعہ اشر فیہ لا ہور ہی میں خدمت انجام دے رہا تھا ایک صاحب نے ٹی وی سے متعلق ایک استفتاء بھیجا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب لکھا جس کی نقل احقر نے اپنے پاس تحریر کر کی تھی جو یہ ہے ج

#### استفتاء:

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ٹی وی دیکھنا یا گھر میں رکھنا کس حد تک جائز ہے آیا صرف خبریں سننے اور علاء کی تقاریر سننے کے لیے یا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے اور ان جیسے جائز مقاصد کے لیے جائز ہے یانہیں؟ نیز علاء کا ٹی وی پر آنا جائز ہے یانہیں؟ اگر بیسب صورتیں نا جائز ہیں تو آیا کوئی الیمی صورت بھی ہے جس کا اہتمام کیا جائے اور ٹی وی کا دیکھنا جائز ہوجائے۔ جوعلاء ٹی وی کے جواز کا فتو کی دیتے ہیں ان پر فاسق کا حکم لگا سکتے ہیں یانہیں؟

### الجواب مبسملا محمد لا ومصليا ومسلما:

بعض آلات تو آلات لہو ولعب ہیں صرف اس لئے وضع کئے گئے ہیں اس کے سواکوئی نیک کام ان سے نہیں ہوسکتا یا نہیں ہوتا' ان کا استعال ہر طرح گناہ' اس لئے ان کارکھنا خرید وفروخت کرنا ان کی مرمت کرنا سب گناہ ہیں جیسے ہارمونیم طبلہ سارنگی ستار اور باجے سب بلکہ ان پر خیرکی تو ہین ہے۔

اوربعض آلات وہ ہیں جوصرف ایک بات کو دوسرے تک پہنچانے والے ہیں خواہ یہ بات خیر ہویا شرتو ان کے خیر میں استعالات جائز اور شرمیں گناہ ہیں خیر کے لیے بھی ہو سکنے کی وجہ سے ان کا خرید نا فروخت کرنا مرمت کرنا اور اس انتظام سے کہ شرمیں استعال نہ ہو گھرمیں رکھنا بھی جائز ہے۔ ان پر تقریروں اور تلاوتوں اور خبروں' جائز باتوں کا سننا سب جائز ہے جب تک وہ نا جائز امور میں استعال نہ ہوں یہ استعالات درست ہیں نا جائز میں استعال ہونے پر نا جائز ہوگا گناہ ہوگا۔ بہت سے علماء تفصیل نہیں کرتے لوگ غلط نہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

بیں علائے حق

سنا ہے بعض ٹی وی والے فلم بناتے ہیں تو تصویر کے مجرم وہ ہیں نہ کہ مقرر جب کہ بیانہ کہے۔

از دارالا فتاء جامعها شر فیه لا ہور۔ ۹ - رجب ۹ ۴۴۰۱ھ

## اس مسکه ہے متعلق زبانی گفتگو:

اس فتویٰ کی نقل حاصل کرنے کے بعد احقر نے زبانی کچھ باتیں پوچھیں اس کا جواب حضرت نے ارشاد فر مایا اسے احقر نے اسی وقت صبط کرلیا تھا وہ گفتگو درج ذیل ہے:

احقر نے زبانی بیمسئلہ دوبارہ پوچھا تو فرمایا : جو چیز ٹی وی سے باہر دیکھنا نا جائز وہ یہاں بھی نا جائز اور جو باہر جائز وہ یہاں بھی مثلا' مرد کا مرد کو دیکھنا جائز' مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا نا جائز کشف عورت وغیرہ نا جائز۔

احقر نے عرض کیا کہ حضرت ٹی وی میں تو فلم بنائی جاتی ہے جس میں تصویر ہے اس کا دیکھنا کیسے جائز ہے؟ فرمایا بہی غلطمشہور ہے کہ تصویر دیکھنا نا جائز ہے ارہے بھائی تصویر بنا نا نا جائز ہے تصویر رکھنا نا جائز ہے مگراس کا دیکھنا نا جائز ہیں، فرمایا دیکھو کتا حرام بلا ضرورت اسے رکھنا حرام مگر دیکھنا تو حرام نہیں مزید یہ کہ تصویر والی حدیث میں حضرت جرئیل علیہ السلام نے فرمایا تھا'' پاؤں کے پنچے بچھالیں' تو جب رکوع میں جائے گا تو نظر پڑے گی معلوم ہوا دیکھنا جائز ہے۔

فقہاءنے بیمسکلہ اور اس جیسے دوسرے مسائل لکھے ہیں جس سے بیہ بات ظاہر ہے۔

اور''تصویر کے شرقی احکام'' میں مالکیہ کی کتاب''ویحرم النظر الیہ اذا النظر الی المحرم'' حرام ہے جو استدلال کیا گیا ہے وہ واضح نہیں۔ بظاہراس عبارت میں الحرم ہے محرم الکشف مراد ہے۔ ورنہ تو گدھے بلی کتاب وغیرہ سب کو دیکھنا حرام ہوگا کیونکہ وہ بھی محرم ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ تصویر کی طرف دیکھنا من حیث التصویر نا جائز نہیں ہاں دوسری وجو ہات کی بناء پر نا جائز کہا جا سکتا ہے۔

احقر نے علاء کے ٹی وی پر آنے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا جب ٹی وی کا استعال خیر میں جائز ہوا تو علاء کا آنا بھی جائز۔ جو پروگرام براہ راست ہوں وہ تو ایسے ہیں جیسے عکس دیکھا کہ اس میں عدم جواز کیا؟

احقر نے عرض کیا کہ اب تو ہر پروگرام کی فلم بنائی جاتی ہے فر مایا اگریشخص اپنے اختیار سے فلم ہنوا تا ہے یا اسے کہتا ۔
ہنتو گنہگار ہے اور اگر اس نے نہیں کہا اور انہوں نے خود فلم بنالی تو چونکہ واسطہ ذی اختیار ہے اس لئے گناہ اس کی طرف منسوب ہوگا نہ کہ اس مقرر کی طرف ۔۔۔ پھر فر مایا باتی جس جگہ تصویریں بنائی جارہی ہوں وہاں نہ جانا ہی افضل ہے۔
احقر نے آخر میں اسطراد اعرض کیا کہ حضرت اگر ٹی وی والے آپ کو بلائیں تو آپ تشریف لے جائیں گے؟
فر مایا میں کیوں جاؤں گا؟ (یعنی نہیں ہواؤں گا مجھے جانے کی کیا ضرورت؟)

## بنك كى ملازمت سے متعلق مفتى صاحب رحمة الله عليه كا موقف:

بنک کی ملازمت جائز ہے یا ناجائز؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ میں بھی بنک کی ملازمت کے علی الاطلاق ناجائز ہونے کے قائل نہ تھے بلکہ اس مسئلہ میں تفصیل کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صاحب کے اس سوال پر کہ بنک میں ملازمت کرنی جائز ہے یا نہیں؟ حضرت نے درج ذیل فتو کی تحریر فرمایا جو ماہنامہ الحن شارہ رہیج الاول ۱۳۰۷ھ میں طبع بھی ہوا یہ فتو گی آ گے فقل کیا جاتا ہے نمبر' قوسین' اور حاشیہ کی عبارت احقر نے اضافہ کی ہے۔ الجواب:

ا- عالمگیری اور دوسرے فقہاء نے لکھا ہے اورسب جانتے ہیں کہ جس کی کل آمد نی حرام ہوتو اس سے ہر معاملہ حرام ہوتو اس سے ہر معاملہ حرام ہوتو اس سے ہر معاملہ حرام ہے ہاتھ کچھ فروخت کرنا کرایہ پر دینا' فیس لینا' تحفہ ہدیہ لینا دعوت لیناسب بالکل حرام ہیں اور جس کی کل یا اکثر آمد نی حلال ہے اس سے بیسب معاملات مکروہ تحریمی ہیں اور حلال ہیں' اور مخلوط آمد نی میں اگر حرام زیادہ ہوتو بیسب معاملات مکروہ تحریمی ہیں اور حلال زیادہ ہوتو حلال ہیں۔ اور حلال نے کہا کہ میں اگر حرام زیادہ ہوتو حلال ہیں۔ ا

۲- دوسری بات بیغورطلب ہے کہ جو کام حرام ہے اس کی تنخواہ بھی حرام ہے جو (کام) مکروہ تح کی اس کی تنخواہ بھی مراہ ہے جو کام حرام ہے کہ جو کام حرام ہے۔ ان دونوں قاعدون کو مدنظر رکھ کر دیکھنا ہے کہ بنک میں کیا گیا ہوتا ہے؟ کیا حرام؟ کیا مکروہ تح کی ؟ اور کیا (کام) حلال و جائز ہے؟

پہلے قاعدہ سے چونکہ بنک کے خزانہ میں جورقم ہے اس میں سود بھی ہے' کرایہ بھی ہے' بلٹی چھڑانے کی فیس بھی ہے' کوئی تجارتی شعبہ ہوتو اس کی رقم بھی ہے اور سب سے زائد وہ رقم ہے جولوگ بنگ میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ قرض دی ہوئی ہے اس سے ردو بدل ہوتی ہے۔ کہتوان سب آمد نیوں میں صرف سودیا بچ فاسد کی رقم تو حرام' باقی رقمیں جائز ہیں' حلال ہیں۔ اس لئے تنخواہ یوں تو (فی نفسہ ) حلال ہی ہوگی اگر کام حرام نہ ہو۔ توان کی (یعنی بنگ کے ) جمعدار' چوکیدار' چپڑائی' جلدساز وغیرہ کی (تنخواہ) حلال ہے۔

دوسرے قاعدہ کی بناء پرحلال رقم سے تنخواہ اس وقت حلال ہوسکتی ہے جب حلال کام کی ہو۔ اگرحرام کام ہوگا تو

لے اس چوتھی صورت میں جب کہ کسی شخص کا اکثر مال حلال ہوا وراقل حرام ہو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زبانی طور پر کئی مرتبہ پیسننا یا د ہے کہ ایسی صورت میں جملہ معاملات حلال ہیں مگر خلاف اولی یعنی مکروہ تنزیبی ہیں۔۲امحمودعفی عنہ۔

ع حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصدیہ ہے کہ لوگ بنک اکاؤنٹس میں جورقوم جمع کراتے ہیں وہ اگر چہ لوگوں کے نام پرجمع ہوتی ہیں گرحقیقت میں وہ رقوم بنکوں کے ذمہ قرض ہوتی ہیں اور فقہی قاعدہ کے مطابق بیر رقوم بنک کی اپنی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہیں ۔ اس لئے بنگ ان رقوم میں تصرف کرتا ہے اور ان رقوم کو علیحدہ محفوظ رکھنے کے بجائے ان میں ردوبدل کر کے انہیں اپنے مقاصد کے لئے آز ادانہ استعمال کرتا ہے محمود غفر اللہ لہ۔ ۱۲

اس کام کی بقدراس کی تنخواہ حرام ہوگی باقی جائز کاموں کی تنخواہ جائز۔لہذا جس کوسود لینا دینا' لکھنا' پڑھنا' سود کی دلالی کرنا اور سود کی جانج پڑتال کرنا پڑتا ہے اس کی تنخواہ اس کام کے بقدر حرام (ہوگی) اور (اگر دوسرے) حلال (کام) بھی ہوں تو ان کی ( تنخواہ ) حلال ہوگی۔ (اب ) اگر اس کا حلال زائد (زیادہ ) ہے تو اس کی آمدنی حلال زائد (زیادہ ) ہوئی اس کے ساتھ پہلے قاعدہ والے (یعنی پہلے قاعدہ کے مطابق ) معاملات جائز ہوں گے اور اگر حرام کام زائد ہے پھر اس کے ساتھ پہلے قاعدہ (ہی) کے (مطابق ) معاملات مگر وہ تح کی ہوں گے۔

اندازتح ريه:

حضرت مفتی صاحب کی تحریری اور زبانی عبارت بالعوم مخضراور حشو و زوائد سے خالی ہوتی تھی بلکہ بعض مرتبہ اختصار کی بناء پر مخاطب کے لئے سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ انتقال سے کافی عرصة قبل آئکھ بنوانی پڑی اور اس کے بعد بینائی کا موٹا چشمہ لگا نا پڑا اس کی وجہ سے مفتی صاحب کو اپنی تحریر شدہ عبارت موٹی نظر آتی مگر وہ باریک ہوتی تھی۔ پچھ تو حضرت مفتی صاحب کی عبارت مخضر' نیز شروع سے مفتی صاحب طبعی طور پر باریک خط میں تحریر کرتے تھے جبکہ الفاظ قریب قریب ہوتے۔ بعد میں آئکھ بنوانے کی وجہ سے نقطے اور شوشے بکثر ت رہ ہوتے۔ بعد میں آئکھ بنوانے کی وجہ سے خط اور زیادہ خفی ہوگیا علاوہ ازیں ضعف کی وجہ سے نقطے اور شوشے بکثر ت رہ جاتے تھے اس لئے مفتی صاحب کی تحریر کردہ عبارت پڑھا مشکل ہو جاتا تھا۔ احقر ایک مرتبہ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لا ہور سے کرا چی لے کر حاضر ہوا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لا ہور سے کرا چی لے کر حاضر ہوا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لا ہور سے کرا چی

آ خرحیات میں حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برادرعزیز سعود اشرف سلمہ کو''اصلی نماز'' کے نام سے ایک تحریر لکھ کر دی اور تاکید فرمائی کے اسے جیبی سائز میں چھاپ دواس کے اسنے (غالبًا دویا تین ہزار) نسخ میں خود خرید کرتھیم کروں گا۔ مسعود میاں سلمہ نے پڑھنے کی کوشش کی مگر نہ پڑھی گئی کا تب نے کوشش کی مگراس کے قابو میں بھی نہ آئی۔ نتیجہ یہ کہ حضرت مفتی صاحب کی بیتحریران کی خواہش اور اصرار کے باوجود طبع نہ ہوسکی انتقال کے بعد احقر نے کوشش کی اور اسے صاف گاغذ پر منتقل کیا جہاں احقر کو بھی کچھ بھی میں نہ آیا تو قریب ترین الفاظ سے اس تحریر کو مکمل کیا۔ بیر سالہ بحد اللہ ذریر طبع ہے۔ اللہ تعالی اسے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور احقر کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین۔

عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں مسلسل تحریری کام کیا۔ وہ تقریر کے نہیں تحریر کے آدمی بیضا انہوں نے لکھیں تحریر کے آدمی بیضا ان گئت فقاوی ان کے قلم سے جاری ہوئے 'بے شار مضامین اور عربی اردو فاری نظمیں انہوں نے لکھیں جو معروف دینی رسائل میں طبع ہوئیں اور جیسا کہ شروع میں تحریر کیا گیا''المظاہر'' ''دینداز' تو خود ان کے اپنے جاری کردہ رسائل میں خدام الدین۔ ترجمان اسلام' کردہ رسائل تھے جو ان کے اپنے مضامین سے پر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں خدام الدین۔ ترجمان اسلام' صورت الاسلام' پیام مشرق' البلاغ اور متعدد دینی رسائل میں ان کے علمی مضامین چھیتے رہے مگر جب حضرت مفتی صاحب

رحمة الله عليه كا انتقال ہوا تو ان كے پاس نہ اپنے مضامين كے اصل مسودات تتے اور نه مطبوع رسائل ـ سلف كى سى عبديت و فنائيت' اپنے كمال تو اضع' اور بےنفسى كى وجہ ہے انہوں نے ان مضامين كومحفوظ ركھنے كى ضرورت ہى محسوس نہ كى ـ انہوں نے جولكھا الله تعالىٰ كى رضا كے ليےلكھا' اور پھر اللہ ہى كے سپر دكر ديا۔ان لله ما احد و له ما اعطى ـ

احقر نے ان کی خواہش پران کی زیر گرانی سلمان رشدی کے فتندار تداد کے سلسلہ میں تو ہین رسالت اوراس کی سزا پرستر ای صفحات کا ایک مضمون مرتب کیا تھا جس کی عبارات احقر نے جمع کی تھیں ان کا ترجمہ بھی احقر نے کیا اور باقی مضمون حضرت مفتی صاحب کا تھا۔ احقر کی حیثیت ناقل کی تھی اصل فق کی حضرت کا تھا۔ یہ مضمون ماہنامہ ''الحسن' کی ایک اشاعت میں طبع ہوا تھا۔ حضرت کے انتقال سے بچھ عرصہ قبل احقر نے چاہا کہ کم از کم حضرت مفتی صاحب کا بیا لیک مضمون ہی کتابی شکل میں طبع ہو جائے چنا نچے احقر نے اسے ترتیب دے کرتو ہین رسالت اور اس کی سزا کے نام سے طبع کرنے دیا۔ مگر قدرت کا کرشمہ کہ یہ کتاب بھی حضرت کے انتقال کے ایک ہفتہ بعد ہی طبع ہو کر آئی۔ احقر کو ایسا معلوم ہوا جسے حضرت مقتی صاحب نے اپنی زندگی میں اس دنیائے دنی سے کوئی جزانہ لینے کا تہیہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے ان مشتی صاحب نے اپنی زندگی میں اس دنیائے دنی سے کوئی جزانہ لینے کا تہیہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے ان کے سب کا موں کا پورا پورا اجر آخرت کے لیے ڈنچرہ فرما دیا۔ جزاہ اللہ تعالیٰ من عندہ حیر الحزاء بھا ھو اھلہ حضرت مفتی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے سب سے بڑے صاحبزادہ استاذمحتر م حضرت مولا نا مشرف علی تعالیٰ میا در سب سے چھوٹے صاحبز ادہ عزیزم مولا نا خلیل احمد تھانوی سلمھم اللہ نے حضرت مولانا مشرف علی کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور جنا بے خیل میاں بہت تندہ سے سے کام کرر ہے ہیں۔

امید ہے کہ ان شاء اللہ حضرت کے بیہ ماثر ومعارف جمع ہوکر سامنے آئیں گے تو امت کے لیے بہت نفع کی چیز ہو گی۔ خلیل میاں کو بیسعادت بھی حاصل ہے کہ وہ مفتی صاحب کے آخری سالوں میں ان کے دست و باز و بنے رہے بلکہ بلا مبالغہ انہوں نے تکمل ادب پوری سعادت مندی' اور حکمت و دانائی سے اپنے والدگی ایسی خدمت کی ہے جس کی مثال کم از کم احقر کے سامنے نہیں۔ امید ہے کہ اپنے والدگی بیر مجبت بھری جسمانی خدمت ان شراء اللہ اب کے لیے روحانی اور علمی خدمت کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔

مسکنت اور بےنفسی:

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے احقر کومض اپنے فضل و کرم خاص ہے اولیاء اللہ اور اپنے زمانہ کے اکا برعلاء کی خدمت میں حاضری اور صحبت سے بلا استحقاق نواز ااور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تو بہت حاضری رہی بلکہ حاضر باش رہا۔ احقر نے حضرت مفتی جمیل احمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ (اور حضرت مولا نامحمہ ادریس کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ) کے یہاں بے نفسی مسکنت اور دنیا سے دل سرد ہو جانے کی خاص کیفیت عجیب وغریب محسوس کی ۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا' والدہ' بہنوں اور چھوٹے بھائی مولا نامحمہ احمہ تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ (مہتم و بانی

جامعہ اشر فیہ سکھر) کی کفا سے انہیں کے سرتھی پھرغریت وافلاس کا دور دورہ رہا۔اس لئے مفتی صاحب نے بڑی مشقت کی زندگی برداشت کی اور بہت تکیفیس اٹھا کرعلم دین کا پرچم تھاہے رکھا۔

شادی کے بعد بھی بعض اقرباء ومتعلقین کی طرف سے تکوینی طور پردل ٹوٹے کے ایسے واقعات پیش آئے جن سے حضرت مفتی صاحب کی طبیعت پرغیر معمولی اثرات پڑے 'پھر جن اداروں سے ان کا تعلق رہا وہاں بھی ان کی ہمت افزائی محضرت مفتی صاحب کی طبیعت پرغیر معمولی اثرات پڑے 'پھر جن اداروں سے ان کا تعلق رہا وہاں بھی ان کی ہمت افزائی میں ان کی محمدم تعاون کاعمل زیادہ جاری رہا اس طرح انہوں نے تقریباً پوری زندگی تنہا گذاری اس تنہائی میں ان کی غمگسار ومونس وہ زات باری تعالیٰ تھی جس کی پناہ ہر مسکین وغریب کے لیے سرور قلب ونظر ہے۔

حضرت مفتى صاحب رحمة الله عليه رحمة واسعة رسول الله عناية كى اس وعا كالمظهر تهے۔

"اللهم احيني مسكينا و امتني مسكينا واحشرني في زمِرة المساكين"

اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھئے''مسکنت کی موت عطا تیجئے اور مساکین کے گروہ میں مجھے اٹھا ہے'۔'

حضرت مفتی صاحب آخرشب میں تین چار ہے اٹھ بیٹے تھے پھر وہ ہوتے اوران کا پروردگار بعد میں دن بھر وہ ہوتے اور اسلال دین کام ۔ مفتی صاحب روزانہ پیدل یا بس کے ذریعہ پہلے گولڈنگ روڈ ٹزدگنگارام کے گھر سے جامعہ اشر فیہ نیلا گنبدتشریف لاتے بھر جب ماڈل ٹاؤن تشریف لے گئے تو ہاں سے مسلم ٹاؤن جامعہ اشر فیہ بس کے ذریعہ تشریف لاتے اور بس کے ذریعہ بی واپس جاتے ۔ ایک پرانے گیڑے کے بٹوہ میں چند سکے ان کے پاس ہوتے جن کے ذریعہ وہ بس کا کرایہ ادا کرتے ۔ شدید گری کے زمانہ میں وہ ساری دو پہر دارالافتاء میں گذارتے ۔ ایک گری میں چند پیسیوں کا برف منگوا کرایہ ادا کرتے ۔ شدید گری کے زمانہ میں وہ برف رکھتے اس تھر ماس میں تصور اسا پانی ڈال کر نکالتے ۔ ایک اجلے پیسیوں کا برف منگوا کرایہ برانے تھر ماس میں وہ برف رکھتے اس تھر ماس میں تصور اسا پانی ڈال کر نکالتے ۔ ایک اجلے کورہ میں پانی نکال کراس شعنڈ ہے تئے بستہ پانی کوگھونٹ گھونٹ پی کرختم کرتے ۔ یہ غالبان کی سب سے بڑی '' عمیا تھی جس کے ذریعہ تھی جس کے ذریعہ تھی جس کے ذریعہ تھی ہو جاتی ہو جاتے تو مشقت پھی کم ہو جاتی ۔ میں واپس گھر روانہ ہوتے ۔ بھی بھمارکوئی صاحب اسکوٹر پر حضرت کو ماڈل ٹاؤن لے جاتے تو مشقت پھی کم ہو جاتی ۔ آخر حیات میں ضعف زیادہ ہو گیا تو جامعہ اشر فیہ کے منتظمین نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کولانے اور لے جاتے تو مشقت کھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کولاتی اور لے جاتی تھی جس کے بعد حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہر مشقت ختم ہوئی ۔ مدست کر دیا جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کولاتی اور لے جاتی تھی جس کے بعد حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہر مشقت ختم ہوئی۔

ابتدائی زندگی میں حضرت کے ذرائع آمدنی نہ ہونے کے برابر تھے بچے بھی زیرتعلیم تھے اس لئے مفتی صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کا ہاتھ تنگ رہا۔البتہ بعد میں صاحبز ادگان ماشاءاللّٰدا پنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو وسعت ہوگئی۔

آخر حیات میں فرماتے کہ'' مجھے زندگی بھریہ خواہش رہی کہ میں شامی کا ایک نسخہ ذاتی طور پراپنے لئے خریدوں اس کی اس طرح جلد بندی کراؤں کہ ہر صفحے کے بعد ایک صفحہ سفید کا غذ کا لگا ہو۔ پھر ہرمسکلہ سے متعلق شامی کے علاوہ دوسری کتابوں میں جو پچھ لکھا ہو وہ شامی کے سامنے نقل کر دوں تا کہ اس مسئلہ سے متعلق تمام پہلو ایک جگہ جمع ہو جا 'میں۔گر افسوس کہ زندگی بجرا نے پہیے ہی نہ ہوئے کہ اپنی شامی خرید سکوں پھر فر مایا کہ اب بجمد اللہ وسعت ہوگئی ہے گرصحت ہی ختم ہوگئی ہے۔ ل

#### شگفتگی زنده د لی اور همت!

مسکنت' بے نفسی' اور مشقت کی اس زندگی کے ساتھ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ول زندہ تھا' ان کی ہمت بلا کی تھی اور ان کی شگفتہ طبعی اور چیکلے اپنی مثال آپ تھے۔

ایک مرتبہ احتر حاضر ہوا عرض کیا حضرت طبیعت کیسی ہے کیا حال ہے؟ فرمایا بس اب میں دکان دارنہیں رہا؟ احقر نے عرض کیا کہ حضرت تو پہلے بھی دکان دار نہ تھے۔فرمایا نہیں! پہلے میں ''دوکان دار''تھا میرے دونوں کان صحیح کام کرتے تھے آج کل ایک کان بند ہے دوسرا کام کررہا ہے۔اس لئے اب میں'' ایک کان دار''ہو گیا ہوں۔

پھر فر مایا کہ دکا ندار کو بھی دو کا ندار اس لئے کہا جاتا تھا کہ اس کے دونوں کان اور دونوں آئکھیں گا ہوں کی بات سننے اورانہیں دیکھنے میں منہمک رہتی ہیں۔ کبھی ایک گا ہک کی بات سنتا ہے کبھی دوسرے گا مک کی۔

ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب کرا چی تشریف لائے۔ کرا چی وسیع شہر ملنا ملانا مشکل۔ ایک صاحب حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیہ کے ساتھ ہوئے' ایک کار کا بندوست کیا اور مختلف جگہوں میں حضرت مفتی صاحب کو ملایا۔ حضرت مفتی صاحب کی ایخ بھیجے مولوی راحت علی صاحب سے ملنا چاہے تو صاحب کی ایخ بھیجے مولوی راحت علی صاحب سے ملنا چاہے تو رو چیزوں کی ضرورت ہے ایک کار اور دوسرا بریکار۔ ( یعنی ایک تو کار ہواور دوسرا کوئی ایسا شخص ہو جو فارغ ہواور سب سے ملاقات کرا دے )

ا حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جتنی کتابیں رہی ہیں وہ کسی دوسرے مصنف کے سامنے نہیں رہیں اس لئے شامی کی تحقیق سب سے زیادہ قابل قبول ہے لہذا اگر پچھ کتابیں ان کی نظر ہے نہ گذری ہوں یا کوئی تحقیق کسی اور کتاب میں موجود ہواور وہ شامی کے عاشیہ پر درج کر دی جائے تو مفتیان کرام کے لیے بہت نافع صورت ہو جائے گی۔

حضرت مفتی صاحب کی عام گفتگو میں بیلفظی اورعلمی لطائف بکثرت ہوتے تھے۔ غالبًا حضرت کے صاحبزادہ مولا ناخلیل احمرصاحب نے انہیں جمع کرنا بھی شروع کیا ہے۔

#### احقر يرخصوصي شفقت اوراحيان:

۔ اس نا چیز پر حضرت والا کی شفقت بحد اللہ بچپن ہی ہے بلا استحقاق رہی۔احقر کی عمر دس سال تھی جب حفظ قرآن مکمل ہوا۔احقر کے دادا حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر فارسی میں ایک نظم تحریر فر مائی جس کے ابتدائی دوشعریہ تھے:

اے کہ نعمت ہائے تو بالاتر از حبان ما جم بنو فریاد ما از تنگی دامان ما مانبودی و تقاضا ما نبودہ اے کریم کی خود تو وجود ما وہم ایمان ما

اورآ خری شعرتها:

بهر ، سال حفظ قرانش دعایم یاد دار عالم قرآن گردو حافظ قرآن ما

اس موقع پر حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تفانوی رحمة الله علیه نے بھی اردو میں ایک طویل نظم تحریر فرمائی جواس شعر سے شرو**ع ہوتی تھ**ی:

> خدائے وحدہ کا خاص جب احبان ہوتا ہے تو پتلا خاک کا یوں حافظ قرآن ہوتا ہے

> > اور درمیان کے چندشعریہ تھے:

مبارک ہو میاں محمود تم کو اس قدر نعمت کہ تم پر حق تعالی کا بڑا احسان ہوتا ہے خدا نے آج تو حافظ بنایا تم کو قرآن کا گر حافظ وہ ہے جو ماہر قرآن ہوتا ہے خدا وہ دن کرے تم حافظ وقاری ہو عالم ہو وہ عالم ہو کہ جس پر سابیہ رحمان ہوتا ہے وہ عالم ہو کہ جس پر سابیہ رحمان ہوتا ہے

کرو تم نام روشن خاندان علم و تقوی کا وه رتبه پاؤ جو علم وعمل کی جان ہوتا ہے اردومیں ایک قطعہ تاریخ کھاجس کا دوسراشعر بہتھا:

ہاں ہاں مبارک آپ کو سب اقرباء احباب کو تاریخ اگر پوچھے کوئی کہہ ''حفظ قرآن ہو گیا''

ایک قطعه تاریخ فاری زبان میں تحریر فرمایا جویه تھا:

محمود تو حافظ شدی عالم کناد الله بم تاریخ می پرسند اگر گو حافظ قرآن ام ۱۳۸۱ه

احقر كى شادى موئى تو تاريخ نكالى"شُغِفَ بِهَا حُبًّا" ـ

احقر کو بھر اللہ حضرت سے جلا لین شریف اور آبوداؤ دشریف پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ جامعہ اشرفیہ لا ہور سے دورہ حدیث کرنے کے بعد جامعہ دارالعلوم کراچی میں اپنے جدمشفق حضرت مفتی محرشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خصص فی الا فقاء کے عنوان سے رہنے کی سعادت نصیب ہوئی جس کے بعد واپس جا کر جامعہ اشرفیہ میں بحثیت استاذ تقرر ہوا تو حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دارالا فقاء میں بیٹھنے اور کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عام تاثر بیتھا کہ دارالا فقاء لا ہور میں حضرت کے پاس بیٹھنا اور حضرت سے استفادہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن حق تعالیٰ کا کیے شکر ادا ہوا ور حضرت مفتی صاحب کے احسانات کا کیے شکر یہ ادا کروں کہ حضرت نے اس ناکارہ و آ وارہ پر بہت ہی شفقت فر مائی اور اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ البتہ دو سال بعد فر مایا کہ '' بحد اللہ تمہیں منا سبت ہاورتم یہ کام کر سکتے ہوگر میرامشورہ یہ ہے کہ تم کتابیں پڑھاؤ اور جب موقوف مال بعد فر مایا کہ '' بحد اللہ تمہیں منا سبت ہاورتم یہ کام کر سکتے ہوگر میرامشورہ یہ ہے کہ تم کتابیں پڑھاؤ اور جب موقوف علیہ تک کی کتابیں پڑھالو پھر ہے کام کروتو ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا۔''پنانچہ حسب ارشاد احقر کتب کی طرف متوجہ رہا اور مدرسہ کا سارا وقت تدریس میں لگائے لگا۔

احقر کے والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی وجہ سے بہن بھائیوں اور ادارہ اسلامیات کی ذیمہ داری احقر پر پڑ گئی تو خاصے طویل عرصہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دارالا فتاء کے باضابطہ تعلق میں انقطاع رہا اور دارالا فتاء

اے حضرت مفتی صاحب بیبھی فرماتے تھے کہ وہی مفتی صحیح طور پرفتو ٹی کا کام سرانجام دے سکتا ہے جس نے کم از کم موقوف علیہ تک کی تمام کتب (فنون سمیت) پڑھالی ہوں اورا یک عرصہ کسی جید مفتی کی زیرنگرانی فتو ٹی کا کام کرتا رہا ہوور نہ اس کا فتو ٹی کچار ہتا ہے۔

اور دارالا فتاء میں با قاعدہ بیٹھنے کی سعادت سے محرومی رہی۔ یہاں تک کہ چھوٹے بھا کی ہوئے ہو گئے اوراحقر کی گھریلوؤ مہد داریوں میں کچھ تخفیف ہوگئی ادھر آ ہتہ آ ہتہ نیچے کی تمام کتابیں پڑھا تا ہوا بحد اللہ احقر موقوف علیہ تک پہنچ گیا تو حضرت مفتی صاحب احقر کوتا کید کرنے گئے کہ ابتم دارالا فتاء میں کام شروع کرو۔ کئی مرتبہ احقر کود کیھ کرفر مایا: کہ سب کود کیھ کرخوشی ہوتی ہے مگر تمہیں دیکھ کررنے ہوتا ہے احقر نے عرض کیا حضرت کیوں؟ فرمایا تم کام کر سکتے ہوگر اب آتے نہیں۔ الحمد للہ کہ آخر میں پھر پابندی کے ساتھ احقر دارالا فتاء جانے اور حضرت کے پاس بیٹھنے لگا۔ اپنی غفلت کی بناء پر گو حضرت سے وہ حاصل نہ کر سکا جو کرنا چاہئے تھا مگر حضرت کی زیارت 'اور صحبت کی برکات سے بحمد اللہ محرومی نہرہی ہے۔ حضرت سے وہ حاصل نہ کر سکا جو کرنا چاہئے تھا مگر حضرت کی زیارت 'اور صحبت کی برکات سے بحمد اللہ محرومی نہرہی ہے۔

البتہ اب پچھتاوا ہوتا ہے کہ عمر ضائع کر دی اور ایسی بے مثال شخصیت کی قدر کی اور نہ ان سے صحیح طور پر استفاد ہ کیا۔ان کی شفقتیں یا د آتی ہیں تو دل مسوس کررہ جاتا ہے لیکن اب پچھانے سے کیا حاصل؟

انا لله وانا اليه راجعون. غفر الله تعالىٰ له ورحمه رحمة واسعة واعلى الله تعالىٰ درجاته في الجنة وجزاه الله تعالىٰ عناخير الجزاء.

**6** 69 **6** 

الله تعالیٰ ان کے درجات بلندفر مائیں اوراپی بارگاہ سے انہیں اجر جزیل عطا کریں۔ آمین۔

WWW

### ازمولا نامحمدا كرم كاشميري صاحب:

# حضرت مولا نامفتي جميل احمرتها نوي رحمة الله عليه

فقیه دورال'امام المعقول والمنقول'مصلح الامه'شخ المشائخ'استاذ الاساتذه'مفتی اعظم حضرت مولانامفتی جمیل احمد تقانوی رحمه الله حیات مستعار د نا پاکدار کی تقریباً ترانو به بهاری د کیچرکراوران میں سانس لینے والی مخلوق انسانی کی بڑی تعداد میں علم وادب کی رہتی دنیا تک باتی رہنے والی خوشبوئیں بھیر کرمسائل فقیه میں انمٹ نقوش چھوڑ کر آخر زندگی کی بازی ہارگئے ۔انا لله وانا الیه راجعون۔

۱۹۹۳ء دسمبر کی ۲۵ کوعلم وعمل کا بیسورج دنیا سے غروب ہوگیا ایک اسی بستی کی موت جس نے ساری زندگی قال السول میں گذاری ہوجس نے اپنی زندگی کے شب وروز دیں شین کی خدمت کے لئے وقف کرر کھے ہوں جو ہزاروں نہیں لاکھوں قاولی پورے عالم میں جاری کر چکا ہوجس کا نام افتاء کی دنیا ہیں سند کی حیثیت اختیار کر چکا ہو جو لایٹیل مسائل کو چنکیوں میں حل کرسکتا ہو جو قر آن و حدیث کے رموز سے کماحقہ واقف اور روشناس ہوجس کی فقہ علی الممذاہب الاربعہ پر گہری نظر ہو جو مسائل جدیدہ کوفقہی اصولوں کے مطابق قر آن و حدیث سے مستبط کرنے میں بیطولی الممذاہب الاربعہ پر گہری نظر رکھتا ہو یقینا ایک بہت بڑا سانحہ اور حادثہ فاجعہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم برصغیر کے چندان نامور علیا ، میں سے ایک بیت بڑا سانحہ اور حادثہ فاجعہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم برصغیر کے چندان نامور علیا ، میں سے ایک بیت بڑا سانحہ اور حادثہ فاجعہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم برصغیر کے چندان نامور علیا ، میں سے ایک بیت بڑا سانحہ اور حادثہ فاجعہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم برصغیر کے چندان نامور علیا ، میں سے ایک بیت بڑا سانحہ اور ختی صاحب کی رائے کو حتی اور آخری سے جھا جاتا تھا۔ بھی کسی مسئل کی مسلل کی مسلل کی تعیوں کو سبھھانا برابر جاری رہا ، بغت آپ کی جمت و استقلال کا بی حال تھا کہ پیرانہ سالی ہو یا بیاری اور ضعف آپ کے معمولات میں ذرہ جربھی فرق نہیں آتا تو مفتی صاحب کی رائے کے جامعہ میں تشریف میں تشریف میں تشریف میں تشریف میں تشریف میں تشریف میں سائل براجمان رہے جب کہ بقیہ تین دن دارالعلوم الاسلامیہ کا مران بلاک میں تحقیق و تالیف کے امر میں استفراق رہتا۔

یہ معمول چند سالوں سے بندھا تھا ورنہ پہلے تمام وقت جامعہ اشر فیہ کے لئے وقف فرما رکھا تھا۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم کا وجود ملک وملت کے لئے ایک نعمت غیر متر قبہ سے کسی صورت میں بھی کم نہیں تھا اور پھراس قحط الرجال کے دور میں تو آپ کا وجود عالم اسلام کے لئے اور بھی زیادہ ناگز برتھا۔ آپ اکا براسلاف کے علم وعمل کا قابل تقلید نمونہ تھے۔ آپ جہال علوم نبوت کی وراثت کے حامل تھے وہاں ہی تھیم الامت مجد دالملت حضرت تھا نوی قدس سرہ کے علم وعمل کے بھی تھے۔ بھی تھے جانشین و وارث تھے۔

حضرت مولانا انورشاه ہوں یا حضرت مولانا سیدحسین احمد مدنی' حضرت مولانا سید اصغرحسین ہوں یا حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی سب ہی کےعلوم ومعارف کی جھلک آپ میں نمایاں نظر آتی تھی۔ آپ سے پڑھنے والے حضرات خوب جانتے ہیں کہ درس حدیث میں آپ کا طرز حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نور اللّہ مرقدہ ' کی طرح محدثانہ اور فنون میں حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی کی طرح فلسفیانہ اور محققانہ ہوتا تھا۔ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط اور پھر اس کافقہی اصولوں پر انطباق آپ کی مجتہدانہ شان کی غمازی کرتا تھا۔ جب کہ مسائل سلوک واحسان کے اخذ واشنباط میں آپ کوحضرت امام غز الی رحمہ اللّٰہ کا نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے۔حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی باقیات صالحات میں ہزاروں علاء کے علاوہ لکھو کھا فتاویٰ بیسیوں تصانیف اورایک عظیم تفسیر شاہ کار دلائل القرآن علی مسائل النعمان بھی چھوڑا ہے( تقریباً ۵ جلدوں میں ) احکام القرآن کے نام سے بینفسیری مسودہ دارالعلوم الاسلامیہ کے شعبہ تحقیق و تالیف میں موجود ہے امید ہے کہ زیور طبع ہے آ راستہ ہو کرجلد ہی منظرعام پر جائے گا۔اس میں آپ نے نقہہ حنفی کے مطابق قرآن کریم ہے مستنبط شدہ مفتی بہمسائل کو جمع فر مایا ہے۔ یہ کام بھی آ پ نے اپنے شیخ ومر بی حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللّه مرقد ہ' کے حکم پر انجام دیا۔ حضرت حکیم الامت نے قرآ ن کو حیار حصول میں تقسیم فرما کران ہے فقہہ حنفی کے مطابق اشنباط مسائل کے لئے جارحضرات کو مامور فرمایا تھا ان میں حضرت مفتی محمد شفيع صاحب ٔ حضرت مولا نا محمد ادريس كاندهلوي مولا نا ظفر احمد عثانی اور حضرت مفتی جميل احمد تھانوی ممهم الله تھے۔ الله تعالی کے فضل و کرم اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی توجہ کی بدولت ان جاروں حضرات نے بیہ کام یا یہ بھیل تک پہنچا کرامت پر عظیم احسان فرمایا۔ وطن عزیز کے باسیوں کواللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعتیں عطا فرمائیں مگرافسوں یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی نعت کی قد رنہیں کی اللہ تعالیٰ نے جن بزرگوں کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں کی بدولت وطن عزیز کی یہ دھرتی عطا فر مائی ہم نے اس مملکت خدا داد کی طرح ان کی بھی ناقدری کی اس میں ہماری ذاتی کو تاہیوں کا دخل ہے یا اس کے پس پر دہ کوئی گہری سازش بہتو وفت ہی بتائے گا تا ہم ان اکابرین امت کے ساتھ بے وفائی ضرور ہوئی ہے۔ بلاخوف تر دیدیہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اگر تحریک یا کستان میں ان بزرگوں کا حصہ نہ ہوتا تو ہیجھی کامیاب نہ ہوتی اللہ تعالیٰ نے ان ہی برگزیدہ صفات شخصیات کے سبب ہم پرفضل فرمایا کہ ایک قطعہ ارضی عنایت فرما دی۔اس مملکت خدا داد کے حصول کے لئے جس قافلہ حریت نے شب وروز ایک کئے اس کے سربراہ حضرت تھانوی تھے اور سیاہیوں میں علامہ شبیر احمد عثانی' حضرت مفتی محمد شفیع' مولا نا محمد ادریس کا ندهلوی اور حضرت مفتی جمیل

تھانوی جیسی نابغہروز گارہتیاں تھیں ارباب اقتدار ہوں یا زعما سیاست سب ہی ہے یہ گلہ ہے کہ انہوں نے ان قدسی صفات حضرات کی قدرنہیں کی' حضرت عثانی رحمہاللہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ان کی قبربھی ایسی جگہ بنوائی گئی جہاں باوجود تلاش بسیار کے پہنچنا اگرمحال نہیں تو مشکل ضرور ہے کیا ایک ایس شخصیت جس نے پاکستان کے لئے وہ گرانفذرخد مات انجام دیں جو تاریخ کا سنہری باب ہیں اگر اتنی خد مات کسی بھی ملک کے لئے کسی بھی شخص کی ہوتیں تو وہ یقیناً اس ملک کا ہیروہوتا مگر ہمارے ہاں کا باوا آ دم ہی نرالا ہے۔ ہمار ہے اس معاشرے میں ایک عامی ہے لے کرسر براہ مملکت تک کے قلوب واذ ھان' علم اور علماء کی محبت' قدرومنزلت' اورعزت ونکریم ہے یکسر خالی ہیں جس کا ایک معمولی انداز ہ حکمرانوں' سیاستدانوں اور قول وفعل میں وزن رکھنے والوں کے اس طرزعمل ہے بھی کیا جا سکتا ہے جو یہ اس طرح کی بزرگ ہستیوں ہے روا رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک ا یکٹریس کا انتقال ہو جائے ایک فلمی ادا کار دنیا ہے چلا جائے کوئی بڑا ڈاکو چور بدمعاش انجام کو پہنچ جائے اخبارات صفحات کے صفحات سیاہ کرتے ہیں ریڈیوٹیلویژن خصوصی پروگرام نشر کرتے ہیں اگران ذرائع ابلاغ کوتو فیق نہیں ہوتی تو اس کی نہیں ہوتی کہ وطن عزیز کے لئے قربانیاں دینے والوں میں ہے اگر کوئی شخصیت راہی آخرت ہوتو اس کے بارے میں عوام کومطلع ہی کردیں یااس کی رحلت پر چندتعزیتی کلمات ہی کہ ویئے جائیں۔ہمیں گلہ ہےاپنے حکمرانوں سے سیاستدانوں سے اوران علاء کرام سے جوسیای میدان کے شہسوار سمجھے جاتے ہیں کہ علماء ربانی کے ساتھ یہ برتاؤ کیوں؟ یہاں اس بات کا ذکر بھی خالی از حقیقت نہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف کے اعمال کی بنیاد اخلاص پڑھی ان کا ہرعمل اخلاص کا پرتو تھا وہ اس امر سے بالکل بے نیاز تھے کہ ان کی تعریف کی جائے وہ جو کام بھی کرتے تھے اللہ کی رضا کے لئے کرتے تھے۔ دنیاوی نام ونمود کووہ پسند کرتے تھے اور نہ ہی بیان کا وطیرہ تھا وہ اس بات کے قطعاً قائل نہیں تھے کہ وہ اپنی خدمات کا صلہ اہل دنیا ہے طلب کرتے وہ اپنے اعمال کا بدلہ اور دینی خدمات کا صلہ اللہ تعالیٰ ہے جا ہنے والے تھے گر ہماری ذ مہ داری تو یہ ہے کہ ان کی خدمات جلیلہ کا برملا ذکر کریں۔اس لئے کہ بزرگوں کا ذکر بھی باعث ثواب اور لائق اجر ہے۔ بہر کیف حضرت مفتی جمیل احمد تھا نوی رحمہ اللہ کے انتقال پر ملال اور اس حادثه فاجعه پرحکومت کے کسی بھی ذمہ دار کی طرف ہے تعزیتی کلمات کا نہ کہنا یقیناً باعث تعجب اور افسوس ہے۔اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت یا کتان کے دل میں اس طرح کے اکابرین امت جنہوں نے ملک وملت کے لئے نا قابل فراموش قربانیاں دی ہوں کے لئے کوئی جگہنیں۔ جہاں تک حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے سوانحی خاکے کا تعلق ہے تو وہ یوں بیان کیا گیا ہے تاریخ پیدائش • اشوال ۱۳۲۲ ه بمطابق ۱۹۰۲ اور مقام ولا دت تھانہ بھون ضلع مظفر نگر (انڈیا) ہے۔سلسلہ نسب سید نا فاروق اعظم سے ملتا ہے اس مناسبت سے آپ کوفارو تی بھی کہا جاتا ہے۔مولد مسکن اورمشرب کے لحاظ ہے آپ کوتھا نوی نسبت بھی حاصل ہے۔ابتدائی کتب مدرسہامدادیہاشر فیہ تھانہ بھون میں پڑھیں بعدازاں۳۳۲اھ میں حضرت مولا ناخلیل احمرسہار نپوری قدس سرہ کے مشورہ بلکہ تھم پر مظاہر العلوم سہار نپور میں داخلہ لیا جملہ کتب کی بھیل یہاں سے فر مائی اور ۳۴۲ اھ میں سند فراغت اول پوزیشن کے ساتھ حاصل کی حضرت سہار نپوری قدس سرہ' نے آپ کوخصوصی انعام ہے بھی نوازا آپ نے جن جبال علمیہ سے

علمی استفادہ اور کسب فیض فرمایا ان میں حضرت مولا نا خیل احمد سہار نپوری و حضرت مولا نا عبدالطیف و حضرت مولا نا عبدالرحمٰن کاملیوری و حضرت مولا نا اسعد الله رحمیم الله کے اساء گرامی شامل ہیں۔
کاملیوری و حضرت مولا نا ثابت علی حضرت مولا نا بدر عالم میر شمی اور حضرت مولا نا اسعد الله رحمیم الله کے اساء گرامی شامل ہیں۔
آپ مدرسہ نظامیہ حیدراآباد میں نا ئب شنخ الا دب کے عہدہ پر بھی فائز رہے بچھ عرصہ بعد حضرت سہار نپوری رحمہ الله کے ارشاد کی محتیت سے تشریف لائے۔ ۲۰ سابھ میں حکیم الامت مجد دالملت حضرت مولا نا انشرف علی تھا نوی نور الله مرقدہ کی علالت و بیمارداری کے مد نظر تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ مظاہر العلوم میں تدریس مولا نا انتاز مولان جن بحارت مولا نا انعام میں تدریس کے دوران جن بحارعلمیہ نے آپ سے کسب فیض کیاان میں رئیس التبایغ حضرت مولا نا محمد یوسف کا ندھلوی حضرت مولا نا انعام میں نا نامہ ایرارالحق ہردوئی کے دوران جن کا ندھلوی رحم بہا الله (مشہور به حضرت بی ) حضرت مولا نا زاہد الحسینی کیملیوری مدظلہ اور حضرت مولا نا شاہ ایرارالحق ہردوئی منظلہ خلیفہ اقدس حکیم الامت حضرت تھانو کی جیے مشاہیر ہیں اس وقت تبلیفی جماعت کے جتنے بھی اکابر اور اسباب ہیں۔ یہ حضرت مفتی جمیل احمد تھانو کی کے لیے یقینا صدقہ جارہ پہیں ہندوستان میں مظاہر العلوم اور الداد العلوم سمیت مدارس دینیہ میں مظاہر العلوم اور الداد العلوم سمیت مدارس دینیہ میں تشریف کے بعد فقیہ العمر حضرت مولا نا مفتی حمد حسن امر نیس مظاہر العلوم اور الداد العلوم سمیت مدارس دینیہ جس کے بعد فقیہ العمر حضرت مولا نا مفتی حمد حسن امر فید کے مندا قاء وقد رایس کوز برنت بخشی جوآ خر بنیا در میں خطرت مالامت حضرت تھانوی قدس ہم ہے ارشاد گرامی پر جامعہ اشر فید کے مندا قاء وقد رایس کوز برنت بخشی جوآ خر بنیا میں جرقر ارزی ہے۔

تا ہم بوجہ ناسازگی طبع اور دارالا فتاء کی مصروفیات شدیدہ کے باعث ۹۳ دھ کے بعد ہ کی خدمات ترک فرما دی تھیں۔ (حضرت نے آخری تدریسی سال ۹۳ مھیں مطاوی شریف کا درن دیا تھا اور یہی سال راقم الحروف کے دورہ صدیف کا تھا) آنخضرت شک کے سال راقم الحروف کے دورہ صدیف کا تھا) آنخضرت شک کے مان فرمان'' حب کی شخص کا انتقال ہوجا تا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں۔ گر تین قتم کے اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے والے کو برابر ماتا رہتا ہے وہ ہیں صدقہ جاریہ علم نافع اور اولا دصالح'' کے مطابق الحمد بلند حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں بجاطور پریہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنچ پیچھے ان بتیوں اعمال کو بہترین صورت میں چھوڑا ہے جہاں تک تعلق صدقہ جاریہ اورغلم نافع کا ہے تو اس سلطے میں حضرت سے مستفیدین کی اعمال کو بہترین صورت میں چھوڑا ہے جہاں تک تعلق صدقہ جاریہ اورغلم نافع کا ہے تو اس سلطے میں حضرت سے مستفیدین کی بیٹے اور چار بیٹیاں چھوڑی ہیں نیک 'زہد' تقو کی اور شراخت میں ایک سے ایک بڑھرکر ہے۔ آپ نے اپنی اولا دصالح میں چار بیٹے اور چار بیٹیاں چھوڑی ہیں نیک 'زہد' تقو کی اور شراخت میں ایک سے ایک بڑھرکر ہے۔ آپ کے بڑے صاجز اوے اور المحد حضرت مولا نا مشرف علی تھانوی مدخلہ جید عالم شخ الحدیث اور دار العلوم الاسلامیہ کے مجتم ہیں۔ حکیم الامت' مجدد المحدین تھانوی میں اسلامیہ میں احد میاں تھانوی عار فی قدس اللہ سرہ' کے خلیفہ بجاز بھی ہیں جب کہ حضرت مولا نا قاری احد میاں تھانوی عار فی قدس اللہ سرہ' کے خلیفہ باز بھی ہیں جب کہ حضرت مولا نا قاری اور عالم دین ہیں دار العلوم الاسلامیہ میں شعبہ تجو ید وقرات کے صدر المدرسین بھی ہیں اس

طرح مولا ناخلیل میاں بھی جید عالم اور قاری ہیں۔حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی نماز بھی جامعہ اشرفیہ میں اسی دارالا فتاء کے سامنے اداکی گئی جس میں انہوں نے تقریباً پینیتیس سال تک فقتی خد مات انجام دیں۔نماز جنازہ کی امامت کے فرائض جامعہ اشرفیہ کے مہتم اور شیخ الجامعہ حضرت مولا نا محمد عبید اللہ صاحب مدخلا 'خلیفہ اقدس تھیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے انجام دیئے۔نماز جنازہ میں اکابر علماء کرام طلبہ اورعوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

جامعہ اللہ کے انتقال پر ملال پر انتہائی دکھ اور افسی میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے انتقال پر ملال پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا شیخ الجامعہ کی طرف سے حضرت مفتی صاحب مرحوم کی خد مات جلیلہ پر ان کو بہترین خراج شخسین پیش کیا گیا اور دعا کی گئی کہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے حضرت مفتی صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فر مائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین۔

### ضروري إعلان

ادارہ الحن کی مجلس منتظمہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مستقبل قریب میں جامعہ اشر فیہ کی ان شخصیات پر جورا ہی عدم ہو چکی ہیں ایک ضخیم نمبر شائع کیا جائے۔ جن شخصیات کی علمی' مذہبی' دینی اور ملکی وملی خدمات کا تذکرہ مقصود ہے ان میں مندرجہ ذیل شخصیات شامل ہیں۔

- - ١ مام المعقول والمنقول حضرت مولا نامحد رسول خان قدس سره -
    - سخاتم المحدثين حضرت مولا نامحمدا دريس كاندهوي س
- سم مفتی اعظم یا کتان حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوی نوراللّه مرقد ہ۔
  - ۵- عدة المحدثين حضرت مولا نامحد ما لك كاندهلوي -
    - ۲- حضرت مولا نامفتی ممتاز احمد تفانوی ً ۔

بيس علائے حق

- عالم باعمل حضرت مولا نا عبدالرحيم مرحوم -
- ۸- نمونه اسلاف حضرت مولا نامحمر فان صاحب قدس الله سره -

ان حضرات کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مضامین و مقالات جلد از جلد دفتر الحسن جامعہ اشر فیہ نیلا گنبد لا ہور کے نام ارسال کریں تا کہ ان کومزاسب جگہ دی جاسکے۔

محمدا کرم کاشمیری مدیراعلی ما ہنا مہالحسن لا ہور

بين علمائة

#### حضرت مولا نا محرثقي عثاني صاحب مدخله:

### حضرت مولا نامفتى جميل احمرتها نوي صاحب رحمة الله عليه

549

۱۲۱ر جب۱۳۱۵ ہے گومیں جامعہ امدادیہ کے ختم بخاری کے اجتماع میں شرکت کے لئے فیصل آباد ائیر پورٹ پراتر اتو حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مظلیم نے بیالمناک خبر سنائی کہ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمة الله علیہ آج صبح رخصت ہو گئے۔ انا للہ واتا الیہ راجعون۔

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی قدس اللہ سرہ ان خوش نصیب ہستیوں میں سے تھے جنہیں خانقاہ اشر فیہ میں کئیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس اللہ سرہ کے زیر سابیہ ایک طویل عرصہ گزار نے کی سعادت حاصل ہوئی۔ چونکہ تھیم الامت حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی رہیہ حضرت مفتی صاحب کے گھر میں تھیں۔ اس کئے حضرت مفتی صاحب کو حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ سے داماد کی حیثیت بھی حاصل تھی اور ان کا شار حضرت تھا نوی کے اہل خانہ میں سے ہوتا تھا۔ اس کحاظ سے ان کو اس دور میں خانقاہ اشر فیہ کی آخری یادگار کہا جاتا تھا۔

حضرت مولا ناجمیل احمد صاحب رحمة الله علیه ضلفرنگر کے قصبہ تھانہ بھون میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم وہاں اور آس پاس حاصل کرنے کے بعد اعلی تعلیم کے لئے مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں داخلہ لیا اور وہیں سے فراغت حاصل کی مظاہر العلوم کے قیام کے دوران شخ العرب والعجم حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری قدس سرہ سے شاگردی کا شرف حاصل کیا اور حضرت مولا نا سہار نپوری رحمة الله علیہ کے منظور نظر بھی رہے بیہاں تک کہ جب دورہ صدیث کے امتحان میں اول آئے تو حضرت مولا ناسہار نپوری رحمة الله علیہ نے ایک جیبی گھڑی انعام میں دی جواس دور کے کاظ سے انتہائی قیمتی انعام سمجھا جاتا تھا۔

حضرت سہار نپوری کے علاوہ اس دور میں مفتی صاحب نے مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کامل پوری' حضرت مولا نا بدر عالم صاحب میرتھی اور حضرت حافظ عبدالطیف صاحب ہے بھی خصوصی استفادہ کیا۔ پھر حضرت سہار نپوری ہی کے حکم سے فراغت کے بعد حیدرآ باد سے کے ایک مدرسے میں تدریس کے لئے تشریف لے گئے وہیں پچھ عرصہ مدرسہ نظامیہ حیررآ باد میں مذریس کی خدمت انجام دی۔ بالآخر ۳۴۵ ہیں واپس مظاہر العلوم تشریف لائے۔ وہاں تقریباً ۲۵ سال تدریسی خدمات انجام دیں۔ وہاں تریباً میں ماہنامہ''اور بعد میں دوسرارسالہ'' دیندار'' جاری کیا اور بیہ دونوں رسالے دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دیتے رہے۔ ۳۰ ۱۳ ہو میں جب حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ بیار ہو گئے تو حضرت ہی کے حکم سے خانقاہ اشر فیہ کے مدرسہ امداد العلوم میں فتو کی اور تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔

حضرت کیم الامت قدس الله سره نے ''احکام القرآن' کی تالیف کے لئے اپنے متوسلین میں جن چار ہزرگوں کا استخاب فرمایا۔ ان میں حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی ' حضرت مفتی محمد شفعے ' حضرت مولا نا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی کے بعد چوتھا نام حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمة الله علیہ ہی کا تھا اور انہوں نے تقریباً پانچ پاروں کی تالیف تھا نہ بھون میں رہتے ہوئے ہی کر لی تھی۔ احکام القرآن کی بیتالیف کیم الامت حضرت تھا نوی قدس الله سره کی ہڑی عزیز آرزوؤں میں سے تھی۔ الله تعالی حضرت مفتی جمیل احمد صاحب ؒ کے خلف رشید جناب مولا نامشرف علی صاحب تھا نوی کو جرائی نے عظا فرمائے کہ الله تعالی کے خان کے دل میں حضرت کیم الامت کی اس خواہش کی شخیل کا قوی داعیہ پیدا فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے الله تعالیٰ کی خاص تو فیق سے ایسے اسباب مہیا گئے کہ ان کے واہش کی شخیل کا قوی داعیہ پیدا فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے الله تعالیٰ کی خاص تو فیق سے ایسے اسباب مہیا گئے کہ ان کے واہش کی شخیل فرما دی اور عالم حرق انہوں نے اپنے ضعف اور علائے کے باوجود ہڑی تیز رفتاری سے اس عظیم کام کے لئے تیار ہو گئے اور ان دونوں ہزرگوں نے اپنے ضعف اور علائے کے باوجود ہڑی تیز رفتاری سے اس عظیم کام کی شخیل فرما دی۔ وحز اہم الله تعالیٰ حیر الحزاء۔

• ۱۳۷۰ھ میں مفتی صاحبؓ نے پاکستان ہجرت کرنے کے بعد جامعہ اشر فیہ لا ہور سے تعلق قائم کیا تھا۔ جہاں وہ آخری وقت تک فتو کی خدمت انجام دیتے رہے۔

مجھ ناکارہ پر حضرت مفتی صاحب ؓ کی شفقتیں نا قابل فراموش رہیں۔ بالحضوص جب سے ماہنامہ ''البلاغ'' میرے زیرادارت دارالعلوم کرا چی سے نکلنا شروع ہوا۔ اس وقت سے بکثرت خط و کتابت بھی رہتی تھی۔ حضرت مفتی صاحب ؓ وقناً فو قناً البلاغ کے لئے مضامین بھی تحریر فرماتے تھے۔ جو البلاغ میں چھپتے رہے ہیں۔ البلاغ کے بارے میں بہت سے مشور ہے بھی دیتے رہتے تھے اور رسالے کے مجموعی نرخ کی با قاعدہ دیکھ بھال رکھتے اگر کوئی بات قابل اصلاح نظر آتی تو اس سے احقر کو ضرور مطلع فرماتے۔

حضرت مفتی صاحب کی تحریر کا ایک خاص اسلوب تھا۔ جس میں اختصار بھی تھا اور جامعیت بھی' نثر کے ساتھ ساتھ عربی اور اردو دونوں میں شعر بھی کہتے تھے۔ ان کے قصائد اور ان کی نظمیں ان کی پڑگوئی کی دلیل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف واقعات کی تواریخ نکا لنے کا آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ وہ اکثر اوقات کی تاریخیں قرآنی آیات سے نکا لتے تھے۔ چنانچہ بہت سے بزرگوں کی تاریخ وفات انہیں کے قلم سے البلاغ میں شائع ہوئیں۔

حضرت مفتی ساحبؓ نے بہت سی تصنیفات جھوڑی ہیں۔ جو انشا ، اللہ اھل علم اور دین دارمسلمانوں کے لئے بہترین رہنما ثابت ہوں گی۔

حضرت مفتی صاحب آیک عرصے ہے بہت ضعیف ہوگئے تھے اور ساعت و بصارت خاص طور ہے بہت کمز ور ہوگئی تھے اور ساعت و بصارت خاص طور ہے بہت کمز ور ہوگئی تھے۔ کہ عرب کی بیٹنے کے بعد اور توائی کے اس تھے میں بیٹنے کے بعد اور توائی کے اس انحطاط کے دور میں بھی وہ ذہنی طور پر علمی کا موں کے لئے پوری طرح تیار رہے۔ آخر وقت تک فتو کی خدمت انجام دی ۔ قوای کے اس انحطاط کے دور میں ''احکام القرآن' کی تالیف مکمل کی ۔ آخری بار شوال ۱۳۱۳ ھیں جب احقران کی دی ۔ تو ان کے مکان پر حاضر ہوا تو ساعت تقریباً بالکل جواب دے چکی تھی ۔ بیبائی بھی رخصت ہورہی تھی ۔ لیکن زیارت کے لئے ان کے مکان پر حاضر ہوا تو ساعت تقریباً بالکل جواب دے چکی تھی ۔ بیبائی بھی رخصت ہورہی تھی ۔ اس حصب معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر ہے باہر تشریف لائے اور اس دوران بھی تمام با تیں علمی ہی کرتے رہے ۔ اس وقت یہ محصوص ہورہا تھا کہ یہ چراغ سحری کی آخری ضیاء پاشیاں ہیں ۔ چنا نے بعد زیارت مقدر میں شھی ۔ جب حضرت مولا نا نذیر احمدصاحب نے بیا تمریک تو خواہش ہوئی کہ کم از کم مفتی صاحب کے جنازے میں شرکت کے ساتھ ہو جائے ۔ لیکن اول تو حضرت مولا نا نذیر احمدصاحب نے ختم بخاری کا جو اعلان فرمایا ہوا تھا اس میں شرکت کے ساتھ جنازے میں شرکت کے ساتھ کی اور سے بھینچ محمود اشرف صاحب عثانی اور مفتی صاحب عثانی اور مفتی صاحب کے بینچ محمود اشرف صاحب عثانی اور مفتی صاحب کے بینچ مولا نا راحت علی ہاشی جنازے میں شرکت کے لئے لا ہور پہنچ گئے تھے اور ان کی وساطت سے المحمد للدا اطلام کی شرکت ہوگئی۔ دار العلوم کی شرکت ہوگئی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحبؓ ہے بہت بڑے بڑے کام لئے۔ جن کے فیوض انثاء اللہ ہمیشہ جاری رہیں گے۔اللہ تعالیٰ نے بڑے لائق اور فائق صاحب تھا نوی گے۔اللہ تعالیٰ نے بڑے لائق اور فائق صاحب تھا نوی ان کے علوم ومعارف کے امین ہیں انہوں نے دارالعلوم الاسلامیہ لا ہور میں فیض رسانی کا بہترین ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ دل سے دعا ہے کہ ان کے بسما ندگان کو صبر جمیل کی تو فیق عطا فرمائے اور ہم سب کوان کے علوم ومعارف سے مستفید ہونے کی تو فیق بخشے ۔ آمین۔

#### جناب مشرف على تفانوي صاحبٌ:

## بروفات حسرت آيات حضرت مولا نامفتى جميل احمد تھا نوڭ

#### تاریخ و فات ۲۲ رجب المرجب ۱۵ اس الصمطابق ۲۵ دسمبر ۱۹۹۳ء

کون امت کے دکھوں کا اب بتائے گا علاج

آہ رخصت ہو گئے وہ مفتی اعظم بھی آئ بغض امت پر رکھے گا کون انگشت شفاء

کون بیار ابن ملت کے لئے دے گا دوا

کون شفقت سے سے گا سب کے اشکالات کو

حل کرے گا کون اہل دین کے شہات کو

راہ رو کو منزل مقصود تک لائے گا کون

ہر عمل میں ہو گا خود قرآن کی تغییر کون

ہر عمل میں ہو گا خود قرآن کی تغییر کون

کس سے ہو گا عام اب یہ درس فقہ و اجتہاد

کس کے فتوؤں پر کریں گے اہل دانش اعتاد اٹھ گیا ہے اجتہاد و فقہ کا در عظیم ہو گئی ہے بالیقیں اب مند افتاء میتیم جا رہا ہے کون یہ اشکوں کا طوفان جھوڑ کر

قلب حیران روح بریان چیم گریاں حچوڑ کر

کس کی میت ہے کی ندھوں پر بتا اے بے خودی

د کھتے ہیں حرتوں سے جس کو علم و آگی

کس کے دم سے تھی بہار جاوداں کی رونقیں

اٹھ گیا ہے کون لے کر گلتان کی رونقیں

وه سرایا علم و دانش زید و تقوی کا علم

یاد کر کے رو رہے ہیں جس کو قرطاس و قلم

وہ سرایا دین کا پیکر تھی جس کی زندگی

سنت اسلاف کا مظہر تھی جس کی زندگی

ہر ادا تھی جس کی دین حق کا پیغام ثبات

بر عمل تھا جس کا ملت کے لئے درس حیات

وه سرایا مسلک اسلاف دیو بند کا شوت

وہ سہار نپور کے درس مظاہر کا سپوت

ملک تھانہ بھون کی ایک تابندہ شاخت

زندگانی جس کی تھی سنت کی اک زندہ شاخت

اسعد الله اور خلیل احمد کا تلمیذ رشید

خانقاه اشرف و امداد الله کا حفید

وه سعید احمد کا داماد اور سعید احمد کا پوت

خاندان اشرف و امداد الله کا سپوت

اب کہاں سے لائیں گے وہ پیر علم وعمل

كب ملے گا امت مرحوم كو نعم البدل

علم و دانش کے درو دیوار سب افردہ ہیں

جامعہ کے بیہ گل و گلزار سب افسردہ ہیں

ہر جگہ افردہ ہے ہر آنکھ ہے آج اشکبار

کون اٹھا ہے کہ جس پر آسان ہے سوگوار

مند تحقیق لگتی ہے کوئی افسانہ آج

یے ادارہ اشرف التحقیق ہے وریانہ آج

ہر افق پر آج کس کے علم و دانش کی ہے دھوم

یاد کرتا ہے کے ہر گوشہ دارالعلوم

میکدہ سے اٹھ گیا ہے وہ حسیں وہ خوب رو

عمر بھر روئیں گے جس کو جام و بینا و سبو

، کون لے کر چل دیا یوسف کو اس بازار سے

سکیاں سنتا ہوں عارف ہر درو دیوار سے

عارف ان کے نقش یا اک جادہ جمشیر ہیں

اپی سیرت سے وہ اب بھی زندہ جاویہ ہیں

WWW

613

# ا یک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خموش ہے۔

(مولانا محدز ابدصاحب جامعداسلاميدانداديد فيصل آباد)

یہ روح فرسا خبرتو قارئین تک پہنچ ہی چکی ہوگی کہ تھانہ بھون ومظاہر العلوم کی یادگار بقیۃ السلف فقیہ ومفسر کبیر حضرت مولا نامفتی جمیل احمرصا حب تھانوی' جن کا نام لکھتے ہو ہے بیسا ختہ قلم پر مدظلہم اور دامت بر کاتہم آرہا تھالیکن قضاء قدر کے اٹل اور حکیمانہ فیصلے کے مطابق رحمہ اللہ لکھنا پڑر ہاہے۔ اس دار فانی سے اپنے اصلی اور دائمی مسکن کی طرف کوچ فرما گئے ہیں۔

فانا لله وانا الیه راجعون ۔ ان لله ما احذ وله ما اعطی و کل شی عندہ باجل مسمی۔ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ 'بزرگوں کے ایک سنہری سلیلے کی آخری کڑی 'مظاہر علوم اور تھانہ بھون کے درخثال دور کی آخری یادگار انتہائی مفتم' ہمارے لئے انتہائی باعث برکت اور ایک سہارا شخصیت تھے' ایسی شخصیات کا اٹھ جانا صرف ان کے متعلقین ومعتقدین کے لئے ہی نہیں سب مسلمانوں کے لئے بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ حضرت کی سب سے بڑی خوش

دوری اسری یاد فارا جہاں ہے ہمارے سے اجہای ہا عت برات اور ایک سہارا حصیت سے ایک محصیات کا اتھ جانا طرف ان کے متعلقین و معتقدین کے لئے ہی نہیں سب مسلمانوں کے لئے بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ حضرت کی سب سے بڑی خوش فتمتی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکیم الامت مجد دالملت حضرت تھا نوی قدس سرہ 'جیسی شخصیات کا محل اعتاد بنایا تھا 'حضرت تھا نوی کہ دوسری ایک معتبرت نے اپنی رہید کے قدس سرہ ' نے آپ کے علم اور عمل دونوں پر اعتاد فر مایا 'عمل اور حسن معاملہ پر تو اس طرح سے کہ حضرت نے اپنی رہید کے عقد کے لئے ان کا انتخاب فر مایا اس طرح سے آپ چھوٹی پیرانی صاحبہ قدس سرہ اور آپ کی اولا دکوان کی خدمت کی بھی خوب خوب سال قبل ہی لا ہور میں انتقال ہوا ہے اور حضرت مفتی صاحب قدس سرہ ' اور آپ کی اولا دکوان کی خدمت کی بھی خوب خوب سعادت نصیب ہوئی ہے ) کے داماد تھے یہ حضرت کی طرف سے آپ کی سلامت طبع اور حسن معاملہ وحسن خلق پر حضرت کی مطرف سے بہترین طرف سے بہترین اخلاق اور مجترین اخلاق والاحض وہ ہے جواسے گھر والوں کے ساتھ اچھاسلوک رکھتا ہو۔ شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور بہترین اخلاق والاحض وہ ہے جواسے گھر والوں کے ساتھ اچھاسلوک رکھتا ہو۔

اسی طرح آپ کے علمی رسوخ اور سلامت فکر پر حضرت کے اعتماد کی ایک علامت تو یہ ہے کہ حضرت ؓ نے آپ کو خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں اپنی زیرنگرانی افتاء جیسے نازک کام پر مامور فرمایا' دوسرے یہ کہ حضرت نے جب احکام القرآن کی تالیف کاعظیم منصوبہا ہے قابل اعتاد علاء کے ذریعے شروع فرمایا جس کا مقصدیہ تھا کہ قرآن کریم ہے مستبط ہونے والے فقہی احکام کو جمع کیا جائے تو اس عظیم تفسیری وفقہی خدمت کے حضرتؓ نے شیخ الاسلام محدث جلیل حضرت مولا نا محمد ا دریس کا ندهلویؓ جیسی عظیم شخصیات کے ساتھ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب ؓ کا بھی انتخاب فر مایا' اوران کے ذیمہ بھی (غالبًا) سورۃ یونس سے لے کرسورۃ الشعراء تک کا حصہ لگایا گیا' آپ نے اس کام کی ابتداءتو فرما دی' کیکن بعد میں دوسری مصروفیات کے باعث اس کام کی پخمیل کا موقع نہل سکا دوسری طرف جتنا حصہ آپ نے لکھ لیا تھا اس کا مسودہ بھی نا قابل استفادہ ہو گیا' آخر میں کثرت مصروفیات' ہجوم امراض ادرضعف کی وجہ سے اس کی پھیل کی تو قع بھی ختم ہو گئی تھی' کیکن اللّٰہ تعالیٰ تمام علمی حلقوں کی طرف ہے جزائے خیرعطا فر مائے حضرت مولا نامشرف علی تھانوی مظلہم کو کہ انہوں نے اس طرف توجہ فر مائی اورا پنے جامعہ میں ادارہ اشرف انتحقیق تائم فر ما کر حضرت کے لئے اس کام کی پیمیل کے اسباب مہیا فر مائے اور حضرت کواس طرف متوجہ فر مایا اور دوسری طرف حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی '' کے حصے کا جو کام باقی تھا اس کی طرف نمونه سلف حضرت مولا نامفتی سیدعبدالشکور صاحب مطلهم ( الله تعالی صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سابیہم پر دراز فر مائیں ) کومتوجہ فر مایا الحمد للّٰدان دونوں حضرات نے کئی صحیٰم جلدوں میں بیہ کام مکمل فر مالیا ہے' حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی' حضرت مفتی اعظم پاکتان' حضرت مولا نا محمد ادریس کا ندهلوی قدس الله اسرار ہم کے لکھے ہوئے جھے تو الحمد لله حیب چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان دوحضرات کے جمیل فرمود ہ حصوں کی طباعت کے بھی جلدا سباب پیدا فر مائیں'ا حکام القرآن کے موضوع پر ہر دور میں بہت سی کتابیں بڑی بڑی شخصیات نے لکھی ہیں لیکن احقر کے علم کے مطابق بیہ کام مجموعی طور پر آج تک لکھی جانے والی کتابوں میں سے سب سے زیادہ صحیم ہے۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ' نے جس عمر اور جس طرح کے ہجوم امراض میں بید کام مکمل فر مایا ہے وہ بذات خود قرآن کریم کا ایک معجز ہ اور حضرتٍ کی کرامت ہے۔ اس عظیم تالیف کے علاوہ حضرت کی اور بھی بہت سی حچوٹی بڑی کتابیں یادگاراورصدقہ جاربہ ہیں۔

اب ضرورت اس چیز کی محسوس ہوتی ہے کہ حضرتؑ کی ایک مفصل ہوائے حیات مرتب کی جائے 'یہ کام اگر ہو جائے تو ان شاء اللہ اکابر کی محبت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہوگا اور دین کا کام کرنے والوں کے لئے ایک نمونہ اور راہ نما بھی 'تو قع ہے کہ حضرت سے قریبی استفادہ کرنے والے حضرات بالحضوص بزرگ مکرم حضرت مولانا مشرف علی تھانوی صاحب دامت برکاتہم اس طرف توجہ فرمائیں گے۔

دعاء ہے کہ حق تعالی حضرت کی مغفرت کاملہ فر ما کر قرب کے اعلیٰ درجات عطاء فر ما ئیس اوران کی تمام خد مات کوشرف قبولیت بخشیں اور جمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فر ما ئیس۔ (اللہم لا تحر منا احرہ و لا تعتنا بعدہ)

بیں علمائے حق

مولا ناشیر محمد صاحب علوی: دارالا فتاء جامعه اشر فیه لا هور:

# میرے استاذ مر بی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی جمیل احمہ صاحب تھا نوی رحمۃ اللّٰدعلیہ

احقر کے نہایت ہی محن و مربی استاذ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھا نوک آ ۲۱ر رجب ۱۳۵۱ھ بمطابق ۲۵ر دسمبر۱۹۹۴ء بروز اتوارضج ساڑھے سات ہجے (تقریباً) اس دنیا فانی سے دار بقا کوتشریف لے گئے۔انا للہ و انا الیہ راجعو ن۔

حضرت اقدس نوراللہ مرقدہ نے تقریباً ۹۳ سال کی عمر پائی اور پورگی زندگی دین کے لئے وقف کررکھی تھی حتی کہ آخری وقت تک دینی کام میں مشغول رہے۔ وفات سے چندروزقبل (جامعه اشرفیہ کے تیسرے روز کا آخری دن تھا) بھی ایک تحریر مسئلہ زکو ق سے متعلق عربی زبان میں چھوڑی جو کہ احقر کے پاس محفوظ ہے۔ اتوار ہی کو بعد نماز عصر جامعہ اشرفیہ میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ امامت کے فرائض شخ الجامعہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب مدخلائ نے سر انجام دیئے اور براروں علما ، طلبہ و دیگر مسلمان شریک ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت اس آفتاب علم کوا قبال ٹاؤن کے قبرستان میں سیرد خاک کردیا گیا۔

جامعه اشرفیہ میں آنے سے قبل اپنے مشہور مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور میں تدریس کے فرائض سرانجام دیئے اور پھر پاکستان جنے کے بعد ۱۹۵۲ء میں پاکستان جامعہ اشرفیہ لا ہورتشریف لائے تو تقریباً بیالیس برس جامعہ میں افتاء و تدریس کی خدمت سرانجام دی اور ہزاروں تلامذہ (بلواسطہ اور بلاواسطہ) کوفیض پہنچایا۔ جن میں سے چندممتاز تلامذہ کے اساء گرامی حسب ذیل ہیں۔

- حضرت مولا نا انعام الحن امیر تبلیغی جماعت (معروف حضرت جی) د ہلی
- حضرت مولا نا ابرارالحق ہر دوئی انڈیا (خلیفہ حکیم الامت حضرت تھا نوگ)

مولا نامفتى جميل احمد تفانويٌ

بیں علمائے حق

حضرت مولانا قاضى محمد زابد الحسينی اثک (خليفه حضرت لا ہوریؒ)

حضرت مولا نا عبیدالله بلیاوی سابق صدر مدرس مدرسه کاشف العلوم د بلی

حضرت مولا نا احتشام الحق تفانوي كرا چي

حضرت مولا ناسعیداحمد خان (مدنی) حال رائے ونڈ

حضرت مولا نا عبیدالله انورسابق امیر انجمن خدام الدین لا مور

حضرت مولا نا صوفی محمر سرورٌ شیخ الحدیث جامعه اشر فیدلا ہور

حضرت مولا نا عبدالرحمن اشر فی نائب مهتم جامعه اشر فیه لا ہور

حضرت مولا نامفتی مظفر حسین مهتم مدرسه مظا برعلوم سهار نپورانڈیا

حضرت مولا نا افتخار الحسن كاندهلوى (خليفه حضرت رائے يوریٌ)

حضرت مولا نامشرف على تقانوى ( صاحبزاده ) شخ الحديث دارالعلوم اسلاميه لا جور

حضرت مولا ناعلی اصغرعباسی صوبائی خطیب او قاف لا ہور

حضر ت مولا نافضل الرحيم نائب مهتم جامعها شرفيه نيلا گنبدلا مور

حضرت مولا نا عبدالدیان پیثاور یو نیورشی

حضرت مولا نا قاری فخر الدین مرحوم گیا انڈیا (خلیفہ حضرت مدنی")

حضرت مولانا قارى اظهار احمد تقانوي لا بور

حضرت مولا نا عاشق الهي البرني مدينه منوره

جہاں آپ نے ہزاروں تلامذہ بسماندگان میں چھوڑے ہیں وہاں نسبی اولا د میں چار بیٹے اور چار بیٹیاں بھی چھوڑی ہیں۔

اورسب بیٹے ماشاءاللہ دینی کام میں مصروف ہیں اورا یک بڑے دارالعلوم کونہایت خوش اسلو بی سے چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کوصبر جمیل اور حضرت اقدس نور اللہ مرقد ہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فر ما ویں۔ آمین ثم آمین۔

حضرتؓ کے تفصیلی حالات اور آپ کی تصنیفات کا ذکر کتاب''علماء مظاہر علوم سہار نپور اور ان کی علمی وتصنیفی خد مات'' میں مرقوم ہیں مناسب ہے کہ ان کونقل کر دیا جائے اور جو کتابیں اس کتاب کی اشاعت کے بعد آپ نے تصنیف فر مائی ہیں ان کا احقر نے اضافہ کر دیا ہے۔

والدمحترم كانام مولانا سعيدا حمد جدمحترم كانام حافظ اميراحمه ہے۔موصوف كى پيدائش • اشوال٣٢٢ اھاميں ہوئى۔

تاریخی نام'' غریب علی'' ہے۔ آپ کا وطن اصلی تھا نہ بھون ضلع مظفر گر ہے۔ جن کا نام پرانے کا غذات میں محمد پور بھی لکھا ہوا ہے۔ مولا نا کی نتھیال راجو پورضلع سہار نپور کی ہے۔ قرآن شریف کی ابتداء و ہیں ہوئی۔ والدمحرم کی ملازمت چونکہ مسلم یو نیورٹی علی گڑھ میں تھی اس لئے مولا نا کو بھی و ہیں زیادہ رہنے کا اتفاق ہوا۔ قرآن پاک ناظرہ و ہیں ختم کر کے کسی اسکول میں اردوتعلیم شروع کی۔ اس زمانے میں جارج پنجم تخت نشین ہوا تو اسکول کے دوسر سے طلباء کے ساتھ مولا نا کو بھی یادگاری تمغہ دیا گیا۔ ۱۳۳۲ھ میں تفافہ بھون آئے اور مدرسہ امداد العلوم خانقاہ اشر فیہ میں داخلہ لے کر تیسیر المبتدی سے یادگاری تمغہ دیا گیا۔ ۱۳۳۲ھ میں تفافہ بھون آئے اور مدرسہ امداد العلوم خانقاہ اشر فیہ میں داخلہ لے کر تیسیر المبتدی سے بوانہ النومان سے جلال آباد چلے آئے اور مولا نا اشفاق الرضان صاحب کے قائم کردہ مدرسہ میں شرح جامی پڑھی۔ اس عرصہ میں عزیز وا قارب نے بہت زور دیا کہ کسی اگریز یا کا لیے میں داخلہ لے کرعلوم مغربیہ پڑھیں۔ مگر موصوف اس پر رضا مند نہ ہوئے۔ اس درمیان مفتی صاحب موصوف کی بڑی ہمثیرہ کی شادی مولا نا مظہر علی خال راجو پوری سے ہوئی جوحضرت اقدس مولا نا ظیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی اہلیہ بڑی ہمثیرہ کی شادی مولا نا مظہر علی خال راجو پوری سے ہوئی جوحضرت اقدس مولا نا ظیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی اہلیہ بڑی ہمثیرہ کی شادی مولا نا مظہر علی خال راجو پوری سے ہوئی جوحضرت اقدس مولا نا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی اہلیہ بیاں۔

حضرت سہار نپوری اس نکاح میں شرکت کے لئے تھانہ بھون تشریف لے گئے اور وہاں مفتی صاحب موصوف کے والد ماجد مولا نا سعیداحمد صاحب ہے دین تعلیم کے مسئلہ پر گفتگو فر مائی جس کا نتیجہ بید نکلا کہ پچھ عرصہ بعد والد محترم نے مفتی صاحب موصوف کو مظا ہر علوم میں ۲۰ رئیج الثانی ۲۱ ۱۳۳۱ ہیں ہوئی۔ یہاں پہنچ کے مسئلہ برگان نورالا بیناح مرقات وغیرہ اسباق تجویز ہوئے۔ یہاں سے آخر تک کل تعلیم مظا ہر علوم میں کر والیس سال میں کا فید کبری نورالا بیناح مرقات وغیرہ اسباق تجویز ہوئے۔ یہاں سے آخر تک کل تعلیم مظا ہر علوم میں رہ کر حاصل کی ۔ تعلیم کے دوران حضرت اقدس سہارن پوری کی محتول اور شفقتوں کا مورد ہے رہے۔ فرط تعلق سے حضرت اپناعزیز فر مایا کرتے تھے اپنے جمرہ کے برابر کے حجرہ میں تھہرایا۔

مولانا موصوف کے درجہ ابتدائی میں کل کتابوں کے استاد مولانا ظہور الحق صاحب دیو بندی ہے۔ دیگر کتب میں آپ کے اساتذہ یہ بھی رہے۔ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب زاد مجدہ مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی مولانا عبد الوحید صاحب کاملیوری مشکوۃ شریف میں آپ کے استاذ عبدالوحید صاحب سنبھلی مولانا بشیر احمد صاحب گینوی مولانا نور احمد صاحب کاملیوری مشکوۃ شریف میں آپ کے استاذ حضرت مولانا ثابت علی صاحب تھے۔ موصوف کی فراغت مظاہر علوم سے ۱۳۲۲ھ میں ہوئی۔ کتب صحاح میں آپ کے اساتذہ یہ ہیں۔

ترندی' بخاری وطحاوی از حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب' ابوداؤ دابن ماجه از حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب' مسلم نسائی' مسلسلات اورموطائین از حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد صاحب نور الله مرقد ه' حضرت سهار نپوری کی جانب سے تمام کتب حدیث کی خصوصی اجازت بھی آپ کو حاصل ہے۔

کتب صحاح کے ساتھ آپ نے فنون کی بیہ کتابیں پڑھیں۔ بیضاوی شریف میشر مدارک اتقان مہرا یہ اخیرین '

حماسهٔ عروض با قافیهٔ شافیهٔ شاطبی ـ

امتحان سالانہ میں مفتی صاحب موصوف پوری جماعت میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ آپ نے تیرہ کتب میں امتحان دے کر (۲۴۷) نمبرات حاصل کئے جس پر مدرسہ کی جانب سے کئی قیمتی کتابیں انعام میں ملیں۔حضرت مولا نا الحاج حافظ عبدالعزیز صاحب محتصلوی جانشین خاص اقدس را بُپوری مولا نا محمد عادل صاحب گنگوہی۔ مولا نا محمد حیات صاحب دیو بندی' مولا نا اخلاق احمد صاحب سہارن پوری۔ آپ کے دورۂ حدیث کے خصوصی رفقاء میں ہیں۔

بیعت وارشاد کا تعلق حضرت اقدس سہار نپوری نور اللہ مرقد ہ ہے ہے شعبان ۱۳۴۴ھ آپ حضرت سے بیعت ہوئے ۔حضرت مولا نا الحاج الشاہ محمد اسعد اللہ صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ مظاہر علوم کی جانب سے آپ کو اجازت بیعت و خلافت حاصل ہے۔

مظاہر علوم سے فراغت کے بعدتھم ضلع درنگل حیدرآ بادد کن میں آپ نے بھم حضرت اقدس سہار نپوری۔ دینی و درسی خد مات انجام دیں۔ مدرسہ نظامیہ حیدرآ باد میں نائب شیخ الا دب کا منصب آپ کوسونپا گیا۔تقریباً گیارہ ماہ وہاں قیام کے بعد ماہ جمادی الاولی ۱۳۴۴ ہے میں مظاہر میں آگئے اور کتب خانہ مظاہر علوم کے گمراں ہے۔

شوال۱۳۴۴ء میں جب حضرت سہار نپوری حجاز تشریف لے گئے تو آپ شعبہ تعلیم میں آ گئے اور یہ کتابیں آپ کے لئے تجویز ہوئیں۔میزان الصرف' تہذیب' نورالا بیناح' ففحۃ الیمن۔

مظاہر علوم میں آپ نے ۱۳۷۰ھ تک متعدد علوم وفنون کی مختلف کتابیں پڑھا ئیں۔ اس چھبیں سالہ عرصہ میں بعض ضرور توں کی بناء پرطویل رخصت لینے کا بھی مولا نا کوا تفاق ہوا۔ چنانچہ ۱۳۱ھ میں حضرت تھا نوی کی علالت کی وجہ سے مفتی صاحب موصوف کی تھانہ بھون قیام کرنے کی نوبت آئی تو مدرسہ سے سال بھرکی رخصت لی۔ اس دوران خانقاہ اشر فیہ اور مدرسہ امداد العلوم میں فتاوی اور درس میں مشغول رہے۔ غالبًا شوال ۱۳۲۴ھ میں آپ پھر مظاہر علوم میں تشریف کے آئے اور درس و قدریس کا سلسلہ شروع فرما دیا۔

آپ نے مظاہرعلوم میں مقامات حریری' سبعہ معلقہ' نورالاُنوار' دیوان متنبی' میپذی' بحث اسم' ملاحسن' ملا جلال' مخضر المعانی' کنز الد قائق' شرح و قایہ' جلالین شریف' متعدد مرتبہ پڑھا کیں ۔ • ساتھ میں یہ کتابیں آپ کے زیر درس تھیں۔ قطبی تصدیقات' تفییر ابن کثیر' شرح تہذیب' مقامات' نورالانوار۔

۱۳۷۰ه میں ہندوستان کی اقامت وسکونت ترک فر ما کر پاکستان تشریف لے گئے اور وہاں جامعہ اشر فیہ نیلا گنبد' بعد ازاں مسلم ٹاؤن لا ہور میں دینی وعلمی خد مات میں مصروف ہو گئے' فقہ و فقاویٰ' وعظ و ارشاد کی ذمہ داریاں بھی انجام دیں۔۱۳۹۱ھ سے بلڈ پریشر اورضعف قلب کی بناء پر اسباق بند فر ما دیئے۔اب صرف دارالا فقاء کے ذریعہ دینی خد مات کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ مولانا نے جس طرح اپنی تصنیفات و تالیفات کے ذریعہ دین قیم کی بلند و بالا خدمات انجام دیں اسی طرح اخبارات ورسائل میں بھی وہ بڑے پرمغزاورفکرانگیزمضامین آئے دن لکھتے رہتے ہیں۔

چنانچے مولانا کے بہت سے طویل مضامین رسالہ خدام الدین لا ہور' پیام اسلام لا ہور' تر جمان اسلام لا ہور' صوت الاسلام لا ہور۔ پیام مشرق لا ہور میں شائع ہو چکے جو بعد میں اپنی افادیت و نافعیت کی وجہ سے کتابی شکل میں بھی طبع ہوئے۔

ان سب کے علاوہ چونکہ شعرو شاعری کا بھی بہترین مذاج اور پاکیزہ ذوق پایا ہے۔ اس لئے منظومات 'تاریخی قطعات اور مخصوص شخصیتوں کے حادثہ ارتحال پر مرہے بھی کہتے رہتے ہیں جوعر بی فاری 'اردو متیوں زبانوں میں ہوتے ہیں۔ مولا نانے اپنا ایک عربی قصیدہ مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور میں ریاست بھوپال کے ڈائر یکٹر تعلیمات کی آمد پر ایک اعزازی جلسہ میں بھی پڑھا تھا۔

### تصنيفات وتاليفات

#### ۱- نصاب ونظامی دینی مدارس:

کتاب میں دینی مدرسوں کی شدید ضرورت' اہمیت' قیام مدارس کے ہیں اغراض و مقاصد' عام لوگوں کو غیر شعوری طریقے ہے ان کے فائدے ان کے نصاب کے لئے ہر جز کی خوبی' اور ملک میں ان کے ذریعہ ہونے والے اثرات کو ثابت کیا گیا ہے۔ کتاب کے صفحات (۲۰۰) ہیں۔سب سے پہلے یہ کتاب قسط وار ماہنامہ دین وارسہار نپور میں شائع ہوئی اس کے بعد کتابتان اردو بازار لا ہورہے شائع ہوئی۔

#### ٢- اظهار الطرب على شرح از بار العرب

اس کتاب کی تالیف کے زمانہ میں مولا نا مظاہر علوم کے استاذ تھے۔ بینشی فاضل کے نصاب میں داخل شدہ کتاب کی شرح ہے۔ اس میں مختلف شعراء کے حالات ان کے اقوال اور ان کے اشعار کی لغوی ولفظی تحقیق کی گئی ہے۔ کتاب کے صفحات (۸۸) ہیں۔انوار المطابع لکھنؤ سے بیہ کتاب طبع ہوئی۔

#### ٣-ز كو ة الحلي :

علامہ سید سلیمان ندوی کی تالیف سیرت عائشہ میں زیوروں کی زکو ۃ کے متعلق جو تحقیق لکھی گئی ہے وہ بقول مفتی صاحب غیروسیع تحقیق پرمبنی ہے جس میں غور وخوض ہے کا منہیں لیا گیا ور نہ بعیدتھا کہ سید صاحب کی عمیق نظر حقیقت شناس نہ ہوتی ۔اس لئے مفتی صاحب نے اس مضمون کی تر دیدا ہے اس رسالہ میں فر ماکراحناف کا جومسلک اس بارے میں تھا

اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس کتاب کی تالیف اس زمانہ میں ہوئی جب کہ مولا نا جامعہ عربیہ مظاہر علوم سہار نپور کے استاذ تھے۔ کتاب کے صفحات (۳۴) ہیں۔ ابتداء میں بیمضمون ماہنامہ المظاہر سہار نپور میں قسط وارشائع ہوا۔ بعد از ال کتابی شکل میں انوار المطابع لکھنؤسے جناب محد حسن صاحب کے زیراہتمام طبع ہوا۔

مولا نامفتى جميل احمد تفانويٌ

مفتی صاحب موصوف کی بیہ تالیف حضرت مولا نا الحاج سیدعبداللطیف صاحب کے ارشاد پر ہوئی ہے۔ حضرت اقدیں تھانوی نوراللہ مرقدہ نے اس کام پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا تھا کہ اس کے فضل کے لئے بیہ کافی ہے کہ بیجن کا جواب ہے وہی اس کی مدح فرمار ہے ہیں۔

### ٣- تفيير المنطق حاشية تيسير المنطق:

یہ حاشیہ مولا نانے ایک دن اور ایک رات میں تالیف فر مایا: مختلف مطابع سے کثیر تعداد میں شائع ہوتا رہتا ہے۔ ۵ – تر اجم الحماسیین :

یہ تالیف عربی زبان میں ہے اس میں ان شعراء کے حالات ہیں۔جن کا تذکرہ دیوان حماسہ کے باب اول میں آیا ہے۔ ۲ - تبلیغ دین محشی :

امام غزالی "کی مشہور کتاب اربعین کا اردوتر جمہ مولا ناعاشق الہی صاحب میرکھی نے تبلیغ دین کے نام سے کیا تھا۔ مفتی صاحب نے اس پرحواشی تحریر فرمائے جس میں دعاؤں کے ترجیمشکل ومغلق الفاظ کاحل اور روایات کی تخ تئے اور تحقیق فرمائی ہے۔ یہ کتاب متعدد مرتبہ شائع ہو چکی۔ حال ہی میں مکتبہ تالیفات اشر فیہ تھانہ بھون سے شائع ہوئی ہے۔ جس کے صفحات (۳۰۰۰) ہیں۔

#### ۷- حاشيه سبعه معلقه:

یے کر بی زبان میں ہے اور صرف معلقہ اولی پر ہے۔ اس کی طباعت کی نوبت نہ آسکی۔

#### ۸- دعوت التجارت :

یہ تجارت کے فضائل اوراس کے فوائد پرمفید تالیف ہے۔ یہ پہلے ماہنامہ خالد دیو بند میں شائع ہوئی۔اس کے بعد ' کراچی ہے کتابی شکل میں طبع ہوئی۔ یہ کتاب مظاہر علوم کے زمانہ قیام میں ۱۳۵۸ھ میں لکھی گئی ہے۔ گجراتی زبان میں اس کا ترجمہ کفلیۃ ضلع سورت گجرات سے شائع ہو چکا۔اس کے صفحات (۲۴) ہیں۔

#### 9 - جمال الاولياء:

یہ کرامات الاولیاء کا انتخاب اور اس کا اردوتر جمہ ہے جوحضرت اقدس تھانوی کے حکم سے کیا گیا اس کامعظم حصہ ماہنامہ النور میں شائع ہوا۔ کتاب کے شروع میں ایک بسیط مقدمہ ہے جس میں کرامات کا ثبوت شرعی طریقہ پر بتلایا گیا ہے۔1971ء میں کتاب مکتبہ مدنی گوجرہ ضلع فیصل آباد سے شائع ہو چکی۔

#### ١٠ - ولائل القرآن على مسائل نعمان :

یے عربی زبان میں ایک قیمتی تالیف ہے اور حضرت اقدس مفتی صاحب قدس سرہ کے ذمہ جو حصہ تھا وہ سورہ یونس سے لے کرسورۂ شعراء کے ختم تک تھا جس کو حضرت ؓ نے مکمل فر مالیا۔انداز اً پانچ جلد میں پیطبع ہوگا۔

#### ۱۱ – ارث الحفيد :

پاکستان میں بیتیم پوتے کی میراث پر دسمبر ۱۹۵۳ء میں فرقہ اہل قرآن کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش ہواتھا۔ بیہ تالیف اس کا تر دیدی جواب ہے۔ بیہ ضمون پہلے ماہنا مہ الصدیق ملتان میں شائع ہوا۔ اس کے بعد کتابی شکل میں متعدد ناشران کتب نے شائع کیا۔ ۱۹۹۱ء میں بیہ کتاب ایم ثناء اللہ خاں ریلوے روڈ لا ہور نے شائع کی۔ یہی اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اس کے صفحات (۲۴۰) ہیں۔

#### ١٢- حلية اللحية :

داڑھی مومن کے لئے باعث ڑیت ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس کے لئے پچھ حدود وقیود ہیں جن کومولانا نے تحریر فرمایا ہے نیز قرآن و حدیث اور ازرو کے عقل کیمشت داڑھی کے اثبات پر دلائل بھی لکھے گئے ہیں۔ مودودی صاحب نے اپنے رسالہ ترجمان القرآن (دعمبر ۱۹۲۵ء) میں داڑھی کی مقدار پر اپنی جو تحقیق لکھی ہے اس پر بھی مفتی صاحب نے اپنی اس کتاب میں دلائل کے ساتھ نفتہ کیا ہے۔ کتب خانہ جمیلی لا ہور سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ صاحب نے اپنی اس کتاب میں دلائل کے ساتھ نفتہ کیا ہے۔ کتب خانہ جمیلی لا ہور سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ صاحب التحریر النا در فی حرمہ نبش القبر کشیخ عبد القا در:

حضرت اقدس رائپوریؒ کے جسم مبارک کو قبر سے نکال کر ہندوستان منتقل کرنے کی جوتحریک اٹھی تھی اس کے عدم جواز وحرمت پرایک محققانہ مضمون اور عالمانہ تحریر ہے اس کے صفحات () ہیں۔ اساسی میں نہیں نہیں نہیں ہوں۔

#### ١٦٠ - البحث والسفر عن عدم افتر اض القبر بالحفر:

رسالہ بالا (التحریرالنادر) جب طبع ہوکر شائع ہوا تو ماہنامہ بینات کراچی میں اس پرعلمی انداز ہے تقید کی گئی۔ جس پرمولا نانے بید دوسرارسالہ (البحث والسفر ) تحریر فر ماکران انقادات کے جوابات دیئے اور پھرفقہی مسئلہ کی تشریح فر ماکراپنا مسلک واضح کر دیا۔

#### ۱۵-ضرورت مذہب:

ندہب کی ضرورت' اہمیت و واقعیت پرمولا نا کی بیا ایک تالیف ہے جوار دو زبان میں ہے اور منظوم ہے۔ بیہ پہلے ماہنامہ دیندار ( اس رسالہ کے مدیر اعلیٰ حضرتؓ ہی تھے اور اس کے بعد پھر ایک اور رسالہ بھی جاری فرمایا تھا جس کا نام ''المظاہر'' تھااور کچھ عرصہ آپ جامعہ اشر فیہ لا ہور کے ماہنامہ رسالہ'' انوار العلوم'' کے بھی مدیر رہے )۔سہار نپور میں اور

میں علائے حق

اس کے بعد کتائی شکل میں ٹائع ہوئی۔

#### ١٧- دعوت التبليغ:

(اس رسالہ کا ترجمہ سندھی زبان میں حال ہی میں صدیقی ٹرسٹ کراچی نے شائع کیا ہے)۔اسمخضر رسالہ میں ہیں آیات اور چالیس احادیث درج کی گئی ہیں۔سب سے مقصد دعوت وتبلیغ کی وضاحت کرنی ہے۔۱۳۴۸ ھے میں لکھی گئی۔کتاب کے صفحات (۲۴) ہیں۔

#### ا-مثنوى علاج المصائب:

مصائب کے اسباب'ان کے آنے کی وجوہ اور ان سے بچنے کی تدابیر کاتفصیلی تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ متعدد مرتبہ دینی ماہنا موں میں بھی بیشائع ہو چکی ہے۔

#### ۱۸-مثنوی خرابی سینما:

سینما کے مصرا اثرات اور اس کے ذریعہ پیدا شدہ خطرناک ماحول پریہ ایک پڑ دردمثنوی ہے۔ اس میں بتلایا گیا ہے کہ فلم بنی سے شرعی اخلاق اور دنیاوی نقصانات کس فدر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ چالیس بند ہیں جو چالیس عقلی دلائل پر مشتمل ہیں ۔مخلف مطابع اس کوشائع کرتے رہتے ہیں۔

#### ۱۹ - مثنوی عظمت حدیث:

حدیث کی اہمیت اور شریعت میں اس کے مقام پر بیا لیک عالمانہ مثنوی ہے۔ اس میں بیہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں حدیث کی عظمت وقد رکس قدر ہونی چاہئے۔ بیمثنوی پہلے ماہنامہ الصدیق ملتان میں شائع ہوئی اس کے بعد کتابی صورت میں طبع ہوئی۔

#### ۲۰ - مثنوی مسدس اصلاح کالج:

اصلاح کالج کے عنوان پریدایک اصلاحی مثنوی ہے اس میں مغربی اثرات کے مفاسداور ان سے بچنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔مجلس صیانة المسلمین لا ہور نے بیشائع کی ہے۔

#### ۲۱-عقائد مشرقی:

علامہ عنایت اللہ ...... کی تحریک خاکساریر : کی تاریخ اور ان کے عقائد کا اس کتاب میں تفصیلی تذرکرہ ہے۔ اس تحریک کے مقاصد پر بھی اس کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

#### ۲۲-شرح بلوغ المرام كتاب الا دب:

بلوغ المرام من ادلة الاحکام حافظ ابن حجرعسقلانی کی مشہورتصنیف ہے۔اس کا آخری حصہ آ داب پرمشمل ہے۔ مولا نا موصوف نے اس کی شرح عالماندا نداز ہے فر مائی ہے اور اسلام میں ادب کا جو مقام ہے اس کی حقیقت واضح فر مائی ہے۔ یہ کتاب پاکستان میں بی- اے کے نصاب میں داخل ہے۔ کتابستان اردو باز ارلا ہور ہے شائع ہوئی۔ ۲۳-فضائل بیعت:

یہ کتاب غیرمطبوعہ ہے اس میں بیعت کی تاریخ 'اس کی ابتداءاوراس کے فضائل ومنافع کا تذکرہ ہے۔ ۲۴-آ څھرراویځ بدعت ہیں:

مفتی صاحب نے تراوی کی ہیں رکعات ہونے پر ہیں احادیث سے دلائل پیش کر کے آٹھ رکعات تراوی کے بدعت ہونے کو ثابت کیا ہے۔ کتا بچہ اور پمفلٹ کی شکل میں مولا نا کا پیمضمون متعدد بارشائع ہو چکا۔ رسالہ خدام الدین لا ہور اور پیام مشرق لا ہور میں بھی پیطویل مضمون شائع ہوا ہے۔ (اسی طرح جب بعض لو گوں نے قربانی کے وجوب کا ا نکار کیا تو حضرتؓ نے'' وجوب قربانی'' کے عنوان ہے ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا جو کہ خدام الدین لا ہور میں دو فشطول میں طبع ہوا)۔

مسلمانوں کو شکست کیوں ہوتی ہے ان کے لئے فتح ونصرت کے کیا اسباب ہیں۔کن اعمال پر خدا کی طرف سے مدد آتی ہے اور کن اعمال پریہ مدد اٹھا کی جاتی ہے۔ اس کامفصل تذکرہ قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں مفتی صاحب نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے۔۱۳۹۲ھ میں یہ کتاب یا کستان میں شائع ہو چکی۔

#### ۲۷-اترام جده کا قضیه:

ہندو پاکستان سے جانے والے حاجیوں کواحرم کہاں ہے باندھنا جائے اور کیوں باندھنا جاہئے۔اس کے تفصیلی دلائل پلملم پرحرام با ندھنا ضروری ہے یانہیں اس مسئلہ کا تفصیلی تجزیداس کتاب میں موجود ہے۔

### ٢٧ - نبي كل كائنات صلى الله عليه وسلم:

تمام انسان و جنات و ملائکہ جمادات نباتات و سوانات کے لئے آپ کا نبی ہونا ثابت کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ آپ کی نبوت کسی خاص ملک علاقہ یا کسی مخصوص طبقہ کے لئے نہیں تھی بلکہ نبوت محمدی پوری کا ئنات اور پورے عالم کو محیط ہے' یا کتان کے متاز رسالہ'' سیارہ ڈ انجسٹ'' میں پیمضمون بالا قساط شائع ہوا۔

#### ۲۸- کر یک خاکسار کا مقصد:

علامہ مشرقی کی تحریک کا اصل مقصد کیا ہے اور اس ہے کیا گیا نتائج ظہور پذیر ہو سکتے ہیں اور کن ممکنه خطرات کی بناء یرابل حق اس کا انکار کرتے ہیں ان سب سوالات کے جوابات اس کتاب میں موجود ہیں۔ ۲۹- قصائد عربي:

عربی قصائد میں سب سے پہلا قصیدہ مولا نا کا وہ ہے جو بھو پال کے ڈائر یکٹر تعلیمات کی مظاہر علوم میں آمد پر

مولا نانے پڑھا تھا۔اس کے بعدمولا نانے اردوعر بی فاری میں بکثرت قصا کد کہے جوآپ کے دیوان میں محفوظ ہیں اور گاہے گاہے اخبارات ورسائل اور علمی مجلّات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔مولا نانے اپنے تمام عربی قصا کد کو یکجا جمع کر کے''قصا کدعر بی'' کے نام سے مرتب کرلیا ہے۔

#### **۳۰** - تسهيل بيان القرآن:

حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کی شہرہ آفاق تفییر'' بیان القرآن'' اپنی جامعیت' معنویت اور افا دیت کے اعتبار سے جیسی کچھ ہے وہ اہل علم پرمخفی نہیں۔مفتی صاحب موصوف نے اس تفییر کی تسہیل فر مائی جس کی چھ جلدیں تیار ہوئیں۔لین افسوس ہے کہ طباعت واشاعت کے لئے جس پریس میں وہ بھیجی گئی وہاں کے نااہل لوگوں نے اس کوآپس کی رقابت میں ضائع کر دیا۔

#### ۳۱ - شرح فیصله ہفت مسئله:

فیصلہ نت مسئلہ اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ کی تالیف ہے۔ اس میں حضرت نے ان سات مختلف فیہ مسائل کوتح ریر فرمایا ہے۔ جوعلائے دیو بنداور اہل بدعت کے درمیان متنازع فیہ ہیں۔ مفتی صاحب موصوف نے اس رسالہ کوا پنے حواشی و تعلیقات کے ساتھ شاکع فر مایا ہے اور چھ ضمیعے بھی اس کے ساتھ لاحق کر دیئے۔ پہلاضمیمہ حضرت حاجی صاحب کی وہ وصیت ہے جو ضیاء القلوب کے آخر میں ہے۔ دوسراضمیمہ اعلیٰ حضرت کا وہ مکتوب ہے۔ جس میں براہین قاطعہ پر کئے گئے چھ اعتراضات کے جوابات ہیں۔ تیسراضمیمہ حضرت اقدس تھانوی کا ایک مضمون ہے جس میں فیصلہ ہفت مسئلہ کے متعلق مندر جات کی وضاحت اور توضیح کی گئی ہے۔ چو تھاضمیمہ حضرت اقدس گنگوہی کی ایک تحریر ہے جس میں ہفت مسئلہ کے متعلق ایک سوال کا جواب اور اس کی وضاحت ہے۔ پانچواں ضمیمہ حضرت مولا نا حافظ محمد احمد صاحب کا ایک خواب ہے جس میں اعلیٰ ایک سوال کا جواب اور اس کی وضاحت ہے۔ پانچواں ضمیمہ بوادر النوادر صفحہ (۲۰۹) سے ماخوذ ہے جس میں اعلیٰ حضرت اور آپ کے خلفاء کے مسلک پر کئے گئے اعتر اضات کے جوابات ہیں۔ کتاب کے مجموعی صفحات (۱۱۸) ہیں۔ حضرت اور آپ کے خلفاء کے مسلک پر کئے گئے اعتر اضات کے جوابات ہیں۔ کتاب کے مجموعی صفحات (۱۱۸) ہیں۔ حضرت اور آپ کے خلفاء کے مسلک پر کئے گئے اعتر اضات کے جوابات ہیں۔ کتاب کے مجموعی صفحات (۱۱۸) ہیں۔ سان مسائل نماز:

کتاب کا موضوع ومقصد نام سے ظاہر ہے۔ عام فہم آسان زبان میں مسائل سکھنے اور سبحفے کے لئے یہ مفید کتاب ہے۔ کتاب کے صفحات (۱۱۲) ہیں۔ مکتبہ زکر یا لا ہور پا کتان کی جانب سے بیہ کتاب شائع ہو چکی۔ ۱۳۳ – الحاوی علی الطحاوی:

یہ طحاوی شریف کی شرح ہے جومولا نانے عربی میں لکھی ہے بیہ کتاب الزکؤ ۃ تک مکمل ہو چکی۔ جوحضرات مولا نا کے تبحرعلم اور تحقیقی ذوق سے واقف ہیں وہ اس شرح کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بیہ کیسی عالمانہ اور محققانہ تالیف ہے۔ ا احمر تمانوي المرتمانوي المرتمان

### ٣٣٠ - ذكررسول الله صلى الله عليه وسلم:

عیدمیلا دالنبی علی پرایک مختیقی مقالہ ہے۔(مطبوعہ ہے)

#### ۳۵- فرضیت رجم:

جب پاکستان کی ایک عدالت نے شرعی سزا ( رجم ) کے انکار کا فیصلہ سنایا تو حضرتؓ نے اس پر قلم اٹھایا اور ایک ، مستقل کتاب رجم کے شرعی سزا ہونے پرتح ریر فر ما دی اور اس میں قرآنی آیات اور احادیث اور فقہ کے دلائل کے علاوہ بہت عقلی دلائل سے استدلال فر مایا۔

### ۳۷ - شاتم رسول اوراس کی سز ا:

سلمان رشدی نے جب آنحضور علیہ السلام اور آپ کی از واج مطہرات ؓ وغیرہ کے خلاف زہرا گلاتو حضرت ؓ نے اس کے خلاف یہ مذکورہ مضمون تحریر فرمایا اور ثابت فرمایا کہ شاتم رسول کا فرومر تد ہے اور اس کی سزاقتل ہے۔ جامعہ اشر فیہ لا ہور کے ماہنامہ الحن نے اس کوایک مستقل اشاعت میں شائع کیا۔

آ پ کے قلم سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فآویٰ تحریر ہوئے جولوگوں کے پاس محفوظ ہیں اور قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گےان شاءاللہ۔

افسوس کہ ان تمام فناویٰ کا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ نہ ہو سکا۔ گو پچھ فناویٰ احقر کے پاس اور پچھ دارالعلوم الاسلامیہ کامران بلاک اقبال ٹاؤن لا ہور میں حضرتؓ کے بڑے صاحبز ادے برادرم مولا نامشرف علی صاحب تھا نوی کے پاس محفوظ ہیں۔

اگراللہ تعالیٰ نے تو فیق عطا فرمائی تو ان شاء اللہ ان کو مرتب کر کے شائع کیا جائے گا۔ امید ہے کہ قارئین اس بارے میں ہم سے تعاون فرمائیں گے کہ جس کے پاس حضرت کا کوئی فتو کی ہوتو اصل یا اس کا فوٹو ارسال فرمادیں۔ ''

#### ۳۸-عورت کی دیت کا مسکله:

بعض لوگوں نے عورت کی دیت کے بارے میں کتاب وسنت اور اجماع کے خلاف مضامین شائع کئے تو حضرت نے ثابت فر مایا کہ عورت کی دیت مرد کے مقابلہ میں نصف ہے اور اس پرامت کا اجماع ہے۔ ۳۹ – حاشبہ البدائع:

> تھیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کی کتاب بدائع کے اوپر مفصل حاشیہ تحریر فر مایا۔ ا

### ٣٠ - حاشيه المصالح العقليه:

یہ بھی حضرت تھا نوگ کی کتاب پر مفصل حاشیہ اور حل مشکلات ہے۔

### الم - حاشيه اسلام اورزندگي (الرفيق في سواد الطريق)

یه کتاب حضرت تھا نوی قدس سرہ کی ہے اس پرمفتی صاحب نے نہایت مفصل عاشیہ لکھا۔ ۲۲ – حاشیہ الایتلاف فی حکم الاختلاف:

یه کتاب حضرت تھا نوی قدس سرہ کی ہے اس پرمفتی صاحب نے نہایت مفصل حاشیہ لکھا۔

سوم -خصوصیات اسلام

۳۴- فدیه و قضاء

۵۷ - عقد ا نامل

٣٦ - القول المثحون في مقد مات الفنون

ے ہم - دید شنیدیہ کتاب الحن میں شائع ہوئی ہے۔

۴۸ -حضرت تھا نوئ اور ذاتی مشاہدات

٩٧- لا وُ دُسپيكر يرنماز كاحكم

\*\*\*\*

بیں علمائے حق

حضرت مولا نا مقبول الرحمٰن قاسمی صاحب: قاضی ضلع مظفر آباد آزاد کشمیر:

### مير بيمحس نقيهالعصر حضرت مولا نامفتى جميل احمد صاحب تفانوي

### رحمة اللدعليه

حضرت مفتی صاحب رحمته الله علیہ کی یوں تو شہرت من رکھی تھی، گر بھی حضرت کو دیکھنے کا موقع نہ ملا تھا۔ حضرت اسے میری پہلی ملا قات اس وقت ہوئی جب بندہ جامعہ اشرفید لا ہور میں دورہ حدیث میں داخلہ لینے کے لئے حاضر ہوا۔ تو حضرت مولا نا عبید الله صاحب وامت برکات مہتم صاحب جامعہ نے داخلہ کے امتحان کے لئے حضرت مفتی صاحب پاس بھیجا۔ تو یوں حضرت کو پہلی مرتبہ دیکھنے کا موقعہ نصیب ہوا۔ دورہ حدیث میں داخلہ ملنے کے بعد حضرت مفتی صاحب ابوداؤ د تشریف نصف ٹانی نسائی شریف طحاوی شریف موطا امام مالک موطا امام محمہ اور ابن ماجہ شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب کا اسلوب تد رئیس منفر د تھا۔ مختصر وقت اور چند جملوں میں مشکل اور پیچیدہ مسائل سمجھا دیتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب کا اسلوب تد رئیس منفر د تھا۔ مختصر وقت اور چند جملوں میں مشکل اور پیچیدہ مسائل سمجھا دیتے تھے۔ حضرت کے اس پر کشش انداز نے مجھے آپ کے اسباق میں شمولیت کا گرویدہ بنا دیا تھا اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ دیتے تھے۔ حضرت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ حضرت مفتی صاحب عوبی تلفط کی صحت پر خاص توجہ دلاتے تھے اور بہت سے ایسے الفاظ جو عام طور پر درست نہیں ہو لے جاتے۔ حضرت ان کی درست نہیں ہو لے جاتے۔ حضرت ان کی درست نہیں کو لے جاتے۔ حضرت ان کی درست نہیں ہوئے۔ جاتے درست نہیں ہو جاتے۔ حضرت ان کی درست نہیں کو جاتے ہوں کیا۔

پھر جب دورہ ٔ حدیث شریف سے فراغت نصیب ہوئی۔ تو حضرت استاد ذی المحتر م مولا نا عبید اللہ صاحب مدظلہ مہتم جامعہ اشر فیہ نے بکمال مہر بانی اور شفقت سے جامعہ اشر فیہ میں بالکل ابتدائی کلاسوں کے لئے معین مدرس کے طور پر راقم کا تقر رفر مایا۔ میری درسگاہ اور حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا دارالا فتاء آپس میں متصل تھے۔ اس طرح جول ہی مجھے اسباق سے نے فرصت ہوتی۔ تو جا کر حضرت مفتی صاحب کے پاس بیٹے جاتا اور حضرت مفتی صاحب رحمة اللہ علیہ کا دارالا فتاء آپاں بیٹے جاتا اور حضرت مفتی صاحب رحمة اللہ علیہ کا دور میں متصل سے میں متصل ہوتی۔ تو جا کر حضرت مفتی صاحب کے پاس بیٹے جاتا اور حضرت مفتی صاحب رحمة اللہ علیہ کے باس بیٹے جاتا اور حضرت مفتی صاحب رحمة اللہ علیہ کی اسباق سے سے فرصت ہوتی۔ تو جا کر حضرت مفتی صاحب کے باس بیٹے جاتا اور حضرت مفتی صاحب رحمة اللہ علیہ کی جسے اسباق سے سے فرصت ہوتی۔ تو جا کر حضرت مفتی صاحب کے باس بیٹے جاتا اور حضرت مفتی صاحب رحمة اللہ علیہ کی جاتا ہوں میں متصل سے سے فرصت ہوتی۔ تو جا کر حضرت مفتی صاحب کے باس بیٹے جاتا اور حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی میں بیٹے جاتا اور حضرت مفتی صاحب کے باس بیٹے جاتا اور حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی مصاحب کے باس بیٹے جاتا ہوں کی میں متصل سے میں میں مصاحب کے باس بیٹے جاتا ہوں کیں میں میں میں مصاحب کے باس بیٹے جاتا ہوں کی میں مصاحب کی باس بیٹے ہوں میں میں میں مصاحب کے باس بیٹے ہوں کی مصاحب کی باس بیٹا کیا کہ کیں میں مصاحب کی باس بیٹے ہوں کی مصاحب کی باس بیٹے ہوں کی مصاحب کی باس بیٹے ہوں کی مصاحب کی باس بیٹا کی مصاحب کی باس بیٹے ہوں کی باس بیٹے

کی اجازت سے وہ فتاویٰ پڑھتا جوحضرت تحریر فر ماتے تھے علاوہ ازیں حضرت کے سامنے زیر درس کتابوں کی مشکلات بھی پیش کرتا۔ تو حضرت بکمال شفقت ان مشکلات کوحل کرواتے۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب کے پاس آنے والی علمی شخصیات سے حضرت کی عالمیانہ گفتگو سننے کے موقعہ بھی ملتا اور حضرت کے ارشادات کی روشنی میں اپنی بے شار خامیوں اور کوتا ہیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ پھر اس ا ثناء میں جامعہ اشر فیہ کی طرف سے فتو کی نویسی کی عملی تربیت کے کئے ایک کلاس کا آغاز کیا گیا اس پہلی کلاس کے شرکاء صاحبزادہ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رحمة الله علیه حضرت مولا نافضل الرحيم صاحب زيده مجده حضرت صاحبزا ده مولانا وكيل احد شيرواني مدظله صاحب زا ده حضرت مولانا مشرف على تھا نوی دامت بر کاتہم اور راقم الحروف تھے اور عملی طور پر فتویٰ نویسی کی تربیت کے حضرت مفتی صاحب ہی تھے مفتی صاحب رحمته الله عليه نے فتو کی نویسی کے اصول وقو اعد سمجھانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں شرح عقو درسم المفتی سبقا سبقا پڑھائی اور بعد میں پیطریقہ کارتجویز فرمایا۔ کہ جوفتاویٰ آپ کے پاس آتے۔ آپ ہم شرکاء میں تقسیم فرما دیتے اور مطابق مدایت یہلے رف جواب تیار کر کے حضرے کے روبروپیش کیا جاتا۔ اگر جواب درست ہوتا تو مطابق حکم اصل استفتاء پر جواب لکھ دیا جاتا۔بصورت دیگر کتابوں ہے جواب تلاش کیا جاتا اور اس سلسلے میں صرف کسی ایک کتاب ہے جواب پر اکتفا نہ کیا جاتا بلکہ مختلف کتابوں کی طرف مراجعت کی جاتی ۔ ای طرح حضرت کی راہنمائی میں فقہ کی مختصر طویل جدید اور قدیم کتب فقہ کو زیر مطالعہ لانے کا موقعہ ملتا رہتا۔حضرت کی ہدایت تھی کہ صرف اور صرف مفتی بہ قول کے مطابق ہی جواب دیا جایا کرے حضرت کی نظر فقہ کے ذخیرے پراتنی وسیع تھی کہ بدوں کتاب دیکھے یہ بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں قول مفتی پہنیں ہے' راقم کوعرصہ دس سال تک حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھر پور استفادہ کا موقعہ نصیب ہوا۔ بیصرف میری ہی نہیں بلکہ جملہ سنجیدہ علمی حلقوں کی رائے ہے کہ حضرت مفتی صاحب فقہ کے آسان کے تابناک ستارہ اور اس میدان کے نامور محقق کا درجہ رکھتے تھے۔ برصغیر کے ڈیڑھ دوسوسالہ ادھر کی تاریخ میں جوحضرات ناموراصحاب فتو کی گذرے ہیں۔حضرت مفتی صاحب کا مقام ان اکابر مفتیان مظام ہے کسی بھی صورت کم نہ تھا۔حضرت مفتی صاحب نے فقہ حنفی کے سرچشمہ سے ہزاروں تشنگان دین کونصف صدی ہے زیادہ عرصے تک سیراب کیا۔حضرت نے چونکہ زیادہ تر اور ہمہ وقتی طور پرمفتی کی حیثیت سے خدمات سرانجام دیں۔ اس لئے اس میدان میں لا زوال شہرت یائی۔ گریہ بات دینی حلقے جانتے ہیں کہ حضرت جملہ اسلامی علوم اور دینی فنون کے بہترین استاد اور عالم بے بدل اور اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں آ ہے عربی فارس اور اردو کے ادیب اور شاعر بھی تھے۔ اس صنف میں بھی کافی ذخیرہ حچوڑ ا ہے۔حضرت مفتی صاحب صورت سیرث زیدوتقوی اخلاص اورللھیت میں اینے اکابر کا چلتا پھرتا کامل نمونہ تھے۔حضرت مفتی صاحب کا تعلق علاء احناف کی اس جماعت سے تھا جنہوں نے اپنی تمام تر توانا ئیاں دینی خدمت کے لئے وقف کر دی تھیں۔ حضرت کی حیات مستعار کا ایک ایک لمحه با مقصد تھا۔ اس طرح حضرت نے اپنی یوری زندگی میں علم وعمل کی بے شارشمعیں

روش کیں۔ اس تناظر میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت کی حیات طیبتھی۔ ایک اور اعتبار سے آپ مسلمانان پاکستان کے محسن تھے کیونکہ آپ کا شاران اکا برعلاء میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے علیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مملکت خدا داد پاکستان کے قیام کی پرزور حمایت کی تھی اور قیام پاکستان کے بعد حضرت مفتی صاحب نے علیہ کی قیادت میں مملکت خدا داد پاکستان کے مقاصد کواجا گر کرنے میں بھی نمایاں کا مسرانجام دیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہمہ پہلوخو بیوں سے متصف کی رحلت یقینا بہت بڑا دینی نقصان ہے۔ شاید ایسی نا بغدروز گار شخصیت پھر دینی حلقوں کومیسر نہ آئے۔ رب کریم سے دعا ہے۔ کہ وہ کروٹ کروٹ حضرت مفتی صاحب پراپنی بخششیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین خم آمین۔

بیں علمائے حق

مولا ناصوفی محمدا قبال قریشی صاحب: صدرمجلس صیانة المسلمین بارون آباد:

# سر پرست مجلس صیانهٔ المسلمین پاکستان حضرت مولا نامفتی جمیل احمد صاحب تفانوی رحمة الله علیه

ع اب جن کے دیکھنے کو آئکھیں ترسی ہیں

و کی کامل حضرت مولا نا عبدالعزیز مدظلهم (مهبتم مدرسه اشاعت العلوم وصدرمجلس صیانة المسلمین منڈی چشتیاں) عمرہ سے واپس تشریف لائے تو ان کی زیارت و ملاقات کے لئے بندہ علی اصبح ۲۳ رجب المرجب ۱۳۱۵ھ کو منڈی چشتیاں پہنچا تو حضرت موصوف مدظلهم نے اخبار نوائے وقت لا ہور میں پیخبر دکھائی کہ بقیة السلف' خانقاہ امداد پیدا شرفید تھانہ بھون کی آخری نشانی اور حضرت تحکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے نبتی داماد ۲۵ دسمبر ۱۹۹۳ء کو ہمیشہ کے لئے ہم سے جدا ہوگئے۔ انا لله و انا الیه راجعون۔

داغ فراق یار صحبت شب کی جلی ہوئی اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے

قحط رجال کے اس دور میں حضرت مفتی صاحبؓ کا وجود مسعود بڑا غنیمت تھا۔ ان کے علم وفضل 'تقویٰ و دیانت اور فتو کی پراعتماد کیا جاتا تھا۔ وہ ایک باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے۔ ہمہ وفت علمی مشاغل کے باوجود طویل طویل اصلاحی نظمیں تحریر فرمائیں۔ مجلس صیاخة المسلمین پاکتان کے سالا نہ اجتماع کے موقع پرمحفل مجذوب میں سٹیج پرتشریف فرما کر ہمہ تن انہماک سے عارف باللہ حضرت خواجہ عزیز الحن صاحب مجذوبؓ کا کلام سنتے تھے۔ ایک اصلاحی منظوم خط کے جواب میں حضرت خواجہ صاحب کر کے یوں تحریر فرمایا تھا۔

پیش رہبر ذلیل ہو جاؤ متبع ہے دلیل ہو حاؤ تو سیج می جمیل ہو جاؤ حق کے خلیل ہو جاؤ

بلا شبه حضرت مفتی صاحبٌ اسم به مسمی تھے استاذ العلماء سیدی و مرشدی حضرت مولانا خیرمحمر صاحب جالندهری قدس سرہ جیسے اساطین امت بھی حضرت مفتی صاحبٌ سے دارالحدیث خیر المدارس جامع مسجد خیر المدارس کے تاریخی قطعات لکھنے کی فر مائش کرتے تھے۔ عارف باللہ حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب امرتسری قدس سرہ سے کوئی فقہی مسئلہ یو چھتا تو فرماتے فقہی مسائل تو حضرت مفتی صاحب موصوف کے پاس جاکر یو چھلو۔ باغ جنت کے مشہور مصنف حضرت مولا نا حا فظ عنايت على صاحب لدهيا نويٌ خليفه حضرت حكيم الامتٌ شيخ النفيير حضرت مولا نا احمه على صاحب لا ہوريٌ كي حيات طیبہ ہی میں فرمایا کرتے تھے کہ فقہی مسائل کے حل کے لئے تو حضرت مفتی صاحبؓ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا جا ہے كيونكه حضرت مفتى صاحبٌ فقه النفس ہيں۔

احقر کی درخواست پراحقر کے رسالہ از دواجی زندگی کے شرقی احکام کے باب دوم وسوم ( مباشرت وغیرہ کا بیان ) یر نظر اصلاحی فر مائی اورمفید حواشی تحریر فر مائے ۔ کتاب کا نام احکام الاز دواج تجویز فر مایا اور چندعنوا نات بطوراضا فیہ کرنے کا حکم فر مایا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس رسالہ کوشرف قبولیت عطا ، فر مایا اور اس کے متعدد ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں۔ احقرنے اپنارسالہ اشرف الا حکام حصہ سوم ارسال کیا تو حسب ذیل تقریظ تحریر فرمائی۔

ميسملا ومحمد لا ومصليا ومسلما

ایک مدت سے میرے دل میں بیتمناتھی کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اپنی اصلاح دل کی کیفیت اور دین کی صحیح معلومات کے لئے مجد دالملة حکبم الامت حضرت تھا نوی قدس سرہ کے مواعظ وملفوظات کا خوب مطالعہ کرنے کا شوقین ہو۔ ایسا کرے تو ذاتی فائدہ کے علاوہ تمام مسلمانوں کے بڑے فائدہ کا کام بھی ہو جائے جس کا سلسلہ ان شاء اللہ تا قیامت قائم اور جاری رہے گا کہ وہ چند کا پیال سادی ہمراہ رکھے اور ان پرتفییری نکات ٔ حدیثی نکات ٔ فقہی اہم نکات ' تصوف کے اسرا' لطا نُف' عجائب وغرائب عنوا نات لکھ کرمطالعہ شروع کرے اور جس جس عنوان کی عجیب شخفیق سامنے آتی جائے وہ اس کی کا پی میں نقل کرے یا کم از کم اس کی کا پی میں اس کا حوالہ ہی لکھ لے تا کہ پھر مبھی وفت فرصت نقل کر دے اور کسی وقت یہ بڑے قیمتی جواہر مدون ہوکر سامنے آجائیں کہ اب ایسے بزرگوں کا وجود شائد نہل سکے اور قیامت تک کی ہدایات کا انو کھا مجموعہ بن جائے۔

الله تعالیٰ بہت بہت جزائیں عطاءفر مائے صوفی محمدا قبال قریشی کوانہوں نے فی الحال فقہی نا درمعلو مات کوتو ایک جگہ فراہم کر کے اپنے لئے تا قیامت اجر وثواب کا بہترین ذخیرہ فراہم کرلیا ہے میرے سامنے صرف اس کا حصہ سوئم ہے۔اس سے حصہ اول و دوم کا حال بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ نا در مسائل جو بہت سے اہل علم کو بھی معلوم نہیں ہوتے ایسے زبر دست محقق ومحق کے قلم سے نکلے ہوئے جمع کر دیئے جس کی بے حد ضرورت اور تلاش مشکل تھی اب انبار کا انبار ہاتھ لگ سکتا ہے خدا کرے کہ باقی انتخابات کی بھی تو فیق حاصل ہواور بید کار خیر انجام پذیر ہو جائے ۔ جمیل احمد تھا نویؒ بعدہ' احقر نے دیگر حصص بھی برائے ملاحظہ ارسال کئے تو تحریر فر مایا بعد پھیل اس کی تبویب کر کے امداد الفتاویٰ کے ساتھ شائع کرانا جا ہے۔

قیام پاکتان کے تقریباً آغاز میں محتر م عبدالجواد صاحب صدیق کی فرمائش پر حضرت مفتی صاحب نے فروع الایمان پرایک مفید حاشیہ تحریر فرمایا تھا حواثی اصل رسالہ سے دو چند ہونے کے سبب کتابت کسی کا تب کے بس کی بات نہیں تھی۔ چند سال قبل مولا ناحسین احمر صاحب علوی پر وفیسر عربی چشتیاں سے بید رسالہ میرے ہاتھ لگا تو میں نے اس کے من وعن صاف کا غذ پر نقل کر کے ادار ہ اسلامیات لا ہور سے طبع کرا کر حضرت مفتی صاحب کی خدمت اقدس میں چیش کیا تو نہایت مسرور ہوکر دعاؤں سے نوازا۔ اسی نقل نو لیمی کی بدولت حق سجانہ و تعالی نے جزاء الاعمال پر اسی انداز میں کام کرنے کی توفیق بخشی جو الحمد للد ادائر ہ تالیفات اشرفیہ ہارون آباد سے شائع ہو چکا ہے اور حضرت مولا نا سید مجم الحن صاحب تھا نوی نے بھی اسے پندفر مایا تھا۔

ایک مرتبہ نا چیز نے دارالا فقاء جامعہ اشر فید مسلم ٹاؤن لا ہور حاضر ہوکر''سبق آ موز مزاحیہ حکایات'۔''اسلام کی تغلیمات اعتدال''اور چندرسائل چیش کئے تو مسرت سے فرمایا اچھا اقبال صاحب آ گئے۔ اقبال صاحب آ گے بڑھے اور ان رسائل کے مطالعہ میں مستغرق ہو گئے۔ اس وقت اہل فقاوی کی جماعت مشورہ کے لئے حاضرتھی۔ برادرمحتر م حضرت مولا نامفتی محمود اشرف صاحب عثانی مدظلہ بار بار چائے منگوانے کے لئے کہہ رہے تھے۔ بندہ نے بیسوچ کر کہ کہیں ان حضرات کا وقت ضائع نہ ہو اجازت چاہی مگر حضرت مفتی صاحب برابرمطالعہ میں ای طرح مستغرق تھے۔ اس روز اندازہ ہوا کہ حضرت مفتی صاحب تھا نوگ سے کس قدر گہرالگاؤ ہے۔

احکام القرآن کی تصنیف کے دوران ایک بارنا چیز سے فر مایا کہ اگرتم مواعظ اشر فیہ وملفوظات سے (غالبًا پارہ کا تاو تا افر مایا )تفسیری آیات قلم بند کر کے ارسال کر دوتو میں اسے عربی میں منتقل کر کے احکام القرآن میں درج کرلوں گا۔ اس طرح حضرت حکیم الامت کے بیعلوم ومعارف اہل عرب تک پہنچ جائیں گے۔لیکن مقام افسوس کہ بندہ اپنے معاشی افکار واشغال کے سبب حضرت مفتی صاحب کی اس فر مائش کی تحمیل نہ کر ہکا۔انا للہ و انا الیہ راجعو ن اور رسالہ ہنوز تشنہ تحمیل ہے۔

وفات سے چند ماہ قبل خلاصہ مواعظ اشر فیہ ارسال کیا تو اظہار مسرت فر مایا اور تحریر فر مایا کہ ایک کام یہ کرنے کا ہے کہ تربیت السالک جلد دوم جو پاکستان میں چھپی ہے اس میں حضرت حکیم الامت کے ۱۳۵۰ھ تا ۱۳۲۳ھ اھے اصلاحی والا نائے ڈرج ہیں۔ اسے تبویب تربیت السالک جلد اول کے ساتھ اس انداز میں شامل کریں کہ جملہ مواد ایک ہی جلد میں آ جائے اورایک ہی عنوان کو دوجلدوں میں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔اگر کسی ناشر نے طباعت کے وقت یا د دہانی کرائی تو بندہ بشرط زندگی وصحت اس کام کے کرنے کے لئے تیار ہے۔

احقر کے زیر طبع مضمون کا عنوان واردات حضرت حکیم الامت مولا نا ایشرف علی تھا نوی تجویز فر مایا اور تنبیبه فر مائی کہ جہاں حضرت کی عبارت مغلق ہو حاشیہ میں اس کی وضاحت کر دی جائے۔ رسالہ تربیت النساء کی تبویب کے سلسلہ میں رائے طلب کرنے کا بار بارارادہ کیالیکن حضرت مفتی صاحب کی علالت کے سبب اس کی جرات نہ کر سکا اور ڈاکٹر حضرت مفتی صاحب تھے وہاں تشریف لے گئے جہاں ہم سب حفیظ اللہ صاحب تھے وہاں تشریف لے گئے جہاں ہم سب کو جانا ہے۔ اصحاب اقتدار پر افسوس ہے کہ تحریک پاکستان کے اس عظیم مخلص رہنما کے انتقال پر پر چم پاکستان کے سرتگوں کرنے کا حکم نہ دے سکے۔ انا للہ و انا البہ راجعوں۔

حضرت مفتی صاحب کومجلس صیانة المسلمین سے بے حد تعلق تھا۔ اس کی ترقی و ترویج کے سلسلہ میں وقاً فو قاً کارکن حضرات کو مشوروں سے مستفید فرمائے رہتے تھے اور مجلس کے سالا نہ اجتماع کا تو خاص طور پر پورے سال انظار رہتا تھا کیونکہ اس اجتماع میں بفضلہ تعالی سلسلہ امداد میں شرفیہ اور دیگر سلسلوں کے علاء کرام و مشائخ عظام سے ملاقا تیں ہو جاتی تھیں اور سلسلہ اشرفیہ کے جو حضرات اس مرکزی اجتماع میں تشریف نہیں لاتے تھے تو ان کی عدم تشریف آوری پرافسوں کا اظہار فرماتے تھے۔ متعدد بار حضرت اقدس پیرانی صاحب (اہلیہ محترم حکیم الامت حضرت تھا نوی ) اور حضرت مفتی صاحب نے سالانہ اجتماع میں تشریف لائے ہوئے علاء کرام کی گھر پر بلاکرد و و تبھی کی ہے۔

افسوس صدافسوس کہ حضرت اقدس مسیح الامت مولانا شاہ محد مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادیؒ کی وفات کے بعد مجلس ایک اورعظیم المرتبۃ سرپرست سے محروم ہوگئی۔انا للہ و انا الیہ راجعون۔

محمدا قبال قريثي بإرون آباد

# موت العالم موت العالم

احقر اورمولا نا عبدالدیان صاحب ناظم عمومی مجلس صیانة المسلمین پاکستان بتو فیقه تعالی عمره پر گئے ہوئے تھے که مور خد ۲۵ دیمبر بروز اتوار مدینه طیبه میں مسجد بوی (علیه السلوة والسلام) میں ظهر کی نماز کے بعد بندوستان کے مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمودحسن صاحب گنگوہی دام ظلہم سے جوسفرا فریقہ سے واپس تشریف لائے ہوئے نتھے اور ہندوستان جا رہے تھے مسجد نبوی میں ملاقات ہوئی۔حضرت مفتی صاحب مدخلہ کے خدام میں سے ایک خادم نے ایک اندو ہناک خبر سائی اور کہا کہ آج صبح لا ہور ہے کسی کے پاس فون آیا ہے کہ آج صبح لا ہور میں حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانویؒ رحلت فرما گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ یوں تو حضرت مفتی صاحبٌ ایک عرصہ دراز ہے علیل چل رہے تھے' اگر چہ درمیان میں کئی کئی دفعہ ایسے مرحلے بھی آئے کہ جن میں بچنے کی بالکل امیدنہیں رہی تھی مگر حق تعالیٰ نے فضل فر مایا اور صحت عطا فر مائی ۔عمر ہ پر روانگی ہے قبل بھی ایسی کوئی بات محسوس نہیں ہوئی کہ جس ہے یہ معلوم ہوتا کہ حضرت اقد س مفتی صاحبٌ اتنی جلد ہم سے رخصت ہو جا ئیں گے' انا للہ وا نا الیہ راجعون ۔حضرت اقدس جناب مفتی صاحبؒ کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ ہندوستان' یا کستان کی ایک مشہور ومعروف شخصیت تھے۔آپ محدث کبیر حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری قدس سرہ کے اجل تلامذہ میں ہے اور حضرت اقدس مولا نا شاہ محمد اسعد اللہ صاحبؒ سابق ناظم جامعہ مظاہر العلوم سہار نپور کے اجل خلفاء میں ہے تھے۔ آپ نے تقریباً بیالیس (۲۴) سال جامعہ اشر فیہ لا ہور میں درس وافتاء کا کام کیا اور تھانہ بھون خانقاہ امدادیہ میں جو فتا ویٰ کا کام کیا وہ اس کے علاوہ ہے ٔ آپ نے ساری تعلیم ہندوستان کے مشہور و معروف دینی درسگاه جامعه مظاهرعلوم سهار نپور میں حاصل کی اور ۲۱ سال کی عمر میں محدث کبیر حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری قدس سرہ 'سے دورہ ٔ حدیث شریف کی تھیل کی آپ کے اساتذہ کرام میں حضرت مولانا عبداللطیف صاحبٌ سابق ناظم جامعه مظا ہرعلوم سہار نپور' جضرت اقدس مولا نا عبدالرحمٰن صاحبٌ کامل پوری سابق مدرس جامعه مظاہر علوم سہار نپور اور حضرت اقدس مولا نا اسعد اللّٰہ صاحب بھی تھے۔ بخصیل علم کے بعد آپ کلکتہ تشریف لے گئے 'جہاں آپ

تقریباً ۲۰ ماہ تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد حیدر آباد دکن میں بھی چند ماہ دینی علوم کی تدریس ک مگر قلبی طور پر مطمئن نہ ہو سکے اس کے بعد حضرت اقد س مولا ناخلیل احمد صاحب قد س سرہ نے اپنی پاس سہار نپور بلالیا۔ جہال آپ نے ۱۹۲۷ء سے ۱۹۲۸ء تک علوم نبویہ کی تدریس کے فرائض انجام دیتے جہال آپ نے ۱۹۲۷ء سے ۱۹۲۸ء تک اور پھر ۱۹۳۳ء سے ۱۹۵۲ء تک علوم نبویہ کی تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس دوران آپ نے ۱۹۳۸ء سے ۱۹۳۸ء تک (پانچ سال) خانقاہ امدایدہ اشر فیہ تھانہ بھون میں حکیم الامت مجدد المملت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانو کی کے زیر گرانی بحثیت مفتی خد مات انجام دیتے رہے۔ اس دوران اگر کوئی مدرس چھٹی پر چلا جاتا تو اس کی جگہ بھی آپ کتابیں پڑھاتے سے خانقاہ امدادیہ میں زمانہ قیام کے دوران جو فتاو کی آپ مدرس جھٹی کرچھٹی پر چلا جاتا تو اس کی جگہ بھی آپ کتابیں پڑھاتے سے خانقاہ امدادیہ میں زمانہ قیام کے دوران جو فتاو کی آپ کے میں المت حضرت تھانو کی کی چھوٹی اہلیہ محتر مہما جبرادی سے آپ کا نکاح ہوگیا۔

۱۹۵۳ء میں آپ نے تھانہ بھون (انڈیا) ہے پاکستان ہجرت فرمائی اور ملک کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ لا ہور میں مدرس اورصدرمفتی مقرر ہوئے۔ بفضلہ تعالی افتاء کا سلسلہ آپ کی و فات تک جاری رہا۔اس دوران آپ نے جہاں امت مسلمہ کے دینی مسائل کے لئے لا کھوں فتاوی تحریر فرمائے وہاں ہزاروں تشنگان علوم نبویہ کو ابوداؤ د شریف طحاوی شریف اور ہدایہ اخیرین بھی پڑھائی 'میز ایک سال حضرت شیخ الحدیث مولا نا محمہ اور ایس صاحب کا ندھلوی کی و فات کے بعد اس جامعہ میں سیجھج بخاری شریف کا درس بھی دیا۔

اسی دوران آپ نے حکیم الامت حضرت تھا نویؒ کی آخری تھلیف احکام القرآن (دلائل القرآن علی مسائل النعمان) کی بھیل کا کام شروع فر مایا احکام القرآن کا جو حصہ حضرت حکیم الامت نے آپ کو لکھنے کو دیا تھا اس کو آپ نے اسی زمانہ میں مکمل فر مالیا تھا۔ مگر وہ حسہ ابھی تک طبخ نہیں ہوا۔ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح سے بیصاف ہو کرشا کع ہو جائے۔ حق تعالی جزائے فیر مطاف ہو کہ شرف علی صاحب تھا نوی زید مجدهم ہو جائے۔ حق تعالی جزائے فیر مطافر مائے آپ کے بڑے صاحب ادہ برادرم مولانا مشرف علی صاحب تھا نوی زید مجدهم مہتم دارالعلوم اسلامیہ لا ہور کہ انہوں نے اس طرف توجہ کی اپنی مگرانی میں حضرت مفتی صاحب کے لکھے ہوئے حصہ کو مولا نا خلیل احمد تھا نوی زید مجدهم اور مولا نا امداد اللہ صاحب سے اس کو صاف کرایا۔ حضرت مفتی صاحب نے اس پر نظر مائی اور پچھ مزید اضافے بھی فرمائے۔ اور بغضلہ تعالی بید حصہ ۱۹۹۳ء میں بحسن وخو بی مکمل ہوا۔ دعاء ہے کہ خدا کرے کہ جلد از جلد بید حصہ جوطبع سے رہ گیا ہے طبع سے آرا ستہ ہو کر منظر عام پر آئے۔ آمین۔

غرضیکہ حضرت مفتی صاحبؒ اس وقت ان چند بزرگ ہستیوں میں ہے ایک تھے جو برصغیر پاک و ہند پرانگلیوں پر گئی جاتی تھے ہو برصغیر پاک و ہند پرانگلیوں پر گئی جاتی تھیں۔ جو مدتوں کے مستفید ہوکر آفتاب ما جاتی تھیں۔ جو مدتوں کے مستفید ہوکر آفتاب ما جاتا ہے بن کر چکے۔ آج دنیا میں ان کی مثالیں کہاں اور کس طرح پیدا ہوں' وہ عہد حاضر کے آئمہ فن علماء' اولیاء واتقیا ، کی صف میں ایک بلنداور ممتاز مقام رکھتے تھے' اب ایسے ممیق علم وفہم کے حامل فقیہ' محدث و مدیراور علوم دینیہ کے جامع ترین

عالم کبال پیدا ہوں گے۔ اس کی موت عالم اسلام کی موت ہے علمی دنیا میں آپ کا ایک خاص درجہ اور مقام تھا۔ ادبیت اور عربی و فاری کی ادبی قوت ہے مثال تھی۔ عربی فاری اور اردو کے عظیم شاعر ہتے۔ آپ کو فقہ میں امامت کا درجہ حاصل تھا۔ حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو حکیم الامت مجد دالملت حضرت تھا نوی جیسے مرشد کامل و ہادی شیخ کامل کی رہنمائی اور سر پرسی میں ایک عرصہ دراز تک علمی خد مات انجام دینے کا موقع عطافر مایا 'اور اپنی ذہانت و تبحر علمی کی بدولت قرآن پاک کی میں ایک عرصہ دراز تک علمی فد مات انجام دینے کا موقع عطافر مایا 'اور اپنی ذہانت و تبحر علمی کی بدولت قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے ند جب حنفی کی تائید و تقویت کاعظیم الشان کارنامہ احکام القرآن جیسی تصنیف کی شکل میں انجام دیا جس پر شنی دنیا بالعموم ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔

بفضلہ تعالیٰ اس احظر ناکارہ کہ حضرت اقد س مفتی صاحب قدس سرہ کی خدمت بابر ست میں ایک عرصہ دراز تک ربنا نمیب ہوا میں ہے پہلی زیارت تھانہ بھون میں ہوئی۔ بفضلہ تعالیٰ احظر کی واا دت بھی تھانہ بھون ہی کی ہوار حکیم الامت حضرت تھانوکی قدس سرہ کے دولت خانہ میں احظر کی ولادت ہوئی احظر نے وہ دور بھی دیکھا آ برچداس وقت بھپن قام کر بچھ شعور تھا کہ آ پ خانتاہ امداد پیتھانہ بھون ایک بالا خانہ پر افیاء کا کام انجام دیتے تھے۔ پھر پاکستان میں ایک عرصہ دراز تک حضرت مفتی صاحب کی زیر گرانی افتاء کا کام کرنے کی سعاوت نصیب ہوئی۔ بفضلہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب آب زیر گرانی افتاء کا کام کرنے کی سعاوت نصیب ہوئی۔ یو تو نہیں کہا جا سکتا کہ افتاء کے کام میں احظر کو وسٹرس صاحب نے زیر گرانی ہے شعر در ہوئی حضرت اقدی مفتی صاحب بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ احظر کے کہم عاصل ہوئی برنظر نانی فرماتے تھے۔ دعاء ہے کہ حق تعالیٰ شانہ دوس میں جگہ خطافر مادیں اور ہم خدام وشاگر دوں کو حضرت کے نشش قدم پر جن کی تو نی تو نیتی سے در مادیں سے ہم انہ من آبی من میں حکہ خطافر مادیں اور ہم خدام وشاگر دوں کو حضرت کے نشش قدم پر جن کی تو نیتی نظر بادیں۔ آ مین شم آ مین۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ کی وفات ہے عوام تو محروم ہوئی ہیں۔ مگر تیجے یہ کہ دراصل ان کی وفات سے مفتیان کرام اور علاء یتیم ہو گئے اور پورِی ایک صدی کی تاریخ کا خاتمہ ہو گیا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کواپنے قریب میں املی مقامات ہے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔

بیں ملائے <sup>حق</sup>

ازمولا نامحمراسعد تفانويُّ:

### آه! حضرت مفتی صاحب رحمة اللّٰدعلیه

تمام تعریفیں اس ذات کے لئے جس نے کا نئات کو تخلیق کیا اور درود وسلام اس ذات مقدس پر جسے ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا۔

قارئین اس حادثہ جا نکاہ کی خبرین ہیں تھکے ہیں کہ جامعہ اشر فیہ کے استاد حدیث اورمفتی' جریدہ الاشرف کے سر پرست اعلیٰ حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوی دارالفنا وسے دارالبقا ء کی طرف انتقال کر گئے ہیں۔

اللهم اكرم نزله ووسع مدخله وابدله دار احيرا في داره واهلا خيرا من اهله ونفقهه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدس وباعدبيد وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. أمين

حضرت مفتی صاحب نور الله مرقد ہ کو الله تعالی نے جن گوناں گوں صفات اور متنوع کمالات سے نوازا تھا ان کا اصاطہ مجھ ہیچید ان کے لئے مشکل ہی نہیں بلکه ناممکن ہے۔ وہ ہرملم وفن میں معلومات کا خزانه اور مطالعہ اور ذوق کتب بنی سے سرشار تھے۔ ان کی زندگی اخلاس وللہ بیت اور سادگی و بے تکلفی کا نمونہ تھے۔ ان کا کر دارا سلاف کی یا دول کا آ مکینہ دار تھا۔ ان کی مجلس عالمانہ نکات واشارات اور اکابر کے واقعات ہے آ با داور معطر ہوتی تھی۔

یہ بات تو کسی عامی ہے بھی پوشیدہ نہیں کرمحض کتا ہیں پڑھ لینے ہے علم کی روح اوراس کے نتائج وثمرات حاصل نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے لیے کسی علم چشیدہ اور خدا رسیدہ انسان کی صبت وٹر بیت ضروری ہے۔

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی اس امتبارے خوش تسمت سے کہ انہیں اپ دور کے ابرار واخیار کی خدمت میں رہے اور اس کے فیوض نظر اور دیاؤں ہے مستفید ہوئے موقع ملا۔ انہوں نے تزکیہ وتربیت کے لیے شیخ المشاکخ حضرت مولانا اسعد اللہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاتھ یں ہاتھ دیا اور اصلاح وتزکیہ کے بعد ان کی خلافت ہے مشرف ہوئے۔ حکیم الامت حضرت مولانا محد اشرف می ظانوی قدیں مرہ کومردم شناسی میں جوملکہ حاصل تھا اس کا ایک زمانہ معترف ہے۔

ان کا انتخاب واقعۃ لا جواب ہوتا تھا۔ کسی بھی شخصیت پر ان کا اعتماد اس کے با کمال ہونے کی سند بن جاتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب''احکام القرآن' کی تالیف وتر تیب کا ارادہ فر مایا تو اس کی مختلف منزلیں مختلف علماء کے ذمہ لگائیں ان علما، میں حضرت مولا نا ظفر احمہ عثانی' حضرت مولا نامجمہ ادریس کا ندھلوی اور حضرت مولا نامفتی محمشفیع رحمہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت مولا نامفتی جمیل احمہ تھانوی کا نام بھی شامل تھا۔ چنانچے انہوں نے مفوضہ خدمت کو بڑی محنت اور عرق ریزی سے سرانجام دیا۔

وہ حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے داماد بھی تھے۔ حجیوٹی پیرانی صاحبہ کی بیٹی ان کے نکاح میں تھیں اور خود پیرانی صلحبہ رحمہا اللہ تعالیٰ کا قیام بھی انہی کے ہاں تھا جن کی خدمت کا خوب خوب موقع انہیں ملا۔

حضرت مفتی صاحب اولا و کے اعتبار ہے بھی بڑے خوش قسمت تھے۔ اللہ نے انہیں چار بیٹوں اور چار ہی بیٹیوں سے نواز رکھا تھا۔ چاروں بیٹوں میں سے مولا نا مشرف علی دارالعلوم اسلامیہ کے مدیراعلی اور مدرس ہیں مولا نا قاری احمد میاں صاحب مدینہ یو نیورٹی کے فارغ التحصیل اور دارالعلوم کے صدر قاری ہیں مولا ناخلیل احمد صاحب ای مدرسہ میں تدریس اور افتاء کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں اور مولا نامحد میاں ذاتی کاروبارکرتے ہیں۔

جہاں تک حضرت مفتی صاحب کی روحانی اولاد کا تعلق ہے تو ان کا شار بھی مشکل ہے۔ کئی جامعات کے شیوخ احادیث' مدیران گرامی اور مصنفین ومبلغین کا شار حضرت مفتی صاحب کا تلاند واور مستفیدین میں ہوتا ہے۔

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے مظاہر العلوم سہار نپور کے اس دور میں وہاں کسب فیض کیا جب اس کا نام چار دانگ عالم میں گونج رہا تھا اور وہاں اپنے وقت کے غزالی درازی تعلیم وتربیت کے فرائض سرانجام دے رہے تھے۔ راس امحد ثین مضرت مولا ناخلیل احمہ سہار نپوری نوراللہ مرقد ہ ہے انہوں نے بخاری شریف کا درس لیا اور دوسری کتابیں دیگر مشاہیر سے پڑھیں۔ یہ وہ حضرات تھے جوصرف الفاظ بی نہیں پڑھاتے تھے بلکہ ملمی گھیاں سلجھانے کے ساتھ ساتھ اپنا درد دل اور اخلاص وللہ بیت بھی اپنے تلاندہ کی طرف منتقل کر دیتے تھے ان کی درس گاہ ورس گاہ بھی ہوتی تھی اور خانقاہ بھی' وہ علم بھی یا نشختے تھے اور جذبہ مل بھی۔

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی زمانہ طالب علمی ہی میں اپنے اسا تذہ کی نظر میں آ چکے تھے چنانچے فراغت کے بعد مظاہر ہی میں تدریس کے لیے ان کا تقرر ہو گیا اور وہ تقسیم ہند ہے قبل وہیں اپنی تدریس ؤمہ داریاں نبھاتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد جب حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی خلیفہ اجل حضرت مولا نا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ تعالی نے اپنے شخ کے نام پر جامعہ اشرفیہ کی بنیا در کھی تو حضرت مفتی جمیس احمد تھانوی رحمہ اللہ تعالی کا تقرر بحیثیت مفتی و مدرس کیا گیا۔ ان کے فتاوی حزم واحتیاط اور علمی تعمق کے شاہ کار ہوتے تھے۔ باوجود یکہ انہوں نے قدیم ماحول میں قدیم اساتذہ سے تعلیم حاصل کی تھی۔ بایں ہمہ فتوی دیے ہوئے وہ جدید حالات اور جدید تقاضوں کو ضرور سامنے رکھتے تھے۔

ہمارے والدگرامی حضرت مولا نا احمد تھانو کی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے وہ تقریباً دس سال عمر میں بڑے تھے۔ جب ہمارے دادا جان کا انتقال ہوا تو والدصاحب کی نمر سرف حیار برس تھی مگر تایا جان نے اپنی محبت وشفقت ہے ان کی عدم موجودگی کا احساس نہ ہونے دیا اور کم سنی کے باوجودان کی تعلیم وتربیت اور دکھیے بھال کواپنے فرمہ لے لیا۔

ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کی شفقت و محبت ہمیں بھی تا زندگی حاصل رہی۔ جب بھی لا ہور کا سفر ہوتا تھا تو تا یا جان کی زیارت و صحبت کی کشش دل میں چنگیاں لیتی محسوس ہوتی تھی۔ افسوس کہ تقریباً ستر سال تک مند درس وافقاء کو رونق اور زینت بخش کر بانو سے سال کی عمر میں حضرت مفتی صاحب بھی ہمیں اپنے سائے سے محروم کر گئے۔ ان کی رحلت سے علمی و نیا میں ایک خلا سامحسوس ہوتا ہے اور ہمارے دل حزن والم میں ڈو بے ہوئے ہیں مگر یقیناً رب کریم و تھیم کے ہرفعل اور تھم میں کوئی نہ کوئی تھک تھوتی ہے جس تک ہماری کوتاہ نظریں رسائی حاصل نہیں کرسکتیں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے امت کو حضرت مفتی صاحب کا نعم البدل 'ہمیں صبر کرنے کی تو فیق اور انہیں علیین میں بلند مقام عطا فرمائے۔ آمین۔

**\*\*\*** 

## فقيه العصرحضرت مولا نامفتي جميل احمد تفانويٌ كاسانحهُ ارتحال

الامت مولا نا تھانوی قدس سرہ کے تربیت کے تربیت کے تربیت کی الامت مولا نا تھانوی قدس سرہ کے تربیت یا فتہ اورایک مایہ ناز عالم دین حضرت مولا نامفتی جمیل احمر تھانوی تھی جم سے بچھڑ گئے۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔
عضرت مفتی ہے ایک جلیل القال (استان وقت کرچہ عالم ان سلیم الفکر ان متوان دیالہ کے مفتی بیچہ عمام ان

حضرت مفتی صاحب ایک جلیل القدر (استاذ وقت کے جید عالم اور سلیم الفکر اور متوازن الرائے مفتی تھے عوام اور الماعلم میں آپ کے فتاوی استناد و ثقابت کے لحاظ ہے دفیع سینے ہے کہ حضرت مفتی صاحب ان خوش نصیب افراد میں سے تھے 'جن کے علم وافقاء اور اصابت رائے پر مجدد وقت اور تھیم امت حضرت تھا نوی جیسی شخصیت کو اعتاد تھا۔ قیام پاکستان کے بعد عارف باللہ حضرت مولا نا مفتی محمد حسن صاحب ( خلیفہ ارشد حضرت تھا نوی ) کے قائم کردہ مدرسہ قیام پاکستان کے بعد عارف باللہ حضرت مولا نا مفتی محمد حسن صاحب ( خلیفہ ارشد حضرت تھا نوی ) کے قائم کردہ مدرسہ ''جامعہ اشر فیہ لا ہور'' میں تفییر وحدیث اور فنون کی اعلی کتابوں کی تدریس کے ساتھ مندا فتاء کورونق بخشی ۔ اس عرصہ میں ، زاروں طلبہ آپ سے مستفید ہوئے اور بزار ہا مسائل میں آپ نے قوم کی رہنمائی فرمائی فرمائی ۔ قر آن وسنت اور دیگر علوم نون میں ماہرانہ دسترس کے علاوہ تصنیف و تالیف اور شعرو شاعری کا بھی اعلیٰ اد بی ذوق رکھتے تھے۔ آپ کے قلم سے متعدد عربی فارس اور اردو تحریرات کے علاوہ قصائد و مراثی اور عمدہ نظموں نے اہل علم سے خراج تحسین پایا۔ حضرت مفتی صاحب خالص علمی مباحث کو نظم کرنے کا جرت انگیز ملکہ رکھتے تھے۔

'' جیت حدیث' پرآپؒ کی ایک طویل نظم'' الخیز' میں شائع ہو چکی ہے۔ جس میں آپؒ نے'' حدیث' کی تعریف اس کی حثیت و مقام اور اقسام کے علاوہ منکرین حدیث کے تمام شبہات کے مسکت جواب دیئے ہیں۔ حضرت مفتی صاحبؒ جدید درسگاہوں میں مغربیت کی میلغار اور مسلمانوں کے اپنے علمی وفکری ورثہ سے تغافل پر بہت فکر مندر ہے تھے اور کالج کی مروجہ تعلیم کوائیان واخلاق اور اسلامی تہذیب کے لئے حدورجہ ضرر رساں قرار دیتے تھے۔

بے پناہ علمی مشاغل کے باوجود طبیعت میں شگفتگی اور زندہ دلی تھی' مگر بایں ہمہ گفتگو اور تقریر وتحریر' ہزل وابتذال

بیں علمائے حق

ہے بالکل یاک ہوتی تھی۔

حضرت مفتی صاحب اس دور میں علائے سلف کے علم وعمل زید وتقوی اوراخلاص وللہیت کا نمونہ تھے۔ بلاشبدان کے انتقال سے علم وضل کی دنیا میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ان کے علم وعمل اور دینی وعلمی کمالات کوان کے انتقال سے علم وضل کی دنیا میں باقی رکھیں۔ صاحبزادہ محترم حضرت مولانا مشرف علی تھانوی جو متعدد خصائل وصفات میں الولدسہ و بیعہ کا مصداق ہیں۔ ہماری خصوصی تعزیت کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی انہیں اور مفتی صاحب کے دوسرے متعلقین کو صبر جمیل اور اجر کثیر عطافر مائیں اور حضرت مفتی صاحب کوا ہے دامانِ رحمت مغفرت میں جگہ دیں۔ آمیں یا الله العالمین۔

ell'a.

NAM

حا فظ محمد ا کبرشاه بخاری جامپور:

## حضرت مفتی اعظمتم کی یا د میں

فیضان نظر کا شابکار گلشن تھانویؓ کی رنگیبیٰ فصل بہار حاضر مرد حق روش ضمير عامل قرآن و صفا عاشق خير الوريٰ جامع شرع و طریقت حضرت مفتی جمیل ً

#### حافظ محمدا كبرشاه بخارى جام پور:

### آه!مفتی جمیل احمه تھانوی ّ

آه وه منبع علم و عرفان چل بسے مفتی دین فقیه دوران يادگار بوذر و چل حلم و حیا مخزن جود وسخا وہ عاشق نبی آخر الزمان چل ہے یادگار سلف تھے اور اشرف ؒ کے جانشین وہ خلیل وقت رازی دوراں چل ہے متعارف تھی جن کی شخصیت عرب و عجم میں وہ محقق وہ مولف احکام قرآں چل ہے کل جو تھے ہارے مشفق و مہربان آج وہ بھی چھوڑ کر سوئے بیزداں چل ہے

€14}

مناظراسلام منظورنعمانی رحمة الله علیه

MALA

ولات: ١٣٢٣ ١

وفات: ۱۸۱۸ ۱۵

پیں علائے حق م\_خے ندوی مظاہری:

### مبلغ ومناظراسلام حضرت مولا نامنظورنعمانی رحمة الله علیه یچھ یا دیں کچھ باتیں پچھ یا دیں کچھ باتیں

#### حالات وكمالات:

اس دار فانی میں آنے والے ہر مسافر گی آخری منزل موت ہے پیاور بات ہے کہ اس منزل تک پہنچنے والوں میں بعض افرادایے ہوتے ہیں جوابے بعدایے انمٹ نقوش تاریخ میں ثبت کر جاتے ہیں جن کا منانا مشکل ہوتا ہے اور جن سے تاریخ بنتی اور بگڑتی ہے اور جن کے جانے سے سارا عالم سوگوار ہوجا تا ہے اور جن کی وفات حدیث شریف کی تعبیر میں پورے عالم کی وفات قرار پائی ہے ۔ ایسی ہی ایک بلند پایہ تاریخی علمی وی وقت ، تبلیغی تحریکی اور ملت اسلامیہ کی سر بلندی کے لیے بے چین رہنے والی عظیم ترین شخصیت حضرت مولا نا محمد منظور نعمانی قدس سرہ کی تھی جو افسوس کہ اس جہان بلندی کے لیے بے چین رہنے والی عظیم ترین شخصیت حضرت مولا نا محمد منظور نعمانی قدس سرہ کی تھی جو افسوس کہ اس جہان فانی سے سب کوسوگوار کر کے رفصت ہوگئی اور طویل ترین بیاری کے بعد بے قرار روح کو حقیقی سکون میسر آ ہی گیا ۔ صحیح

#### عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا

اس وقت آپ کی وفات تنہا ایک فرد کی وفات نہیں بلکہ پوری ایک جماعت کی وفات ہے کیونکہ آپ کے حادثہ وفات سے پوری ملت اسلامیہ سوگو، رہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ملت اسلامیہ اپنے عظیم ترین خادم سے محروم ہوگئی ہے اور آپ بھے۔ آپ پر جتنا رویا جائے کم ہے۔ گرآ نسوؤل کے بجائے صبر وضبط میں جومزا ہے وہ رونے میں نہیں ہے۔ آپ نے بھی عظیم نعمت ہے۔ اس سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے اس خطیم نعمت ہے۔ اس سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے اس عظیم نعمت ہے حاص طول عمر۔ کو جس طرح سینے سے لگایا اور اپنی طوالت عمر کے ہر ہر لمحہ میں امت کی سر بلندی کے لیے جو جو قربانی پیش کی اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔

پيدائش اورتعليم:

آپ کا پیدائق وطن ضلع مرادآباد کا تاریخ ساز قصبہ سنجمل ہے جہاں آپ ۱۳۳۳ ہے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی چند سال وہیں گذارے وہیں تعلیم کا آغاز کیا اور وہیں سنجمل ہی میں پرائمری کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کا گھر چونکہ خالص دینی اور مملی گھرانہ تھا' اس لیے آپ کے والدین نے ''ولد صالح یدعوالہ '' کے چیش نظر آپ کو دین تعلیم ہے آراستہ و پیراستہ کرنے کا عبد کر کے اپنے لیے صدقہ جارہے کا سامان فراہم کیا' اور پھراس دھن میں لگ کر نہایت تندی و جانفشانی پیراستہ کرنے کا عبد کر کے اپنے لیے صدقہ جارہے کا سامان فراہم کیا' اور پھراس دھن میں لگ کر نہایت تندی و جانفشانی کے ساتھ آپ کی تربیت کی۔ چونکہ اخلاص کی ہر جگہ قدرو قیمت ہوتی ہے۔ چنا نچہ آپ نے والدین کی حسب مرضی تعلیم کے ابتدائی چندسال سنجمل ہی میں گذارے۔ اس کے بعد مختصر مدت کے لیے آپ نے عربی کی دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی چندسال سنجمل ہی میں گذارے۔ اس کے بعد مختصر میں کی اور یہاں جلالین شریف سمیت درس نظامی کی دیگر کتب درسید سے فراغت حاصل کی۔ یہاں ہے نے دارالعلوم موجہ نے کے بعد حدیث شریف کی اعلی تعلیم کے لیے دارالعلوم دیو بند میں دورہ سالوں (مشکوۃ شریف دورہ سند فراغت حاصل کی واضح رہے کہ آپ نے دارالعلوم دیو بند میں دونوں سالوں (مشکوۃ شریف دورہ سید کیر سند فراغت حاصل کی واضح رہے کہ آپ نے دارالعلوم دیو بند میں دونوں سالوں (مشکوۃ شریف دورہ سند شریف) میں نہایت اعلی نمبر حاصل کی واضح رہے کہ آپ نے دارالعلوم دیو بند میں دونوں سالوں (مشکوۃ شریف دورہ سے سے کہ آپ نے جن سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے آپ کومبارک باد خصوصاً محدث عصر نابغہ روز گار حضرت مولانا سیدانورشاہ شمیری نے جن سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے آپ کومبارک باد

درس و تدریس:

آپ نے ابھی تعلیم سے فراغت حاصل کی تھی کہ فوراً اکابر دارالعلوم کی رائے کے پیش نظر آپ کوامرو ہہ کے چلہ نامی مدرسہ میں درس و تدریس کی ذمہ داریاں سپرد کر دی گئیں اور آپ نے اس مدرسہ میں الانہواھ سے ۱۳۴۸ھ تین سال تک درس و تدریس کے فرائض انجام دیئے۔

ابھی آپ امروہ میں تدریس میں مشغول تھے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں علم حدیث پڑھانے والے کی ضرورت پیش آئی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی انظامیہ کی نگاہ انتخاب آپ پر گھبرگئی چنانچہ امروہہ سے آپ کو بلالیا گیا۔ یہاں آپ نے علم حدیث شریف کی سب سے اہم اوراضح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کا درس ایک عرصہ تک دیا۔ دارالعلوم میں تدریس کا زمانہ آپ کی جوانی کا زمانہ تھا جس میں آپ نے '' شاب نشاء فی عبادۃ اللہ'' کاعملی شبوت دارالعلوم میں تدریس کا زمانہ آپ کی جوانی کا زمانہ تھا جس میں آپ نے '' شاب نشاء فی عبادۃ اللہ'' کاعملی شبوت پیش کر کے وقت کی تمام اسلامی تحریک سے متاثر ہوئے ہوئے' ان میں شرکت کی۔ جماعت اسلامی کی تحریک میں اسلامی طور کی بات ہے کہ آپ اس تحریک سے متاثر ہوئے ۔ لیکن جب اس تحریک میں اسلام کے بجائے غیر اسلامی طور کے لیتوں کا آئھوں سے مشاہدہ کیا۔ تو اس سے نہ صرف علیحدگی اختیار کر لی بلکہ کلمۃ جن عندسلطان جامر کا فریضہ اداکر نے کہ تھوں کا آئھوں سے مشاہدہ کیا۔ تو اس سے نہ صرف علیحدگی اختیار کر لی بلکہ کلمۃ جن عندسلطان جامر کا فریضہ اداکر نے

ہوئے ایک مکمل دستاویزی کتاب اس تحریک کے سلسلہ میں آئی اور تحریک دعوت وتبلیغ کے عظیم بانی حضرت مولانا محمہ الیاس کا ندھلویؓ سے ملاقات ہوئی اور آپ اس تحریک سے ایسے متاثر ہوئے کہ اخیر دم تک اس میں شرکت اپنے لیے باعث فخر سمجھتے رہے۔

#### صحافت:

آپ گوکہ دارالعلوم دیو بند میں طالب علمی کے زمانہ ہی ہے لکھنے پڑھنے کے عادی اور مضمون نگاری کے مشاق تھے۔ نیز آپ کے مضامین القاسم وغیرہ میں شائع ہو چکے تھے لیکن الفرقان کی اشاعت اوراس کے اجراء سے ملت اسلامیہ خصوصاً تاریخ دال حضرات کوغیر معمولی نفع بیہ ہوا کہ آپ نے اس زمانہ میں الفرقان کے دوعظیم الشان نمبر نکالے جن میں ہے ایک مجدد الف ثانی "نمبر' دوسرا حضرت شاہ ولی اللّه "نمبر کے نام سے موسوم ہے۔ جنہوں نے بعد میں مستقل کتاب کی شکل اختیار کرکے غیر معمولی طور پر قبولیت نامہ حاصل کی۔

آپ کا طرز تحریز نہایت سادہ سلیس اور شگفتہ اور اتنازیا دہ عام فہم اور دل نشیں ہوتا کہ عوام وخواص دونوں ہی حلقوں میں پند کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کی تحریر کے شیدائی بن گئے اور پھر اللہ رب العزت نے آپ سے بعد میں وہ تحریری کام لیا اور آپ نے تصنیف و تالیف کے ذریعہ ملت اسلامیہ کے لیے وہ زبر دست خدمات انجام دیں جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کی تصانیف جن کی تعداد سو سے متجاوز ہے' ان میں''اسلام کیا ہے''؟ اور معارف الحدیث (جو آٹھ ضخیم جلدوں میں ہے) کوسب سے زیادہ قبولیت حاصل ہوئی ہے۔

آپ گونا گوں صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ کے ساتھ مصنف تھے۔ مساکین اور فقراء خصوصاً طالبان علوم نبوت کے لیے سب سے بڑے عمگسار اور تواضع وانکساری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کوسر کار دو عالم علی ہے عشق ومحبت ہے پناہ تھی اور حضور علیہ کا تذکر ہُ آتے ہی آنکھوں ہے آنسو جار ہی : و جاتے اور کافی دیر تک روتے رہتے تھے۔

آپ کی ایک خاص عادت پیتھی کہ آپ نببت کا بہت ہی زیادہ پاس اور لی طفر ماتے ہتھے۔ آپ سے ملاقات کے لیے اگرکوئی صاحب نببت فردگو کہ وہ عمر میں آپ سے بہت چیموٹا ہوتا آت' چر بھی بڑی نسبت ہونے کی وج سے آپ اس کے انہوں نہ ہے گئرزاز واکرام کے ساتھ پیش آتے اور فرماتے کہ میرے پاس اور قریجہ نہیں ہے شاید حضور آتھے کے خاندان والوں اور اہل بیت وسادات سے محبت وعقیدت کے طفیل ہی میری بخشش ہو بائے اور یہ اہل نسبت افراد میے کی بڑنی بنا دیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ سے آپ کو غیر معمول والہا نہ مقیدت تھی 'بزرگان ویں اور مائے کرام کی اتباع اور ان کے علوم ومعارف سے استفادہ میں اپنی مثال آپ تھے۔

#### بیعت وارشاد:

حضرت مولا نا اپنے وقت کی تحریکی سے متاثر ہونے کے نتیج میں تصوف اور اس سے مشامل و نیے ہوست متوحش سے چنانچے فرماتے ہیں بجھے مشائخ عظام اور ائم سلوک وتصوف سے اگر چربڑی گہری مقیدت مندی تھی الارضہ مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ سید احمد شہید اور حضرت گنگوئی جمیسی شخصیتیں میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھیں لیکن نشس تصوف کی طرف سے مجھے اطمینان نہ تھا بلکہ طبیعت کو اس سے ایک درجہ توحش تھالیکن بفضل خدا وندی مشہور عالم وین برے روثن دماغ میر سے رفیق کا راور سفر و حضر کے برسوں کے ساتھی مولا نا ابوالحن علی ندوی دامت برکاتہم کی تحریک پر فرات دماغ میر سے رفیق کا راور سفر و حضر کے برسوں کے ساتھی مولا نا ابوالحن علی ندوی دامت برکاتهم کی تحریک پر سازے بورگ سے مطابق دعمرت شاہ عبدالتا در فرات ساحب رائے بورگ سے ملا قات کی سعادت نصیب ہوئی اور تصوف کے بارے میں سازے وساوس خود بخودتم ہوگے اور میں حضرت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حضرت کی حق میں شامل ہوگیا۔ حضرت رائے بورگ آپ سے غیر معمولی محبت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالی روز قیامت میں سوال کرے گا کہ عبدالقادر کیا لائے ہو۔؟ تو میں جواب میں مولا نا محد منظور نعمانی اور مولا نا سید ابوالحس علی ندوی کو پیش کروں گا۔

آپ کی ملی دینی قوی اور ساجی ہیش بہا خدمات ہیں جن کا احاطہ شکل ہے۔ آپ نے تبلیغ دین کا اہم فریضہ نہایت خاموثی سے انجام دیا اور اسلامی تعلیمات کی نشروا شاعت میں بے مثال خدمت انجام دی۔ آپ جس تح یک میں شامل ہوئ 'پوری سرگری سے شریک ہوئے مجلس مشاورت کو ہی لے لیجئے کہ اس کے برسوں ایک اہم کارکن اور فعال منتظم اور اخیر عمر میں سر پرسی فرماتے ہوئے برسوں مجلس مشاورت کو اپنے مفید متوروں سے نواز للور کتنی بار اسے منقسم ہونے سے بچانے کے لیے غیر معمولی طور پر اہم کر دار ادا کیا۔ غرضیکہ آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئ طریقہ پر گذار کر ہم سب بسماندگان کے لیے وہ نشانات منزل قائم فرما گئے جن پر چل کر خدا وند قد وس کی خوشنودی بہت طریقہ پر گذار کر ہم سب بسماندگان کے لیے وہ نشانات منزل قائم فرما گئے جن پر چل کر خدا وند قد وس کی خوشنودی بہت

آ سانی ہے حاصل کی جاسکتی ہے۔

اس وفت آپ کی وفات صرف ایک عالم کی نہیں بلکہ پورے عالم کی موت ہے جس پر جتنا بھی افسوں کیا جائے کم ہوات ہے جس پر جتنا بھی افسوں کیا جائے کم ہوا واقعۃ آپ علوم اسلامیہ کی ایک ایک شخص سے بورا عالم اسلام منور ہور ہاتھا۔افسوں کہ وہ شمع بجھ کر پورے عالم کو تاریکی میں مبتلا کرگئ اور زبان حال ہے یہ پیغام دے گئی ہے

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشہ نہیں ہے

راقم الحروف و دارالعلوم ندوة العلماء میں دوران تعلیم متعدد بارآپ کی ملاقات ہے مشرف ہوا اور بکثرت آپ کی مجلس میں شریک ہوا۔ ابھی ایک سال قبل (۱۹۹۶ء) کی بات ہے کہ آپ کے خادم خاص مولانا محمہ ارشاد ندوی نوگانوی (جومیرے ندوہ کے روم پارٹنر ہیں ) ہے میری ملاقات امین آبادلکھنو میں ہوگئی۔ میں نے حضرت مولا ناکی مزاج یری کی تو بتلایا کہ اب آئکھوں اور کا نوں سے معذور ہو چکے چونکہ پہلے بھی عیادت کا خیال تھالیکن انہوں نے پچھاس طرح بتلایا کہ طبیعت گھبرا گئی' فورا ان کے ساتھ دولت خانہ پر حاضر خدمت ،وا۔اب حضرت کی حالت پیھی کہ عیادت کرنے والوں کو باہر ہی ہے سلام پہنچا کر رخصت کر دیا کرتے تھے اور مولا ناخلیل الرحمٰن سجاد صاحب ندوی اس سلسلہ میں واقعة معذور بھی تھےاگر چہان کا باہر سے لوٹا دینا دور دور ہے آئے والوں کے لیے بہت شاق تھا' مگر ڈاکٹر وں کی سخت ہدایت تھی' خیر جب میں حاضر خدمت ہوا تو سجاد بھائی نے و کھتے ہی فر مایا ارے خیبرتم یہاں کیے؟ میں نے کہا عیادت کے لیے حا نمر ہوا ہوں' لیکن آپ نے دروازے پر آنے والوں کے لیے جو ہدایات آویزاں کر دی ہیں' ان کو پڑھ کر افسوس کے ساتھ واپس ہونے کا ارادہ کررہا ہوں۔ابھی میں بات پوری بھی نہ کرپایا تھا کہ سجاد بھائی نے فوراً ہاتھ پکڑلیا اوراندر لے كر چلے گئے 'اندر برآ مدہ ميں حضرت تشريف فرما تھے' ميرے ہاتھ كوان كے ہاتھ ميں ديتے ہوئے زور دار آ واز سے کا نوں میں سلام پیش کیا۔ سجاد بھائی کے اس احسان کو میں مبھی فراموش نہیں کرسکتا کہ جب حضرت سے ملنے کی سخت ممانعت تھی اس وقت آخری ملاقات ہے بندہ کومشرف فرمایا۔ الله رب العزب موصوف کو اس کا بہترین اجرعطا فرمائے اور حضرت مولانا رحمة الله عليه كوكروث كروث سكون وچين نصيب فرمائ اور جنت الفردوس ميں اعلى مقام عطا فرمائ اور آپ کی وفات ہے ملت اسلامیہ میں جوخلا واقع ہوا ہے اسے پر فر مائے۔ آمین۔

مرغوب احمد لا جپوری (برطانیه):

### حضرت مولانا محمر منظور نعماني رحمة التدعليبه

میمئی ۱۹۹۷ء مطابق ۲۷ ذی الحجه ۱۳۱۸ هروز دوشنبه برصغیر کے ماید ناز عالم مسلم مناظر درد مند دائی و مبلغ ' مشہور ومعروف مصنف وین متین کے بے لوث خادم مولا نامحم منظور نعمانی طویل علالت کے بعد ہمیں داغ مفارقت دے کراینے مالک حقیق سے جاملے انالله و اناالیه واجعون۔

#### مولا نا بکے اوصاف:

مولا نا مرحوم کوحق تعالی نے بے انتہا اوصاف و کمالات سے نواز اتھا' آپ کا دینی درداصلاح امت کی خاطر قلبی اضطراب' تواضع وعبدیت' بے نفسی' اخلاص وللّہیت' آخرت میں جوابد ہی پر ہر وقت نظر' اہل سنت و الجماعت کے عقید سے کے خلاف کسی عقید نے کی نشروا شاعت پر آپ کی غیرت ایمانی' اور اشاعت اسلام کی خاطر آپ کی انتقک محنت و مشقت' بیدوہ اوصاف ہیں جن میں آپ کی پوری زندگی گویا وقف تھی۔

#### اصلاح امت کی فکر:

مولانا مرحوم کے قلب میں اصلاح امت کی فکر خوب تھی' اسی فکر نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو جماعت اسلامی کے ساتھ بھی منسلک کر دیا اسم ء میں جماعت اسلامی کی تاسیس عمل میں آئی تو مولانا اس میں نہ صرف شریک بلکہ پیش پیش تھے' اور جماعت اسلامی کی امارت کے لیے مولانا مودودی اسلامی کی امارت کے لیے مولانا مودودی اور ان کی جماعت سے بڑی تو قع تھی' اس لئے آپ نے الفرقان میں'' ایک دینی تح یک و تعارف' کے زیر عنوان ایک مفصل مضمون لکھا جس میں جماعت اسلامی کی تاسیس و تفکیل کا تذکرہ کیا اور اس کے مقصد اور طریق کار کی وضاحت کی ۔

پھر عارف کامل حضرت مولا نامحمر الیاس صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کی دینتحریک دعوت وتبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے علم وتجربہ اخلاص وللّٰہیت اور وعظ وتقریر سے اس تحریک کوخوب تقویب پہنچائی۔ مولانا ابتدأ مولانا الیاس صاحب سے زیادہ متاثر نہیں تھے گر حضرت رائپوری ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تأکید و ہدایت ہے کہ:

حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تم زیادہ جایا کرواوران سے ملتے رہا کرو'اللہ کا خاص تعلق بیک وقت بہت سے بندوں سے بھی ہوتا ہے لیکن خاص الخاص تعلق بس کسی کسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور میرے خیال میں اس وقت حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کا تعلق خاص الخاص قتم کا ہے۔ "مولوی صاحب اور کام تو تم عمر بھر کرو گے اس وقت جتنا ہو سکے ان کے پاس پڑے رہو آج کل یہ بڑے میاں ہزاروں میل کی رفتار سے جارہے ہیں۔"

اورمولانا کی خدمت میں بار بار حاضری ہے مولانا دہلوی کی قدرومنزلت مولانا مرحوم کے دل میں بہت زیادہ ڑھگئی۔

دعوت وتبلیغ کے کارکنوں پرخصوصاً اور برصغیر کے مسلمانوں پرعمو ما مولا نا مرحوم اورمفکرا سلام حضرت مولا نا سید ابو الحسن علی ندوی دامت برکاتہم کا بیعظیم احسان ہے کہ مولا نا الیاس رحمۃ اللّٰہ علیہ کی شخصیت کا تعارف مولا نا کے عزائم و مقاصد 'مولا نا کے ملفوظات و مکا تب انہیں دوحضرات رفیقین کے ذریعہ امت تک پہنچے جزاہم اللّٰہ عنا احسن الجزاء۔ تو اضع وعبدیت:

وصف تواضع وعبدیت میں مولا نا مرحوم اپنے اسلاف کے قدم بقدم سے کرونخوت اور بڑا بننے ہے آپ کونفرت سے بھی جھوٹے ہے جھوٹے کام مولا نا اپنے ہاتھ ہے کرلیتے اور اس میں عار محموں نہیں فرماتے ہے۔
مولا نا عتیق الرحمٰن صاحب سنبھلی دامت برکاتہم (موصوف مولا نا مرحوم کے فرزند ار جمنداور ان کے حقیقی علمی وارث ہیں) نے ایک مرتبہ اپنی ایک کتاب کا انتساب مولا نا مرحوم کے نام فرما کریے لکھا مولا نا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم 'جب مولا نا رحمۃ اللہ علیہ نے دامت برکاتہم کا لفظ سنا تو فرمایا بھی بیتو بہت زیادہ ہے اگر کچھ لکھنا ہی ہوتو مدظلہ پر اکتفا کرو۔ اللہ م الرزقنا اتباعہ۔

پٹھان کوٹ کے قریب'' دارالاسلام'' نامی بستی میں قیام کے دوران مولا نارحمۃ اللہ علیہ جب وعظ وتقریر کے لیے تشریف لے جاتے تو کسی صاحب کے ساتھ سائنگل کے پیچے بیٹے جاتے' اوراس میں بھی عارمحسوس نہ فرماتے' حالانکہ اس وقت مولا نا جماعت اسلامی کے نائب امیر' کے عہدہ پر تھے' گھر کے چھوٹے بڑے کام دکان سے سوداخرید نا وغیرہ خودا پنا ہما تھے سے کرتے مولا نا مرحوم کی بیا عادت شریفہ تو واقفین میں معروف ہی تھی کہ احباب و متعلقین میں کسی کی وفات پنعش کو عسل دینے میں سبقت فرماتے اور نماز جنازہ پڑھانے کی باری آتی تو پیچھے رہتے' بھی نماز جنازہ کے وقت کسی عالم کو موجودیاتے تو سرنگوں کر کے اینے کو چھیا لیتے۔

ہروفت اور ہر کام میں آخرت پرنظررہتی' حق بات کہنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔ مولا نا ایک کا میاب مناظر :

مولا نا مرحوم کوفن مناظرہ میں یدطولی حاصل تھا۔ ایک زمانے میں مسلک اہل سنت کے وکیل بھی رہ چکے ہیں' یہ مولا نا مرحوم کوفن مناظرہ میں یدطولی حاصل تھا۔ ایک زمانے میں مسلک ہے خلاف جو بھی تحریکیں انہیں مولا نانے اس کا پر زور مقابلہ کیا' مضامین لکھے' مناظرے کئے متعدد تصنیفات مولا ناکی اس موضوع پر وجود میں آئیں۔

مولا نا مرحوم کی زندگی کا طویل زمانه باطل کے فتنوں کے خلاف حق کا دفاع کرنے میں گذرا' اور تمام باطل نظریات کے خلاف سینہ پررہے' ایک عرصہ ہے انہوں نے مناظرہ تنقید ومباحثہ کے موضوع سے کنارہ کشی اختیار فر مالی تھی' اور مثبت پہلو پر دعوت واصلاح کے ذریعہ اپنی توجہ مرکوز کر دی تھی' مگر ایرانی انقلاب جے عوام تو عوام خواص تک اسلامی انقلاب اور اس کے قائد کو'' امام المسلمین'' اور امت مسلمہ کا'' نجات و ہندہ' سمجھ رہے تھے' مولا نا مرحوم نے امت کواس دھوکے سے نکا لئے کے لیے شیعیت کی تاریخ کا مطالعہ کیا اور ہزار ہا صفحات کی ورق گردانی کے بعد'' ایرانی انقلاب'' کے دھوکے سے نکا لئے کے لیے شیعیت کی تاریخ کا مطالعہ کیا اور ہزار ہا صفحات کی ورق گردانی کے بعد'' ایرانی انقلاب'' کے مام سے ایک جامع کتاب تصنیف فرمائی' جس سے نو جب شیعہ کی ایک متندتا ریخ امت کے سامنے آگئی۔ مناظرہ کا ایک لطیفہ:

احمد آباد میں ایک مرتبہ مناظرہ ہوا مخالف جماعت کے ایک صاحب سردار احمد نے مولانا سے کہا'' مرگیا مردود نہ فاتحہ نہ درود'' مولانار حمد اللہ علیہ نے برجستہ جواب دیا'' مرگیا مردود بعدازاں از فاتحہ چیشود'' پھر فر مایا' ختم نبوت کا منکر تو غلام احمدا ہے' کو کہے اورمحب رسول سرداراحمد بنا بیٹھا ہے' اس پرمخالف مناظر پرسکتہ طاری ہوگیا اورمجمع نے جوگت بنائی وہ مزید براں۔

غلطي يررجوع

خطا اورغلطی سے سوائے انبیاء علیہم السلام کے کوئی پاک نہیں 'ہرانسان سے غلطی ہو سکتی ہے مگرا پی غلطی پراڑا رہنا مزموم وفتیج حرکت ہے اورغلطی سے رجوع کر لینا اہل حق کا شیوہ رہا ہے ۔ تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو معمول تھا کہ حضرت کی کسی تحریر پر کوئی اعتراض کرتا تو اس طرح سنتے جیسے پیاسے کو پانی مل جائے پھر غور و تحقیق کے بعد رائے بدلتی تو ماہنامہ'' النور'' میں اس کا اعلان کر دیا جاتا' پھر یہ سلسلہ مستقل'' ترجیح الرائح'' کے نام سے امداد الفتاوی کی ہر جلد میں شائع کیا جاتا۔

مولا نا مرحوم جماعت اہل حق کے ایک فرد تھے مولا نا میں بھی پیصفت بدرجہ اتم موجودتھی جہاں آپ ہے کوئی تسامح ہوا اس پر رجوع کرلیا۔

حضرت مولا نامفتی سیدعبدالرحیم صاحب لا جپوری دامت بر کاتهم نے فتاوی رجمیه میں ابوداؤد کی ایک حدیث میں

''علی حرف'' کا ترجمہ چت لیٹنے سے کیا' مولا نا مرحوم نے الفرقان ( ذی الحجہ ۱۳۸۹ھ) میں اس پرتبھرہ فرماتے ہوئے لکھا کہ: '' ابوداؤ دکی ایک حدیث میں دوجگہ لفظ'' علی حرف'' کا ترجمہ چت لیٹنا کیا ہے بیتے جہیں ہے بلکہ کروٹ پرلیٹنا بیترجمہ صحیح ہے۔''

مولانا مرحوم کے اس تبھرہ پر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کوتح بر فرمایا کہ ''ندکورہ حدیث میں''علی حرف' کا ترجمہ اور مفہوم چت لیٹنے کا تیجہ کروٹ پر لیٹنے کا ترجمہ کے نہیں ہے' ابوداؤ دمیں دونوں جگہ بین السطور چت لیٹنے کی تفصیل ہے۔" ای طرف یعنی پیجامعون علی طرف واحد ھی حالة الاستلقاء" (چت لیٹنا) ابوداؤ دکی مشہور اور متندشر ح"بذل المجھود" میں بھی چت لیٹنے کی تشریح ہے۔"ای علی ھینة و احدة و ھی الاستلقاء" (چت لیٹنے کی حالت)

جب مولانا مرحوم کے پاس مفتی صاحب دامت برکاتہم کی تحریر پینچی تو مولانا نے فوراً اس سے رجوع کر لیا اور الفرقان میں اس کا اعلان کیا اور ساتھ ہی ان الفاظ میں شکریہ ادا کیا۔

" تبصرہ نگار حضرت مولانا (مفتی صاحب) کا مشکور ہے کہ زمانہ طالب علمی سے ذہن میں پڑی ہوئی ایک غلط نہی ان کی بدولت دور ہوگئ فہ جزاھیم اللہ حییر الہزاء۔

یہ تو ایک مثال تھی ایک تحریری تسامح کی اس سے بڑھ کرمولانا مرحوم کی بیصفت جماعت اسلامی سے علیحدگ سے فلا ہر ہے۔ جس جماعت کے آپ نائب صدر رہے ماہنا مہ الفرقان میں اس جماعت کی تائید پر بہت پچھ لکھا' مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو اعتراضات کئے گئے ان کے اپنے مناظرانہ انداز میں کھل کر جوابات دیئے گر جب آپ کی مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو اعتراضات کئے گئے ان کے اپنے مناظرانہ انداز میں کھل کر جوابات دیئے گر جب آپ کی رائے بدلی اور آپ نے اس جماعت سے تعلق کو اپنے لئے مفر سمجھا تو اس سے علیحدگی اختیار فرمالی اور اس کا اعلان کر دیا بلکہ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب''مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف'' کے نام سے شائع کی۔

#### تصنيف و تاليف:

تصنیف و تالیف کا کام یکسوئی چاہتا ہے' گرمولا نا مرحوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک خصوصی فضل رہا کہ دعوت و تبلیغ' وعظ و تقریر' ردو تنقید' اور ملی مشغولیت کے ساتھ آپ کے قلم سے مفید سے مفید ترکتابیں وجود میں آئیں' جن میں ''اسلام کیا ہے' دین وشریعت' قرآن آپ سے کیا کہتا ہے' ایرانی انقلاب' آپ فج کیے کریں' تذکرہ مجد دالف ثانی'' وغیرہ۔مشہور ومعروف ہیں فن حدیث میں''معارف الحدیث' کی سات جلدیں' آپ کی شہرہ آفاق تصنیف ہے' اس مقبول عام کتاب نے برصغیر میں اور ان کے انگریزی ترجمہ نے امریکہ یورپ اور افریقہ میں لاکھوں انسانوں کو خدا اور رسول کی معرفت اور دین میین کے نقاضوں پڑمل کی تو فیق بخشی۔

خدمت حدیث میں اردو داں طبقہ کے لیے ترجمان السنہ کے بعد'' معارف الحدیث'' کے مثل کوئی کتاب منظر عام پرنہیں آئی' پھر معارف الحدیث کی بیخصوصیت مزید برآ ل کہ اس سے اہل علم وعوام دونوں ہی فائدہ اٹھا کتے ہیں۔ جزاهم الله تعالیٰ احسن الحزاء عنا و عن جمیع الامة۔

#### تدریی خد مات:

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فراغت کے بعد کچھ دری خدمت بھی انجام دی' ندوۃ العلماء میں منتظمین کے اصرار پر حدیث کی تدریس کی ذمہ داری بھی قبول فر مائی' اور جارسال تک بحثیت شخ الحدیث درس دیا' تین سال امرو ہہ میں پڑھایا۔ ملی خدمت:

اللہ تعالیٰ نے مباحثہ و مناظرہ تدریس وتصنیف کے ساتھ ملت کے اجتماعی مسائل کا درد اور ان کے ساتھ خاص شغف بھی عطافر مایا تھا' چنانچہ اس سلسلہ میں بھی قابل قدر خد مات انجام دیں' فرقہ وارانہ فسادات کے وقت مسلمانوں کی مظلومیت کومولا نا برداشت نہیں کر سکتے تھے' مقام فساد پرتشریف لے جاتے اس کے خلاف صدائے حق بلند کرتے' قائدین سے ملتے' اس مقصد کے لیے مسلم مجلس مشاورت کی تجویز ہوئی مولا نا اس میں برابرشر یک رہے۔ دارالعلوم دیو بندگی مجلس شوری کے اہم ممبراور رابط عالم اسلامی مکہ المکر مہے رکن بھی تھے۔

### اصلاحی تعلق:

علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی اور تزکیہ نفس کی بھی فکر فر مائی' اگر چہ شروع میں مولا نا مرحوم کوتصوف سے دلچیبی نہیں تھی بلکہ خودان کے الفاظ میں :

''نفس تصوف کی طرف ہے مجھے اطمینان نہ تھا بڑے طبیعت کو اس ہے ایک درجہ کا توحش تھا اور ذہن میں اس پر کچھلمی اشکالات بھی تھے۔''

مگرحق تعالیٰ کی شان که حضرت اقدس مولانا عبدالقادر صاحب رائپوری رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضری کا موقع مل گیا اور ایک ہفتہ قیام رہا' مولانا مرحوم نے ان کی خدمت میں اپنے اشکالات عرض کئے مگر حضرت نے اس کا تو کوئی جواب نه دیا دوسری باتوں میں لگا دیا' الله کی شان دوتین دن کے قیام میں وہ سب اشکالات ختم ہو گئے' عارف روی رحمة الله علیہ نے صحیح کہا ہے ۔

اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قبل قال

بالآخر حضرت رائپوری رحمۃ اللہ علیہ ہے بیعت ہوئے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت وا جازت بھی مرحمت فر مائی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے آپ معتمد خاص تھے' آپ کے متعلق یہاں تک فر ما دیا۔ '' قیامت میں جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیالائے ہوتو دوآ دمیوں کا نام لوں گا ایک آپ کا (مولا نا منظور صاحب کا) اور دوسرے مولا ناسید ابوالحسن علی ندوی دامت بر کاتبم ) کا''

حضرت رائپوری رحمة الله علیه کی صحبت کا بتیجه تھا کہ ہر وفت فکر آخرت دامنگیر تھی' بہت زیادہ رقیق القلب تھے'ا کثر مجلسوں میں آبدیدہ ہوجاتے۔

#### نماز كااہتمام:

نماز با جماعت کے بخق سے پابند تھے' علالت کے طویل عرصہ میں بھی تنہا نماز پڑھنا انہیں گوارا نہ تھا' بھی ایسا بھی ہوتا کہ نماز کا وقت آ گیا مگرامام کے انتظار میں بیٹھے رہے' مگر جماعت کی پابندی ضرورفر مائی۔

دعاء کے ساتھ عجیب شغف تھا' دل کی گہرائی کامل اعتاد اور کامل تضرع وتوجہ سے اللہ کے سامنے دست سوال دراز فرماتے۔ مولا نا مرحوم کا ایک تعزیت نامہ:

راقم الحروف کے جدامجد حضرت مولا نامفتی مرغوب احمد صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کے ساتھ مولا نا مرحوم کے اچھے تعلقات تھے' دا دا جان رحمۃ اللّٰہ علیہ کی وفات پرمولا نا رحمۃ اللّٰہ علیہ نے درج ذیل تعزیت نامہ بھی ارسال فر مایا۔

برادر مرم ومحترم جناب مولوى اساعيل صاحب و فقنا اليه و اياكم لما يحب ويرضى

سلام مسنون: گرامی نامه سے جناب کے والد ماجد اور اس عاجز کے عنایت فرما حضرت مولانا مرغوب احمد صاحب کے حادثہ وفات کی اطلاع پاکر رنج وصدمہ ہوا'۔ انا لله وانا الیه راجعون۔ اللهم اغفرہ وارحمه واعف عنه و کرم غفرله ووسع مد حله۔

د نیااللہ کے اچھے بندوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے جس حد تک اپنابشری علم ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مولا نا مرحوم کے ساتھ رحمت وکرم کا خاص معاملہ فر مائیں گئ آپ کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ اور بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے صبر و اجرکی دعا کرتا ہوں' اور خود آپ کی دعاؤں کامختاج ہوں۔

والسلام عليكم ورحمة الله

(بەخط جواب طلب نېيى سے)

راقم الحروف ایک مدت ہے یہ کوشش میں تھا کہ جدمحتر م حضرت مولا نامفتی مرغوب احمد صاحب کی سوائح مرتب کروں' اس کام کے لیے معلومات فراہم کرتا رہا' اور عمر رسیدہ اشخاص وا کابر کی خدمت میں ایک سوالنامہ ارسال کیا کہ آ پ حضرات کومفتی صاحب کے متعلق کچھ معلومات ہوں یا آپ کے پاس کوئی مکتوبات ہوں تو ارسال فرما ئیں' افسوس کہ ایک بڑی جماعت نے اس سوالنامہ کہ قابل جواب ہی نہ سمجھا مگر میں نے مولا نا مرحوم کی خدمت میں اس تعزیت کو پڑھ کر سوالنامہ اس کے اس مخضر حالات سوالنامہ اس کے اس مخضر حالات

کے ساتھ آپ کا وہ گرامی نامہ بھی حوالہ قرطاس کرتا ہوں۔

راقم کے نام مولا نا رحمۃ الله علیه کا مکتوب گرامی بہم الله الرحمٰن الرحیم

محدمنظورنعماني

برادرعزيز وكرم مولوى مرغوب احمصاحب احسن الله تعالى اليكم والينا\_

سلام مسنون آپ کا اخلاص نامه مورنه ۱۳ جون موصول موا۔

میرے عزیز بھائی! میری عمر کاستاسیواں (۸۷) سال ہے' کبرسنی کے علاوہ مختلف امراض وعوارض میں بھی مبتلا ہوں' ساعت وبصارت اور خاص طور سے حافظہ بہت متاثر ہے بہت کچھ بھول چکا ہوں۔

مولا نا مرغوب احمد صاحب علیہ الرحمۃ کا اسم گرامی اور ان کی وجیہ شکل وصورت تویاد ہے اس کے سوا کچھ یا دنہیں۔
دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولا نا مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے کام میں آپ کی پوری مد دفرمائے۔
خود دعا وُں کا سخت محتاج ہوں اب سب سے بڑی حاجت بس بیہ ہے کہ زندگی کے جو دن باقی ہیں ایمان و اعمال
مرضیہ کی توفیق و معاصی سے حفاظت ' نعمتوں پرشکر گنا ہوں سے استعفار کے اہتمام' اور عافیت کے ساتھ پورے ہوں' مقرروقت آ نے پر ایمان کے ساتھ اٹھا لیا جائے اور ارحم الراحمین محض اپنے رحم وکرم سے مغفرت فرما دیں' آپ سے اس
دعا کا طالب ہوں' آپ کے لیے فلاح دارین کی دعا کرتا ہوں۔

والسلام بقلم محمر ضیاء الرحمٰن محمود القاسمی غفرله

جھوٹوں کے خط پرتوجہ اور حوصلہ افز ائی بیہ اوصاف اب عنقاء ہوتے جارہے ہیں' گر حضرت مرحوم نے باوجو دضعف و پیرانہ سالی کے بہت اہتمام سے اس سوال نامے کا جواب دیا اور حوصلہ افز ائی فرمائی۔

حق تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند ہے بلند تر فر مائیں' آپ کی جملہ دینی خد مات کوشرف قبولیت سے نوازیں' اور پوری امت کی طرف ہے آپ کو بہتر بدلہ عطا فر مائیں ۔ آمین ۔

آخر میں استاذ محتر م حضرت مولا نامفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان کا ایک ملفوظ مبارک جوراقم نے براہ راست حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا' وہ بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں حضرت نے فر مایا'' حضرت مولا نا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت بڑے آب و تاب کے ساتھ مولا نا محمہ یوسف کی طرف منتقل ہوئی' اسی طرح مولا نا محمہ الشکور صاحب کی طرف' اسی محرح مولا نا محمہ منظور نعمانی صاحب کی طرف' اسی کے مولا نا محمہ منظور نعمانی صاحب کی طرف' اسی کے مولا نا نعمانی نے ردشیعیت پر بڑا کام کیا۔ (ماہنا مہ دارالعلوم ماہ متبر ۱۹۹۰ مصرح کی ملفوظ نمبر ۲)

#### حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني صاحب مدظلهم:

### حضرت مولانا محمد منظورنعماني رحمة الله عليه

جب سے شعور کی آئھ کھا گی اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت گھر میں روزانہ آنے والی ڈاک کا ایک پلندا ڈاکئے سے وصول کرنا روز مرہ کے معمول میں شامل دیکھا۔ اس ڈاک میں خطوط کے علاوہ ماہانہ اور ہفتہ وار جرائد ورسائل ہمی اچھی خاصی تعداد میں ہوتے تھے۔ جب یہ جرائد ورسائل آتے تو انہیں الٹ پلٹ کر ان کی کم از کم ورق گردانی کا شوق مجھے اس وقت سے تھا جب ان جرائد ورسائل کے مندرجات کا تقریباً اسی فیصد حصہ میری سمجھ سے بالاتر ہوتا تھا۔ انہی رسائل میں ایک ماہنام ''الفرقان'' لکھنؤ بھی تھا' جس پر حضرت مولا نا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی متواتر دیکھ دیکھ کریہ نام دل میں بیٹھ گیا تھا اور بچپن میں یہ بات ذہن میں جم گئ تھی کہ یہ بزرگ ایسے اہل قلم میں سے ہیں جن کی نگارشات اپنی فہم کی سطح سے بالاتر ہوتی ہیں۔

جب رفتہ رفتہ حرف شنای میں اضافہ ہوا تو یہ نگارشات کچھ کچھ میں بھی آنے لگیں 'بالخصوص'' الفرقان'' میں ''معارف الحدیث'' کے مسلسل عنوان کے تحت احادیث نبوی علی ہو عام فہم تشریح حضرت مولا نا رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے شائع ہورہی تھی' اس کا بیشتر حصہ فہم سے بالاتر نہ رہا' اور اس طرح مولا نارحمۃ اللہ علیہ سے غائبانہ ایک انسیت پیدا ہونے لگی۔

پھرطالب علمی کے دوان علمائے دیو بنداور علمائے بریلی کے مسلکی اختلافات پر متعدد کتابیں پڑھنے کی نوبت آئی۔
اکا برعلمائے دیو بندر جمۃ اللہ علیہ کی جن بعض تحریروں پر علمائے بریلی کی طرف سے سخت اعتراضات کئے گئے تھے۔ ان کے بارے میں حقیقت حال کی وضاحت بہت سے حضرات نے کی کیکن اس موضوع پر جس کتاب نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا 'وہ حضرت مولا نا محد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب''فیصلہ کن مناظرہ'' تھی' اس کتاب میں حضرت مولا نا نے جس مدلل 'دل نشین اور مشحکم انداز میں ان تحریروں کی وضاحت فرمائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کسی بھی انصاف پہندانسان کے دل میں ان اکا بر کے عقائد کے بارے میں کوئی ادنی شبہ باتی نہیں رہ سکتا۔ کتاب کا نام تو

اگرچہ' فیصلہ کن مناظرہ' ہے جس سے تاثر یہ ہوتا ہے کہ بیاوئی عام ضم کی مناظرانہ کتاب ہوگ' اور ہماری شامت ائمال سے مناظرے کے بارے میں بیتاثر بن گیا ہے کہ بیا لیک فرقہ وارانہ اکھاڑے کا نام ہے جس میں دومنہ زور پہلوان ہر حق و ناحق حربے سے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے داؤں استعمال کرتے ہیں اور اس داؤں پچ میں حق طبی کا جذبہ کچل کررہ جاتا ہے۔لیکن حقیقت بیہ ہے کہ مولا ناکی بید کتاب اس قتم کی مناظر انہ فضا سے کوسوں دور ہے۔ بلکہ اس کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک نیتی والا مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ''مناظرہ'' عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں'' مل جل کرکسی مسئلے پرغور کرنا''۔ مولا نانے اس کتاب میں مناظرے کی اسی حقیقت کی عملی تفییر پیش کی ہے' ان کا انداز واسلوب عامیانہ مناظرے کی اسی حقیقت کی عملی تفییر پیش کی ہے' ان کا انداز واسلوب عامیانہ مناظرے کی تارید کی نازیل انداز بیان ہے۔ جس کا مطمح نظر حق کی تفہیم ہے' نہ کہ عامیانہ مناظرے کی تذکیل ۔

پھر ۱۹۶۰ء کے لگ بھگ پاکتان اور ہندوستان کے علماء نے مل کر غلام احمد پرویز صاحب کی کتابوں کا جائزہ لیا اور ایک متفقہ فتو کی مرتب کیا جس میں کہا گیا تھا کہ پرویز صاحب اپنے بعض گمراہانہ عقائد وافکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ فتو کی پرویز صاحب کی کتابوں کی چھان ہین کے بعد مرتب کیا گیا تھا اور اس پرتمام مسلم مکا تب فکر کے علماء کے دستخط تھے۔

اس موقع پر پرویز صاحب کے حلقے نے بیہ کہہ گرا سان سر پر اٹھالیا کہ علاء کرام کا تو مشغلہ ہی ہیہ ہے کہ وہ لوگوں کو کا فربناتے رہتے ہیں' اسلامی عقائد واصول سے نا واقف بہت سے دوسر سے حضرات بھی اس پر و پیگنڈ ہے کا شکار ہو کر اس فتو کی کو اعتر اضات کا نشانہ بنانے گئے۔ اس موقع پر فتو کی کی تائید اور اس پر و پیگنڈ ہے کی تر دید میں بھی متعدد مضامین و مقالات منظر عام پر آئے' لیکن اس موضوع پر سب سے زیادہ مدلل' زور دار اور دل میں اتر جانے والی تحریر حضرت مولا نامحم منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی جو' الفرقان' میں شائع ہوئی اور اسے پاک و ہند کے بہت سے علمی مجلّات نے نقل کیا۔ مولا نامح مخلم انداز تحریر کا قائل تو میں پہلے بھی تھا' لیکن اس تحریر سے اندازہ ہوا کہ انہیں اللہ تعالی نے قاری کو اپنے ساتھ بہالے جانے کی کس غیر معمولی صلاحیت سے مالا مال فر مایا ہے اور حقیقت سے ہے کہ ان کے اس مضمون نے '' تکفیر'' کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کی دھندصاف کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔

بعد میں مولا نارحمۃ اللہ علیہ کی بہت سے تحریریں پڑھنے کا موقع ملتارہا' اوران سے غائبانہ عقیدت و محبت پیدا ہوتی گئ کین پاک و ہند کے تباین دارین کی وجہ سے ان کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر پہلی بار مکہ مکر مہ میں ان کی زیارت ہوئی اور اس کے نتیج میں مراسلت کا سلسلہ بھی قائم ہوا۔ کوئی نئ کتاب آتی تو مولا نا رحمۃ اللہ علیہ شفقت فرما کر احقر کو ارسال فرماتے اور مختلف مسائل پر خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔افسوس ہے کہ مولا نا رحمۃ اللہ ابتدائی کچھ خطوط میرے پاس محفوظ نہ رہے گئین بعد میں میں نے اکثر خطوط محفوظ بھی رکھے۔اس کے بعد مولا نا رحمۃ اللہ

علیہ ایک مرتبہ پاکستان تشریف لائے اور دارالعلوم میں خطاب بھی فر مایا۔ اس وقت حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی تھی' اور ان کے ذکر مبارک کے لیے البلاغ کامفتی اعظم نمبر زیرتر تیب تھا' مولا نانے احقر کی فر مائش پر اس کے لیے مضمون لکھنے کا وعدہ فر مایا' اور ہندوستان جا کرمضمون بھیجا جومفتی اعظم نمبر کی زینت بنا۔

مولا نا رحمۃ الدعلیہ نے اگر چہ' الفرقان' کی ادارت اپنے فاضل صاجبزاد ہے جناب مولا ناعتیق الرحمٰن صاحب سنبھلی کے سرد کر دی تھی 'لیکن وقت کی تقریباً براہم ضرورت پران کی تحریر پر ''الفرقان' بیس شائع ہوتی رہتی تھیں۔ ای دوران سعودی عرب بیں علائے دیو بند کے خلاف پر دپیگنڈا کرنے والوں نے وہاں بیتا تر پھیلا ناشروع کیا کہ علائے دیو بند علائے خبد کے سرخیل شخ محمہ بن عبدالوہاب رحمۃ الشعلیہ کے بارے میں معاندانہ درائے رکھتے ہیں' اوران کے بارے بیل تو ہین آمیزرو بداختیار کرتے رہ ہیں۔ مولانا نے اس تاثر کے ازالے کے لیے''الفرقان' میں ایک سلسلہ مضامین شیخ محمہ بن عبدالوہاب اور علائے دیو بند کے درمیان وجوہ مماثلت شرح و بسط کے ساتھ بیان کی گئی تھیں' اور شرک و بدعت کی تر دید میں دونوں کے درمیان جو قدر مشترک تھی' اس پر زور دیا گیا تھا۔ اگر چہ بیر مضمون بھی مولانا کی عام عادت کے مطابق مدل اور مفید تھا' لیکن اس کی چند قسطیں پڑھنے کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ تصویر کے صرف عام عادت کے مطابق مدل اور مفید تھا' لیکن اس کی چند قسطیں پڑھنے کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ تصویر کے صرف ایک رخ بی پر ختم نہ ہو جائے اور علائے دیو ہوئے میں غید الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بعن نظریات سے جو واقعی بین ایک درخواست کی کہ مضمون کا تاثر بیم ہرگز نہ ہونا چاہئے کہ علاء دیو بنداور شخ محمہ بن عبدالوہاب کے نظریت مولانا کی خدمت میں ایک خطاب دیو بنداور شخ محمہ بن عبدالوہاب کے نظریت مولوں کے اور جنا اختلاف بھا' اس کے بچائے جس صدتک اور جنا اختلاف بھا' اس عزید میک دیا ہوں گی۔ کا ظہار بھی ریکارڈ درست رکھنے کے لیے ضروری ہے جس کے بغیر بیاسلہ مضابین ادھورا بھی دے گا' اور اس سے مزید علیہ میرا ہوں گی۔

میں نے کھے کوتو یہ خط لکھ دیا تھا' کیکن بار بار یہ احساس ہور ہاتھا کہ مولانا کے مقام بلند کے آگے میری حیثیت ان
کے ایک ادنی شاگر دکی بھی نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جسارت کر کے میں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہو' لیکن میر بے
خط کے جواب میں مولانا کا جوگرامی نامہ آیا' اس میں انہوں نے اپنی بڑائی کی انتہا کر دی۔ میری گذارش پر کسی ناگواری کا
اظہار تو کجا' میری اتنی ہمت افزائی فر مائی کہ میں پانی پانی ہوگیا۔ مولانا کا بیگرامی نامہ چونکہ متعدد فوائد پر بھی مشتل ہے
اس لئے اسے بعینہ یہاں نقل کرتا ہوں۔

برا درمحترم ومكرم جناب مولا نامحمرتقی عثانی صاحب احسن الله تعالی الیکم والینا۔ وعلیکم السلام ورحمة الله و بر کانة۔

آ پ کا نامہ اخلاص واخوت (مورخہ ٦ رہیج الاول) موصول ہوا اور کسی کے قلم ہے لکھائے ہوئے الفاظ

ے آپ کوانداز ہنبیں کراسکتا کہ اس کی بعض باتوں ہے کتنی خوشی ہوئی۔

خط و کتابت سے مجھے فطری مناسبت نہیں ہے اس لئے آنے والے خطوط میری طبیعت پر بوجھ بن جاتے ہیں'لیکن آپ کا مکتوب محبت طویل ہونے کے باوجود میرے لئے راحت وفرحت کا باعث بنا۔

آپ سے اصل واقفیت''البلاغ'' ہی کے ذریعہ ہے اور دل میں آپ کی خاص قدرو قیمت ہے حرمین شریفین کی ملاقاتوں میں آپ کوبس دیکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ترقیات سے نواز ہے۔ اب چند باتیں نمبروار لکھاتا ہوں۔

ا-''علائے دیو بنداور حسام الحرمین'' کا کوئی نسخہ ڈاک سے یہاں نہیں پہنچا' آپ نے دسی بھیجنے کے لیے لکھا ہے میں منتظرر ہوں گا۔ (ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ تبلیغی مرکز (عمی مسجد) والوں کے سپر دکر دیں' وہاں سے کئی کے ذریعہ دبلی پہنچ کر مجھے انشاءاللہ مل جائے گا۔

٢-"الشباب الثاقب" إين مواد كے لحاظ سے برى قيمتى كتاب تھى۔"رجوم المدنيين" كے ابتدائى وا قعاتی حصہ کے علاوہ آ گے جواتی حصہ میں ہمارے بزرگوں کے جو وا قعات اور قصا کدوغیر ہ نقل کئے ہیں وہ مقصد کے لیے بہت مفید ہیں' لیکن اس کی زبان اور حضرت مولا نا کی غیر معمولی مزاجی شدت کی وجہ ہے اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوسکا' اس کے علاوہ اس میں ایک خاص کمزوری یہ ہے کہ اس میں'' سیف القی'' کے اعتماد پر۲ حوالے غلط دے دیئے گئے ہیں۔ ( پیڈ سیف النقی'' ،'' حساب الحرمین'' کے جواب میں اس زمانے میں شائع ہوئی تھی ) اس میں مولوی احمد رضا خان کے باپ وادا' پیر' دادا پیر' حتی کہ حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی رحمة الله علیه کے نام سے کتابیں گڑھ گڑھ کے ان کے صفحات اور مطابع کے ساتھ حوالے دیئے گئے تھے' (اور پیسب حوالے بالکل ۔ بےاصل تھے ) یہ کتاب کسی نے لکھ کر دیو بند بھیجی تھی' اور اسی زمانہ میں ( غالبًا حضرت میاں صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کے کتب خانہ کی طرف ہے ) حیجی کر شائع ہوئی تھی' بعد میں جب مولوی احمد رضا خان نے گرینت کی اور حوالوں کو چیلنج کیا تو معلوم ہوا کہ بیکسی دشمن کی حرکت تھی' اس کا مصنف ( محمر نقی اجمیری ) نا معلوم تھا۔ جب وہ چھپی تو ہمارے حلقہ میں ہاتھوں باتھ لی گئی اور اسی زمانہ میں حضرت مولا نامدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب'' الشہاب الثاقب'' لکھی تو اس کے اعتادیر ۲ حوالے دے دیئے۔اس غلطی نے ''الشہاب الثاقب'' کی افادیت کو بہت نقصان پہنچایا۔مولانا مرتضیٰ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ یہ غالبًا ہریلی ہی سے پھینکا ہوا جال تھا' نا واقفی ہے ہمارے حضرات اس میں پھنس گئے ۔ واللہ اعلم ۔

آپ کے مکتوب سے بیمعلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کے آپ نے ''الشہاب'' کا ابتدائی واقعاتی حصہ

زبان کی تبدیلی کے ساتھ اس کتاب میں شامل کر دیا ہے۔ میں نے''سیف النقی'' والی بات اس لئے لکھ دی کہ آپ کے علم میں رہے۔ حال ہی میں سنا ہے کہ ناواقفی کی وجہ سے دیو بند کے کسی کتب خانے نے پھروہ چھاپ دی ہے۔

بڑا افسوں ہے اور قلق ہے کہ میرے لئے اب سفر بہت مشکل ہو گیا ور نہ میں چا ہتا تھا کہ ایک دفعہ ہفتہ عشرہ کے لئے ادھر جاؤں۔ کراچی یالا ہور میں قیام کروں اور پھر ذی استعدا دنو فضلاء اور منتہی طلبہ کو ہریلوی فتنہ سے مسلمانوں کے دین و دنیا کی حفاظت کرنے کی تیاری میں پچھان کی مدد کروں۔ بیرطا گفہ ضرر کے لحاظ سے قادیا نیوں سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ اس سے امت کی حفاظت کے لئے پچھوا قفیت کے ساتھ نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ لیکن میری صحت کہ میں سفر سے معذور ہوں۔

۳-'' زلزلہ کا پوسٹ مارٹم'' الگ کوئی کتاب نہیں ہے'' بریلوی فتنہ' کے دوسرے ایڈیشن میں بطور مقدمہ کے میرے ایڈیشن میں بطور مقدمہ کے میرے ایک مضمون کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جوافا دیت کے لحاظ سے اچھا اضافہ ہے' اور معمولی ترمیمیں بھی کی گئی ہیں اور ٹائیٹل پر کتاب کے دوسرے نام کے طور پر'' زلزلہ کا پوسٹ مارٹم'' لکھ دیا گیا ہے۔

اور قابل اور آب کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اس سے اندازہ ہوا کہ اب تک میں آپ کو (کم عمری کے اور قابل اور آپ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اس سے اندازہ ہوا کہ اب تک میں آپ کو (کم عمری کے باوجود) علم وہم کے جس امتیازی مقام پر سمجھتا تھا اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے آپ اس سے بھی بالاتر بیں۔ آپ کی اس بات کی میرے دل نے بوی قدر کی یہ نہایت ضروری اور اہم بات تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیں۔ آپ کی اس بات کی میرے دل نے بوی قدر کی یہ نہایت ضروری اور اہم بات تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بی ہیں۔ آپ کو عطا فر مارکھا ہے اس سے ہزاروں درجہ زیادہ اور عطافر مائے اور علم کے ساتھ دین میں اور اپنی ذات پاک کے ساتھ فاص تعلق میں بے حساب اضافہ فر مائے۔ ہمارے اکا براور علمائے نجد کے مسلک میں بلا شبہ اختلاف بھی ہے اور اس مضمون میں اس کا اظہار بھی ضرورت تھا' اور شروع ہی سے میرے خاکے میں بیر جزء بھی تھا' فروری کا شارہ جس میں اس سلسلہ کی تیسری قبط شائع ہوئی ہے خدا کرے کہ آپ کی نظر سے گذر چکا ہو'اس میں بیجزء آگیا ہے۔ احتیاطا وہ شارہ مررروانہ کرنے کے لئے کہدیا ہے۔

سلسلہ کی چوتھی قسط مارچ کے شارہ میں آ رہی ہے انشاء اللہ وہ زیادہ خوش کن اور دلچیپ ہوگی اس میں کچھ وہ تاریخی واقعات آ گئے ہیں جن کے مینی شاہد اور براہ راست واقفیت رکھنے والے اب بہت کم زندہ ہیں' اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ کہیں محفوظ بھی نہیں ہیں اس لئے میں نے ان کو بالقصد اس سلسلہ تحریر کا جزبنا

۵- چوتھی قبط میں مولا نامدنی کا جو'' بیان'' شائع کیا جارہا ہے اس کامل جانا اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا کرشمہ

ہے۔ مجھے یاد تھا کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانہ میں اس طرح کا بیان دیا تھا لیکن اس کا کوئی شہوت میرے پاس نہیں تھاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے فراہم کرادیا۔ فلہ الحمد ولہ الشکر۔ ۲-میری رائے یہ ہے کہ جب چوتھی قبط بھی آپ کی نظر سے گذر جائے تو آپ اس مضمون کوسا منے رکھ کر ایک مستقل مضمون ای موضوع پر'' البلاغ'' میں ضرور لکھیں۔

2- يدمير علم ميں ہے كہ بيسلسله "ترجمان السلام" لا ہور ميں شائع ہور ہا ہے۔ ايك صاحب كے خط سے معلوم ہوا تھا كہ تكيم عبدالرجيم اشرف صاحب" المنبر" ميں بھى شائع كررہے ہيں۔

۸-تیسری قسط میں نواب صدیق حسن خان مرحوم کی عبادتیں انشاء اللہ ان لوگوں کا پورا علاج کردیں گی جنہوں نے ''الشہاب الثاقب' اور''التصدیقات' کے اس موضوع سے متعلق مندرجات کو'' وہاں' پھیاا یا ہے۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہواب سے بہت پہلے مولا نامجر اساعیل (گوجرانوالہ) مرحوم کا ایک رسالہ عربی میں وہاں بہت بڑی تعداد میں شائع کیا گیا تھا'جس کے ذریعہ وہاں کے علماء اور ذمہ داروں کوشنح محمد بن عبدالوہاب اوران کی جماعت مے متعلق''الشہاب الثاقب' اور''التصدیقات' سے واقف کیا گیا تھا' مرف بہی اس کا موضوع تھا' مجھے بیرسالہ گذشتہ سال وہیں سے ملاتھا' اوراس نے مجھے اس موضوع پر لکھنے کی ضرورت کا احساس کرایا تھا' اب اللہ تعالیٰ نے ایسا گیا ہے کہ مرحوم نواب صدیق حسن خان اور ہمارے کی ضرورت کا احساس کرایا تھا' اب اللہ تعالیٰ نے ایسا گیا ہے کہ مرحوم نواب صدیق حسن خان اور ہمارے اکا برایک ہی مقام پر کھڑے ہیں۔

میں نے نواب صاحب کی طرف ہے بھی وہی عذر کیا ہے جوا پنے اکابر کی طرف ہے کیا ہے حالا تکہ واقعہ یہ ہے کہ نواب صاحب ہمارے بزرگوں کی طرح ان کی کتابوں اور دعوت ہے ''بالکل ناواقف'' نہیں تھے۔''اتحاف النبلاء'' نواب صاحب نے ''تر جمان وہابیہ' سے قریباً ۲۰ سال پہلے کھی ہے اور اس میں شخ محمد بن عبدالوہاب کے اس رسالہ کا طویل محمد بن عبدالوہاب کے اس رسالہ کا طویل اقتباس نقل کیا ہے جس کے بچھا قتباسات میں نے تیسری قسط میں درج کئے ہیں۔

میراا پنا خیال میہ ہے کہ نواب صاحب ان کے بارے میں پوری طرح مطمئن بھی نہیں تھے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ''تر جمان و ہابیہ'' انہوں نے اپنی خاص سیاسی مصلحت یا مجبوری سے کھی تھی جب کہ ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ انگریزی حکومت ان کے '' و ہائی'' ہونے کی بنا پر ان کے بارے میں غیر مطمئن ہو جائے گئ تر جمان و ہابیہ'' و یکھنے کی کتاب ہے اس کو ضرور و یکھئے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ۱۸۵۷ء کا عذر صرف خفیوں نے کیا تھا' اہل حدیث اس سے بالکل الگ رہے ۔۔۔۔۔۔۔۔اس پوری کتاب کا حاصل یہ ہے کہ میرا اور ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کا محمد بن عبدالو ہاب اور ان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں' وہ مقلد حنبلی ہندوستان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں' وہ مقلد حنبلی

ہیں اور اہل حدیث ہیں اور انہوں نے جہاد کے نام سے فساد برپا کیا اور ہم'' امن پیند' ہیں ..... واقعہ یہ ہے کہ حالات کی مجبوریاں بھی عجیب چیز ہیں۔بس اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بھائی مولا نامحمر رفیع صاحب کو بھی سلام مسنون اور آپ سب حضرات سے دعاکی درخواست ۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ۔

### محمدمنظورنعماني

دارالعلوم دیو بند کے اجلاس صدسالہ کے موقع پر جب مجھے ہندوستان جانے کا اتفاق ہوا تو میں دیو بند کے بعد لکھنو بھی گیا' اس سفر کا بڑا مقصد حضرت مولا نا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہم اور حضرت مولا نا محمد منظور نعمانی رحمة الله علیه کی ملاقات تھی۔مولا نا رحمة الله علیه اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے' لیکن احقر کو نہ صرف شرف ملاقات بخشا' بلکہ میرے استحقاق سے کہیں زیادہ شفقت اورا کرام کا معاملہ فرمایا۔

مولا ناکی آخری ایام حیات کا ایک بڑا تالیفی کارنامه مولا ناکی کتاب''ایرانی انقلاب'' ہے۔اس موضوع پرانہوں نے''الفرقان'' میں ایک سلسله مضامین سپر دقلم کیا تھا جو بعد میں کتا بیشکل میں شائع ہوا۔اس موقع پربھی حضرت مولا نانے احقر کومندرجہ ذیل خطرتح برفر مایا:

> ا زمحمد منظور نعما نی عفا الله عنه مسال سر

١١٤ ي الحجبة لكصنوً ٢٢ ١٨٠ ه

برا درمکرم محترم جناب مولا نا محرتقی عثانی صاحب زیدمجد کم ۔سلام ورحمت ۔ خدا کرے ہرطرح عافیت ہو۔

''البلاغ'' غالبًا پابندی سے روانہ ہوتا ہوگا' لیکن بھی بھی ہی پہنچتا ہے۔ خدا کرے''الفرقان'' پابندی سے پہنچتا ہو۔معلوم ہواہے کہ دفتر سے پابندی سے روانہ کیا جاتا ہے۔

ایران کے انقلاب اور خمینی سے متعلق' الفرقان' کے تین شاروں میں جو پچھ لکھا گیا ہے خدا کر نظر سے گذرا ہو( اس کی پہلی قسط تو ذیقعدہ کے بینات میں بھی شائع ہو گئی ہے) عمر کے تقاضے سے مجھ پر ضعف کا بہت غلبہ ہو گیا ہے میں اس حال میں نہیں تھا کہ کوئی ایسی چیز لکھوں جس کے لیے محنت کرنی پڑے لکین میں نے اس کو وقت کا اہم فریضہ اور بعض خاص وجو ہات سے اپنے حق میں فرض مین سمجھا اور میں لیکن میں نے اس کو وقت کا اہم فریضہ اور بعض خاص وجو ہات سے اپنے حق میں فرض مین سمجھا اور میں نے ایک مستقل کتاب لکھنا شروع کی ۔ جس کا ابتدائی حصہ ' الفرقان' کے تین شاروں میں شائع ہوا۔ وہ کتاب میں بفضلہ تعالیٰ بھیل کے مرحلہ میں ہے کتابت بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی' اللہ تعالیٰ بھیل کی

توفیق دے اپنے بندوں کے لیے نافع بنائے اور قبول فرمائے۔ تقریباً تین سوصفحات ہوں گے۔

اگر با آسانی ممکن ہوتا تو میں آپ کو مکلف کرتا کہ آپ پوری کتاب کو خور ہے دیکھ کراس پر مقد مہ کھیں الکین ظاہر ہے کہ بیدآ سان نہیں اور اس کے لئے انتظار کرنا پڑے گا اور میں جلد سے جلد کتاب کی اشاعت چاہتا ہوں کتاب تیار ہو جانے پر ان شاء اللہ رجٹر ڈ ارسال خدمت ہوگی۔ آپ اس پر اس طرح تبعرہ کریں کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کو کتاب کا جزبنایا جاسکے۔ مجھے شبہ ہے کہ بے ادبی نہ ہولیکن عرض کرتا ہوں۔ ایرانی انقلاب کے نتیج میں خمینی اور نفس ہیں جت کے بارے میں خود ہمارے حلقوں میں بھی جو حن خون پر ایوا۔ اور خاص کر جماعت اسلامی ہے متاثر ہونے والے نوجوانوں کا جو حال ہوا اسے دیکھ کر مجھ شاہ سیار انٹر پڑا کہ میرے گئے ہے جینی ہوئی ہوگی۔ ہم نے ان کا حال آئکھوں سے دیکھا ہے۔

پر ایسا اثر پڑا کہ میرے گئے ہے جینی ہوئی ہوئی ہوگی۔ ہم نے ان کا حال آئکھوں سے دیکھا ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوکیسی بے چینی ہوئی ہوگی۔ ہم نے ان کا حال آئکھوں سے دیکھا ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوکیسی بے چینی ہوئی ہوگی۔ ہم نے ان کا حال آئکھوں سے دیکھا ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوکیسی بے چینی ہوئی ہوگی۔ ہم نے ان کا حال آئکھوں سے دیکھا ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوکیسی بے چینی ہوئی ہوگی۔ ہم نے ان کا حال آئکھوں سے دیکھا ہے۔

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوکیسی بے چینی ہوئی ہوگی۔ ہم نے ان کا حال آئکھوں سے دیکھا ہے۔

شاہ طام کا خاص موضوع بنا کیں۔

برا در مکرم مولا ٹامفتی محمد رفیع عثانی صاحب کی خدمت میں سلام مسنون اور آپ سے اور ان سے دعا کی درخواست ہے۔ والسلام علیم ورحمۃ اللہ (محمد منظور نعمانی)

شیعہ عقائد کے بارے میں علائے اہل سنت کی طرف سے بہت ہی کتابیں گئی ہیں' لیکن مولا نانے اس کتاب میں ایک نئے اسلوب سے ان مباحث پر گفتگو کی ہے' اور بہت ہی ایس معلومات فراہم کی ہیں' جو پردہ خفا میں تھیں۔ میں نے اس کتاب کے بارے میں اپنے تاثر ات بھی حضرت مولا ناکی خدمت میں ارسال کئے خود میں نے اس سے جس طرح استفادہ کیا تھا' اس کا تذکرہ کیا' لیکن سات ہی کچھ طالب علانہ گذار شات مسئلہ تکفیر کے سلسلے میں پیش کیں۔ حضرت مولا نا نے یہ کتاب ضعف و علالت کے دور میں کھی تھی اور اس کے بعد یہ کمزوری بڑھتی ہی چلی گئی' جس کی وجہ سے مراسلت کا سلسلہ بھی برقر ار ندرہ سکا۔ آنے جانے والوں سے مولا ناکی مسلسل بیاری اور معذوری ہی کی اطلاعات ملتی رہیں' اور ایک طویل عرصہ ایسا گذرا کہ مولا نا سے کوئی قابل ذکر رابطہ نہ رہ سکا' اور بالآخروہ وقت آ ہی گیا جو ہر انسان پر آ نا مقدر ہے۔ مولا ناعلمی و دینی خدمات کا بڑا سرمایہ ہمارے لئے چھوڑ کر ہم سے رخصت ہو گئے۔ انا للدوانا الیہ راجعون۔

مولانا کی''سرگزشت حیات''خودانہی کے قلم سے مکھی ہوئی شائع ہو چکی ہے۔ جو مجھ جیسے ہر طالب علم کے لیے موعظت ونصیحت کے نہ جانے کتنے باب کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو مقعد صدق میں اپنے مقامات قرب سے نوازے۔ان کی زلات کی مکمل مغفرت فر مائے۔اوران کے فیوض کوامت کے لیے جاری وساری رکھے۔ آمین۔

\$11 B

مفكراسلام معنى ندوى رحمة الله عليه مفرت مولانا سيد الوالحسن على ندوى رحمة الله عليه

ولادت:٣٣٣ ١ ١٥

وفات: ۲۰۱۰ اھ

بیس علمائے حق

ازمولا ناعيسي منصوري لندن:

# مفکراسلام حضرت مولا نا ابوالحسن علی ندوی رحمة الله علیه شخصیت اور خد مات

مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کا خاندانی تعلق سادات کے مشہور حسنی سلسلہ ہے ہے جونواسہ رسول سیدنا حضرت حسن تک پہنچتا ہے ہندوستان میں اس نا نہ ان کی علمی واد بی اور دینی وملی خدمات کا دائر ہ صدیوں پرمجیط ہے آپ کے مورث اعلیٰ حضرت شاہ علم اللّہ بھر جدامجد حضرت سیدا حمد شہید آپ کے نامور والدگرامی حضرت مولانا عبدالحق کھنوی جن کی مشہور زمانہ تالیف'' نزھۃ الخواط'' پورے اسلامی کتب خانہ میں اپنی مثال آپ ہے جس میں برصغیر کے آٹھ سوسالہ دور کے ساڑھے چار ہزار سے زیادہ علماء مشائح' بزرگان دین اور مصنفین کا جامع تذکرہ ہے۔

آپ کا بچپن ایسے گھرانہ میں گذرا جہاں علم وفضل زہدوتقوی کا عبادت و ریاضت سادگی و قناعت کی حکمرانی تھی غرض آپ کو بچپن سے علمی ادبی و روحانی اور مجاہدانہ ماحول نصیب ہوا۔ عربی آپ نے چوٹی کے عرب علاء اور انشاء پرداز مولا ناخلیل عرب اور مولا نا تقی الدین ہلالی مراکش سے پڑھی حدیث شخ الحدیث مولا نا حیدر حسن خان ٹو تکی اور شخ الاسلام حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی سے تفہر حضرت مولا نا احمد علی لا ہوری سے اور انگریز کی کھنو کو نیورٹی میں ایک اگریز سے تبھی ۔ آپ کی اصل تربیت گاہ آپ کا اپنا گھر تھا جہاں بچپن سے ہی دعوت وعز بمت اور اعلائے کلمة اللہ کے انگریز سے تبھی ۔ آپ کی اصل تربیت گاہ آپ کا اپنا گھر تھا جہاں بچپن سے ہی دعوت وعز بمت اور اعلائے کلمة اللہ کے لئے جانیں قربان کر دینے کی خاندانی روایات اور سینکٹروں داستا نیں سنیں جس زمانہ میں بچے طوطا مینا کی کہانیاں سنتے ہیں آپ کے گھرانہ میں دورصد لیک وفارو تی کے جہاد کے کارنا موں پر مشتمل واقدی کی فتوح الشام پڑھی جاتی تھی ۔ آپ کے گھرانہ میں دورصد لیک وفارو تی کے جہاد کے کارنا موں پر مشتمل واقدی کی فتوح الشام پڑھی اور پورا عالم اسلام

یورپ کی سیاسی' عسکری' تہذیبی' تعلیمی' اورفکری غلامی میں جکڑا ہوا تھا برصغیر اور عالم اسلام کے بیشتر مصنفین مفکرین اور

اہل قلم مغربی علوم وفنون اور تہذیب و تدن کے سحر میں مبتلا تھے خواہ مصر کے شیخ محمد عبدہ' رفاعہ طبطا وی قاسم امین ہوں یا

اما بکر لھا" آپ کی جدو جہد کاعنوان بن گیا اس میں نہ صرف اس فتنہ کی پوری تاریخ کوسمو دیا بلکہ دین کا دردر کھنے والے عرب علاء ومشائخ کوتڑیا کررکھ دیا عالم عربی میں آپ کے اس مقالے کے لا تعدا دایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اوراب بھی مسلسل شائع ہور ہے ہیں۔ یہ عنوان آپ نے اس لئے اختیار کیا کہ عرب اہل قلم ادبا' اور مفکرین مغرب کے فکر وفلسفہ اور نظام حیات و تدن سے بے انتہا متاثر ہو چکے تھے گویا یہ ایک جدیدار تدادتھا چنانچہ آپ لکھتے ہیں:

مجھے ایسا لگتا ہے کہ عرب اہل قلم کے اسلوب تحریر اور طرز فکر پرسید جمال الدین افغانی کے اسکول نے بہت اثر

بجھے ایبا لگتا ہے کہ عرب اہل قلم کے اسلوب تحریر اور طرز فکر پرسید جمال الدین افغائی کے اسکول نے بہت اثر ڈالا۔ وہ جب میہ ان سیاست میں آتے تو استعاری طاقتوں پر جرائت و ہمت کے ساتھ تنقید کرتے اور ان پر سخت حملہ کرتے نہ سزاؤں اور دھمیکوں سے ڈرتے نہ قید و بند اور ملک بدر ہونے کو خاطر میں لاتے لیکن وہی لوگ جب مغربی تہذیب و تدن کو موضوع بناتے یا سیاسی نظام اقتصادی فلسفوں اور عمرانی علوم پر لکھنے بیٹھتے تو ان کے قلم جیسے تھک جاتے زبان لڑ کھڑانے لگتی اسلوب کمزور پڑ جاتا ان کی تحریروں سے یہ چھلکنے لگتا کہ مغرب ہی ہر چیز میں مثالی نمونہ ہے اور ترقی کا اعلیٰ میعار بیہ ہے کہ کی طرح ان کے مقام تک پہنچا جائے۔ اور انہی کی نقل کی جائے (پرانے چراغ حصہ ۲۹ صمہ ۲۹ صفی اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام

بکہ پوری و نیائے انسانیت تھی آپ کا پختہ عقیدہ اور یقین کامل تھا کہ جس طرح ماضی میں اسلام نے و نیا کی رہبری کرکے اے کامیابی کی راہ دکھائی ہے اس طرح آج بھی صرف اسلام اور قرآن ہی سکتی دم تو ڑتی انسانیت کے دکھوں کا مداوا بن سکتا ہے صرف و ہی موجودہ دور کی گہرائیوں ، بخوان و انمتثار انا کی خود فر بی سے دنیا کو نجات دلا سکتا ہے آپ نے عربوں کو اس خواہش اور آرز و سے اپنا مخاطب بنایا کہ وہ نی عربی گیائے اور قرآن کا دامن تھام کرا پنے دائی ہونے کی اصل حیثیت اور مقام کو بحال کر کے دنیا کی قیادت اپنے ہاتھوں میں لیس ۔ چنا نچہ آپ نے اپنی تحریر و تصانیف کی ابتدا ، عربی زبان سے کی ابتدا کی عربی آپ کا پہلامضمون ابتدا کی عربی آپ کی عربی آپ کا پہلامضمون ابتدا کی عربی اللہ المنائی علی علامہ درشید رضا نے اہتمام سے شائع کیا۔ پھر آپ سے مقال کی ابتدا کی عربی آپ کی کے مضامون مشہور عربی تربی آپ کی کی عربی آپ کی کے ابتدا کی عربی آپ کی کی تربی ان الفیا میں مضمون کی سے بوا تو اسے پڑھ کر عالم عرب کے عظیم انٹا پر داز و او یب و مقار شکیب ارسلان نے بڑے بلند الفاظ میں مضمون کی سے بوا سے بوا سے بوا تو اسے پڑھ کی کہ انہوں نے عربوں کی طرف آئی توجہ مبذول کی انہیں بیدار کیا انہیں اپنے حقیقی ند ہب اور ذمہ دار کی سنجا لئے کی دعوت دی اور انہیں یا دولا یا کہ اللہ تعالی نے انہیں سرفرازی اسلام کی بدولت عطا کی ہے اور قرآن نے انہیں سنجا لئے کی دعوت دی اور انہیں یا دولا یا کہ اللہ تعالی نے انہیں سرفرازی اسلام کی بدولت عطا کی ہے اور قرآن نے انہیں دنیا کی قیادت کے لئے تیار کیا ہے۔

آپ نے بار بارعرب ممالک جاکران کے زعما اور مفکرین علا و دانشوروں سے مل کران کو جنجھوڑا اورریڈیو و ٹیلی ویژن کے ذریعہ عوام خواص دانشوروں 'سلاطین وشنرادگان کو بڑی جرائت و بے باکی ہے ان کی کمزوریوں 'مغربی تہذیب کے تحت آ جانے 'سامراجی طرز' تجدد و ترتی پہندانہ خیالات و نظریات اور رجانات کے زیراثر آ جانے پر بخت الفاظ میں تقید کی۔''اسمعیات' کے نام سے ہر ملک کو خطاب کیا۔ اسمعی یا مصر! اے مصرین! اے سیریاین! اے لا لہ صحرا (کویت) من! اے ایران من! جزیرۃ العرب کے نام آپ نے عرب موام' علائش دانشوروں' حکمرانوں اور با دشاہوں تک کو جنجھوڑ کر کہا کہ تمہارا وجود و پہچاں صرف محمد رسول اللہ علی اور اسلام کا رہین منت ہے۔ اگران دو چیزوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر عربوں کے پاس پھر بھی نہیں بچتا۔ غرض آپ نے نصف صدی تک عربوں کو جو پیغام دیا سی کا طلاحہ ہے۔ ۔

نہیں وجود حدود و ثغود سے اس کا محمد عربی سے ہے عالم عربی

نه محمد رسول الله سے پہلے عربوں کی کوئی حیثیت تھی اور نه محمد عربیًا سے بیگانہ ہوکر ان کی کوئی حیثیت رہ سکتی ہے۔عصر حاضر کے متاز عالم عظیم دانشور نامور خطیب ورہنما علامہ یوسف قر ضاوی لکھتے ہیں : ہم نے شخ ابوالحن علی ندوی کی کتابوں اور رسالوں میں نئی زبان اور جدید روح محسوس کی ۔ ان کی توجہ ایسے مسائل کی جانب ہوئی جن کی جانب ہماری نظرنہیں پہنچ سکتی۔علامہ ابوالحن علی ندویؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہمیں الفاظ وموقف کی اہمیت و قیمت سے روشناس کرایا اور ان سے متاثر ہو کر بعد میں دوسرے مصنفین نے لکھنا شروع کیا۔عربی ادب میں ان کا نام مسلم ہے بلا مبالغہ اس وفت آپ کی سطح کا مؤرخ وادیب عرب وعجم میں نایاب ہے آپ کے علمی و فکری مباحث تو تشکیم شدہ ہیں ہی آ پ کی عربی تحریروں کا حال بیہ ہے کہ خود عرب علماء و خطباء آ پ کی عبادتوں کو ر شتے اور حفظ یا د کرتے ہیں اور جمعہ کے خطبوں تک میں نقل کرتے ہیں ۔حتیٰ کہ حرمین شریفین کے ائمہ آپ کی عبارتوں کو جمعہ کے خطبات میں نقل کرتے ہیں۔آپ کی عربی کتا ہیں عرب ممالک کی یو نیورسٹیوں کالجوں اور اسکولوں میں داخل نصاب ہیں اور خود بھارت میں کشمیرے لے کر راس کماری تک عصری کالجوں اور اسکولوں میں آپ کی عربی ادب کی کتابیں داخل نصاب ہیں آپ کی تصنیفی زبان شروع ہی ہے عربی رہی ہے۔ پھر دنیا کی مختلف زبانوں میں آپ کی کتابوں کے بے شار ایڈیشن چھپے۔ اور میسلسلہ برابر جاری ہے۔ بلاشبہ آپ عالم عرب میں اس وقت محبوبیت ومقبولیت کے انتہائی عروج پر تھے۔غرض آپ کو عالم عرب میں وہ مقام حاصل ہو گیا جواس دور میں کسی غیرعر بی کو حاصل نہ ہوسکا۔ بیرا متیاز و انفرادیت آپ کواخلاص وللہیت ہے لو ٹی و بے نیازی کے ساتھ ساتھ عرب مسائل ومشکلات ہے گہری واقفیت ان سے د لی ہمدردی اور انہیں بروقت جدید فتنوں اور خطرات سے خبر دار کرنے کی بدولت حاصل ہوئی۔ آپ کی جو کتاب ار دو میں دس پندرہ ہزار چھتی' وہ عربی میں لا کھوں کی تعداد میں چھتی رہی۔ عربوں نے آپ کی حمیت دینی غیرت اسلامی ر بانیت وروحانیت کی وجہ ہے آپ کی ہے انتہا قدر دانی کی انہوں نے کھلے دل ہے آپ کی عظمت کا اعتراف کیا بقول پروفیسرخورشیداحمه صاحب کے عرب و نیا آپ کی فصاحت و بلاغت کا لوہا مانتی ہے غرض آپ کوعر بوں میں ایسی مقبولیت اور ہر دلعزیز؟، اصل تھی کہ جب کسی پڑھے لکھے عرب کی کسی ہندی مسلمان سے ملاقات ہوتی تو بسا اوقات اس کا پہلا سوال بیہ ہوتا کہ ابوالحن علی ندوی کیسے ہیں؟

تاریخ و تذکرہ آپ کے مطالعہ کا خصوصی موضوع رہا آپ نے اسلامی تاریخ اورا کا برین اسلام کے احوال وسوائح پراس قدر لکھا کہ اس دور میں پورے عالم اسلام میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کی تحریروں میں تاریخ وادب ایک دوسرے ہم آغوش نظر آتے ہیں آپ کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ دینی وعلمی موضوعات پر بھی نہایت دکش اور افسانوی انداز میں خامہ فرسائی کی جا سحق ہے اور دینی تحریری بھی ادبی دلچی رکھ سمتی ہیں آپ کے اسلوب بیاں میں علم وفکر شجیدگی و متانت اعتباد و تھہراؤ تو ہے ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ بھی بھی شعلہ کی ہی لیک اور طوفان کا سا دید ہم محسوس ہوتا ہے آپ کی تحریر سے ولولہ وا بتھاج کی لہریں دوڑ جاتی ہیں آپ کی اسلوب نثر کی کشش انگیز توانائی خود آپ کی شخصیت کی مرہون منت ہے آپ کی شخصیت بڑی متنوع اور ہمہ گیر ہے جس نے اپنے اندرگشن دین وادب کے بہت سارے پھولوں کا عطر کشید کر

لیا ہے۔ آپ کی تحریروں اور اسلوب میں آپ کی شخصیت کی طرح مدرسہ و خانقاہ کی طمانیت وسکون بھی ہے علم وادب کی جاز بیت وحس بھی ساتھ ہی ساتھ تحریک و اجتماعیت کی حرارت و سرگرمی بھی ہے۔ یہی جامعیت آپ کی شخصیت کا خاص امتیاز ہے اور آپ کی تحریر کا بھی آپ نے تاریخ و تذکرہ کو اپنے مطالعہ اور انشا کا موضوع بنایا تا کہ نئ نسل اسلاف کے کارناموں سے روشنی وحرارت حاصل کر کے دعوت وعزیمت پرسرگرم عمل ہو جانے کا حوصلہ حاصل کرے۔ آپ کے طرز تحریر کی نمایاں خصوصیت میہ ہے کہ آپ کے یہاں بے جاجوش کہیں نہیں ملتا جبکہ زور ہر جگہ نظر آتا ہے بیزور بیاں درحقیقت آپ کے فکر ونظر کی دین ہے۔ آپ صاحب نظر بھی تھے اور صاحب دل بھی جب فکر کے ساتھ ذکر بھی ہوتو کیا کہنا یہی وجہ ہے کہ آپ کی تحریروں میں سنجیدہ وحسین انداز میں نہایت گہری با تیں ملتی ہیں۔از دل خیز د بردل ریز کی جھلک آپ کی ہر تحریر وتقریر کا خاصہ ہے آپ کی حجبوٹی بڑی کتابوں کی تعداد ایک سوستتر ہے بیشتر کتابوں کے ترجے اردو' فاری' ترکی' انگریزی اور دیگرز با نوں میں ہو چکے ہیں جب آپ کی پہلی عربی کتاب'' ماذ اخسر العالم بالخطاط المسلمین'' منظر عام پرآئی تو اس نے عرب دنیا میں ہلچل مجا دی۔ ومثق یو نیورٹی کے کلیۃ الشریعۃ کے ممتاز سکالرونا مورمصنف استاذ پروفیسرمحمد المبارک ّ نے اے اس صدی کی بہترین کتاب قرار دیا اور کہا کہ اگر کسی نے بیہ کتاب نہیں پڑھی تو اس کا مطالعہ ناقص رہے گا۔اس کتاب کے متعلق ایسے ہی تا ثرات بیشتر عرب زعماء اور مفکرین کے ہیں جیسے ڈاکٹر پوسف مویٰ استاد سید قطب شہیدٌ علامہ الشام شیخ محمد بهجة البطار اور اخوان کےمشہور رہنما ڈاکٹر مصطفی سپاعی عظیم مفکر و عالم استادعلی طنطاوی وغیرہ وغیرہ ۔ پوری عرب دنیا' سعودی عرب مصروشام اورفلسطین وعراق کے چوٹی کے زعماء ومفکرین نے اسے اس صدی کی بہترین کتاب قرار دیا اس کتاب نے پینیتیں سال کی عمر میں آپ کی شہرت و نا موری کوعرب دنیا میں گھر گھر پہنچا دیا۔مشہور و نا مور فاضل لندن یو نیورٹی میں مُدل ایسٹ سیشن کے چیئر مین ڈاکٹر بھٹھم نے ان الفاظ میں اس کتاب کوخراج تحسین پیش کیا کہ'' اس صدی میں مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کی جو کوشش بہتر ہے بہتر طریقہ پر کی گئی بیاس کانمونہ اور تاریخی دستاویز ہے۔

مفکر اسلام حفرت مولانا ابو الحن علی ندوی کا ایک بڑا کارنامہ علامہ اقبال کی شاعری اور فکر ہے عربوں کو رو ساس کرانا ہے آپ کی مفرد اور دقیع کتاب روائع اقبال (عربی) اور اس کے اردو ترجمہ 'نقوش اقبال' کے بغیر سلمہ اقبالیات کی فہرست کمل نہیں مجھی جاستی ۔ اگر چہ آپ نے پہلے عزام اور عباس محمود نے عالم عربی میں اقبال کو سلمہ اقبالیات کی کوشش کی مگر واقعہ یہ ہے کہ وہ دونوں اپنے مقصد میں کا میاب نہیں ہو سکتے تھے ۔ روائع اقبال کو پڑھتے متعارف کرانے کی کوشش کی مگر واقعہ یہ ہے کہ وہ دونوں اپنے مقصد میں کا میاب نہیں ہو سکتے تھے ۔ روائع اقبال کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ مولانا ندوی نے فکر اقبال کی بلندی' بلند حوصلگی اور وسعت افلاک میں تجبیر مسلسل کو اپنی زندگی کا حصہ اور مشن بنالیا ہے ۔ غالبًا اس کے میش نظر جناب ماہر القادری مرحوم نے نقوش اقبال پر اپنے ماہنامہ رسالہ فاران میں تبرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:'' یہ کتاب اس مجاہد عالم کی کھی ہوئی ہے جو اقبال کے مردمومن کا مصداق ہے اس طرح گھل مل گئی ہے جیسے پھول پھول میں طرح گھل مل گئی ہے جیسے پھول پھول میں لئے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ نقوش اقبال میں خود اقبال کی فکر وروح اس طرح گھل مل گئی ہے جیسے پھول پھول میں لئے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ نقوش اقبال میں خود اقبال کی فکر وروح اس طرح گھل مل گئی ہے جیسے پھول پھول میں لئے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ نقوش اقبال میں خود اقبال کی فکر وروح اس طرح گھل مل گئی ہے جیسے پھول پھول میں

خوشبواورستاروں میں روشنی پڑھتے ہوئے محسوں ہوتا ہے جیسے شبلی کا قلم غزالی کی فکر اور ابن تیمیہ کا جوش واخلاص اس تصنیف میں کارفر ماہے۔''

واقعہ یہ ہے کہ دینی وعصری علوم کے شادا ہونے کے ناطے علامہ ندوی کی نگاہ بصیرت نے علامہ اقبال کی خوبیوں اور کمالات کا صحیح ادراک کیا۔ آپ لکھتے ہیں: ''میری پند وتوجہ کا مرکز وہ اس لئے ہیں کہ بلندنظری اور محبت وایمان کے شاعر ہیں۔ ایک عقیدہ دعوت و پیغام رکھتے ہیں مغرب کی مادی تہذیب کے سب سے بڑے ناقد اور باغی ہیں اسلام کی عظمت رفتہ اور مسلمانوں کے اقبال گزشتہ کے لیے سب سے زیادہ فکر مند۔ تگ نظر قومیت وطنیت کے سب سے بڑے وائلف اور انسانیت اسلامیت کے سب سے بڑے داعی ہیں جو چیز مجھے ان کے فن و کلام کی طرف لے گئی وہ بلند حوصلگی مخالف اور انسانیت اسلامیت کے سب سے بڑے داعی ہیں متر و چیز مجھے ان کے فن و کلام کی طرف لے گئی وہ بلند حوصلگی کی مخبت اور ایمان ہے جس کا حسین امتراج اس کے شعر و پیغام میں ماتا ہے۔ ہیں اپنی طبیعت و فطرت میں انہی تینوں کا دخل پاتا ہوں ہی ہر اس ادب و پیغام کی طرف بے اختیار نہیں بڑھتا ہوں جو بلند حوصلگی اور احیا اسلام کی دعوت دیتا اور تخیر النفس و آفاق کے گئے ابھارتا ہے جو مہر دوفا کے جذبات کو غذا دیتا اور ایمان و شعور کو بیدار کرتا ہے محمد رسول اللہ علیات کی عظمت اور ان کے پیغام کی آفاقیت وابدیت پر ایمان لاتا ہے۔''

مارچ ۱۹۹۳ء میں جب بیا چیز رائے بریکی حاضر ہوا تو عشا کی نماز کے بعد آ دھی رات تک اقبالیات پر گفتگو فرماتے رہے۔ اور برجتہ اردو فاری کلام ساتے رہے اندازہ ہوا کہ حضرت مولا ناکوا قبال کا تقریباً سارا کلام از برہے مجھے اقبال کی مشہورنظم جس کا پہلاشعر ع

> کلیسا کی بیناد رہبانیت مخمی ساتی کہاں اس فقیری میں میری

سنا کرنوٹ کروائی اور فرمایا آپ مغرب میں رہتے ہیں اس پرخوبغور وخوض سیجئے۔اقبال نے اس میں پورے مغربی فکر و فلسفه کوسمودیا ہے۔

آپ اپی علمی وفکری اور تصنیفی مشغولیت کے باوصف بھارتی مسلمانوں کی سیاسی وملی خدمات ہے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ خاص طور پر آخری ہیں سالوں میں مسلم پرسٹل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم سے بھارتی مسلمانوں کے لئے موثر قیادت اور خدمات انجام دیں آپ کواپنے ہر دلعزیز اوصاف کی بناپرتمام مکا تیب فکر کا بھر پوراعتا د عاصل رہا شاہ بانو کیس کی صحصائے میں آپ کی رہنمائی نے اہم کردارادا کیا۔ گزشتہ دنوں جب یو پی حکومت نے اسکولوں میں سرسوتی پوجا کا گیت لازمی قرار دے دیا تو آپ کے ایک جرائت مندانہ بیان نے ملک کے حالات بدل دیۓ اور حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا آپ صحیح معنی میں ایک ایسا روشن چراغ تھے جس کی کو سے طلم وطغیان کے ایوانوں میں ہلیل ہی نہیں قیامت بر پا ہو جاتی تھی۔ ۱۹۸۰ء میں دیو بند کا صد سالہ اجلاس منعقد ہوا اجلاس کیا تھا انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر

تھا اس ا جُلاس میں سب سے زیادہ برمحل موثر طاقتوراور مجاہدا نہ تقریر جو بھارتی مسلمانوں کی ترجمان کہی جا عتی ہے آ پ ہی کی تھی آ پ کی بی تقریر اس اجلاس کی جان اور پیغام مجھی گئی آپ نے بھارتی مسلمانوں اور حکومت کو مخاطب کر کے فر مایا '' ہم صاف اعلان کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی اعلان کریں کہ ہم آیسے جانوروں کی زندگی گزارنے پر ہرگز راضی نہیں جن کوصرف را تب اور تحفظ (سیکورٹی) جاہئے کہ کوئی ان کو نہ مارے ہم ہزار بارایسی زندگی گز ارنے اور ایسی حیثیت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں ہم اس سرزمین پراپنی اذانوں نمازوں کے ساتھ رہیں گے بلکہ تراویج اشراق تہجد تک جھوڑنے کے لئے تیارنہیں ہونگے۔ہم ایک ایک سنت کوسینہ سے لگا کر رہیں گے۔ہم رسول اہلّٰہ عظیفے کی سیرت طیب کے ایک نقط ہے بھی دست بردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہم کسی قومی دھارے سے واقف نہیں ہم تو صرف اسلامیت کے دھارے کو جانتے ہیں ہم تو دنیا کی قیادت وا مامت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔'' گزشتہ دنوں ۲۸ ر۲۹ ر۳۰ اکتوبر ۹۹ مسلم پرسنل بورڈ کے اجلاس واقع جمبئی میں آپ نے اپنی صدارتی تقریر میں صاف فرمایا:''ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے اوپر کوئی اور نظام معاشرت نظام تدن اور عائلی قانون مسلط کیا جائے۔ہم اس کو دعوت ارتد ادہمجھتے ہیں اور ہم اس کا ای طرح مقابلہ کریں گے جیسے دعوت ارتداد کا مقابلہ کیا جانا چاہئے۔ یہ ہمارا شہری جمہوری اور دین حق ہیں آپ عالم اسلام اور خاص طور سے بھارتی مسلمانوں کو اکثر فاتے مصرحضرت عمر بن عاص کا انتباہ آ گئی یا د دلاتے انتم فی رباط دائم (تم مسلسل محاذ جنگ پر ہو) تمہیں ہروقت چو کنا اور خبر دار دینے کی ضرورت ہے۔ بیا لیک حقیقت ہے کہ برصغیر کے طبقه علماء میں شیخ الہند حضرت مولا نامحمود الحنّ صاحب کے بعد علامہ ابوالحسٰ علی ندوی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے ملکی حدود ے ماوریٰ ہوکر پوری ملت اسلامیہ اور پوری انسانیت کی فکر کی ۱۹۸۰ء میں آپ کوایک رات ہے در بے دو بارسر کار دو عالم ﷺ کی زیارت ہوئی جس میں سرور دو عالم نے نر مایا میری حفاظت کا کیا انتظام کیا ہے اس وقت آپ نے جزل ضیاء الحق صاحب کوسرور دوعالم کا پیغام پہنچا کرفر مایا۔کل قیامت کے روز دربار رسالت میں آپ کا دامن ہوگا اور میرے ہاتھ کہ میں نے پیغام پہنچا کرانی ذمہ داری ادا کر دی تھی آ پے خلیج کی جنگ کے بعد سے سر زمین عرب بر امریکی فوجوں کی موجودگی پرسخت پریثان تھے وفات سے چند ہفتہ پہلے جب بینا چیز حاضر خدمت ہوااس وفت فالج حملہ کے بعد ہے مسلسل نقاہت کے عالم میں تھے کسی صاحب نے پاکستان کے فوجی سربراہ پرویز مشرف صاحب کا اخباری بیان سا دیا جس میں انہوں نے ترکی کے مصطفیٰ کمال اتا ترک کوا بنا آئیڈیل و ہیرو بتا کران کے نقش قدم پر چلنے کاعندیہ ظاہر کیا تھا اس پر آپ تڑپ اٹھے اور فرمایا:''اس صدی میں اسلام کوسب ہے زیادہ نقصان جس شخص نے پہنچایا وہ اتا ترک ہیں کاش کوئی میری كتاب اسلام ومغربيت كى كشكش كا انگريزي ايديشن ان تك پہنچا دے (جس ميں اتا ترك كے متعلق تفصيلي معلومات ہيں ) مین نے عرض کی پرسوں میرا یا کتان کا سفر ہے ان شاء اللہ کتاب پہنچ جائے گی۔اس پرخوش ہو کر فر مایا میں صبح ہے دعا کر ر ہا تھا اے اللہ میرے اِس کام کے انجام کے لیے کسی شخص کو بھیج دے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج دیا اور فر مایا ان شاء اللہ بیہ کام آخرت میں آپ کی نجات کے لئے کافی ہوگا اس کام کے انجام دہی کی اطلاع پر انتہائی پرمسرت اور بلند الفاظ میں گرامی نامہ تحریر فرمایا جومیرے پاس حضرت کا آخری گرامی نامہ ہے واقعہ بیہ ہے کہ اس دور میں آپ کی ہستی پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک سایہ تجر دار اور اس شعر کی صحیح مصداق تھی۔

## خخر چلے کی پہ تڑیے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

جب بھی آپ نے ضرورت محسوس کی نہ صرف بھارت کے حکمرانوں بلکہ عالم عرب اورمسلم ممالک کے حکمرانوں کو کلمہ حق جراًت کے ساتھ کہا بیاس دور میں صرف آپ کا امتیاز تھا ور نہ اس ز مانہ کے طبقہ علماء ومشاکخ میں بیہ چیز نا پید ہو چکی ہے۔ علامہ ندوی کا سب سے نمایاں وصف آپ کا فکری کام ہے آپ کی تحریروں میں مغرب کے گمراہ کن الحادی فکر و فلیفہ کا مسکت جواب اور مدلل ردموجود ہے اس وقت دنیا اور خاص طور پر ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ا قوام عالم اور پوری انسانیت اور بدمتی ہے مغرب کے ان افکار ونظریات کی اسیر بن چکی ہے جس نے علم وفکر تہذیب و تدن اورتر تی وخوشحالی کے نام سے پوری انسانیت کووجی آسانی سے مٹا کرخواہش نفسانی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ برصغیر کے طبقہ علماء میں جس چیز نے آپ کی شخصیت کوممتاز کیا وہ آپ کا یہی کارنامہ ہےمغربی فکر و فلیفہ اور افکار ونظریات کے غلبہ نے عالم اسلام کے لیے بے شار مسائل پیدا کر دیتے ہیں اور جب تک مغرب کا فکری غلبہ موجود ہے'۔ عالم اسلام بھی سر بلندی' عزت اورغلبنہیں پاسکتا۔ آپ ندوۃ العلماء کے طلبا کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''اس وقت جس طبقہ کے ہاتھ میں زمام کارے وہ مغربی تہذیب کومثالی اور انسانی تجربات کی آخری منزل اور حرف آخر سمجھتا ہے اور اس کو اسلام کے نظام کے قائم مقام خیال کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا نظام اپنی ساری افا دیت کھو چکا ہے اب اس کو دوبارہ کارگاہ حیات میں لانے کی زحمت دینا سیجے نہیں ہے۔ یہ ہے وہ زندہ سوال جواس وقت ایک شعلہ کی طرح ایک بھڑ کی ہوئی آ گ کی طرح تمام اسلامی ممالک میں پھیل چکا ہے اور جس کے اثر ہے کوئی طبقہ اور کوئی پڑھالکھا انسان پورے طور پر محفوظ نہیں ہے۔'' ۔۔۔ یہ ایک سازش چلی آ رہی ہے فکری طور پر بھی سیاسی وانتظامی طور پر بھی ہمیں اسی طور پر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور تعلیم یا فتہ طبقہ کومطمئن کرنا اور اسلام پراس کا یقین واپس لا نا دوبارہ یقین پیدا کرنا ہے کہ اسلام اس زمانہ کا ساتھ دے سکتا ہے قیادت کرسکتا ہے۔ یہ ہے آج کا اصل فتنہ کہ اسلام اس زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکتا آپ کو یہ ٹابت کرنا ہوگا کہ اسلام کا اس زمانہ کا ساتھ دینا تو الگ رہا بیتو اس تنزل کے بعد اس زمانہ کو ہلاکت سے بچا سکتا ہے ۔ اسلام زمانہ کوراہ پرلگا سکتا ہے۔اسلام اس زمانہ کومبارک بنا سکتا ہے۔اور اسلام اس زمانہ کور ہنے کا سلیقہ سکھا سکتا ہے۔اس کے لئے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ آج انڈونیٹیا' مشرق اقصیٰ ہے مراکش تک امریکہ ویورپ کی سازش ہے اسلام پر اعتماد متزلزل کر دیا گیا ہے۔اسلام پڑمل کرنے کوفرسودگی رجعت پیندی فینڈ امینٹل ازم ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تا کہ ایک پڑھے لکھے آ دمی کوشرم

ميں علائے حق

آنے گئے کہ حاشا وکلا وہ فینڈ امینلسٹ نہیں۔آپ کووہ کام کرنا ہے کالوگ سینہ تان کراورآ تکھیں ملا کریہ کہیں کہ ہاں ہم فینڈ امینطسٹ ہیں ہمارے نز دیک فینڈ امینٹل ازم ہی دنیا کو بچا سکتا ہے ساری خرابی اور سارفساد فینڈ امینٹل ازم نہ ہونے کی وجہ سے ہے کوئی اصول نہیں کوئی معیار نہیں کوئی حدود نہیں صرف نفس پرتی ہے صرف خواہش پرتی ہے صرف اقتدار پرتی ہاں گئے آپ کو تیاری کرنی ہے۔اس کے بعد آپ مزید وضاحت سے عصر حاضر کی سب سے اہم ضرورت کی طرح توجہ دلاتے ہوئے طلباء سے فرماتے ہیں:''اسلام کا مجد د کہلانے کا وہی مستحق ہوگا جواسلامی شریعت کی برتری ثابت کرے زندگی ہے اس کا پیوند لگائے اور ثابت کرے کہ اسلامی قانون وضع قانون اور انسانوں کے تمام خود ساختہ قوانین ہے آ گے ہے زمانہ ہے آ گے کی چیز ہے زمانہ اس ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا اور دنیا نے خواہ کتنی ہی ترقی کی ہولیکن اسلامی قوانین اس کی رہنمائی کی اب بھی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے تمام سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور انسانی زندگی کے پیدا ہونے والے مسائل کاحل ان کے اندرموجود ہے اس میں ایک بالغ معاشرہ کی تنظیم کی بہترین صلاحیت ہے''

مفكر اسلام حضرت مولانا سيدا بوالحسن على ندوى كى شخصيت كوئى معمولى شخصيت نہيں تھى ايى شخصيتيں صديوں ميں پيدا ہوتی ہیں اور ملت بلکہ پوری انسانیت کے لئے رحمت ثابت ہوتی ہیں۔علی میاں ایک فرد اور ایک ذات کا نام نہیں ایک مشن ایک تح یک اور ایک دعوت اور ایک انقلاب کا نام ہے آپ کے انتقال سے علم و حکمت کا آفتاب غروب ہو گیا وہ آ فتاب جس کی روشنی ہے عرب وعجم مستفید ہور ہاتھا آپ ایک عظیم مفکر' مدبر' مورخ' عالم دین' عربی زبان وا دب کے ماہر اعلی درجہ کے انشایر داز وسوانح نگار تھے اس کے ساتھ زہروتقویٰ سادگی وقناعت اورخلوص ومحبت کا پیکر اورسلف صالحین کا نمونہ تھے مغرب کی جدید تہذیب وتدن اور اس کے گمراہ کن افکارونظریات پر گہری اور بسیط نظر رکھتے تھے برصغیر کے واحد عالم دین تھے جن کی تحریروں میں مغربی فلیفہ و کفر کار داسکے زہر کا تریاق بکثر ت موجود ہے مغرب کے بریا گئے ہوئے فساد اور گمراہ کن نظریات کے خلاف آپ کا بے باک مدلل اورموثر قلم جراحت ومرحم دونوں کا کام کرنا تھا عالمی مسائل وامور پر آپ کی نظر گہری اور عمیق اور ملت کے اجتماعی مسائل سے دلی تعلق تھا ملکی و عالمی سیاسی وساجی حالات ومسائل ہے آپ کو وسیع وعمیق واقفیت تھی۔علمی وفکری ہرموضوع پر آپ نے قلم اٹھایا اور جس موضوع پر آپ نے جولکھا وہ اس فن کے لیئے ا تھارٹی مانا گیا۔ برصغیر کے اس صدی کے اکابر علماؤ اہل اللہ جیسے حضرت مولا نا محمد الیاس " ' مولا نا احمد علی لا ہوری ' مولا نا حسین احمد مدنی " ' شیخ الحدیث مولا نا محمد زکریّاً دیگرعلاء اہل الله کے آپ ہمیشہ محبوب ومنظور نظر رہے آپ کے شیخ حضرت · شاہ عبدالقا در رائے بوری کا مقولہ مشہور ہے کہ اگر خدانے بوچھا کہ دنیا سے کیا لایا تو علی میاں کو پیش کر دوں گا آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ برصغیر کے اس صدی کے بیشتر اکا برعلاء اور اہل اللہ کا تعارف آپ کے قلم سے ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ دعوت وعزیمت کی ساری جلدیں لکھ کراسلام کے چود ہ سوسالہ مشاہیراورا کابرین امت کا تذکرہ ایسے موثر دلکش اور تغمیری انداز میں لکھا جس سے نئ نسل بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ آپ کی شخصیت جس طرح علماء مدارس صوفیاء کرام اور

خانقا ہوں میںمسلم تھی اسی طرح عصری طبقات عصری تعلیم گا ہوں' علی گڑھ' قاہرہ' مکہ'جینوا' لندن اور نیویارک میں بھی مقبولیت رکھتی تھی۔ دنیا بھر کے علماوز عمامفکرین و دانشورحتی کہ حکمران آپ کوعقیدت وعظمت کی نظرے دیکھتے تھے اپنے اخلاق عالیہ کی بدولت آپ ہر طبقہ میں مقبولیت رکھتے تھے۔ ندوۃ العلماء( لکھنؤ) کے ناظم اعلیٰ ہونے کے علاوہ دارالعلوم دیو بند کی مجلس شوریٰ کے رکن آل انڈیامسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر' آل انڈیا ملی کونسل کے سر پست رابطہ ادب اسلامی ( مکہ مکرمہ ) کے سربراہ' مدینہ یو نیورٹی (مدنیہ منورہ ) کی مجلس مشاورت کے رکن' آ کسفورڈ یو نیورٹی کے اسلامی سینٹر کے سربراہ' جامعہ الہدیٰ (نوجھم) کے سر برست دعوت اسلامی کی عالمی مجلس اعلیٰ ( قاہرہ) کے ممبر دارالمصنفین وشبلی "اکیڈی (اعظم گڑھ کےصدر'عالمی یو نیورسٹیوں کی انجمن' واقع رباط (مراکش) کےممبر بین الاقوامی یو نیورٹی (اسلام آباد) کی ایڈوائزری کونسل کےممبر' قاہرہ' دمشق اور اردن کی عربی ابکیڈمی کےممبر اس کے علاوہ سیننکڑ وںعلمی و دینی ادارون اور تنظیموں کے سر پرست تھے۔ آپ برصغیر کی واحد شخصیت تھے جنہیں دوبار خانہ کعبہ کی گنجی حوالے کی گئی اسی طرح شاہ فیصل ابواڈ دبئ (امارت) کا عالمی شخصیت کا ابوارڈ اور سلطان برونائی ابوارڈ زے نوازے گئے۔ آپ کے زہراور دنیا ہے بے نیازی کا بیہ عالم کہ ان ایوارڈ ز کے گروڑ وں روپیوں کی طرف نظر اٹھا کربھی نہیں دیکھا بلکہ اسی وقت ساری رقم افغان مجاہدین' مساجد و مدارس ادر دینی وتعلیمی اداروں میں تقتیم فر ما دی۔ ۹۶ء میں حکومت تر کیہ نے آپ کے اعزاز میں اور آپ کی شخصیت اورعلمی خد مات کوخراج عقیدت پیش کرنے کئے ایک عظیم الثان کا نفرنس منعقد کی جس میں دنیا بھر کے علماء کرام دانشوروں اور چوٹی کے اسکالروں نے آپ کی علمی قلری و دینی خدمات پر مقالے پڑھے دنیا بھر کی بیشتر دینی تح یکیں اور عالمی اسلامی تنظیمیں آپ کو اپنا سر پرست و مر بی سمجھتی تھیں اور آپ کے قیمتی مشوروں اور رہنمائی کی طالب رہتی ۔ جیسے برصغیر کی مشہور تبلیغی جماعت عرب دنیا کی سب سے بڑی دینی تحریک اخوان المسلمین انڈونیشیا کی ماشومی یارٹی اور جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ دیو بند کے علاوہ دیگرتمام مکا تب فکر کے علماء ومشاہیر بھی آپ سے محبت وعقیدت کا تعلق رکھتے تھے۔ ۱۲۸ کتوبر ۹۹ مسلم پرسل لاء بورڈ کے اجلاس واقع جمبئی میں جب آپ نے اپنی علالت کے سبب استعفیٰ پیش فر مایا تو اس نا چیز نے دیکھا کہ یورے اجلاس پر سناٹا چھا گیا اور کوئی بھی اے قبول کرنے کے لئے آ ما دہ نہیں تھا سب سے پہلے ملی کونسل کے سربراہ مولا نا مجاہد الاسلام قاسمی نے کہا جب کشتی طوفان اورمنجد ہار میں ہوتی ہے تو ملاح نہیں بدلا جا تا۔ شعیہ رہنما علامہ قلب صادق نے کہا پرسل لاء بورڈ کی صدارت حضرت مولا نا کے لئے کوئی وجہ عزت وافتخار نہیں بلکہ بورڈ کے لئے بیاعز از فخر کی بات ہے کہ حضرت مولا نا اس کے صدر ہیں جماعت اسلامی کے امیر مولا نا سراج الحن صاحب نے کہا آج یہاں پورے ہندوستان کے مختلف مکاتب فکر کے رہنما موجود ہیں اگر پوری دنیائے اسلام سعودی عرب ترکی' پاکستان' انڈ و نیشیا' سوڈان وغیرہ وغیرہ کے زعماء و رہنما یہاں ہوتے تب بھی صدارت کے لئے سب کی زبان پرایک ہی نام ہوتا اور وہ مفکر اسلام حضرت مولا نا ابوالحسن علی ندویؓ کا ہوتا۔ اس کے بعد تمام مکا تب فکر کے رہنماؤں نے بیک زبان

کہا حضرت مولا نا ہی بورڈ کے تا حیات صدر ہیں اسی طرح بھارت کی تمام سیاسی پارٹیاں آپ کا احتر ام کرتیں۔ بھارت کے وزیرِ اعظم اور وزرائے اعلیٰ آپ کے در دولت پر حاضری دیتے بھارت کی حکومت نے دو بار آپ کو بھارت کا سب سے بڑا قومی ایوارڈ پدم بھوٹن اور بھارت رتن دینا جاہا مگر آپ نے قبول کرنے سے سختی سے انکار کیامسلم پرسل لاء کی جدو جہد کے دوران شاہ بانو کیس کے موقع پر بھارتی حکومت نے اسلامی پرسنل لاء میں تبدیلی کرنے کا ذہن بنالیا تھا جب ایک نازک موقع پرمسلم پرسل لاء میں ترمیم کا ارادہ ظاہر کیا کہ متعدد عرب مما لک نے اسلامی پرسل لاء میں ترمیم کی ہے تو آپ نے فر مایا الحمد اللہ ہم بھارتی مسلمان اسلام کے متعلق خود کفیل ہیں کسی عرب ملک کے محتاج نہیں جب را جیوصا حب نے اس مسئلہ میں جامع از ہر(مصر) کے علما ہے رجوع کرنے کا عندیہ ظاہر کیا تو حضرت مولانا نے فر مایا الحمد لله یہاں ا پسے علاء موجود ہیں کہ اگر ان کا نام جامع ازھر میں لیا جائے۔تو احتر ام میں ازہر کے چوٹی کے علاء کی گردنیں جھک جائیں آپ نے مزید فرمایا بار ہا ایسا ہوا ہے کہ دنیا بھر کے مسلم علاء کی سب سے بڑی تنظیم رابطہ عالم اسلامی ( مکہ مکرمہ ) میں پوری دنیا کے مسلم اسکالرز کی رائے آلیک جانب اور آپ کے ملک کے ایک اسکالر کی دوسری جانب ہوتی تب آپ کے ملک کے ای ایک شخص کی رائے پر فیسلہ کیا گیا اور ساری دنیا کے اسلامی اسکالرزنے آپ کے ملک کے اسکالر کی رائے کے سامنے سر جھکا دیا بیس کر راجیوصاحب ناموش ہو گئے اس کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ وہ شخصیت انہیں کے حلقہ ا نتخاب ( رائے بریلی ) کی ہے تو انہوں نے اس پر کئی بارفخر کا اظہار کیا۔ حضرت مولا نا کی گفتگو کے بعد راجیوصا حب نے اسلامی شریعت کی روشنی میں ( مطلقہ کے نفقہ کے ) مسئلہ کومعلوم کرنا جیا ہا جب انہیں تشفی بخش جواب ملاتو انہوں نے بھارتی پارلیمنٹ میں اس مسئلہ پر بحث کے دوران کہا کہ میں نے امریکہ ویورپ سمیت دنیا بھر کے قوانین کا مطالعہ کیا ہے مگر چود ہ سوسال پہلے قرآن اور اسلام نے عورت کو جوحقوق دیئے ہیں وہ اب تک دنیا کا کوئی قانون نہیں دے یایا۔ بالآخر انہوں نے کانگریس کے مبران کے نام ہیپ (لازمی حکم) جاری کر کے بھارتی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے مطالبہ کے مطابق بل یاس کروایا اس طرح حضرت مولا ناکی شخصیت کی بدولت مسلمان پارلیمنٹ میں پرسنل لاء بورڈ کی جنگ جیت گئے غرض اس دور میں ایسی مقبولیت اورمحبوبیت کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے۔

آپ کے سانحہ ارتحال پر پوری ملت اسلامیہ نے جس طرح رنج وغم کا اظہار کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ونیا بھر کے اخبارات ورسائل ومجلّات کے ادار یوں اور جومضامین و مقالات آپ کی شخصیت پر چھپ چکے ہیں اگر صرف انہیں یکجا کیا جائے تو کئی شخیم جلدیں تیار ہو علتی ہیں آپ کی زندگی تالیفات اور علمی کا موں پر سیمنا روں یا دگاری جلسوں کا لا متنا ہی سلسلہ بھی برابر جاری ہے۔ عربی اردو میں آپ کی متعدد سوائح آپکی ہیں دنیا بھرکی بیالیس یو نیورسٹیوں میں آپ کی شخصیت اور آپ کے کام پر پی ۔ ان کے ۔ ڈی ہوا ہے۔ یہ آپ کی عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے کہ جمعہ کی نماز کے پہلے انتقال فرمایا۔ اسی رات رائے بریلی کے چھوٹے سے قصبہ میں تدفین عمل میں آئی۔ گر ڈیڑھ دو لا کھا فراد پروانہ دار پہنچ

گئے۔ حریین شریفین میں ۲۷ موسفان المبارک کوشب قدر کی مبارک رات میں جب کہ حرم اپنی تمام وسعقوں کے ساتھ ہجرا ہوتا ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی ای طرح جدہ 'ریاض' اور سعودی عرب کے دیگر شہروں جامع از ہر (مصر) استبول (تری) غداد' کویت' متحدہ عرب امارات' پورپ وامریکہ۔غرض دنیا کے کونے کونے کونے میں کروڑوں مسلمانوں نے غائبانہ نماز جنازہ اداکی۔ ریڈ بیواورٹی وی پر وفات کی خبرنشر ہوتے ہی برصغیر اور عالم اسلام میں غم کے بادل چھا گئے۔ بیہ سب آپ کی عند للہ متبولیت کی علامت ہے ورنہ محض کسی مفکر' اسکالر' انشا پردازیا کسی تحریک کے لیڈر کے لئے ایسا بھی نہیں سب آپ کی عند للہ متبولیت کی علامت ہو ورنہ محض کسی مفکر' اسکالر' انشا پردازیا کسی تحریک کے لیڈر کے لئے ایسا بھی نہیں ہوتا یہاں لندن سے شائع ہونے والے عربی روزنا موں الحیاۃ اور الشرق الاوسط میں آپ کی شخصیت پر اس قد راکھا گیا معروف روزنا موں الحیاۃ اور الشرق الاوسط میں آپ کی شخصیت پر اس قدر کھا گیا ہو۔ سعودی عرب کی مجلس شور کی کے رکن ڈاکٹر احمد عثمان تو یجری نے لندن کے معروف روزنا مدشر تن الاوسط سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: ''علامہ ابوالحس علی ندویؒ دعوت واصلاح کے اماموں میں سے معروف روزنا مدشر تن الاوسط سے قائل کی وقت زہد وورع جہاد و مرمنی اور فکر وادب کا حسین امتزاج پایا جاتا تھا۔' علامہ ندویؒ ورنہ نی فرک میں ورنہ ماؤں کی طرح کہی اپنی باطنی اصلاح کے اماموں میں سے عافل نہیں ہوئے آپ کی شخصیت تھوٹ تنے سے عافل نہیں ہوئے آپ کی شخصیت تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ تھوٹ تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ تھوٹ آپ کی شخصیت تھوٹ تھوٹ آپ کی شکل کی تو تھوٹ تھوٹ آپ کی شکل کی تو تھوٹ کوئی تھوٹ تھوٹ آپ کی شکل کی تو تھوٹ کی تھوٹ کی تھوٹ کی تھوٹ کی تو تھوٹ کی تھوٹ کی تھوٹ کی تو تھوٹ کی تو تھوٹ کی تو تھوٹ کی تو تھوٹ کی تھوٹ کی تھوٹ کی تھوٹ کی تھوٹ کی تو تھوٹ کی تھوٹ کی تو تھوٹ کی تو تھوٹ کی تھوٹ کی تھوٹ کی تھوٹ کی تو تھوٹ کی ت

کا کامل نمونہ تھے۔ آپ کی وفات بھی زندگی کی طرح قابل رشک طریقہ پر ہوئی۔ رمضان المبارک کامہینہ جمعہ کا دن عبلت کے ساتھ منسل کر کے نیا لباس پہن کر جمعہ کی تیاری فر مائی اور حسب معمول سورہ کہف پڑھنے گئے درمیاں میں ہی سورہ کیسین کی تلاوت شروع فرما ڈی۔ اور "فبشر هم عبادی الصالحین"کی معنی خیز آیت پر روح خالق حقیق ہے جا لمی۔ آپ کے متعلق حضرت بعد این اکبڑ کا وہ فقرہ جو انہوں نے سرور دو عالم علی کی وفات پر فر مایا تھا طاب حیتا ومیتا (زندگی و موت دونوں مبارک) پوری طرح صادق آتا ہے۔ آپ کی وفات عیسوی کلینڈر کی صدی بلکہ ہزار سالہ تاریخ کے آخری دن اور تدفین اس صدی اور ہزارویں سال کی آخری رات میں ہونا یہ بڑا معنی خیز اشارہ ہے کہ بیصدی علامہ ابوالحن علی ندویؓ کی صدی تھی۔ دونوں مبارک کے میں سال کی آخری رات میں ہونا یہ بڑا معنی خیز اشارہ ہے کہ بیصدی علامہ ابوالحن علی ندویؓ کی صدی تھی۔

علامہ ندویؒ نے ملا ،کرام اورنئ نسل کے لیے بہت کچھ چھوڑا۔ای (۸۰) کے قریب تصانیف سینکڑوں مقالات و مضامین لا تعداد تقاریر آپ نے کام کی طلب رکھنے والوں کے لیے کئی راہیں بنائیں اور روشن کیں۔ان راہوں پر پپش قدمی کی ضرورت ہے۔ علا مہ ندویؒ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے نو جوان علماء ریسر چ و تحقیق میں قدم بڑھائیں اس کے لیے سب سے موزوں جگہ لندن ہے یہاں آپ کے شایان شان علمی وفکری کا موں کے لیے ایک ادارہ وائم کیا جائے۔

#### بیں علمائے حق

## حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی صاحب مرظلهم:

## آ ه حضرت مولا نا سیدا بوالحسن علی ندوی رحمة الله علیه

حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے کارخانہ عام کو وجود بخشا اور درود وسلام اس کے آخری پیغمبر علیقی پر جنہوں نے حق کا بول بالا کیا

اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوشی راحت اور تکلیف دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چاتی ہیں نہ یہاں خوشی خالص ہے نہ غم خالص اس لئے یہاں غموں اور صدموں کا پیش آنا نہ کوئی اچینجے کی بات ہے نہ کوئی غیر معمولی چیز ۔لیکن بعض صدے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر پوری امت پر پڑتا ہے اور ان کے عالمگیر اثر ات کی وجہ ہے ان کا زخم مندمل ہونا آسان نہیں ہوتا۔ پچھلے مہینے (رمضان المبارک معرب اس علیہ میں ) ایک ایسا ہی عظیم صدمه مفکر اسلام حضرت مولانا کسر ابوالحن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا مش آیا جس نے ہراس شخص کو ہلا کر رکھ دیا جو حضرت مولانا کی شخصیت اور ان کی خدمات سے واقف ہے۔انا لله وانا الیه راجعون۔

حضرت مولا نا سید ابوالحن علی ندوی قدس سرہ ہمارے دورکی ان عظیم شخصیات میں سے تھے جن کے محض تصور سے دل کو ڈھارس اور روح کو پیہ اطمینان نصیب ہوتا تھا کہ قحط الرجال کے اس زمانے میں بفضلہ تعالی ان کا سابیہ رحمت پوری امت کے لیے ایک سائبان کی حیثیت رکھتا ہے۔ علم وفضل کے شناوروں کی تعداد اب بھی شاید اتنی کم نہ ہو' عبادت و زھد کے پیکر بھی اسے نایا بنہیں' لیکن ایسی شخصیات جوعلم وفضل' سلامت فکر' ورع وتقوی اور اعتدال وتوازن کی خصوصیات جمع کر لینے کے ساتھ ساتھ امت کی فکر میں گھلتی ہوں' اور جن کے دل در دمند میں عالم اسلام کے ہرگوشے کے لئے کیسال کر لینے کے ساتھ ساتھ امت کی فکر میں گھلتی ہوں' اور جن کے دل در دمند میں عالم اسلام کے ہرگوشے کے لئے کیسال کرنے موجود ہو' خال خال ہی پیدا ہوتی ہیں' اور ان کی وفات کا خلا پر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت مولا نا کو انہی خصوصیات سے نواز اتھا' اور اب ان صفات کا جامع و ور دُورکوئی نظر نہیں آتا۔

حضرت مولا نًا اصلاً دارالعلوم ندوة العلماءلكھنو كے تعليم وتربيت يا فتہ تھے' ليكن اس كے بعد انہيں اللہ تعالیٰ نے

بیں علمائے حق

دارالعلوم دیو بند ہے بھی اکتیاب فیض کی تو فیق عطا فر مائی تھی' اور اس طرح ان کی ذات میں برصغیر کے ان دونوں عظیم اداروں کے محاس جمع فر ما دیئے تھے۔ پھرعلم ظاہر کے اس مجمع البحرین کو اللہ تعالیٰ نے علم باطن کا بھی حصہ وافر عطا فر مایا۔ انہوں نے حضرت مولا نا شاہ عبدالقا درصا حب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت وصحت سے فیض حاصل کیا' اور طریقت کے میدان میں بھی حضرت رائے پوری قدس سرہ کے خلیفہ مجاز کی حیثیت ہے آپ کا فیض دور دور تک پھیلا۔

آپ کی اردواور عربی تصانیف ای ایمان افروز فکراگیز اور معلومات آفریں ہیں کہ وہ دل کو ایمان ویقین سے سر شار کرنے کے علاوہ دین کا صحیح مزاج و مذاق انسان پر واضح کرتی ہیں اور اسے افراط وتفریط سے ہٹا کر اعتدال کے اس جادہ مستقیم پر لے آتی ہیں جو ہمارے دین کا طرہ امتیاز ہے۔ ان کی تحریروں میں علم وفکر کی فراہانی کے ساتھ بلا کا سوز و گداز ہے جو انسان کو متاثر کئے بغیر نہیں رہتا۔ خاص طور پر مغربی افکار کی پورش نے ہمارے دور میں جو فکری گراہیاں پیدا کی ہیں' اور عالم اسلام کے مختلف حصول میں جو فتنے جگائے ہیں' ان پر حضرت مولاناً کی نظر بڑی وسیع و میتی تھی اور انہوں نے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے ان فتنوں کی تشخیص اور ان کے علاج کی نشان دہی اتنی سلامت فکر کے ساتھ اسے دلشین انداز میں فرمائی ہے کہ عہد حاضر کے مؤفیین ہیں شاید ہی کوئی دوسرا ان کی ہمسری کر سکے۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں عربی زبان کی تحریر و تقریر پر وہ قدرت عطافر مائی تھی جو بہت سے عرب اہل قلم کے لیے بھی باعث رشک تھی' اس منفر دصلاحیت سے انہوں نے خدمت اسلام کا وہ عظیم الشان کام لیا جوعر بی زبان وادب کے معاصر ماہرین میں شاید کسی نے نہ لیا ہو۔ ان کی قصیح و بلیغ تحریروں نے عربوں کو دین کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا' اور مغرب کی فکری یا بغار سے سہم ہوئے عرب ممالک میں دین کا پیغام اتنی خود اعتادی' اسے لیقین اور اسنے پر جوش انداز میں پہنچایا کہ آج یا بغار عرب مسلمان اپنی اسلامی بیداری کوان کی تحریروں کا مرہون منت جمھتے ہیں۔ ان کی تحریروتقریر میں جو اظلام ' درد مندی اور دلسوزی کوئے کوئے کر بھری ہوئی تھی' وہ ان کی سخت سے سخت بات کو بھی مخاطب کے لیے قابل قبول بنا دیتی تھی' اس مندی اور دلسوزی کوئے کوئے کر بھری ہوئی تھی' وہ ان کی سخت سے سخت بات کو بھی مخاطب کے لیے قابل قبول بنا دیتی تھی' اس کا متبجہ تھا کہ عربوں پر کھری کھری تقید کے باوجود عرب ممالک میں ان کی مقبولیت کسی بھی غیر عرب کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ان کے مراسم سے' اور وہ ان مراسم کوخدمت دین کے لیے استعال فرمات سے ہوئے۔ اور ان کی بدولت بہت سے مشکرات کا سد باب ہوا۔

دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بارے میں اگر میں ہے کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ حضرت مولانًا کی قیادت نے اس ادارے کوئی زندگی بخشی۔ بیادارہ درحقیقت حضرت مولانا محرعلی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی اہم وقتی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے قائم فرمایا تھا'اوراس کا مقصد بیتھا کہ یہاں سے ایسے اہل علم پیدا ہوں جو دینی علوم سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی اتنی واقفیت ربھتے ہوں جوان کی دعوت کو معاصر تعلیم یا فتہ حضرات میں زیادہ مؤثر بنا سکے۔ بیا ایک عظیم الثان مقصد تھا'لیکن رفتہ رفتہ اس اداوے پر تاریخ وادب اتنا غالب آتا گیا کہ اس کی

دین حجاب ماند پڑنے لگی۔حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندویؓ نے دارالعلوم ندوۃ العلمالو کو دوباں واپنے اصل مقاصد کی طرف اس حکمت اوربصیرت کے ساتھ لوٹا یا کہ اس کی نمایاں خصوصیت بھی برقر ار رہی' اس کے ساتھ اس میں ٹھیٹھ اسلامی علوم کا معیار بھی پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہوا' اس کی مجموعی فضا پر تدین' تقویٰ اور انابت الی الثار کا رنگ بھی نمایاں ہوا' اور تاریخ وا دب کو دین کی دعوت اور مقاصد شریعت کا خادم بنا کراس طرح استعال کیا گیا که بیرا داره دعوت و خدمت دین کا ا یک اہم مرکز بن گیا جس کی خد مات ہے پورے عالم اسلام نے استفادہ کیا۔حضرت مولا تُا نے ایپی انتقک جدو جہد ہے اس ا دارے میں اپنے ہم رنگ علماء کی ایک بڑی کھیپ تیار فر مائی جو بفضلہ تعالیٰ حضرت مولا ٹاُ کے انداز فکر وعمل کی امین ہے اورا نہی کے طرز وانداز پر دین کے مختلف شعبوں میں گرانقذر خدمات انجام دے رہی ہے۔ کثر الله تعالیٰ امثالہ ہے۔ یوں تو حضرت مولا نُا کی تمام ہی تصانیف ہمارے ادب کا بہترین سرمایہ ہیں'لیکن'' تاریخ دعوت وعزیمت''اور'' دنیا پرمسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر'' اور'' عالم اسلام میں اسلامیت اورمغربیت کی تشکش'' یہ تین کتابیں ایسی ہیں کہ راقم الحروف نے ان سے خاص طور پر بہت استفادہ کیا' اور ان کے ذریعے بہت سی زند گیوں میں فکری اور عملی انقلاب رونما ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے بہت ہے چھوٹے مجھوٹے مقالے جوالگ کتا بچوں کی شکل میں شائع ہوئے ہیں۔ بلا کی تا ثیر رکھتے بين خاص طورير"اسمعوها مني صريحة ايها العرب" اور"من غار حراء" اور"ردة و لا ابا بكر لها" اورآخر میں "تر شید الصحوة الاسلامیة"وہ مقالے ہیں جنہوں نے دلوں کو چنجھوڑ کرانہیں فکروممل کی سیدھی راہ دکھائی۔ عصری ضرورتوں کا احساس ہمارے دور میں بہت سے علماء' رہنماؤں اور اہل قلم کو ہوا' اور انہوں نے اخلاص کے ساتھ دین کی عصری حاجتوں کی بھیل میں اپنی توانا ئیاں صرف کیں'لیکن بسااوقات عصری حاجتوں کی فکرنے ان کو دین کی سکہ بنداورٹھیٹھ تعبیر ہے ڈ گمگا کرایسی راہ اختیار کرنے پر آ مادہ کر دیا جوجمہورامت اورسلف صالحین کے جادہ متنقیم ہے ہٹی ہوئی تھی ۔لیکن حضرت مولا ناعلی میاں قدس سرہ کا معاملہ ان ہے کہیں مختلف تھا۔ اس دور کا کوئی بھی حقیقت پہندا نسان اس بات ہے انکارنہیں کرسکتا کہ وہ امت مسلمہ کی عصری ضروریات کامکمل احساس وادراک رکھتے تھے'لیکن ان ضروریات کی بحمیل انہوں نے ہمیشہ جمہور امت کے مسلم عقائد ونظریات کے دائر ہے میں رہتے ہوئے کی' اورکسی قشم کی مرعوبیت اور معذرت خواہی کی پر چھا ئیں بھی ان کی تحریروں پرنہیں پڑسکی۔

جب مولانا سید ابوالاعلی مودودیؓ صاحب مرحوم نے جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی تو وقت کی ایک اہم ضرورت سمجھ کر حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا ساتھ دیا'لیکن جب ان کے طرز فکر وعمل سے اختلاف سامنے آیا تو حضرت مولاناً ان سے الگ تو ہو گئے'لیکن جماعت اسلامی اور مولانا مودودی صاحبؒ کی مخالفت کو اپناھد ف نہیں بنایا' بلکہ مغربی افکار گی تر دید میں انہوں نے جو قابل قدر کا م کیا تھا' اس کی تعریف وتو صیف میں بھی بخل سے کا منہیں لیا اور بالآ خران کے طرز فکر وعمل پر جو عالمانہ تنقید حضرت مولاناً نے'' اسلام کی سیاسی تعبیر'' میں سپر دقلم فر مائی وہ انہی کا حق

تھا۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے مولا نا مودودیؓ اور ان کے طرز فکر کے حامل دوسرے اہل علم ہے اپنے اختلاف کو انتہا کی متانت کے ساتھ مدلل اور مشحکم انداز میں بیان فر ما کر ان بنیا دی نکات کی نشان دہی فر مائی جن میں ان حضرات کی سوچ قرآن وسنت کے جادۂ اعتدال ہے ہٹ گئے تھی۔

حضرت مولا نا کی پوری زندگی ایک جہد مسلسل سے عبارت تھی ونیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں کی کوئی تکلیف یا خرابی ان کے دل میں کا نثابین کر چھے جاتی تھی اور وہ مقد ور بھراس کے ازالے کے لیے بے چین ہو جاتے تھے۔ ان کی خود نوشت سوائح حیات ''کاروان زندگی' کے نام سے چھ جلدوں میں شائع ہوئی ہے اور اس کے مطالعے سے ان کی ہمہ جہتی خدمات پر تھوڑا بہت اندازہ ہوسکتا ہے۔ بلکہ مجھے تو اس بات پر جیرت ہے کہ اتنی مصروف زندگی میں انہوں نے اپنی یہ سوائح کس طرح تالیف فرمائی جس میں ان کی سرگرمیوں کی تفصیلات اتنی جزری کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ پچ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لیتے ہیں تو اس کے اوقات میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سوائح کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ محض واقعات زندگی کی داستان نہیں ہے بلکہ اس میں قدم قدم پر قاری کے سامنے فکر وبصیرت کے نئے بہلوا جاگر ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں جن ہمہ جہتی خدمات کے لیے چنا تھا' ان کے پیش نظر وہ کسی ایک ملک کی نہیں' پورے عالم اسلام کی شخصیت تھی' میرے والد ما جد حضرت مولا نا مفتی محرشفیع صاحب قدس سرہ کے سامنے جب بھی حضرت مولا نا کا ذکر آتا تو اکثر وہ فر مایا کرتے تھے کہ وہ ''مؤفق من اللہ'' ہیں' اور جول جول حضرت مولا نا کی خدمات سامنے آتی گئیں' حضرت والد صاحب قدس سرہ کے اس جملے کی حقانیت واضح ہوتی گئی۔لیکن ان ہمہ جہتی خدمات اور عالمگیر مقبولیت کے عال وجود حضرت مولا نا تواضع کے پیکر تھے' ان کے کسی انداز وادا میں عجب و پندار کا کوئی شائبہ ہیں تھا۔قبول حق کے لیے ان کا ذہن ہمیشہ کھلا ہوا تھا' اور وہ اینے چھوٹوں سے بھی ایسا معاملہ فرماتے تھے جیسے ان سے استفادہ کررہے ہوں۔

مجھ نا چیز کے ساتھ حضرت مولا نُا کی شفقت و محبت اور عنایات کا جو معاملہ تھا'ا سے تعبیر کرنے کے لیے الفاظ ملنے مشکل ہیں'اگر چہ پاکستان اور ہندوستان کے بعد کی بنا پر مجھے حضرت مولا نُا سے شرف ملا قات اور حضرت کی صحبت سے مستفید ہونے کے مواقع کم ملے'لیکن الحمد للله خط و کتابت کے ذریعے ان سے تعلق قائم رہا' میں نے اپنے بہت سے ذاتی اور اجتماعی مسائل میں حضرت مولا نُا سے رہنمائی طلب کی' اور انہوں نے ہمیشہ بڑی شفقت و محبت کے ساتھ اپنے ارشادات سے نوازا۔

میں ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا تھا جب حضرت مولا ناً کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہو' میرا یہ اشتیاق سو فی صد فطری تھا کہ میرے لئے ان کی حیثیت ایک رہنما کی تھی میں اس بات کا حاجت مندتھا کہ ان کی صحبت جتنی ہو سکے' میسر آئے' لیکن یہ حضرت مولا ناً کی شفقت کی انتہا تھی کہ وہ بھی محض اپنے الطاف کریمانہ کی بنا پر مجھے اس سعادت ہے بہرہ ورکرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ایک مرتبہ مجمع الفقہ الاسلامی هند کا اجلاس بنگلور میں ہونا تھا۔ احقر نے حاضری کا فی المحمله وعدہ کرلیا تھا' حضرت مولاناً کا گرامی نامہ آیا کہ میں نے تم سے ملنے کی خاطر اس سفر کا ارادہ کیا ہے۔ بعد میں اتفاق سے مجھے ایسی مجبوری پیش آگئی کہ میں وہاں نہ پہنچ سکا' اور اس وقت ان کی زیارت سے محروم رہا۔ میں اپنی ناوانی سے یہ سمجھا تھا کہ حضرت نے نے احقر کی خاطر داری کے لیے مذکورہ بالافقرہ لکھ دیا ہوگا' لیکن بعد میں انہوں نے اپنی خطوط میں جس طرح اس پر افسوس کا اظہار فرمایا' اور صرف خطوط ہی میں نہیں' اپنی خود نوشت سوانح میں بھی اس واقعہ کا جس طرح ذکر فرمایا ہے' وہ احقر کوغرق ندامت کرنے کے لیے کافی ہے۔حضرت محرفر ماتے ہیں۔

وں نامحرتقی عثانی صاحب غالبًا سیٹ نہ ملنے کی وجہ ہے تشریف نہیں لا سکے جس کی ذاتی طور پر مجھے بہت کمی محسوں ہوئی ۔ غالبًا ان کی عدم شرکت کی بنا پر مجھ ہی کواس موقر مجلس مذاکر ہُ کا صدر فرض کرلیا گیا الخے ۔

( کاروان زندگی ص ۲۱۸ تا ۲۲۲ جم ۲

اللہ اکبر! تواضع وانکساراور چھوٹوں پرشفقت وعنایت اوران کی قدرافزائی کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو علق ہے' پھر بنگلور کے اس سفر میں ملاقات نہ ہو سکنے کا تاثر حضرتؓ پراس وقت تک رہا جب تک تین ماہ بعدان سے مکہ مکرمہ میں ملاقات نہ ہوگئی۔اس ملاقات کا تذکرہ بھی حضرتُ نے کاروان زندگی میں اس طرح فر مایا ہے:

''راقم کی نگاہیں اس مؤتمر میں یا کتان کے ان مانوس ومحبوب چہروں کو ڈھونڈ رہی تھیں جن سے خصوصی دینی وفکری رابطہ اور انس ومحبت کا رشتہ ہے۔ اچا تک جسٹس مولا نامحد تقی عثانی' حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب اورجسٹس افضل چیمہ صاحب پر نظر پڑی۔ یہ حضرات بھی غالبًا اسی شوق وجتجو میں تھے۔ یہ حضرات مغرب کے بعد ڈ اکٹر مولوی عبداللہ عباس ندوی صاحب کے مکان پرتشریف لے آئے' وہیں عشا کی نماز پڑھی' کھانا نوش فر مایا اور دہر تک مجلس رہی۔اس طرح بنگلور میں فقہی سیمینار کے موقعہ پر جو ۸ تا اا جون • <u>199ء</u> کومنعقد ہوا تھا' مولا نا محمر تقی صاحب عثانی ہے (جو ایک مجبوری ہے تشریف نہیں لا سکے تھے) نہ ملنے کی حسرت یوری ہو گئی۔ دہر تک مجلن رہی جس میں یا کتان کے حالات پر بھی تبصرہ ہوا۔ آ خری دن مولا ناسمیع الحق صاحب مهتمم دارالعلوم حقانیه اکوڑ ہ خٹک سے اچا تک ملا قات ہوئی' ان سے بھی راقم کا خاص رابطہ ہے ۔ اسی مجموعے میں اگر محتر می مولا نا ظفر احد انصاری صاحب کوشامل کر لیا جائے تو جہاں تک راقم کاتعلق ہے' یہ یا کستان کے وہ معتمد ترین اور منتخب ترین افراد ہیں جن سے راقم کوخصوصی ربط وتعلق ہے' اور وہ بھی اس عاجز پرخصوصی کرم فرماتے ہیں۔مولا نامحمرتقی عثانی صاحب کی راقم کے ول میں جو قدر و منزلت ہے اس سے اس کے احباب بخونی واقف ہیں' اور ان کو بھی غالبًا اس کا احساس ہے۔"(کاروان زندگی میں ص ۲۰۳۳ج

حضرت کی خصوصی شفقت کا بیرعالم تھا کہ جب بھی ان کی کوئی نئی تالیف آتی 'اس کا ایک نسخہ اینے دستخط کے ساتھ مجھ نا کارہ کوضرور بھجواتے' اس معاملے میں ڈاک پراعتاد نہ تھا' اس لئے کوشش پیفر ماتے کہ کسی آنے والے کے ذریعے دی پہنچ جائے اوربعض او قات احتیاطاً کئی آ دمیوں کے ذریعے ایک ہی کتاب کے کئی نسخے بھجوا دیتے تھے۔ جب حضرتؓ کی معركة الآرا تاليف" المرتضى" منظرعام يرآئى توابن كے كئى نسخ احقر كے پاس بھيج اور حكم فرمايا كه اس پر البلاغ ميں ب لاگ تبھر ہلکھوں۔احقر نے حکم کی تعمیل کی اور کتاب کی نمایاں خصوصیات ذکر کرنے کے ساتھ چند طالب علمانہ گذارشات بھی پیش کیں ۔حضرتٌ نے ان گذارشات کی ایسی قدرافزائی فر مائی کہ میں یانی یانی ہو گیا۔اس واقعے کا ذکر بھی حضرتٌ نے'' کاروان زندگی'' میں کیا ہے۔''المرتضٰی'' کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

''بعض حلقوں میں کتاب کا استقبال اور ردعمل مصنف کی تو قع اور کتاب کی قدر و قیمت کے خلاف ہوا' مؤلف کتاب کو ایسے خطوط اور تنقیدی تبصر ہے بھی ملے جن میں سخت و تیز و تند لہجہ استعال کیا گیا' اور چیجتی ہو کی طنزیہ زبان میں کتاب اورمؤلف کتاب کونشانہ تنقید وتضحیک بنایا گیا' رسائل کے تبھرے بھی عام طور پر پھیکے اور خانہ پری کانمونہ تھے( اس کلیے میں البلاغ کراچی کا وہ منصفانہ' حقیقت پسندانہ اور فراخ دلانہ تبصرہ ایک ممتاز ومشٹنی حیثیت رکھتا ہے جو فاصل گرامی جسٹس مولا نامحرتقی عثانی کے قلم ہے نکلا اور رسالہ البلاغ رمضان المبارک و میں اھے کے شارے میں شائع ہوا)۔ (کاروان زندگی صبہ سے جہم)

حضرت مولاناً کے جو مکا تیب میرے پاس محفوظ ہیں' ان کی تعداد بھی خاصی ہے' چونکہ ان مکا تیب میں پڑھنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور موجود ہے' اس لئے میں ان میں سے چند مکا تیب البلاغ ہی میں الگ سے اشاعت کے لیے دے رہا ہوں ان میں راقم الحروف کے بارے میں جوشفقت آ میز کلمات ہیں' وہ احقر کے لیے سعادت اور فال نیک ضرور ہیں' اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے ان کا اہل بننے کی تو فیق عطا فر ما ئیں' لیکن انہیں پڑھ کر کوئی صاحب احقر کی حقیقی حالت کے بارے میں کسی غلط فنمی یا خوش فنمی کا شکار نہ ہوں' البتہ یہ مکتوب نگار کی عظمت کی دلیل ضرور ہیں کہ وہ این جھولوں سے بھی کسی عزت افز ائی کا معاملہ فر ماتے تھے۔

حضرت مولا نائے نمیری کتاب''عیسائیت کیا ہے؟'' بہت پسند فرمائی'اوراس کے عربی اورانگریزی ترجے پر بھی زور دیا' جوالحمد اللہ ان کی دعاؤں کے شائع ہوا'اورعربی ترجے کے لیے مترجم کی خدمت میں هدیہ بھی پیش فرمایا اوراس پر مفصل مقدمہ بھی لکھا۔ آخری دور میں حضرت نے میری کتاب'' تکملہ فتح الملہم'' پر بھی اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود مبسوط مقدمہ تح برفرمایا۔

امسال دارالعلوم کراچی کی طرف سے شوال کے آخرین فضلائے دارالعلوم کی دستار بندی کے لیے سالہا سال کے بعد ایک جلسہ منقعد کرنے کا خیال ہے۔ مقصد پہتا کہ اس موقع پر ان کا برطاء کا ایک اجتماع بھی ہوجائے۔ اس موقع پر جن اکا برطاء کا ایک اجتماع بھی ہوجائے۔ اس موقع پر جن اکا برطاء کا دعورت دیے کا خیال تھا ان میں حضرت مولا نا کا اسم گرای سرفہرست تھا۔ چنا نچا حقر نے جمعرات ۱۲ ررمضان المبارک کوندوۃ العلماء میں فون کیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت گرائی بر بلی میں تشریف فرما ہیں وہاں فون کیا گیا تو حضرت اس المبارک کوندوۃ العلماء میں فون کیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت گرائی بر بلی میں تشریف فرما ہیں وہاں فون کیا گیا تو حضرت اس المبارک کوندوۃ العلماء میں فون کیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت گرائی ہو لئے بر بلی میں تشریف فرما ہیں ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ المباد دخرت کی صحت بہتر ہے۔ فاملی گرائی جناب مولا نا رائع مواجب مذالی ہو دوروز ہے بھی رکھ رہے ہیں۔ بین کرالحمد للہ بہت اطمینان ہوا۔ جناب مولا نا رائع صاحب نے میرا پیغا م حضرت گرائی ہو بہتیا نے کا وعدہ کیا 'اورفر مایا کہ آپ سے حضرت گو جو مجب ہے 'اس کے پیش نظروہ اس دعوت کو ضرور اہمیت دیں گئی ہیں بنا ہم میں ان سے راہ راست بات ہو سکے۔ مولا نا نے فرمایا کہ جس جس میں ان سے راہ راست بات ہو سکے۔ مولا نا نے فرمایا کہ جس جس میں ان سے راہ راست بات ہو سکے۔ مولا نا نے فرمایا کہ جس جس میں ان سے راہ راست بات ہو سکے۔ مولا نا نے فرمایا کہ جس جس میں ان سے رائی رہائی ہوئی کی حضرت کی کا حضرت کی وفات کی خبر نشر ہوئی ہے' دل پر بھی کی گراند تعالی کے فیلے پر مشلیم می کے بغیر جارہ وہ نہ تھا۔ ابلہ تعالی نے فیاس بلی نے کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ جمعہ کا مقدس دن اوروہ سرتسلیم میں کے بغیر جارہ وہ نہ تھا۔ ابلہ تعالی نے نہیں اپنے کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ جمعہ کا مقدس دن اوروں اور سلیم کے بغیر جارہ وہ نہ تھا۔ ابلہ تعالی نے نہیں اپنے کی کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ جمعہ کا مقدس دن اوروں اور داسیم کے بغیر جارہ وہ کہ تعد کی مقدس دن اوروں کا دوروں کا دوروں کے بینے جو کہ کونے کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ جمعہ کا مقدس دن اوروں کا دوروں کے کا کھی کے دیں کہ کیا کہ کونے کی کونے کے کے دوروں کے کا کے دیا کہ کونے کیا کہ کونے کونی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کونے کونے کی کونے کی کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کے کونے کی کونے کی کو

وقت منتخب فرمایا جس میں وہ تلاوت قرآن کریم میں مشغول تھے۔ان کی زندگی جتنی پاکیزہ تھی' اللہ تعالیٰ نے موت بھی الی ہی پاکیزہ عطا فرمائی۔انا للہ وانا الیہ راجعون۔اس واقعے پر یوں تو ہرمسلمان تعزیت کی مستحق ہے لیکن خاص طور پر حضرت کے اہل خانہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے منتظمین اور اساتذہ' نیز حضرتؓ کے تمام متوسلین کی خدمت میں البلاغ کی طرف سے پیغام تعزیت پیش ہے۔

حضرت مولا نُا اب دنیا میں نہیں ہیں' لیکن انہوں نے جو گرانقدر مآثر چھوڑے ہیں' وہ ان شاءاللہ رہتی دنیا تک امت کی رہنمائی کریں گے۔

اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده\_ اللهم اكرم نزله ووسع مدخله وابدله داراحيرا من داره واهلا خيرا من اهله واغسله بماء الثليح والبردونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الا بيض من الدنس أمين يا ارحم الراحمين\_

بیں ملائے حق ازعمیر الحسینی ندوی :

# مفکراسلام حضرت مولا نا سیدا بوالحسن علی ندوی ً ایک نظر میں

#### ولادت

٢ رمحرم الحرام ١٣٣٣ ه (١٩١٦ء) بمقام تكيه كلال رائي بريلي رائي بريلي -

تعليم:

تعلیم کا آغاز والدہ محتر مہ ہے قرآن مجید ہے ہوا پھراردواور عربی کی با قاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔

۔ ۱۳۴۱ھ (۱۹۲۳ء) میں والد صاحب حکیم سیدعبدالحیُ صاحب کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر نو سال سے پچھ او پرتھی تو تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کی والدہ محتر مہاور برا در بزرگ مولا نا حکیم سیدعبدالعلی حسٰی پر آپڑی جوخود بھی اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماءاور دارالعلوم دیو بند ہے فراغت کے بعد میڈیکل کالج میں زیرتعلیم تھے۔

- 🚓 ۱۳۴۲ھ(۱۹۲۴ء) میں علامہ خلیل عرب سے با قاعدہ عربی تعلیم کا آغاز کیااوراصلاً انہیں کی تربیت میں عربی تعلیم مکمل کی۔
- اندوۃ العلماء کے اجلاس ۱۹۲۲ء منعقدہ کا نپور میں شرکت کی اورا پنی عربی بول جال سے شرکاء کومحظوظ کیا' جس کی وجہ سے بعض عرب مہمانوں نے اپنے گھو منے پھرنے میں بطور رہبر مولا نا کوساتھ رکھا۔
- ا المار میں لکھنو یو نیورٹی میں داخلہ لیا اس وقت مولا نا یو نیورٹی کے سب سے کم من طالب علم تھے۔ یو نیورٹی سے فاضل ادب کی سند حاصل کی ۔ فاضل ادب کی سند حاصل کی ۔
- ﷺ عربی زبان کی تعلیم کے دنوں میں اردو کے ادب عالی کی چوٹی کی کتابوں کا مطالعہ کیا جس ہے مولا نا کو دعوت کے کام کی انجام دہی اورعصری زبان وتعبیر میں صحیح اسلامی فکر وعقیدہ کی تشریح میں مددملی ۔
- اور الم الم الم الم الم الم الكريزي زبان كے سکھنے كى بھى مشغوليت رہى جس كى وجہ سے اسلامی موضوعات اور على على ا عربی تہذیب و تاریخ وغیرہ پرانگریزی كی كتب ہے مولا نا كے لئے براہ راست استفادہ ممكن و آسان ہوا۔

- اوران سے صحیحین اور سنن ابی داؤ داور سنن تر مذی حرفا مرفدث حیدر حسن خال کے درس حدیث میں شریک ہوئے۔ اوران سے صحیحین اور سنن ابی داؤ داور سنن تر مذی حرفاً حرفاً پڑھی۔
- ا پنے شخ خلیل انصاری سے منتخب سورتوں کی تفسیر کا درس لیا اورمولا نا احمد علی صاحب لا ہوری ہے ان کے ترتیب دا دہ نظام کے مطابق ا**۳۳ ا**ھ مطابق ۱**۹۳۲ء میں** لا ہور میں مقیم رہ کر پورے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی۔
- ﷺ الاسلام حسین احمد مدنی سے استفادہ کے لیے ۱۹۳۲ء میں چند ماہ کا دارالعلوم دیو بند میں قیام کیا اور صحیح بخاری و سنن تر مذی کے اسباق میں شریک ہوئے اور ان سے تفسیر وعلوم قرآن میں بھی استفادہ کیا' نیز شخ اعز ازعلی سے فقہ کا اور قاری اصغرعلی صاحب سے روایت حفص کے مطابق حجو ید کا درس لیا۔

## علمی دعوتی زندگی:

- 🕁 🖙 ۱۹۳۳ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مدرس بنائے گئے اورتفسیر وحدیث اورا دبعر بی و تاریخ ومنطق کا درس دیا۔
- الیاس کا ندهلوی ہے واقفیت کے لیے ایک سفر کیا جس میں شخ عبدالقا در رائے پوری اور مصلح کمیر مولا نامحمد الیاس کا ندهلوی ہے واقفیت حاصل ہو گی اور پھران ہے مستقل ربط وتعلق رہا چنانچہ اول ہے روحانی تربیت حاصل تھی اور دوسرے کی انتاع واقتداء میں فریضہ دعوت اور معاشرہ کی اصلاح کی انجام دہی کا کام کیا چنانچہ دعوت و تربیت اور اصلاح کے ایک مسلسل سفر کئے اور ان اسفار کا سلسلہ ایک زمانہ تک جاری رہا۔
- انجمن تعلیمات دین کے نام سے ۱۹۳۳ء میں ایک انجمن قائم کی اور اس میں قرآن کریم اور سنت نبویہ کے درس کا سلسلہ جاری کیا جو بے حدمقبول ہوا۔ خاص طور پرتعلیم یا فتہ اور ملازمت پیشہ طبقہ بڑی مقدار میں متوجہ ہوا۔
- کے ندوۃ العلماء مجلس انظامی کے رکن کی حیثیت سے ۱۹۳۵ء میں منتخب کئے گئے اور علامہ سیدسلیمان ندوی کی تجویز پرا<u>ا ۱۹۵</u>ء میں منتخب کئے گئے اور ۱۹۵۸ء میں نائب معتمد تعلیم کی حیثیت سے متعین کئے گئے اور ۱۹۵۴ء میں علامہ کی وفات کے بعد بحیثیت معتمد قرار پائے اور ۱۹۲۱ء میں برادر بزرگ ڈاکٹر عبدالعلی حسنی صاحب کی وفات کے بعد ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ بنائے گئے۔
  - 🖈 1991ء میں تحریک پیام انسانیت کی بنیاد ڈالی۔
  - 🖈 1909ء میں مجلس تحقیقات ونشریات اسلام قائم کی۔
- ا عربی میں سب سے پہلا مقالہ سیدر شیدر ضامصری کے مجلّہ'' المنار'' میں ۱۹۳۱ء میں شائع ہوا جو سیداحد شہید کی تحریک کے موضوع پر تھا۔
  - 🕁 اردو میں اولین کتاب و تالیف ۱۹۳۸ء میں بعنوان سیرت سیداحمد شہید شائع ہوئی جودینی و دعوتی حلقوں میں بہت مقبول ہوئی۔
- اللہ علی گڑھ مسلم یو نیورٹی نے اسلامیات کے نام سے بی۔اے کے طلباء کے لیے نصاب وکورس مرتب کرنے کے لئے متعین کیا۔ متعین کیا۔

- 🖈 اور جامعہ ملیہ دبلی کی دعوت پر ۲۳ ۱۹ میں جامعہ کے اندرا یک ککچر دیا جو بعد میں دین و مذہب کے نام سے طبع ہوا۔
- ا العداء میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں کئی لکچرز ویئے جو "النبوۃ والانبیاء فی ضوء الفرآن" کے نام سے شائع ہوئے۔
- خون ندوۃ العلماء ہے عربی میں نکلنے والے پر چ' الضیاء' کی ادارت میں ۱۹۳۲ء میں اور اردو پر چ' الندوۃ' کی ادارت میں ۱۹۳۰ء میں نہوں کیا۔ اور ۱۹۳۸ء میں '' لغیر' کے نام سے بزبان اردوایک پر چہ نکالنا شروع کیا۔ اور دشق سے نکلنے والے پر چے' المسلمون' کے اداریے کی ذمہ داری وہ ۵۸-1909ء میں متعلق رہی پہلا اداریہ بعد میں ''ردۃ و لا ابا بکرلی' کے نام سے شائع ہوا جیسے کہ استاذمحب الدین خطیب کے پر چے'' الفتح'' میں بہت سے مقالات شائع ہوئے۔
- اورندوہ کا اورندوہ کی اورندوہ میں نکانا شروع ہوا تو اس کے شعبہ ادارت کی نگرافی متعلق رہی اور ندوہ کی سیاوا ہے سے 1918ء سے نکلنے والے عربی پر چے'' البعث الاسلامی'' اور 1909ء سے نکلنے والے عربی پر چے'' الرائد'' نیز 1918ء سے نکلنے والے عربی پر چے'' الرائد'' نیز 1918ء سے نکلنے والے اردو پر چے'' تعمیر حیات''ان تینوں کے نگران عام رہے۔

#### اسفار:

- ﷺ 1979ء میں لا ہور کا سفر کیا جو دور دراز کے مقام کا سب سے پہلا سفرتھا وہاں شہر کے علماء وخواص سے ملاقاتیں کیں اور شاعر اسلام ڈاکٹر محمد اقبال سے بھی ملے اس سے پہلے مولا ناان کی بعض نظموں کا عربی نثر میں ترجمہ کر چکے تھے۔
  - 🖈 1970ء میں جمبئی کا سفراس غرض سے کیا کہ دلتوں کے لیڈر ڈاکٹر امبیڈ کرکواسلام کی دعوت دی جاسکے۔
    - 🖈 ۱۹۳۹ء میں ہندوستان کے دینی مراکز ہے واقفیت کے لیے ایک سفر کیا۔
    - 🕁 🔑 وہاء میں حج کا سفر کیا اور چند ماہ حجاز میں قیام رہا۔ یہ بیرون ملک سب سے پہلاسفر تھا۔
- ا مصر کا پہلاسفر 1901ء میں کیا جبکہ مولانا کی کتاب"ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمین" مولانا ہے پہلے ہی وہاں کے تمام علمی حلقوں میں پہنچ کرمتعارف ہو چکی تھی اس لیے وہ خود مولانا کے لئے تعارف کا بہترین ذریعہ بی۔
- کے فلنطین کابھی سفر کیا تو بیت المقدس کی زیارت کی اورمسجد اقصلٰ کی بھی اوررمضان کے آخری دن و بیں گذارے۔ اور'' مدینة اکٹلیل و بیت اللحم'' کی زیارت کی واپسی میں اردن کے شاہ' شاہ عبداللہ سے ملا قات کی ۔
  - 🚓 1901ء میں ترکی کا سفر کیا اس موقع ہے دو ہفتے کا قیام رہااس کے بعد کئی سفر ہوئے۔
    - 🖈 کویت اور دول خلیج کا بار بارسفر ہوا۔

- 🖈 رابطة العالم الاسلامی کے وفد کی سربراہی میں افغانستان وایران ولبنان وعراق کا سفر کیا۔
- 🕁 🛚 🛂 ۽ ميں مغرب اقصلي کا سفر ہوا اور بر ما کا مے ۱۹ ۽ ميں' جبکہ پاکستان کے اسفار بار بار ہوئے۔
- ہے یورپ کا پہلا سفر ۱۹۷۳ء میں ہوا جس میں جنیوا' لندن' پیرس' کیمبرج واکسفورڈ وغیرہ جانا ہوا اور اپین سے اہم شہروں میں بھی اس سفر میں بہت ہے عرب اور مغربی فضلاء سے ملاقاتیں رہیں اور کئی لکچر ہوئے۔ اس سفر کے علاوہ بھی یورپ کے سفر ہوئے بالحضوص ادھر آ کسفورڈ کے اسلا مک سنٹر کی وجہ سے بار بار سفر ہوتا رہا۔
  - 🖈 کے 199 ء میں امریکہ کا پہلاسفر کیا اور دوسرا 199 ء میں۔
  - 🖒 😘 ۱۹۸۵ء میں بلجیم کا اور ۱۹۸۶ء میں ملیشیا کا سفر ہوا اور ۱۹۹۳ء میں تا شفند وسمر قند وغیرہ کا سفر ہوا۔

#### اعزازات:

- 🕁 دمشق کی'' مجمع اللغة العربیة' کے مراسلاتی ممبر ۱۹۵۱ء میں قرار پائے۔
- اور لیبیا کے حاکم ادریس سنوی بھی شریک تھے اس اجلاس جو<mark>۹۷۲ء می</mark>ں مکہ مکرمہ میں ہوا جس پر جلالیۃ الملک سعود بن عبدالعزیز اور لیبیا کے حاکم ادریس سنوی بھی شریک تھے اس اجلاس میں نظامت کے فرائض مولا نانے انجام دیئے۔
- ا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی تاسیس و قیام کے وقت ۱۹۲۳ء سے اس کی مجلس شوریٰ کے ممبر طے پائے اور اس 6 نظام بدلنے تک برابریہ منصب برقر اررہا۔
  - 🖈 رابطة الجامعات الاسلاميه کے ممبرا تبداء سے رہے۔
  - 🖈 اردن کی مجمع اللغہ الغربیہ کے ۱۹۸۰ء میں رکن بنائے گئے۔
  - 🚓 مجموع میں اسلام کی خد مات پر فیصل ایوارڈ سے نوازے گئے۔
  - 🚓 کشمیر یو نیورٹی کی طرف ہے ۱۹۸۱ء میں اوب میں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری ہے نوازے گئے۔
    - ا کسفورڈ کے مرکز دراسات اسلامیہ کے ۱۹۸۳ء میں صدر بنائے گئے۔
    - 🕁 🔌 19۸۴ء میں رابطة الا دب الاسلامی العالمیة کے قیام کے ساتھ اس کے صدر قرار پائے۔
- ﴾ رمضان ۱۹ساھ (جنوری ۱۹۹۹ء) میں د بی عالمی حسن قر اُت کے مقابلے کے موقع پرسال کی عظیم اسلامی شخصیت کے وقیع ایوارڈ سے سرفراز کئے گئے جس کی قیمت سوا کروڑ ہندوستانی روپے کے قریب تھی۔
- ایوارڈ سے نوازے گئے۔

  ایوارڈ سے نوازے گئے۔

ترتیب عمیرالحسینی ندوی ( ماخوذ ازمفکراسلام کی اردوتصانیف )

حضرت مولانا سيدابوالحسن على ندويٌ

پروفیسرمحد واصل عثانی:

## مولا نا ابوالحسن على ندوى رحمة الله عليه

اے علم و آگہی کے درخشندہ آفتاب اے درسگاہ فیض نبوت سے بہرہ یاب افکار حق کے بانی و داعی انقلاب تیرے علوئے فکریک اللہ رے آب و تاب زیر قلم اگر کوئی عنوان آگیا اس کا نصیب اوچ ثریا صفت ہوا

تحریر پر روانی دریا کا ہو گماں تقریر تیری لفظ و معانی کی کہکٹاں تیرے دہن میں قاری قرآن کی زباں ہر حرف ولفریب و دلاویز و دلتاں سنجیدگی مزاج کی لفظوں میں ڈھل گئی جو طرز اختیار کی وہ طرز چل گئی

ہے پارہ ہائے نثر میں قرآن کی جھلک بین السطور اسوہ سرکار کی چیک اور گفتگو میں شاخ شمردار کی کچک اخلاص کی خلوص کی کردار میں مہک تیرے قلم نے علم کے موتی لٹا دیئے شیریئی کلام کے دریا بہا دیئے شیریئی کلام کے دریا بہا دیئے

عجم و عرب میں تیری بصیرت کے غلغلے پیری میں بھی جوانوں کے ماند حوصلے تیری بساط علم میں حکمت کے ہمہے اردو زباں میں رومی و رازی کے فلفے اسلامیان ہند کی تطہیر تُونے کی اسلامیان ہند کی تطہیر تُونے کی اس طرح توقیر تُونے کی اس طرح توقیر تُونے کی

ہر سمت چھا گیا غم و اندوہ ناگہاں افسوں ہم سے ہو گئے رخصت علی میاں رحلت پہتری آج ہے ہر شخص نوحہ خواں کس سے سنیں گے ملت بیضاء کی داستاں ندوے کے سقف وہام سے شورو فغال اٹھا آ واز آئی غیب سے خلد آشیاں اٹھا

é19}

ر معنی عبد الشکورنز مذی رحمة الله علیه

ولات:امهماه

وفات:۲۱ماھ

# فقیه العصر بارگاه اسلاف حضرت مفتی عبدالشکورصا حب تر مذی قدس سره رحمة الله علیه حیات و خد مات

رفتم و از رفتن من عالمے یاریک شد من گر شمعم چوں رفتم برم برهم ساختم

#### نما ندان:

آپ کے آباؤ اجداد کا وطن ترند تھا۔ سلطان محرتغلق کے زمانہ میں سادات کا جو قافلہ ترند سے ہندوستان آیا اس قافلہ میں سادات کا جو قافلہ ترند سے ہندوستان آیا اس قافلہ میں آپ کے آباء بھی شامل تھے۔ پھر یہ خاندان وہاں سے ہجریہ ،کر کے پنجاب کے ضلع سرگودھا میں آیا اور پہیں پر سکونت اختیار کی ۔حضرت اقدی فقیہ العصر مفتی سیدعبدالشکور ترندی نوراللہ مرقدہ و برداللہ مضجعہ کے پردادا حضرت مولانا عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے المقولہ ۱۲۱۳ھ علاقہ پنجاب سے ہجرت فرماکر متھلہ گڑھوکوا پناوطن بنایا۔

حضرت مولا نا عبداللد شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے جید عالم اور فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب کرامت بزرگ بھی سے ۔ علاقہ بھر میں آپ کی کرامات زباں زدخواص وعوام ہیں۔تفسیر حقانی کے مولف مشہور عالم دین حضرت مولا نا عبدالحق مفسر حقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تلامذہ میں سے تھے آپ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے ۔ ۱۲۹۳ھ کو انتقال فرمایا۔

حضرت مولانا عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند (حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا) حکیم محمہ غوث شاہ رحمۃ اللہ علیہ دبلی کے مشہور حکیم تھے' فاری ادب کا خاص ذوق رکھتے تھے۔ دبلی کے مشہور نقشبندی خاندان ہے بیعت وارادت کا تعلق تھا۔ آخر میں حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی قدس سرہ سے بھی اصلاحی تعلق قائم فر مالیا تھا۔ آپ نے اسی سال کی عمر میں ۱۳۵۵ ہے ۲۷ رمضان کو انتقال فرمایا:

#### حضرت والدّ ما جدرهمة الله عليه:

کیم محمرغوث صاحب کے نورنظر'فرزندار جمند(حضرت مفتی صاحب رحمۃ الله علیہ کے والد ماجد) حضرت مولانا مفتی عبدالکریم صاحب محمقطوی رحمۃ الله علیہ کی ولادت ۵ محرم الحرام ۱۳۱۵ ہے کوضلع کرنال کے مشہور قصبہ محمقطہ گڑ ہو میں ہوئی۔ آپ نے درس نظامی کی تخصیل فخر المحدثین حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری رحمۃ الله علیہ کی سر پرتی میں سہار نپور کے شہرہ آفاق مدرسہ مظاہر العلوم اور حضرت کیم الامت کے زیرسایہ مدرسہ امداد العلوم خانقاہ امدادیہ اشر فیہ تھانہ بھون میں فرمائی۔ آپ کو حضرت سہار نپوری رحمۃ الله علیہ کی جانب سے صوم عقلیہ ونقلیہ کی قلمی سند بھی حاصل ہے۔

آپ فراغت کے بعد مختلف جگہوں پر تدریسی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ مدینہ طیبہ کے مدرسہ العلوم الشرعیہ میں بھی درس و تدریس کی سعادت حاصل رہی۔مسجد نبوی عظیہ کے بعض اسا تذہ بھی آپ کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔آ خرکار آپ تھانہ بھون میں اپنے ہیرومرشد حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں تدریس و تالیف اور تبلیغ و فقاو کی خدمات میں مشغول ہو گئے۔حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آپ مجاز صحبت بھی ہیں۔حضرت الدی اقدس تھانوی قدس سرہ سے آپ مجاز صحبت بھی ہیں۔حضرت اللہ علیہ کی طرف سے آپ مجاز صحبت بھی ہیں۔حضرت اللہ علیہ کی طرف سے آپ مجاز صحبت بھی ہیں۔حضرت اللہ علیہ کی طرف سے آپ مجاز صحبت بھی ہیں۔حضرت تھانوی اقدس تھانوی قدس سرہ سے آپ کا تعلق بچیس سال تک رہا۔

تقتیم ہند کے بعد آپ ساہیوال ضلع سرگودھا تشریف لائے اور بہت جلد ۹ رجب المرجب ۱۳۶۷ھ بمطابق ۸ مئی ۱۹۴۹ء کوراہی ملک عدم ہوئے۔ خانقاہ تھانہ بھون کا نیسر مالیگر انما بیاسی قصبہ کے ایک گوشہ میں مدفون ہے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔

## والد ما جد کی دینی خد مات:

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ آپ پر حد درجہ اعتاد فرمایا کرتے تھے۔ بڑے اہم کاموں کی انجام دہی پر آپ کو مامور فرماتے اور علمی بحقیقی و تبلیغی کاموں میں آپ کوشریک رکھتے تھے۔ آگرہ میں فتندار تداد کے سدباب کے لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ ہی کو مامور فرمایا۔ صوبہ پنجاب میں قانون وراثت کوشریعت کے مطابق ڈھالنے کے لئے آپ ہی کا انتخاب کیا گیا۔ دہلی میں دین مدارس کا سلسلہ دوبارہ قائم کرنے کے لئے آپ ہی تشریف لے گئے اور حضرت حکیم الامت کی جانب سے جووفو د قائد اعظم کے پاس بغرض تبلیغ ومشورہ پنچوان میں بھی آپ شریک تھے۔

ان تبلیغی کاموں کے علاوہ کئی بلند پایہ تصانیف بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہیں۔ جن میں سے چندمشہوریہ ہیں۔ حلیہ ناجزہ' رفاق المجتہدینٴ وفاق الممجتہدین' تجد داللمعۃ فی تعد دالجمعۃ' القول الرفیع فی الذبٴن الشفیع' ترجمہ نصوص خطبات الا حکام' غصب المیراث' الفصائل والا حکام لیشہور والا یام اور مسکارم عشرہ۔

۔ آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی سینکڑوں فتاویٰ بھی تحریر فرمائے ہیں۔ آپ کو بیشرف حاصل تھا کہ آپ خانقاہ امدادیہ اشر فیہ کے مفتی تھے۔ جس کی حقیقت اس دور میں فتاویٰ کے سپریم کورٹ کی تھی۔ جہاں کے فتاویٰ پر آ تکھیں بند کر کے اعتماد کیا جاسکتا تھا۔ جہاں کے فقاو کی حرف آخر سمجھتے جاتے ہتھے۔ آپ کے فقاو کی کتاب امداد الا حکام کا جزو بن کر دارالعلوم کراچی ہے شائع ہو چکے ہیں امداد الا حکام چار جلدوں پرمشمل ہے اس میں آپ کے علاوہ حضرت اقدیں علامہ ظفر احمدعثانی رحمۃ اللہ علیہ کے فقاو کی بھی شامل ہیں۔

آ پ کے تفصیلی حالات کے لئے کتاب'' تذکرۂ حضرت مفتی عبدالکریم کمتھلوی رحمۃ اللہ علیہ مؤلفہ حضرت مولا نا مفتی سیدعبدالقدوس ترمذی ملاحظہ فر مائیس۔

#### ولادت باسعادت:

اس دنیا میں بلا مبالغہ روزانہ ہزاروں افراد پیدا ہوتے ہیں۔ مگرالیی ہتیاں بہت ہی کم ہوتی ہیں جوعلم وعمل کے آسان پر درخشندہ ستارہ ہی نہیں بلکہ آفتاب عالمتاب بن کر لا کھوں کی ہدایت کا باعث ہوں۔ حضرت اقدس فقیہ العصر مفتی سیدعبدالشکور ترندی رحمۃ اللہ بھی انہی ہستیوں میں ہے ایک ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔

آپاں دنیائے تاریک کواپے علمی فیوض ہے منور کرنے کے لئے اار جب المرجب ۱۳۴۱ھ بمطابق ۱۹۲۲ء کو اپنے نضیال موضع اڑ دن ضلع پٹیالہ میں مولود ہوئے۔ آپ کا اصل وطن ضلع کرنال کی تخصیل کھیل کا قصبہ متھلہ گڑھ تھا۔ آپ کا نام عبدالشکور تجویز ہوا' بعد میں تاریخی نام مرغوب النبی (۱۳۴۱ھ) نکالا گیا۔ حمد التعلیم

حصول تعليم:

آپ نے ابتدائی تعلیم خانقاہ امدادیہ اشر فیہ تھانہ بھون کے مدرسہ امداد العلوم میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی حاصل کی۔ پہلے قرآن کریم ناظرہ پڑھا۔ پھرار دواملاء وحساب وغیرہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ خانقاہ کا نصاب بہشتی زیور وغیرہ پڑھا۔ ساڑھے گیارہ سال کی عمر میں حضرت خلیفہ اعجاز احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن شریف حفظ کرنا شروع کیا۔ اڑھائی سال میں آپ نے مکمل قرآن کریم حفظ فرمالیا۔

### حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ سے بیعت تبرک:

کیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بہت شفقت کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے والدین کے ہمراہ خانقاہ کے جس مکان میں قیام پذیر تھے اس کی دیوار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مکان کے ساتھ مشترک تھی اور اس میں ایک جھوٹا دروازہ آ مدورفت کے لئے کھلارہتا تھا۔ اس لئے آپ کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ہروقت آ نا جانا اور بچوں کی طرح آ مدورفت تھی۔ پیرانی صاحبہ کو آپ بڑی اماں ہی کہا کرتے تھے وہ بھی آپ سے بالکل حقیقی ماں ہی کی طرف شفقت وعنایت سے پیش آتی تھیں۔

آپ پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت کا بیر عالم تھا کہ جب آپ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ سفر جج کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے معانقہ فرمایا جب کہ آپ نے غایت ادب کی وجہ سے صرف مصافحہ پراکتفاء کرنا چاہا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے کیا خطاء کی ہے اور کھنچ کراپنے سینے سے لگالیا۔ یا در ہے کہ اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو مبارک سے کرتہ اتار کرخانقاہ کے کنویں کی طرف تشریف لے جارہے تھے۔ کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو بیعت نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو بیعت نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بچین ہی میں شرف بیعت سے سرفراز فرمایا۔ جو آپ کی برک سعادت مندی کی یقیناً بہت بڑی سند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بچین ہی سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت معادت مندی کی یقیناً بہت بڑی سند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بچین ہی سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت معادت مندی کی یقیناً بہت بڑی سند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بچین ہی سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دولت اور حضرت کے ارشادات طیبات سے استفادہ کا خوب موقع نصیب ہوا۔ آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایکس سال کی عمرتک اکتباب فیض فرمایا۔

## سفرحر ملين شريفين:

پندرہ سال کی عمر میں فاری کی کتابیں اپنے والد ماجدر حمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں۔ پھر آپ کے والد ماجد جمع اہل و عیال دوسری مرتبہ جج کے لئے تشریف کے گئے آپ بھی ہمراہ تھے۔ آٹھ ماہ مدرسۃ العلوم الشرعیہ مدینہ منورہ میں متعلم حدیث وفقہ رہے اور آپ اس مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہاں ابتدائی عربی کتب مشق قرآن اور تجوید کی مخضر کتابیں پڑھیں۔ رمضان المبارک میں شخ القرآن حضرت قاری حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس مقد مہ جزریہ میں بھی شمولیت کی سعادت حاصل رہی۔

## یانی بت مظاهرعلوم و بو بند میں داخلہ:

آپ نے قرات سبعۃ کی عربی کتب خود اپنے والد ماجد رحمۃ اللّٰہ علیہ ہی سے پڑھیں بعد ازاں شیخ القراء حضرت مولا نا قاری محی الاسلام کومکمل قرآن کریم سبعہ میں سنانے کا اعز از حاصل کیا اور شاطبیہ بھی دوبارہ سنائی۔ پھر حضرت مولا نا قاری فتح محمد رحمۃ اللّٰہ علیہ سے الدرۃ المصیئۃ قرات ثلاثہ میں پڑھیں نیز شاطبیہ کا بعض حصہ اور مقد مہ جزریہ مکمل سنایا۔

سبعہ عشرہ کے بعد آپ نے کچھ کتابیں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جامعہ حقانیہ میں پڑھیں۔شوال ۱۳۶۲ ھیں مظاہر العلوم سہار نپور میں داخلہ لیا۔گرآب و ہوا مرطوب ہونے کے باعث طبیعت گراں بار ہوئی تو آپ اس ۱۳۶۲ ھیں مظاہر العلوم سہار نپور میں داخلہ لیا۔گرآب و ہوا مرطوب ہونے کے باعث طبیعت گراں بار ہوئی تو آپ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدرسہ قاسم العلوم فقیر والی تشریف لے گئے اور مزید اکتساب علوم کیا۔ یہاں اس وقت آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث کے عہدہ پر فائز تھے۔

شوال۱۳۳۳ ہے کو برصغیر کی معروف دینی درس گاہ از ہر ہنددارالعلوم دیو بند میں داخلہ لیا۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رحمة الله علیه کے علاوہ دیگر اساتذ ہُ کرام ہے بھی پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ امتحان میں آپ نمایاں نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ اس وقت ایک کتاب کے کل نمبر ۵۰ تھے۔ آپ نے بخاری شریف میں مکمل بچاس جب

کہ مسلم شریف۵۲ نمبریعنی دونمبراعز ازی بھی حاصل کئے اور درجہاول کی سند لی۔ جوان کے علمی رسوخ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سلوک وتصوف:

جب آپ نے عالم شہود میں آتھیں کھولیں تو آپ کے سامنے خانقاہ امدادیہ اشر فیہ کا مقدس ماحول تھا۔ جہاں شب و روز چہار طرف دیانت تقوی اور پر ہیزگاری کے ارفع واعلیٰ مجسے اور طہارت و پاکیزگی کے پتلے نظر آتے تھے۔ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ و خانقاہ میں تعلیم سے زیادہ تربیت اخلاق پر زور دیا جاتا اور بات بات پر ٹوک کی جاتی تھی۔ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بح شریعت و خضر طریقت کے زیرساید رہنے اور زمانہ دراز تک مسلسل مصاحبت و مجالست کی دولت و نعمت کی وجہ سے عاجزی 'تعلق مع اللہٰ ریا او نام و نمود سے تفراور دیگر اخلاق حسنہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکے تھے۔ خانقاہ امدادیہ اشر فیہ کی بھٹی میں جو بھی گیا کندن بن کر نکلا آپ بھی و ہیں کے فیض یا فتہ تھے۔ اس لئے آپ میں علمی وعملی کے علاوہ ایسی مسلکی پختگی بھی نظر آتی ہے جو آج کے پر کیک دور میں عنقاء معلوم ہوتی ہے۔

آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیے کی وفات کے بعد حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب امرتسری بانی جامعہ اشرفیہ سے تربیت کا باضابط تعلق قائم کیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت علامہ مولا نا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورہ سے حضرت مولا نا شاہ عبدالغنی صاحب بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے تجدید بیعت کی۔ ان کے وصال کے بعد حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع فر مایا اور یہاں سے ضلعت خلافت بھی حاصل ہوئی۔ پھرسب سے آخر میں مفتی اعظم حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تجدید بیعت کی اور حضرت کی طرف سے بھی خلافت حاصل ہوئی۔ تدریسی خد مات:
تدریسی خد مات:

دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ نے پچھ عرصہ راجپورہ ریاست بٹیالہ میں تدریس کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد مدرسہ حقانیہ شاہ آباد ضلع کرنال (جس کی ابتداء آپ کے والد ماجد نے فرمائی تھی ) میں دینی علوم سے طلبہ کو آراستہ و پیراستہ کرنے میں منہمک ہو گئے۔ پھر تقسیم کے بعد کم فروری ۱۹۴۸ء برطابق ۲۷ ساھ کو ساہیوال ضلع سر گودھا کی سرز مین پر قدم رنج فرمایا۔ علاقہ بھر کے لوگوں نے آپ کے فیوض وہدایت کے انمول ہیروں سے اپنی جھولیاں بھریں۔ کی سرز مین پر قدم رنج فرمایا۔ علاقہ بھر کے لوگوں نے آپ کے فیوض وہدایت کے انمول ہیروں سے اپنی جھولیاں بھریں۔ اس قصبہ میں آپ نے مسجد شہانی میں مدرسہ قاسمیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا مگر ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے سلسلہ میں آپ کوقید و بندگی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں اور پس ویوار زنداں رہنا پڑا تو تعلیمی کام میں زبر دست تعطل پیدا ہوکر یہ مدرسہ بند ہوگیا۔ بعدازاں آپ نے جامعہ تھانیہ کی داغ تیل ڈالی۔

جامعه حقانيه:

میں۔ جامعہ حقانیہ کی بنیاد حضرت مفتی سیدعبدالکریم ممتھلوی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے مشورہ اور ایماء ہے ۱۳۵۱ھ برطابق ۱۹۳۷ء میں قصبہ شاہ آباد مار کنڈ اضلع کرنال (ہندوستان) میں رکھی۔ ابتداء میں اس مدرسہ کا نام قد وسیہ تھا۔ کیونکہ جس مسجد میں سیہ مدرسہ قائم تھا اس کے ایک حجرہ میں قطب عالم حضرت شخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام فر مایا تھا۔ پھر ۲۱ سا ھ میں جب اس مدرسہ کو ایک وسیع کوٹھی میں منتقل کیا گیا تو حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام حضرت قطب عالم کے شنخ الشیوخ حضرت شنخ عبدالحق رود ولوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام مبارک کی نسبت سے حقانیہ رکھا۔تقسیم ہندتک ہے مدرسہ اسی نام سے دین علمی و تدریبی خدمات بجالا تا رہا۔

تقسیم ہند کے بعد جب آپ قصبہ ساہیوال سرگودھا تشریف لائے تو آپ نے پہلے مدرسہ قاسمیہ کی بنیاد رکھی پھر ۱۳۵۵ھ میں جامعہ حقانیہ کی نشاۃ ثانیہ کا آغاز فر مایا۔ جس میں اب مشکلوۃ شریف تک کتابوں کے علاوہ درجہ تخصصہ فی الفقہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس سال درجہ تخصص فی الفقہ سے فارغ ہونے والے طلبہ کی تعداد چودہ تھی۔

جامعہ حقانیہ گذشتہ چھیالیس سال ہے مسلسل دینی خدمت میں مصروف ہے۔ اس مدرسہ ہے اب تک ہزاروں عافظ قرآن سینکڑوں علاءاور بہت ہے مفتیان کرام تیار ہو چکے ہیں۔ چند سال قبل جامعہ حقانیہ للبنات کی ابتداء بھی کی گئی ہے۔ اس میں بھی بحد اللہ قرآن کر می حفظ و ناظرہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دورۂ حدیث شریف تک کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ زرتعلیم کی تعداد دوسو ہے متجاوز ہے۔

اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ یہ چمنستان تر مذی جس کی آبیاری آپ نے اپنے خون جگر ہے کی ہے ہمیشہ یونہی لہلہا تا رہےاوشاہراہ ترقی پریونہی گامزن رہے جیسے کہ آپ کی حیات طیب میں ترقی کی منزل طے کرتا رہا۔ شدہ مند

مملکت فراوی کے آپ ہے تاج بادشاہ تھے۔ حلقہ میں جب بھی مفتی صاحب کا لفظ مطلقاً بولا جاتا ہے تو معہود فی الذین آپ ہی کی ذات با برکات ہوتی۔ بلا مبالغہ جامعہ حقانیہ کا آج وہی مقام تھا جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ کی حیات میں خانقاہ امداد میہ اشر فیہ کا تھا۔ بڑے بڑے تبحر مفتیان کرام آپ کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ کسی کوکوئی علیہ کی حیات میں خانقاہ امداد میہ اشر فیہ کا تھا۔ بڑے بڑے تبحر مفتیان کرام آپ کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ کسی کوکوئی ایک دلیل مانگا آپ عقلی ونفلی دونوں قتم کے دلائل کے انبار لگا دیتے خیبر سے کراچی تک ہی نہیں بلکہ دنیا بحر کے علماء آپ کوفقہ کا آفا ب' فقیہ العصر اور فقیہ ملت کے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ خیبر سے کراچی تک ہی نہیں بلکہ دنیا بحر کے علماء آپ کوفقہ کا آفا بٹ فقیہ العصر اور فقیہ ملت کے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ زبانی پوچھے گئے ہزاروں مسائل کے ساتھ ساتھ حضرت کی قلم فیض رقم سے نہ جانے کتنے ہزار فراوئی جاری وجہ سے ایک مستقل رسالہ اور تصانیف معلوم ہوتے ہیں۔

#### تصانيف:

، آپ کی مطبوعہ تصانیف' رسائل' مضامین اور مقالات کی تعداد ۹۴ ہے۔ جب کہ غیر مطبوعہ ۴۰ ہیں۔اس طرح آپ کی تصانیف کی کل تعداد ۱۳۴۴ ہے۔ آپ کی چند مشہور تصانیف یہ ہیں۔ تکملہ اخکام القرآن عربی ( ۳ جلدیں ) ہدایۃ الحیران بارہ مہینوں کے احکام' اسلامی حکومت کا مالیاتی نظام' سوائح حضرت مفتی عبدالکریم ممتھلوی رحمۃ اللہ علیہ' تذکرۃ الظفر'' دعوت و تبلیغ کی شرعی حیثیت' سفر تھانہ بھون و دیو بند' تعارف احکام القرآن (عربی)' اصلاح مفاجیم پرایک تحقیقی نظر' حج کا آسان طریقہ' تذکرۂ حضرت مدنی' حیات انبیاء کرام میں۔ القرآن (عربی)' اصلاح مفاجیم عہد ماضی کی چندیادیں۔

#### مناصب:

- 🖈 بانی ومهتم جامعه حقانیه ساهیوال ضلع سر گودها
- العلوم سر كودها
  - 🕁 رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان
- 🕁 سرپرست جامعه امدا دیفتحیه تعلیم النساء سلانو الی سرگودها
  - 🖈 رکن شوری جامعه خیر المدارس ملتان
  - 🖈 سابق رکن شوری مدرسه حسینیه حنفیه سلانوالی سرگودها
    - 🖒 سريرست جامعه حقانيه ُ لا ہور
    - 🖈 سریرست جامعه حقانیهٔ کراچی
    - ا ركن مجلس صياخة المسلمين ياكتان

بانی وخطیب جامع مسجد حقانیه سامیوال ٔ سرگودها به

#### آخری خدمات:

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تحریر قصاص و دیت پر لکھا گیا وہ مقالہ ہے جوآپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کے احلاس میں پیش کرنا تھا۔ بعد از نماز مغرب اپنی وفات کے چند لمحے قبل بھی برادر مکرم ومحتر م حضرت مولا نامفتی سید عبدالقدوس صاحب ترندی مدخلہ العالی ہے اسی موضوع پر گفتگوفر ماتے رہے۔

فتویٰ پرآپ کی آخری تصدیق وہ ہے جوآپ نے ۲۹رمضان ۱۴۴۱ھ کوحضرت مولا نامفتی سیدعبدالقدوس ترندی مدخلہ العالی کے لکھے گئے فتویٰ پر درج ذیل الفاظ سے فر مائی۔ھذا ہوالجواب و ہوعین الصواب کتبہ الاحقر سیدعبدالشکور الترندی الجامعة الحقانیہ ساہیوال سرگودھا۔ (۲۹رمضان المبارک ۱۴۴۱ھ)

آپ نے اپنی زندگی کی آخری تقریر عیدالفطر کے موقع پر عیدگاہ حقانیہ میں ہزاروں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کی اور آپ کا آخری اخباری بیان وہ ہے جو آپ نے ضرب مومن کے نمائندہ کو دیا جوضرب مومن ۲ شوال المکرّم ۱۳۲۱ کے شارہ میں شائع ہوا۔ حق تعالی درجات بلند فرمائیں۔ آمین۔ (ماخوذ ماہنا مدالحن لاہور)

حضرت مولا نامفتی محمرتقی عثانی صاحب مدخلهم :

## حضرت مفتى عبدالشكورتر مذى صاحب ً

حمد وستائش اس ذات کے لئے ہے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجو د بخشا اور

درود وسلام اس کے افری پیغیبر پرجنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

اس مہینے (شوال اسمیاھ) کا جاہ نکاہ حادثہ ہمارے مخدوم بزرگ حضرت مولا نامفتی عبدالشکور تر مذی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی صورت میں پیش آیا۔وہ ان گئی چنی شخصیات میں سے تھے جن کے تصور سے دل کو یہ ڈھارس رہتی تھی کہ ہے۔

### خط ساغر میں راز حق و باطل دیکھنے والے ابھی کچھ لوگ ہیں ساتی کی محفل دیکھنے والے

وہ خانقاہ تھانہ بھون کے جلیل القدر مفتی حضرت مولانا عبدالکریم ممتعلوی صاحب ﴿ متوفی ۱۳۱۸ هـ کے لائق وفائق صاحب آدر متوبی معرالکریم صاحب محمقلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت والد صاحب قدس سرۂ کے خاص دوستوں اور رفقاء میں سے تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرۂ نے عورتوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ''الحیلہ الناجز ق' کے نام سے مشہور کتاب کی تالیف انہی دو حضرات کے سپر دفر مائی تھی' اور میں نے اپنے والد ماجد قدس سرۂ سے منا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت قدس سرۂ نے فر مایا کہ میری یہ کتاب دوا یسے حضرات نے تالیف فر مائی ہے جو میرے لیے ''مسزلة العینین'' (یعنی آ تھوں کی طرح) ہیں۔

اِ سیمتم تحلین طرفال کا ایک قصبہ ہے جو حضرت مفتی عبدالکریم صاحبؒ کا وطن تھا اور وہ ای کی طرف منسوب ہوئے ۔لیکن چونکہ ان کے آباء واجداد تر ند کے سادات میں ہے تھے جوضلع سرگود ھامیں آ کر مقیم ہو گئے تھے' اس لئے مفتی عبدالشکور صاحبؒ نے اپنے والد کی اجازت سے اپنی نسبت'' تر ندی'' رکھی ۔

ایک کے شروع میں عین ہے( یعنی عبدالکریمؓ ) اورایک آخر میں عین ہے( یعنی محد شفیعؓ ) اس سے حکیم الامت قد س سرۂ کے ساتھ دونوں بزرگوں کے قرب کا اندازہ کیا جا سکتاً ہے۔

حضرت مولا نامفتی عبدالکریم صاحب قدس سرہ سالہا سال خانقاہ تھانہ بھون میں فتو کی کی خدمت انجام دیتے رہے' اوران کے اس دور کے لکھے ہوئے فتاویٰ کا مجموعہ'' امداد المسائل'' کے نام سے موجود ہے۔

مفتی عبدالشکورصاحب کا بجین خانقاہ تھانہ بھون میں گذرا۔ آپ کے والد ماجد وہاں مذریس اور فتو کی کی خدمت انجام دیتے تھے اور ان کا مکان حضرت تحکیم الامت قدس سرہ کے بڑے مکان سے متصل تھا' اس لئے مفتی صاحب و تحکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کی تربیت و شفقت بجین ہی سے میسر آئی۔ تھانہ بھون کے مدرسہ امداد العلوم ہی میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ کے والد ما جد سفر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آٹھ ماہ مدینہ منورہ کے مدرسہ شرعیہ میں ان سے ابتدائی عربی کتب پڑھیں وہاں سے واپسی پر پچھ عرصہ انبالہ میں حضرت مولا نامجمہ میں صاحب قدس سرہ اور ان کے صاحبر ادے مولا نامجمہ میں ان خصرت مولا نامجمہ میں ان الحقیب صاحب آپ کے ابتدائی عربی کا ایک میں اور فقیر والی کے مدرسہ قاسم مقوط کتابیں پڑھیں اور پانی بت میں قراآت سبعہ کا علم حاصل کیا' پھر مظا ہر علوم سہار نیور میں اور فقیر والی کے مدرسہ قاسم مقوط کتابیں پڑھیں اور پانی بت میں قراآت سبعہ کا علم حاصل کیا' پھر مظا ہر علوم سہار نیور میں اور فقیر والی کے مدرسہ قاسم العلوم میں مشکو ۃ جلالین تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد دار العلوم دیو بند میں داخلہ لیا اور شخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد سے بخاری شریف اور تریدی شریف پڑھیے کی سعادت حاصل کی۔

تعلیم کی پیمیل کے بعد حضرت مفتی صاحب ؒ نے پچھ عرصہ ریاست پٹیالہ اور کرنال میں تدریس کی خدمت انجام دی۔ اسی دوران پاکتان بنا تو وہ ضلع سرگودھا کے قصبے ساہیوال تشریف لائے اور مدرسہ قاسمیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا' لیکن ۱۹۵۳ء کی تحریک نبوت کے زمانے میں آپ گرفتار ہوکر چند ماہ جیل میں رہے' جس کی وجہ سے تعلیم میں تعطل پیدا ہوا' اور یہ مدرسہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دارالعلوم حقانیہ کے نام سے ایک اورا دارہ قائم فر مایا اور آخر وقت تک اس کے ذریعے دینی خد مات میں مصروف رہے۔

تھیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کا فیض تربیت تو آپ کو بچین ہی سے حاصل تھا' اللہ تعالیٰ نے ان سے بیعت ہونے کی سعادت بھی بخشی۔ حضرت کی وفات کے بعد آپ کا اصلاحی تعلق کیے بعد دیگر ہے حضرت مفتی محمد حسن صاحب'' حضرت شاہ عبدالغنی صاحب بچھولپوری'' حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی ؓ اور احقر کے والد ماجد حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ سے بھی رہا۔ آخر الذکر دونوں بزرگوں نے بیعت وتلقین کی اجازت بھی عطافر مائی۔

میرے والد ماجد قدس سرہ حضرت مفتی عبدالشکور صاحبؓ ہے بالکل اولا دجیسا معاملہ فرماتے تھے'انہیں بشرط ساز گاری حالات دارالعلوم کراچی آنے کی بھی دعوت دی' لیکن وہ اپنی پچھ مجبوریوں کی بنا پریہاں تشریف نہ لا سکے جس پروہ مکثر ت حسرت کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی علوم میں نہایت قوی استعداد کے ساتھ فقہ پر بطور خاص وسیع نظر حضرت مفتی صاحب کوعظافر مائی سختی اور تحریر وانشاء کا سلقہ بھی بخشا تھا' چنا نچان کی چھوٹی بڑی تالیفات کی تعداد ساٹھ کے لگ بھگ ہوگی' وہ علماء دیو بند کے سختی مسلک کے داعی سختے اور اس معاملے میں کسی التباس واشتباہ کے روا دار نہیں سخے ' چنا نچہ انہوں نے حیات انہیاء ' سائل موقی ' عذاب قبر وغیرہ کے مسائل پر متعدد محققانہ تالیفات سپر دقلم فرما ئیں۔ عہد حاضر کے مختلف فتنوں' مثلاً اشتراکیت اور قادیا نیت وغیرہ کے تعاقب میں بھی متعدد کتابیں کھیں۔ مغرب زدہ افکار کی علمی تر دید میں متعدد مقالات تحریر فرمائے اور قادیا نیت وغیرہ کے تعاقب میں بھی متعدد کتابیں کھیں۔ مغرب زدہ افکار کی علمی تر دید میں متعدد مقالات تحریر فرمائے اور بالا خر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کا عظیم علمی کارنامہ اس''احکام القرآن' کی تحمیل تھا جس کا آغاز حضرت تھیم الامت تھانوی قدس سرہ نے اپنے بعض خلفاء سے کروایا تھا' لیکن اس کے پچھ جھے نشنہ تحمیل رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تحمیل کی سعادت حضرت مفتی صاحب کوعطافر مائی' احقر کو جستہ جستہ ان کی اس تالیف سے استفادے کا موقع ملا ہے' اور جس ضعف اور جن امراض کے ساتھ انہوں نے ایسی محققانہ کتاب کھی ہے وہ ان کی کرامت سے کم نہیں۔

مفتی صاحب اگر چہ ساہ یوال ضلع سر گودھا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں مقیم سے الیکن اس گوشہ عزلت میں بھی ملک و ملت کے مسائل سے نہ صرف پوری طرح باخبر بلکھا بنی استطاعت کی حد تک ان کے حل کے لیے بھی سر گرم عمل رہتے سے ان کے والد ماجد ؓ نے تحریک پاکستان میں سر گرم سے حصہ لیا 'اور مفتی صاحب ؓ بھی ان کے دست و بازو سے ' ساھ ہا اور ہم ہے اور ہم ہے اور ہم ہے میں اس کی ختم نبوت میں بھی وہ سر گرم رہے 'اور سم ہے میں اس کی پاداش میں قیدو بندکی صعوبتیں بھی برداشت کیس ۔ ملک میں سوشلزم کا فتندا بجرا تو اس کی مقاومت میں بھی انہوں نے زبان وقلم سے یادگار خدمات انجام دیں ۔ ملک میں اسلامی دستور اور قانون کے نفاذ کے لیے بھی ان کی کوششیں بقدر استطاعت جاری رہیں' اسلامی نظریاتی کونسل کی حال میں اسلامی دستور اور قانون کے نفاذ کے لیے بھی ان کی کوششیں بقدر استطاعت جاری رہیں' اسلامی نظریاتی کونسل کی حال کی حال میں انہیں کونسل کارکن مقرر کیا گیا' لیکن ابھی کونسل ان کے علم وفضل سے استفادہ نہیں کر پائی تھی کہوفات ہوگئ' انا للہ وانا الیہ راجعون ۔

#### فصل گل سیرنه دیدیهم و بهار آخر شد

بھے ناکارہ پر حضرت مفتی صاحب کی شفقتیں نا قابل فراموش ہیں۔ ''البلاغ'' کے لیے وہ مستقل اپنے مضامین و مقالات ارسال فرماتے رہے میری تحریب اکثر ان کی نظر سے گذرتیں اور خط و کتابت کے ذریعے ان کے بارے میں مشور ہے بھی عنایت فرماتے' اور حوصلہ افزائی بھی فرماتے ۔ میں بھی متعدد مسائل میں ان سے زبانی یا تحریری مشور ہے لیتا' اور وہ ممیشہ بڑی شفقت کے ساتھ رہنمائی فرماتے ۔ آخر میں انہیں مختلف عوارض وامراض نے گیرلیا تھا' قو کا کمزور ہو گئے تھے' لیکن تعلقات نبھانے کی وضع داری کا عالم بیتھا کہ میں ہر سال جامعہ الدادیہ فیصل آباد کے ختم بخاری کی تقریب میں جاتا' تو اپنی علالت اور ضعف کے باوجود ساہیوال سے پر مشقت سفر طے کر کے فیصل آباد ضرور پہنچتے' خیر المدارس ملتان کی مجلس شور کی کے احلال میں بھی اکثر تشریف لاتے ۔ احظر کو بار ہا ساہیوال حاضر ہونے کی دعوت دی' مگر میں صرف ایک مرتبہ بیسعادت حاصل احلاس میں بھی اکثر تشریف لاتے ۔ احظر کو بار ہا ساہیوال حاضر ہونے کی دعوت دی' مگر میں صرف ایک مرتبہ بیسعادت حاصل

کر سکا۔لیکن اس موقع پر جولمحات ان کی صحبت میں گذر ہے' آج بھی ان کا کیف وسرور ترونازہ معلوم ہوتا ہے۔
دارالعلوم کراچی بھی کئی بارتشریف لائے اور کئی کئی دن مقیم رہ کریہاں کے اساتذہ وطلبہ کوفیض یاب فر مایا۔ انہیں بزرگوں کے واقعات وملفوظات سے معطر ہوتی تھی' ان کی خدمت میں جاشری کا شوق اس لئے بھی ہوتا تھا کہ ان کی خدمت میں حاضری کا شوق اس لئے بھی ہوتا تھا کہ ان کی زبانی ہر ملاقات میں اس قتم کی پچھنٹی باتیں حاصل ہو جاتی تھیں۔
جیچلے سال دارالعلوم کراچی میں عرصہ دراز کے بعد جو جلسہ دستار بندی منعقد ہوا' اس میں حضرت مفتی صاحب ؓ اپنی علالت کے باوجود تشریف لائے 'اور حسب معمول اپنے فیوش سے ہم سب کو سیراب فرمایا۔

ابھی شعبان میں حضرت مولا نا اختیام الحق صاحب تھا نوی قدس سرہ کے صاحبزادے مولا نا تنویر الحق تھا نوی صاحب نے جامع متحد جیکب لائنز میں مجلس صیاخہ المسلمین کا سالا نہ اجتماع منعقد فر مایا تو اس میں بھی تشریف لائے میں ملا قات کے لیے جاضر ہوا تو چبرے پرضعف اور نقابت کے آثار نمایاں تھے گفتگو پر بھی اس کا اثر تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے شخ الاسلام حضرت مولا نا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ کی حیات طیبہ پر ایک ضخیم کتاب تالیف فر مائی تھی جو میرے پاس بھیجی تھی مگر کسی وجہ سے مجھ تک نہ پہنچ سکی تھی اس موقع پر جھے وہ عطا فر مائی۔ میں نے انہی کے سامنے اس کی ورق گردانی شروع کر دی کہ ساس قدر دلچ سپ تھی کہ میں اس مجلس میں اس کے خلف جھے پڑھتا رہا۔ حضرت مفتی صاحب نے حضرت مدنی قدس سرہ کے علمی اور باطنی کمالات کے اس پہلو پر بطور خاص زور دیا تھا جو حضرت کی دوسری سوانح میں ان کے سیاس کا رنا موں کے مقالے میں ماند پڑ گیا ہے۔ اللہ تعالی نے مفتی صاحب کو اس پہلو کی تفصیل بیان کرنے کی خاص تو فیق عطا فر مائی۔

ان کی کتاب نے مجھے ایسا محوکیا کہ اس مجلس میں ان سے زیادہ بات نہ ہوگئی اتفاق سے مجھے اگلے ہی دن ہیرون ملک کا ایک سفر در پیش تھا' اس لئے جب وہ صیاخة المسلمین کے اجتماع سے فارغ ہوکر دارالعلوم تشریف لائے تو میں ان کی صحبت سے مستفید نہ ہوسکا' اور جیکب لائنز کی بیہ ملا قات ان سے آخری ملا قات ثابت ہوئی۔ بیہ واقعہ شعبان کا ہے' عید کے بعد میں عدالتی کا م کے سلسلے میں اسلام آبادگیا تو وہان اچا تک میرے بھتیج مولا نامحمود اشرف صاحب کا کراچی سے فون آیا اور انہوں نے بیہ جانگداز خبر سنائی کہ حضرت مفتی صاحب ہم سے رخصت ہوگئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت مفتی صاحب کی پوری زندگی علم و دین کی خدمت ہے عبارت تھی اللہ تعالیٰ نے ان ہے بہت کام لیا الحمد للہ ان کے علوم و کے صاحبزادے مولا نا عبدالقدوس صاحب سلمۂ نے اپنے والد ماجد کی خدمت وصحبت ہے بھر پوراستفادہ کر کے ان کے علوم و معارف کو جذب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ ان شاء اللہ وہ اور ان کا مدرسہ حقانیہ ان کے علوم و معارف کی نشر و اشاعت اور ان کے شروع کئے ہوئے کا مول کو محفوظ رکھنے اور آ گے بڑھانے میں کوئی وقیقہ فردگذاشت نہیں کریں گے۔ اشاعت اور ان کے شروع کئے ہوئے کا مول کو مخفوظ رکھنے اور آ گے بڑھانے میں کوئی وقیقہ فردگذاشت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائیں 'نہیں مقعد صدق میں مقامات عالیہ سے نوازیں اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل 'اجر جزیل اور ان کے مشن کوآ گے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آ مین ۔

ازمولا نامحدا كرم كاشميرى:

# موت العالم موت العالَم

645

# فقيه العصرمفتي اعظم حضرت مولا ناعبدالشكورتر مذي رحمة الله عليه

تحکیم الامت مجد دالملت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کی بزم کے چراغ آپ کے خلیفہ ومعتمد خاص حضرت مولا نا مفتی عبدالکریم کمتھلوی رحمة الله علیه کے فرزند ارجمند دارالعلوم جامعه حقانیه ساہیوال (سرگودھا) کے بانی مہتم اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے رکن تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما' قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے مخدوم ومعتمد ساتھی حضرت مولا ناشبیراحمدعثانی کے برا درخور دحضرت مولا نا ظفر احمدعثانی علیہ الرحمہ اورمفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نا مفتی محد شفیع صاحب نوراللّٰد مرقد ہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولا نامفتی عبدالشکور تر مذی رحمہ اللّٰہ عیدالفطر کے چند دن بعد یعنی ۵ شوال المكرّم بمطابق كم جنورى ٢٠٠١ء بعد ازنماز مغرب اپنے قصبہ ساہیوال (سرگودھا) کے ایک معمولی ہے مكان میں داعی اجل کو لبیک کہد گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم یوں تو پیرانہ سالی کی وجہ ہے کمزوری اور ثقابت کا شکار تھے ہی کیکن ساتھ ساتھ کچھ عرصہ سے عارضہ قلب میں بھی مبتلا تھے۔ تا ہم روحانی قوت کا بیہ حال تھا کہ باو جود اس خطرناک اور` مہلک بیاری ( جو بالا آخر جان لیوا ثابت ہوئی ) کے کثر ت اشغال کا بیرحال کہ اہیں دیکھے کرا چھے خاصے صحت مند' تندرست' توانا اور جوال عمر بھی جیراں رہتے تھے'اتنے باہمت کہ اولا د' احفاد اور اقربا' واعز اسمیت کسی بھی عقیدت مند تک کواپنی بیاری کا احساس نہیں ہونے دیا۔ برا در مکرم مولا نامفتی حبیب اللہ صاحب زیدہ مجدہ (سرگودھا) کے مطابق حضرت جب بھی بغرض معائنہ ڈاکٹر کے پاس سرگودھا تشریف لاتے تو جملہ پرسان حال سے با قاعدہ حسب معمول پوری محبت وشفقت ے مصافحہ فرماتے بعض کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا ئیں دیتے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی اور پھر جس دن انقال ہوا اس دن کا حال تو اور بھی عجیب وغریب ہے۔حضرت نے اپنے ملنے والوں کے ساتھ نہصرف مصافحہ کیا بلکہ ہرایک کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعا کمیں بھی دیں۔اخی المحتر م حضرت مولا ناعبدالقدوس تر مذی مدخلہ العالی جوحضرت مرحوم کے ذہین و قطین صاحبز ادہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے علمی اور روحانی جانشین بھی ہیں کے مطابق حضرت نے یوم رحلت میں اپنے تمام ترمعمولات پورے اہتمام ہے مکمل فر مائے۔ظہر' عصر اورمغرب کی نمازوں کی امامت فر مائی اور پھر اسلامی نظریاتی

کونسل کی طرف ہے آئے ہوئے مسودہ کے بارے میں بھی اپنی آ راء انہیں (یعنی مفتی عبدالقدوس صاحب زیدہ مجدہ کو)
قلم بند کروائیں علاوہ ازیں کئی ایک مسائل کے بارے میں اپنی فقیہا نہ آ راء کا اظہار بھی فرمایا۔ مغرب کے بعد اچا نک
گھر (جو جامعہ سے تھوڑے ہی فاصلہ پر ہے) جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ عام معمول بیتھا کہ حضرت کے ساتھ کوئی خادم
گھر تک جاتا تھا مگر اس دن حضرت بغیر خادم ہی چل پڑے اور پھر خلاف معمول اس تیزی کے ساتھ کہ بقول مولا نا
عبدالقدوس دیکھتے ہی و بکھتے حضرت گھر بھی پہنچ گئے۔

مولا نامفتی عبدالقدوس کا فر مانا ہے کہ بیسوچ کر والد صاحب اب گھر پہنچ گئے ہیں میں بعض ضروری امورنمٹانے کے لیے مسودات اور متفرق کاغذات کوسمیٹنے میں مصروف ہو گیا ابھی چند کہتے ہی گذرے تھے کہ گھرے فون آ گیا کہ حضرت کی طبیعت خراب ہور ہی ہے فوراً گھر پہنچ**و م**مکن ہے والدگرا می کو بیاحساس ہوا ہو کہ عبدالقدوس کو پریشانی نہ ہوخو دبھی فون پر بات فر مائی کہ میری طبیعت میں اضطراب ہے آپ گھر آ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے۔ تشخیص پر معلوم ہوا کہ دل کا عارضہ لاحق ہے۔حضرت کواس قتم کا حادثہ ایک دفعہ پہلے بھی پیش آچکا تھا۔مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی اور یمی مرض سفرآ خرت کا سبب ثابت ہوا۔ قرآن کریم کی سورۃ لقمان کے آخر میں مغیبات خمسہ کا ذکر فر مایا گیا ہے انہی میں پیہ بھی ہے کہ کوئی شخص پنہیں جانتا کہ کہاس کی موت کب اور کس سرز مین میں واقع ہوگی۔حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک د فعہ حضرت عزرائیل ایک شخص کو بڑے غور سے گھور گھور کر دیکھتے رہے تھے۔مجلس ختم ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور میرے پیٹ میں شدید درد ہے آپ از راہ کرم ہوا کو حکم دیں کہ مجھے وہاں پہنچا دے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا جس نے چند کمحوں میں اس شخص کو اس کی مطلوبہ منزل یر پہنچا دیا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی حضرت عزرائیل نے اس کی روح قبض کر لی۔ اگلے دن جب حضرت عزرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو گھور گھور کر دیکھنے کا سبب یو چھا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فر مایا کہ مجھے بیتکم تھا کہ میں اس شخص کی روح کو فلاں جگہ اور فلاں وقت میں قبض کروں وہ جگہ یہاں سے ہزاروں میل دور تھی اور وقت بہت قریب تھا۔ میں بیسوچ رہا تھا کہ بیٹخص وہاں کیسے پہنچے گا؟ جب وقت موعود آیا میں نے دیکھا کہ وہاں موجود ہے میں نے روح قبض کرلی۔ بہر کیف موت جہاں آنا ہوتی ہے وہاں ہی آتی ہے انسان کسی نہ کسی بہانے سے وہاں پہنچ جا تا ہے۔حضرت مفتی صاحب کوبھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح گھر پہنچایا۔

حضرت مفتی صاحب نوراللہ مرقدہ کی ذات گرامی اس وقت پورے پاکستان کے لیے نعمت غیر مترقبہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ خاص طور پرافتاء کی دنیا میں ان کا ایک خاص مقام تھا۔ صرف ان ہی کی ایک ایسی شخصیت تھی جومفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی جمیل احمد تھا نوی قدس سرہ کے ساتھ بعض مسائل پر گھنٹوں بحث کرتے تھے۔ حضرت مفتی اعظم خود بھی ان کی انتہائی قدر کیا کرتے تھے۔ مفتی عبدالشکور صاحب قدس سرہ اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ اکابرین دیو بند کے رسماً نہیں

حقیقاً جائشیں تھے۔مشر با حضرت تھانوی نور اللہ مرقدۂ اور درساً حضرت مدنی قدس سرہ کے سلسلے ہے وابستہ تھے۔(اس طرح ہے انہیں مجمع البحرین کی حیثیت حاصل تھی) دونوں حضرات کی قدر ومنزلت اور عقیدت میں ذرا برابر فرق نہیں آئے دیتے تھے۔آخری دنوں میں حضرت مدنی قدس سرۂ کی سوانح حیات بھی لکھ رہے تھے جس کی ایک جلد حجیب کر بازار میں آبھی چکی ہے۔انہائی شفیق 'انہائی رحم دل' جب لا ہور تشریف لاتے تو جامعہ اشر فیہ میں ضرور تشریف لایا کرتے تھے جامعہ کے ساتھ ان کوکئی ایک نبیتیں بھی حاصل تھیں۔ جامعہ کے دارالا فتاء میں گھنٹوں بیٹھتے حضرات مفتیان کرام ہے مختلف مسائل پر بڑی مدلل اور مفصل گفتگو فرماتے۔ راقم الحروف اگر چہ حضرت کے پاؤں کی خاک کی حیثیت نہیں رکھتا ما پنہم مسائل پر بڑی مدلل اور مفصل گفتگو فرماتے۔ راقم الحروف اگر چہ حضرت کے پاؤں کی خاک کی حیثیت نہیں رکھتا ما پنہم موم وہ دوست اور مہر بان ڈاکٹر مطبع الرحمٰن صاحب کے ہاں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب حفرت کے عقیدت مندوں میں تھے۔ مجھے محموم دوست اور مہر بان ڈاکٹر مطبع الرحمٰن صاحب کے ہاں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب حفرت کے عقیدت مندوں میں تھے۔ مجھے اس طرح شفقت ہے اپنی بھی تھی۔ وغریب تھے۔ اس طرح شفقت سے اپنی باس عاضری کا شرف حاصل ہوتا تو حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدۂ کی زیارت نصیب ہوتی اس طرح شفقت سے اپنی باس بھی تھی۔ وغریب تھے۔ اس طرح شفقت سے اپنی باس بھی تھی تھی جائی درجات بلندفر مائے اور جمیں اُن سلف صالحین کے قش قدم پر چلنے مرا با شفقت اور حسن خلق ہے سرشار۔اللہ تعالی اُن کے درجات بلندفر مائے اور جمیں اُن سلف صالحین کے قش قدم پر چلنے کی تو فین عطافر مائے۔ آبین۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ساہیوال جیسے ایک چھوٹے سے قصبے میں اتنا ہزا اجتماع شاید وہاں کی تاریخ کا پہلا ایسا اجتماع تھا جس میں ملک ہر سے ممتاز علاء کرام ہزرگان دین اور حضرت کے عقیدت مندوں نے ہڑی تعداد میں شرکت فر مائی۔ لا ہور جامعدا شرفیہ سے راقم الحروف مدیرالحن مولا نا مفتی محد زکریا 'مولا نا امعلی' مولا نا عتیق الرحمٰن صاحب 'ابن حضرت وصوفی صاحب مدظلہ' جناب ممرنصیرا ورعبدالرشید صاحب نے شرکت کی جب کد دار العلوم الاسلامیہ علامہ اقبال ٹاؤن سے حضرت مولا نا مشرف علی صاحب 'مولا نا قاری اور جناب حضرت مولا نا قاری خلیل ماؤن سے خطرت مولا نا مشرف علی صاحب مولا نا قاری الرحمٰن ہوں کے مہتم اور شخ الحدیث حضرت مولا نا مشرف علی تھا نوی افرائی۔ نماز جنازہ کی امامت کی سعادت دار العلوم الاسلامیہ لا ہور کے مہتم اور شخ الحدیث حضرت مولا نا مشرف علی تھا نوی میں انہوں نے علی مرازہ کی جب کہ اس موقع پر جامعہ خیر المدارس ملتان کے مہتم اور حضرت مولا نا خیر محمدصا حب قدس سرہ کی رحلت علی دیا کا نا قابل تلافی نقصان ہے اور عضرت مرحوم کے پسما ندگان کو حضرت عبداللہ ابن عباس کا واقعہ جو ان کے والدگرامی کے انقال کے بعد ایک دیباتی کی تحریب میں تعرب مرحوم کے پسما ندگان کو حضرت عبداللہ ابن عباس کا واقعہ جو ان کے والدگرامی کے انقال کے بعد ایک دیباتی کی تحریب کی صورت میں کتب حدیث میں نہوں نے ۔ آئین یا رب العالمین۔ مرحوم کے پسما ندگان کے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقا مفسیب فرمائے۔ آئین یا رب العالمین۔ مرح کے درجات بلند فرمائے اور آئیس جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقا مفسیب فرمائے۔ آئین یا رب العالمین۔ مرح کے درجات بلند فرمائے اور آئیس جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقا مفسیب فرمائے۔ آئین یا رب العالمین۔

## منظوم خراج تحسين

نتیجه فکر: شیخ الحدیث حضرت مولا نامشرف علی تھا نوی مطلبم مهتم دارالعلوم الاسلامیه لا ہور

نسبت علی و مدایت میں وہ مثل کوہ طور خانقاه اشرفی کا وہ گل ہوئے شمیم علم تفير و حديث و فقه كا در ثمين خانقاه مفتی اعظم کا ایک اسعد بھی تھا وه نحیف و ناتوال علم و مدایت کا جبل سیرت و کردار مین اسلاف کا آئینه تھا كر كيا وه اين يادي لوح ستى ير رقم دست بسة جس ع آ محتمين بحوث علم وفن ملک حق میں تصلب اس کا اک سرمایا تھا اور بیان علم و حکمت میں زبان شخ تھا طالبان علم اس کے سامنے دست گر طالبان حق کا تھا جو چلتی پھرتی خانقاہ اور سرایا حکم و شفقت تھا اصاغر کے لیے زہدو ورع میں سند تھا اہل تقویٰ کے لیے جو کہ اینے دشمنوں کے حق میں بھی شاتم نہ تھا تھی لبوں کی مسکراہ بس سے چبرے کی بہار ہونہار اولاد جس کی باقیات صالحات

وه فقيه العصر يعني مفتى عبدالشكورّ وه كريم الخلق ابن مفتى عبدالكريمُ م پکیر اخلاق نبوی حامل دین مبیں وه مجاز نسبت شخ ظفر احدٌ بهي تفا حافظ و قاری و عالم پیکر علم و عمل جو دلائل کی زباں تھا حجتوں کا سینہ تھا ڈھونڈتے پھرتے ہیں جس کوآج قرطاس وقلم روز و شب ہر مسکلہ تھا جس کا موضوع سخن ہر گھڑی اس کے بروں کا اس کے سریر سابی تھا نكته نجى ميں يقينا ترجمان شيخ تھا اہل عقل و دانش اس کے دریہ تھے دریوز ہ گر جس کی ہر مجلس تھی علم و آ گھی کی درس گاہ پکیر خلق و ادب تھا جو اکابر کے لیے مرجع فتوی تھا جو سب اہل فتوی کے لیے جس کو حق گوئی میں خوف لومۃ لائم نہ تھا خوش مزاجی خنده پیشانی عبسم تها شعار مدرسہ حقانیہ ہے جس کی تابندہ حیات

آج بھی زندہ ہے اپنی کاوشوں کے روپ میں چل دیا ہے کس تماشے کے لیے اس حال میں ہائے دنیا میں ہے اہل علم کا قحط الرجال دین سے بھٹکے ہوؤں کو راہ دکھلائے گا کون کس کے در پرجائیں گے اب لے کے اشکالات کو نا خدا سب جا رہے ہیں ہر کیے بعد دگر ناخدا بن کر بچانے قوم کو آئے گا کون ناخدا بن کر بچانے قوم کو آئے گا کون خم غلط کرنے جہاں جائیں رہا کوئی نہیں

زندگی گذری تھی جس کی دیں کی دوڑ و دھوپ میں
وہ تماشا گاہ عالم تھا جو ساہیوال میں
اب کہاں سے لائیں ایبا اہل علم اہل کمال
ابحضوں کو قوم کی شفقت سے سلجھائے گا کون
جم بتائیں گے کے بیتے ہوئے حالات کو
قوم کی کشتی تو ہے گرداب میں اے چارہ گر
صحینج کر گرداب سے ساحل یہ پہنچائے گا کون
عارف اب دنیا میں غم کا آسرا کوئی نہیں

(ماخوذ حيات ترمذيٌ)

سیدمبرحسین بخاری (ا ٹک):

## مفتی سیدعبدالشکورتر مذی صاحب

(سال رحلت ا۲۳ اه)

ہو گئے دنیا ہے رفصت ترندی عبدالشکور

''ہدایۃ الحیران' ہے جن کی کتاب دل نشین کام

ہے حیات انبیاء پر قابل شخسین کام

ان کے شائع ہوں صبیب حق رسولِ عالمین کی بین مقرِّ جن کی حیاتِ جاوداں کے اہلِ حق بین جن کی ارباب یقیں لینگ کے معرف ہیں جن کی ارباب یقیں سال رصلت ترندی صاحب کا تمہر یول کہا کوکب دائم ''حیات رحمۃ للعالمین'' انھ کوکب دائم ''حیات رحمۃ للعالمین'' انھ کوکب دائم ''حیات رحمۃ للعالمین'' انھ کوکب دائم ''حیات رحمۃ للعالمین'' دیات محمۃ للعالمین'' مصطفیٰ ہیں خوش نصیب

دو جہاں میں کوئی اندیشہ انہیں لاحق نہیں متحرم مرحوم سید تر**ند**ی عبدالشکور

نقاحیات سرور کونین کا ان کا یقیں ان کی رحلت کا کہا مہر بہ تائید سروش سال ''عرفانِ حیاتِ سرورِ دنیا و دیں'' ۱۲ ۳ اھ

### محدث العصر حضرت مولا نامفتی سیدعبدالشکورتر مذی ّ

ابھی شہید العصر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ اور مناظر اسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑویؒ کے سانحات رحلت سے ہمارے آنسو خشک نہ ہوئے تھے کہ محدث العصر حضرت مولانا مفتی سیدعبدالشکور ترندیؒ اور خطیب پاکتان مولانا محمد ضیاء القاسمیؒ بھی ہم سے جدا ہو گئے۔ "انا لله وانا الیه راجعون فان لله ما احذ وله ما اعطی و کل شیبی عندہ یا جل مسمیٰ۔"

ید دنیا اپنے آخری دور میں عجب تیز رفاری پر آگئ ہے جو دن آتا ہے نئے صد مات سامنے لاتا ہے۔ حضرت مولا نا مفقی سید عبدالشکور تر ذری محدث العصر حضرت مولا نا طفر احمد عثانی اور شخ الاسلام حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی کی علمی یا دگار تھے اور حضرت مولا نا مفقی سید عبدالکر یم محملوی خلیفیا و شخیم الاست حضرت تھا نوی کے فرزند جلیل تھے۔ پاکستان میں حضرت مفتی صاحب کا شاران گئے چئے چند علاء میں ہوتا تھا جو ملت کی رہنمائی کے ساتھ اہل علم کے لئے بھی مرجع اور سند تھے کہ ان کے درس و تدریس میں اکابر اہل علم جیسا تجر و تعتی اور ممل میں اسلاف است جیسی استقامت و صلابت تھی۔ میانہ روی اور اعتدال آپ کا خصوصی امتیاز تھا۔ آپ مدنی و تعتی اور ممل میں اسلاف است جیسی استقامت و سلابت تھی۔ میانہ روی اور اعتدال آپ کا خصوصی امتیاز تھا۔ آپ مدنی و تعتی اور ممل میں اسلاف است جیسی استقامت و سابت تھی۔ آپ تو بیعت کا شرف حکیم الاست جعزت تھا نوی قدرس مرہ سے حاصل تھا جبکہ نبست تلمذ شخ الاسلام حضرت مدنی قدرس مرہ سے صاصل تھی۔ حاصل تھی۔ حضرت مولا نا مفتی عبدالشکور صاحب جامعہ نیر المدارس کی مجلس شور کی کے رکن رکین تھے جب محمد تھیں شر آتی ہے۔ حاصل تھی۔ حضرت میں چند کھوں کی اسلاب میں شرکت کے لئے متان تشریف لاتے تو آپ کی خدمت میں چند کھوں کے رکن رکین تھے جب میں المت حضرت تھا نوی کی مقدس زندگیوں کے ایمان افروز واقعات و حالات س کر ایمان میں تازگی آجاتی اور علیا مارہ تو ایک کی المجمدی ہوئی تھیاں سلجھ علیم الاست حضرت تھا نوی کی کی کا با تیات اور قواعد و ضوابط کی پابندی کے واقعات س کر حیرت ہوتی 'بلاشبہ حضرت مفتی صاحب" اپنے اسلاف کی تھی جو گا و تھے۔ جامعہ تھانی سابیوال (ضلع سرگودھا) آپ کی با قیات صالحات میں سے ہو صاحب اسے اسلاف کی تھی جو گا دھوں سے بامعہ تھانی سابیوال (ضلع سرگودھا) آپ کی باقیات صالحات میں سے ہولی سابیوال (ضلع سرگودھا) آپ کی باقیات صالحات میں سے ہولی سے سابیوال (ضلع سرگودھا) آپ کی باقیات صالحات میں سے ہولی سابیوال (ضلع سرگودھا) آپ کی باقیات صالحات میں سے سے سابیوال (ضلع سرگودھا) آپ کی باقیات صالحات میں سے سربی سے سے سرت سابیوں کی سید سربی ان کی سابیوں کی سیابیوں کی سیابیوں کی سابیوں کی سیابیوں کی سیابیوں کی سیابیوں کی سیابیوں کی باقیات صالح کی سیابیوں کی سیابیو

جہاں آپؓ نے پوری زندگی حدیث و فقہ پڑھانے میں گزار دی' اب اس کے مہتم آپؓ کے فرزندگرامی مولا نامفتی سید عبدالقدوس صاحب ہیں جو ماشاء اللہ علم وفضل' سنجیدگی ومتانت اور تقویٰ وسادگی میں والد مرحوم کی تصویر ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ انہیں حضرت مفتی صاحبؓ کو اعلیٰ علیین شانہ انہیں حضرت مفتی صاحبؓ کو اعلیٰ علیین میں ایر حضرت مفتی صاحبؓ کو اعلیٰ علیین میں این قرب خاص سے نوازیں آمین۔

﴿ خطیب پاکتان حضرت مولانا محمد ضیاء القائی اپنے وقت میں ملکی سطح کے خطیب شہیر سے شرک و بدعت کی تر دید میں ان کی پر جوش اور ساحرانہ خطابت نے انہیں پورے ملک کا محبوب و مقبول خطیب بنا دیا تھا اور ان کے نام جلے کی کامیا بی کی ضانت سمجھا جاتا تھا۔ خطابت کے علاوہ میدان سیاست میں بھی آئے اس میدان میں بھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا بحر پور مظاہر کیا۔ ان کے انداز خطابت و سیاست سے اختلاف ممکن ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولانا ضیاء القائی نے اپنی پوری زندگی شرک و بدعت کی تر دید' ناموس صحابہؓ کے تحفظ اور اہل سنت والجماعت کے عقائد نظریات کی تبلیغ میں صرف فر مائی اور ان کی رحلت سے دینی طلع واللہ انگیز خطابت سے محروم ہو گئے ہیں۔ آپؓ جمعیت علاء اسلام' عالمی تحریک متم نبوۃ' تنظیم اہل سنت والجماعت پاکتان اور سیاہ صحابہؓ جمیدی دینی تنظیمات میں ہر باطل طاقت اور آلیا میں بحیدہ ایک مقابل بمیشہ ایک نڈر سپاہی کی طرح سرگرم ممل رہے اور کوئی بیرونی دباؤ آپؓ کواس راہ حق میں مجاہدا نہ یلغار کے ساتھ آئے ہے روک نہ سکا۔ ان حضرات کے سفر آخرت پر روانہ ہونے سے ملک کے دینی وتبلیغی حلقوں میں جوخلا بیدا ہو ساتھ آئے ہوئی ہے وہ کیسے پر ہوگا۔ وہ اللہ ہی کی طرح سرگرم میں ہیں۔

ز مانہ انہیں دیر تک یا دکرتا رہے گالیکن بیہ پھول جس گلتانِ علم میں کھلے وہ بہار دوبارہ اس خاکدانِ عالم کوشاید ہی مجھی میسر آ سکے۔ ۔۔۔

> وہ پھول تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیئے پالا تھا آسان نے جنہیں خاک چھان کر

#### جناب حا فظ محمرا كبرشاه بخارى صاحب مدخله:

# موتُ العالِم موتُ العالَم

## آه! مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی سیدعبدالشکورنز مذی رحمة الله علیه

### تاریک ہو گئی شبتان اولیاء اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خموش ہے

مخدوم العلماء فقیہ العصر سیدی و مرشدی حضرت مولا نا الحاج القاری مفتی سیدعبدالشکور تر مذکیؓ بھی دارالفناء سے دارالبقاء کی طرف۲ شوال ۲۳۱۱ ہے مطابق۲ جنوری او ۲۰۰۰ء کورحلت فریا گئے ۔ انا للدوانا الیہ راجعون ۔

حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه ایک جید عالم دین محقق دوران مفسر قرآن فقیه العصر عارف کامل اور مفتی اعظم کی حیثیت سے علاء صلحاء کی صف میس اس وقت ایک بلند مقام پر فائز تھے۔ آپ آپ علم وعمل زبر و تقو کی اور اخلاق و اوصاف میں سلف صالحین کی عظیم یا دگار تھے۔ ان کا سانحة ارتحال اس وقت پاکستان ہی کے لئے نہیں بلکه پورے عالم اسلام کے لئے نقصانِ عظیم ہے۔ آج علمی و دینی علقے خصوصاً سلسلہ اشر فیہ سے تعلق رکھنے والے حضرات اپنے آپ کو مینیم محسوس کرتے ہیں۔ آپ حضرت مجد دالملت مولا نا اشرف علی تھا نوی " فیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی " محضرت مولا نا فقر احمد عثانی " مضرت مولا نا مفتی محمد شفیع و یو بندی " حضرت مولا نا فظر احمد عثانی " مضرت مولا نا مفتی محمد شفیع و یو بندی " حضرت مولا نا فیر محمد جاندھوی " اور حضرت مولا نا اختشام الحق تھا نوی " فیر احمد عثانی " مضرت مولا نا مفتی محمد شفیع و یو بندی " حضرت مولا نا فیر احمد عثانی " مضرب کے امین اور انہی حضرات کے سیا می جیدا کا بر علماء کے خاص محب و محبوب سے اور انہی حضرات اکا بر کے مسلک و مشرب کے امین اور انہی حضرات کے سیا می اور و نظریات کے عاص محب و اور سلسلہ اشر فیہ کے عظیم تر جمان رہے۔ آپ کی ولا دت با سعاوت اپنی نصابل موضع اردن ریاست بٹیالہ مشرقی پنجاب میں اار جب المر جب اسمالا ہی کو دوئی۔ تاریخی نام مرغوب النبی نکالا گیا۔ آپ نے والم ما جد حضرت مولا نا مفتی سیدعبدالکر یم محمد و ف و مشہور بزرگ صاحب تصانیف وافقاء معروف عالم ما جد حضرت مولا نا مفتی سیدعبدالکر یم محمد و فی و مشہور بزرگ صاحب تصانیف وافقاء معروف عالم ما جد حضرت مولانا کہ حضرت کیم الامت تھانوی قدرس مرا کے فیض صحبت سے مستفید ہوتے رہے اور ان کے ذری تھے اور عرصہ دراز تک حضرت کیم الامت تھانوی قدرس مرا کے فیض صحبت سے مستفید ہوتے رہے اور ان کے ذریح مورف عالم

سایہ رہ کرتصنیف و تالیف' افتاء و تدریس' نیز تعلیمی و تبلیغی تمام شعبوں میں گرانقد رخد مات انجام دیے رہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کی ابتداء بھی حضرت حکیم الامت تھا نوگ کی آغوش شفقت میں خانقاہ اشر فیہ امداد بیتھا نہ بھون کے مدرسہ اشر فیہ سے قرآن پاک حفظ و ناظرہ' ریاضی' اردو' دینیات اور بہتی زیور وغیرہ کی تعلیم سے ہوئی۔ بچپین ہی سے اپنے والد ماجد کے ساتھ حضرت حکیم الامت کی بابر کت مجلس عام و خاص میں بھی حاضری کی دولت اور حضرت کے ارشادات طیبات سے استفادے کا موقع نصیب ہوا۔ پھر عربی و فاری کی ابتدائی اور بعض متوسط کتب ہدایہ جلالین وغیرہ تک اپنے والد ماجد اور دیگراسا تذہ سے پڑھیں۔

بعدازاں اعلی تعلیم کے لئے دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے جہاں شیخ الاسلام مولا ناسید حسین احدید نی " حضرت مولا نا اعزازعلی امروئی محضرت مولا نا محد شخیع دیو بندی " حضرت مولا نا محد ادریس کا ندهلوی اور حضرت مولا نا جلیل احمد کیرانوی جیسے اکابراسا تذہ کے سامنے زانوئے ادب تہہ کئے اور ۱۳۱۵ میں دارالعلوم دیو بند سے سندالفراغ حاصل کی ۔ دوران تعلیم ہی ۱۳۵۹ هیں اپنے والدین کے ہمراہ جج کی سعادت نصیب ہوئی اور مزیدایک سال مدینہ منورہ میں قیام رہا' جہاں شخ القراء مولا نا قاری فتح محمد پانی پی مقام حاصل ہوا۔

فراغت کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا اور مدرسہ عربید اجپورہ ریاست پٹیالہ میں تدریس کرتے رہے۔ یہاں تک کہ پاکستان دینے پر مامور ہوئے۔ اس کے بعد مدرسہ حقانیہ شاہ آباد میں درس نظامی کی تدریس کرتے رہے۔ یہاں تک کہ پاکستان بن گیا اور آپ ساہیوال ضلع سرگودھا میں قیام پذیر ہوئے۔ یہاں شہر کی قدیم جامع مسجد میں ایک مدرسہ قاسمیہ جاری کیا جس میں مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھاتے رہے۔ سر 198ء کی تحریک ختم نبوت میں تقریباً چار ماہ کی نظر بندی کے زمانہ ہیں مدرسہ بند ہوگیا۔ پھر رہائی کے بعد دوبارہ کوشش کر کے آپ نے مستقل مدرسہ کے لئے جگہ حاصل کی اور کیم رہ بی الاوّل و سے اوا قاعدہ مدرسہ کا افتتاح کیا گیا۔ اس مدرسے کا نام آپ کے مشفق و مہر بان بزرگ حضرت مولا نا خیر مطابق کہ جالندھری نے مدرسہ تقانیہ شاہ آباد کے نام پر''مدرسہ جامعہ تقانیہ'' رکھا۔ جس میں اکابر کے مسلک و مشرب کے مطابق درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے۔

آپ مدرسے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ مدرسہ میں او نچے درجہ کی کتابیں بھی خود پڑھاتے رہے اور خدمت افتاء بھی انجام دیتے رہے۔ الحمد لللہ ہزاروں لوگ آپ کے فیض علمی وروحانی سے فیض یاب ہو چکے ہیں جو آج خود بھی دین و علمی خد مات میں مصروف ہیں۔ آپ کا سلسلہ روحانی حضرت تھیم الامت تھا نویؒ سے منسلک ہے اور بچپن ہی میں حضرت علمی خد مات میں ماصل کر لیا تھا۔ بعد از ان حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانیؒ سے اصلاح وتر بیت کا تعلق قائم کیا اور حضرت عثمانیؒ سے عرصہ در از تک فیوضاتِ علمی و روحانی سے سیراب و شاداب ہوتے رہے اور بالآ خر خلافت و اجازت سے عثمانیؒ سے عرصہ در از تک فیوضاتِ علمی و روحانی سے سیراب و شاداب ہوتے رہے اور بالآ خر خلافت و اجازت سے

نوازے گئے۔حضرت مولا ناعثانی قدس سرۂ کے بعد مفتی اعظم پاکتانِ حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحبؓ ہے تعلق قائم کیا اورانہوں نے بھی اجازتِ بیعت وتلقین ہے سرفراز فر مایا۔

حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ''مولا نامفتی محمد حسن صاحب شاہ عبدالغنی پھولپوری اورمولا نا خیرمحمہ جالندھری گی مجھ ناکارہ پر ہے حد شفقتیں وعنایتیں تھی 'گرمولا ناظفر احمد عثانی آ اورمفتی محمد شفیع صاحب نے شروع سے لے کر آخر عمر تک مجھ ناکارہ پر احسانات عظیمہ رہے اور بید حضرات مجھ ناکارہ کواپنی اولا دکی طرح شفقت 'محبت سے نوازتے تھے۔''
الغرض آپ ان حضرات کے محب ومحبوب رہے۔ ساری عمر تدریس و تبلیغ و اصلاح اور تصنیف و تالیف میں گزاری۔ متعدد علمی شاہکار آپ کے قلم فیض رقم سے منصر شہود پر آئے اور سینکڑوں علمی واصلاحی مقالات شائع کرائے۔ احقر بخاری غفرلۂ کے محن و مربی تھے ہے انتہاء شفقتیں وعنایتیں تھی جنہیں زندگی بھر بھلانا مشکل ہے۔ آج مجھ ناچیز کو دعائیں دینے والا نہ رہا اور آج میں بیتیم ہو چکا ہوں۔ حق تعالیٰ شانہ میرے حضرت کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں صبر دعا نیس حطان عطافرمائے آمین۔

بیں علمائے حق

حافظ اکبرشاه بخاری ٔ جام پور: ناظم مجلس صیانة المسلمین جام پور:

## آه!مفتی عبدالشکورتر مذی رحمة الله علیه

اپی حیات نذر قضائ کر گئے ہیں تر ندگ ، دین خدا کی شان بڑھا کر گئے ہیں تر ندگ اسلام جثمن عناصر کے سیامنے دل میں جلا کر عظمت اسلام کے چراغ دل میں جلا کر عظمت اسلام کے چراغ یہ سر زمین پاک ہے اسلام کے لئے بائٹ ہے آپ نے دین محمہ کی روشنی بانٹی ہے آپ نے دین محمہ کی روشنی احسان نسل نو پہ ان کے بے شار ہیں زندہ رکھیں گی آپ کو آپ کی کامرانیاں فقد کے میران میں ہے اونچا مقام آپ کا فقد کے میران میں ہے اونچا مقام آپ کا ان یہ تھا لطف خاص خدائے کریم کا ان یہ تھا لطف خاص خدائے کریم کا

€r•}

نقیه ملت مولا نامفتی رشید احمد لدهبیا نوی رحمة الله علیه

ولات:امهماه

وفات:۲۲۴اھ

### مولا نامفتي محمرتقي عثاني صاحب مدخلهم

# استاذِمحتر م یادگاراسلاف حضرت مولا نامفتی رشید احمه صاحب قدس سره

پچھلے مہینے (۲؍ ذوالحبہ ۲۳ اے مطابق ۱۹؍ فروری ۲۰۰۲ وی ہمارے استاذمحتر میادگارسلف حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب رحمة الله علیه وفات پا گئے اور رشد و ہدایت کا ایک اور عظیم مرکز ہونا ہوگیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ ان شخصیات میں سے تھے جن کی نظیریں ہر دور میں گئی چئی ہوا کرتی ہیں اللہ تعالی نے انہیں علم وضل کی گہرائی کے ساتھ انابت وتقوی اور اتباع شریعت وسنت کا وہ اہتمام عطافر مایا تھا جواس پرفتن دور میں کہیں خال خال ہی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان سے خدمت دین کے ہر شعبے میں قابل رشک کام لیا اور ان کے فیوض سے دریا مختلف جہوں میں ان شاء اللہ عرصہ دراز تک مخلوق خدا کو سیراب کرتے رہیں گے۔

وہ ہمارے ان اساتذہ میں سے تھے جن کے احسانات سے ہماری گردن زندگی بھر جھکی رہے گی'حرف شناسی کی جو
کوئی مقدار ہمارے پاس ہے' وہ انہی حضرات اساتذۂ کرام کا فیض ہے جن کے احسانات کاحق ادا کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں' اللہ تعالیٰ ان حضرات کواپنے فضل وکرم سے اپنے مقامات قرب میں پہم تر قیات عطافر مائیں۔ آمین۔ تعلیم:

حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ کے والد ماجد حضرت مولا نامجر سلیم قدس سرۂ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی ساحب تھانوی قدس سرۂ کے مریدین میں سے تھے' اور انہوں نے اپنے اس فرزند ارجمند کوتعلیم کے لیے اس دور میں دارالعلوم دیو بند بھیجا جب وہ ماضی قریب کی عظیم شخصیتوں ہے جگمگار ہا تھا۔ جن حضرات ہے انہوں نے علم حاصل کیا' ان میں شیخ الاسلام حضرت مولا نا سیدحسین احمد صاحب مدنی "'شیخ الا دب حضرت مولا نا اعز از علی صاحب شیخ المعقو لات حضرت مولا نامحمد ابراہیم بلیا دی رحمۃ اللہ علیہ' بندے کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ اور دوسرے نامور علماء شامل تھے۔

#### تدريس:

حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب قدس سرہ نے تعلیم سے فراغت کے بعد اپنی عملی زندگی کا آغاز صوبہ سندھ سے کیا' جہاں مختلف مقامات پرتدریس کے علاوہ انہوں نے فتوی کا کام شروع کیا' اور پھر ضلع خیر پور کے قصبے ٹھیٹری کے مدرسہ دارالہدی کو اپنا مرکز فیض رسانی بنایا۔اللہ تعالی نے شروع ہی سے انہیں تحقیق وقد قیق اور نکتہ رسی کا ذوق عطافر مایا تھا۔ چنا نچہ اس ابتدائی دور ہی میں انہوں نے مفصل فتاوی کے ذریعے قابل قدر علمی تحقیقات قلم بند اور متعدد کتابیں تالیف فرمائیں۔

### دارالعلوم مين:

کا بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے عطافر مایا <sup>ل</sup>ے

اس سال برادرمحترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلیم العالی اور راقم الحروف بداید اخیرین وغیره پڑھ رہے تھے۔حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ کے پاس اس سال ہمارے تین اسباق ہوئے ایک ملا حسن دوسرے تصریح اور تیسرے سراجی۔ ملا حسن منطق کی کتاب تھی اور وہ حضرت مفتی صاحب کا خصوصی موضوع نہ تھا، لیکن انہوں نے جس اندازے وہ کتاب پڑھائی اس کے نتیج میں کم از کم بندے کو منطق سے پہلی بار پچھ مناسبت پیدا ہوئی۔ علم فلکیات حضرت مفتی صاحب کے خصوصی موضوعات میں سے تھا، اس لئے تصریح میں انہوں نے ہمیں نہوں نے ہمیں نہوں نے ہمیں نہوں کے قدیم وجدید نظریات سے با خبر کرایا ، بلکہ اس کے ساتھ اپنی ان کے انہوں نے ہمیں ریاضی کی بھی تعلیم دی '' خلاصة الحساب' کے منتخب ابواب بھی پڑھائے' اور ریاضی کے مختلف فارمولوں اور اقلیدس کی عملی مشق بھی کرائی۔ علم میراث بھی ان کا خاص موضوع تھا 'اور' دسہیل المیر اث' کے نام سے خود ان کی تالیف طلبہ کے لئے بڑی فائدہ مندتھی' اس لئے انہوں نے مراجی کے بجائے ہمیں اس کتاب کے قریعے علم میراث کی تعلیم دی' اور اس کی عملی مشق اس طرح کرا دی کہ مناسخہ کے طویل طویل مسائل ہم ای دور میں آسانی سے نکا لئے گائے گائے ماہوں نے ہی ہمیں میراث کا حساب نکا لئے کا ایک نیا طریقہ سے میراث کا حساب نکا لئے کا ایک نیا طریقہ سے مسلیل جس میں مناسخہ کے طویل مسائل ہم ای دور میں آسائل جا دور فیس آسائل زیادہ اختصار کے ساتھ کل ہو جاتے تھے۔

اگلے سال ہم نے حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ سے مشکوۃ المصابح پڑھی۔ یہ علم حدیث میں ہماری پہلی با قاعدہ کتاب تھی اور حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ نے وہ اس شان سے پڑھائی کہ المحمد للہ حدیث اور اس کے متعلقہ مباحث سے اچھی مناسبت ہوگئ اسی دوران انہوں نے ہمیں مختلف مسائل کی تحقیق کے عملی کام پھر بھی لگایا 'وہ کوئی مسئلہ دے دیتے 'اور ہمارے ذمے لگاتے کہ کتب خانہ میں جا کر مختلف کتابوں کی مدد سے اس کی تحقیق کریں۔ اس طرح انہوں نے غیر درس کتب سے استفاد سے کا سلیقہ سکھایا 'چنا نچے جب الگے سال ہم دورہ حدیث میں پنچے اور شیحے بخاری ان سے پڑھنی شروع کی 'تو اس سال انہوں نے ہمیں فتو کی نو یہ سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے مختلف فقہی مسائل کی تحقیق کا کام بھی سپر دکر دیا۔ اس سال انہوں نے ہمیں فتو کی نو یہ مناسبت پیدا کرنے کے لیے مختلف فقہی مسائل کی تحقیق کا کام بھی سپر دکر دیا۔ حضرت مفتی صاحب کا درس بڑا پر مغز 'معلومات آ فریں اور جیجے تلے جملوں پر مشتمل متن متین ہوتا تھا 'انہیں ہر موضوع سے متعلق علمی لطائف وظرائف بھی کثر ت سے یا دیتے 'جن کی وجہ سے درس بھی خشک نہیں ہو یا تا تھا 'بلکہ اس میں شکھنگی اور دلچھی برقر ار رہتی تھی۔

ا یہاں ریکارڈ کی در نظمی کے لیے یہ گذارش مناسب ہے کہ''انوارالرشید'' میں جو مذکور ہے کہ حضرت والدصاحبؓ نے حضرت مفتی رشید احمد صاحبؓ ہے دوران سال دارالعلوم آنے پراصرار فرمایا تھا' وہ بظاہر کسی مفالطے پر بنی ہے' اول تو دوران سال کسی نئے استاذ کی ضرورت اس لئے نہیں تھی کہ پرانے اساتذہ موجود تھے اس لئے کہ حضرت والدصاحبؓ عمر بھراس اصول کے داعی اور اس پرکار بندرہ کہ دوران سال کسی مدرہ کو اجاز کر کسی دوسرے مدرہ کو آباد کرنا تھیج طرز عمل نہیں ہے۔ اس اصول کی رعایت میں حضرت والدصاحبؓ نے اپنے مدرے کے مفاد کی بوی ہے بوی قربانی ہے بھی گریز نہیں کیا۔ (م۔ت۔ع)

نظریاتی تعلیم کے ساتھ طلبہ کی علمی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام فرماتے ہے۔ جب طلبہ میں کوئی عام خامی دیکھتے تو عموماً نمازعصر کے بعداس پرمؤٹر تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ دارالعلوم کا بیوہ دورتھا جب یہاں نہ بجل تھی' نہ پانی' نہ پیکھے تھے' نہ مبلیفون' دارالعلوم کی چند عمارتوں کے علاوہ دور دورتک کوئی عمارت نہھی' حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ نے چاہا کہ ہمیں آخر شب میں بیدار ہو کر نماز پڑھنے کی عادت پڑے۔ اس غرض کے لیے وہ مدت تک آخر شب میں اپنے گھر سے اندھیرے میں ہمارے دارالا قامہ کے کمرے تک چل کر تشریف لاتے اور ہمیں بیدار کرتے۔ پچھ عرصہ ایسا بھی کیا کہ ہمیں بیدار کرتے۔ پچھ عرصہ ایسا بھی کیا کہ ہمیں بیدار کرتے مبلی جانے ہوں کہ اور ہمیں علم دیتے کہ وضوکر کے وہیں آ جا کیں' تا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے تشریف لے جانے بیدار کر کے مبحد میں جا بیٹے تا اور ہمیں علم دیتے کہ وضوکر کے وہیں آ جا کیں' تا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے تشریف لے جانے بعد ہم پھر سوجا کیں۔

چونکہ دارالعلوم' آبادی سے بہت دور تھا'لہذ ااگر کوئی طالب علم بیار ہوجائے تو اسے کسی معالج کے پاس لے جانا کارے دار دتھا' حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے ٹھیٹری میں رہتے ہوئی ابتدائی علاج معالجہ بھی سیھ لیا تھا' چنانچہ وہ طلبہ کو فوری طب کارے دار دتھا' معالجہ بھی بہنچا دیتے تھے' اگر کسی طالب علم کو انجکشن لگانے کی ضرورت پیش آجاتی تو دور دور تک کوئی انجکشن لگانے والا میسر نہیں تھا۔ حضرت مفتی صاحب ایسے طلبہ کو انجکشن لگانے کے لیے خود تشریف لے جاتے' بعد میں یہ خدمت انہوں نے ہمیں بھی سکھا دی تھی' چنانچہ ضرورت کے وقت ہم بھی طلبہ کو انجکشن لگا دیا کرتے تھے۔

خلاصہ یہ کہ حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ نے ایک مثالی استاذ کی طرح ہماری تعلیم وتربیت میں جومحنت فرمائی اس کے احسان کاحق اداکرنے کا ہمارے پاس ان کےحق میں دعائے خیر کے سواکوئی راستہ نہیں اور کم از کم اپنی حد تک میراسر' اس احساس ندامت سے جھک جاتا ہے کہ اساتذہ کی اتنی کوشش کے باوجود نہ میں اپنی اصلاح کر سکا' اور نہ ان کے احسانات کا کوئی ادنیٰ حق اداکر سکا۔

### تبليغ وارشاد:

ابتدا میں حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ پرعلم و تحقیق ہی کا رنگ کا غلبہ تھا۔ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرۂ کے مشورے پرانہوں نے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق اور بیعت کا رشتہ قائم فر مایا اور بچھ ہی عرصہ میں ان کی طرف سے بیعت و تلقین کی اجازت بھی عطا ہوگئی۔ اس وقت سے ظاہری علم و تحقیق کے ساتھ عشق و محبت اور باطنی علوم کی آ میزش نے ان کے فیوض کو دو چند کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک منفر دمزاج عطافر مایا تھا' اور ان کے فیوض کے جو ہر اس صورت میں زیادہ کھل سکتے تھے جب وہ اپ مزاج کے مطابق خدمت دین میں مصروف ہوں چنانچہ انہوں نے ناظم آباد کی ایک چھوٹی سی جگہ میں فتو کی کی تربیت کا ادارہ قائم فر مایا جو شروع میں'' اشرف المدارس'' اور بعد میں'' دارالا فتاء والا رشاد'' کے نام سے معروف ہوا۔ اور جب دارالعلوم کراچی سے ان کی رسی وابستگی ختم ہوئی تو انہوں نے شہرت کے معروف ذرائع سے دورر ہتے ہوئے اس

ادار \_ کواپنا مرکز فیض رسانی قرار د \_ لیا \_ رفته رفته الله تعالی نے اس ادار \_ سے بؤ \_ عظیم الثان کام لئے \_ بہاں ان کی ہفتہ وار اصلاحی مجلس عوام وخواص کا مرجع بن گئی اطراف وا کناف ہے لوگ اس مجلس میں شرکت کے لیے آت اور اس کی ہفتہ وار اصلاحی بخوص کی بدولت بینکڑ وں مر دوں اور عورتوں کی زندگی میں خوشگوار دینی انقلاب رونما ہوا۔ اس ادار ے سے انہوں نے اپنا مجموعی فقاوی '' اصن الفتاوی '' کے نام ہے آٹے شخیم جلدوں میں مرتب فر ما کر شائع کیا جوگر انقر معلی اور فقہی تحقیقات پر مشمتل ہے۔

ان کے اصلاحی مواعظ کیر تعداد میں طبع ہوکر اصلاح خاتی کا باعث ہوئے ۔ ادار ے سے بہت سے علاء نے فتوی کی تربیت عاصل کی اور اپنے اپنے ویور حصہ لیا۔ ''الرشید ٹرسٹ'' کے نام سے ایک عظیم رفانی ادارہ قائم ہوا جس نے استعار کے خلاف جدو جہد میں مجر پور حصہ لیا۔ ''الرشید ٹرسٹ'' کے نام سے ایک عظیم رفانی ادارہ قائم ہوا جس نے افغانستان اور پاکستان میں عظیم رفانی منصوبوں پر کام کیا' اور اب تک اس خدمت میں مصروف ہے' ''ضرب مؤمن'' کے نام سے ایک عظیم رفانی خطوط پر جاری ہوا ۔ نام سے ایک عفت روزہ اخبار جاری ہوا جس نام سے ایک عفت روزہ اخبار جاری ہوا جس نے گئی اور اب تک اس خدمت میں میں نمایاں کردار ادا کیا' اور اب کے گئی اخبار کا تصور اس سے پہلے مشکل تھا۔ لیکن ان دونوں جبور کی تصاویراور غیر شرقی اشتہارات کے بغیرالی پیانے کے کی اخبار کا تصور اس سے پہلے مشکل تھا۔ لیکن ان دونوں جریدوں نے اپنے ممل سے سے بارے جاریان کے نام انتال کا جگر گا تا ہوا حصہ ہیں ۔

#### شفقت ومحبت:

دارالعلوم کراچی سے رسی علیحدگی کے بعد بھی حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے وارالعلوم اور اہل وارالعلوم کے ساتھ شفقت ومحبت کا تعلق ہمیشہ برقر اررکھا' دور بیٹھ کربھی ہم لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے' ہمیں بھی بیڈ ھارس تھی کہ ہم ان کی شفقتوں کے سائے میں ہیں' اور بوقت ضرورت ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کی بھی توفیق ہو جاتی تھی' حضرت مفتی صاحب وقت گذار کر اور ہدایات دے کر حضرت مفتی صاحب وقت گذار کر اور ہدایات دے کر تشریف لائے اور دوروز تشریف لائے اور دوروز تیاں تیام معمول سے ہٹ کر تشریف لائے اور دوروز یہاں قیام فرمایا۔

کے عرصہ سے حضرت مفتی صاحب کی آ واز بیٹھ گئ تھی' اس لئے اصلاحی مجلس میں بیان موقوف ہو گیا تھا' اس کے باوجودان کے کیسٹ اور طبع شدہ مواعظ مستفیدین کی پیاس بجھاتے رہتے تھے۔ آخر میں شوگر گردے کی بیاری کی وجہ سے باہرتشریف لا نا بھی بند ہو گیا' گمزوری حدسے زیادہ ہو گئی' میں ۵؍ ذوالحجر ۲۲س اھ کوایک کام کے سلسلے میں قاہرہ پہنچا' اور ۲؍ ذوالحجہ کو مجھے قاہرہ ہی میں اپنے بھانچے مولوی فہیم اشرف صاحب سلمہ کا پیغام ملا کہ حضرت مفتی صاحب دنیا ہے منہ موڑ گئے۔ انا للدوانا الیدرا جعون۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ اس دنیا کوقید خانہ فر مایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قید خانے سے رہائی عطا فرما کرا پی منزل مقصود کی طرف بلالیا۔ انہیں اس بات کا بڑا اہتمام تھا کہ کسی کے انقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین اور تد فین جلد از جلد ہو چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق انتقال کے بعد تین چار گھنٹے کے اندر اندر ان کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے تمام مراحل مکمل ہو گئے اور بالآ خرانہیں اپنے شیخ حضرت مولا نا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری قدس سرۂ کے پہلو میں ایک ایس جگہ سپر دخاک کیا گیا جو غالبًا خود انہوں نے پہلے سے منتخب فرمار کھی تھی۔

بند بے کوسفر پر ہونے کی وجہ سے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل نہ ہوسکی ان کی قبر پر حاضری ہوئی تو ان کے احسانات کے مقابلے میں اپنی غفلتوں اور کوتا ہوں کے تصور سے گردن ندامت سے جھکی ہوئی تھی ول سے دعا نکلی کہ اللہ تعالی ان کو اپنے مقامات قرب میں پہم ترقی عطافر مائے اور ہمیں ان کی برکات سے محروم نہ فرمائے ۔ آمین ۔ اللہ ماکرم نزلہ وو سع مد حلہ و ابدلہ دارا حیرا من دارہ و اهلا حیرا من اهله و اغسلہ بماء الثلج و البرد و نقه من الحطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہ م لا تحرمنا اجرہ و لا تفتنا بعدہ۔ آمین بارب العالمین۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ کے کمالات اور ان کی عظیم خدمات کا کماحقہ تذکرۂ اس مخضر مضمون میں ممکن نہیں'
امید ہے کہ ان شاء اللہ ان کے تلمیذرشید مولا نامفتی عبدالرحیم صاحب ان کی مفصل سوائح حیات ترتیب دینے کی طرف توجہ
دیں گے' اور اسی سے بیضرورت پوری ہو سکے گی' ان سطور میں تو صرف ان چند تاثرات کا ذکر ہے جوفوری طور سے نوک
قلم پرآ گئے۔

# مدیر الحن کے قلم سے

## فقيه الامت كاسانحه ارتحال ..... نا قابل تلافي نقصان

عالم اسلام کی ممتاز ترین شخصیت کالعدم الرشید ٹرسٹ دارالا فتاء والا رشاد اسلامی صحافت کے دوعظیم شاہکاروں ' ہفت روزہ' ضرب مومن' اورروز نامہ' اسلام' کے بانی وسر پرست' برصغیر کی صف اول کے معروف مشہور عالم دین' عظیم مصلح و مربی' رئیس الاتقیاء و العلماء اور مجاہد کبیر حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی اپنی عمرکی اسی بہاریں دیکھ کرے ذی . الحجہ ۱۳۲۲ء جمری بمطابق ۱۹ فروری ۲۰۰۲ء بروز منگل قبل از دو پہر کراچی میں اپنی رہائش گاہ پر انقال فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مرحوم دارالعلوم دیو بند کے فاضل تھے یہاں آپ نے جن اکابر علاء کرام سے استفادہ فرمایا ان میں شخ العرب والعجم حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی، شخ الا دب حضرت مولا نا اعراز علی اور مفتی اعظم حضرت مفتی مجمد شغیج مہم اللہ ایک شخصیات شامل ہیں۔ مولا نا مرحوم نے اپنی زندگی اسلام اور اس کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ درس و تدریس کے علاوہ اصلاح وار شاد آپ کے مستقل مشاغل ہیں شامل تھے۔ آپ کا ایک بڑا کمال بدتھا کہ آپ نے ایسے وقت جہاد کی سنت کو زندہ فر مایا جب کہ اعداء اسلام اس سنت کو نثنا نے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کی نا کام کوشش ہیں مصروف سنت کو زندہ فر مایا جب کہ اعداء اسلام اس سنت کو نثنا نے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کی نا کام کوشش میں مصروف سنتے ۔ گر اللہ تعالیٰ کو ایبا منظور نہیں تھا۔ افغانستان پر جب روس نے نا جائز تسلط جمانے کی کوشش کی تو حضرت مرحوم نے اس غاصبانہ اور سفا کانہ قبضے کے خلاف ایسی آ واز بلند فر مائی جس پر عالم اسلام نے لیک کہتے ہوئے اس جہاد ہیں شرکت کی ہے بہوئے اس جہاد ہیں شرکت کی ہے ہوئے اس جہاد ہیں شرکت کی ہے ہوئے اس جہاد ہیں شرکت کی ہے جہاد تھا جس کے متبع ہیں افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی جس کے ثمرات اور تنائج پوری و نیا نے کوشش کی گئی ہے۔ اگر اللہ نے کہ سرحست اس حکومت کو ظالمانہ اور سفا کا نہ طریقے پر د نیا کے نقشے سے وقتی طور پر خائم ہو جائے کہ مرحوم نے افغانستان کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی جس طرح مدد کی وہ روز روشن کی طرح واضح ہے مرحوم کا یہ انت کا دکھی اور مظلوم مسلمانوں بلکہ موت کے درواز سے پر سکتی انسانیت کے دکھی درور میں مدد کے لئے قائم فرکی اور مظلوم مسلمانوں بلکہ موت کے درواز سے پر سکتی انسانیت کے دکھی درد میں مدد کے لئے قائم ف

افغانستان کے لاکھوں مستحقین جن میں ہوائیں 'میٹیم بیچ اور معذور میں شامل ہیں کو اشیاء خورد و نوش کے علاوہ دیگر ضروریات زندگی بھی فراہم کرتا رہا مہاجرین کے لیے ادویات اور خیمے بھی بڑی تعداد میں افغانستان پہنچائے جاتے رہے۔ روی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والی مساجد اور منہدم کئے جانے والے مدارس کی تغییر نو میں بھی الرشید ٹرسٹ نے بھر پور حصہ لیا قندھار میں ایک بہت بڑی جامعہ مجد اور اس میں قائم ہونے والا مدرسہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور الرشید ٹرسٹ کا عظیم کارنامہ ہے۔ یہی نہیں کہ حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ کی اپنی رفاہی اور اصلاحی کوششوں اور کاوشوں کا ہدف انغانستان ہی تھا بلکہ پاکستان اور کشمیری سمیت جہاں کہیں مسلمانوں کوکوئی تکلیف پہنچتی تھی حضرت مفتی صاحب کا دل دھڑ کہا تھا آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کی جائے۔ دکھی انبا نیت کی خدمت ہمیشہ وہ اپنا اولین فرض سجھتے تھے۔ کون نہیں جانتا کہ جب بلوچتان میں قبط سالی کے آثار نمودار ہوئے تو وہاں کی عوام کی مدداور ان کے اس دکھ درد میں شرکت کے لیے سب سے پہلے پہنچنے والے الرشید ٹرسٹ ہی کے کارکن تھے انہوں نے نہ مدداور ان کے اس دکھ درد میں شرکت کے لیے سب سے پہلے پہنچنے والے الرشید ٹرسٹ ہی کے کارکن تھے انہوں نے نہ صرف وہاں سینو وں کنویں کھدائے بلکہ وہاں کی عوام کو اشیاء خورد ونوش بھی فراہم کیں۔ اس طرح کشمیری مہا جرین کے ساتھ ان کا تعاون بھی ریکارڈ برموجود ہے۔

حضرت مفتی صاحب مرحوم کا ایک عظیم کا دناہ ہے بھی ہے کہ انہوں نے فن افتاء کو ہا قاعدہ ایک شکل دی گوائل ہے قبل ہڑے ہڑے ہوئے ہوئے اور اس کی افا دیت کے پیش نظر تخصص فی الفقہ' کے کورسز کروائے جاتے ہے لیکن اس مقصد کے لیے الگ ہے کوئی ادارہ قائم نہیں تقا۔ پر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ ہی تھے جنہوں نے دارالعلوم کرا چی سے علیحد گی اختیار کرنے کے بعد' دارالا فتاء والا رشاؤ' کے نام ہے ایک مستقل ادارہ قائم فر مایااس ادارے نے بھی اپنے دائرہ کا رئیں رہتے قرآن وحدیث کی روشنی میں نا قابل فراموش فقہی خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ اور ان کی نیا ہت میں کا م کرنے والے مفتیان کرام کے جاری کردہ فتاوی کی قول کی جن میں ہے جن میں ہے اکثریت کی نقول یا طباعتی شکل میں موجود نہیں تا ہم ہوی تعداد میں فتاوی دی نظر ح کے گئی ایک فتاوی دی نظر کی تعداد میں عرف خیین کی نگاہ ہے ۔ حضرت مفتی صاحب کوئی افتاء میں یہ طوی حاصل تھا ان کے فتاوی کو علاء کرام کے ہاں نہ فتاوی دی نتا ہم ہوگی ہو جگے ہیں جب کہ شنید ہی ہے کہ اس طرح کے گئی ایک صرف خیین کی نگاہ ہے دیکھ جاتا تھا بلکہ انتہائی متند بھی سمجھا جاتا تھا۔مفتی صاحب کے جاری کردہ فتاوی انتہائی مدل کی دور ہیں جن میں سے اکثر و بیشتر کواحس الفتاوی کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔

مولا نا مرحوم نے دوسرے کار ہائے نمایاں کی طرح اسلامی صحافت کے فن (جو کہ آ ہستہ منتا چلا جار ہاتھا یہاں تک کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس غلط نہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ اسلام میں اس فن کا کوئی تصور ہی نہیں ) کو بھی از سرنو جلا بخشی انہوں نے ہفت روزہ''ضرب مومن' اور روزنامہ''اسلام' جاری فرما کر دنیا پر واضح کر دیا کہ اسلام میں صاف سخری صحافت کے تصور کو نہ صرف ہے کہ آج بھی عملی شکل دی جاسکتی ہے بلکہ زردصحافت کے مقابلے میں اس کو کئی گناہ بڑھ کر پذیرائی بھی حاصل ہوسکتی ہے چنانچے مولانا کے جاری کردہ''ضرب مومن' اور''اسلام'' کی طباعت لا کھوں میں تھی اور اسے ہرشریف اور دین دارشخص پیند کرتا تھا۔ اندرون ملک کے علاوہ بڑی تعداد میں بیرون ملک پڑھے جانے والے رسائل و جرائد میں 'نرب مومن' اور''اسلام' کا شارسب سے زیادہ ہے۔ جب کہ پاکستان میں بھی اس کی اشاعت اور پذیرائی کسی بھی بڑے سے بڑے روزنا مے اور تھا۔ روزے سے بڑھ کر ہے۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کی ذات بلا شہرا کیا المجمن کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ بیک وقت ایک عالم باعمل ایک مدرس ایک محدث ایک فقیہ ایک واعظ ایک خطیب ایک بجاہداور ایک مصلح ومر بی تھے۔ احیان وسلوک کے سلسلے میں ایک محرش شدین کی تعداد لا کھوں میں ہے۔ آپ نے احسان وسلوک کی بیر منازل اکابراولیاء کے قدموں میں بیٹے کر طلح کی تھیں جن میں شخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی مصلح الامت حضرت مفتی محمد حسن امرتسری خلیفہ اقدس حضرت محالان محد مولانا سید حسین احمد مدنی مصلح الامت حضرت مفتی محمد حسن امرتسری خلیفہ صاحب نور اللہ مرقد ہ بانی جامعہ الشرفي آپ سے انتہائی شفقت اور محبت کا معاملہ فر مایا کرتے تھے حضرت مفتی محمد شخصی صاحب نور اللہ مرقد ہ بھی کرا چی تشریف نے جاتے تو آپ کو پیغام بھی کر بلوایا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت مفتی محمد شخصی صاحب نور اللہ مرقد ہ تھی۔ اس طرح حضرت مفتی محمد شخصی صاحب مرحوم کواللہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کا بھی آپ کے ساتھ کمال محبت و شفقت کابرتاؤ تھا۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم کواللہ تعالیٰ نے اتباع سنت کی نعمت سے نواز اتھا۔ آپ قدم قدم پرسنت کا خیال رکھا ہوا تھا کہ میرے انقال کے بعد مجھے سنت کی قوت برداشت سے باہر تھا یہاں تک کہ آپ نے یہ وصیت نامہ بھی لکھ کر رکھا ہوا تھا کہ میرے انقال کے بعد مجھے سنت کے مطابق فوراً بعد جتنا جلد از جلد ممکن ہو دفن کر دیا جائے ۔ شرع مسلہ بھی بھی ہے کہ انتقال کے فوراً بعد جتنا جلد از جلد ممکن ہو دفن کر دیا جائے مطابق ان کی تجمیز ویڈ فین کی۔ کو ن نہ ہو یا کرا ہو اور آب سے عین جنہوں نے اس کے مطابق وصیت کی اور ان کے اعزاء واقر باء نے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے عین سنت کے مطابق ان کی تجمیز ویڈ فین کی۔

حضرت مفتی محمر حسن صاحب قدس سره (جومفتی صاحب مرحوم کے شخ طریقت تھے) نے بھی اسی طرح کی وصیت فرمائی تھی چنانچہ جب حضرت کا کراچی میں انتقال ہوا تو (اس وقت حضرت کی اہلیہ قدس سرہا اور حضرت کے مجھلے بیٹے حضرت مولا نا عبدالرحیم مرحوم ساتھ تھے) حضرت کے لواحقین نے وصیت کے مطابق فوراً کراچی میں ہی تدفین کا انتظام فرمایا یہاں تک کہ حضرت کے دوصا جبزادگان (حضرت مولا نا محمد عبیداللہ صاحب مہتم جامعہ اشرفیہ اور حضرت مولا نا محمد عبیداللہ صاحب مہتم جامعہ اشرفیہ اور حضرت مولا نا محمد عبید اللہ صاحب نائب مہتم و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ) جو جج سے واپس تشریف لا رہے تھے کا انتظار بھی نہیں حافظ فضل الرحیم صاحب نائب مہتم و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ) جو جج سے واپس تشریف لا رہے تھے کا انتظار بھی نہیں

کیا گیا کہ ایسا کرنا نہ صرف ہے کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ کی وصیت کے خلاف تھا بلکہ شرعاً بھی درست نہیں تھا۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ کی اہلیہ محتر مہ (آپا جی) نور اللہ مرقد ھا خود بھی بڑے درجے کی خاتون تھیں ۔ سنت کی پابندی کا زندگی بھرمعمول رہا۔ یہی وہ خاتون تھیں جن کو حضرت تھانوی برد اللہ مضجعہ نے وقت کی رابعہ بھریہ قرار دیا تھا۔

بہر کیف حضرت مفتی رشید احمد لدھیا نوی جو اسلاف کا نمونہ تھے کا انتقال عالم اسلام کے لیے ایک نا قابل تلا فی نقصان ہے۔ آنخضرتصلی اللہ علیہ وسلم نے علاء کرام کا اٹھ جانا علامات قیامت میں شار فرمایا ہے ایے ہی لوگ بیں جن کے اٹھ جانے پر آسان بھی روتا ہے اور زمین بھی اور پھر ایسی ہی قدسی صفات شخصیات کی موت کو کا ئنات کی موت قرار دیا گیا ہے۔ اخبارات کے مطابق حضرت مفتی صاحب مرحوم کی نماز جنازہ میں پچاس ہزار سے زائد عقیدت مندول جن میں علاء کرام طلبہ مشارم غرض زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت فرمائی۔ حضرت مولا نا مرحوم نے اپنے پسماندگان میں بیوہ تین بیٹے اور دو بیٹیوں کے علاوہ لاکھوں تلاندہ مریدین اور عقیدت مند چھوڑے ہیں۔

اس قیط الرجال کے دور میں حضرت مفتی صاحب قدی سرہ کے سانحہ ارتحال سے پیدا ہونے والا خلاشاید ہی پرہو سکے اس جا نکاہ حادثے کی خبر سنتے ہی پورے ملک میں صف مائم بچھ گئی۔ جگہ جگہ تخزی اجلاس کیے گئے مرحوم کوشر کی طریقے سے ایصال ثواب کیا گیا۔ علاء کرام نے تعزیق کلمات کیے اس سلسلے میں جامعہ اشر فیہ میں بھی انتہا کی مختصر نوٹس پر جامعہ کے مہتم اور شخ الجامعہ حضرت مولا نامجہ عبیہ اللہ صاحب دامت بر کا تہم کی زیر صدارت ایک تعزیق اجلاس منعقد ہوا ' جامعہ کے شخ الحدیث اور شخ الجام معتقد ہوا ' جامعہ کے شخ الحدیث اور نائب مہتم حضرت مولا ناعبہ الرحمٰن اشر فی صاحب مذخلہ ' حضرات اساتذہ کرام اور موجود طلبہ نے شرکت فرمائی۔ حضرت مہتم صاحب نے مفتی رشید احمہ لدھیانوی رحمہ اللہ کی علمی ' ذہبی اور دینی خدمات کے حوالے سے حاضرین کو مستفید فرماتے ہوئے کہا کہ مفتی رشید احمہ کا وجود اس قبط الرجال کے دور میں ایک نعت غیر مترقبہ تھا۔ انہوں نے مذہب اور دین کی جوخد مات سرانجام دی ہیں وہ بمیشہ یا در کھی جا نمیں گی اور ہیں کہ بیان کے لیے نقینا صدقہ جاریہ خاب ہوں گی۔ حضرت نے مزید فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب مرحوم کا اصلاحی تعلق حضرت واللہ صاحب (حضرت مفتی حمارت مفتی صاحب مرحوم کا اصلاحی تعلق حضرت واللہ صاحب (حضرت مفتی مجمود نے ایک کہ مقتل حیا ہوں گی ہو جسے جامعہ اور ہم خدام جامعہ سے بھی انتہائی محبت حامیہ اور شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ مدتیں ہو کیں کہ آپ کالا ہوں آ نائبیں ہوا ورنہ پہلے جب بھی لا ہور تش نی کہاں آئہ کی جامعہ کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھی ہوا کرتی تھی حضرت مہتم مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ گئی ایک فاور کی سلسلے میں ان حضرات کے مابین طویل مراسلت بھی ہوا کرتی تھی حضرت مہتم مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ گئی ایک فاور کی سلسلے میں ان حضرات کے مابین طویل مراسلت بھی ہوا کرتی تھی حضرت مہتم مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ گئی ایک فاور کی سلسلے میں ان حضرات میں ان حضرات کی مابین طویل مراسلت بھی صور کیا گئی حضرت مہتم صاحب کا ایسے وقت میں اُن خوا با جب کہ ان کی شد پیضرور در تھی صرف یا کتان کا صاحب نے فرمایا کہ شفتی رشید اور دین کی صورت کی صرف یا کتان ہی صورت کی صرف یا کتان ہی صورت کی صرف کیا گئی دین میں دین کو کر کر کیا گئی دین کی دور کیا کہ کو کی میں دین کی دور دین کی صورت کی صرف کیا گئی دین کر دین کی صورت کی صو

کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے نا قابل تلافی نقصان ہے۔ آخر میں حضرت مہتم صاحب دامت برکائہم نے حضرت مفتی صاحب مرحوم کی مغفرت اور رفع درجات کے لیے دعا فرمائی اور حضرت کے پیماندگان سے اظہار تعزیت کے طور پر چند کلمات ارشاد فرمائے۔ پر چند کلمات ارشاد فرمائے۔

الله تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ مرحوم کوکروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

and and an area of the second of the second

مولا نامحمرزا بدصاحب مدخله: استاذ الحديث ٔ جامعه امدادیه فیصل آباد:

## ایک فقیہ وقت کی چندیا دیں ..... چند باتیں .یہ

گذشتہ کچھ و میں ہمیں داغ مفارقت دینے والے اہل فضل و کمال کی فہرست میں فقیہ وفت حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام بھی شامل ہو گیا ہے' اناللہ وانا الیہ راجعون' اس نا چیز کی بیمحروی ہے کہ اتنی تا خیر سے حضرت رحمۃ اللہ کے بارے میں کچھ سطور لکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔

حضرت رحمة الله کا نام تو بجپن ہی ہے من رکھا تھا اور شاید خیر المدارس ملتان میں زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہوئین حضرت کی پہلی زیارت جو انجھی طرح یاد ہے وہ دارالعلوم الاسلامیہ شدہ والله یار کی ہے وہاں ہرسال ختم بخاری شریف کے موقع پر خطیب ملت حضرت مولا نا احتفام الحق تھا نوگ خود بھی تشریف لاتے اور عوماً حضرت مفتی صاحب کو بھی زمت دیت ہے کہ 19ء کا 10ء کی بات ہے کہ حضرت شخم بخاری کے موقع پرتشریف لاتے اور دارالعلوم کی مجد میں مفصل اور پر اثر خطاب فرمایا 'پید حضرت کا پہلا خطاب تھا جو زندگی میں سننے کا اتفاق ہوا۔ یہ بھٹو کے خلاف پاکتان قومی اتحاد کی تحریک کا دور تھا 'اور خالب فرمایا 'پید حضرت کا پہلا خطاب تھا جو زندگی میں سننے کا اتفاق ہوا۔ یہ بھٹو کے خلاف پاکتان قومی اتحاد کی تحریک دور تھا 'اور مالی تو می اتحاد اور بھٹو حکومت کے ما مین نداکرات کا آغاز ہو چکا تھا 'حضرت نے استخابات اور اس کے بعد چلنے والوں کی دور تھا 'اور کا باعد اور ہے اعتدالیوں پر مفصل اور بدل گفتگو فرمائی 'ایسے پر بیجان دور میں دین کا نام لینے والوں کی طرف سے ہونے والی ہے اعتدالیوں پر مفصل اور مدل گفتگو فرمائی 'ایسے پر بیجان دور میں دین کا نام لینے والوں کی کے دوران ہونے والی ہے اعتدالیوں پر مفصل اور مدل گفتگو فرمائی 'ایسے پر بیجان دور میں دین کا نام استخرات کی اس تقریب کے دوران ہونے والی ہے اعتدالیوں پر مفصل اور مدل گفتگو فرمائی 'ایسے پر بیجان دور میں دین گو کئی دور تھا 'کین حضرت کی اس تقریب کے دوران ہونے والی ہے اعتدالیوں پر مفتگو کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا 'امارا یہ بین کا دور تھا 'لین حضرت کی اس تقریب کی کروا ہے نہ سامعین و قار کین کا تملق اس کے مدنظر ہوتا ہے۔

یہ تو تھا ذکر حضرتؓ سے پہلے براہ راست استفادے کا' حضرتؓ سے سب سے آخری ملاقات پانچ چھ سال پہلے ہوئی جب بیات مولانا مفتی محمد مجاہد شہیدؓ دونوں کراچی میں تھے۔حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم مدظلہم کی دعوت پر ایک رات دارالا فتاء والا رشاد میں قیام کا پروگرام طے پایا' جمعہ کا دن تھا' عصر کے بعد حسب معمول حضرتؓ کی اصلاحی مجلس تھی'

مغرب کے بعد صرف دیں منٹ ملا قات کے لئے تشریف رکھنے کا معمول تھا' اس میں ہمیں بھی ملا قات کا شرف حاصل ہوا' بہت شفقت کا برتاؤ فر مایا' بلکہ یہاں تک فر مایا کہ میرامعمول ہے کہ مغرب کے بعد کوئی بھی آ جائے صرف دیں منٹ بیٹھتا ہول' گھڑی سامنے ہوتی ہے جونہی دیں منٹ پورے ہوتے ہیں اٹھ کر چل دیتا ہوں' لیکن اس دن خلاف معمول مجلس تقریباً عشاء تک ممتد ہوگئی اور ہم دونوں بھائیوں کومخاطب کر کے فر مایا کہ تمہاری خاطر آج اتنی دیر بیٹھا ہوں' شفقت کی اس انتہاء نے ہمیں اندر سے پسینہ پسینہ کر دیا۔

مجلس میں مختلف علمی موضوعات پر دلچیپ پیرائے میں افادہ کا سلسلہ جاری رہا' حاضرین میں زیادہ تر اہل علم سے دوران گفتگو ہم سے بیسوال بھی فرمایا کہ کون سے اسباق پڑھارہ ہو'احقر نے اپنے اسباق کا ذکر کرتے ہوئے مبیذی کا نام بھی لیا' کیونکہ اس سال اس کا درس بھی احقر کے ذمہ تھا' سوال فرمایا کہ اس کے پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ؟ احقر کو کوئی جواب نہ سوجھا' صرف اتناعرض کرنے کی ہمت ہوئی کہ مدرسہ کی طرف سے ذمہ داری سونچی گئی ہے اس لئے پڑھارہا ہوں مال اس کا درس بھی انداز میں منطق وفلفہ وغیرہ کی تدریس کے متعلق اپنا نقطہ نظر بیان ہوں اس پر حضرت ؓ نے بہت مفصل اور مدلل مگر دلچیپ انداز میں منطق وفلفہ وغیرہ کی تدریس کے متعلق اپنا نقطہ نظر بیان فرمایا' حضرت ؓ کی اس گفتگو کا بنیادی محور بیتھا کہ بیتا تر اور تصور درست نہیں کہ کتاب وسنت اور دین کا سمجھنا اور سمجھا نا ان علوم پر موقوف ہے ۔ فرمایا کہ ایک عالم یہاں تشریف لا کے شھان سے جب اس موضوع پر بات ہوئی تو وہ کہنے گئے کہ بیا علوم ہم اس لئے پڑھاتے ہیں کہ بیعلوم مقصودہ کے لئے موقوف علیہ کا درجہ رکھتے ہیں' حضرت ؓ نے فرمایا کہ میں نے ان علوم ہم اس لئے پڑھاتے ہیں کہ بیعلوم مقصودہ کے لئے موقوف علیہ کا درجہ رکھتے ہیں' حضرت ؓ نے فرمایا کہ میں نے ان دیں ہوفلفے کے بغیر سمجھ میں نہ آ سکتا ہو' لیکن وہ کوئی ایسا مسئلہ مجھے تلاش کر سے دیں ہوفلفے کے بغیر سمجھ میں نہ آ سکتا ہو' لیکن وہ وہ کوئی ایسا مسئلہ خوص ناش نہ کر سکے۔

فر مایا کہ عموماً منطقی مولوی ہے کہہ دیتے ہیں کہ ان علوم عقلیہ کی مخالفت وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں خودفنون نہیں آئ فر مایا کہ میں نے ان فنون کی وہ وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جن کے نام بھی آج کل کئی علاء کونہیں آئے ' بلکہ میں اگر ان کی فہرست بیان کروں تو سن کربھی ان کے نام نہ دہراسکیں'اس کے باوجوداب میری بیرائے ہے کہ ان علوم کی تدریس غیر مفید ہے۔

فلسفہ وغیرہ کی تدریس کی کھل کراتن مخالفت کی مثال ا کابر میں حضرت گنگوہیؓ کے ہاں بھی ملتی ہے حضرت اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں۔

''اس حقیر کا خیال ہر روزیہ ہے کہ فلسفہ محض بے کارامر ہے'اس سے کوئی نفع معتد بہ حاصل نہیں' سوائے اس کے کہ دو چارسال ضائع ہوں اور آ دمی خرد ماغ' غبی دینیات سے ہو جائے فہم کج و کور فہم شرعیات سے ہو جائے اور کلمات کفرید زبان سے نکال کرظلمات فلاسفہ میں قلب کو کدورت ہو جائے اور کوئی فائدہ نہیں''۔ (سوانح قاسمی ج۲ص۲۲)

آج ہے دیں ہارہ سال پہلے حضرت فیصل آ باد اور سرگودھا وغیرہ کے سفر پرتشریف لائے تو جامعہ امدادیہ کو بھی شرف قبول بخشا' ائیر پورٹ سے نکلتے ہی جامعہ چلنے کے لئے عرض کیا گیا' فرمایا کہ پہلے مدرسہ ام المدارس جانا ہے' اس لئے کہ ان سے رشتہ داری کا تعلق ہے' حضرت قاری نورمجمہ صاحب لدھیانویؒ' مؤلف نورانی قاعدہ کی اولا دوا حفار حضرت کے رشتہ دار ہیں' اس سے حضرت کے ہاں رعایت حقوق اور صلہ رحمی کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرتؓ سے جب بھی شرف ملاقات حاصل ہوا حضرت کو ہشاش بثاش شاداں وفرحاں پایا' حضرت کے الفاظ' لب ولہجہاور چہرے مہرے کسی چیز سے ذرہ برابر بیہ تاثر نہیں ملتا تھا کہ بیہ کوئی خشک شخص ہیں' بلکہ اداءادر الفظ لفظ سے ذہانت وفطانت' بذلہ' سنجی اور ظرافت ولطافت ٹیکتی تھی۔

حضرت کے علمی وعملی کمالات اور خدمات و کارناموں پر گفتگوتو اہل کمال ہی کا کام ہے امید ہے کہ حضرت کے مستر شدین علماء اس کے لئے منصوبہ بندی کررہے ہوں گئ احقر نے تو جلدی میں اپنی چندیادیں ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔"فحزاہ اللّٰہ عنا و عن حمیع المسلمین حیرا اللہم لا تحرمنا اجرہ و لا تفتنا بعدہ"



حا فظ محمدا كبرشاه بخارى صاحب:

## فقيه العصرحضرت مولا نامفتي رشيد احمدلدهيا نوى رحمة الله عليه

فقیہ العصر حضرت مولا نامفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شار پاکتان کے جیدترین علاء وفقہاء میں ہوتا تھا،

ان کے علم وعمل 'زہد وتقویٰ جق گوئی و بے باکی اور اوصاف و کمالات سے اسلاف کی یا د تازہ ہوتی تھی ۔ آہ وہ بھی رخصت ہوئے۔ ابھی تو حضرت مولا نامفتی سیدعبدالشکور ترندی اور حضرت مولا ناعاش اللهی بلندشہری ثم مدنی "کی مفارقت سے زخم تازہ ہی سے کہ حضرت صاحب بھی اس کاروان آخرت ہے جالے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ علاء واولیاء کا بیہ قافلہ بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہے 'جوعلامات قیامت میں سے ہے۔ حق تعالیٰ شاخہ ہماری حالت پر رحم فرما کیں۔ آمین مصرت معلام حضرت مولا نا محمد میں سے ہے۔ حق تعالیٰ شاخہ ہماری حالت پر رحم فرما کیں۔ آمین محضرت معلی مصاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وطن مالوف لدھیانہ ہے جومشر تی پنجاب میں واقع ہے۔ آپ کے والد ما جدحضرت مولا نا محمد میں اسلام سفرت کی حصوب یا فتہ تھے اور بڑم اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کیم الامت مجد والمملت مولا نا اشرف کی تقانوی قدس سرہ کے صحبت یا فتہ تھے اور بڑم اشرف میں '' صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کیم الامت مجد والمملت مولا نا اشرف کی تقانوی قدس سرہ کے صحبت یا فتہ تھے اور بڑم اشرف میں '' مالوی کا معرف کیا ہوئے ۔ آب سے کے اساتذہ میں شنج الامام مصرت مولا نا اعزاز علی امروہ تی جامع المحقول حضرت مولا نا مختر المحمد میں اللہ میں المحمد مولا نا مختر اللہ المحمد میں المحمد میں تشخ الاسلام حضرت مولا نا سیدسین محمد شنج و بندی اور دورہ صدیث پڑھ کر سند الفراغ حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں شنج الاسلام حضرت مولا نا سخرائیم بلیاوئی مفتی اعظم پاکستان محمد سے معرف میں تشخ الاسلام حضرت مولا نا مختر ہیں۔ اسی سال دورہ حدیث کے ساتھ ساتھ کتب تجو ید حضرت قاری عبد الحق تا تھ تھیں۔ اسی سال دورہ حدیث کے ساتھ ساتھ کتب تجو ید حضرت قاری عبد الحق میں تی مشاہر علاء واساتذہ قابل ذکر ہیں۔ اسی سال دورہ حدیث کے ساتھ ساتھ کتب تجو ید حضرت قاری عبد الحمد ساحب الوم حسان سے مشاہر علاء واساتذہ قابل ذکر ہیں۔ اسی سال دورہ حدیث کے ساتھ ساتھ کتب تجو ید حضرت قاری عبد الحمد صاحب الوم و خورت قاری حفظ سے مشاہر علیہ واساتذہ قابل ذکر ہیں۔ اسی سال دورہ حدیث کے ساتھ ساتھ کتب تجو ید حضرت قاری

فراغت کے بعد درس و تدریس کا سلسله ۱۳ ۱۳ ه میں مدرسه مدینة العلوم حیدر آبادسندھ سے شروع ہوا۔ ۱۳ ۱۳ ه میں آپ کوصدر مدرس بنا دیا گیا اور اس سال بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث کی تدریس بھی فرمائی۔ پھر ۲۷ ۱۳ ه سے دارالا فتاء کا کام بھی سنجالا اور اس طرح آپ ۱۳۹۹ھ تک بیک وفت شیخ الحدیث اور مفتی رہے۔ ۱۳۷۰ھ میں آپ

<u>بين علمائے حق</u>

بحثیت شخ الحدیث مدرسه دارالهدی شهیرهی تشریف لے گئے اور ۲ ساتھ میں سیدی و مرشدی حضرت اقدی مفتی اعظم یا کتان حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب قدس سرہ کے حکم پر بحثیت شیخ الحدیث دارالعلوم کراچی تشریف لائے اور شعبان ۱۳۸۳ ھ تک آپ دارالعلوم کرا چی ہی میں رہے۔ اس دوران بڑے بڑے علماء فضلاء نے آپ ہے شرف تلمذ حاصل کیا اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے تلامذہ ملک بھر میں دینی خد مات میں مصروف ہیں۔ درس حدیث کے ساتھ ساتھ آپ نے فتاویٰ نویسی' شان شخقیق و تفقہ اور تعمق نظر میں اس قدر شہرت حاصل کی کہ ملک و بیرون ملک کے علماء فقہاء بھی مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ کے متند فتاویٰ''احسن الفتاویٰ'' کے نام سے کئی جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں جو بے حدمقبول ہوئے ہیں۔ فتاویٰ میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب محضرت مولا نامفتی جميل احمد تفانويٌ 'حضرت مولا نامفتي ولي حسن تُونَكِيُّ اور حضرت مولا نامفتي عبدالشكور تريزيٌّ كي طرح آپ كوبھي بلند مقام حاصل ہوا۔ علاوہ ازیں تدریبی وفقہی خدمات کے علاوہ ایک سو سے زائد تصانیف مختلف موضوعات پر تالیف کیں۔ ۱۳۸۳ هیں آپ نے حضرت اقدی مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوریؓ کی خواہش کے مطابق مدرسہ اشرف المدارس کی بنیاد رکھی جو ناظم آباد کراچی میں واقع ہے۔ پھرای کے ملحقہ عوام وخواص کی اصلاح کے لئے خانقاہ اشرفیہ کا قیام عمل میں آیا۔ بعد از اں دارالا فتاء والا رشاد کے نام ہے ایک عظیم ادارۂ قائم فر مایا' جہاں اعلیٰ استعداد رکھنے والے فارغ التحصیل علماء کو تمرین افتاء کے لئے داخل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ فیض باطنی اور تقویٰ استغناءاور تعلق مع اللہ کی دولت ہے بھی مالا مال کیا جاتا ہےاوراس کے نشست و برخاست کامتقل سبق شریعت محمدی پر چلانا ہےاور ہر آنے والے کے کان میں کچھ نہ کچھ دین کی بات پہنچا کر چھوڑتے ہیں۔ آپ حضرت مولا نا شاہ عبدالغنی پھولپوری قدس سرہ خلیفہ حضرت حکیم الامت تھانویؓ کے خلیفہ مجاز تھے۔ ساری زندگی حضرت حکیم الامت تھانویؓ کے مسلک ومشرب کے مطابق تبلیغ و اصلاح میں مصروف رہے۔ ہزاروں افراد کی اصلاح و تزبیت کی ۔ دور دراز ہے لوگ آپ کے مواعظ حسنہ میں شریک ہوتے تھے اور آپ کے فیض علمی وروحانی ہے استفادۂ کرتے تھے۔ ساری عمر شریعت' مقدسہ کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے رہے اور حق گوئی و بے با کی سے کلمہ حق بلند کرتے رہے اور بالآخر بیرمردحق ذی الحجہ۲۲۳ اھر ۱۹ فروری۲۰۰۲ء بروزمنگل کو دارالفناء ہے دارالبقاء کی طرف رحلت فر ما گئے ۔ حق تعالی شانہ آپ کے درجات بلند فر مائے اور آپ کے مشن مقدس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے آمین ۔

ازمولا نااز ہرصاحب مدیرالخیرملتان:

## آه! فقیه العصر کی رحلت ایک جامع الصفات انسان چل بسا

۱۳۲۲ه کا اختتام ایک انتهائی روح فرسا' کر بناک اور مندل نه ہونے والے سانحہ پر ہوا۔ ۲ ذی الحجہ بروز منگل ۱۳۲۲ه و بوقت نصف النہار آفتاب شریعت وطریقت اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ فقیہ العصر' مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی رشید احمد لدھیانوی قدس سرہ ہمارے اسلاف کی ایمان افروز روایات کے امین' محافظ' منا داور داعی تھے جن کے زہد وتقویٰ' ایثار واخلاص' ذہانت وبھیرے' حکمت وفقاہت' ورع وعزیمت' جرأت واستقامت اور حق کئی رہنمائی کرتی رہے گی۔

اس دور میں حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے تجدیدی کارناموں نے علماء دیو بند کی امتیازی روایات کو پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ دین کے بہت سے شعبوں میں ضعف واضمحلال کومحسوس کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحبؓ نے جس استقامت وعزیمیت کے ساتھ ان شعبوں کو از سرنو شریعت مطہرہ کے مطابق قائم واستوار کیا وہ آپ کوعصر حاضر کے تمام علماء سے ممتاز کرتی ہیں۔

حضرت مفتی صاحب کی علمی فقهی وین تدریسی مخقیقی تصنیفی اصلاحی اور تحریکی خدمات کا سرسری جائز و بھی لیا جائے تو جیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں کے رفع درجات کے لئے کیا کیا اسباب پیدا فرماتے ہیں۔
ماہ بیک وقت فقیہ بھی تھے محدث بھی مفسر بھی متعلم بھی مجاہد بھی اور زاہد شب بیدار بھی۔ امین وہنتظم بھی اور فیاض و دریا دل بھی ناقد ومتصلب بھی اور شفیق و کریم بھی نخرضیکہ ایسی جامع الصفات والکمالات ہستی تھے جن کی دور دور تک کوئی نظیر نظر نہیں آتی۔

حضرت مفتی صاحبؓ نے ۳۱ ۱۳ ه میں دارالعلوم دیو بند سے فراغت حاصل کی اور ۳۱ ۱۱ ه سے تدریسی خدمات کے ساتھمنصب افتاء بھی سنجالا' اس طرح ۲۰ برس میں ۵۰ ہزار سے زائد فتاویٰ تحریر فرمائے اور ۵۰۰مفتیوں کی ایک ایس جماعت تیار کر دی جوامت کی شریعت وطریقت میں رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی رہے گی۔حضرت مفتی صاحبؓ کے فقاو کی کے مجموعہ''احسن الفتاویٰ'' ( ۸جلد ) میں آپ کے علم وفضل' تحقیق واجتہا د' ذہانت و فقاہت' تعمق وبصیرت اور مجتهدانہ شان کے نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب کوتمام معاصر علاء میں بیا متیازی وصف بھی حاصل ہے کہ آپ احکام شریعت پڑمل کرنے اور کرانے میں کسی طرح کی مصلحت 'رواداری اور چشم پوشی کے قائل نہ تھے۔ بقول حکیم الامت حضرت تھا نوی عرف عام کے اعتبار سے ایک' خشک مولوی' تھے جوخود بھی شریعت کی پابندی کرتا ہواور دوسروں کو بھی پابندی کرتے د کیھ کرخوش ہوتا ہو۔ حضرت مفتی صاحب بہت بڑے فقیہ تھے لیکن مصلحت میں نہیں بلکہ شریعت وطریقت سے سرمست رہنے والے ایسے بادہ خوار تھے جس کی زبان سے ہمیشہ بھی بات نکلتی تھی۔

حضرت مفتی صاحب جامعہ خیر المدارس کی مجلس شور کی ہے رکن رکین اور استاذ العلماء حضرت مولا نا خیر محمہ جالندھری قدس سرہ کے خاص متعلقین میں سے تھے۔ احقر کے ابتدائی دور تدریس میں ایک مرتبہ جامعہ خیر المدارس میں تشریف لائے تو آپ کی ایمان افروز و حیات آفرین مجلس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی جس کی حلاوت تا حال باتی ہے۔ جس محبت واخلاص اور شفقت و دلسوزی کے ساتھ آپ نے طلبہ کوعلم کے ساتھ عمل درس و تدریس ک ساتھ اخلاص عبادات کے ساتھ معاملات اور ظاہری احکام شریعت کی پابندی کے ساتھ ترکیف کی تلقین فرمائی اس کے نقوش ابھی تک دل میں محسوس ہوتے ہیں۔ ہمارے تمام اکابر کتاب و سنت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور استقامت و عزیمت کے اعتبار کیساں شان کے حال متھے۔ لا نفر ق بین احد منہم ۔ لیکن اگر طریق کار اور ڈوق کے فرق کوسا منے رکھتے ہوئے کوئی تفریق بین احد بنی قدس سرہ کی استقامت و حضرت مفتی صاحب کی ذات مجمع البحرین تھی جس میں شیخ الاسلام حضرت مدنی قدس سرہ کی استقامت و حق گوئی جذبہ جہاد اور حکیم الامت حضرت تھانوی اور حضرت مولا نا عبدالغنی پھولپوری کی بصیرت واخلاص کی شانمیں بھاتھیں۔

دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ حضرت مفتی صاحبؒ کی جملہ علمی' دین' تبلیغی' تدریسی اور جہادی خدمات کوشرف قبول عطا فرما کران کے لئے صدقہ جاربیہ بنا ئیں اورانہیں جنت الفردوس میں اپنے اکابرواسلاف کا ہم نشیں بنا ئیں۔ جامعہ خیر المدارس میں حضرت والاً کے لئے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ المصم اغفرلہ وارحمہ۔(ماہنامہ الخیرملتان)

ازمولا نامحمداز ہرصاحب مدیرالخیرملتان:

## (حضرت مفتی رشیداحمدلدهیانویؓ کےخلیفہ خاص) شیخ الحدیث حضرت مولا نامفتی عبدالقادرصاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ

كاسانحدار تحال .....!

حمد وستائش اس ذات کے لیے جس نے کارخانہ عالم کو وجود بخشا

اور

درود وسلام اس کے آخری پیغیبر علیہ پر جنہوں نے حق کا بول بالا کیا

الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى\_

حچپ گیا آفتاب شام ہوئی اک معافر کی رہ تمام ہوئی

آج کا دور برقی قبقموں کا دور ہے' دنیانئی روشنیوں سے جگمگار ہی ہے مگرایمان ویقین'تنکیم ورضا' صبر واستقامت اوراخلاص وایثار ڈھونڈ نے سے بھی نہیں ملتے۔ان کے لئے شاید'' پرانے چراغ'' ہی کام آتے ہیں۔افسوس کہ یہ چراغ بھی اب رفتہ رفتہ بچھتے چلے جارہے ہیں اور چراغ سے چراغ جلنے کی روایت بھی دم توڑ رہی ہے۔

ا مام بخاریؓ امام مسلمؓ امام تر مذیؓ امام احمد بن حنبلؓ امام ابن ماجہؓ اور امام داریؓ جیسے جیدمحد ثین نے آنخضرت علیۃ کا بیدار شادگرامی نقل کیا ہے کہ:

حق تعالیٰ شانہ علم کولوگوں کے سینوں ہے قبض نہیں فرمائیں گے ( گووہ اس پربھی قادر ہیں ) بلکہ علماء کواٹھا لیں گے۔ان کے ساتھ علم وعمل بھی اٹھ جائیں گے'اس زمانے میں لوگ جاہلوں کواپنا شیوہ بنالیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔''

ہمارے اس دور کا بیہ بہت بڑا المیہ ہے کہ دین کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والی الیی شخصیات جنہیں اپنے رسوخ فی انعلم' تصلب فی الدین اور اخلاص وللہیت میں مرجع کا درجہ حاصل ہوتا ہے ان کی جدائی کے بعد ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہر ایسا جانے والا اپنے پیچھے ایک ایسا مہیب خلاء چھوڑ جاتا ہے جس کے پر ہونے کے آثار دور دورتک فظر نہیں آتے۔ یہ ہمارے علمی وعملی متنقبل کے لئے شدید خطرے کی گھنٹی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب جابلوں کو پیشوا بنانے کا پر خطر دور سر پر آپہنچا ہے۔

جنوبی پنجاب میں ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۳۳ ہے کو ن مغرب کے قریب سورج کے ڈوینے کے ساتھ ساتھ علم وفضل اور اخلاص وعمل کا مہر منیر بھی ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ دارالعلوم کبیر والا کے شیخ الحدیث حضرت مولا نا مفتی عبدالقا درصا حب رحمۃ اللہ علیہ کا شار ان شجیدہ ومتین علاء میں ہوتا تھا جن کا وجود مند تعلیم و تدریس کے لئے زینت تھا اور جوتعلیم و تدریس کے ساتھ طہارت و تفوی اور زہد واخلاص کے اوج کمال پر فائز تھے۔ بایں ہمہ تواضع وانکسار اور سادگی کا چوتعلیم و تدریس کے ساتھ طہارت و تفوی اور برخو دار نوازی ہمارے اکابر اور مخلصین کا طرہ امتیاز رہی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا دامن بھی ان صفات سے مالا مال تھا۔ احقر کوایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب کا ایک گرامی نامہ موصول ہوا جے بڑھ کراحقر حقیقاً سشدررہ گیا'اس میں مفتی صاحب نے بغایت تواضع تحریر فرمایا تھا کہ: ......

''آپ کو چونکہ تحریر سے مناسبت ہے اس لئے میں وقیا فو قٹا ایک دو صفح آپ کولکھ کر بھیج دیا کروں گا آپ اصلاح کر کے مجھے واپس کر دیا کریں۔''

احقر اور حضرت مفتی صاحب یک درمیان علم وفضل و فضل فکر ونظر اور لیافت و صلاحیت کے اعتبار سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ کہاں وفت کا شیخ الحدیث اور فقیہ جس کے قلم کا ایک ایک لفظ حزم واحتیاط کے سانچوں میں ڈھلا ہوا اور کہاں مجھ جیسا مبتدی اور طالب علم ( اور وہ بھی اپنی خوش فہمی کے اعتبار سے ) میں اس کا بظاہر مطلب یہی سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب نے لطیف انداز میں احقر کوا کا برکی سر پرتی ورہنمائی کی ضرورت واہمیت کا احساس دلایا تھا جس کی طرف آج کل بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔

زاہدان خشک اپنے زہد کے خول میں بند ہو کرمخلوق خدا کو کمتر سمجھنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر حضرت مفتی صاحبؒ تقویٰ کی بلندیوں کو چھونے اور عبادت و ریاضت میں حد درجہ انہاک کے باوجود ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنے سے ۔اپنے شاگر دوں اور مریدوں سے بھی ملتے وقت محبت واپنائیت اور تواضع کا رنگ غالب ہوتا تھا۔ آپ کا بیمتواضعانہ طرز عمل آپ کے باطنی کمالات 'فنائیت اور بے نفسی کا آئینہ دار ہے۔

دارالعلوم کبیر والا میں تعلیم و تدریس اورا فتاء کی گرانفذر ذیمہ داریوں کے ساتھ وعظ و تذکیر اور اصلاح وارشاد کے

🥮 حضرت مولا نامفتی رشیداحد لدهیانوی 🎕

فریضہ کی ادائیگی بھی معمولات زندگی کا حصہ تھی۔ چنانچہ جمعۃ المبارک اور تعطیل کے دیگر دنوں میں آ رام واسرّاحت ک بجائے آپ مختلف شہوں میں خاص احباب اور اہل عقیدت کی دعوت پرتشریف لے جاتے اور پرتا ثیر الفاظ میں اس طرح وعظ و نصائح فر ماتے کہ بیمیوں افراد کی اصلاح ہو جاتی۔ گفتگو اور تقریر کے دوران الفاظ نرم' لہجہ شائسۃ' انداز دھیما اور اسلوب پرکشش و دلنشین ہوتا۔ پوری تقریر حشو و زوائد سے مبر ااور انتہائی مربوط ہوتی۔ اگر ایک طرف دار العلوم کبیر والا میں سینکڑوں طلبہ آپ کی تعلیم و تدریس اور علمی و فقہی نکات سے بہرہ مند ہوئے تو دوسری طرف ہزاروں افراد آپ کی تلقین و تربیت اور اصلاح وارشاد سے فیض یاب ہوئے۔

حضرت مفتی صاحب نے دورہ حدیث شریف تک تمام کتابیں دارالعلوم کمیر والا ہی میں پڑھیں، پیمیل سند کے بعد تخصص فی الا فتاء کے لئے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نا مفتی محد شقیع صاحب قدس سرہ کی خدمت میں دارالعلوم کرا چی تشریف لے گئے ۔ حضرت مفتی اعظم کی صحبت میں آپ کی علمی وفقہی صلاحیتوں کا رنگ مزید کھرا اور درویش، قناعت فقر اتباع سنت اور اخلاص کا رنگ مزید گہرا ہوا۔ تخصص کی پیمیل کے بعد پانچ برس تک حضرت مفتی اعظم کی سر پرتی میں دارالعلوم کرا چی میں تدریسی خدمت دین اور دارالعلوم کرا چی میں تدریسی خدمات انجام دین پھروا پس تشریف لا کرا پنی مادرعلمی دارالعلوم کمیر والا میں خدمت دین اور تدریس کا آغاز فر مایا اور دم واپسیس تک اسی درس گاہ سے وابست رہے ۔علم وا فتاء اور تدریس کے مندشیں بعض اوقات اپنی دنیا بین اس قدرمشغول ہوتے ہیں کہ مصروفیت اپنے باطن کی خبر لیٹے اور روحانیت کی منازل کے لئے آڑ بن جاتی ہے گراس سعادت کی تخصیل میں حضرت مفتی صاحب کی راہ میں نہ تدریس آڑے کی نہ سندا فتاء رکاوٹ بنی ۔ جن اکابر سے گراس سعادت کی تخصیل میں حضرت مفتی صاحب کی راہ میں نہ تدریس آڑے کہر پوراعتاد سے نوازا اور اہل تصوف کی اصطلاح من کی اور خین اعلی دورات کو میں دورات کی دستر افراز فر مایا۔ آپ شخ المشائح مفتی اعظم حضرت مولا ناصوفی محمر ساحب لدھیانوی قدس سرہ مخدوم العلمیا ء حضرت دورات دورات مولی ناصوفی محمر میں دورصاحب مرطلہم کے مجاز میں مقدوم العلمیا ء حضرت دورات مولی ناصوفی محمر میں دورصاحب مرظلہم کے مجاز میں مقدوم العلمیا ء حضرت دورات مقدرت دورات مولی ناصوفی محمر میں دورصاحب مرظلہم کے مجاز مقدرت مقدرت مولا ناصوفی محمر میں دورصاحب مرظلہم کے مجاز معرب معرب مقدرت مولا ناصوفی محمر میں مولی ناصوفی محمر میں دورصاحب مرظلہم کے مجاز معرب معرب معرب معرب میں معرب میں معرب میں معرب میں معرب میں معرب مورصاحب مورساحب میں معرب میں معرب میں معرب میں معرب مورساحب میں معرب میں معرب معرب مورساحب میں معرب میں معرب معرب معرب میں معرب میں معرب مورساحب میں معرب میں معرب میں معرب میں معرب میں معرب میں میں معرب میں معرب میں میں معرب میں میں معرب میں مع

حضرت مفتی صاحب ؓ کے فیض صحبت سے بھی بہت سے حضرات مستفید اور سلسلہ کی برکات سے مالا مال ہوئے۔

بعض زات کو مفتی صاحب ؓ نے اجازت سے بھی نوازا۔ حضرت مفتی صاحب ؓ جامعہ خیر المدارس کی مجلس شور کی کے رکن رکیین تھے۔ آپ ؓ کی نماز جنازہ میں جامعہ خیر المدارس کے اکثر اساتذہ کرام سمیت ہاروں علاء ٔ صلحاء ٔ طلباء ، قراء وحفاظ اور روز بے دار مسلمانوں نے شرکت کی۔ دار العلوم بمیر والا کا وسیع احاطہ کشرت جموم کی وجہ سے تنگ نظر آتا تھا۔ بمیر والا کا وسیع احاطہ کشرت جموم کی وجہ سے تنگ نظر آتا تھا۔ بمیر والا کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کم دیکھنے میں آیا۔ نماز جنازہ استاذہ حتر م فقیہ العصر حضرت مولا نا مفتی عبد الستار صاحب مظلم نے پڑھائی۔ بعد از ان آپ کے جمد خاکی کو دار العلوم کے عقب میں سپر دخاک کر دیا گیا جہاں بیٹھ کر آپ ؓ نے تمیں سال تک قرآن وسنت کی تعلیم دی۔ آج وہیں آسودہ خاک ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ حضرت مفتی صاحب ؓ کی بال بال مغفرت فرما ئیں

اور جنت میں مقامات عالیہ سے سرفراز فر مائیں۔

مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی نے علمائے ربانبین' جو پہلے ہی انگلیوں پر گئے جاتے تھے' کی تعداد میں ایک اور فرد کی کمی کر دی۔

> بھیٹر میں دنیا کی' جانے وہ کہاں گم ہو گئے پچھ فرشتے بھی رہا کرتے تھے انسانوں کے ساتھ

## تاليفات سيدمحمرا كبرشاه بخاري

⊙ تذکرہ اولیائے دیو ہند

⊙ خطبات اختشام یه جلدیں

⊙ خطبات شخ الاسلام يا كستان

⊙ كاروان تفانويٌ

مقالات مفتى أعظم من

⊙ خطبات ِادرلينٌ

⊙ مقالات عثاني ٌ

⊙ مفتیً اعظم پاکستان اوران کےمتاز تلا مٰدہ وخلفاء

⊙ مفتی محمرحسنٌ اوران کے خلفاء

⊙ ذ کرمتین ٌ

⊙ آپ بین گیلانی "

⊙ خطباتِ ما لك كا ندهلوى

⊙ تذكره خطيب الامتٌ

🗨 حالیس بڑے مسلمان ( دوجلڈ )

⊙ ا كابرين مجلس صيانة المسلمين پاكستان

⊙يادِشريفٌ

⊙ خطبات طيبات

چندعظیم فقها ء کرام

⊙ ا کابرعلماء دیوبند

⊙ حيات ِاحتثام

⊙ تذكره شيخ الاسلام يا كستان

⊙ تحریک پاکستان اورعلاء دیوبند

خطبات مفتی اعظم مُ

⊙ خطبات ا کابر ۵ جلدیں

⊙ حيات ِظفرعثاني″

⊙ تذكره مفتى اعظم ياكتان

⊙ بیں علمائے حق

⊙ ذكرطيبٌ

⊙ سواخ خليلٌ

⊙ حیات ما لک کا ندهلوی

⊙سيرت بدرعالم

⊙ پچاس مثالی شخصیات

⊙ تحریک پاکتان کے عظیم مجاہدین

"\$ 2550

🕥 سو بڑے علماءِ اثر فیہ

چند عظیم شخصیات